

قرآن کریم اورسنتِ رسول پڑمل بدعاتِ سیری سے اجتناب اوراعمال میں میاندروی اپنانے کا درس نیز اجھے اور برے اخلاق کی تعریفات، شرعی احکام، اسباب اور علاج کا بیان

﴿ مجدداعظم ،سیدنااعلی حضرت امام احمدرضاخان علیدحمة الرحن کے نا درعر بی حواثی اوران کے ترجمہ کے ساتھ ﴾



رجيهام المحالية المحا

مُصنِّف عارِف بالله، ناصِحُ الاُمَّه، علّامه عبدُ الغنى بن اساعيل نابُلْسى وَمِشْقى حَفَى عليه رحمة الله القوى اَلْمُتَوَفِّى ١١٤٣هـ







## قرآنِ کریم اورسنت رسول پڑمل، بدعات سیدسے اِجتناب اوراَعمال میں میاندروی اپنانے کا درس نیز اچھے اور برے اَخلاق کی تعریفات، شرعی اَحکام، اَسباب اور علاج کابیان

{ مجدداعظم ،سیدنااعلی حضرت امام احمدرضا خان علیدحمة الرحن کے حواشی کے ساتھ }



ترجمه بنام

# إصلاح أعمال (جداول)

مُصنِّف

عارف بالله، ناصح الامه، علامه عبدالغنى بن اساعيل نابكس وَمِشْقى حَفَى عليه رحمة الله القوى المُدالقوى الله معالم معالم معالم معالم معالم المحمد الله المعالم المعالم

پیژش ش: مجلس المدینة العلمیة (وعوت اسلام) شعبهٔ تراجم کتب

ناشر

مكتبة المدينه باب المدينه كراجي

# (لصلوة والسلام عليك بارسول الله وحلى الكى واصعابك بالمبيب الله

نَام كَتَابِ : الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ شَرُحُ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة

ترجمه بنام: إصلاح أعمال (جلداوّل)

مؤلف عارف بالله،علام عبدالغنى بن اساعيل نابكس ومِشْقى حفى عليه رحمة الله القوى

مترجمین : مدنی علما (شعبه تراجم کتب)

سِن طباعت : جمادی الاولی ا ۴۳ ا هه بمطابق ایریل 2010ء

قیمت : رویے

## تصديق نامه

حواله نمبر: ۲۸ ا

تاریخ: ۷ انجرم الحرام ا ۳۳ اهه

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحا به اجمعين تصديق كرجاتي على الله واصحا به اجمعين تصديق كرجاتي كرجمه السَّريقة المُّدَيّة "كرجمه

"إصلاح أعمال (جلداوًل)"

(مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) پرمجلس تفتیش کتب ورسائل کی جانب سے نظر ثانی کی کوشش کی گئی ہے مجلس نے اسے مطالب سرور

ومفاهيم كاعتبارسے مقدور بھرملاحظه كرلياہے۔البتہ! كمپوزنگ يا كتابت كى غلطيوں كاذمه لس پزهيں۔

مجلس تفتيشِ كتب ورسائل ( دعوت إسلامي )

04 - 01 - 2010

#### E.mail.ilmia@dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کو یہ کتاب چھا پنے کی اجازت نھیں۔



دورانِ مطالعه ضرورتاً اندُّر لائن سيجيّ ،اشارات لكه كرصفي نمبرنو شفر ماليجيّ -إنْ شَاءَ اللَّه عَزَّوَ هَلَّ علم ميں ترقّی ہوگی۔

| صفحه | عنوان | صفحه | عنوان |
|------|-------|------|-------|
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |
|      |       |      |       |

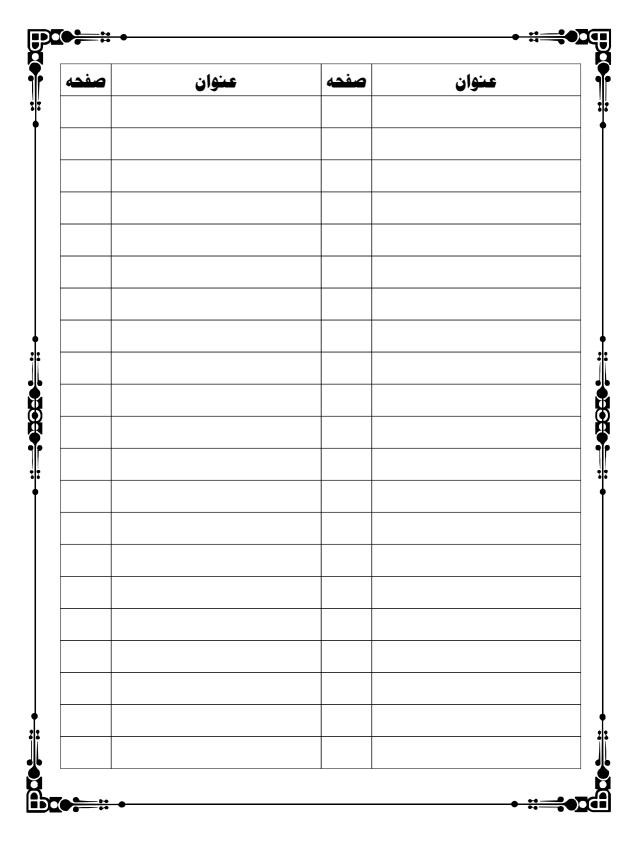

## تفصيلي فهرست

| صفحتمبر | مضائين                                                        | صفحتمبر | مضائين                                                                 |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 80      | اسمِ جلالت' <b>(اللهُمُ</b> '' كى وضاحت                       | 28      | اس کتاب کو پڑھنے کی نیتیں                                              |  |  |  |
| 80      | قديم فلاسفه كانظريه                                           | 29      | مظدانهای<br>المدینة العلمیة (ازامیرالبسنّت علامهٔ محدالیاس عطار قادری) |  |  |  |
| 81      | اہلسنّت و جماعت کا نظریہ                                      | 31      | ييش لفظ (ازعلميه)                                                      |  |  |  |
| 82      | الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم كَى وضاحت                              | 41      | الحديقة الندية اورالمدينة العلمية                                      |  |  |  |
| 83      | بِسُمِ اللهُ شريف سے آغازِ كتاب كى وجه                        | 54      | كلمة التقديم (ازعلامة عبدالحكيم شرف قادري عليدهمة الله الباري)         |  |  |  |
| 84      | حضور نبئ مُمَّلَرَّ مصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى أمت | 71      | "ٱلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة "كاخطب                                      |  |  |  |
| 84      | حمد، مدح اور شکر میں فرق                                      | 73      | نثر بعت ،طریقت ،حقیقت                                                  |  |  |  |
| 84      | بِسُمِ اللَّه كي بعد حمر كوذ كركرنے كى وجه                    | 74      | مُصَرِّفِ طريقة مُحَمَّدِيَّة كه حالاتِ زندگي                          |  |  |  |
| 85      | اُمَّت كي أقسام                                               | 74      | مدرسه برکلی کا قیام                                                    |  |  |  |
| 85      | ہم اُمَّتِ وسط ہیں                                            | 74      | آپ کی تصانیف                                                           |  |  |  |
| 86      | قرآن وحديث سےالفاظ کا اقتباس                                  | 75      | وصال                                                                   |  |  |  |
| 87      | اقتباس اوراس كاشرعي حكم                                       | 75      | حديقة نديه لكھنے كى وجه                                                |  |  |  |
| 87      | خَيْرَ أُمَّةٍ سے مراد كون إين؟                               | 77      | "اَلطَّرِيُقَةُ الْمُحَمَّدِيَّة "كاخطب                                |  |  |  |
| 89      | نثرف ِ صحابيت كي فضيلت وعظمت                                  | 77      | خطبه کی شرح                                                            |  |  |  |
| 89      | بن د کیھے ایمان لانے والوں کی شان                             | 77      | اسم کی تعریف                                                           |  |  |  |
| 91      | قول فيصل                                                      | 78      | لفظ کووضع کرنے کی تعریف                                                |  |  |  |
|         | دُرودِ پاک کابیان                                             | 78      | کیااسم سٹی کاعین ہے؟                                                   |  |  |  |
| 92      | الْلُلُهُ عَزَّوَ جَلَّ كَ درود تَضِيخِ كامطلب                | 79      | پہلےاستدلال کا جواب                                                    |  |  |  |
| 92      | فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب                                 | 79      | دوسرےاستدلال کا جواب                                                   |  |  |  |

|      |     | اصلاحِ اعمال 🗨 ∺                                               | ۲   | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ           | TP: |
|------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|
|      | 108 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآلهه لَّم كي مبارك آل              | 93  | مؤمنین کے درود بھیجنے کا مطلب                                     |     |
| \$ 7 | 108 | قرابت داروں کی محبت                                            | 93  | درود بھیجنے کے متعلق اُ قوال                                      |     |
|      | 109 | اہل بیت کون میں؟                                               | 95  | درودِ پاک کےمقاصدوفوائد                                           |     |
|      | 110 | اہل ہیت سے محبت کرو                                            | 96  | غیرِ نبی پردُرُوْ دِ پاک پڑھنے میں اختلاف                         |     |
|      | 111 | آپ صلّی اللّٰدتعالی علیه وآله وسلَّم کے قرابت دار              | 96  | علیحدہ ہے دُ رُوْ وجھیجنے کے دلائل                                |     |
|      | 114 | حضور نبی کمگرَّ م صلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کے اُصحاب | 97  | جهبورعلا كامذهب                                                   |     |
|      | 114 | اصحاب كى لغوى تحقيق                                            | 98  | سلام تجيجني كامفهوم                                               |     |
|      | 114 | صحابی کی تعریف                                                 | 98  | صلوة وسلام اکٹھاپڑھنا چاہئے                                       |     |
|      | 114 | تعریف میں قیودات کےفوائد                                       | 99  | رَضِيَ اللَّهُ عَنُه اوررَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَالسَّتَعَالَ |     |
|      | 115 | کیاورقه بن نوفل اور ب <i>حیرار</i> ا هب صحافی تھے؟             | 100 | لفظ مُؤَّت كَي تحقيق                                              |     |
|      | 115 | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کی تعداد            | 100 | لغوی معنی                                                         |     |
| T.   | 115 | كيادِتًا ت بهي صحابه مين شامل مين؟                             | 101 | شرع معنی                                                          |     |
| 3 3  | 115 | کیا فرشتے بھی صحابی ہیں؟                                       | 102 | انبيا ورُسل عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَى تعداد             | 21  |
| 1    | 116 | زيارت تو کی مگر صحابی نہيں                                     | 102 | قلم ایجا دکرنے والے رسول عَلَيْهِ السَّلَام                       |     |
|      | 117 | حُسنِ اخلاق کی تعریف                                           | 102 | لفظِ''حِكُم'' كى وضاحت                                            |     |
|      | 117 | حُسنِ اخلاق، فطری ہے ہا گُسٹِی ؟                               | 103 | سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم      |     |
|      | 118 | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کے اخلاق            | 104 | تين اعتبار سے رفعت                                                |     |
|      | 120 | خربوزہ نہیں کھاتے تھے                                          | 105 | اولا دِآ دم کے سردار                                              |     |
|      | 121 | آسان وزمین کا تعارف                                            | 106 | اولادِ آ دم کے سردار<br>عرب کا سردار                              |     |
|      | 121 | آسانوںاورزمینوں کی تعداد                                       | 106 | ظاہر میں فخراور باطن میں عجز                                      |     |
| 2 2  | 122 | اختلاف كاحل                                                    | 107 | ظاہر میں فخراور باطن میں عجز<br>کیاانسان فرشتوں سے افضل ہے؟       | 4   |
|      | 122 | آيت ِمباركه كي تفسير                                           | 108 | حضور نبئ مُكَرَّ م صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كَ أَبَل بيت |     |

| شیطان کی بیٹی اوراُس کا داماد                            | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لفظ' أمَّا بَعُدُ '' كالغوى واصطلاحي استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شيطان كامال                                              | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سب سے بہلے''اُمَّا بَعُدُ''کس نے کہا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دُ نیاوی مشروبات کی حقیقت                                | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عُقْل وُتَقُل اور كتاب وسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سراب کی تعریف                                            | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَقْل سےمراد کے بارے میں اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آيت ِمباركه كي تفيير                                     | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَقْل کے بارے میں علما کااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سیِّدُ ناعبداللّٰد قطان علیه رحمة الرحنٰ کے حالاتِ زندگی | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَقْلَ كَامُحُلَ كِهال ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| آيت ِمباركه كي تفيير                                     | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَقْلُ افْضُل ہے یاعِلَم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| آيت ِمباركه كي تفيير                                     | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَقْل وَنَقُل ایک دوسرے کے موافق ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| دارِآخرت اوراس کی حقیقت                                  | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نَقُل كَهْنِهِ كَلِ وجه تسميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تقو ی کی اقسام                                           | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کتاب وسنت سے مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایمان کی تعریف                                           | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دُنْیااوراُس کی فانی <sup>نعت</sup> یں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أخروى نعمتوںكابيان                                       | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۇنيا كوۇنيا <u>كەن</u> ىكى وجە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آيت ِمباركه كي تفيير                                     | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وُنيا كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جنتی شراب کی پا کیز گ                                    | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیت ِمبارکه کی تفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| آيت ِمباركه كي تفيير                                     | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دُنیاکے فناھونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| شرابِطهورسے مراد                                         | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسئلهُ وَحُدُتُ الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جنت میں کوئی لغو بات نہ ہوگی                             | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حديث پاک کی شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آيت ِمباركه كي تفيير                                     | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیت ِمبارکه کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جنتى حوروںكابيان                                         | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیت ِمبارکه کی تفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حور کے کہتے ہیں؟                                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیت ِمبار که کی تفسیر<br>غفلت کی مختلف صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیتِمبارکه کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد                         | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | د نیاوی نعمتوں کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | شیطان کامال  و نیاوی مشروبات کی حقیقت  اراب کی تعریف  اریت مبارکہ کی تفییر  اریت مبارکہ کی تفییر  ایت مبارکہ کی تفییر  وارِآخرت اوراس کی حقیقت  ایمان کی تعمیق کابیان  ایمان کی تعریف  ایمان کی تعریف  ایمان کی تعمیق کابیان  آخروی نعمیوں کابیان  مبنی شراب کی پاکیزگ  ایست مبارکہ کی تفییر  مبنی شراب کی پاکیزگ  تیت مبارکہ کی تفییر  مبنی شراب کی پاکیزگ  مبنی مبارکہ کی تفییر  مبنی مبارکہ کی تفییر | 124 شيطان كامال 125 أو نياوى شروبات ك هقيقت 126 آيت مباركه ك تفير 127 آيت مباركه ك تفير 127 آيت مباركه ك تفير 127 تقوىل ك اقيام 127 تقوىل ك اقيام 127 تقوىل ك اقيام 128 ايمان ك تعريف 128 ايمان ك تعريف 128 أخروى نعمتوں كابيان 128 أخروى نعمتوں كابيان 128 أخروى نعمتوں كابيان 128 مباركه كي تفير 129 مبنى أرب كي ياكم ركي الله الله الله الله الله الله الله الل |

|     | اصلاح اعمال 🔸 😅                                              | ٤   | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 173 | عقیدہ کی تعریف                                               | 152 | جنتی حوروں کی پا کیز گی                                     |
| 173 | آيت ِمباركه كي تفيير                                         | 152 | حوریں بُرے اُخلاق سے پاک ہوں گی                             |
| 174 | ہرا تباع کی اصل                                              | 153 | بڑی آنکھوں والی حوریں                                       |
| 174 | (۲)اقوال میں اتباع                                           | 153 | عُرُبًا كَ تَفْيِر                                          |
| 174 | اقوال میںاتباع کامعنی                                        | 154 | جنتی حوروں کاحسن و جمال                                     |
| 175 | خلاصة كلام                                                   | 154 | ياقوت كى اقسام                                              |
| 176 | (٣)اخلاق ميں اتباع                                           | 155 | يا قوت ومرجان كي تفسير                                      |
| 176 | خُلُقِ عظیم کے مالک                                          |     | الْلُّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَهُ بِيرار كَي سعادت                |
| 176 | آيتِ مباركه كي تفسير                                         | 158 | تر وتا ز ہ چیرے                                             |
| 177 | حُسنِ اخلاق میں داخل اشیاء                                   | 158 | آيتِ مباركه كي تفيير                                        |
| 177 | خُلُقِ عَظِيهمٍ كامفهوم                                      | 159 | دوبارد پدارالهی                                             |
| 178 | تمام خوبیوں کے مالک                                          | 162 | راضی و مطمئن لوگ                                            |
| 179 | ایک لطیف اشاره                                               | 163 | جنتیوں کاشکرا کہی                                           |
| 180 | حضور نبئ پاک صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی عقل شریف   | 164 | شانِ رسولِ عربي                                             |
| 181 | (۴)افعال میں اتباع                                           | 164 | کامیا بی صرف اتباعِ رسول میں ہے                             |
| 181 | پیارے آقاصلَی الله علیه وسلّم کی پیاری پیاری 40 سنتیں        | 164 | خَاتَمُ النَبِيِّيُن كامعَىٰ ومفهوم                         |
| 185 | قوم کے بڑوں کوعزت دیناسنت ہے                                 | 166 | سيِّدُ الْاَوَّلين والآخِرِين كامفهوم                       |
| 185 | پیارے آقاصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی شیریں مقالی | 166 | انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام عَعْهد ليا كيا |
|     | شیطان کا تعارف                                               | 166 | آيت ِمباركه كي تفيير                                        |
| 186 | شیطان کون ہے؟                                                | 169 | ساری کا ئنات کے رسول صلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم     |
| 187 | شيطان، انسان كارتثمن كيون؟                                   | 172 | اتباعِ رسول كابيان                                          |
| 190 | آيت ِمباركه كي تفسير                                         | 173 | (۱)عقا ئديس اتباع                                           |

| 209 | آيت ِمباركه كي تفيير                                 | 192 | شیطان کودور کرنے کا طریقہ                                                           |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 209 | شیطان ہے بچاؤ کا طریقہ                               | 192 | وسوسول كأعلاج                                                                       |
| 210 | مومن اور کا فر کے شیاطین کی ملاقات                   | 193 | آ يت مباركه كي تفسير                                                                |
| 211 | شیطان کو نکلیف دینے والی دُعا                        | 194 | وسوسے دل کو گھیر لیتے ہیں                                                           |
| 211 | سبِّدُ نا فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه كى عظمت وشان | 195 | شیطان کابائیکاٹ کرنے پرانعام                                                        |
| 212 | سوال وجواب                                           | 196 | انسانوں اور جنّوں کے شیاطین                                                         |
| 214 | مومن کی شان                                          | 196 | آيت مباركه كي تفيير                                                                 |
| 214 | باعتبارا یمان،مومن کے درجات                          |     | شیطان کے مقاصد                                                                      |
| 214 | عارف ومُر يدكى تعريف                                 | 197 | شيطان كايبهلامقصد                                                                   |
| 215 | شبہات اور خناس کے وسوسے                              | 198 | شيطان اورفرشتوں كامناظره                                                            |
| 217 | غافل علمااور جابل عبادت گزار                         | 199 | حاصل کلام                                                                           |
| 219 | مشروعيت جهاد كاايك سبب                               | 200 | عورت كا فتنه                                                                        |
| 220 | آیت میں اخلاص سے مراد                                | 201 | شیطان نے اعمال اچھے کر دکھائے                                                       |
| 220 | افراط وتفريط                                         | 202 | شيطان كادوسرامقصد                                                                   |
| 221 | ا فراط کے شکار                                       | 203 | آيت ِمباركه كي تفيير                                                                |
| 221 | تفریطے شکار                                          | 204 | شيطان كالتيسرامقصد                                                                  |
| 221 | نماز سے غفلت و بے پر واہی                            | 205 | شیطان کی اُولا داوراُن کے کام                                                       |
| 222 | مومن اور منافق کے بھولنے میں فرق                     | 206 | نماز ميں وسوسہ ڈالنےوالا شيطان                                                      |
| 222 | منافق كافعل                                          |     | شيطان کا چوتھا مقصد                                                                 |
| 223 | پروردگارءَزَّوَ جَلَّ سے رابطہ                       | 207 | شیطان کا چوتھا مقصد<br>شیطان کا پانچواں مقصد<br>آیت ِمبار کہ کی تفسیر<br>حاصلِ کلام |
| 223 | نماز کیا ہے؟<br>خسارے والی قوم                       | 207 | آیت ِمبارکه کی تفییر                                                                |
| 224 | خسارےوالی قوم                                        | 208 | حاصل کلام                                                                           |
|     |                                                      |     |                                                                                     |

| متقی کون ہے؟                                                                                                                  | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | گچے'' طریقہ محریہ'' کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مومنین کوخاص کرنے کی وجہ                                                                                                      | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كتابين لكصناامت كي خصوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| دوسری آیت ِمبار که                                                                                                            | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طريقه محمريي كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الْكُنْ عَزَّوَ حَلَّ كَارِي سے كيام راد ہے؟                                                                                  | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طريقه محمديه لكصفه كي وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رسى كومضبوط تقامنے كامطلب                                                                                                     | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كتاب كى ترتيب وتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تفرقه پھیلانے کی ممانعت                                                                                                       | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پہلا باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تیسری آیت ِمبار که                                                                                                            | 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دوسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نور کی تفسیر                                                                                                                  | 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تيسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نورانيت بمصطفى                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب نمبر 1: قرآن وسنت برعمل، بدعت سے اجتناب                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| گمراہی سے نجات کا ذریعہ                                                                                                       | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اوراعمال میں میا ندروی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يَهُدِي بِهِ اللَّهُ كَاتْسِر                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پېلى فصل (نوع اول):                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الْمُنْ عَزَّوَ هَلَّ كَى رضا اور دين اسلام                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قرآنِ کریم پرعمل کا بیا ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| روشني اور صراط متتقيم كي طرف سفر                                                                                              | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قرآنِ کریم پڑمل کے متعلق (12) آیاتِ مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 . 2                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| چونھی آیت ِمبار کہ                                                                                                            | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پہلی آ بی <u>ت</u> مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| چوگل آیتِ مبارکه<br>قر آن کی برکت کیا ہے؟                                                                                     | 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مپلی آیت ِمبارکه<br>الّهٔ کی تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • •                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قرآن کی برکت کیا ہے؟                                                                                                          | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الَّهِ كَيْفَير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قرآن کی برکت کیاہے؟<br>اتباعِ قرآنِ کریم کافائدہ                                                                              | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الَّمْ كَافْسِر<br>قرآنِ پاِكاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قرآن کی برکت کیا ہے؟<br>اتباعِ قرآنِ کریم کافائدہ<br><b>پانچویں آبت مبارکہ</b><br>وعظ کی تعریف ومفہوم<br>دل کی بیاریوں سے شفا | 232<br>232<br>233<br>234<br>234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المّ كَيْ تَعْيِر<br>قرآنِ پاكاراز<br>بعض تَفْيرى أقوال                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قرآن کی برکت کیا ہے؟<br>اتباعِ قرآنِ کریم کافائدہ<br><b>پانچویں آبت مبارکہ</b><br>وعظ کی تعریف ومفہوم<br>دل کی بیاریوں سے شفا | 232<br>232<br>233<br>234<br>234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الّهٔ کی تفسیر<br>قرآنِ پاک کاراز<br>بعض تفسیری ا قوال<br>کفار کی بے بسی                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قرآن کی برکت کیا ہے؟<br>اتباعِ قرآنِ کریم کافائدہ<br>پانچویں آبیت مبارکہ<br>وعظ کی تعریف ومفہوم                               | 232<br>232<br>233<br>234<br>234<br>235<br>235                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الَّمْ كَاتْسِر<br>قرآنِ پاك كاراز<br>بعض تفسيرى أقوال<br>كفاركى به بى<br>ذالِكَ الْكِتَابِ كَاتْسِر                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                               | مؤمنین کوخاص کرنے کی وجہ  ووسری آبیت مبارکہ  الْکُلُنْءَوَّ جَلَّ کی رسی سے کیا مراد ہے؟  رسی کومضبوط تھا منے کا مطلب  تفرقہ پھیلانے کی ممانعت  تسری آبیت مبارکہ  نورانیت مصطفیٰ  نورانیت مصطفیٰ  گراہی سے نجات کا ذریعہ  گراہی سے نجات کا ذریعہ  یَھُدِی بِهِ اللَّهُ کی تفسیر  نیھُدِی بِهِ اللَّهُ کی تفسیر  الْکُلُنْءَوَّ جَلَّ کی رضا اور دین اسلام | 225 مؤمنین کوخاص کرنے کی وجہ 226 دو سری آبیت مبارکہ 226 کا نگائی عَزَّدَ حَلَّ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ 227 رسی کومضبوط تھا منے کا مطلب 227 تفرقہ پھیلانے کی ممانعت 227 تعربی آبیت مبارکہ 230 نور کی تغییر 230 نور انہیت مخصطفیٰ 231 گراہی سے نجات کا ذریعہ یکھیڈی بید اللّٰہ کی تغییر انگائی عَزَّدَ حَلَّ کی رضا اور دین اسلام |

|     | اصلاحِ اعمال 🔸 ∺                                               | <b>v</b> | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ   |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 257 | مدایت اور گمرابی                                               | 246      | ساتوین آیت ِمبارکه                                        |
| 257 | بار ہویں آیتِ مبار کہ                                          | 246      | ہرحال میں سیدھاراستہ                                      |
| 257 | عزت والی کتاب                                                  | 247      | آ ٹھویں آیت مبارکہ                                        |
| 258 | باطل سے مراد                                                   | 247      | جہالت کی بیاری کاعلاج                                     |
| 259 | حمیداور حکیم کے معانی                                          | 248      | ظاہری وباطنی امراض سے شفا                                 |
| 259 | قرآنِ کریم برعمل کے متعلق (7) احادیث کریمہ                     | 248      | ظالموں کے نقصان میں اضافہ                                 |
| 259 | بہلی حدیث شریف                                                 | 249      | نوین آیت ِمبارکه                                          |
| 260 | حدیثِ پاک کی شرح                                               | 249      | آيت ِمباركه كاشانِ نزول                                   |
| 260 | رحمتِ عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے كلام كا فا كده | 250      | هروقت کا چیکنج                                            |
| 261 | قرآنِ پاک قدیم ہے                                              | 251      | وسوين آيت مباركه                                          |
| 263 | دوسری حدیث شریف                                                | 251      | قرآن پاک میںغوروفکر                                       |
| 263 | <i>حدیث</i> پاک کی شرح                                         | 251      | عقلوں میں پیوست ہو گیا                                    |
| 263 | بروزِ قیامت قرآنِ پاک کی صورت                                  | 252      | گیار ہویں آیتِ مبارکہ                                     |
| 264 | قرآنِ پاک شفاعت کرےگا                                          | 252      | سب سے اچھی کتاب                                           |
| 265 | قرآنِ پاک کے شفیع ہونے پراحادیثِ مبارکہ                        | 253      | گیار ہویں آیت ِمبار کہ کا شانِ نزول                       |
| 266 | قرآنِ پاک کوپسِ پشت ڈالنے کامطلب                               | 253      | اوّل تا آخرا یک جیسی کتاب                                 |
| 266 | تورات پڑھتے مگر عمل نہ کرتے                                    | 253      | مَثَانِی کی تفسیر                                         |
| 266 | حضور صلَّى الله عليه وسلَّم كے فضائل چھيانا يہود كاطريقه ہے    | 254      | خوف سے بال کھڑے ہوجاتے ہیں                                |
| 267 | تلاوت کے ساتھ ممل بھی کرو                                      | 255      | دل زم پڑجاتے ہیں                                          |
| 267 | <i>حدیث</i> ِ پاک میں ایک اشارہ                                | 255      | پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں                                |
| 268 | تيسرى حديث شريف                                                | 256      | بخودی اورنگ زندگی                                         |
| 268 | حدیث پاک کی شرح                                                | 256      | صحابه كرام رضوان الله تعالى يهم اجمعين كاقر آنِ كريم سننا |

|     | ,                                                   |     |                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 278 | پانچو یں مدیث شریف                                  | 269 | اولا داور مال نفع پہنچا ئىیں گے                    |
| 279 | حديثِ پاک کی شرح                                    | 269 | ا یک سوال اوراس کا جواب                            |
| 280 | مساجد کی شان وعظمت                                  | 269 | قرآنِ پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت                |
| 281 | اگلوں اور بچھلوں کی خبریں                           | 270 | قرآنِ پاک وکمل کرنے کا مطلب                        |
| 281 | فیصله کرنے والی کتاب                                | 270 | چوقتی صدیث شریف                                    |
| 281 | قرآنِ مجيد ہنسي مذاق نہيں                           | 271 | حديثِ پاک کی شرح                                   |
| 282 | ہدایت کے دومعانی                                    | 271 | قرآنِ پاک،مضبوطرتی                                 |
| 283 | سنت،اجماع اورقياس قرآن كاغيرنهيس                    | 271 | قرآنِ کریم،نورِمُبیْن                              |
| 283 | حدیث کے جحت ِشرعیہ ہونے پر دلیل                     | 271 | قرآ نِ ڪَيم، نفع بخش شفا                           |
| 283 | اجماع کے ججت ِشرعیہ ہونے پر دلائل                   | 272 | قرآنِ مجيدت سے نہيں پھر تا/قرآنِ پاکٹیڑھی راہ نہیں |
| 283 | سيِّدُ ناامام شافعى عليه رحمة الله الكافى كااستدلال | 272 | غَيُرَ ذِي عِوَجٍ كَيْ تَفْير                      |
| 284 | قیاس کے جحت ِشرعیہ ہونے پر دلائل                    | 273 | قرآنِ پاک غیر مخلوق ہے                             |
| 285 | سعادت مند بندے                                      | 273 | نه ختم ہونے والے فوائد                             |
| 285 | قرآن پاک ذکر حکیم ہے                                | 274 | رب تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی                   |
| 285 | اَلَةً يُغاوراً لَاهُواءكَى تشرحُ                   | 275 | قرآنِ کریم اپنی حالت پرقائم رہتا ہے                |
| 286 | قرآنِ مجيداور مختلف زبانيں                          | 275 | خطا کے ساتھ تلاوت پر ثواب کی صورت                  |
| 287 | قرآنِ پاک سے سیر نہ ہونے کا مطلب                    | 276 | د مکھے کر نلاوت کر ناافضل ہے                       |
| 287 | علم والے ہی اللہ عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرتے ہیں          | 276 | كثرت تلاوت كاعاكم                                  |
| 289 | قر آنِ کریم کثرتِ تلاوت سے پُر انانہیں ہوتا         | 277 | کمزوریٔ حافظه اوربلغم کے تین علاج                  |
| 289 | عجائباتِ قِرآن بھی ختم نہ ہوں گے                    | 277 | ایک کے بدلے 10 نیکیاں                              |
|     | جِنّات کا بیا ن                                     | 277 | 30اور 90 نيكيال                                    |
| 290 | قرآنِ كريم سننه كاشوق                               | 278 | دواحاد بیشهِ مبارکه                                |

|     |     | اصلاحِ اعمال 🔸 ∺                                        | ۹   | الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🔫 🗘                   | Ţ   |
|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
|     | 305 | پېلی آیت ِمبارکه                                        | 290 | جنّات کون ہیں؟                                     | Î   |
| #   | 305 | آيتِ مباركه كاشانِ نزول                                 | 291 | جنّات کی شکل وصورت کے متعلق مختلف اقوال            |     |
|     | 306 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى تعظيم وانتباع | 291 | جنّات کی بارگا ورسالت میں حاضری                    |     |
|     | 307 | محبت کیا ہے؟                                            | 293 | حاصلي كلام                                         |     |
|     | 308 | محبت کی چند تعریفات                                     | 293 | سركار صلَّى الله عليه وسلَّم نے جنات كو قرآن سنايا |     |
|     | 310 | مقدس جواررحمت ميں جگه                                   | 295 | جنّات کی تعداد میں مختلف اقوال                     |     |
|     | 310 | دوسری آیت ِمبار که                                      | 296 | جنّات کی اقسام                                     |     |
|     | 311 | آيت ِمباركه كاشانِ زول                                  | 296 | چار با تی <u>ں اور چارانعا</u> م                   |     |
| 212 | 311 | اطاعت مکمل نہیں ہوسکتی                                  | 297 | چھٹی حدیث شریف                                     | 212 |
|     | 312 | رضائے الٰہی سےمحروم                                     | 298 | حديث پاک کی شرح                                    |     |
| Ö   | 312 | اطاعت مصطفىٰ پرِ دواحاديث                               | 298 | شیطان کی مانویس                                    | 0   |
|     | 313 | تيسري آيت مباركه                                        | 299 | ملكها عمال كامطلب                                  |     |
| : 1 | 313 | آیت ِمبارکه کی تفسیر                                    | 299 | قرآن وسنت حقیقت میں ایک ہیں                        | :   |
| •   | 313 | چوشی آیت ِمبار که                                       | 302 | ساتو ين حديث شريف                                  | •   |
|     | 314 | آیت ِمبارکه کی تفسیر                                    | 302 | حديث پاک کی شرح                                    |     |
|     | 314 | تمام قبائل سے افضل واشرف قبیلہ                          | 302 | قرآنِ پاک ہم سب کواٹھائے گا                        |     |
|     | 314 | آ مدِ مصطفیٰ نعمت ِ خدا                                 | 303 | قرآن كے حلال كو حلال جانئے كامطلب                  |     |
|     | 316 | يَتُلُوا عَلَيْهِمُ ايلتِهِ كالمعنى                     | 303 | باعمل حافظِ قرآن جنتی ہے                           |     |
|     | 316 | کفروحرام سے پاک کرنے والے                               | 303 | گھر والول سے مراد                                  |     |
|     | 316 | كتاب وحكمت كيامين؟                                      |     | پیافعل(نوع ان): <b>سنت پرعمل کا بیان</b>           |     |
| 2   | 317 | بإنجوينآ يتءمباركه                                      | 305 | سنت کی تعریف                                       | 2 3 |
|     | 317 | آيت ِمباركه كاشانِ نزول                                 | 305 | سنت رجمل کے متعلق (17) آیات مبارکہ                 |     |

پش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

|     | اصلاح اعمال •                                                        | •   | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| 334 | آبيت ِمباركه کاشانِ نزول                                             | 318 | أولِي الْأَمُوِ كَاتْفير                                   |
| 335 | اجماعِ اُمت کی مخالفت حرام ہے                                        | 319 | فقہائے کرام کی اطاعت واجب ہے                               |
| 336 | دسوین آیت مبارکه                                                     | 319 | أولِى الْأَمُوِ كَيْقْسِر مِين مختلف اقوال                 |
| 336 | آیت ِمبارکه کی تفسیر                                                 | 321 | اطاعت کب واجب نہیں؟                                        |
|     | رحمتِ اللهى كابيان                                                   | 322 | بادشاہوں پراطاعت واجب ہے                                   |
| 337 | کا فربھی فائدہ اٹھا تا ہے                                            | 322 | نو جوان عالم، جاہل بوڑھے پر مقدم ہے                        |
| 337 | شیطان اوریهودونصاری کی خوش قنبی                                      | 323 | اختلاف حل كرنے كاطريقه                                     |
| 338 | اً مِّيُ ہوناحضور صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کاعظیم معجز ہ ہے | 324 | الْكُنُّ عَذَّوَ جَلَّ اور يوم آخرت پرايمان                |
| 339 | تورات دانجيل مين ذكر مصطفى                                           | 325 | چھٹی آیت ِمبارکہ                                           |
| 340 | ذلت ورسوائی مقدر بن گئی                                              | 325 | آيت ِمباركه كاشانِ نزول                                    |
| 340 | تورات میں ذکر مصطفیٰ کی مثال                                         | 327 | حضورصلَّی اللّه علیه وسلَّم کا فیصله ظاہر و باطن سے مان لو |
| 341 | امر بالمعروف ونهى عن المنكر كااحسن طريقه                             | 328 | ساتوین آیت ِمبارکه                                         |
| 342 | حلال وحرام فرمانے کا ختیار                                           | 328 | آيت ِمباركه كاشانِ نزول                                    |
| 343 | شريعت ِمصطفیٰ میں آسانیاں                                            | 330 | انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَاساته       |
| 343 | سابقه شريعت كى سختيال                                                | 330 | صديقين کون ہيں؟                                            |
| 344 | علم ویقین کے اُجالے                                                  | 330 | شہدا سے مراد                                               |
| 344 | گیار ہویں آیت ِمبارکہ                                                | 331 | صالحین سے مراد                                             |
| 345 | جِنّ وانس کےرسول                                                     | 331 | انعام یافته بندول کی حیاراقسام                             |
| 346 | زندگی وموت کاما لک                                                   | 332 | آ ٹھویں آیت ِمبارکہ                                        |
| 346 | الْمُلْهُ عَذَّوَ هَلَّ كَي باتيس                                    | 332 | آیت ِمبارکه کی تغییر                                       |
| 347 | ا تباع اوراس کی دواقسام                                              | 333 | آيت ِمباركه كاشانِ زول                                     |
| 347 | اقوال میں اتباع                                                      | 333 | نوین آیت ِ مبارکه                                          |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 ∺                                      | '   | الحَدِيُقة الندِيَّة                                          |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 356 | ستر ہویں آیتِ مبارکہ                                   | 347 | افعال میں اتباع                                               |
| 357 | عطائے مصطفیٰ                                           | 348 | لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُون كَلَّفْير                              |
| 357 | سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كالستدلال | 348 | بار ہویں آیت ِمبار کہ                                         |
| 358 | الله عَزَّوَ هَلَّ كاعذاب شخت ہے                       | 348 | آیت ِمبارکه کی تفییر                                          |
| 359 | سنت پڑمل کے متعلق (20)احادیث کریمہ                     | 349 | كافر ومرتدية بھى رحمت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كى     |
| 359 | يهلي حديث شريف                                         | 349 | تیر ہویں آیت ِمبار کہ                                         |
| 359 | حديث پاک کی شرح                                        | 350 | را ورسول کوچھوڑنے کا انجام                                    |
| 360 | الوداع كہنےوالے كى طرح نفيحت                           | 350 | خالم حکمران کیوں مسلط ہوتا ہے؟                                |
| 360 | واعظ کے آ داب                                          | 350 | چود ہویں آیت ِ مبار کہ                                        |
| 361 | الْلُهُ عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرنے کا مطلب                  | 351 | راہ خدامیں مصائب بر داشت کر ناستنت ہے                         |
| 361 | امیر کی اطاعت سے مراد                                  | 351 | ا تباع و پیروی کون کرتا ہے؟                                   |
| 362 | اگر چپامیر حبثی غلام ہو                                | 352 | پدر ہویں آیت مبارکہ                                           |
| 362 | حاكم ورعايا كے بعض احكام                               | 352 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم شامد مبي               |
| 363 | علامه نابلسي على رحمة الله القوى كى وضاحت              | 353 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم مبشر عبن               |
| 363 | حضورصكَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم غيب جانتة مين  | 353 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نذيري بين              |
| 364 | بوقت اختلاف سنت پڑمل کرو                               | 353 | حضورصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم دَاعِي إِلَى اللَّه بين |
| 364 | خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم                          | 354 | الْمُلْنُ عَزَّوَ جَلَّ كَ إِذْ نَ كَامِعَىٰ                  |
| 365 | خليفهاورخلافت كى تعريف                                 | 354 | حضورصكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سراح منير بين           |
| 365 | خلفائے راشدین کی پیروی سنت پڑمل ہے                     | 355 | فنهم وفراست كانور                                             |
| 365 | سنت پر چلنا دشوار ہوجائے گا                            | 355 | امام خازن رحمة الله تعالى عليه كے جواب پر تبصر ہ              |
| 366 | دین میں بدعت کی ممانعت                                 | 356 | سولہویں آیت ِمبارکہ                                           |
| 366 | ہر گمراہی جہنم میں ہے                                  | 356 | د نیامیں تعریف، آخرت میں سعادت                                |

|     | ۱ اصلاح اعمال                                         | ۲   | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 385 | تىسرى مدىيث شريف                                      | 367 | پہلی حدیث شریف کی دوسری سند                             |
| 386 | حدیث ِ پاک کی شرح                                     | 368 | دوسری حدیث شریف                                         |
| 386 | چوشی مدیث شریف                                        | 369 | سنت ِرسول کی تین اقسام                                  |
| 387 | سبِّدُ ناامام اعظم عليه رحمة الله الأكرم كي كَهرى نظر | 369 | سنت کے متعلق علما کے اقوال                              |
| 388 | قر آن وحدیث میں موافقت                                | 370 | حضورصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی رائے        |
| 389 | قرآنِ مجيد کی عطائيں                                  | 371 | دوطرح كاحكم                                             |
| 390 | سب سے زیادہ قر آن پر مطلع                             | 371 | كتاب وحكمت                                              |
| 390 | اہل کتاب کے بعض حقوق                                  | 372 | نزولِ وحی کا منظر                                       |
| 391 | ''المدخل''ميں بيان كردہ كلمل حديثِ پاك                | 373 | پیٹ بھرنے کی آفت اور بھوک کی فضیلت                      |
| 392 | پانچویں حدیث شریف                                     | 374 | قرآنی تقاضوں کی تفصیل                                   |
| 392 | حدیث پاک کی شرح                                       | 375 | گدھے کے حرام ہونے پراحادیثِ مبارکہ                      |
| 392 | شر بعت ِ مصطفیٰ قیامت تک رہے گ                        | 377 | علامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كاجواب                |
| 393 | بدعت کے گمراہی ہونے سے مراد                           | 378 | کون ہے جانور حرام ہیں؟                                  |
| 393 | چھٹی حدیث شریف                                        | 379 | لُقُطَه كى تعريف                                        |
| 394 | ہراُمتی جنت میں داخل ہوگا                             | 380 | ذى كافر كے كہتے ہيں؟                                    |
| 394 | أمت إجابت اورأمت دعوت كى تعريف                        | 380 | متامن اورذ می کافر کے لُقُطَه کاحکم                     |
| 394 | ساتو ين حديث شريف                                     | 381 | لُقُطَه کے چندا ہم مسائل                                |
| 395 | جنت میں لے جانے والے تین اعمال                        | 382 | كون سالْقُطه اپنے پاس ركھ سكتے ہيں؟                     |
| 395 | پېلاممل                                               | 382 | مهمان کاایک ق                                           |
| 395 | دوسراعمل                                              | 383 | مہمان نوازی کے متعلق اقوال علما                         |
| 396 | تيسراعمل                                              | 384 | مهمان نوازی سے محروم ہوتو کیا کرے؟                      |
| 396 | قيامت تك كمال باقى رہے گا                             | 384 | امام بيهقى علىدرحمة الله القوى كى بيان كرده روايات      |

پش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

12

|     | <u> </u>                                                       |     |                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 409 | إمام نووى عليه رحمة الله القوى كى تشريح                        | 397 | آ گھویں حدیث شریف                                            |
| 410 | چود ہویں حدیث شریف                                             | 397 | فسادِامت کامطلب اورسوشہیدوں کے ثواب کی وجہ                   |
| 410 | عدیث پاک کی شرح                                                | 397 | نویں حدیث شریف                                               |
| 411 | حضور صلَّى الله عليه وسلَّم كي موت يحسى نبي كى اتباع جائز نبين | 398 | حدیث پاک کی شرح                                              |
| 411 | تورات،انجیل اورز بور پڑھنے کا حکم                              | 398 | اصلاح کے طریقے                                               |
| 412 | فقبهائے کرام حمیم اللہ السلام کے اقوال                         | 399 | لفظغر باءكي تفسير                                            |
| 413 | آسانی کتب کی تو ہین جائز نہیں                                  | 400 | د سوي <i>ن حديث شريف</i>                                     |
| 413 | پندر ہویں حدیث شریف                                            | 400 | حديث پاک کی شرح                                              |
| 414 | سنت کے سپچشیدائی                                               | 400 | میں سب سے زیادہ (اللہ) عَزَّوَ جَلَّ کاعلم رکھتا ہوں         |
| 414 | سولہویں حدیث شریف                                              | 401 | گیار ہویں حدیث شریف                                          |
| 414 | سبِّيدُ ناا بن عمر رضى الله عنه اورا نتباع رسول                | 401 | حديث پاک کی شرح                                              |
| 415 | ستر ہویں حدیث شریف                                             | 401 | بار ہویں حدیث شریف                                           |
| 415 | سنت سے منہ موڑنے کی دوصور تیں اوران کا حکم                     | 402 | بني اسرائيل كون ہيں؟                                         |
| 416 | الحارموي حديث شريف                                             | 402 | تهتر 73 فرتے ؟                                               |
| 416 | حديث پاک کی شرح                                                | 402 | فرقے جہنم میں کیوں جا ئیں گے؟                                |
| 416 | ہررغبت کے لئے سکون                                             | 405 | دواقوال مين تطبق                                             |
| 417 | دنیاوآ خرت کی سعادت                                            | 405 | ایک فرقہ کے جہنم میں نہ جانے کی وجہ                          |
| 417 | دنیاوآ خرت کی ہلاکت                                            | 406 | إمام بيهقى عليه رحمة الله القوى كى تشريح                     |
| 417 | <i>انجر</i> ت كا ثواب                                          | 407 | تير ہویں حدیث شریف                                           |
| 418 | انیسویں حدیث ثریف                                              | 407 | حدیث پاک کی شرح                                              |
| 418 | لعنت كامعنى ومفهوم                                             | 408 | سنت سے محبت                                                  |
| 419 | کس پرلعنت کرنا جائز اورکس پرنا جائز ؟                          | 409 | جنت ميں رحمتِ عالم صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كاساتھ |

| • | اصلاحِ اعمال | ١٤ | اَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ | • |
|---|--------------|----|-----------------------------|---|
|   |              |    |                             |   |

|     |                                                |     | *                                                                          |
|-----|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 445 | محبت کی تین اقسام                              | 420 | غیرمُعیَّن شخص پرلعنت کرنا جائز ہے                                         |
|     | روبری فصل: <b>بدعت اور اس کی اقسام کا بیان</b> | 422 | أمت پرشفقت وکمال مهربانی                                                   |
| 452 | بدعت کی تعریف                                  | 425 | ہرنی کی دُعا قبول ہوتی ہے                                                  |
| 452 | بدعت كاحكم اورعبادت كى تعريف                   | 427 | قرآنِ پاک میں اضافہ کرنے کی مذموم صورتیں                                   |
| 453 | بدعت کی مَدُ مَّت پر اَحادیثِ کریمہ            | 429 | تفسير بالرائے كى صورتيں                                                    |
| 453 | پیلی مدیث شریف                                 | 429 | تاویل کی تعریف                                                             |
| 453 | دین میں نئی بات نکا لنے کا معنی                | 429 | تاویل کا حکم                                                               |
| 453 | عادت میں بدعت جائز ہے                          | 430 | تقدیر کو جھٹلانے والے پر لعنت ِخداوندی                                     |
| 454 | دوسری حدیث شریف                                | 430 | تقديراور فرقة قدربه كاتعارف                                                |
| 454 | نمازضائع ہورہی ہے                              | 431 | فرقهٔ قدریه کی مذمت پردوا حادیثِ مبارکه                                    |
| 455 | نماز کیسے ضائع ہوتی ہے                         | 433 | تقدیر کے بارے میں اہل حق اور اہل بدعت کا عقیدہ                             |
| 455 | نمازير كنوانے والے ناخلف                       | 434 | ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والے پرلعنت                                          |
| 456 | برجنی غالب آجاتی ہے                            | 434 | حرم مکہ کوحلال گھبرانے والے پرِلعنت                                        |
| 456 | شریعت کی پامالی دیکھر کڑم کااظہار کرے          | 435 | ميقات كابيان اورحرم مكه كي مقدار                                           |
| 457 | تيسرى حديث شريف                                | 436 | اہل حرم پر نظر رحمت                                                        |
| 457 | احناف وشوافع كيزديك' نكره'' كاحكم              | 436 | حرم کے بعض احکام ومسائل                                                    |
| 458 | بدعت سے سنت مٹ جاتی ہے                         | 440 | نا قابلِ قبول ناویل                                                        |
| 458 | عقیدے میں بدعت کی مثال                         | 440 | مَكْ مَرْمِهِ ذَا دَهَا اللَّهُ شَوَفًا وَّتَعْظِيْمًا مِّس رَاكُشْ كَآواب |
| 459 | عمل میں برعت کی مثال                           | 442 | حرمتِ اہلِ بیت کو پا مال کرنے والے پرلعنت                                  |
| 459 | الجھے نمازی                                    | 443 | سنت مو کدہ چھوڑنے والے پرلعنت                                              |
| 460 | بُر ہےنمازی                                    | 445 | بيبوين حديث شريف                                                           |
| 461 | قول میں بدعت کی مثال                           | 445 | حديث پاک کی شرح                                                            |

|     | بدعت کی اقسام                                        | 462 | اخلاق وعادت میں بدعت کی مثال                |
|-----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 474 | بدعت کی تین قشمیں                                    | 464 | پانی پر چلنے والانو جوان                    |
| 474 | (۱)مُباح بدعت (۲)مُنتُخب بدعت                        | 464 | چوقی مدیث شریف                              |
| 475 | منارہ پرسب سے پہلے اذ ان دینے والے                   | 464 | تو به کرنے کامعنی                           |
| 475 | سیِّدُ نابلال رضی الله تعالی عندا ذان کہاں دیتے تھے؟ | 465 | بدعتی کوتو ہہ کی تو فیق نہیں ملتی           |
| 476 | (٣)واجب برعت                                         | 465 | تو به کی شرا کط                             |
| 476 | بدعت بمعنی لغوی عام                                  | 465 | بدعتی سے تو بہ چھپی رہتی ہے                 |
| 477 | صدرِاوّل ہےمراد                                      | 466 | پانچوین مدیث شریف                           |
| 477 | بدعت بمعنی شرعی خاص                                  | 466 | بدعتى كاعمل قبول نهين هوتا                  |
| 478 | كمى اورزيادتى كااختيار                               | 467 | بدعت سے ہازآ نے کامطلب                      |
| 478 | بدعت بمعنی شرعی خاص عادات کوشامل نہیں                | 467 | چھٹی حدیث شریف                              |
| 479 | بدعت جمعنی شرعی خاص جن با توں کوشامل ہے              | 468 | هر سيح عمل قبول نهيس هوتا                   |
| 480 | محض''رائے''سے کی زیادتی کی مثالیں                    | 468 | عمل قبول ہونے کا مطلب                       |
| 480 | حاصلِ گفتگو                                          | 468 | عد م قبولیت میں نماز وز کوۃ بھی داخل ہیں    |
| 480 | شرعی بدعت عادات کوشامل نہیں                          | 469 | "صَرُف"اور"عَدُل"كِمعاني                    |
| 482 | خلاصة جواب                                           | 469 | نفس پرگران چارعبادتیں                       |
| 483 | اعتقادی بدعات اوراس کی اقسام                         | 470 | بدعتی کے اِسلام سے نکل جانے کا مطلب         |
| 483 | اعتقادی بدعت قتل وزناہے بڑھ کر ہے                    | 470 | ائيمان واسلام كى تفسير                      |
| 484 | اہل قبلہ کی تکفیر کا مسکلہ                           | 471 | ایک سوال اوراس کا جواب                      |
| 489 | اجتهاد کا معنی                                       | 471 | آٹے سے بال نکل جاتا ہے                      |
| 489 | اجتهادي خطا كانحكم                                   | 472 | دوسوال اوران کے جواب                        |
| 490 | اعتقادی بدعت کی ضد                                   | 473 | بدعت کے'' گمراہی ہونے'' پر دواحادیثِ مبارکہ |

|     | ••    | اصلاحِ اعمال                   |                                  | ١٦        |   | الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ | • ===               |
|-----|-------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---|----------------------------|---------------------|
| 501 |       | ج ر                            | نِزا ئدەمشخب ہون <u>ى</u>        | 490 سنز   |   | ت                          | عبادت میں بدعین     |
| 502 |       | اقسام                          | بارِقباحت بدعت کم                | 491 باعتر | 1 | ت کا حکم                   | عبادت میں بدعیہ     |
|     | ابيان | را ن کے فوا ئد ک               | عاتِ حَسَنه او                   | 491 بد    | 1 | ريف                        | سنت مؤ كده كى تع    |
| 503 |       |                                | رہ بنانے کی بدعت                 | 492 منار  | 2 | _                          | اعتكاف كى تعريف     |
| 503 |       | تابوں کی تصنیف                 | مدارس کی تغمیراور ک              | 492 ريخ   | 2 | ſ                          | اعتكاف كى اقسام     |
| 503 |       | t.                             | ، قطعی دلائل جمع کر<br>ا         | 492 عقل   | 2 | رقيودات كے فوائد           | تعریف میں مذکور     |
| 504 |       | وا ہمیت                        | ت ِحسنه کی ضرورت                 | 493 بدعه  | 3 |                            | سنت کی اقسام        |
| 506 |       | سنه کی اجازت                   | رةً يا دلالةً برعتِ <sup>ح</sup> | 494 اشا   | 4 | ن                          | عادت میں بدعت       |
| 506 |       | ن                              | رةً اور دلالةً مين فر ذ          | 494 اشا   | 4 | ſ                          | بدعتِ عاديه كاحكم   |
| 506 |       | للق سوال جوا <b>ب</b>          | بالمعت حسنه كيمتع                | 494 ایک   | 4 | ثالیں                      | بدعاتِ عادبيكِ م    |
| 507 |       | لی وجه                         | ت حسنه كوحسنه كهني               | 495 بدعه  | 5 | کان                        | حاجت سے بڑام        |
| 507 | В     | نے والا اجروثواب پائے ً        | اطريقه جارى كر_                  | 495 اچھا  | 5 |                            | موٹاپے کاظہور       |
| 508 |       | ا <b>خل</b> ہے                 | <u> جى ايجاد سنت ميں د</u>       | 496 براج  | 6 | تتعال                      | تمبا كواورقهوه كااس |
| 509 | ?6    | گاجریا گناهموجد کو <u>مل</u> ے | بعدوالوں کے مل ک                 | 496 کیا   | 6 |                            | حاکم کے لئے دعا     |
| 509 |       | القوى كامؤقف                   | به نا بلسی علیه رحمهٔ الله       | 497 علام  | 7 | عکم قرآنی                  | عدل وانصاف كا       |
| 512 | ره ،  | نت سے زیادہ نقصان د            | <u>اب بدعت ترک</u> س             | 497 إرث   | 7 | /".                        | آيت ِمباركه كي تفس  |
| 512 |       | کی دلیل                        | ۔<br>ہ نقصان دہ ہونے             | 499 زيار  | 9 | بر                         | بدعت عادبير كي ض    |
| 513 |       | ہ تعارض ہوجائے تو              | ِ فسا داور بھلائی میر            | 499 جــ   | 9 | يف                         | سنت ِزائده کی تعر   |
| 515 |       |                                | <i>ىفر</i> وعات                  | 499 بعض   | 9 | ·                          | دائيں طرف سے        |
| 516 | 2     | بِ بدعت میں شک ہوتو            | بِواجبِاورارتكار                 | 500 ترک   | ) | ب ڪُنُ کي کنجي کہيں        | وه زبان جس کوسه     |

501

517

517

500 وقت تنگ ہوتو سنت ترک کردے

|     | ۱ اصلاح انجال                                            | <u> </u> | الخدِيقة الندِيّة                               |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 535 | پھر دل تخت ہو گئے                                        | 518      | "اَلْخُلَاصَة" كااكِ مسَله                      |
| 535 | سختیال دین سے نہ چیسر تی تھیں                            | 519      | بعض اصول وقواعد                                 |
| 536 | ز مانے کے تمام لوگوں کی مذمت جائز نہیں                   | 520      | نماز میں شک واقع ہونے کے متعلق مسائل            |
| 536 | حدیث پاک میںممانعت                                       | 522      | "اَلْخُلَاصَة" كِمسَله كاباتي حصه               |
| 537 | <i>حدیث</i> پاک کی شرح                                   | 523      | بعدِ عصر نفل پڑھنا بدعت ہے                      |
| 537 | کسی کام کےخلاف ِشرع ہونے کی شرط                          | 523      | بعد فجر وعصر کون سی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟        |
| 539 | امر بالمعروف ونهى عن المنكرك تين شرائط                   | 524      | فقهائے کرام کے قول اور خلاصہ کی عبارت میں تطبیق |
| 539 | بناوٹی صوفیا کے باطل اقوال اوران کا حکم شرعی             | 525      | وَاللَّهُ تَعَالَى اَعُلَمُ كَهَٰ كَمْ عَلَقَ   |
| 539 | <b>پېلاقول</b> بىلم ظاہر مىں حرام اور علم باطن مىں حلال  |          | أصُولِ شرع كا بيان                              |
| 540 | پہلے قول کا حکم شرعی                                     | 526      | أصولِ شرع پراعتراض                              |
| 540 | ووسراتول:الله عَزَّوَ حَلَّ سے بلاواسط بوچھنا            | 527      | إجماع پراعتراض كاجواب                           |
| 541 | دوسر نے قول کا حکم شرعی                                  | 528      | إجماع بغيركسي دليل كے جائز نہيں                 |
| 542 | <b>تىسراقول</b> : گوشنىنى اورشىخ كى توجە                 | 528      | خبرواحد دلیل بن سکتی ہے                         |
| 542 | تيسر بےقول كاحكم شرعى اور شيخ كامل كى اہميت              | 529      | قیاس پرسوال کا جواب                             |
| 543 | <b>چوتھا قول</b> :علم ظاہر وشریعت کا ترک                 | 530      | أصولِ شرع كى ترتيب كى وجه                       |
| 543 | علم ظاہراورشریعت کی تعریف                                | 530      | عرف وتعامل اور إستيصُحَاب وتَحَرِّى             |
| 543 | چو <u>تھ</u> قول کا حکم شری                              | 531      | ایک سوال اوراس کا جواب                          |
| 544 | الْكُنُهُ عَزَّوَ هَلَّ تَكَ يَهَ فِي كاراسته            | 532      | أصولِ اربعه میں حقیقی اصل                       |
| 545 | آج نہیں تو کل راستہ کھل جائے گا                          |          | بناوٹی صوفیاکی مَذمَّت کابیان                   |
| 545 | اعلی بصیرت پر فائز جستیاں                                | 533      | مذمت كرنے ميں سُلف صالحين كاطريقه               |
| 546 | <b>پانچوان قول:</b> بلاواسطه دین سی <u>ح</u> نے کا دعویٰ | 534      | آج لوگوں سےامانت اٹھ گئی                        |
| 547 | يانچو يں قول کا حکم شرعی                                 | 534      | صرف نشانیاں باقی ہیں                            |

| ۱ اصلاح انحال                  | ٨   | الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ          |
|--------------------------------|-----|-------------------------------------|
| حدیثِ پاک میں خواب کی اہمیت    | 548 | باور دھو کے میں مبتلا لوگ           |
| قربِ قیامت میں خواب سیچ ہوں گے | 549 | مزَّوَ هَلَّ سِفريب دينے والى باتيں |
| سیچ آ دی کا خواب سپا ہوتا ہے   | 549 | لمَان <i>ر ڪھنے</i> کی نصیحت        |
| خواب سے متعلق احادیث ِ مبار کہ | 550 | ول:خواب میں تنبیہ                   |
| احادیث ِمبار که کی شرح         | 550 | ِل کا حکم شرعی                      |
| ایک اعتراض اوراس کا جواب       | 551 | قوال الحاد وگمراہی ہیں              |

| 561 | حدیث پاک میں خواب کی اہمیت                                              | 548 | فریباور دھو کے میں مبتلالو <i>گ</i>                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 562 | قربِ قیامت میں خواب سیچے ہوں گے                                         | 549 | الْلَّهُ عَزَّوَ حَلَّ سِفريب دينے والى باتيں                                          |
| 562 | یچآ دمی کا خواب سچا ہوتا ہے                                             | 549 | ا چھا گمان رکھنے کی نصیحت                                                              |
| 563 | خواب سے متعلق احادیث ِ مبار که                                          | 550 | <b>چھٹا قول</b> : خواب میں تنبیہ                                                       |
| 566 | احاد بیثهِ مبار که کی شرح                                               | 550 | چھٹے قول کا حکم شرعی                                                                   |
| 566 | ایک اعتراض اوراس کا جواب                                                | 551 | تمام اقوال الحادو گمراہی ہیں                                                           |
| 567 | امام خطابی علیه رحمة الله الهادی کامؤقف                                 | 551 | الحاد وگمراہی کی تعریف                                                                 |
| 568 | خلاصة كلام                                                              | 551 | الحاد وگمراہی ہونے کی وجوہات                                                           |
| 568 | ولی کےالہام وخواب کا حکم                                                | 552 | کفرسننے والے پراس کی تر دید فرض عین ہے                                                 |
|     | شریعت اورطریقت کے ایک ہونے پر حقیقی صوفیائے                             |     | ''الھام''کی شرعی حیثیت کابیان                                                          |
| 569 | كرام رحمهم الله السلام كفرامين اوران كى شرح                             |     | <u> </u>                                                                               |
| 569 | (1) سبِّدُ نا جنيد بغدادى عليه رحمة الله الهادى كا فرمان                | 554 | الہام خیراور شردونوں میں ہوتا ہے                                                       |
| 569 | صوفیا کوصوفیا کہنے کی وجہ                                               | 554 | آيت ِمباركه كي تفسير                                                                   |
| 570 | طريقت وحقيقت كى تعريف                                                   | 554 | نبی کا الہام وحی ہوتا ہے                                                               |
| 571 | سبِّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کا مخضر تعارف               | 555 | اُولیائے کرام کے باطنی علوم                                                            |
| 572 | پېلے فرمان کی شرح                                                       | 556 | علم سيكصنا ہے تو اللّٰ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ ہے دُرو                                  |
| 572 | تمام راستے بند ہونے سے مراد                                             | 556 | اپنے دل سے پوچھو                                                                       |
| 572 | بارگا والہی تک پہنچانے والا راستہ                                       | 556 | عالم كون؟                                                                              |
| 574 | ناواقف کی پیروی نه کی جائے                                              | 557 | علم لدنی رحمانی اور علم لدنی شیطانی                                                    |
| 574 | ہرولی مرشد نہیں ہوسکتا                                                  |     | خواب کی شرعی حیثیت کا بیان                                                             |
| 575 | طریقت کاراستقر آن وسنت کا پابند ہے                                      | 560 | خواب کے متعلق مشکلمین کی رائے                                                          |
| 575 | طریقت کاراسته قرآن وسنت کا پابند ہے<br>ولی کاعلم قرآن وسنت سے خارج نہیں | 560 | خواب کے متعلق متکلمین کی رائے<br>خواب کا سبب<br>خواب دیکھنے والے کا مذاق نداڑ ایا جائے |
| 577 | ترجمان حق کےوارثین                                                      | 561 | خواب د کیھنے والے کا مذاق نداڑ ایا جائے                                                |

|     | اصلاحِ اعمال 🔸 ∺                           |                             | 19  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ   |
|-----|--------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 593 | ا دلیل نہیں<br>مار دلیل نہیں               | محض کرامات ولایت کم         | 577 | میزانِ شریعت پیر کے ہاتھ میں                              |
| 594 |                                            | حدودِالٰہی سےمراد           | 579 | ولی کو بذریعهٔ کشف وفیض علم حاصل ہوتا ہے                  |
| 594 |                                            | مدعى ُولايت كى تحقيق        | 580 | توفيق كامعنى ومفهوم                                       |
| 595 |                                            | تحقيق ميںاحتياط             | 582 | (2) سبِّية ناسَرِ ي سُقَطِى عليه رحمة الله القوى كا فرمان |
| 595 |                                            | هرشخص تحقيق نهيس كرسكتا     | 582 | سیِّدُ ناسَرِ ی سَقَطی علیه رحمة الله القوی کامختصر تعارف |
| 597 | ں سے محروم کردیتا ہے                       | كامل پير پراعتر اض فيفر     | 582 | دوسر نے فرمان کی شرح                                      |
| 600 |                                            | کامل مرید کی حکایت          | 582 | پہلے معنی کی وضاحت                                        |
| 600 | ث <b>ت</b>                                 | حکایت کے متعلق وضا ﴿        | 583 | صوفی کے دونوروں کا کمال                                   |
| 602 | ارانى قُتِسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِي كافرمان | (5) سبِّدُ ناابوسليمان د    | 585 | دوسرے معنی کی وضاحت                                       |
| 603 |                                            | دارانی کہنے کی وجہ          | 586 | سُبُحَانِي مَا اَعُظَمَ شَانِي كامعنى ومفهوم              |
| 603 |                                            | بإنجو يں فرمان کی شرح       | 588 | تيسر بے معنی کی وضاحت                                     |
| 603 | Ü                                          | لفظ'' نکته'' کی لغوی شحقیز  | 588 | (3)سبِّدُ نا ابويزيد بسطامي قدس سره الساى كا فرمان        |
| 603 | إد                                         | تصوُّ ف میں نکتہ ہے مر      | 589 | سیِّدُ ناابویزید بسطامی قدرسره الهای کامختصر تعارف        |
| 603 | لِيّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي كَتر ودكي وجب  | سبِّدُ ناابوسلیمان دارانی   | 589 | تیسر نے مان کی شرح                                        |
| 604 |                                            | قرآن وسنت، دوعا دلً         |     | ا یک سوال اوراس کا جواب                                   |
| 604 | یث کاحکم                                   | ضعيف اورموضوع حدو           | 590 | ولی ہر حکم شرع کی حفاظت کرتا ہے                           |
| 604 | نت كافنهم                                  | اہلِ کشف اور قر آن وس       | 590 | آ دابِشر بعت کا پهره                                      |
| 605 | مرى عليد رحمة الله القوى كا فرمان          | (6) سبِّدُ ناذوالنون مَع    | 591 | مجذوب بزرگول کے متعلق عقیدہ                               |
| 605 | رحمة الله القوى كالمختصر <b>تعارف</b>      | سبِّدُ نا ذوالنون مصرى عليه | 591 | اسرارِ الٰہی پرامین کون ہوتا ہے؟                          |
| 606 |                                            | چھٹے فرمان کی شرح           | 592 | ا یک سوال اوراس کا جواب                                   |
| 606 |                                            | أخلاق ِمصطفیٰ سےمراد        | 593 | (4) سبِّد نا ابویزید بسطامی قدسره السای کا فرمان          |
| 606 |                                            | افعال مصطفل سے مراد         | 593 | چو تصفر مان کی شرح                                        |

| محبت اللهى كابيان (8) سير ناابوسعيد فرازعايد رحمة الله الغطار كافرمان (22 محبت اللهى كابيان (8) سير ناابوسعيد فرازعايد رحمة الله الغطار كافرمان (8) سير ناابوسعيد فرازعايد رحمة الله الغطار كافرمان (9) سير ناابوسعيد فرمان كي شرح (623 محتوية الله الغطار كافرمان (623 محتوية الله الغطار كافرمان (9) مسير ناابوسعيد فرمان كي شرح (623 محتوية الله القوى كافرمان (9) مسير نامجد بن فصل بلخى عايد رحمة الله القوى كافرمان (9) مسير نامجد بن فصل بلخى عايد رحمة الله القوى كافرمان (9) مسير نامجد بن فصل بلخى عايد رحمة الله القوى كافخص رتعارف (9) مسير نامجد بن فصل بلخى عايد رحمة الله القوى كافخص رتعارف (9) مسير نامجد بن في كور نروز ورد كي دونا ويليس (9) في المولي في تاويل (9) مسير نامي الموقيد ورده واعظين كانداز فسيحت (9) موجوده واعظين كانداز كانداز فسيحت (9) موجوده واعظين كانداز كاندا | محبت الہی پانے کا طریقہ<br>سب سے زیادہ پسندیدہ<br>قرب الہی کی برستیں<br>محبت الہی کے جلوے                             | <ul> <li>٣) سيد توسي بروابل بيت</li> <li>8) سيد نا ابوسعيد خراز عليه رحمة الله الغفّار كا فرمان</li> <li>يُدُ نا ابوسعيد خراز عليه رحمة الله الغفّار كا مختصر تعارف</li> <li>تُطوين فرمان كى شرح</li> <li>9) سيد نامحه بن فضل بلخى عليه رحمة الله القوى كا فرمان</li> </ul> | 622<br>622<br>623 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| محبتِ اللهى كابيان (8) سِيدُ ناابوسعيد خراز عليد رحمة الله العظار كافر مان (9) سِيدُ ناابوسعيد خراز عليد رحمة الله العظار كافر مان (9) سِيدُ ناابوسعيد خراز عليد رحمة الله العظار كافخضر تعارف (603 سيدُ نافع مِن فَعَل مُخْي عليد رحمة الله القوى كافر مان (9) سيدُ نافع مِن فَعَل مُخْي عليد رحمة الله القوى كافر مان (9) سيدُ نافع مِن فَعَل مُخْي عليد رحمة الله القوى كافخضر تعارف (624 مين فيل المخي عليد رحمة الله القوى كافخضر تعارف (624 مين فيل المخي عليد رحمة الله القوى كافخضر تعارف (624 مين فيل مُخرى (304 مين فيل مُخرى (304 مين فيل مُخرى الله عليد من فيل مؤلور (304 مين فيل مؤلور ) من المؤلف (304 مين فيل مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور واعظين كا انداز فيحت (304 مين مؤلور ) مؤلور (304 مين مؤلور ) مؤلور (304 مين مؤلور ) مؤلور ) مؤلور مؤلور كالمؤلور كالم | محبت الله پانے كاطريقة<br>سب سے زیادہ پسندیدہ عم<br>قرب الهی كی برئتیں<br>محبت الهی كے جلوب<br>حدیث قدسی میں مذکور''ن | 8) سیّدُ ناابوسعید خراز علیه رحمة الله الغقّار کا فرمان 2<br>یُدُ نا ابوسعید خراز علیه رحمة الله الغقّار کا مختصر تعارف<br>نصویس فرمان کی شرح 9<br>(9) سیّدُ نامحمه بن فضل بلخی علیه رحمة الله القوی کا فرمان 3                                                             | 622<br>623        |
| الله يا نے كاطريقة 607 سيّد ناابوسعيد خراز عليه رحمة الله الغطَّار كافخضر تعارف 623 من الله عليه ترمة الله الغطَّار كافخضر تعارف 608 من الله كافر مان كا شرح كافر مان كا شرح كافر مان كافر كافخضر تعارف 624 من الله كي عليه رحمة الله القوى كامخضر تعارف 624 من الله كي عليه رحمة الله القوى كامخضر تعارف 624 من كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر كافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محبتوالبی پانے کاطریقہ<br>سب سے زیادہ پسندیدہ<br>قربِ الهی کی برکتیں<br>محبت البی کے جلوے<br>حدیثِ قدسی میں مذکور''   | يدُ نا ابوسعيد خراز عليه رحمة الله الغفَّار كالمختصر تعارف<br>تطويس فرمان كى شرح<br>(9) سبِيدُ نامحمه بن فضل بلخى عليه رحمة الله القوى كا فرمان                                                                                                                             | 623               |
| الهي كي بركتيل 608 المحلوبين وراك الله وركب الله الله وركب و وركب وركب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سب سے زیادہ پسندیدہ<br>قربِ الٰہی کی برکتیں<br>محبت الٰہی کے جلوب<br>حدیثِ قدسی میں مذکور''                           | نھویں فرمان کی شرح<br>9) سپیدُ نامحد بن فضل بلخی علیه رحمة الله القوی کا فرمان                                                                                                                                                                                              |                   |
| الهي كي بركتين 611 (9) سيّد نامجمد بن فضل بني عليه رحمة الله القوى كالحنصر تعارف 624 الهي كي بركتين 624 ميّد نامجمد بن فضل بني عليه رحمة الله القوى كالمختصر تعارف 624 فقت مين مذكور " تر دد" كي دوتاويليس 613 نويس فرمان كي شرح 624 في الله عليه المواتي والمنام كو شمّ كرنے والى جاربا تيس 624 في تاويل 624 في تاويل 624 في تاويل 627 في تاويل 630 في كلب كاركوفيوت 637 في تاويل 630 في تاويل 645 في كلب كاركوفيوت 627 في تاويل 630 في تاويل 630 في تاويل 630 في كلب كاركوفيوت 630 في تاويل و تاويل في تاويل 630 في تاويل و تاويل في تا | قربِ الٰہی کی برکتیں<br>محبت الٰہی کے جلوے<br>حدیثِ قدسی میں مذکور''                                                  | 9) سبِيدُ نامحد بن فضل بلخي عليه رحمة الله القوى كا فرمان                                                                                                                                                                                                                   | 623               |
| الهی کے جلو ہے ۔ 612 سیّد ناحمد بن ضل بلی علیه رحمۃ اللہ القوی کا مختصر تعارف 624 ۔ 624 فقد میں مذکور' تر دد' کی دوتاویلیں 613 نویں فرمان کی شرح ۔ 614 نویں فرمان کی شرح ۔ 624 فاویل با تیں 624 فاویل با تیں 624 فاویل با تیں 624 فاویل با تیں 624 فورسالہ فیشر بیہ 627 فیل با ویا میں منافق بیٹ کے طلب گار کو فیل بیٹ کو' تر دد' سے تعییر فرمایا 615 میں کے طلب گار کو فیل بیٹ بیٹ نے والی شے 615 میں منافذ ارتصاب کی انداز نصیحت 616 فیل کی انداز نصیحت 629 فیل میں منافذ کی موجودہ واعظین کا انداز نصیحت 630 فیل میں میں موجودہ واعظین کا انداز نصیحت 630 فیل میں موجودہ واعظین کا انداز نصیحت 630 فیل میں موجودہ واعظین کا انداز نصیحت 630 فیل موجودہ واعظین کا انداز نصیحت میں 630 فیل میں موجودہ واعظین کا انداز نصیحت میں 630 فیل میں موجودہ واعظین کا انداز نصیحت میں 630 فیل میں میں میں موجودہ واعظین کا انداز نصیحت میں 630 فیل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محت الهی کے جلوے<br>حدیث ِقدسی میں مذکور''                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| فِقْدَى مِيں مَذُور'' تردد'' كى دوتاويليس 613 نويں فرمان كى شرح 624 كاويل في ميں مَذُور'' تردد'' كى دوتاويليس 614 نوراسلام كوختم كرنے والى چاربا تيں 624 كى تاويل 627 تذكر كارسالة شيريه 614 تذكر كارسالة شيريه 627 يد'' كو'' تردد'' سے تعبیر فرمایا 615 تن كے طلب گار كوفسيحت 627 تنجير فرمایا 630 اسلامی انداز نصيحت 630 كاربھی محبّر سول 630 موجودہ واعظین كا انداز نصيحت 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حدیثِ قدسی میں مذکور''ن                                                                                               | نف بارد مدر                                                                                                                                                                                                                                                                 | 623               |
| اویل فراسلام کوختم کرنے والی چارباتیں 614 فراسلام کوختم کرنے والی چارباتیں 624 فرسالہ قشریہ 627 فرسالہ قشریہ 614 تذکر کارسالہ قشریہ 627 فرسالہ قشریہ 627 فرسالہ قشریہ 627 فرسالہ قشریہ 630 فرجودہ واعظین کا انداز نصیحت 630 فرجودہ واعظین کا انداز نصیحت 630 فرجودہ واعظین کا انداز نصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | يِدُ نا مُحَد بن صل جَي عليه رحمة الله القوى كالمحتصر تعارف 4                                                                                                                                                                                                               | 624               |
| ی تاویل 614 تذکر ال و تثیریه 617 در کارسال قثیریه 627 در کارسال قثیریه 627 در کارسال قثیریه 627 در کارسال قثیر کارسال و کارسال و کارسال کارسال شخصت 630 در جده و اعظین کا انداز نصیحت 630 موجوده و اعظین کا انداز نصیحت 630 موجوده و اعظین کا انداز نصیحت 630 در جوده و اعظین کا انداز نصیحت 630 در جوده و اعظین کا انداز نصیحت 630 در جوده و اعظین کا انداز نصیحت در سول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پېلى تاوىل<br>                                                                                                        | ين فرمان کی شرح                                                                                                                                                                                                                                                             | 624               |
| رید' کو' تر دد' سے تعبیر فرمایا 615 حق کے طلب گار کونسیحت 629 حق کے طلب گار کونسیحت 629 میر نیج بنچانے والی شے 615 اسلامی انداز نصیحت 630 موجودہ واعظین کا نداز نصیحت 630 موجودہ واعظین کے دو اداز نصیحت 630 موجودہ واعلین کے دو اداز نصیحت 630 موجود 6 |                                                                                                                       | رِاسلام کوختم کرنے والی چار باتیں 4                                                                                                                                                                                                                                         | 624               |
| رتبة تك يهنچانے والى شے 615 اسلامي انداز نصيحت 610 اگر بھي محبّ رسول 610 موجودہ واعظين كاانداز نصيحت 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دوسری تاویل                                                                                                           | ذ کرهٔ رسالهٔ قثیر بیه                                                                                                                                                                                                                                                      | 627               |
| گار بھی محبّ رسول 616 موجودہ واعظین کا انداز نصیحت<br>گار بھی محبّ رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "تردید" کو"تردد" یے ج                                                                                                 | <i>ت کے طلب گار کو نصیحت</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 627               |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بلندمر تنبه تک پہنچانے وال                                                                                            | ىلامى انداز نفيحت                                                                                                                                                                                                                                                           | 629               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گناه گار بھی محبّ رسول                                                                                                | وجوده واعظين كاانداز نصيحت                                                                                                                                                                                                                                                  | 630               |
| كبيره كامرتكب كافرنهيس 617 مدى ولايت كے احترام كاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | گناهِ کبیره کامرتکب کافرنج                                                                                            | عِيُّ ولا يت كـاحتر ام كاصله                                                                                                                                                                                                                                                | 630               |
| اورخواص کی محبت میں فرق 618 تیری فس: اعمال میں میانه روی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عوام اورخواص کی محبت میر                                                                                              | ری ض اعمال میںمیانه روی کابیان                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| سَيِدُ نابشر حافی عليه رحمة الله الكانی كافر مان 619 ميانه روی كے متعلق (7) آيات ِ مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (7) سبِّدُ نابشرحا في عليه،                                                                                           | یا ندروی کے متعلق (7) آیاتِ مبارکہ                                                                                                                                                                                                                                          | 632               |
| بيلي آيت مباركه الله الكانى كامخضر تعارف 619 بيلي آيت مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سبِّدُ نابشرحا فی علیه رحمة اللهٔ                                                                                     | یل آبیته مبارکه                                                                                                                                                                                                                                                             | 632               |
| ي فرمان كى شرح 620 الله عَزَّوَ حَلَّ بندول بِرَ آسانى چاہتا ہے 632 مان كى شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ساتویں فرمان کی شرح                                                                                                   | ن عَزَّوَ هَلَّ بندول پِرَآسانی چاہتا ہے 2                                                                                                                                                                                                                                  | 632               |
| اتباع سنت 620 النَّلَيْءَ وَ حَلَّ بندول پردشواری نہیں چا ہتا 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱)اتباع سنت                                                                                                          | نَّهُ عَزَّوَ هَلَّ بندوں پردشواری نہیں جا ہتا 3                                                                                                                                                                                                                            | 633               |
| سسالحین کی خدمت 620 حق سے قریب ترین ممل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (۲)صالحين کی خدم                                                                                                      | ن سے قریب ترین عمل                                                                                                                                                                                                                                                          | 633               |
| ن كا تعريف 620 دوسرى آيت مباركه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 (4)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 634               |
| ن کی حمایت کا صله 621 احکام شرع میں تخفیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | صار) في تعريف                                                                                                         | وسری آیت مبارکه                                                                                                                                                                                                                                                             | 604               |

| Po                                     |     | ۲ اصلاحِ اعمال 🔸 ∺                                               | · \ | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ | <u> </u> |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|
|                                        | 645 | طایهٔ کی تفسیر میں مختلف اقوال                                   | 634 | احکام میں تختی نہیں فر مائی                             |          |
| 7                                      | 647 | قربت وأنسيت كي طرف مدايت                                         | 635 | آسانی و تخفیف کی وجه                                    | •        |
|                                        | 647 | حقیقت محمری کو پوشیده رکھا                                       | 635 | انسان کمزور بنایا گیاہے                                 |          |
|                                        | 648 | سيدالعابدين صننى الله تعالى عليه وسلّم كاجذبه عبادت              | 636 | تمام چیزوں سے بہتر 8 آیاتِ مبارکہ                       |          |
|                                        | 648 | ماتوین آیت ِمبارکه                                               | 638 | نوریقین کی برکت                                         |          |
|                                        | 649 | دین میں شکی نہیں رکھی گئی                                        | 638 | تيسرى آيت مباركه                                        |          |
|                                        | 650 | ہر گناہ سے خلاصی کی راہ موجود ہے                                 | 638 | دين ميں وسعت                                            |          |
|                                        | 650 | بونت شبه یقین برغمل کا حکم                                       | 639 | چۇقى آيتەمباركە                                         |          |
|                                        | 651 | ہم سے سخت احکام ہٹادیئے                                          | 639 | ستقری چیز وں سے مراد                                    |          |
|                                        | 651 | بوقت ِضرورت رخصت پرمل                                            | 639 | آيت ِمباركه كاشانِ نزول                                 | •        |
|                                        | 651 | بياري ومصيبت گناہوں سےمعافی کاذر بعیہ                            | 639 | حدسے بڑھنے کا مطلب                                      |          |
|                                        | 652 | استطاعت کےمطابق عمل کرو                                          | 640 | نفس مُش ميں افراط ہے ممانعت                             |          |
|                                        | 653 | میاندروی کے متعلق(10)احادیثِ مبارکہ                              | 641 | تحاوز کرنے والے پیندنہیں                                |          |
| ) [                                    | 653 | يېلى مدىيث شريف                                                  | 641 | پانچوین آیت ِ مبارکه                                    |          |
|                                        | 654 | حديث پاک کی شرح                                                  | 641 | بر ہنہ حالت میں طواف کی ممانعت                          |          |
|                                        | 655 | سب سے زیادہ اللہ عَزَّوَ حَلَّ سے ڈرنے والے                      | 641 | زینت کی تفسیر میں دوا قوال                              |          |
|                                        | 655 | سب سے بڑے ققی                                                    | 642 | "طيبات" کي تفير مي <u>ن اقوال</u>                       |          |
|                                        | 655 | مدنی آقاصگی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے فعلی روزے              | 643 | قهوه اورتمبا كووغيره كي اباحت پردليل                    |          |
|                                        | 657 | عبادت کے ساتھ آ رام بھی ضروری ہے                                 | 643 | اشیاء میں اصل اباحت ہے                                  |          |
|                                        | 657 | سر کارِ مدینه صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی از واج مطهرات | 644 | مؤمنین کے فیل گفّار پڑھتیں                              |          |
| ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֡֓֡֓֓֡֓֡֓֡֓֡֓֡ | 658 | سر کارِ مدینهٔ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کی باندیاں       | 645 | احکام کامفصل بیان                                       | 1        |
|                                        | 659 | گوشت کےاستعال میںاعتدال                                          | 645 | چھٹی آیت ِمبارکہ                                        | 4        |

|     | اصلاح اعمال 🔸 😅                                       | ۲   | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 671 | منافقین سے مشابہت                                     | 659 | ر ہبانیت کے متعلق 10 صحابۂ کرام کی مشاورت               |
|     | رهُبَا نِتَّت کا بیان                                 | 661 | اُمت محمر بيه کي رهبانيت                                |
| 672 | رَهُبابِيَّت كَى لغوى واصطلاحى تعريف                  | 662 | پا کیزه چیزوں کوحرام نه گلمبراؤ                         |
| 672 | عیسا ئیوں کی رَمْبارِثَیت                             | 662 | حرام نہ میرانے کا مطلب                                  |
| 673 | رَمْبانيَّت كِمتعلق(5) احاديث مباركه                  | 663 | دوسری حدیث شریف                                         |
| 673 | رَهُباِنيَّت كاحق                                     | 663 | حدیث شریف کی شرح                                        |
| 673 | رَهُبانِيَّت كاسلسله كب شروع هوا؟                     | 663 | مد نی آقاصگی الله تعالی علیه دستم کاانداز نصیحت         |
| 675 | ميرى أمت كى رَهْبانِيَّت                              | 664 | خوف خدامین زیادتی کاسبب                                 |
| 675 | جنگلات میں خانقا ہیں                                  | 664 | امام نووی علیه رحمة الله القوی کی تشریح                 |
| 676 | كياميراطريقه كافي نهين؟                               | 665 | تيسرى مديث شريف                                         |
| 677 | چ <u>ھ</u> ٹی حدیث شریف                               | 666 | حدیث پاک کی شرح                                         |
| 678 | آسانی کرو پختی نه کرو                                 | 666 | نماز کے لئے رات کا آخری حصہ                             |
| 680 | کوئی دین پرغالب نہیں آسکتا                            | 667 | الْكُنُّ عَزَّوَ جَلَّ كَاحَق                           |
| 681 | صبح وشام عبادت سے مدد حاصل کرو                        | 667 | نفس کاحق                                                |
| 681 | ''ٱلْغُدُوَة''اور''اَلرَّوْحَة''ےمراد                 | 667 | ابل وعيال كاحق                                          |
| 682 | میا نه روی مقصود تک پہنچاتی ہے                        | 668 | حدیث شریف سے حاصل شدہ مسائل                             |
| 682 | ''ملال'' کی شخفیق اور میانه روی کا درس                | 668 | چۇقى ھەرىيث شرىف                                        |
| 685 | نیند بھی عبادت ہے                                     | 669 | عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے                         |
| 686 | إِنَّ اللَّهَ لَايَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا كادوسرامعنى | 669 | ماوذ والقعده کے نام کی وجہ تسمیہ                        |
| 687 | رخصت اورعزيمت كا بيان                                 | 670 | غنودگی وننیندمیں نماز کی ممانعت                         |
| 687 | ساتو ين حديث شريف                                     | 670 | نیندمیں نمازستی اورغفلت کا اظہار ہے                     |
| 687 | رخصت کی تفصیل                                         | 671 | پانچویں حدیث شریف                                       |

|                                                           | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْكُنُّ عَزَّوَ هَلَّ كَ يَسْدَفَرُ ما فِي كَا مَطَلَب   | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت كالغوى معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الْمَالَينَ عَزَّوَ هَلَّ كالبِنديده بنده                 | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت كاشرعي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رخصت کے متعلق خلاصۂ کلام                                  | 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رخصت پڑمل کبافضل ہے؟                                      | 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی پہلی قتم،رخصت ِ حقیقی اعلیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نویں حدیث شریف                                            | 690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی پہلی قشم کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حدیث پاک کی شرح                                           | 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی دوسری قشم،رخصت ِ حقیقی ادنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| میانه روی کے متعلق عبداللہ بن عمر ورضی الله عنه کی روایات | 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی دوسری قشم کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د سوي <i>ن حديث شريف</i>                                  | 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی تیسر می قتم ، رخصت ِمجازی اتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پہلی روایت کی شرح<br>م                                    | 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی چوتھی قشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إمام قرطبي عليه رحمة الثدالقوى كانتصره                    | 693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بحالت اضطرار حرمت اصلاً ساقط ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تر اوت کوتر اوت ک <u>ے کہنے</u> کی وجہ                    | 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصت کی چوتھی قشم کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مىلساغمل كرنے سےممانعت كى حكمت                            | 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عزبيت كأتفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تمجهى روز ه رکھوا ورتبھى ناغه کرو                         | 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عزبيت كالغوي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نیند بھی کرواور قیام بھی کرو                              | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عزبيت كاشرعي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بنده مل سے دور ہوجا تا ہے                                 | 695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رخصتوں کو ڈھونڈتے رہناروانہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہر مہینے تین روز بے رکھو                                  | 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کچرحیلوں کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تین روز ول پر پورے مہینے کا تواب                          | 697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ایک اشکال اوراس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| نفلی روز وں میں وقفہ کی مقدار                             | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حيله كاشرع حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حیلہ اختیار کرنے والوں پرعذاب الٰہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صومِ دا وُدی کے افضل ہونے کی وجہ                          | 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نافر مانوں کو ہندر بنادیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -<br>فضیلت والے دِنوں میں روزے                            | 706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آ تھویں حدیث شریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نفلی روز وں کا بہترین طریقه                               | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "تبارك وتعالىٰ" كا <sup>مع</sup> نى و <sup>مفه</sup> وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | النّه الله عزّو حَلَ كالبِنديده بنده  رخصت كِ متعلق خلاصة كلام  رخصت به من كب افضل هـ؟  میاندروی كِ متعلق عبدالله بن عمر ورض الله عند کی روایات  میاندروی کے متعلق عبدالله بن عمر ورض الله عند کی روایات  به میلی روایت کی شرح  امام قرطبی علیه رحمة الله القوی کا تبحره  امام قرطبی علیه رحمة الله القوی کا تبحره  مسلسل عمل کرنے سے ممالعت کی حکمت  بند بھی کرواور قیام بھی کرو  بنده عمل سے دور ہوجا تا ہے  بنده عمل سے دور ہوجا تا ہے  بر مہینے تین روز وں پر پورے مہینے کا ثواب  شین روز وں پر پورے مہینے کا ثواب  سیّد ناواور علی وقفہ کی مقدار  سیّد ناواور علی وقفہ کی مقدار  صوم داوری کے افضل ہونے کی وجہ  صوم داوری کے افضل ہونے کی وجہ | 688 رخصت ئے متعلق خلاصۂ کلام 688 رخصت ہے متعلق خلاصۂ کلام 688 رخصت ہے متعلق خلاصۂ کلام 690 نویں صدیبے شریف 691 صدیب پاک ئی شرح 691 میا نہ روی کے متعلق عبداللہ بن عمرورخی الشعند کی روایات 691 میا نہ روی کے متعلق عبداللہ بن عمرورخی الشعند کی روایات 691 وسویں صدیبے شریف 692 کی بھی روایت کی شرح 693 امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبھرہ 694 تراوی کو تراوی کہ کہنے کی وجہ 694 مسلس عمل کرنے سے ممانعت کی حکمت 694 مسلس عمل کرنے سے ممانعت کی حکمت 694 بندہ مجمل روزہ رکھواور بھی ناخہ کرو 695 بینہ مجمل سے دور ہوجا تا ہے 696 بہر مہینے تین روز وں پر پورے مہینے کا ثواب 697 تین روز وں پر پورے مہینے کا ثواب 700 سید ناواؤو علی نیسٹاؤ علیہ الصَّلٰوہ وَ وَالسَّلَام کے روزے 703 نفسیات والے ونوں میں روزے |

|     | ۲ اصلاحِ اعمال ۲                                     | ٤   | التحديقة النَّديَّة 🕶                                 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 741 | فرشة تم سے مصافحہ کریں!                              | 723 | صوم داؤدي کی افضیلت میں اختلاف علما                   |
|     | میا نه روی کے متعلق اقوال فقها                       | 724 | دوسری روایت کی شرح                                    |
| 742 | فقيه كي تعريف                                        | 725 | تیسری روایت کی شرح                                    |
| 742 | پېلاقول: (فرائض میں رکاوٹ بنے والی ریاضت جائز نہیں)  |     | تلاوتِ قرآنِ كريم كابيان                              |
| 742 | پہلے قول کی تشریح                                    | 726 | قرآنِ كريم كاختم كتنے دنوں ميں كياجائ؟                |
| 743 | نفس کے کہتے ہیں؟                                     | 727 | مهينے کی را توں پر تقسیم                              |
| 743 | نفس پرنری کامطلب                                     | 727 | ختم قرآنِ کریم کے متعلق علا کے اقوال                  |
| 744 | کھانااعظم فرائض میں ہے ہے                            | 728 | مقدارِ تلاوت میں بُڑُ رگان دین رسم الله کمبین کامعمول |
| 745 | پہلے کھانے کا طریقہ سیکھو پھرآ دابِعبادت             | 729 | تین دن ہے کم میں ختم قرآن کا حکم                      |
| 745 | نفس كوبھوكار كھنے كاجائز طريقه                       | 730 | ختم قرآنِ کریم کامعتدل طریقه                          |
| 745 | دوسراقول:(کسب کرنا بھی ضروری ہے)                     | 731 | سال میں کتنی بار قرآنِ حکیم پڑھاجائے؟                 |
| 745 | کسب کی اقسام اوراحکام کا بیان                        | 731 | سبِّدُ ناامام نو وی علیه رحمهٔ الله القوی کی رائے     |
| 746 | دوسر نے قول کی تشریح                                 | 732 | ۴۶ دن میں ایک بار ضرور ختم کیا جائے                   |
| 746 | 1} }فرض کسب کی تفصیل                                 | 732 | ۴۶ دن کی خصوصیت                                       |
| 747 | تلاش رزق کے فرض ہونے پر دلائل                        | 733 | سال میں ایک بارختم قر آن سنت مؤکدہ ہے                 |
| 748 | کسب کرنا انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام کی سنت ہے | 734 | اہل وعیال سے زیادہ محبوب و پیندیدہ                    |
| 748 | خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیشے           | 735 | چوتھی روایت کی شرح                                    |
| 749 | تو کل کے متعلق ایک غلط نظریہ                         |     | کچھصوم دہر کے بارے میں                                |
| 750 | انسان کی چارطر یقوں سے خلیق                          | 736 | روزه رکھا خەترك كىيا                                  |
| 751 | تارك ِسب پربدگمانی جائز نہیں                         |     | صوم دہر کے متعلق اقوال علما                           |
| 751 | 2}مباح كسب كي تفصيل                                  | 739 | پانچویں روایت کی شرح<br>چھٹی روایت کی شرح             |
| 752 | "اَلْإِخْتِيار" مِن مْرُور حديثِ بِإِك كَى شرح       | 740 | چھٹی روایت کی شرح                                     |

|     | اصلاح اعمال 🔸 ∺                                                  | 10  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🔫                       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 762 | فرشتو <i>ن جیسی عب</i> ادت                                       | 752 | آ رائش کے لئے مال کمانے کا حکم                       |
| 762 | سٹر ھی کے بنیچ 30 سال عبادت                                      | 753 | 3}متحب نسب كي تفصيل                                  |
| 762 | 20 سال تک روز ہ                                                  | 753 | مختاجوں اور رشتہ داروں کی خیر خواہی                  |
| 763 | شخ کامل کی صحبت میں ریاضت                                        | 753 | مىلمانوں كونفع پہنچانے كى 7 صورتيں                   |
| 763 | ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سور ۂ اخلاص                           | 754 | 4} }کروه کسب کی تفصیل                                |
| 764 | سلف صالحین رحم الله المبین کے شب وروز                            | 754 | کسب کے متعلق عقا کداوران کے احکام                    |
| 764 | سارى رات قيام                                                    | 755 | زراعت انضل ہے یا تجارت؟                              |
| 764 | 35 سال تک مجاہدہ                                                 | 755 | تيسراقول: (نفلى عبادت كسب حلال چيزي)                 |
| 765 | اخلاص کی عمد ہ مثال                                              | 756 | تيسر حقول کي تشريح                                   |
| 765 | سلف صالحين رمهم الله المبين كاحلال چيزوں سے اجتناب               | 756 | آسان سونا چاندی نہیں برسا تا                         |
| 765 | سلف صالحين رحم الله المبين اورختم قرآن كريم                      | 756 | كمانے والا بڑا عبادت گزار                            |
| 765 | دن رات میں پندرہ ختم قرآنِ کریم                                  | 757 | ایک سوال اوراس کی وضاحت                              |
| 766 | تين لا كھساٹھ ہزارختم قر آ نِ كريم                               | 757 | سلف ِ صالحين رحم الله المبين كي سخت رياضتيں          |
| 767 | خلاصة سوال                                                       | 757 | عیسائی را ہب نے اسلام قبول کر لیا                    |
| 767 | پېلا جواب                                                        | 758 | بعض بزرگوں کی بھوک                                   |
| 768 | سلف صالحين رحمهم الله المبين برطعن تشنيع نه كرو                  | 759 | تىس تىس دن تك كچھ نەكھاتے                            |
| 769 | تم علم فقيه كوفشيحت                                              | 760 | حیران کن فاقے                                        |
| 769 | دوسرا جواب                                                       | 760 | سلف صالحین رحمیم الله المبین کے کثیر مجاہدات         |
| 770 | پہلے دو جوابات پر علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا تبصرہ<br> | 760 | 40سال كامجابده                                       |
| 770 | دین میں آ سانی وختی دونوں ہیں                                    |     | ا پنی ذِلت کوتر جیح دی                               |
| 771 | سپِّدُ ناوحثی رضی الله تعالی عنه کا قبولِ اسلام<br>***           |     | انجيرمنه سے نکال ديا                                 |
| 772 | تیمّم کے بارے میں مطلق ومقید آیات                                | 761 | سلف صالحين رحم الله المبين كي عبادات ميس بعر بوركوشش |

پش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

25

| 787 | سب سے افضل وا کمل طریقه                                           | 773 | اعمال میں سختی ونرمی کے متعلق احادیث ِ مبارکہ            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| 787 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كامبارك طريقه              | 776 | خود پرسختی اورعوام الناس پرنرمی                          |
| 788 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي سيرت ِعامه اورخاصه      | 777 | خود پرسختی اورعوام پرآسانی کے متعلق بعض اقوال            |
| 789 | مدنی آقاصلًی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مبارک علوم             | 778 | تصۇف كى بنياد                                            |
| 790 | ''علم نبوت''چھپانے کا حکم                                         | 778 | سلف صالحین رحمهم الله المهین کی ورع و پر ہیز گاری        |
| 790 | ''علم وِلایت''میں اختیار                                          | 779 | سب سے بڑاعبادت گزار                                      |
| 791 | ظاہری و باطنی علم کے جامع                                         | 779 | علامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كے تبصر سے كا خلاصه    |
| 791 | حاصلِ گفتگو                                                       | 780 | تيسرا جوا <b>ب</b>                                       |
| 792 | علائے ظاہر وباطن سے زمین بھی خالی نہ ہوگی                         | 781 | 1 }دلىل لِمِّى                                           |
| 793 | سلف صالحين سے منقول ختيوں اور مجاہدوں کے محمل                     | 781 | اپنے ہاتھوں ہلا کت میں پڑنے کی وضاحت                     |
| 793 | 1} } پهاومحمل                                                     | 781 | بغيرم مشدسخت رياضت نهيس ہوسکتی                           |
| 793 | كون سے علما وارثين انبيا ہيں؟                                     | 782 | مرشد کامل کی صحبت کا فائدہ                               |
| 794 | موجوده اہل علم کی حالت                                            | 782 | واجب حق کے ضائع ہونے کا مطلب                             |
| 795 | (2 }دوسرامحمل                                                     | 783 | عبادت ترک کرنے سے مراد                                   |
| 796 | قبر میں نماز پڑھنے والے ہزرگ                                      | 783 | عبادت پڑھنگی کوچھوڑنے کی وضاحت                           |
| 796 | ني كريم صلى الله عليه والم حمل سائية مل وافضل جاننا كفرب          | 783 | نفلى عبادت پراستقامت پانے كاطريقه                        |
| 797 | نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں | 784 | 2 }دليل إنّي                                             |
| 798 | بعض اوقات ظاهرى عبادات پراكتفا                                    | 784 | دليلِ ابِنِّي كَ تفصيل ووضاحت                            |
| 799 | زندیق اورصدیق                                                     |     | مهربان آقاصلًى الله تعالى عليه واله وسلَّم كى مهر بانيال |
| 799 | صدیق وزندیق ہوجانے کا مطلب<br>ایمان کاسب سے مضبوط ومشحکم شعبہ     | 786 | الْكُنُهُ عَذَّوَ هَلَّ كَى طرف سے تائيد و لقويت         |
| 800 | ایمان کاسب سے مضبوط و شحکم شعبہ                                   | 786 | سب سے زیادہ خوف وخثیت                                    |

|                                               | J   | ,                                                   |     |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|
| ظاہری اعمال شریعت کوحق نہ جاننا کفرہے         | 802 | بد گمانی، بدترین گناه                               | 810 |
| دلیلِ لِمِّیاور اِنِّی کی <i>طر</i> فاشاره    | 802 | اُولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بد کمانی کا وبال | 810 |
| امام مجتم الغزى عليه رحمة الله القوى كاجواب   | 803 | غضب الهي كاستحق                                     | 810 |
| بھوک کی سوزش کہاں جاتی ہے؟                    | 804 | ا نکارہے چھٹکارے کارات                              | 812 |
| ا یک سوال اوراس کا جواب                       | 804 | اوليا كے متعلق راہ اعتدال                           | 813 |
| صوم وصال کے متعلق اقوالِ فقہار مہم اللہ تعالی | 805 | آیاتِ مبا رکہ کی فہرست                              | 815 |
| ايك مضبوط اورا حجيوتا اصول                    | 806 | احادیثِ مبا رکہ کی فہرست                            | 820 |
| ز مانهُ دُ جال میں مؤمنین کا کھانا            | 807 | ضمنى فهرست                                          | 828 |
| حاصلِ كلام                                    | 808 | مبلغین کے لئے فھرست                                 | 847 |
|                                               |     |                                                     |     |

التحديقة النَّديَّة النَّديَّة عليه اللَّهُ ال

تعظيم أوُلِيَاكا بيا ن

اولیائے عظام کے حق میں افراط وتفریط سے پی

صرف اپنے عیبوں کودیکھو

ئىن ظن كى عمده مثال

#### 多多多多多多多多多多

809

808 اما خذومراجع

## **..... تعریف اور سعادت.....** }

حضرت سیّدُ ناامام عبدالله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متو فی ۱۸۵ هـ) ارشادفر ماتے بین که' جو شخص النگیءَ اَوراس کے رسول صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی فر ما نبر داری کرتا ہے دُنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔''
اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا۔''
(تفسیر البیضاوی، پ۲۲، الاحزاب، تحت الایة: ۷۱، ج۶، ص ۲۸۸)

علما وشخصیات کے ناموں کی فھرست

المُمدِينَةُ الْعِلْمِيَّه كى كتبورسائل كى فهرست

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

856

862

اَلْحَهُ لُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَا مُعَلَى سَيِّدِ الْهُرْسَلِيْنَ الْحَهُ لُ لِللهِ مِنَ الشَّيطِنِ الرَّحِيْمِ طبِسْمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ طبَّلَ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُنِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ اللهِ الرَّحْلُمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

فرمانِ مصطفى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم: نِيَّةُ الْمُوْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه لِينْ مسلمان كى نيّت اس كَعْل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني الحديث: ٩٤٢ ٥ ، م ١٨٥)

> رومَدَ نَى پھول: ﴿ اَ ﴾؛ نیرا پھی نیت کے سی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ماتا۔ ﴿ ۲﴾ جتنی الچھی نیتیں زیادہ، اُ تنا ثواب بھی زیادہ۔

(۱ ) ہر بارحمدو ۲۶ ) صلوٰۃ اور ۳۱ ) تعوُّ ذو (۴ ) تسمِیّه سے آغاز کروں گا۔ (اس صَفْحَه پراو پردی ہوئی دوعر بی عبارات پڑھ لینے سے جاروں مقیوں بڑمل ہوجائے گا)۔ (۵) رضائے الہیءَ زَوَجَلَّ کیلئے اس کتاب کا اوّل تا آ فِرمطالَعہ کروں گا۔ (۲) آئی الُوسُع إس كا باؤشُو اور { 2 } قِبله رُومُطالعَه كرول گا { ٨ } قرآنی آیات اور {٩ } أحاد ينثِ مبارَ كه كی زِيارت كرول گا {١٠ } جهال پڑھوں گا۔ (۱۲ )اس کتاب کامطالعہ شروع کرنے سے پہلے اس کےمؤلف کوایصال ثواب کروں گا۔ (۱۳ )(این ذاتی نیخیر) عِندَ الضرورت خاص خاص مقامات يراندُر لائن كرول گا۔ {١٣ } (اينذ ذاتى ننخ كے ) " يا دداشت " والے صَفْحَه برخر ورى زكات لكهول كا\_ (۱۵) اولياء كي صفات كوا پناؤل كا\_ (۱۲) دوسرول كوبي كتاب يره صنح كي ترغيب دلاؤل كا\_ (۱۸۰۱) اس حديث ياك تهادَوْا تَحَابُوْا" ايك دوسر كوتخد دوآ پس ميس محبت براه گه - {مؤطاامام الك،الحديث:١٣١١، ٢٩،٩٧٥، } يرغمل كي نيت سے (ایک یاحب توفیق) یہ کتاب خرید کر دوسرول کو تحفیۃ دول گا۔ [19] اس کتاب کے مطالعہ کا ثواب ساری اُمّت کو ایصال کروںگا۔ ۲۰۰ ) اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے روز ان فکر مدینہ کرتے ہوئے مکد نی انعامات کارسالہ یر کیا کروں گا اور ہراسلامی ماہ کی دس تاریخ تک اینے یہاں کے ذمہ دار کوجع کروا دیا کروں گا۔اور [۲۱ } عاشقان رسول کے مکہ نی قافلوں میں سفر کیا کروں گا۔ {۲۲ } کتابت وغیرہ میں شَرْعی غلطی ملی تو ناشرین کوتح بری طور پرمُطَّلع کروں گا( ناشِرین وغیرہ کو كتابول كي أغلاط صِرْ ف زباني بتانا خاص مفيز نبيس ہوتا )۔

ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَيِيْنَ وَ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

79

اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ طبسمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ ط

## المدينة العلمية

از: شيخ طريقت، امير املسنّت، بانئ دعوتِ اسلامي حضرت علّا مه موللينا ابوبلال محرالياس عطارقا درى رضوى ضيائى دامت بركاتهم العاليد

الحمد لله على إحسانِه وَ بفَضل رَسُولِه صلى الله تعالى عليه وسلم تبليغ قرآن وسنت كى عالمكير غیر سیاسی تحریک'' **وعوتِ اسلامی''** نیکی کی دعوت، اِحیائے سنّت اورا شاعتِ علم شریعت کودنیا بھر میں عام کرنے کا عزم مفتم رکھتی ہے، اِن تمام اُمور کو بحسنِ خوبی سرانجام دینے کے لئے متعدد مجانس کا قیام عمل میں لایا گیاہے جن میں ے ایک مجلس "المدینة العلمیة" بھی ہے جو وعوت اسلامی کے علماء ومُفتیان کرام كَثَرَهُمُ اللهُ تعالى

ہ مشتمل ہے، جس نے خالص علمی بخقیقی اورا شاعتی کا م کا بیڑاا ٹھایا ہے۔اس کےمندرجہ ذیل چھ شعبے ہیں:

(۱) شعبهٔ کتُب الملیمضر ت رمه الله تعالی علیه (۲) شعبهٔ تراجم کتب (۳) شعبهٔ درسی کتُب

(۴) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۵) شعبهٔ تفتیش کُتُب (۲) شعبهٔ تخریج

"المدينة العلمية" كاولين ترجيح سركار المليخسرت إمام المسنّت عظيم البركت عظيم المرتبت، پروان شمع رسالت، مُجَدِّدِ بن ومِلَّت، حاميُ سنّت، ما كي بِدعت، عالم شُرِيعَت، پير طريقت، باعث خُير و برَكت، حضرتِ علامه موللينا الحاج الحافظ القارى شاه امام أحمد رضاخان عَليه رَحْمَهُ الرَّحْمٰن كى رَكر ال ما يرتصانيف كوعصر حاضر ك تقاضوں کے مطابق حتَّی الّوُسع سَہٰل اُسلُوب میں پیش کرنا ہے۔تمام اسلامی بھائی اوراسلامی بہنیں اِس عِلمی تحقیقی اوراشاعتی مدنی کام میں ہرممکن تعاون فرمائیں اورمجلس کی طرف سے شائع ہونے والی کُتُب کا خود بھی مطالَعہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی اِس کی ترغیب دلائیں۔

الله عَزَّوَ عَلَّ " وعوت اسلامي" كي تمام مجالس بَشُمُول " السهد يه العلمية " كودن كيار موي اوررات

۳,

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

بار ہویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ہرعملِ خیر کو زیورِ اِخلاص سے آ راستہ فرما کر دونوں جہاں کی بھلائی کا سبب بنائے۔ ہمیں زیر گنبدِ خضراشہادت، جنّت البقیع میں مدفن اور جنّت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔

ته مين بجاه النبي الامين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم



رمضان المهارك ۲۵ ۱ م ۱ هـ

## **{.....مدنی انقلاب.....** }

میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو!

النالی ورسول عنی ورسول عنی الله تعالی علیه وآله وسلم کی خوشنودی کے حصول اور باکر دار مسلمان بننے کے لئے ''وقوت اسلامی'' کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ ہے '' مدنی انعامات' نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزار نے کی کوشش کیجئے ۔ اور اپنے اپنے شہرول میں ہونے والے وقوت اسلامی کے مطابق زندگی گزار نے کی کوشش کیجئے ۔ اور اپنے اپنے شہرول میں ہونے والے وقوت اسلامی کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کرخوب خوب سنتوں کی بہاریں گوٹے ۔ وقوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شار مدنی قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتوں بھر اسفر اختیار فرما کراپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ آپ بِیٰ زندگی میں جرت انگیز طور پر''مدنی انقلاب''بر پا ہوتاد کی جیس گے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّو جَلَّ آپ بینی زندگی میں جرت انگیز طور پر'' مدنی انقلاب'' بر پا ہوتاد کی جیس گے۔ اُن شَاءَ اللّٰه عَزَّو جَلَّ آپ بینی زندگی میں جرت انگیز طور پر'' مدنی انقلاب'' بر پا ہوتاد کی دھوم می ہو!

## "پیش لفظ "

### پیارے اسلامی بھائیو!

الْكُلُونَ عَرَّوَ حَلَّ نِي بِ شَارِ مُحْلُوقات مِين سے اشرف وافضل مُحْلُوق ہونے كاشرف انسان كوعطافر مايا اوروه يوں كماست احجى صورت علم وادب فهم وفر است اور كامل عقل عطافر مائى ۔ ارشادِ بارى تعالى ہے: كَقَدُّ خَلَقْتُ اللّهِ نُسَانَ فَيْ اَسْتُ حَسَنِ تَقُودِيْمِ صُورت بِبنايا۔' كين اس كے باوجود فِيْ اَلْحَسَنِ تَقُودِيْمِ صُورت بِبنايا۔' كين اس كے باوجود انسان نقصان وخسر ان كے خطرہ سے دوجارہ ہے۔ اس خطرہ كو اور اس سے نجات كے طريقه كو قرآن كريم نے انتہائى واضح الفاظ ميں يوں بيان فرمايا ہے:

وَالْعَصْرِ الْإِنْ الْكِنْسَانَ لَغِيْ خُسْرٍ الْحِالَ تَرَمَهُ كَنْ الايمان: اس زمانهُ مُحِوب كَ فتم بِ شَكَ دَى ضرور الَّنِ يَنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَتُواصَوا نقصان مِن بِمَر جوايمان لائ اورا چھكام كاورايك بِالْحَقِّ فَوْتَوَاصُوْا بِالصَّبْرِ عَ (ب ٣ العصر: ١ تا٣) دوبر كون كاتا كيدكى اورايك دوبر كوصبركى وصيت كى -

یقیناً انسان، حقیقی طور پر انسان اوراشرف المخلوقات کہلانے کامستحق اسی وقت ہوگا جب وہ ایمان اور ممل صالح سے متصف ہو کیونکہ شرفِ انسانی کا اصل معیار ایمان اور تقوی ہے اور ایمان کے ساتھ تقوی و پر ہیزگاری اور پھراس میں اضافہ اس لئے ضروری ہے کہ تقوی ہی کی بدولت ایک مسلمان اپنے مالک ومولی ، اپنے پیارے پروردگار، خدائے غفار عَزَّوَ جَلَّ کے ہاں مراتب عالیہ اور عزت وعظمت سے سرفر از کیا جاتا ہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

اِتَّا كُرَمَكُمْ عِنْكَ اللهِ اَ تَقْلُمْ اللهِ اَ تَقْلُمْ اللهِ اَ تَقْلُمْ اللهِ الله

صدرالا فاضل، خلیف اعلی حضرت، حضرت سبّد نامحرنعیم الدین مرادآ بادی علیه رحمة الله الهادی (متوفی ۱۳۱۷ه) اس آیت مبارکه کے تحت تفییر ' خزائن العرفان ' شریف میں ارشادفر ماتے ہیں: ' اس سے معلوم ہوا که مدار، عزّت و فضیلت کا پر ہیز گاری ہے، نہ کہ نسب سٹانِ مزول: رسولِ کریم صلّی الله علیه وآله وسلّم نے بازارِ مدینه میں ایک عبشی غلام

ملاحظہ فرمایا جو یہ کہدرہا تھا کہ جو مجھے خریدے اس سے میری پیشرط ہے کہ مجھے رسولِ کریم صنَّی اللّٰه علیه وآلہ وسلّم کی اقتداء میں پانچوں نمازیں اداکرنے سے منع نہ کرے۔ اس غلام کوایک شخص نے خریدلیا۔ پھروہ غلام بیار ہوگیا تو سیّرِ عالَمین صنَّی الله علیه وآلہ وسلّم اس کی عیادت کے لئے تشریف لائے۔ پھراس کی وفات ہوگئی اور رسولِ کریم صنَّی اللّٰه علیه وآلہ وسُلّم اس کے وفن میں تشریف لائے۔ اس پر لوگوں نے بچھ کہا۔ اس پر بیرآ بیتِ کریمہ نازل ہوئی۔''

تقوی و پر ہیز گاری کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اوروہ کون ہے جسے''صاحبِ ایمان''ہونے کے ساتھ ساتھ ''صاحبِ تقوی'' بھی کہا جا سکے؟ قر آن کریم اس کا جواب یوں ارشاد فرما تاہے:

ترجمہ کنزالا یمان: کچھاصل نیکی بینہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو ہاں اصل نیکی بینہیں کہ منہ مشرق یا مغرب اور فیامت اور فینہ اور کتاب اور پینمبروں پر اوراللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور تیہوں اور سکینوں اور راہ گیراور سائلوں کو اور گردنیں چھوڑ انے میں اور نماز قائم رکھے اور ذکو قدے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور تحق میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں فی اور یہی پر جیزگار ہیں۔

#### بیارے اسلامی بھائیو!

معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ایمان اور پھر عمل ہے تو جو انسان ان دونوں کا جامع ہووہی صاحب ایمان اور صاحب تیمان اور صاحب تقوی ہوتا ہے اور بیمقام صرف اس بندے کوحاصل ہوتا جو انسان عنے عَرَّوَ حَلَّا وراس کے رسول صَلَّى الله تعالی علیہ آلہ وہ ما حب تعالی مار حظم عن میں جا بجا اِس اطاعت کا حکم موجود ہے۔ دوفر امین باری تعالی ملاحظہ سیجئے:

1 }

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوٓا اطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا

ترجمهٔ کنزالا بمان:اےابمان والوحکم مانواللہ کااور حکم مانورسول

کااوران کا جوتم میں حکومت والے ہیں پھرا گرتم میں کسی بات کا جھگڑاا ٹھے تو اُسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرواگر الله وقیامت پرایمان رکھتے ہویہ بہتر ہے اور اس کا انجام

سب سے اچھا۔

الرَّسُولَ وَأُولِي الْاَمْرِمِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ لَا لِكَخَيْرٌ وَ **ٱحۡسَنُ تَا وِیلًا** ﴿ ﴿ وَالنساء :٥٩)

{ 2}

قُلْ اَطِيْعُوااللّٰهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ ترجمهٔ کنزالایمان:تم فر مادو که چکم مانوالله اوررسول کا پھراگر

الله كلا يُحِبُّ الْكُفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ عَمِرِ اللهُ عَمِرِينَ وَاللَّهُ وَوْنَ نَهِينَ تَعَافِرِ

صدرالا فاضل ،خلیفهٔ اعلیٰ حضرت ،حضرت سبِّدُ نامجرنعیم الدین مراد آبادی علیه رحمة الله الهادی (متوفی ۱۳۶۷ه )اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصہ کے تحت تفسیر و خوائن العرفان "شریف میں ارشادفر ماتے ہیں: یہی اللّٰ اللّٰ عَزَّوَ حَلَّ کی محبت

کی نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیراطاعت ِرسول نہیں ہو تکتی بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے:''جس نے میری نافر مانی کی اس نے اُن اُن عَرَّوَ عَلَّ کی نافر مانی کی ۔''

الغرض اطاعت خدا ومصطفیٰ عَيِّرَ وَهِ لَ وَصَلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم تقوی کے حصول کا ذریعیہ ہے اور بیربات بالکل واضح ہے کھیجے وکامل اطاعت بغیرعلم کے ممکن نہیں ۔لہذاعلم کاحصول ضروری تھہرا۔ چنانچہ،

حضرت سبِّیدُ نا اُنس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ معلم کا ئنات، شا ہِ موجودات صَلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا د فرمایا: 'علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔'' (1)

#### یبارے اسلامی بھائیو!

جن مسائل کاعلم ہرمسلمان عاقل وبالغ مردوعورت پراس کی موجودہ حالت کے مطابق سیکھنا لازم ہے، بنیادی طور يران كى يانج اقسام بنائى جاسكتى بين: (١) عقائد (٢) عبادات (٣) معاملات (٨) مُنْجِيات (يعني الجھاخلاق) (٥) مُهُلِكُات(لِعِنْ برےاخلاق)۔

1 } ....عقائد: سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے۔عقائد کی سیجے معلومات کا ہونا اس لئے ضروری ہے

....المعجم الاوسط ، الحديث:٨٠٠٨ ، ج١،ص٥٥٥.

کے ممل عقیدے کی درتی کے بغیر کسی طرح بھی مفیز نہیں۔ نیز حق و باطل میں فرق کے لئے بھی عقائد کاعلم سیکھنا ناگزیر ہے۔ مثلًا اللّٰ عَزَّو جَلَّ كى ذات وصفات كا قديم مونا حضرات انبيا كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كامعصوم اور شافع مونا، حضرت محمر مصطفیٰ ،احمر مجتبیٰ صَلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کا آخری نبی اور صاحبِ معراج ہونا نیز جنات وملائکه ، کرامات اولیا ، عذاب قبر، منکرنکیر کے سوال ،مرنے کے بعدا ٹھنے،میزان ،حوض کوثر ، بل صراط اور جنت ودوزخ کاحق ہونا۔حضرت سیّدُ نا ابوبکرصدیق ض الله تعالی عنه کا حضرات انبیا کرام عَلیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے بعدسب سے فضل ہوناوغیرہ -ان سب کاا تناعلم ضروری ہے کہ صحیح وغلط عقیدے کی پیچان ہو سکے۔

2 } ....عبادات: ان کاعلم سیکھنا بھی ضروری ہے کہ بغیرعلم کے نہ صرف بید کہ عبادات عمو ماً درست طریقہ پرادا ہونے سے رہ جاتی ہیں بلکہ بسااوقات بندہ تخت گنہگار ہوتا ہے۔

وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مكتبة المدينه كى مطبوعه 651 صفحات يرمشمل كتاب" ملفوظات اعلى حضرت" صفحہ 355 پرمجد داعظم ،امام اہلسنّت حضرت سیّدُ نااعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن (متوفی ۱۳۴۰ھ) فرماتے بين: ' حديث مين ارشاد موا: المُمتَعَبّدُ بِغَيُر فِقُهٍ كَالمُحِمَارِ فِي الطَّاحُونِ. (بغيرفقه كعابد بنخ والاايبا بي جيسي چكي میں گدھا۔ت) <sup>(1)</sup> بغیر فقہ کے عابد بننے والا ( فرمایا )، عابد نہ فرمایا بلکہ عابد بننے والا فرمایا یعنی بغیر فقہ کے عبادت ہوہی نہیں سکتی۔جو (بغیرفقہ کے )عابد بنتا ہےوہ ایسا ہے جیسے چکی میں گدھا۔ کہ محنت شاقہ کرےاور حاصل کچھ ہیں۔''

نيز فقير ملَّت ،حضرت علامه فقى جلال الدين احمد المجدى عليرتمة الله القوى (متوفى ١٣٢١ه ) الصحديث ياك كتحت يول تحریفر ماتے ہیں:''مطلب بیہ ہے کہ جیسے پہلے زمانہ میں آٹا کی چکی کوگدھا چلایا کرتا تھا مگر آٹا کھانے کے لئے اس کونہیں ملتا تھاا یسے ہی بغیر فقہ یعنی مسائل شرعیہ کی رعایت کے بغیر جوعبادت کی مشقت اٹھا تا ہے اسے کچھڑوا بنہیں ملتا۔'' <sup>(2)</sup> عبادات کے علم میں ترتیب بیہ ہے کہ نماز کے فرائض وشرائط ومفسدات کا سیکھنا ہرمسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ پھر دَمَ ضانُ المبارَ ک کی تشریف آوری پرفرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل، جس پرز کو ة فرض ہواس کے لئے **زکوۃ** کے ضروری مسائل، اسی طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔

<sup>.....</sup> كنز العمال، كتاب العلم، الباب الاول في الترغيب فيه، الحديث: ٥ - ٢٨٧، ج٥ ،الجزء العاشر، ص ٦٦.

<sup>....</sup>علم او رعلماء،ص ٥٨.

4 } ..... مُنْجِیَات (بین احصاطلاق): ہرمسلمان کوا چھا خلاق کے بارے میں جاننا اور انہیں اختیار کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اچھے اخلاق جیسے عاجزی وانکساری ،اخلاص وتو کل وغیرہ بھیل ایمان کا سبب ہیں۔جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:''مؤمنین میں کامل ترین ایمان والاوہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔''(<sup>1)</sup> **اخلاقیات** سنوار نے کی ترغیب کے متعلق مزيد دوفرامين مصطفى صنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم ملاحظه تيجيَّة:

- (١) ..... 'حَسِّنُو اانحَلاقَكُمُ ترجمه: اين اخلاق كوسنوارو' (2)
- (٢)..... 'إِنَّ حُسُنَ الْخُلُق يُذِيبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا تُذِيبُ الشَّمُسُ الْجَلِيدَ. ترجمه: بِشَك اجْ

اخلاق گناه کواس طرح مٹادیتے ہیں جس طرح سورج برف کو پکھلا دیتاہے۔'' (3)

**5} ..... مُهُ لِكَات (یعنی برے اخلاق): ان كی معلو مات بھی بے حدا نم ہے کیونکہ برے اخلاق مثلاً جھوٹ، غیبت،** چغلی وغیرہ نہ صرف قبروحشر میں ہلاکت وتباہی کا سبب بن سکتے ہیں بلکہ جہنم میں دھکیل سکتے ہیں۔لہذاان کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے تا کہ ان گنا ہوں سے بچاجا سکے۔وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے 'ممکتبة المدین،' کی مطبوعه 417 صفحات پرشتمل كتاب "احياء العلوم كاخلاصه "صفحه 266 ير حُسجَّةُ الْإِسْلَام حفرت سبِّدُ ناامام محمد بن محمر غز الى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥ ه ) نقل فرمات بين كه حضرت سيّهُ ناعيسلى روح الله على نبيّنا وَ عليه الصَّلوةُ وَالسَّلَام في ارشا دفر مایا:'' بخیل،مکار،خیانت کرنے والا اور بدا خلاق (یعنی برےاخلاق والا) جنت میں نہیں جا کیں گے۔''

<sup>....</sup>الترغيب والترهيب، الحديث:٧ ، ج ٣ ، ص ٢٧١.

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ، ابواب البر والصلة ، باب ماجاء في معاشرة الناس ، الحديث:١٩٨٧ ، ص ١ ٥٨٥ مفهو ماً .

<sup>.....</sup> شعب الايمان للبيهقي ، باب في حسن الخلق ، الحديث:٨٠٣٦ ، م٢٤٨ ، ٢٦ ، ٥٠٢٠ ٢.

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 504 صَفّیات پر شمّل کتاب '' فیضان سنت' جلد دوم کے باب '' فیبت کی تباہ کاریاں' صَفْحَه 5 پر شِیْخِ طریقت امیر المسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا ناابو بلال محمد الیاس عطّا رقادری دَامَتُ بَرَکَاتُهُ مُ العَالِیّة فرماتے ہیں: '' فرائض قَلْبِیکہ (باطنی سائل) مثلاً عاجزی واخلاص اور توکل وغیر ہا اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ، باطنی گناہ مثلاً تکبر، ریا کاری ، حسد وغیر ہا اور ان کا علاج سیسنا ہر مسلمان پر آئم فرائض سے ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھے! فناوی رضویہ یہ ۲۲۳٬۹۲۳)

الغرض ان یا نچوں بنیا دی مسائل یعنی عقائد، عبا دات، معاملات، ایجھے اخلاق اور برے اخلاق کاعلم حاصل کرنا لازم ہے تا کہ بندہ صحیح معنوں میں ﴿ اَلَٰ عَلَىٰ عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَى الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اطاعت بجالا سکے اور جب وہ اطاعت خداو صطفیٰ عَـزَّوَ جَلَّ وَسَلَی علیه وآله وسلّم بجالائے گا تواسے تقوی کی دولت عظمی نصیب ہوگی اور جسے بید ولت نصیب ہوجائے حقیقت میں وہی انسان اور اشرف المخلوقات ہے۔

زینظر کتاب 'اصلاح اعمال' (جداول) عالم اسلام کی عظیم سی ، عارف بالله ، ناصی الامه ، امام علام عبد النی بین اساعیل نامکسی و مشقی حفی علیه و تعدالله التوی (متونی ۱۳۳۱ه) کی تصنیف جلیل "الْت حدید قد الدند ید الله التوی (متونی ۱۳۳۱ه) کی تصنیف جلیل "الْت حدید قد الدند ید الله التوی و مشقی حفی علیه و تعدالاول سے پہلے باب کا اردوتر جمہ ہے۔ اَلْت حمد الله الله عورت علامه مولا نا ابو بلال محمد المیاس ترجمہ ہوتا ہے ان کے اردونام قبلی خطریقت ، امیر الجسنت ، بانی وقوت اسلامی حضرت علامه مولا نا ابو بلال محمد المیاس عطار قادری و الله عدید و المحل ایک شرح ہے اور اس کا متن 'الطّرِیقة الله حکم قبلی الله الله و الله علی الله علی الله علی الله و الله

<sup>.....</sup>الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، خطبة الكتاب ،ج١، ص٣.

اوراحکام بیان فرمائے ہیں۔ نیزسیدُ ناعلی حضرت عَلیْهِ رَحْمَةُ رِبِّ الْعِزَّت نے اس کتاب برحواشی بھی تحریفر مائے ہیں جو کتاب میں شامل ہیں (تفصیل آ کے ملاحظہ یجئے)۔ کتاب لکھنے کا اصل مقصد تو تقوی و پر ہیز گاری کابیان ہے جس کے تحت التجھے اور برے اخلاق واعمال کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں مگر شمنی طور پر 'الطّ ریْفَهُ المُحَمَّدِيَّة " اوراس کی شرح "أَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة "ميسينكرون قرآني آيات اورنبوي احاديث مباركه كي تفسير وتشريح، عقائد وعبادات اور (بعض جله) معاملات کابیان اوراحکام ومسائل موجود ہیں۔ کتاب کے مضامین کی تفصیل حسب ذیل ہے:

#### يهلا باب:

یہ باب قرآن وسنت اوران کے تابع اشیاء کو مضبوطی سے تھامنے یعنی ان پڑل کے بارے میں ہے،اس میں تین فصلیں ہیں: (1)..... پہلی قصل دوانواع پر مشتل ہے: (i) قرآن کریم پڑمل کا بیان اور (ii) سنت پڑمل کا بیان \_(2)..... دوسری فصل بدعات کے متعلق ہے اور (3).....تیسری فصل میں اعمال میں میاندروی اختیار کرنے کا بیان ہے۔

#### ضمنی مسائل ومعلومات:

(۱)....مُصَنِّف طريقة محمديَّه ك حالات زندگى (٢).....كيا اسم مسمَّى كا عين ہے؟ (٣)....اسمِ جلالت '' اللَّيْنُ'' كِمتعلق المِسنّت اور قديم فلاسفه كانظريه (٣)..... شرف صحابيت كى فضيلت وعظمت (٥)..... درودِ ياك كا بيان (٧).....مناقب سركار دوعالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم (٤).....حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي مبارك آل اور قرابت دارول کابیان (۸)..... صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کا ذکر خیر (۹)..... آسمان و زمین کے متعلق تفصیلات (١٠)....عقل ونقل (١١).....دنيا كي فاني اورآ خرت كي باقى نعمتون كابيان (١٢).....انتباع رسول صنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم کے حیار طریقوں کی تفصیل (۱۳) .....شیطان کا تعارف اوراس کے مقاصد (۱۴) .....حروفِ مقطعات کی تفسیر واحکام (18)....قرآن كريم اوراس كي تلاوت كے فضائل وفوائد (١٦).....اصولِ شرع كي جيت وغيره (١٤).....جنات كا بيان(١٨).....أولِسي الْأَمُسِ كَيْفْسِروتو صَيْح (١٩)....سابقه شريعتوں كى تختياں اورشريعت مِصطفىٰ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم میں آسانیاں(۲۰).....خلیفہ وخلافت کے بارے میں(۲۱)..... سنت کی تفصیل (۲۲)..... تہتر 3 7 فرقے؟ (۲۳).....برعات کی جملہ اقسام اوران کے احکام (۲۳)..... بناوٹی صوفیاء کی مذمت ، ان کے باطل اقوال اوران اصلاح ا

کے احکام (۲۵).....الہام وخواب کی شرعی حیثیت (۲۷).....شریعت وطریقت کے ایک ہونے پرحقیقی صوفیاء کے فرامین (۲۵).....رہبانیت کابیان (۲۸)..... رخصت وعزیمت کی تفصیلات (۲۹).....حیلوں کے شرعی احکام (۳۷).....کسب کی اقسام واحکام (۳۲).....سکف صالحین رحمہ اللہ المبین کی شخت ریاضتیں اور مجاہد سے (۳۲).....تغظیم اولیاء کابیان وغیرہ۔

#### دوسرا باب:

یہ باب اہم شری امور پر شمل ہے، اس میں تین فصلیں ہیں: (1)..... پہلی فصل عقائد کی اصلاح کے بارے میں ہے۔ (2)..... دوسری فصل ان علوم کے بارے میں ہے جن کا مقصودان کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا ہے، اس میں تین انواع ہیں: (i) پہلی نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نوع مزید دوعنوانات میں منقسم ہے: یعنی فرض عین اور فرض کفایہ۔ (ii) دوسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا منع ہے۔ منقسم ہے: یعنی فرض عین اور فرض کفایہ۔ (ii) دوسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا منع ہے۔ (3) تیسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا مستحب ہے۔ (3)..... تیسری فصل تقوی کے بارے میں ہے اور اس کی بھی مزید تین انواع ہیں: (i) پہلی نوع تقوی کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ (ii) دوسری نوع تقوی کی وضاحت کے بارے میں ہے۔ (iii) تیسری نوع ظہور تقوی کے بارے میں ہے لیعنی مکلف بندے کے جن کا وضاحت کے بارے میں ہے۔ لیعنی مکلف بندے کے جن اعضاء سے تقوے کا ظہور ہوتا ہے، اس نوع کے تحت مزید 9 عنوانات ہیں:

پہلاعنوان: یعنوان' دل' کے لئے ناپسندیدہ ومکروہ باتوں کے متعلق ہے۔ اس کی مزید دواقسام ہیں لیعنی خُلق کی وضاحت اور برے اخلاق۔ اسی موضوع کے شمن میں مزید 10 عنوانات ہیں: (1) .....کفر کی تین انواع (i) کفر جہلی (ii) کفر ججو دی اور (iii) کفر حکمی۔ (2) .....ریا کے عنوان کے تحت سات ابحاث ذکر کی گئی ہیں: (i) ریا کی تعریف اور اقسام (ii) جن چیز وں سے ریا ہوتی ہے (iii) جن کی خاطر ریا ہوتی ہے (iv) ریا ہِفی اور اس کی علامات تعریف اور اقسام (vi) ریا و اخلاص کے درمیان متر دوامور اور (vii) ریا کا علاج۔ (3) ..... تکبر کے تحت پانچ ابحاث ہیں: (i) تکبر کی وضاحت اور اس کی ضداور حکم (iii) تعریک وضاحت اور اس کی ضداور حکم (iii) تعریک وضاحت اور اس کی ضد (ii) صدر کی وضاحت اور اس کی ضد (ii) صدر کی اساری کے اسباب در (4) .... حسد کے تحت چار ابحاث ہیں: (i) حسد کی وضاحت اور اس کی ضد (ii) صدر کی اسباب ساب کے اسباب در (4) .... حسد کے تحت چار ابحاث ہیں: (i) حسد کی وضاحت اور اس کی ضد (ii) حسد کی

اصلاح اعمال

الكحدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

• #=

مصیبتیں (iii)علمی عملی علاج (iv)علاج قلعی (یعنی جڑے اکھیڑنے والا علاج)۔(5)....کینہ کے بارے میں تین مقالے ہیں:(i) کینہ کی وضاحت اور حکم (ii) کینہ کی آفات (iii) کینہ کا سبب۔(6)....غضب کے تحت یانچ ذیلی

عنوانات قائم کئے گئے ہیں: (i) غضب کی وضاحت اور اقسام (ii) علمی علاج (iii) عملی علاج (iv) علاج قلعی

(v) بردباری **۔ (7) ..... بردباری** کے بارے میں **تین مقاصد** ذکر کئے گئے ہیں: (i) بردباری کے فوائد (ii) اس کے

ثمرات کے فوائد (iii) بردباری کے حصول کا طریقہ۔ (8) ..... بیل کی **دوابحاث ن**دکور ہیں: (i) بیل کی مصیبتیں ،سبب اور

آفات (ii)حب مال کا سبب اور اس کا علاج \_ (9) ....حب وُنیا کے بارے میں دومقالے ہیں: (i)حبِّ دُنیا کی

نرمت اوراس کی مصیبتیں (ii) حب دنیا کے نتائج ،اس کی ندمت ،ضد اور تعریف یہاں حبِّ وُنیا کے دومقام مزید مر

نرکور ہیں: (i) .....اس کے ثمرات (ii) .....حب دنیا کی ضد۔ (10) .....امراف کے بارے میں پانچ مباحث ہیں: (i) اسراف کی فدمت اور اس کی مصیبتیں (ii) اسراف کے فدموم ہونے کا اصلی سبب اور راز (iii) اسراف کی

۔ اقسام (iv) کیا صدقہ میں بھی اسراف ہوسکتا ہے؟ (۷) اسراف کا علاج۔ د**وسراعنوان**: بیعنوان'' کی آفات

سام (۱۷) کیا صدفہ یک کی امراک ہوسکا ہے؛ (۷) امراک علاق دوسرا عواق ریاف کی افت

کے بارے میں ہے۔اس کی بھی دواقسام ہیں: (1) پہلی قشم زبان کی حفاظت اوراس کے بُڑم کے بڑے ہونے کے متعلق ہے اوراس میں مزید چھا بحاث ہیں: (i) وہ کلام جس میں اصل

ممانعت ہے(ii)جس میں اصل ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظام معاش ہے ہیں (iii)جس میں اصل ،ان

عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظام معاش سے ہے(iv)جس میں اصل،عبادات متعدید کی اجازت ہے

(۷)جس میں اصل، عباداتِ قاصرہ کی اجازت ہے(۷۱) زبان کی خاموثی کی دجہ سے جوآ فات لاحق ہوتی ہیں۔ تیسرا عنوان: '' کان'' کی آ فات (برائیوں) کے متعلق ہے۔ چوتھا عنوان: '' آ نکھ'' کی، یانچواں عنوان:''ہاتھ'' کی، چھٹا

عنوان:'' پیپ'' کی ،ساتوال عنوان:''شرم گاه'' کی ،آٹھوال عنوان:'' یا وَل'' کی اورنوال عنوان:''بدن' کے سی غیر

معین عضو کی آفات کے بارے میں ہے۔

#### تبسرا باب:

اس باب میں وہ امور بیان کئے گئے ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ ورع وتقوی میں سے ہیں،

اس کی بھی تین فصلیس ہیں: (1)..... پہلی فصل میں امور طہارت کی باریکیوں اور نزاکتوں کا بیان ہے جبکہ یہ فصل مزید چارانواع پر شمل ہے: (i) وہ امور جن میں نرمی، بدعت ہے۔ ان کی دوصور تیں ہیں: ایک وہ جو خدا تَمُ اللَّمُو سَلین، وَ حَدِمَةٌ لِّلَمُعْلَمِینَ صَلَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم المرجور القرون (لیعنی زمانہ صحابہ وتابعین) کے افراد سے مروی ہیں۔ دوسرے وہ امور جو بھارے فی آئمہ کرام رجم الله تعالی سے مروی ہیں (ii) وسوسے کی فدمت اور اس کی آفات (iii) وسوسے کا علاج (iv) طہارت و نجاست کے معاملہ میں فقہاء کرام رجم الله تعالی کے اختلاف کا بیان ۔ (2)..... دوسری فصل میں اہلِ وظا کف کے کھانے سے بیخے اور پر ہیز کرنے کا بیان ہے۔ (3)..... تیسری فصل بدعاتِ باطلہ کے بارے میں ہے جنہیں لوگ عبادت خیال کر کے بغیر سویے شمجھانجام دے رہے ہیں۔

الغرض یہ کتابِ مستطاب علوم کے بے بہاخزانوں کواپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔ بالخصوص اچھے اور بُرے اخلاق واعمال کے شرعی احکام تفصیل کے ساتھ اس میں درج ہیں۔ کتاب کی انہی خوبیوں اور علم کے رنگارنگ موتیوں سے مالا مال ہونے کے سبب دعوتِ اسلامی کی مجلس الْمَ مَدِیْنَهُ الْعِلْمِیَّة نے اس بابر کت کتاب کے ترجمہ کا ارادہ کیا۔ ترجمہ تحقیق اور حواثی پرکس طرح کام کیا گیا، آئے! اب آئندہ صفحات پراس کی تفصیل ملاحظہ کیجئے۔

#### 多多多多多多多多多

#### **..... جنت میں لے جانے والے اعمال.....**

حضرت سبِّدُ ناابوسعیدرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سرکا رِمدینہ، قرارِ قلب وسینه صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''جو شخص حلال کھائے ، سنت پڑمل کرے اورلوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔''صحابہ کرام علیم الرضوان نے عرض کی: ''یارسول الله عَدَّوَ جَلَّ وَسَلَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم! ایسے لوگ تو اِس وقت بہت ہیں۔'' آپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''عنقریب میرے بعد بھی ایسے لوگ ہول گے۔'' (المستدرك، الحدیث: ٥٠ ۷١، ج٥، ص ١٤٢)

# الحديقة الندية أدرالمدينة العلمية

### (1 } ..... کام کرنے والوں کاانتخاب:

کسی بھی کا م کوبحسن خو بی یا یہ بھیل تک پہنچانے کے لئے متعلقہ کا م کے ماہرین در کار ہوتے ہیں ، زیرنظر کتاب کے ترجمہ کا کام کس قدرا ہمیت کا حامل ہے اس کا اندازہ اسے پڑھ کرہی کیا جاسکتا ہے۔اس کتاب میں حكه به جگه حضرت مصنف عارف بالله علامه عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى (متو في ١١٣٣ه ) نے فقهي اورفني ابحاث ذ كر فرمائى بيں جن كے حل وتر جمه كے لئے تجربه كارعلماءكرام كَشَّرَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰي كى ضرورت تقى \_ چنانچه مجلس نے اس عظیم المنافع كتاب كے ترجمه كى ذمه دارى شعبه تراجم كتب (عربى سے اردو) كوسوني \_ اَلْحَمُهُ لِللَّهِ عَزَّوَ هَلَّ! السمدينة العلميه كاس شعبه مين في الوقت 6 مدنى علماء كرام كَشَّرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بين جوايك عرصه سيرترجمه، تقابل تفتیش اور تخر بج وغیرہ کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ انڈ نتالی کے ضل وکرم اوراینی مسلسل کا وشوں کے نتیجہ میں ان کاموں میں غیر معمولی مہارت وممارست (تجربہ) رکھتے ہیں ۔علمیہ کے دیگر شعبہ جات میں ضرورت كى بنايراس تعداد ميں كى بيشى ہوتى رہتى ہے۔ "الْحَدِيْفَةُ النَّدِيَّة "كترجمه بنام" اصلاح اعمال" کے مختلف کا موں کے لئے شعبہ کے موجودہ 6 اور سابقہ علماء کرام دَامَتُ فُیُوضُهُمُ ، بھی نے بھریورکوشش فرمائی۔ نیزاس کے لئے وقتاً فو قتاً مفتیان عظام وعلائے کرام دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَة ہے بھی رہنمائی لی گئی۔

#### \*\*\*

### (2 }.... ترجمه میں مشکلات:

ياكتان مين سب سے يہلے"اُلْ حَدِينُ قَةُ النَّدِيَّة "كُوْ كَتَبَهُ نُور بِرَضُوبِهِ لِائْلِيورْ (فَصَل آباد) نے 1977 عيسوى مين شائع كيا اورييغالبًا الى نسخه كائكس ہے جو مكتبه "المعامِوة دارُ الطَّبَاعَة ـ او لَشُمنُد" نے 1290 هجرى میں شائع کیا تھا۔اوراب اس کاعکس پٹاور سے بھی حجیب رہاہے۔مگرافسوس کہ اس کی تھیجے کے لئے کسی نے کوشش نہیں

کی ۔جس کے سبب اس نسخہ کی کتابت میں کثیراغلاط موجود ہیں ۔اسی وجہ سے ترجمہ کرتے وقت بے حدد شواریوں کا سامنا ہے جتی المقدور کوشش کی گئی کمزید کوئی نسخ ال جائے ،علمائے اہلسنّت دَامَتُ فَيُوضُهُمُ سےرابطے كئے ، لائبر يريوں سے رجوع کیاحتی کہ المدینة العلمیہ کے شعبہ نشر واشاعت کے ایک مدنی عالم مَدَّظِلُهُ الْعَالِي ملک شام کی لا بسر بریوں میں تلاش کرتے رہے۔انتہائی کوشش کے باوجود گو ہرمراد ہاتھ نہ آیا۔ پھرانہی اسلامی بھائی کی کوشش سے (جلداول کے ترجمہ كي يحيل سے يچھ عرصة بل) ايك اوراسكين شده نسخه انٹرنيك سے حاصل ہوا مگروہ بھی تھي كامتقاضى ہے۔اہل فن بخو بي آگاہ ہیں کہ سی تحقیقی کتاب کا ترجمہ کرنے میں کس قدر دشوار یوں کا سامنا ہوتا ہے اور جب صورتِ حال ایسی ہو کہ کتابت میں کثیر اغلاط ہوں تو پید دشواریاں دوچند ہوجاتی ہیں۔ بہر حال اللہ عَانَی عَدَّوَ حَلَّ اوراس کے پیار ہے مبیب صلَّی الله تعالی علیہ وآله وسلَّم کی عطاؤں، **اولیائے کرام** دمہم الله السلام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر اہلسنّت، بانی وعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابوبلال جمد الیاس عطار قادری دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَة کی پر خلوص دعا وَس کے سائے میں مذکورہ دونوں تسخوں کو نیز کتاب میں جن کتب (یعنی تغییر، حدیث اور فقه وغیره کی کتابوں ) کے حوالہ جات مذکور ہیں ، ان کی حتی المقدور تخ تج کروا کان کوسا مغر کھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے اور مزیداس انداز پرترجمہ جاری ہے۔ انگی اُن عَرَّوَ مَلَّ اسپند فی حبیب سنَّی الله تعالى عليه وآله وسَلَّم كَطفيل قبول فرمائ - (المِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَهِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

### (3 }..... ترجمه اوركام كاانداز:

ابتدائی طور پریہ طے پایاتھا کہاس کتاب کا خلاصہ بصورت ترجمہ پیش کردیا جائے اور مشکل و پیچیدہ ابحاث وغیرہ کوترک کردیا جائے۔چنانچہ اس انداز پر تقریباً ایک ہزار (1000) سے زائد عربی صفحات کا خلاصہ تیار ہو گیا تھا کیکن ديگركتب بركام كےسبب كچھ و صنعطل كاشكار رہا۔اس دوران كئ علماءكرام دَامَتْ فَيُوضُهُمُ اور جامعة المدينة كے طلباء عظام شدت سے اس بات کا اظہار فرما چکے تھے اور اب بھی فر مارہے ہیں کہ''ہم حدیقہ ندید کے ترجمہ کے منتظر ہیں۔'' چنانچه،اس عظیم الشان ،کثیرالمنافع اورعدیم المثال کتاب میں علاء وطلباء کی اس دلچسپی اور کتاب کی افا دیت کو دیکھتے ہوئے بیعزم کیا گیا کہ'سوائے لغوی ابحاث کے ازاول تا آخر پوری کتاب کا ترجمہ کیاجائے گا۔'' اور پھراس انداز بركام شروع كرديا گيا۔اس انداز بركام كي صورت ميں ترجمه كي تقريبا 5 صحيم جلديں بن جائيں گي (إنُ شَآءَ الله

عَزَّوَ حَلَّ) -اس سلسلہ کی پہلی کڑی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیکتاب چونکہ متن (الطَّرِيُقَةُ الْمُحَمَّدِيَّة) اورشرح (ٱلْحَدِيْفَةُ النَّدِيَّة) كي صورت ميں ہے اور عام طور برايسي كتب ميں متن اور شرح كا ترجمہ جدا جدا كيا جاتا ہے مگر آپ کے ہاتھوں میں موجو دتر جمہ کااندازاس سے مختلف ہے۔مطالعہ کرنے والوں کی سہولت وآ سانی کے پیش نظر، بیتر جمہ متن وشرح کوملا کرکیا گیاہے۔اوراس طریقہ کارمیں بعض اوقات کسی جگہ متن وشرح کو جوڑ کرکسی عبارت یا جملہ معترضہ ومستانفہ کے ترجمہ میں دشواری محسوس ہوئی تواس عبارت کا ترجمہ یا تو ہلالین میں یا پھرحاشیہ میں دے دیا ہے (اوریگنتی ك چندمقامات بين ) - البته متن وشرح مين بعض جگه تھوڑ ابهت فرق ملحوظ ركھا گيا كمتن (اَلطَّ رِيُقَةُ الْـمُ حَمَّدِيَّة) مين نہ کور آیات مقدسہ ،احادیث مبار کہ اورا قوال علاء کی نمبرنگ منقش بریکٹ'' {...... }' میں دی گئی ہے جبکہ شرح (ٱلْحَدِيْهَةُ النَّدِيَّةِ) مِين مُركوراً بيات واحاديث اوراقوال كي نمبرنگ ہلالين''(.....)''ميں \_ نيز جہاں ماتن اورشار ح کے درمیان کسی مسکلہ میں اختلا ف ِرائے تھا اسے واضح کر دیا گیا ہے۔ نیز بہت زیادہ مشکل و پیچیدہ عبارات اور ابحاث کے ترجمہ میں، ماہر علماء کرام دَامَتُ فَيُوضُهُمُ سے بھی مدولی گئی ہے اور بیکوشش بھر پور طریقہ برکی گئی ہے کہ لیس اور بامحاورہ ترجمہ کیا جائے تا کہ کم پڑھے لکھے اسلامی بھائی بھی سمجھ کیل۔

### (4 }....الحديقة الندية اورفتاوي رضويه:

اہل علم حضرات اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ اپنے اپنے زمانے کے جلیل القدرائمہ وعلاء عظام حمہم اللہ البلام نے "أَلْحَدِينَقَةُ النَّدِيَّة" كومتندر بن كتابول كي فهرست مين نصرف شامل فرمايا بلكه اس مبارك كتاب عي والهجات سے اپنی اپنی تصانیف جلیلہ کو مدلل ومبر ہن بھی فرمایا اور یہی بات فناوی رضویہ شریف میں بھی جلو بے لوٹار ہی ہے۔ جبیا کہ ماقبل بیان ہوا کہ'' فتاوی رضوبی''شریف میں **162** سے زائد مقامات پراس کتاب سے عقائد،مسائل اور احکام بیان ہوئے ہیں۔لہذا ترجمہ کرتے وقت اس بات کو مذنظر رکھا گیا ہے کہ امام اہلسنّت رضی اللہ تعالی عنہ نے'' فناوی رضويه "مين منقول" مديقة نديي كان عبارات كاترجمه كيافر مايا- چنانچه ان عبارات كاترجمه مجد داعظم ، فيقيله الله عمر امام اہلسنّت حضرت سیّدُ نااعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحن (متو فی ۱۳۴۰ھ) کے مبارک الفاظ کی رہنمائی میں

### (5 } .... ترجمهٔ قرآنی آیات وتفسیری عبارات:

کتاب میں موجود قرآن کریم کی آیات مقدسہ کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ مجدد اعظم ، سپّدُ نااعلیٰ حضرت شاہ امام احدرضا خان عليه جمة الرطن (متوفى ١٣٨٠ه ) كشهرة آفاق ترجمه قرآن "كنز الايمان" سے ليا گيا ہے۔ نيز كتاب كى عبارت میں اگر کہیں قرآنی آیات مبارکہ سے اقتباس (اس کی تفصیل اس کتاب کے صفحہ 86 تا87 پر ملاحظہ کیجئے) کیا گیاہے تواس کا ترجمہ کرتے وقت بھی '' کنزالا ہمان '' کے ترجمہ کو پورے طور پر کموظ رکھا گیاہے۔اور تفسیری عبارات وغيره كاتر جمه كرتے ہوئے ان كتب سے بھى مدد لى گئ: (1 )اَ لَا تِيِّقَان فِي عُلُومِ الْـقُورُ آن (3)زُبُــدَةُ الْإِتِّقَان فِي عُلُوم الْقُرُآن (4) تَفُسِيرُ الْمَظُهَري (مرجم) (5) تَفُسِيرُرُو ح الْبَيَان (6) اَلتَّفُسِيرُ الْكَبير (7) اَلدُّرُّ الْمَنْثُور فِي التَّفُسِيُر الْمَاثُور (8) تَفُسِيرُ الْجَلَالَين (9) تَفُسِيرُ الْجَادِن (10) تَفُسِيرُ الْبَيْضَاوى (11) تَفُسِيُرُرُونِ الْمَعَانِي وغيره.

### {6} }..... ترجمهٔ احادیث طیبه:

حدیث شریف کاتر جمہ کرتے وقت ان باتوں کالحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس حدیث شریف کے ورود کا سبب کیا تھا،وہ کس موقع پرارشا دفر مائی گئی اور حضرات شارحیین رحہم اللہ المہین نے اس کی شرح میں کیاارشا دفر مایا ہے۔ چنانچہ،احادیث طیبہکا ترجمہ کرتے وقت بیکوشش رہی ہے کہ اس حدیث شریف کی شرح تلاش کی جائے اور شرح کے آئینہ میں اس کا ترجمہ کیا جائے نیز اکابرین اہلسنت دَامَت فَیُوصُهُمْ کے تراجم کوبھی خصوصیت کے ساتھ دیکھا گیا۔ " طريقة محديث مين مذكورا كثر احاديث طيبه كاتر جمه اس كى شرح ' ٱلْحَدِينَةَ أَلْسَادِيَّة ' ' كى تشرح وتوضيح كے مطابق كيا گيا ہے۔ جن شروحات کو مذنظر رکھا گیاان کے نام یہ ہیں: (1) فَتُسُحُ الْبَارِی شَرُحُ الصَّحِیُحِ الْبُحَارِی (2) عُـمُدَةُ اللَقَارِي شَوْحُ الصَّحِيع البُخَارِي (3)نُزُهَةُ اللَقَارِي شَرْحُ الصَّحِيع البُخَارِي (اردو)(4)شَوْحُ صَحِيْح مُسُلِمٍ لِلنَّووِى (5)فَيْضُ الْقَدِيرشَرُ حُ الْجَامِعِ الصَّغِير (6)مَرُقَاةُ الْمَفَاتَيْح شَرُحُ مَشُكُوةِ الْمَصَابِيُح (7)مِرُالُهُ الْمَنَاجِيُح شَرُحُ مِشُكُوةِ الْمَصَابِيُح (اردو) ـ (8)اَلنِّهَايَة فِي غَرِيبِ الْحَدِيْثِ وَالْآثَر (9) بَحُرُ الْفَوَائِد المُسَمَّى بِمَعَانِي الْآخِيَارِ لِلْكِلَابَاذِي (11) شَرْحُ الزُّرُقَانِي عَلَى الْمَوَاهِبِ اللَّلُنِيَّة (12) شَرْحُ السُّيُو طِي عَلَى مُسُلِم (13) فَتُحُ الْبَارِي لِإِبْنِ رَجَب حَنبَلِي (14) فَيُوصُ الْبَارِي

٤٥ |

شَرُحُ الصَّحِيْحِ البُخَارِي (اردو) (115) أَشِعَّةُ اللَّمُعَات وغيره

نیز''سیرت طیبۂ' سے متعلق مضامین وغیرہ کے ترجمہ میں ان کتب کوبھی سامنے رکھا گیا: (1 )اَلشِّه فَساء (2)اَلُمَوَاهِبُ اللَّدُنِيَّة(3)اَلرَّوُضُ الْأَنُف(4)اَلْخَصَائِصُ الْكُبُراى(5)مَدَارِجُ النَّبُوَّة 6)حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى الْعَالَمِيُن وغيره \_

### 7} ..... ترجمه اعتقادي وفقهي جزئيات:

کتاب میں ضمنی طور پرکئی مقامات پراعتقادی وفقهی جزئیات نیز اصول فقه بھی بیان کئے گئے ہیں۔ان مقامات کا ترجمه كرتے وقت متعلقه عقائد وفقهی جزئيات كے پيش نظر كتب عقائداور كتب فقه واصول فقه مثلاً: (1) الَّفِقُهُ الْأكبَر (2)مِنكُ الرَّوُضِ الْاَزْهَرِفِي شَوْحِ الْفِقُهِ الْاكبر (3) اللهُ عُتَقَدُاللهُ الْمُنتَقَدَمَعَ شَرُحِهِ اللهُ عُتَمَدُالمُستندا (4) شَرُحُ الْمَوَاقِف (5) شَرُحُ أُصُولِ اِعْتِقَادِاَهُلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة (6) شَرُحُ الْعَقَائِدِ النَّسُفِيَّة (7) اَلنِّبُرَاس شَوْحُ شَوْح الْعَقَائِد (8) اَلْفُيُوضَاتُ الْمَلَكِيَّة (9) تفريكمات كيار ييس سوال جواب (10) اَلتَّوُضِيَح مَعَ التَّلُويُح (11) نُورُ الْاَنُوار (12) رَدُّالُـمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِ الْمُخْتَار (13) جَدُّ الْمُمُتَارِ عَلَى رَدِّالْمُحْتَارِ (14)اَلْهِدَايَة(15)فَتُحُ الْقَدِيْرِ (16)بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ (17)اَلْمَبُسُوط لِلسَّرَخُسِي (18) اَلنَّهُوُ الْفَائِقِ (19) مَجْمَعُ الْاَنْهُر (20) حَلْبِي كَبِيْر (غُنْيَةُ الْمُتَمَلِّي) (21) اَ لُإِخْتِيَار فِي شَرْح المُسخُتَار (22) المُعطَايَا النَّبويَّة فِي الْفَتَاوَى الرَّضوِية (المعروف: فآوى رضويه) (23) فآوى ثوريه (24) فقاوی فیض الرسول (25) فقاوی فقیه ملت (26) بهار شریعت اور (27) نماز کے احکام وغیرہ کتب کوسا منے رکھا گیا تا کہ سی مسئلہ کے بیان میں غلطی کاام کان کم ہے کم ہو۔اہل علم حضرات کی خدمت میں مدنی التجاہے کہا گروہ فَجَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرَالُجَزَاء(امين) غلطی یا ئیں تو تحریری صورت میں ضرور مطلع فر مائیں۔

### {8 }..... ترجمه عباراتِ تصوف:

بنیادی طور پرید کتاب تصوف وطریقت سے تعلق رکھتی ہے،اس میں جابجاتصوف اور صوفیاء کرام رحم اللہ السلام سے

متعلق مضامین وعبارات موجود ہیں۔لہذاان کا ترجمہ کرتے وقت تصوف کی ان کتب کوبھی زیرنظررکھا گیا: (1) اِحْیَاءُ عُلُوم الدِّين (2) إِتِّحَافُ السَّادَّةِ الْمُتَّقِين (3) اَلرِّ سَالَةُ الْقُشَيْرِيَّة (4) اَلْفُتُو حَاثُ الْمَكِّيَّة (5) رَوُضُ الرِّيَاحِين (6) اَلطَّبَقَاتُ الكُبُراى لِلشَّعْرَانِي (7) اَلْإِبُرِيز (8) كَشُفُ الْمَحُجُوب (9) عَوَارِفُ المُعَارِف (10)جامِعُ كَرامَاتِ الْأَوْلِيَاء وغيره

#### (9 }....عنوانات وبندسازي:

مطالعہ کرنے والوں کی دلچیبی برقر ارر کھنے اور ذوق بڑھانے کی غرض سے متعلقہ مضمون کے مطابق عنوانات (درمیانی دبغلی سرخیوں) کا اہتمام کیا گیاہے اورایک مضمون کی تنجیل کے بعد دوسرامضمون نے پیرے اورنٹی سطرسے شروع کیا گیاہے کیونکہ عنوانات و بندسازی (یعنی پیرا گرافنگ) کسی بھی کتاب کے حسنِ صوری کی عکاسی کرتے ہیں۔

#### (10 }....مشکل الفاظ کے معانی واعراب:

اس بات کااہتمام کیا گیاہے کہ ترجمہ میں جہاں کہیں عربی عبارات یامشکل الفاظ آئے ہیں ان پراعراب بھی لگایا گیا ہےاور ہلالین''(.....)''میں مرادی معانی بھی لکھ دیئے گئے ہیں تا کہ پڑھنے والوں کوآسانی رہے۔ ہلالین میں ا کثر جگہوں پرعلمیہ کی طرف سے مرادی معانی دیئے گئے ہیں۔البتہ! بعض مقامات پرشارح ''طریقہ محمدیی'' حضرت سیدی علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بیان کردہ معانی ومفا ہیم بھی ہلا لین میں لکھے گئے ہیں۔

### (11 }.... آیات مبارکه کی پیسٹنگ:

یدایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کمپیوٹر (COMPUTER) نے انسانی ترقی میں بڑا اہم کر دارادا کیا ہے۔اسی کمپیوٹر کی بدولت اب کتابوں کی ہاتھ سے کتابت کے تھین ، جاں سوز اور وقت طلب مرحلہ سے نجات مل گئی اور اب کتابوں کو ان تِنَحُ (INPAGE) يامائيكروسوفك آفس وروُّ (MICROSOFT OFFICE WORD) سے كمپوز كرليا جاتا ہے مگراس کا ایک نقصان (SIDE EFFECT) پیہوا کہ کتابت کی غلطیاں اردوکتب کا مقدر بن کے رہ گئیں جو کہ ہاتھ سے کتابت کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بیتجر بہ سے ثابت ہے کہ ہاتھ سے کتابت میں غلطیاں بہت کم ہوتی ہیں۔مسلمصرف عام جملوں کانہیں بلکہ عقائداور فقہی مسائل کا ہے کہان میں''ناجائز'' کا''جائز''اور''جائز''سے اصلاح

"ناجائز"، ہوجاتا ہے۔اس طرح قرآنی آیات مبارکہ کامسکہ تھا کہ کمپوزنگ کی صورت میں اس میں بھی کہیں کوئی حرف رہ جا تااور کہیں کوئی حرکت (یعنی زبر، زیروغیرہ) چھوٹ جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ پچھ عرصة بل **دعوتِ اسلامی** کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ نے قرآن کریم شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔اس کی چھیائی کے لئے ایک دردمند اسلامی بھائی نے مکتبہ المدینہ کوتین لا کھ رویے کی مالیت Q.P.S ( قرآن پبشنگ سوفٹ ویئر) اور اس کی ڈیوائس (DEVICE) خرید کر مدیه (DONATE) کیا جس کی مدد سے قرآن کریم کا مسودہ تیار کیا گیا۔ قبلہ شخ طریقت ، اميرابلسنت، بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابوبلال محدالياس عطّارقادرى احت بَرَكاتُهُمُ العَالِية كي خوابش تقى كه اَلْمَدِينَنَةُ الْعِلْمِيَّة كَى كتب مِين بهي اس سوفت ويرُسه آيات پيسٹ كى جائيں ۔ چنانچہ، مكتبة المدينہ كي مجلس نے کرم فر ماتے ہوئے ایک دن کے لئے وہ سوفٹ ویئر اور قیمتی ڈیوائس **المدینۃ العلمیہ کے**حوالے کی ،علمیہ میں موجود کمپیوٹر کے ماہرایک مدنی عالم مظاراتعالی نے اس سوفٹ ویئر سے مختلف سائز کی P.D.F فائلز بنالیں اوراب اس کی مدوسے 'اَلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّة' كى كتب مين آياتِ مبارَكه بييث (PASTE) كى جاتى بين - كيونكة قبله امير المسنّت مظدالعالى كخوائش كے إحترام ميں' ٱلْمَدِيْنَةُ الْعِلْمِيَّة '' كى مجلس نے بياُصُول بنالياہے كهآيات قرآنيد كى كمپوزنگ کے بجائے ہرآیت ِطیبہ کو پیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بغیروہ کتاب نامکمل تصوُّر کی جائے گی۔ پیش نظر کتاب پر بھی تقریباً تمام آیاتِ مبارَ که پیسٹ کی گئی ہیں۔

### [12] .... حواشى أز اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه:

مُجَدِّدِ اَعُظَم ، فَقِیْهِ اَفُحَم ، امام المِسنّت، سِیِدُ نااعلیٰ حضرت شاه امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحن (متونی ۱۳۴۰ه)
کی ذات والاصفات کسی تعارُف کی مختاج نہیں ۔ آپ رحمة الله تعالی علیہ نے مختلف عنوانات اور علوم وفنون پر کم و بیش ایک بزار کتابیں کسی ہیں۔ جن میں "الْعَطایَا النَّبُویَّة فِی الْفَتَاوَی الرَّضَویَة" المعروف" فناوی رضویہ "ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ فناوی رضویہ (مُخَرَّجَه) کی 300 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات: 21656ء کل سوالات وجوابات: 16847ور کل رسائل: 206 ہیں۔ (فناوی رضویہ، جسم میں ۱۰ رضافا وَنرُیشن مرکز الاولیاء لاہور ) سیّدُ نااعلیٰ حضرت عَلیْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْمِزَّت فَی جہاں مستقل کتابیں تصنیف فرما ئیں و ہیں مختلف عُلُوم وفنون سے متعلّق کشر کتب پر شروح وحواشی بھی تحریر فرما نے۔ فیاں مستقل کتابیں تصنیف فرما ئیں و ہیں مختلف عُلُوم وفنون سے متعلّق کشر کتب پر شروح وحواشی بھی تحریر فرما نے۔

جن میں سے بیشتر عربی وفاری میں ہیں۔ 'الْحَدِیْقَةُ السَّدِیَّة شُرُحُ الطَّوِیْقَةِ الْمُحَمَّدِیَّة ''بھی ان کتب میں سے بیشتر عربی وفاری میں ہیں۔ 'الْحَدِیْقَةُ السَّدِیَّة شُرُح بِرفر مانے ہیں۔ ہماری خوش شمتی کہ ہمیں ایک ویب سائٹ (WEB SITE) سے بیحواثی مل گئے مگر بیتی مخطوط کی صورت میں سے جو تھے کا متقاضی تھا۔ علمیہ کے مدنی علاء کرام دامت فیوسم نے انتقل کوششیں کر کے اولاً اس کی تھے کی پھر اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت عاصل کی۔ البتہ! مخطوط کے چندایک مقامات سے الفاظ مٹے ہوئے سے جو بہت غور وفکر کے باوجود اور اصل صورت سمجھ نہ آنے کی وجہ سے طل نہ ہو سکے (اس جگہ لفظ سے بیاض سے نشاندہ کی کردی گئی ہے)۔ قلمی شخوں کی تھے وہ تھے ہو ہے کہ وہ اللہ کا کی وہ سے طل نہ ہو سکے (اس جگہ لفظ سے بیاض سے نشاندہ کی کردی گئی ہے)۔ قلمی شخوں کی تھے وہ تھے ہو ہو ہو اللہ کی تھے وہ ہو کے وہ کی سے در تھے کرنے والے احباب اس کام کی وہ واریوں کو خوب جانتے ہیں۔ بہر حال اللّٰ اللّٰ کُنْ عَزْدَ حَلّٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ 'اللّٰ مَدِیْنَةُ الْعِلْمِیَّة '' کے ترجمہ کے ساتھ سید کی نااعلی حضرت علیه رُحمه کی طرف سے 'الْدَ حَدِیْقَةُ النَّدِیَّة شُر وُ کے الطَّو یُقَةِ اللَّمُ حَمَّدِیَّة '' کے ترجمہ کے ساتھ سید کی نااعلی حضرت علیه رُحمه کی طرف سے 'الْدَ حَدِیْقَةُ اللَّدِیَّة شُر وُ کے الطَّو یُقَةِ اللَّمُ حَمَّدِیَّة '' کے ترجمہ کے ساتھ سید کی نااعلی حضرت علیه رُحمه کی کی طرف سے 'الْدِیْقَةُ اللَّمُ کَمَّدِیَّة '' کے ترجمہ کے ساتھ سید کی نااعلی حضرت علیه رُحمہ کی میں اور دیکر حواثی محق میں اور دیکر حواثی محق میں اور دیکر حواثی محقول ہیں وہ سے گئے ہیں۔

### {13} }....حواشی اَز علمیه:

سیّدُ نااعلی حضرت عَلیْهِ رَحْمَهُ رَبِّ الْعِزَّت کے حواثی کے علاوہ متعدد مقامات پرتوشیح بطیق ،تشری اور تسہیل کی غرض سے ''اَلْمَدِیْنَهُ الْعِلْمِیَّة '' کی طرف سے بھی تقریباً 129 حواثی دیئے گئے ہیں۔ نیز کتاب میں جہاں کہیں کسی آیت مقدسہ ،حدیث پاک یا حکایت کی طرف اشارہ تھا اسے بھی حاشیہ میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ جس کے لئے مختلف علوم وفنون کی کثیر کتب سے مدد لی گئی ہے۔

#### (14 }....كلمة التقديم:

1977 عوجب مكتب نوربيرضوييد سردارآباد (فيصل آباد) نـ 'الُحددِيفة النَّدِيَّة شَوْحُ الطَّرِيفة الْمُحَمَّدِيَّة ''كو شائع كيا تواس كے ساتھ قبلہ شرف ملت حضرت علامہ مولا ناعبد الحكيم شرف قادرى عليه رحمة الله القوى (متونى ١٣٢٨ه و) كا عربی میں تجریر کردہ '' حَلِمَةُ التَّقُدِیُم'' (مقدمہ) بھی شائع ہوا جس میں آپ رحمة الله تعالی علیہ نے ''اَلطَّرِیْقةُ المُحَمَّدِیَّة '' كے مصنف حضرت سیّدُ ناعلامہ مُحرآ فندى بركلى (متونى ١٩٨ه و) اور شارح حضرت سیّدُ ناعلامه عارف بالله عبد الذي نابلسي

النجدينقةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِينَقَةُ النَّدِيَّةُ

رحمة الله تعالى عليها (متوفى ١١٣٣ه ) كا تعارف نيزمتن وشرح كا تعارف برائ شاندارا ورمحققانه انداز ميس كروايا ہے۔ اس" كَلِمَةُ التَّقُدِيْمِ" كے بارے ميں رئيس التحرير حضرت ِسبِّدُ ناعلامه ارشد القادری عليه رحمة الله القوی، استاذ العلماء حضرت علامه مولا نامحرمنشا تابش قصوري مظدالعالى كے نام اپنے ايك مكتوب محررہ 13 فروري 1979ء ميں لکھتے ہيں: و كل أك حَدِيه قَهُ النَّدِيَّة "كي زيارت عن تكابين شاداب موكين، دل مسر ور موا مولا ناشرف قادري (رحمة الله تعالى عليه) كا ''کلمہُ تقدیم''،اینے معاصرین کے لیے بھی کلمہُ تقدیم ہے .....خدا، پر دہ خیب سے اس امام کامقتدی پیدا کرے ..... بڑا ہی پُرمغز ، جاندار ،فکرانگیز اورمعلو ماتی مقدمہ ہے .....زبان سے بھی عجمیت نہیں ٹیکتی .....خدائے قدیر آپ حضرات کو جزائے خیرعطا کرے اور آپ لوگوں پرغیبی وسائل کے درواز ہے کھول دے .....علم و دانش کے اعزاز و تکریم کی بڑی ا چھی طرح ڈالی ہے آپ حضرات نے ........

اَكْحَمُدُلِلَّهِ عَزَّوَ عَدَّاس 'مقدم' كاتر جم بھي كتاب كي ابتدامين شامل كرديا ہے۔ نيز علميه كي طرف سے اس میں کچھاضافہ بھی کیا گیااوراضافہ کو منقش بریکش' ( ...... )"میں دیا گیاہے۔

#### (15 }....علامات ترقيم:

تحریر کے معیار، ظاہری حسن اوراس کی تفہیم میں آ سانی کے لئے تقریباً ہرزبان میں کچھ نہ کچھ علامات ضرور استعال ہوتی ہیں تا کہ بیان کردہ معانی ومفاہیم سجھنے میں دشواری نہ ہو۔اسی طرح اردوجوایک عالمگیرزبان ہے، کی علامات بھی اہل زبان نےمقررکیں جنہیں' علاماتِ ترقیم' یا''رموزاوقاف'' کہاجا تاہے جیسے کاما( ، )اورفل اسٹاپ (۔)وغیرہ۔ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ عَزَّوَ حَلَّ اللَّهِ عَزَّو حَلَّ اللَّهِ الْعِلْمِيَّة كَ تَقريباً تمام كتب مين حتى المقدوراس كاامتمام كياجا تا ہے۔"الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة "كاس ترجمه بنام" اصلاح اعمال "مين بهي اس كاالتزام كيا كيا ہے۔

#### {16} }....تخريج كااهتمام:

تخ یج کامطلب میہ ہوتا ہے کہ احادیث ،اقوال یا حکایات کوان کتب کی طرف منسوب کیا جائے جن میں وہ ابتداءً بیان ہوئی ہوں ۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث ،قول یا حکایت کوکن ائمہ وفن نے اپنی کتابوں میں کن

.....تذكرهٔ اكابراهلسنّت،ص ۲۶.

مقامات پر بیان کیا ہے۔علمیہ کی کتب میں حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے کہ روایات کوان کے اصل ما خذ سے تلاش کر کے اس کا حوالہ درج کیا جائے۔ اور جب مقد ور بھر کوشش کے باوجوداصل ما خذہے نہ ملے تو دیگر متند و معتبر کتب سے حواله کھاجاتا ہے۔ چنانچے، زیرنظر کتاب میں بھی تفسیری عبارات، احادیث مبارکہ فقہی مسائل، اقوالِ بزرگانِ دین رحم الله المبین اور حکایات کے حوالہ جات کتاب، باب فصل جلداور صفحہ نمبر کی قید کے ساتھ درج کئے گئے ہیں (مثلاً: صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نَبيّنًا صلّى الله تعالى عليه وسلّم وَصِفَاتِه، الحديث ٩٧١ ٥، ص١٠٨٣ ) اور بر کتاب کامطبوعہ حوالے میں درج کرنے کے بجائے آخر میں ما خذ ومراجع کی فہرست ،مصنفین وموَلفین کے ناموں اوران كن وفات كساته بيان كرديا كيا بـ نيز آخر مين 'مَجُلِس ٱلْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّة " كى طرف ييش کردہ کتب ورسائل کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ایک کام یہ بھی کیا گیا ہے کہ کتاب میں جن شخصیات کا تذکرہ صرف کنیت یانسبت سے کیا گیا ہے حتی المقدر کتب اعلام وغیرہ سے تلاش کر کے ان کے اسمائے گرامی لکھے گئے ہیں نیزسن وفات بھی تحریر کیا گیاہے اور جن علما،مشائخ ،اولیا،صوفیا اور شخصیات کا تذکرہ طریقہ وحدیقہ میں آیاہے ان کے ناموں

#### (17 }....فهرست كتاب:

کی ایک فہرست سنِ وفات کی ترتیب سے کتاب کے آخر میں دے دی ہے۔

کسی بھی کتاب کی اہمیت اور پیجانے کے لئے کہ اس میں کیا بیان ہواہے، فہرست بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اوراس کی مرد سے مطالعہ اور تحقیقی کام کرنے والے اپنے مطلوب تک جلدرسائی حاصل کر لیتے ہیں۔اس چیز کاخیال رکھتے ہوئے کم وبیش علمیہ کی تمام کتب میں فہرست کا اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچیہ حدیقہ ندیہ کے ترجمہ "اصلاح اعمال" میں دیئے گئے عنوانات وموضوعات کی مفصل فہرست بھی شروع میں بنادی گئی ہے۔

#### (18 }....ضمنی فهرست:

''طریقه محمدیی' کی اپنی ایک خاص تر تیب اورا بواب بندی ہے اور شارح حضرت سپِدُ ناعلامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمة الله القوى (متوفى ١١٨٣هـ) نے اسى كے مطابق متعلقه مقام براس كى شرح فرمائى ہے اورآپ رحمة الله تعالى عليه نے دورانِ شرح موضوع ہے متعلق جا بجاعقا کد ،عبادات ،معاملات اور فقہی مسائل بھی بیان فرمائے ہیں۔لہذاان کی کوئی

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 فنی تر تیب قائم نہ ہوسکی علمی ذوق رکھنے والوں کی آسانی کے لئے کتاب کے آخر میں موضوعات کے مطابق ایک ضمنی

فہرست بھی شامل کر دی ہے تا کہ مسکلہ تلاش کرنا آسان رہے۔

#### [19] ..... آیات واحادیث کی فھارس:

حضرت سيّدُ ناامام محمر آفندي رومي بركلي عليه رحمة الله الولى (متوفى ٩٨١ه مر) و مطريقه محمديد عين كثير آيات واحاديث لائے ہیں اور حضرت سپّدُ ناعلامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۱۱۳۳ھ) نے **''صدیقہ ندریہ''می**ں بڑے محققانہ انداز پران آیات واحادیث کی مفصل تفسیر وتشریح فر مائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عام عادت مبار کہ ہے کہ ہرآیت خواہ'' طریقہ محدیہ' میں مذکور ہویا خود بیان کی ہو، کی تفسیر میں مفسرین کرام رحم اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال ذکر فرماتے ہیں۔ اوریمی انداز حدیث شریف کی تشریح کا ہے۔ لہذا آیات قرآنیا اور احادیث نبوید کی جداجدادو فہرسیں بھی کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں تا کہ تفسیر قر آن اورتشری احادیث ہے دلچین رکھنے والوں کے لئے راحت کا سامان ہونیز درسِ قرآن كريم اور درسِ حديث شريف دين والعاءكرام مَتَعَناالله بِبَرَ كَاتِهِم بهي مستفيض هول ـ

#### {20} }....مبلغین کے لئے فہرست:

نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے نع کرنے کا حکم، قرآن کریم اوراحادیث مبارکہ میں بکثرت وارد ہے اور بیانات اس کا ایک اہم ذریعہ ہیں ۔علما کرام، واعظین وخطباحضرات، بالخصوص دعوتِ اسلامی کےمبلغین اسلامی بھائی بکثرت اس ذریعہ سے نیکی کی دعوت دینے کی سعادت یاتے ہیں۔اس بات کے پیشِ نظر ایک فہرست مزید بنائی گئی ہے جس کی مدد سے اصلاحی موضوعات کے لئے باآسانی موادلیاجاسکتاہے اورموضوع سے مناسبت رکھنے والی آیات مبارکہ،احادیث طیبہ،اقوالِ بزرگانِ دین رَحِمَهُ مُ اللهُ المُبِين اورواقعات وحكايات كوكم سے كم وقت ميں حاصل كيا جاسكتا ہے۔

#### {21 }....شماریاتی جائزه:

کتاب کی پہلی جلد میں جوآیات مبارکہ ،احادیث طیبہ تفسیری اقوال ،اقوالِ فقہاء و بزرگانِ دین جہم اللہ المہین ، حواشی اور تخاریج وغیره شامل میں ان کی تعداد کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱).....آیات مبارکه: **331** (۲).....احادیث طیبه: **332** (۳).....قسری اقوال: **428** 

(۴).....اقوالِ فقهاء وسلف صالحين حمم الله لمبين وغيره: 527 (۵)....حکايات: 53 (۲)....مختلف فهارس: 70

(۷).....خارج:925(۸).....حواشی از اعلیٰ حضرت رحمة الله تعالی علیه: 27 (۹).....حواشی از علمیه: 129

#### **(22 }.....شعبه تراجم کتب:**

أَكُ حَمْدُ لِللهِ عَزَّرَ عَلَّ! قرآن وسنت كي عالمكير غيرسياسي تحريك "وقوت اسلامي" كي متعدد مجالس ميس سے ايك ' مُحَجلِس الْمَدِينَةُ الْعِلْمِيَّة '' بھی ہے جس نے خالص علمی بخقیقی اورا شاعتی کام کا بیٹرااٹھایا ہے۔اس کے شعبہ جات میں سے ایک 'شعبہ تراجم کتب'' بھی ہے۔جس کی ذمہ داری اینے اکابرین علمائے اسلام کی عربی میں کھی گئی کتب اور رسائل کے اردوزبان میں تراجم کرناہے محض لفظی ترجمہ نہیں بلکہ تحقیقی وبامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔شعبہ تراجم میں بالتر تیب ہونے والے کاموں کی تفصیل یہ ہے: (1)....سلیس اور بامحاورہ ترجمہ (2)....جتی الامکان آسان وعامفهم الفاظ كااستعال (3).....ترجمه كي كمپيوزنگ (4).....ترجمه كاتقابل (5).....نظر ثاني بلحاظ أردوادب (6).....علاماتِ ترقيم (رُموزِ اُوقاف) كاا تهتمام (7)..... يروف ريَّدنگ كم ازكم دوبارخصوصاً آيات قرآنيه كي تين بار (8).....ضروری ومفیدحوانثی کاامہتمام (9).....فارمیشن (بڑی وذیلی سرخیوں اورعر بی وار دوعبارات کے لئے جداجدا فونٹ كاستعال وغيره) (10).....ثرع تفتيش (11)..... بيان كرده تفسيري عبارات ،احاديث مباركه،اقوال اور واقعات كَيْخُرْ يَحْ كَاحْتِي الْمُقدورا ہتمام (12)..... تخاريج كى كمپوزنگ ، تفتيش اور پييٹنگ وغيره وغيره - اللّ عَـزَوَ هَا كا كروڑ ہا كرور شكركه ذُو الْحَجَّةِ الْحَوام ( ٣٣٠ اهـ) تكشعبة راجم كتب كمدني علماء كرام كَثَرهُمُ اللهُ تَعَالى كي مسلسل كاوشول اورانتفك كوششول سے اب تك سلف صالحين حمم الله لمبين كى 19 كتب ورسائل زيورتر جمه سے آراستہ موكرشائع موچكى ہیں جو 4967 صفحات پر شتمل ہیں۔ جبکہ 566 صفحات پر شتمل 5 کتب در سائل کا ترجمہ طباعت کے لئے پر ایس میں جاچکا ہے اور پیش نظر کتاب (صفحات 866)اس کے علاوہ ہے۔ نیز عنقریب آنے والی کتب برکام جاری ہے جن میں (1).....قُونُ الْقُلُوب (مترجم) جلداول، (2)....جَهُم مين لے جانے والے اعمال (اَلزَّوَ اجرعَنُ اِقْتِرَافِ الْكَبَائر) جلددوم (3)....شكر ك فضائل (اَلشُّ كُولِلْه عَرَّوَ حَلَّ ) (4)..... الْمُثْنُ والول كى با تيس (حِلْيَةُ الأَولِيَاء وَطَبَقَاتُ الأصفياء) جلداول (ممل) اور (5) ..... فضائلِ علم (كِتَابُ الْعِلْم أَرْكَننُو الْعُمَّال) شامل بين جوتقر يبا 3426 صفحات يرمشتل مول كى اورمتنقبل كامداف ان كعلاوه بين فالْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِك

#### {23 }....**شرعى تفتيش**:

''شعبہتراجم کتب''جباینے جھے کا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر'' ترجمہ'' کو'مجلسِ تفتیش کتب درسائل'' سے متعلقہ دارالا فتاء كے مدنی علما كرام دَامَتْ نُيُوضُهُمْ كے سِيرُ دكر ديتا ہے اوروہ اس ترجمہ کوعقا كد، كفريدعبارات، اخلاقيات، فقهی مسائل،اورعر بی عبارات وغیرہ کے حوالے سے مقد وربھر ملاحظہ فر ماتے ہیں۔آپ کے ہاتھوں میں موجود''حدیقہ ندییہ'' کاتر جمہ بنام "اصلاح اعمال" (جلداول) بھی اس مرحلہ سے ہوکرآ یا تک پہنچاہے۔

#### ميشه ميشهاسلامي بهائي:

اَلْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينِ! آج اس كتاب كى پہلى جلدسے بہلاباب پہلى بارز يورِتر جمدسے آراستہ ہوکرآپ کے ہاتھوں میں ہے اور مزید کام جاری ہے۔اس ترجمہ میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ یقیناً اللہ فاعداً وراس کے **پیارے حبیب** صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی عط**ا وَل، اولیائے کرام** رحمہ اللہ السلام کی عنایتوں اور شیخ طریقت، امیر المِسنَّت، بانی وعوتِ اسلامی حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد الباس عطارقا ورمی دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة كى برخلوص وعا وَل كا

متیجہ ہےاور جوخامیاں ہیںان میں ہماری کوتا ہنمی کا دخل ہے۔

علم دین اورتقوی کے حصول اور ﴿ فَيْنَ فَهُ وَرسولَ عَزَّوَ هَلَّ وَسُلَّى اللَّهُ تعَالَى عليه وَ لَه وسلَّم کی اطاعت وفر ما نبر داری پراستنقامت یانے اور ''اپنی اورساری وُنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش'' کامقدس جذبه اُجا گر کرنے کے لئے خود بھی اس کتاب کامطالعہ کیجئے اور حسب استطاعت ' وعوت اسلامی'' کے اشاعتی ادارے' مکتبہ المدینہ' سے مدیة حاصل کر کے دوسر اسلامي بها ئيول بالخصوص مفتيان كرام اورعلائة المسنّت دَامَتْ فَيُوضُهُمُ كي خدمت ميں بطور تخفه بيش سيجيّر

> الله كرم الياكرے تجھ يه جہال ميں اے دعوت اسلامی! تیری دهوم مچھی ہو

(المِين بجاهِ النَّبيّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

شعبه تراجم كتب رمجلس المدينة العلمية)

(از: شرَفِ مِلّت حضرت علامه عبدالحكيم شرَف قادرى علير تمة الله القوى متوفى ١٣٢٨ه) بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

(حضرت شرف ملت رحمة الله تعالى علي كاعربي زبان مين تحرير كرده يه كلمة التقديم " (مقدمه ) 1977 عيسوى كومكتبه نوربير ضويه سردار آباد (فيصل آباد)

یا کتان سے''**الحدیقة الندیۃ'' کے** ساتھ شائع ہوا تھا۔اس کا ترجمہ کچھاضا فہ کے ساتھ پیش خدمت ہے۔علمیہ )

الناني عَزَو حَلَّ كي حمد وثنا بجالانے اور حضورتا جدار رِسالت صنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم يردُ رُود وسلام پيش كرنے كے بعد

مين كهتا مول كم "اَلْحَدِينُقَةُ النَّدِيَّة شَوْحُ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة" ايك عظيم المرتبت كتاب ب، جس يره صفى كرير ب فوائد ہیں۔اس کتاب کے لکھنے والے عارِف باللہ حضرت علامہ مولا ناعبرالغنی نابُلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ)

ہیں ۔اس کتاب کاموضوع عِلَم کلام،فقہاورتصوُّ ف ہے۔ بیہ کتاب اپنے عظیم المنفعت ہونے کے باوجودا یک عرصے

سے نا پید (غیر مطبوع) تھی اور اہلِ علم حضرات سعی پہیم کر کے بھی اسے حاصل کرنے میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکے تھے پاکستان کے ایک قدیم شہرائل پور (نیصل آباد) میں واقع و **مملتبۂ نور بی** والوں نے اس کی طباعت کاعظیم الثان

بیڑااٹھایا۔اس بات میں شکنہیں کہاس کتاب کی طباعت کا کام ایک زبردست کام ہے جوان کے جھے میں آیا۔ہم

المنافية عَدَّوَ عَلَّ سے دعا گوہیں کہ وہ''**مکتبہ نور بی**'والوں کو ہماری اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزاعطافر مائے۔

(امِیُن بِجَاهِ النَّبِيّ الْامِیُن صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم ) ممیں اس کتاب مستطاب کا مطالعه کرنے والوں کو کتاب کے

مُصَبِّف اورشارح كاتعارُف پیش كرناچا بهتا ہوں۔

## تعارُفٍ مُصنّف

اس كتاب "ألطَّويُ قَةُ المُمَحَمَّدِيَّة" كِمصنف حضرت سِيدُ ناعلامه محد بن بيرعلى المعروف بركلى عليه رحمة الله الول (متوفی ۹۸۱ هه) بڑے امام اور علوم کے مشہور فاضل ہیں۔آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حُصُولِ عِلم کے لئے حضرتِ سیّدُ نامحی الدين اخي زاده رحمة الله تعالى عليه كي خدمت ميں زانو ئے تاکمند ته كيا اور شرعي علوم ميں اتني مهارت تامه حاصل كي كهاييخ ہم عصرابلِ علم پرفوقیت لے گئے۔ابتداءً آپ رحمۃ الله تعالی علیہ شاہ سلیمان کے زمانے میں ایک فوجی قاضی عبدالرحمٰن کے ہاں ملازم رہے پھر جب زیدوتقوی اور نیکی کے حصول کا شوق دامن گیر ہوا توبیہ شوق انہیں حضرت سیّدُ نا شخ عبداللّٰد قرمانی علیه رحمة الله الوالی کی بارگاه میں لے آیا۔ پھر صدان کی صحبت میں گزرا۔ پھر شیخ نے انہیں شرعی علوم کولوگول میں عام کرنے کامشورہ دیا۔جس کے نتیجے میں خلق کثیران کےعلوم وفیوض سے ستفیض ہوئی۔ پھرسلطان سلیم کےمعلم عطاء اوران کے درمیان محبت قائم ہوگئی اوراس کاظہور کچھ یوں ہوا کہ عطاء نے''مرکی'' کے علاقے میں ان کے لئے ایک دینی درسگاہ قائم کی اوران کے لئے روز انہ کے ساٹھ درہم وظیفہ مقرر کیا۔

#### علمى اثاثه:

آپ رحمة الله تعالى عليه نے كئى كتب يا د كار جمچھوڑى جونافع خلائق اور مقبول عام بين نيز حديث ، تجويداور فقه كى كتب رِ آپ كَ تعليقات بهي بين -ان مين سے چنديہ بين: (١) شَوْحُ مُخْتَصَو الْكَافِيَّة لِلْبَيْضَاوي (٢) مَتَنٌ فِي عِلْم الْفَوَ ائِض (٣) جَلاءُ الْقُلُونِ، اس ميں توبه اور ردمظالم كو تحقيق ہے بيان كيا گياہے (٣) اَللَّهُ رُّ الْيَتِيْم، اس ميں تجوير كا تحقيقى بيان ٢٥) إن قَادُ الْهَالِكِين (٢) تَنْبِيهُ النَّائِمِين (٤) مَعُدِلُ الصَّلُوة فِي مَسَائِلِ تَعُدِيْلِ الْاَرْكَان( ٨) اَلطَّرِيُقَةُ الْمُحَمَّدِيَّة فِي السِّيرَةِ الْاحْمَدِيَّة.

#### الطريقة المحمدية في سيرة الاحمدية:

اس کتاب میں عقائد، فقہ اور تصوف کے مسائل بیان کئے گئے ہیں،اسے تین ابواب برتقسیم کیاہے، (1) ..... پہلاباب: اس میں تین فصلیں ہیں (۱) پہلی فصل کتاب وسنت پڑمل کرنے کے بارے میں ہے(۲) دوسری فصل بدعات کے بیان میں ہے اور (۳) تیسری فصل میں میانہ روی کا درس ہے۔(2).....ومراباب: اس میں بھی تین فصلیں ہیں(۱) پہلی فصل عقائد کی درستی میں ہے(۲) دوسری فصل میں مقصودلہ نیر ہ علوم کا بیان ہے جو کہ تین انواع یر مشتمل ہے اور (۳) تیسری قصل تقوی کے بیان میں ہے۔(3).....تیسراباب: بیان امور کے متعلق ہے جنہیں تقوی و پر ہیز گاری میں شار کرنے کی غلطی کی گئی۔اس میں بھی تین فصلیں ہیں(۱) پہلی فصل میں طہارے کی باریکیوں کو بیان کیا گیاہے(۲) دوسری قصل میں اہلِ وظائف کے ہال کھانے سے پر ہیز کا بیان ہے اور (۳) تیسری قصل ان امور پر مشتمل ہے جو بدعت کے زمرہ میں آتے ہیں۔

اصلاح اعمال

حضرت ِسیِّدُ ناعلامہ مُحمراً فندی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بدھ کی شب، 17 شعبان المعظم 980 ہجری کواس کتاب کی پیکمیل فر مائی اور حضرت ِسیِّدُ نامحد تیروی المعروف عیشی زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متو فی ۱۲ اور م

٥٦ 一

### طريقة محمرييكي شروحات:

جب بي كتاب "الطَّرِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّة" اكابرعلائ كرام رَمَم الله السلام كي توجه كام رَزَبَى توانهوں نے اس كى شروحات ليور كتابت سے آراستہ ہوئيں۔ "كَشُفُ شروحات ليور كتابت سے آراستہ ہوئيں۔ "كَشُفُ الطُّنوُن و ذَيْلُهُ" ميں چوده شروحات بتائي گئي ہيں۔ ان ميں سے بعض تو بہت مختصر ہيں اور پچھيں بہت طوالت وتفصيل الطُّنوُن و ذَيْلُهُ" ميں سے ايک بہترين شرح" الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة" بھی ہے جودوجلدوں ميں ہے جس كي طباعت واشاعت كي سعادت" مكتب توريخ والوں كے حصد ميں آئى۔ فائح مُدُلِلهِ عَلى ذَالِكَ (پس اس پر اللهُ عَرَّوَ حَلَّ كاشكر ہے) مصال ن

حضرت مصنف سیّد ناعلامه محمد بن پیرعلی آفندی رومی برکلی علیه رحمة الله الولی ماه جمادی الاولی 981 ہجری بمطابق 1573 عیسوی میں دنیائے فانی سے سفر آخرت پر روانہ ہوگئے۔

### تَعَارُفِ شارح

#### نام ونسب:

"اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة " جيسى عظيم الثان شرح تحرير كرف والے ، علوم كے بحرذ خار قطب الاقطاب عارف بالله سيدى شخ كانام نامى اسم كرامى اور نسب شريف يول ہے بع**بداننى بن اساعيل بن عبدالن**ى بن اساعيل بن احمد بن ابرا ہم نابلسى وشقى حنى عليد رحمة الله تعالى عليه كى ولا دت باسعا دت 5 ذوالحجة الحرام 1050 ہجرى بمطابق 19 مارچ وشقى حنى عليد رحمة الله تعالى عليه كى ولا دت باسعا دت 5 ذوالحجة الحرام 1050 ہجرى بمطابق 19 مارچ 1641 عيسوى كو دمشق (ملك شام) ميں ہوئى۔

#### ولادت كى بشارت:

آپ رحمة الله تعالی علیہ کی پیدائش سے پہلے جبکہ آپ کے والدمحتر م روم کے سفر پر تھے۔ ایک مجذوب بزرگ حضرتِ سبِّدُ ناشخ صالح محمود علیہ رحمۃ اللہ الو دُوْد نے آپ کی والد وَ ما جدہ رحمۃ الله تعالی علیہ اکو بیٹے کی ولا دت کی خوشخبری دی۔

کو ہوئی جس کی پیش گوئی انہوں نے فر مائی تھی۔علمیہ }

اورایک در ہم بھی دیااور کہا کہ 'اس کا نام' 'عبرالغیٰ' رکھنا، انگاہ عَنَّ رکھنا، انگاہ عَنَّ رکھنا، انگاہ عَنْ الله تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت سے کچھ دن پہلے انتقال فر ما گئے تھے اور آپ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کی ولادتِ باسعادت اسی تاریخ

علمی زندگی اوراسا تذه کرام:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس کے افق برعلم وضل کے کئی درخشاں ستارے اپنی چک دمک سے جہالت کے اندھیروں کو کا فورفر ماتے رہے۔ آباء واجداد حضرت سیّدُ ناامام ابوعبدالله محمد بن ادریس شافعی رضی الله تعالی عنه (متو فی ۲۰۱۷ هه) کے مقلد تھے جبکہ خود آپ (اور والدِ ماجد ) رحمۃ الله تعالیٰ علیما، کا شف النممه حضرتِ سیّدُ نا امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عنه (متوفی ۱۵۰ھ) کے مقلد تھے۔ جب آپ رحمۃ الله تعالی علیہ کچھ بڑے ہو بے تو والد ما جدعایہ رحمۃ اللہ الواجد نے قرآن یا ک سیکھنے میں مشغول کیا۔ 1062ھے جسوی کوابھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہ سال ہی کے تھے کہ سابیۃ پدری سرسے اٹھ گیا۔لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاعلمی سفر جاری وساری رہایہاں تک کہ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعدمروجہ علوم صرف ونحو ،علم معانی وبیان ،علم فقہ وتفسیراورعلم حدیث کے حصول کی خاطر اييخ زمانه كمشهورعلماك دامن فيض سے وابسة ہو گئے۔ چنانچه، علم فقه واصول فقه حضرتِ سيّدُ ناشخ احمد معلى حفى عليه رحمة الله الولى سے، علم نحو، معانى، بيان اور علم صوف حضرت ِسبِّدُ نا شيخ محمود كردى عليه رحمة الله القوى سے، حدیث واصولِ حدیث حضرتِ سبِّدُ ناشخ عبرالباقی صبلی علیه جمة الله النی سے حاصل کیا اور علم تفسیر کے لئے مدرسة سليميه مين حاضر موئ - نيز حضرت سِيدُ ناجم الغزى عليه حمة الله القوى كى مجلس علم مين بھى شريك موئ - {ان کے علاوہ جن علما وفضلا سے مستفیض ہوئے ان میں سے چند کے اسمائے مبارکہ یہ ہیں: حضرتِ سیّدُ ناشیخ محمد بن احمد اسطوانی، حضرت ِ سیّدُ ناشیخ ابرا ہیم بن منصور فیال، حضرتِ سیّدُ ناشیخ عبد القادر بن مصطفیٰ صفوری شافعی، حضرتِ سيِّدُ نامُحر بن كمال الدين حسني حسيني بن حمزه، حضرتِ سيِّدُ ناشيخ مُحرعيثا وي، حضرتِ سيِّدُ ناشيخ حسين بن اسكندر رومي، حضرتِ سيّدُ ناشْخ كمال الدين عرضي حلبي دمشقي ،حضرتِ سيّدُ ناشْخ محمرماسني اورحضرتِ سيّدُ ناشْخ محمد بن بركات كوافي حمصى دمشقى وغيره رحمهم الله تعالى اجمعين علميه

#### سلسلهُ طريقت وعلم معرفت:

مصرے شخ حضرت سبّد ناعلی شراملسی علیه رحمة الله الول سے اجازت حاصل ہوئی \_حضرت سبّد نا شخ عبد الرزاق حوی جیلانی فرتس سِرُهٔ النُّورَانی کے در لیع سے سلسلہ عالیہ قادر بیمیں اور حضرت ِسیّدُ ناش ضعید بلی علیه رحمة الله الولی کے واسطے سے سلسلئے نقشبند ریم میں شامل ہوئے نو جوانی ہی میں آپ رحمة الله تعالی علیه پرتصوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ سات برس تک جامع اموی کے قریب واقع اپنے گھر میں گوشہ شین رہے اور باہر نہ نگلے حتی کہ حاسدین نے ان کی نسبت غلط باتیں بیان کرنا شروع کردیں که'' وہ تارِک نماز ہیں۔''،''اپنے اشعار سےلوگوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔'' وغیرہ وغیرہ حالانکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان باتوں سے بالکل بَری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرتِ سبِّدُ ناشخ اکبرعلامہ محی الدین ابنء بي،حضرت ِسيّدُ ناابن سبعين اورحضرت ِسيّدُ ناعفيف الدين تلمسا ني وغير وحمة الدّتعاليّة بم اجعين جن كاشارمشائخ صو فیہ میں ہوتا ہے، کی کتابوں کا مطالعہ کیااورعلم ومعرفت کے خزانوں کودل کے دامن میں بسالیا۔

منقول ہے كہ بعض متعصب لوگوں نے آپ رحمة الله تعالى عليكى ابتدائى كتاب "نَسَمَاتُ الْاسْحَارِ فِي مَدُح النَّبيّ الْمُخْتَارِ " (اسے بدیعیة بھی کہتے ہیں) جوسرورِ کا نئات، شاوِموجودات، سرا پام مجزات سلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی شانِ اقدس میں لکھے گئے اشعار کا مجموعہ ہے، پراعتراضات کئے تو آپ رحمۃ الله تعالی علیہ نے اس کی شرح (بنام) "نَفَحَاتُ الْأَزُهَارِ عَلَى نَسَمَاتِ الْأَسُحَارِ" كَلَهَا شروع كَى اورصرف ايك مهيني كَاليل مرت ميں ايك جلدير مشتمل شرح لکھ کران کے منہ بند کر دیئے۔

#### درس وتدريس:

20 سال کی عمر میں مند تدریس برجلوہ آرا ہوئے اور ساتھ ہی میدان تصنیف میں بھی اتر آئے ۔ بے شارلوگوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہری و باطنی فیوض و ہر کات سے اپنے دامن بھرے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت اور یا کیزہ خیالات سے بھر بور فائدہ اٹھایا۔آپ کے اجل تلامذہ میں سے حضرتِ سپّدُ نا شیخ مصطفیٰ بمری علیه رحمة الله الول کانام بہت مشہور ہے۔

### وعظ وتضيحت:

ناصح الامهسيدى عبدالغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى" ألْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة "مين بيان فرمات بين: "ايك مرتبه مين ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد'' جامع بنوامیہ''میں درس دے رہاتھا۔ کہ اس دوران کچھ لوگ میرے اردگر د دنیاوی باتیں کرنے اور قبقہ لگانے لگے۔ میں نے عمومی طریقے پر (یعنی بغیرنام کئے)ان کی اصلاح وخیرخواہی کی غرض ے قدرے بلندآ واز سے پیارے آقاء کمی مدنی مصطفیٰ <sub>ص</sub>نّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا پیفر مان حقیقت بنیاد بیان کیا که' آخری زمانے میں کچھلوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے۔''(1) منجملہ میں نے یہاں تک کہا کہ:ا المانی عَدَّوَ حَلَّ کے بندو! یہود ونصاریٰ کے گرجا گھروں اور کنیسوں کودیکھووہ کس طرح ان کودنیا کی باتوں سے بیجاتے ہیں جبکہان کے گرجا گھر شیاطین کےٹھکانے ہیں۔تواےمسلمانو!تم اپنی مسجدوں کودنیا کی باتوں سے کیوں نہیں بچاتے ، حالانکہتم اُلڈُینُ ربّ العزت كايدارشاد بهي يرصة بو {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ ١٠١ الاية (ب١٥١ النور:٣٦) ترجمهُ كنزالا يمان:ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کااللہ نے تھم دیاہے۔ }لیکن بجائے اس کے کہ وہ میری بات پرتوجہ دیتے اور اس پڑمل كرتے، انہوں نے مجھ سے اعراض كيا بلكه اپنے جاہلوں كے ذريعے مجھے اذیت دینے پراتر آئے، جس كی وجہ سے میں نے وہاں درس دیناترک کردیااوراب میں''جامع ہنوامیہ'' (مسجد ) کے قرب میں واقع اینے گھریر درس دیتا ہوں اور مسجد میں جمعہ وعیدین کے علاوہ نہیں جاتا ۔ انگانی عَزَّوَ حَلَّ ہماری اور ان کی اصلاح فرمائے۔(2)

## علمی اسفار:

حضرت سبِّدُ ناعلامه عارف بالله عبرالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى في سب سي يهلي 1075 ہجرى/1664 عيسوى میں دارالخلافہ"استسنبول"کاسفراختیار کیااوروہاں کچھزیادہ عرصے قیام نہ کیا۔پھر 1100 ہجری/ 1688 عیسوی میں "بقاع" اور "لبنان" تشريف لے گئے۔اس كے بعد 1101 جرى/ 1689 عيسوى ميں "النحليل" اور "بيت المقدس" كى جانب روانه ہوئے۔1105 جرى/ 1693 عيسوى مين 'مصر'' اور' تجاز مقدس'' كاسفراختيار كيا پيايك برا ا ....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب التاريخ، باب اخباره عمايكون .....الخ، فصل ذكر الاخبار بان من الامارة آخر .....الخ،

.....الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية ،النوع الاربعون من الانواع الستين كلام الدنيافي المساجد بلاعذر، ج٢، ص١٧ ٣ ملخصًا.

الحديث: ٦٧٢٣، ج٦، جز٨، ص٢٦٧.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 📭

سفرتھا۔ پھر 1112 ہجری/1700 عیسوی میں'' طرابلس'' (شام) کا سفر کیااور وہاں چالیس دن قیام فر مایااور 1119 ہجری/ 1707 عیسوی میں اپنے اسلاف کے شہر دمشق سے اس کے دارالحکومت منتقل ہو گئے اور تمام عمر و ہیں مقیم رہے۔

### سيرت وكمالات:

{ آپ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ خود کولغو با توں اور فخش کلامی سے بیجاتے ، نہ تو فضول گفتگو کرتے اور نہ ہی کسی ہے بغض وعداوت رکھتے ، نیک لوگوں ،فقرااورطالب علموں سے محبت کرتے ،ان کی تعظیم وتو قیرکرتے ،اپنے مرتبہ وحیثیت کو مدِنظر رکھتے ہوئے کسی معاملہ میں حکمرانوں سے جائز سفارش کرتے توان کی سفارش قبول کر لی جاتی ہرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے بیجتے ،ملم پھیلانے اوراس کی کتابت کے خواہش مندر ہتے ،فراخ دلی کے ساتھ کثرت سے سخاوت كرتے عمركة خرى ايام ميں آپ كواليي شهرت ،عزت اور بلندم تنبه ملاكه جسے بيان نہيں كيا جاسكتا - 60 سال كى عمر میں بھی انٹی اُن اُن اُن اِن اِسے اللہ تعالی علیہ کوالی قوت و عقل سے نواز تھا کہ اس عمر میں بھی آپ کھڑے ہو کرنوافل ادا فرماتے ،اپنے گھر میں لوگوں کو باجماعت نمازِ تراویج پڑھاتے اور (نظر کا پی عالم تھا کہ ) باریک سے باریک کھائی بھی یر طالیا کرتے اور اس عمر میں بھی کتب تصنیف فر ماتے جیسا کہ بیضاوی شریف کی شرح وغیرہ علمیہ }

#### ایک دلچسپ واقعه:

حضرت ِسبِّدُ ناعلامه عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١٣٣هه) **''حد يقه ندريهُ' مي**ن بيان كرتے <del>بين كه '' مج</del>ھے بعض عالم کہلانے والے کوتاہ بین شوافع کی طرف ہے آز ماکش کا سامنا ہوا۔ وہ پیٹیر بیچھے میری برائی (یعن غیب ) کرتے تھاور کہتے تھے کہ فاسق کی غیبت جائز ہے اور میری عزت دری کے لئے میرے متعلق الیمی بری باتیں کہتے تھے جن ہے میرا کوئی واسطنہیں تھا۔اس پر میں نے بید واشعار کے:

> سَمِعتُ بِقَوْمٍ عَلَّلُوا حَلَّ غِينَبَتِي فِهُم رَكِيُكٍ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الْطَبْع فَقُلُتُ وَلَاعَتَبَ فَقَدُ حَلَّ عِنْدَ هُمُ لَكُ لُهُمْ الْكُلُ إِنْسَان بِوَاسِطَةِ الضَّبُع

ت**رجمہ**: (۱).....میں نے سنا کہ کچھ لوگوں نے فہم حدیث میں کوتا ہی کی عادت کے باعث میری غیبت کو جائز قرار دیاہے۔ (٢)....تومیں نے (جواباً) کہا: 'ان سے شکایت کیسی؟ان کے نزدیک تو بجو کے واسطے سے انسان کا

گوشت کھا ناجا ئزہے۔''

مطلب یہ ہے کہ بجو کا گوشت شوافع کے نز دیک حلال ہے اور بجوانسان کا گوشت کھا تا ہے لہذا جب شوافع بچوکا گوشت کھاتے ہیں تو وہ اُس کے واسطے سے انسان کا گوشت کھاتے ہیں اور بیان کے نز دیک جائز وحلال ہے۔ تواگرانہوں نے میری غیبت کو جائز سمجھ لیا ہے توان سے شکایت کس بات کی۔''(1) تعریفی کلمات:

حضرت سپّدُ ناعلامه عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی جلیل القدرابل معرفت میں سے تھے،علوم وینیه میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔عوام سے لے کرعلما تک میں آپ کی مقبولیت تھی۔اکابرین محققین اور مرتقین علما ومشائخ حمہم اللہ

تعالى كورج ذيل تعريفي كلمات اس پرشام دعدل بين:

[1] .....حضرت سِيِّدُ ناعلام مرادى على رحمة الله الهادى ابني كمّاب "سِلْكُ الدُّرَر فِي أَعْيَان الْقَرُن الثَّانِي عَشَر " میں فرماتے ہیں: ''علم وولایت ، زمدوتقوی ،شہرت ودرایت کے حوالے سے ان کے متعلق جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ الغیٰ اس سے بڑھ کر ہیں۔استادوں کے استاد، ماہرین کے ماہر، وکی کامل، عارف باللہ، معارف کے سرچشم،قطب الاقطاب، اپنے ربء عَرِّوَ حَلَّ کی معرفت رکھنے والے ،مقرب ومحبوب بندے ہیں اور اس کے علاوہ کئی جچھوٹے بڑے، باطنی وظاہری اعزازات و کمالات کے حامل ہیں۔آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شار کرامات ہیں کیکن ان کا ظہور و بیان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پسندنہیں تھا اس کے باوجودلوگ ان کے در پر پڑے رہتے ، ان سے بے يناه محبت وعقيدت ركھتے تھے۔''

حَى كُهُ 'اَ لاستاذُ الاعظم، الممالاذ الاعصم، العارف الكامِل، العالِمُ الكَبِيرُ العَامِل، القُطبُ الرَّبَّانِي وَالُغَوْثُ الصَّمَدَانِي" جِيسَ عظيم الثان القابات سے يا دكرنے كے بعد علامه مرادى عليه رحمة الله الهادى نے فرمايا كه ''میری تاریخ، کمالِ فخر کوجا پینچی که وه ایک ایسے امام کے تذکرے پر مشتمل ہے، زمانہ جن کاعقیدت مندہے۔'' (<sup>2)</sup>

.....الحديقةالندية شرح الطريقة المحمدية،الخلق التاسع و الاربعون من الاخلاق الستين المذمومة المداهنة ،ج٢،ص٩٥٠.

....جامع كرامات الاولياء، ج٢، ص ٢٠٠.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ • النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

2 }.....حضرت سبِّدُ نا شَخْ عبدالقادر رافعي فاروقي رحمة الله تعالى عليه نه انهين "بلادٍ مصر كامفتى" فرمايا -

(3 }......فير (روح البيان "س ( إِنَّمَا يَعْمُ مُسْجِدَ اللهِ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِر (ب ١٠ التوبة ١٨٠)

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

ترجمه كنزالا يمان:الله كي مسجدين وبي آبادكرتے بين جوالله اور قيامت پرايمان لاتے بين } كے تحت لكھاہے: ينشخ عبدالغني نابلسي علىر حمة الله القوى (متوفى ١١٣٣ه) "كَشُفُ النُّور عَنُ أَصْحَابِ الْقُبُورِ" مِين فرمات بين، جس كا خلاصه بيس كذ جو بدعت حسنہ مقصو دِشرع کےموافق ہووہ سنت ہوتی ہے۔ چنانچہ،علاء دین ،اولیاء کاملین اورصالحین رحمہم اللہ لمبین کی قبوریر گنبد بنانا، حیا دریں چڑھانا، سرکی جانب عمامے کے تاج رکھنا جائز ہے۔ کیونکہ اس سے مقصودعوام کی نظروں میں ان کی عظمت وجلالت بٹھانا ہوتا ہے تا کہ وہ صاحب مزار کی تحقیر نہ کریں اوراسی طرح اولیا وصالحین رحم اللہ المہین کی قبور کے یاس موم بتیاں جلانا، قندیلیں روشن کرنے کا مقصد بھی عوام کی نظروں میں اولیا کی عظمت بٹھانا ہوتا ہے۔ پس ان کا مقصودا چھاہے اوراسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی قبور پر تعظیم ومحبت کی غرض سے موم بتیاں جلانے کی منت ماننا

بھی جائزہ،اس سے منع نہ جاسئے۔" (1)

4 }....مُحَقِقَ عَلَى الْإِطُلَاق حضرت سِيدُ ناعلامه ابن عابدين شامى قدس ره الداى (متوفى ١٢٥٢ه) ،علامه عبدالغى نابلسى عليه جمة الله القوى (متوفى ١١٢٣هـ) كرساله "كَشُفُ النُّوْرِعَنُ اَصْحَابِ الْقُبُوْرِ" سے اس عبارت كا خلاصه لکھنے کے بعد فرماتے ہیں: 'نَفَعَنَااللّٰهُ بِهِ لِعَنى اللّٰهُ بِهِ لِعِنى اللّٰهُ عِبْدَ اللّٰهُ بِهِ لِعِنى اللّٰهُ عِنْ اللّٰهُ عِبْدَ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ [5] .....حضرت سِيدُ ناشخ سيداحم طحطا وى الميدرمة الله الوال (متوفى استاه) "حَاشِيةُ الطَّحُط اوى عَلى

مَرَ اقِي الْفَلَاح" میں حضرتِ سبِّدُ ناعلامه عبدالغی نابلسی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۱۴۳ه ۱۱۵) کے کلام کوبطور دلیل ذکر کرتے ہوئے ان القابات سے یا وفر ماتے ہیں: 'عارف بالله سیدی عبدالغی نابلسی (علیرحمة الله الغی) ''

6} .....14 وي صدى هـــجـــرى ك مجدد حضرت سبِّدُ ناعلامه موللينا شاه امام احمد رضا خال عليه رحمة الرحن (متوفی ۱۳۲۰ه و) جنازے کے بیچھے بلندآ وازے فرکر نے کے مسئلہ میں حضرت سید ناعلام عبدالغی نابلسی علیه رحمة الله الول کے کلام کوبطور دلیل پیش کرتے ہوئے ان القابات سے یا دفر ماتے ہیں:'' امام ،علامہ، عارف باللہ، ناصح الامہ، **سیدی** 

.....ماخو ذمن كشف النورعن اصحاب القبورمع الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، ج٢،ص٣١ تا ٦٦ـ

تفسيرروح البيان، پ٠١، التوبة، تحت الآية ١٨، ج٣، ص٠٠٤.

عبد الغي تابلسي عليه رحمة الله القوى ابني كتاب مستطاب "التحديقة النَّديَّة شرُّحُ الطَّرِيقَةِ المُحَمَّديَّة" مين فرمات بين -"

#### تصنيف وتاليف:

علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 250 سے زائد کتب یادگار چھوڑیں جوبہت مفیدوعمہ ہیں اور اہلسنّت وجماعت کی تائید میں ہیں۔وہ تصانیف ان علوم پر شمل ہیں علم تفسیر علم حدیث علم کلام علم فقہ علم تجوید، تصوف، شعر اور سفر نامے وغیرہ فقہ علم تجوید، تصوف شعر اور سفر نامے وغیرہ فقہ علی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیّد ناشخ آکبر کی الدین ابن عربی اور حضرت سیّد ناشخ عبدالکریم جیلی اور حضرت سیّد ناشخ ابن الفارض حمیم اللہ تعالیٰ اجمین کی کتب کی شروحات تحریفر مائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان شروحات میں متقد میں شارحین کے انداز کوئیس اپنایا بلکہ بردی مجہدانہ تعبیرات سے آراستہ کیا ہے۔ آپ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کی ایک تصوف "ہے۔ یہلی جلد کا موضوع" تھوں ہے۔ یہلی جلد کا موضوع" تھوں ہے۔ یہ کی دوسری جلد نعت ہجری میں قاہرہ سے چھی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جلد زیوطِع سے آراستہ نہ ہوسکی۔ اس کی دوسری جلد نعت پاک مصطفیٰ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم پر شممل ہے۔ تیسری جلد تعربی قصائداور مکتوبات کا مجموعہ ہے اور چوتھی جلد میں پاک مصطفیٰ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم پر شممل ہے۔ تیسری جلد تعربی قصائداور مکتوبات کا مجموعہ ہے اور چوتھی جلد میں پاک مصطفیٰ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم پر شممل ہے۔ تیسری جلد تعربی قصائداور مکتوبات کا مجموعہ ہے اور چوتھی جلد میں پاک مصطفیٰ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم پر شممل ہے۔ تیسری جلد تعربی قصائداور مکتوبات کا مجموعہ ہے اور چوتھی جلد میں

....جامع كرامات الاولياء، ج٢، ص ١٩٤.

غزلیں ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سفر ناموں کو بھی تحریر کا جامہ پہنایا مگران میں مقامات کی تفصیلات بیان نہیں فرمائیں بلکہ دورانِ سفر جوروحانی احوال پیش آئے انہیں بیان فرمایا جومعروف سیاحین مصطفیٰ بکری دشقی اوراسعتی مصری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کے لئے قابلِ تقلید نمونہ بن گئے۔ اب ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب کی فہرست پیش کرتے ہیں جو ہم تک پینچی ہے:

(1).....اَلتَّحُرِيُرُ الْحَاوِى بِشَرُح تَفُسِيُرِ الْبَيْضَاوِى (2)..... بَوَاطِنُ الْقُرْآن وَمَوَاطِنُ الْعِرُفَان (3) ..... كَنُزُ الْحَقّ الْمُبِين فِي اَحَادِيْثِ سَيّدِ الْمُرْسَلِين (4) ..... اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة شَرُحُ الطَّريْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة (5).....ذَخَائِـرُالُـمَوَارِيُث فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَوَاضِع الْاَحَادِيُث (6).....جَوَاهِرُ النَّصُوُص فِي حَلِّ كَلِمَاتِ الْفُصُوص (7) ..... كَشُفُ السِّرِّ الْعَامِض شَرُحُ دِيُوَان ابُنِ الْفَارِض (8) ..... زَهُرُ الْحَدِيْقَة فِي تَرُجَمَةِ رِجَالِ الطَّرِيُقَة (9)....خَمُرَةُ الْحَان وَرَنَّةُ الْالْحَان شَرُحُ رِسَالَةِ الشَّيْخ اَرُسَلَان (10)..... تَحْرِيُكُ الْاَقْلِيد فِي فَتْح بَابِ التَّوْحِيد (11) ..... لَـمُعَانُ الْبَرُق النَّجُدِى شَرُحُ تَجَلِّيَاتِ مَحَمُود آفَنُدِي (12) ..... اَلْمَعَارِفُ الْغَيْبِيَّة شَرُحُ الْعَيْنِيَّةِ الْجَلِيلِيَّة (13) ..... إطِلَاقُ الْقُيُود شَرُحُ مِرْآةِ الْوُجُود (14).....اَلظِّلُ الْمَمُدُودفِي مَعْنَى وَحُدَةِ الْوُجُود (15).....رَائِحَةُ الْجَنَّة شَرُحُ إضَاءَ قِ الدَّجُنَة (16).....فَتُـحُ الْمُعِيْنِ الْمُبْدِي شَرُحُ مَنْظُوْمَةِ سَعْدِي آفَنْدِي ( 17).....دَفْعُ الْإِخْتِلَاف مِنْ كَلَام الْقَاضِي وَالْكَشَّاف ( 18).....اِيُنصَاحُ الْمَقُصُود مِنْ مَعْنَى وَحُدَةِ الْوُجُود ( 19).....كِتَابُ الُوجُودِ الْحَقّ وَالْخِطَابِ الصِّدْق (20) ..... نِهَايَةُ السُّولِ فِي حُلْيَةِ الرَّسُولِ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم (21).....مِ فُتَا حُ الْمَعِيَّة شَرُ حُ الرِّسَالَةِ النَّقُشُبَنُدِيَّة (22).....بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْر بَعُدَ الْفَنَاءِ فِي السَّيْر (23).....الله جَالِسُ الشَّامِيَّة فِي مَوَاعِظِ اَهُل الْبلادِ الرُّوْمِيَّة ( 24).....تَوْفِيْتُ الرُّبَة فِي تَحْقِيْق النُحُطُبَة (25).....طُلُوعُ الصَّبَاحِ عَلَى خُطُبَةِ الْمِصْبَاحِ ( 26).....اَلْجَوَابُ التَّامِ عَنْ حَقِيْقَةِ الْكَلَام (27)..... تَحُقِينُ الْإِنْتِصَارِفِي إِنِّفَاقِ الْآشُعَرِي وَالْمَاتُرِيْدِي عَلَى الْإِخْتِيَارِ ( 28)....كِتَابُ الُجَوَابِ عَنِ الْاَسْئِلَةِ الْمِائَةِ وَالْإِحْدَى وَالسِّتِّين ( 29) .....بُرُهَانُ الثُّبُوت فِي تُرْبَةِ هَارُوت وَمَارُونَ (30).....لَمُعَانُ الْآنُوارِفِي الْمَقُطُوعِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَالْمَقُطُوعِ لَهُمْ بِالنَّارِ (31)....تَحُقِيْقُ

الذُّوق وَالرَّشُف فِي مَعْنَى الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ اَهُلِ الْكَشُف ( 32).....رَوْضُ الْاَنَام فِي بَيَان الْإجَازَةِ فِي الْمَنَام (33).....صَفُوةُ الْاَصُفِيَاء فِي بَيَانِ الْفَضِيْلَةِ بَيْنَ الْاَنْبِيَاء (34)..... اَلْكُو كَبُ السَّارِي فِي حَقِيْقَةِ الْجُزُءِ الْإِخْتِيَارِي ( 35).....أنُوارُ السُّلُوكِ فِي اَسُوَارِ الْمُلُوكِ ( 36).....رَفُعُ الرَّيْبِ عَنُ حَضُرَةِ الْغَيُبِ ( 37).....تَحُريُكُ سِـلُسِـلَةِ الُودَادِفِيُ مَسْئَلَةِ خَلُقِ اَفْعَالِ الْعِبَادِ ( 38).....زُبُدَةُ الْفَائِدَة فِي الْجَوَابِ عَنِ الْاَبْيَاتِ الْوَارِدَة ( 39) ..... اَلنَّظُرُ الْمُشُرَفِي فِي مَعْنَى قَول الشَّيخ عُمَرَبُن الْفَارِضِ: عَرَفُتَ آمُ لَمُ تَعُرِف ( 40) .... السِّرُ الْمُخْتَبِي فِي ضَرِيْح إبنِ الْعَرَبِي رضى الله تعالى عنه (41).....الله مَقَامُ الْاسْمَى فِي اِمْتِزَاجِ الْاسْمَاء ( 42) .....قَطُرَةُ السَّمَاء وَ نَظُرَةُ الْعُلَمَاء (43).....الله عُتُو حَاثُ الْمَدَنِيَّة فِي الْحَضُراتِ الْمُحَمَّدِيَّة (44).....الله عَتْحُ الْمَكِّي وَالْمِنَحُ الْمَلَكِي (45).....اَلْجَوَابُ الْمُعْتَمَدِعَنُ سُوالَاتِ اَهُل صَفَد ( 46).....لَمْعَةُ النُّوْرِ الْمُضِيَّة شَرُحُ الْاَبْيَاتِ السَّبُعَةِ الزَّائِدَةِ مِنَ الْخَمُرِيَّةِ الْفَارِضِيَّة ( 47).....أَلْحَامِلُ فِي الْمَلَك وَالْمَحُمُولُ فِي الْفَلَك فِي اَخُلَاق النُّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ وَالْخِلَافَةِ فِي الْمُلُك ( 48).....اَلنَّفُحَاتُ الْمُنتَشَرة فِي الْجَواب عَن الْاسْئِلَةِ الْعَشَرَة (49).....اَلْقَولُ الْاَبْيَن فِي شَرْح عَقِيْدَةِ اَبِي مَدْيَن (50) .....كَشُفُ النُّوْر عَنُ اَصْحَابِ الْقُبُورِ (51).....بَذُلُ الْإِحْسَانِ فِي تَحْقِيُقِ مَعْنَى الْإِنْسَانِ (52)..... اَلْقَوُلُ الْعَاصِمِ فِي قِرَاءَةِ حَفُصٍ عَنُ عَاصِم نَظُماً عَلَى قَافِيَةِ الْقَاف وَشَرُ حُ هَذَا النَّظُم (53)..... صَرُفُ الْعِنَانِ اللَّي قِرَاءَ قِ حَفُص بنُ سُلَيْمَان (54).....أَلُجَوَابُ الْمَنْثُور وَالْمَنْظُوم عَنْ سُوَال الْمَفْهُوم (55).....كِتَابُ عِلْم الْمَلَاحَة فِي عِلْمِ الْفَلَاحَة (56).....تَعُطِيُرُ الْآنَام فِي تَعْبِيُر الْمَنَام (57) .....اَلْقَوُلُ السَّدِيلَد فِي جَوَاز خَلُفِ الْوَعِيلِ وَالرَّدُّ عَلَى الرَّجُلِ الْعَنِيلِ ( 58) .....رَدُّالتَّعُنِيف عَلَى الْمُعَيِّف وَاثْبَاتُ جَهُل هَذَا الْمُصَنِّف (59) ..... هَدِيَّةُ الْفَقِير وَتَحِيَّةُ الْوَزير (60) ..... اَلْقَلَائِدُ الْفَرَائِدفِي مَوَائِدِ الْفَوَائِد (فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى تَرْتِيُبِ اَبُوَابِ الْفِقُهِ (61) .... كِتَابُ رَيْعِ الْإِفَادَات فِي رَبُع الْعِبَادَات (62) ..... كِتَابُ المُمَطَالِب الْوَفِيَّة شَرُحُ الْفَرَائِدِ السَّنِيَّة (63) .... دِيُوانُ الْإِلْهِيَاتِ الَّذِي سَمَّاهُ دِيُوانَ الْحَقَائِق

وَمَيْدَانَ الرَّقَائِق ( 64).....دِيُوانُ الْمَدَائِحِ النَّبُويَّة اَلْمُسَمَّى بنَفُحَةِ الْقُبُول فِي مِدُحَةِ الرَّسُول وَهُوَ

مُرَتَّبٌ عَلَى المُحُرُوف (65).....دِيُوانُ المُمَدَائِح المُمطَلَقَةِ وَالمُرَاسَلاتِ وَالْاَلْعَاز وَغَيْرَ ذلِك (66).....دِيُوانُ الْغَزُلِيَات اَلْمُسَمَّى خَمُرَةَ بَابَل وَغِنَاءَ الْبَلَابَل (67).....غَيُتُ الْقَبُول هُمَى فِي مَعُنى"جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهُمَا آتَاهُمَا" (68) .....رَفُعُ الْكِسَاء عَنْ عِبَارَةِ الْبَيْضَاوي فِي سُورَةِ النِّسَاء (69).....جَـمُعُ الْاَشُكَالِ وَمَنُعُ الْاَشُكَالِ عَنْ عِبَارَةِ تَفْسِيُرِ الْبَغُوى (70)..... ٱلْجَوُابُ عَنْ عِبَارَةٍ فِي الْاَرْبَعِيْنَ النَّوَويَّة فِي قَوْلِهِ رَوَيْنَاهُ (71).....رَفْعُ السُّتُوْرِعَنُ مُتَعَلَّقِ الْجَارِوَ الْمَجُرُورِ فِي عِبَارَةِ خُسُرُو (72).....اَلشَّمُسُ عَلَى جَنَاحِ طَائِرِ فِي مَقَامِ الْوَاقِفِ السَّائِر (73)..... اَلْعَقُدُ النَّظِيم فِي الْقَدُرِ الْعَظِيُم فِي شَوْح بَيْتٍ مِن بُرُدَةِ الْمَدِيْح ( 74) ..... عُذُرُ الْاَئِمَّة فِي نُصُح الْاُمَّة ( 75) ..... جَمُعُ الْاسْرَارِفِي مَنْعِ الْاَشْرَارِعَنِ الظَّنِّ فِي الصُّونِيَةِ الْاَخْيَارِ ( 76).....جَوَابُ سُوَال وَرَدٌّ مِنْ طَرُفِ بَـطُرَكِ النَّصَارِيٰ فِي التَّوْجِيد (77).....فَتُحُ الْكَبِير بِفَتْح رَاءِ التَّكْبِير (78).....رسَالَةٌ فِي سُوَالِ عَنُ حَدِيثٍ نَبُوى (79).....تَحُقِيقُ النَّظَرِ فِي تَحْقِيقِ النَّظَرِ فِي وَقُفِ مَعْلُوم (80).....جَوَابُ سُوَال فِي شَرُطِ وَاقِف مِنَ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَة ( 81).....كَشُفُ السِّتُرعَنُ فَرِيْضَةِ الُوتُر (82)..... نُخُبَةُ الْمَسْئَلَة شَرُحُ التَّحُفَةِ الْمُرُسَلَة (فِي التَّوْحِيُد) (83).....بَسُطُ الذِّرَاعَيْن بالُوَصِيْد فِي بَيَان الْحَقِيْقَةِ وَالْمَجَازِ فِيُ التَّوُحِيُد (84).....رَفُعُ الْإِشْتِبَاه عَنُ عَلَمِيَّةِ اِسُمِ اللَّه( 85).....حَقُّ الْيَقِيُن وَهدَايَةُ الْمُتَّقِيُن(86).....رسَالَةٌ فِي تَعُبِيُو رُوُّيَا سُئِلَ عَنُهَا (87).....اِرْشَادُ الْمُتَمَلِّي فِي تَبُلِيُغ غَيْر الْمُصَلِّي (88) ..... كِفَايَةُ الْمُسْتَفِيد فِي عِلْم التَّجُويُد ( 89) .....رسَالَةٌ فِي نِكَاحِ الْمُتَعَة ( 90) .....صَدُحُ الُحِـمَامَة فِيُ شُرُوطِ الْإِمَامَة ( 91).....تُحُفَةُ النَّاسِك فِيُ بَيَانِ الْمَنَاسِك ( 92).....بَغْيَةُ الْمُكْتَفِي فِي جَوَازِ الْخُفِّ الْحَنَفِي ( 93) .... اَلرَّ دُّالُوَ فِي عَلَى جَوَابِ الْحَصُكَفِي فِي رسَالَةِ اَلْخُفُّ

الُحَنَفِي (94) .... حِلْيَةُ الذَّهُ بِ الْإِبُرِيْزِ فِي رِحُلَةِ بَعْلَبَكَ وَالْبُقَاعِ الْعَزِيْزِ (95) .....رَنَّةُ النَّسِيْم

وَغَنَّةُ الرَّخِيُم (96).....فَتُحُ الْإِنْغِلَاقِ فِي مَسْئَلَةِ عَلَى الطَّلَاقِ (97).....ألُخَضُرَةُ الْإِنْسِيَّة فِي الرَّحُلَةِ

الْقُدُسِيَّة ( 98).....رَدُّ الْمَتِيُن عَلَى مُنتَقِصِ الْعَارِفِ مُحَيَّى الدِّين (99).....اَلْحَقِيُقَةُ وَالْمَجَازِ فِي

رِحُلَةِ بِلَادِ الشَّام وَمِصُروَ الْحِجَاز (100).....وَسَائِلُ التَّحْقِينَ فِي رَسَائِلِ التَّدُقِين (فِي مَكَاتَبَاتِ عِلْمِيَّة)

پیْرُش: مجلس المدینة العلمیة(دود اسلای)-

(101).....اِيُضَاحُ الدَّلَالَات فِي سَمَاع الْآلَات (102).....تَخُييُرُ الْعِبَاد فِي سَكَن الْبلَاد (103).....رَفُعُ الضَّرُورَة عَنُ حَجِّ الصَّرُورَة ( 104)..... رِسَالَةٌ فِي الْحَبِّ عَلَى الْجِهَاد (105).....اِشْتِبَاكُ الْاَسُنَّة فِي الْجَوَابِ عَن الْفَرُض وَالسُّنَة (106).....الْإِبْتِهَاج فِي مَنَاسِكِ الْحَاج (107)..... أَجُوبَةُ الْأُنسِيَّة عَن الْاَسْئِلَةِ الْقُدُسِيَّة ( 108)..... تَطْييُبُ النَّفُوس فِي حُكُم الْمَقَادِم وَالرَّؤُس(109).....اللَّغَيُثُ الْمُنبَجس فِي حُكْمِ الْمَصْبُوعِ بِالنَّجِس(110).....اِشُرَاقُ الْمَعَالِم فِي آحُكَام الْمَظَالِم (111).....رسَالَةٌ فِي اِحْتِرَام الْخُبُز (112).....اتِّحَافُ مَنُ بَادَر اللي حُكُم النَوُشَادَر (113).....اَلُكَشُفُ وَالتِّبْيَان عَمَّايَتَعَلَّقُ بالنِّسْيَان (114).....اَلنِّعَمُ السَّوَابِغ فِي اِحُرَام الْمَدَنِي مِنُ رَابِغِ(115).....سُرُعَةُ الْإِنْتِبَاه لِمَسْئَلَةِ الْإِشْتِبَاه (فِيُ فِقُهِ الْحَفِيَّة) (116).....رسَالَةٌ فِي جَوَاب سُوَال مِن بَيْتِ الْمُقَدَّس (117) ..... تُحفقة الرَّاكِع السَّاجد فِي جَوَاز الْإِعْتِكَاف فِي فِنَاءِ الْمَسَاجد (118) .... جَوَابُ سُوال وَرَدُّ مِنُ مَكَةِ الْمُشَرَّفَة عَن الْإِقْتِدَاءِ مِن جَوُفِ الْكَعْبَة (119).....خُلَاصَةُ التَّحُقِيُقِ فِي حُكُم التَّقُلِيُدوَ التَّلْفِيُقِ (120).....ابَانَةُ النَّصِ فِي مَسْئَلَةِ الْقَص (اَىُ قَصّ اللِّحْيَة) (121) ..... أَلَا جُوبَةُ البُّنَّة عَن الْاَسْئِلَةِ السِّنَّه ( 122) .....رَفُعُ الْعِنَادَعَنُ حُكُم التَّفُويُض وَالْإِسُنَاد فِي نَظُم الْوَقُف ( 123).....تَشُحِيُ ذُالْاذُهَان فِي تَطُهِيُرالْادُهَان (124)..... تَحْقِيْقُ الْقَضِيَّة فِي الْفَرُقِ بَيْنَ الرِّشُوَةِ وَالْهَدِيَّة ( 125).....نَقُو دُالصُّوَر شَرُحُ عُقُو دِالدُّرَر فِيُمَايُفُتى

بِهِ عَلَى قَوْلِ زُفَر (126).....ألكَشُفُ عَنِ الْاَغُلَاطِ التِّسُعَة مِن بَيْتِ السَّاعَة مِن الْقَامُوس (127)..... رِسَالَةٌ فِى حُكْمِ التَّسُعِيْرِ مِنَ الْحُكَّام (128).....تَقُرِيْبُ الْكَلَام عَلَى الْإِفْهَام (فِى مَعْنَى وَحُدَةِ الْوُجُود) (129).....تَنْبِيْمُ الرَّبِيْعِي فِي التَّجَاذُب البَدِيْعِي (130).....تَنْبِيْمُ الرَّبِيْعِي فِي التَّجَاذُب البَدِيْعِي (130)....تَنْبِيْمُ مَنْ يَلُهُوعَنُ صِحَّةِ

الذِّكُرِبِالْاسُمِ هُوَ ( 131).....أَلُكُواكِبُ المَشُرِقَة فِي حُكْمِ اِسْتِعُمَالِ الْمَنُطِقَةِ مِنَ الْفِضَّة (132).....نَتِيُجَةُ الْعُلُوم وَنَصِيْحَةُ عُلَمَاءِ الرَّسُوم فِي شَرُحِ مَقَالَاتِ السَّرُهَنُدِي الْمَعُلُوم (132)....نَتِيُجَةُ الْعُلُوم وَنَصِيْحَةُ عُلَمَاءِ الرَّسُوم فِي شَرُحِ مَقَالَاتِ السَّرُهَنُدِي الْمَعُلُوم

(133).....رِسَالَةٌ فِي مَعْنَى الْبَيْتَيْنِ "رَاَتُ قَمْرَالسَّمَاءِ فَاَذُكَرَتِنِي" اِلَى آخِرِه (134)....تَكُمِيلُ النَّعُوُت فِي لَنُورُ اللَّهُ عَلَى النَّعُورُ اللَّهُ عَلَى النَّعُورُ اللَّهُ عَلَى النَّعُورُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَي

الشَّريُف لِلُحَضُرَةِ الشَّريُفَة اِنَّ مَذُهَبَ اَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ هُوَمَذُهَبُ اَبِي حَنِيُفَة ( 137).....تَنبيهُ الْإِفْهَام عَلَى عِدَّةِ الْحُكَّام ( 138)....شَرُحُ مَنْظُوْمَةِ الْقَاضِي مُحِبُّ الدِّين الْحَمَوى (139).....أنوار الشَّمُوس فِي خُطَب الدُّرُوس (140)....مَجُمُو عُ خُطَب التَّفُسِير (وَصَلَ فِيهِ الى سِتُمِائَةِ خُطُبَةٍ وَاثْنَين وَثَلَاثِين) (141) .....اللا جُوبَةُ الْمَنْطُومَة عَن الْاَسْئِلَةِ الْمَعْلُومَة مِنْ جهَّةِ بَيْتِ الْمُقَدَّس (142).....اَلتُّحُفَةُ النَّابُلُسِيَّة فِي الرِّحُلَةِ الطَّرَابُلُسِيَّة (143).....اَلتَّعْبيُز فِي التَّعْبيُر (نَظُماً مِنُ بَحُوالرِّجُز) (144) .....تَحُصِيلُ الْآجُر فِي حُكُم اَذَان الْفَجُو (145) ..... قَلَائِدُ الْمَوْجَان فِي عَقَائِدِالْإِيْمَانِ (146)..... أَلَانُوارُ الْإِلْهِيَّة شَرْحُ الْمُقَدَّمَةِ السَّنُوسِيَّة ( 147)..... غَايَةُ الُوجَازَة فِي تَكُرَارِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَة ( 148).....شَرُحُ اَوُرَادِالشَّيْخ عَبُدُالْقَادِرِالْكِيْلَانِي ( 149).....كِفَايَةُ الْغُلَام فِي اَرْكَان الْإِسُلَام (150).....مَنْظُوْمَةُ مِائَةٌ وَّخَمُسُونَ بَيْتاً (151)..... رَشَحَاتُ الْاَقُدَام شَرُ حُ كِفَايَةِ الْغُلَامِ (152).....الَّفَتُحُ الرَّبَّانِي وَالْفَيْضُ الرَّحْمَانِي ( 153).....بَذُلُ الصَّلَاة فِي بَيَان الصَّلَاة (عَلَى مَذُهَبِ الْحَنَفِيَّة) (154).....نُورُ الْالْفُئِدَة شَرُحُ الْمُرُشِدَة (155).....اسِبَاغُ الْمَنَّة فِي انُهَارِ الْجَنَّة (156).....نِهَايَةُ الْمُرَادشَوُ حُ هَدُيَةِ إِبُنِ الْعِمَاد (فِي فِقُهِ الْحَنفِيَّة) (157)..... إِزَالَةُ الْخِفَاعَنُ حِلْيَةِ الْمُصَطَفِي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم (158) ..... نُزُهَةُ الْوَاجِد فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنائِز فِي الْمَسَاجِد (159).....صَرُفُ الْآعِنَّة اللي عَقَائِدِ اَهُلِ السُّنَّة (160)..... سَلُوَى النَّدِيْم وَتَذُكِرَةُ الْعَدِيْم (161).....النَّوَافِجُ الْفَائِحَة بِرَوَائِح الرُّؤُيَا الصَّالِحَة ( 162).....النَّوَافِجُ الْكُلِّي شَرُحُ عُمُدَةٍ الْمُصَلِّى (وَهِيَ الْمُقَدَّمَةُ الْكِيْدَانِيَة) (163) ..... حِلْيَةُ الْقَارِى فِي صِفَاتِ الْبَارِي (164) ..... اَ لُكُو كُبُ الُوقَاد فِي حُسُن الْإِعْتِقَاد (165).....كَو كَبُ الصُّبُح فِي إِزَالَةِ لَيُلَةِ الْقُبُح (166).....ا لَعُقُو دُالْلُؤُلُؤيَّة فِيُ طَرِيْقِ الْمَوْلَوِيَّة (167)..... اَلْصِّرَاطُ السَّـمَـوى شَرُحُ دِيْبَاجَاتِ الْمَثْنَوى (168).....بدَايَةُ المُمريدونِهَايَةُ السَّعِيد (169) .... نَسَمَاتُ الْاَسْحَارِفِي مَدُح النَّبِيّ الْمُخْتَار (وَهِيَ الْبَدِيْعِيَّة) (170).....شَرُحُهَانَفَحَاتُ الْاَزُهَارِعَلَى نَسَمَاتِ الْاَسُحَارِ (171).....اَلْقَوْلُ الْمُعْتَبَرِفِي بَيَانِ النَّظُر (172).....رسَالَةٌ فِي الْعَقَائِد (173) .....حَلَاوَةُ الْأَلَافِي (التَّعْبِيُرُاجُمَالا) (174).....أَلْمَقَاصِدُ

الْـمُــمُحِصَة فِيُ بَيَان كَيّ الْحِمُصَة ( 175).....رسَالَةُ أُخُراى فِيُ كُلّ الْحِمُصَة ( 176).....زيادَةُ الْبَسُطَة فِي بَيَانِ الْعِلْمِ نُقُطَة (177).....أَلُلُؤُلُؤُ الْمَكْنُونِ فِي حُكْمِ الْآخُبَارِ عَمَّاسَيَكُون (178)..... رَدُّالُجَاهِلِ إِلَى الصَّوَابِ فِي جَوَازِ اِضَافَةِ التَّاثِيُرِ اِلَى الْاَسْبَابِ ( 179).....الْقَوُلُ الْـمُـخُتَارِفِي الرَّدِّ عَلَى الْجَاهل الْمُحْتَارِ ( 180).....ذَفْعُ الْإِيْهَام جَوَابُ سُوَال ( 181)..... ٱلْكُوْكَبُ الْمَتْلَالِي شَوْحُ قَصِيدَةِ الْغَزَالِي ( 182).....رَدُّ الْمُفْتَرِي عَن الطَّعُن فِي الشُّشْتَري (183).....اَلتَّ نُبِيهُ مِنَ النَّوُم فِي حُكُم مَوَاجِيدِ الْقَوُم (184).....اِتِّحَافُ السَّارِي فِي زِيَارَةِ الشَّيخ مُدُرَكِ الْفَزَارِي ( 185).....دِيُوانُ النحُطَبِ اَلْمُسَمِّى بِيَوَانِع الرُّطَبِ فِي بَدَائِع النحُطَب (186).....اَلُحَوُضُ الْمَوُرُود فِي زِيَارَةِ الشَّيْخ يُوسُف وَالشَّيْخ مَحْمُود (187).....مَخُرَجُ الْمُلْتَقَى وَمَنْهَجُ الْمُرْتَقَى (188)....مَنْظُومَةٌ فِي مُلُوكِ بَنِي عُثْمَان (189).....ثَوَابُ الْمُدُرَك لِزيَارَةِ السِّتِّ زَيْنَب وَالشَّيْخ مُدُرَك (190).....غَيُونُ الْآمُشَالِ اَلْعَدِيْمَةُ الْمِثَالِ ( 191).....غَايَةُ الْمَطُلُوبِ فِي مَحَبَّةِ الْمَحْبُوبِ (192).....مُنَاغَاةُ الْقَدِيْمِ وَمُنَاجَاةُ الْحَكِيْمِ (193).....الطَّلُعَةُ الْبَدُريَّة شَرُحُ الْقَصِيدَةِ الْمُضُرِيَّة ( 194).....اَلْكِتَابَةُ الْعُلْيَة عَلَى الرِّسَالَةِ الْجَنْبَلَاطِيَة (195)..... رَكُوْبُ التَّقُييُدِ بِالْإِذْعَانِ فِي وُجُوبِ التَّقُلِيُدِ فِي الْإِيْمَانِ (196).....رَدُّالُحِجَجِ الدَّاحِضَة عَلَى عِصْبَةِ الُغَيّ الرَّافِضَة (197).....شَرُحُ نَـظُم قُبُضَةِ النُّور اَلْـمُسَـمّي نَـفُـخَةَ الصُّوروَنَفُحَةَ الزَّهُور (198)....مِفْتَاحُ الْفُتُوحِ فِي مِشْكَاةِ الْجِسُمِ (199)..... زُجَاجَةُ النَّفُس وَمِصْبَاحُ الرُّوُح (200).....صَفُوَةُ الضَّمِيرِ فِي نُصُرَةِ الُوَزِيرِ (201).....شَرُ حُ نَظُم السَّنُوسِيَّة اَلْمُسَمَّى باللَّطَائِفِ الْأُنُسِيَّة عَـلْي نَـظُم الْعَقِيُدَةِ السَّنُوسِيَّة (202)....تَحُقِيْقُ مَعْنَى الْمَعْبُود فِي صُورَةِ كُلِّ مَعْبُود (203).....رسَالَةٌ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشَراً (204).....أنُسُ الْخَاطِر فِي مَعْنَى مَنُ قَالَ آنَا مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِر (205)..... تَحُرِيُرُ عَيُن الْإِثْبَاتِ فِي

تَقُرِيُرِعَيُنِ الْإِثْبَاتِ ( 206).....تَشُرِيُفُ التَّقُرِيُبِ فِي تَنْزِيُهِ الْقُرُآنِ عَنِ التَّعْرِيُبِ ( 207).....

ٱلْجَوَابُ الْعَلِي عَنُ حَالِ الْوَلِي (208).....فَتُحُ الْعَيُن عَنِ الْفَرُق بَيْنَ التَّسُمِيَتَيْن يَعْنِي تَسُمِيَةَ

الْـمُسُلِمِيْنَ وَتَسْمِيَةَ النَّصَارِيٰ (209)..... اَلرَّوُضُ الْمُعْطَارِبِرَوَائِقِ الْاَشْعَار ( 210)..... اَلصُّلُحُ

بَيْنَ الْإِخُوانِ فِي حُكُم إِبَاحَةِ الدُّخَانِ.

اس کےعلاوہ بھی علامہ موصوف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گئی کتب وتصانیف اور منظومات ہیں۔

#### وصال شريف:

1143 هجوى بمطابق 1731 عيسوى كوحفرت سيّدُ ناامام، علامه سيدى عبدالغي نابلسي قدس سره القدسي نے **24 شعبان المعظم** بروزا توار بوقت عصر ) دمشق میں انتقال فرمایا (علم عمل کا پیسورج تو دمشق میں غروب ہو گیا مگراس کے علمی انوار اب تك بورے عالم كوجكمگارہے ہيں۔25 شعبان المعظم بروز پير) آپ رحمة الله تعالى عليكو "صَالِحِيَّه" ميں فن كيا كيا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے دن شہر کھر کے بازار بند کردیئے گئے اور صالحیہ میں لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوگیا۔ آب رحمة الله تعالى عليه ك يوت حضرت سيّدُ نا يشخ مصطفى نابلسي عليه رحمة الله الولى في آب كمزار شريف ك ايك جانب آپ رحمة الله تعالی علیہ کے نام سے ایک خوبصورت جامع مسجد تغمیر کروائی۔ آج بھی آپ رحمة الله تعالی علیہ کے مزارِ فائض الانوار سے برکت حاصل کی جاتی اوراس کی زیارت کی جاتی ہے، بالخصوص ہفتہ کے دن صبح کے وقت اورآ پ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برانواسے علامہ کمال الدین محمد الغزی العامری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے آپ کے حالات زندگی برایک مستقل کتاب تصنيف فرمائى ٢٠٠٥ كانام انهول في "الوردُ القُدُسِي وَالْوَارِدُ الْإِنْسِي فِي تَرْجَمَةِ الْعَارِف عَبْدُ الْعَنِي نَابُلُسِي" ركها ہے۔ رَضِيَ اللّٰه تَعَالٰي عَنْهُ وَاَرُضَاهُ۔

٢٧ رمضان المبارك ٢ ٩ ١ هـ

محمدعبدالحكيم شرف القادري خادم الطلبة بالجامعة النظامية الرضوية لاهور، باكستان

{ الْكُنْهُ عَزَّو حَلَّ كَ ان يرحمت مواوران كصدقع مارى مغفرت مو امِين بِجَاهِ النَّبِيّ الْامِين }

多多多多多多多多多

## "اَلُحَدِ يُقَة النَّدِ يَّة " كاخطبه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِیُ شَرَحَ بِالطَّرِیُقَةِ الْمُحَمَّدِیَّةِ صُدُورَعِبَادِهِ الْاَبُرَارِ حَتَّی شَرَحَ طَرُف قُلُوبِهِمُ فِی فِی الْحَدَائِقِ الْیَانِعَةِ مِنُ تِلُکَ الْمَعَارِفِ وَالْاَسُرَارِ ﴿وَاَذَاقَهُمُ حَلَاوَاتِ مُنَاجَاتِهِ فِی فِی الْحَدَائِقِ الْیَانِعَةِ مِنُ تِلُکَ الْمُعَارِفِ وَالْاَسُرَار ﴿وَاَذَاقَهُمُ حَلَاوَاتِ مُنَاجَاتِهِ فِی مَنْدَانِ التَّوْحِیُدِ خَلُواتِ عِبَادَاتِهِ وَکَشَفَ عَنُ وُجُوهِهِمُ اَسْتَارَالُاغْیَار ﴿ فَتَسَابَقُو افِی مَیْدَانِ التَّوْحِیُدِ عَلَی خَیْلِ التَّجُرِیُدِمُسَرَّجَةً بِالتَّفُرِیدِ فَلَمُ یُدُرک لَهُمُ غُبَار ﴿ وَجَعَلَهُمُ حُجَّةً وَاضِحَةً عَلَى الْعَفْلَةِ الْمُكَبِّلِیُنَ فِی قُیُودِالْاغْتِرَار ﴿ وَمَحَجَّةً وَاضِحَةً وَاضِحَةً اللهِ عَنَايَةِ الْمَالِکِ الْجَلِیلُ وَحِمَایَةِ الْمَلِکِ الْجَبَّارِ ﴿

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا مُحَمَّدِهِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ﴿ اللَّهِ الْمَعْلُو وَالْمَقَامِ الْمَحُمُو وِالْمُوصِلِ كُلَّ بِأَنُواءِ ذَرَائِعِهِ ذُو الْعَوَايَةِ الْمُحْتَارِ ﴿ صَاحِبِ اللِّوَاءِ الْمَعْقُودِ وَالْمَقَامِ الْمَحُمُو وِالْمُوصِلِ كُلَّ مَنِ اتَّبَعَهُ اللَّي رُونَيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي دَارِ الْقَرَارِ ﴿ وَعَلَى آلِهِ السَّادَّةِ الْاَطْهَارِ ﴿ الطَّالِعِينَ فِي مَنِ اتَّبَعَهُ اللَّي رُونِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي دَارِ الْقَرَارِ ﴿ وَعَلَى آلِهِ السَّادَةِ الْاَطْهَارِ ﴿ الطَّالِعِينَ فِي مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُهَا وَالْمُهَا وَالْمُهَا وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوارِ ﴿ وَاللَّوْمُ وَالْمُهَا وَالْمُ اللَّي وَالْاِسْتِقَامَةِ وَالْإِيثَارِ ﴾ النَّهُ مُ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاِسْتِقَامَةِ وَالْإِيثَارِ ﴾ التَّابِعِيْنَ لَهُمُ بِإِحْسَانٍ مَاتَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴿ (اَمَّا بَعُدُ) التَّابِعِيْنَ لَهُمُ بِإِحْسَانٍ مَاتَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ﴿ (اَمَّا بَعُدُ)

النگائاءَ الله عَنام سے شروع جونہا بت مہر بان رحم والا ۔ تمام تعریفیں اس النگائاء اَوْ جَلَّ کے لئے ہیں جس نے اپنے محبوب سنً الله تعالى عليه وآله وسلّم کی سنتَّوں کے ذریعے اپنے نیک بندوں کے دلوں کواطمینان وقر ارتجنشا جتی کہ اسرار ومعارف کے بچلوں سے لدے ہوئے باغات کے لئے ان کی قلبی نگا ہوں کو کشادہ کر دیا۔ انہیں خَلوتوں میں کی جانے والی عبادات میں اپنی مناجات کی مٹھاس کا ذا نُقہ چکھایا اور ان کے سامنے سے غیر خدا کے جابات اٹھاد یئے۔ پس

اصلاح اعمال 🕒 ∺

(ان انعامات الہیے کے سبب) وہ میدانِ تو حید میں ہوشم کی خواہشات سے دوری والی زندگی کی سواریوں پرتمام لوگوں سے جدائی والی زین ڈال کرایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ توان کی گر دِراہ تک نہ یائی جاسکی اور عنايت ونصرت (مدد ) كے حصول كا واضح راسته بناديا ( يعني اولياء كرام، بارگاه الهيءَ وَّوَ حَلَّ مَك يَبْنِينَهُ كا وسيله بين ) \_

اور درودوسلام ہو ہمارے سر دار، ہمارے سہارے، بیسباندُن پر وردگار دوعالَم کے مالک ومختار حضرت محمصطفیٰ عَـزَّوَ حَلَّ وصَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ير، جن كانوارشريعت سه كمرا هول نے مدايت يائى، جن كا دامنِ كرم تھام كربے فيض لوگ سیراب ہو گئے، جولِو اء الْحَمُد اور مقام محمود کے مالک ہیں اور اپنی پیروی کرنے والوں کو جنَّت میں دیدار اللی عَزَّوَ جَلَّ سِيمِ مُرَّ فَ فَرِمانَ واللَّهِ بين \_

اور درود وسلام ہوان کی آلِ اطہار پر جوشریف النسب خاندانوں کے اُفق پرشمس وقمر بن کر طلوع ہوئی اور درود وسلام ہوآ پ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے صحابہ کرام پر جو ہرمعاملہ میں کامل راہنما ہیں اورزُ مدو تو کُل اور استنقامت و ایثار کے بیکر ہیں،خصوصاً چاروں خلفائے راشدین اورمہا جرین وانصار (رضون اللہ تعالی عیہم اجمعین ) نیز رہتی دنیا تک ان ئے نقشِ قدم پر چلنے والوں پر درود وسلام ہو۔

#### امًا نَعُدُ (

عاجز، فقير پرُتقفيرعبدالغني بن اساعيل بن عبدالغني بن اساعيل بن احمد بن ابرا هيم بن اساعيل بن ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحن بن ابرا ہیم بن عبدالرحن بن ابرا ہیم بن سعدالدین بن جماعة نابلسی وشقی حنفی (اللهٰ عَدَّوَ حَلَّ اِسے شرف قبولیت بخشے اور اِس کی خاص مد دفر مائے ، اِس کے آبا وَاجداد پر رحم فر مائے اور اِس کے اسلاف کو جنت الفردوس میں شرابِ طهور سے سیراب فرمائے ) کہتا ہے: ''جب اللہ اُن عَزَّوَ هَلَّ نے سرکا رابد قرار، شافع روز شارصنی اللہ تعالی علیه وآله وسلم کودین برحق اور مدایت کا سرچشمہ عطافر ما کراور آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو دین کے تمام چھوٹے بڑے جزئیات کا سرتا پا مظہر کامل بنا کرمبعوث فرمایا توان کے ماننے والوں کے لئے دین تین چیزوں کا مجموعہ بن گیا: (۱).....شریعت (۲).....طریقت اور (۳).....هیقت ـ

#### شریعت:

شریعت سے مراد ﴿ لَا لَهُ مَ كَحِوب، دانائے عُمیوب، مُمَثَرٌ وَعَنِ الْعُیوبِ عَدَّوَ جَلَّ وَسَلَّى اللّه تعالی علیه وآله وسلَّم کے وہ اقوال و افعال ہیں جو مجتهدین کے سامنے ظاہر ہوئے۔

#### طريقت:

طریقت سے مراد شہنشاہ خوش خِصال، پیکرِحُسن و جمال منّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے وہ اخلاق واحوال ہیں جوراہِ سلوک طے کرنے والوں پرواضح ہوئے۔

#### حقیقت:

رحمتِ عالم ،نورِ مجسم ، شہنشاہ دوعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے وہ معاملات جن کے بارے میں آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوم کا شفات ہوئے اور براہ راست قلبِ أطهر بران کا نزول ہوا۔ پس جب بیمعاملات واصلین حق بر ظاہر ہوئے تو آنہیں حقیقت کا نام دیا گیا۔

شریعت کے پاسدار فقہائے کرام رحم اللہ تعالی نے شرعی مسائل کو جمع کر کے کتابی شکل دینا شروع کی ، فضلائے طریقت رحم اللہ تعالی نے سالکینِ طریقت کی را ہنمائی کے لئے اس موضوع پر کتب تصنیف کرنا شروع کیس اورعلائے حقیقت رحم اللہ تعالی نے حقیقت کے موضوع پر را ہنمائی کرنے والی کُتُب کی تدوین شروع کردی۔

اور بیکتاب یعنی 'الطّویه قهٔ الْمُحَمَّدِیَّهٔ وَالسِّیْرَهُ الْاَحْمَدِیَّهٔ ''شریعت وطریقت کامعتدل ومتوسط راسته اورعلم طریقت کے موضوع پراعلی تصنیفات میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کے مصنف الشیخ ،امام ، عالم باعمل ، فاضلِ کامل محمد آفندی رومی برکلی علیہ رحمۃ اللہ الولی بیں۔ اللّی اُن عَدَّوَ حَدَّ اَنْہِیں اینی رحمت اور رضا کی دولت سے نوازے ، نیزان کا محمد کا ماری جنت میں بنائے۔

المِينُ بِجَاهِ االنَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمٍ.

多多多多多多多多多

#### الحدِي

#### مُصَنِّفِ طَرِيُقه مُحمَّدِ يَّه كے حالاتِ زندگی

حضرت سیدی امام محم آفندی روی برکلی علیه رحمة الله الولی کے والدِ گرامی بھی ایک جیّد عالم تھے، اس لئے آپ رحمة الله تعالی علیه کی نشو و نما علوم و معارف کی طلب میں ہوئی یہاں تک کے علم وضل میں یکتا نے روزگار بن گئے اور حضرت سیّد نا محم الله بین اخی زادہ رحمة الله المنان کے دامن کرم محم الله بین اخی زادہ رحمة الله المنان کے دامن کرم سے وابستہ ہوگئے جو کے سلطان سلیمان کے عہدِ حکومت میں عسکری قاضی تھے۔ اس کے بعد آپ پر زُبدا وراصلا بِ نفس کا غلبہ طاری ہوا تو حضرت سیّد نا شخ المرشد عبد الله قرمانی بیرامی علیہ رحمة الله الوالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے۔ پیرومر شداور شخت نے انہیں حکم دیا کہ 'وہ دوبارہ علوم کی تدریس میں مشغول ہوجا کیں اور متلا شیانِ علم کوفا کدہ پہنچا کیں۔' یوں اُن کی ذات سے خلق کثیر نے نفع اٹھایا۔

# مدرسه برکلی کا قیام:

حضرت سبّید نامام محمد آفندی رومی برکلی علیه رحمة الله اول اور سلطان سلیم کے استاذ حضرت سبّید ناعطاء رحمة الله تعالی علیه ایک دوسرے کو بے حدیسند فرماتے تھے۔ لہذا حضرت سبّید ناعطاء رحمة الله تعالی علیه نے "بور کل"نامی قصبه میں ایک مدرسه بنواکر آپ کو اس کا مدرس مقرر کردیا اور آپ کے لئے ایک دن کی اجرت 60 درجم (183 گرام 108 می گرام چاندی) مقرر فرمائی۔

# آپکی تصانیف:

الله بن عمر بیضا وی علیم نحو کے موضوع پر حضرت سیّد نا امام عبدالله بن عمر بیضا وی علیه رحمة الله الوالی (متوفی ۱۸۵ هـ) کی کتاب ''مُختَصَوُ الْکَافِیَة'' کی شرح لکھی۔

ا الفرائض مين بھي ايك مخضراور جامع متن لكھا۔

 کے معاملے میں کسی کی ملامت کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی۔ ہمیشہ احکام شریعت کی سربلندی کے لئے کوشاں رہے۔آپ رحمة الله تعالى عليه كے زُمِد وتقوى ميں كمال كى بناير ہر جھوٹا برا آب رحمة الله تعالى عليه كا كرويدہ تھا۔ بالآخر رُشدو مدايت كى علامت پیشتی جمادی الأولی ۱ ۸ ۹ هه میں دارد نیاسے رخصت ہوگئی۔

٧٥

﴿ لَلْكُ عَزَّوَ هَلَّ كَان بِرحمت مواوران كصدق جمارى مغفرت مو المِينُ بِجَاهِ اللَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم )

#### "حدیقه ندیه" لکھنے کی وجه

حضرت سبيد ناامام حرآ فندى روى بركلى رمة الله تعالى عليه كى كتاب (يعنى الطّويفقة المُحَمَّديَّة وَالسِّيرةُ الأحمَديَّة ) ایک پُرلطف تصنیف ہے جس میں انہوں نے فقہی مسائل کومقامات ِ زہد کے ساتھ بیان کیا ہے اوراس کے علاوہ خالص علمی اور عقائد کی ابحاث کو بھی کیجا کر دیا ہے۔ان کی تحریرا نتہائی شُستہ اور واضح ہے،انہوں نے اپنی تالیف میں جہاں اُمّتِ مسلمہ کی خیرخوا ہی فر مائی تو و ہیں قلوب وا ذہان سے شکوک وشبہات کے بادل بھی ہٹائے ہیں۔

ا نہی خوبیوں کی بنایر چندر فقاءاورا حباب نے مجھے سے اس کتاب کی شرح لکھنے پراصرار کیا۔' اللّٰ اللّٰه عَدَّو جَلَّا پنی خاص عنایت سے میرا اوران کا شارتا ئیدیا فتہ لوگوں میں فر مائے۔''اس لئے میرے پیشِ نظر کوئی ایسی شرح لکھنا نہیں جو پیچیدہ عبارات کی گھیاں سلجھائے اور جولوگ اشاروں میں کئے گئے کلام کو سبحھنے سے قاصر ہوں ان کے اشكالات كاازاله كرے بلكه ميرامقصد توايك ايسى شرح لكھناہے جس ميں الفاظ كم اورمعانی جامع ومانع ہوں اوروہ بذات ِخوداہلِ کمال کے دلوں کواینے محاسن کی طرف تھینچ لے اوروہ جاہل متعصب افراد کی بچوں جیسی حرکات کا منہ تو ڑ جواب بھی ہو۔

مين في النُّرْح كانام 'اللَّحدِيقةُ النَّديَّةُ شَوْحُ الطَّرِيقةِ الْمُحَمَّدِيَّة ''ركها ب-مين الْأَلْأَةَءَوْ وَحَلَّى الْمُ سے ہدایت اور تو فیق طلب کرتا ہوں اور اسی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے مقامات ِلغزش سے محفوظ فرمائے اور حق بیانی میں میری تائید فرمائے میں این پروردگار عَزَّو جَلَّ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ اس شرح کواُمَّت مصطفیٰ عَلی صَاحِبِهَ الصَّلوةُ اصلاحِ اعمال

وَالسَّلَام کے لئے باعث ِنفع بنائے اور انہیں اس کاعلم حاصل کر کے اس پڑمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔

اللّٰ انْ عَزَّو جَلَّ میر ااور ساری اُمَّت ِمحمد بید عَلی صَاحِبِهَ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کا ایمان پرخاتمہ فرمائے ، ہمارے لئے اللّٰ ان عَزَّو جَلَّ کا فی ہے اور وہ کتنا اچھا کا رساز ہے۔ اللّٰ ان عَزَّو جَلَّ کا فرمان حق ہے اور وہ ہی سید ھے راستے کی جانب رہنمائی فرما تا ہے۔ (آمین)

فرما تا ہے۔ (آمین)

#### 多多多多多多多多多

#### **﴿ ..... حدیث قدسی .....** }

الْلَّالَهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاج:

ا این آدم! تعجب ہا س خف پرجوموت پریفین رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے۔

- 😂 ..... تعجب ہےاس پر جوحساب و کتاب پریقین رکھتا ہے پھر بھی مال جمع کرنے میں مصروف ہے۔
  - 📽 ..... تعجب ہےاس پر جوقبر پریقین رکھنے کے باوجود ہنستا ہے۔
  - 🐉 ..... تعجب ہے اس پر جسے آخرت پر یقین ہے پھر بھی پُر سکون ہے۔
- 📽 .....تعب ہےاس پر جو دُنیا ( کی حقیقت کوجانیا) اور اس کے زوال پر یقین رکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہے۔
  - 📽 ..... تعجب ہےاس پر جو گفتگونو عالموں جیسی کرتا ہے کین اس کا دِل جاہلوں جیسا ہے۔
  - 😸 .....تعجب ہےاں شخص پر جو یانی کے ذریعے یا کی تو حاصل کرتا ہے مگراس کا دِل آلودہ ہے۔
- 😂 .....تعجب ہےاس پر جولوگوں کے عیوب تلاش کرنے میں تو مصروف رہتا ہے کین اپنے عیوب سے غافل ہے۔
- 🐉 ..... تعجب ہاں شخص پر جوجانتا ہے کہ اللہ عَزَّوَ حَلَّ میرے ہڑمل سے باخبر ہے پھر بھی اس کی نافر مانی کرتا ہے۔
- ﷺ.....تعجب ہےاس پر جوجا نتا ہے کہا ہےا کیلے مرنا ،ا کیلے قبر میں داخل ہونااورا کیلے ہی حساب دینا ہے پھر بھی لوگوں سے اُنسیت رکھتا ہے۔
- (ا المابن آدم! سن!) ميس بي معبودِ هقي هول اور محمد (صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم) مير عناص بند اوررسول بين -

(محموعة رسائل الامام الغزالي،المواعظ في الاحاديث القدسية،ص ٥٦٥)

### "اَلطّريُقَة المُحَمَّدِ يَّة" كاخطبه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم ﴿ اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى جَعَلَنَا أُمَّةً وَّسَطًا خَيْرَ أُمَمٍ ﴿ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اللهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَدِيْنَ بِهِ فِى الْقَصُدِوَ الشِّيَمِ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَدِيْنَ بِهِ فِى الْقَصُدِوَ الشِّيمِ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَدِيْنَ بِهِ فِى الْقَصُدِوَ الشِّيمِ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَدِيْنَ بِهِ فِى الْقَصُدِوَ الشِّيمِ فَا اللهُ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْمُقْتَدِيْنَ بِهِ فِي الْقَصَدِوَ الشِّيمِ السَّمُواتُ وَالْمُرْضِ ﴿ وَمَاتَعَاقَبَتِ الْاَضُواءُ وَالظُّلَمِ ﴿ (اَمَّا بَعُدُ)

النگائیءَ وَوَحَلَ کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا ،سبخو بیاں اس ربِ قد وس کے لئے جس نے ہمیں افضل اور سب سے بہتر اُمَّت بنایا اور درود وسلام ہونبوت و حکمت پانے والے تمام انبیا (علیم الصلو ۃ والسلام ) سے افضل ہستی (حضرت سیدنا مُحرمصطفیٰ، احرمجتبیٰ صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی اتباع کرنے والے آپ صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی اتباع کرنے والے آپ صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے آل واصحاب (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین ) پر، جب تک زمین وآسان قائم ہیں اور دن اور دات ایک دوسرے کے پیچھے آجارہے ہیں۔ (اَمَّا بَعُدُ)

#### خطبه کی شرح

#### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

{ الْمُثَنِّعُ عَزَّوَ جَلَّ كَنام سِي شروع جونها يت مهربان رحم والا }

#### اسم كى تعريف:

اسم ایک ایساکلمہ ہے جسے عربوں نے کسی خاص ذات پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا ہے یعنی جب بھی یہ بولا جائے تواس سے مرادو ہی خاص ذات ہو۔

اس تعریف کی بناپر مندرجہ ذیل چار چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے:(۱)اسم (۲)مسمّی (۳)مُسمّی اور (۴) تسمیہ (۱).....اسم سے مراد وہ لفظ ہے جسے کسی ذات کی پہچان یا اسے دوسروں سے ممتاز کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہو، مثلاً لفظِزید۔

(۲).....مسلّی سے مرادوہ ذات ہے جس کواسم سے متاز کرنامقصود ہوتا ہے مثلاً زید کی ذات۔

اَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕒 🔻 🚾 اصلاحِ اعمال

(٣)....متى سے مرادوہ فرد ہے جواس لفظ کووضع کرنے والا ہوتا ہے۔

(۴).....تسمیه سے مراداس لفظ کواسی ذات کے ساتھ خاص کرنا ہے۔

#### لفظ کووضع کرنے کی تعریف:

ایک لفظ کوکسی معنی کے ساتھ خاص کرنا کہ جب بھی وہ لفظ بولا جائے یا اس کا احساس ہوتو فوراً وہی معنی سمجھ میں آئے''لفظ کا وضع کرنا'' کہلاتا ہے۔

# کیااسم ستی کاعین ہے؟

اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اسم سے مرادعین مسمّی ہی ہے یا کوئی دوسری چیز بھی مراد ہوسکتی ہے، یہ ایک طویل بحث ہے جس میں جدید وقد یم علما کرام رحم اللہ تعالی نے کلام فر مایا ہے۔ بعض علما کرام رحم اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ اسم سے مراد سٹی ہی ہے اور پہلی دلیل کے طور پر قر آن کریم کی بیآ یتِ مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ چنا نچے،

الله عَزَّوَ حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَان ہے:

سَبِّحِ السَّمَ مَ بَالِكَ الْأَعْلَى الْ

ترجمه کنزالا بمان: اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جوسب سے

(پ، ۱۰،۱۷علی:۱) بلندہ۔

یہاں شبیح چونکہ اللہ ان عَزَوَ هَلَ کی ہی مراد ہے ہیں بیاس بات پر دلالت ہے کہ اللہ اُن عَزَوَ هَلَ کا اسم مبارک بھی یہی ہے اور دوسری دلیل کے طور پر انہوں نے قر آنِ کریم کی دوآیاتِ مبارکہ بھی پیش کی ہیں۔ چنانچہ،

النَّنْ عَوَّوَ حَلَّ كَا فَرِ مَانِ ذَيْثَانَ ہے:

ترجمهُ كنزالا يمان: ايك لڑكے كى جن كانام يحيٰ ہے۔

بِعُلْمِ وَ السُّهُ يَحْلَى لا (ب١١، مريم:٧)

ريد المراب المراب وهو يوط (ب١٠، مريم: ١٢) ترجمه كنزالا يمان: الصيحي التاب مضبوط تقام.

یہاں نام لے کر پکارا گیا ہے اور بیاسم اپنے مسٹی پر دلالت کرتا ہے۔

#### يبلےاستدلال کاجواب:

جوعلما کرام رحم الله تعالیٰ اسم سے مستی کی ذات مراد نہیں لیتے وہ ان بیان کردہ دلیلوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ' پہلی دلیل میں سَبِّحُ ،اُذُکُو کے معنی میں ہے، گویا عبارت یوں تھی:"اُذُکُو اسْمَ رَبِّکَ" جبیا کہ الكَنْ عَزَّوَ هَلَّ نِهِ الكِ دوسرے مقام پرارشا وفر مایا:

ترجمهُ كنزالا يمان:اورايخ رب كانام صبح وشام يادكرو\_

وَاذْكُرِالسَّمَ رَبِّكَ بُكُنَ لَا قَاصِيلًا اللهِ

فرمان عالیشان ہے:

وَاذْكُنْ سَ بَكَ كَثِيرًا (ب٣٠ ال عمران ٤١) تجمهُ كنز الايمان : اوراي ربى بهت ياوكر

یہاں وَاذُکُرُ رَبَّکَ سے مرادو سَبِّحُ رَبَّکَ ہے۔ عام طور پرعربوں کے کلام میں ایسااسلوب پایا جاتا ہے كددوبهم معنی افعال ایك دوسرے كى جگداستعال كئے جاتے ہیں۔

اس مفہوم کی بنا پر ایک اشکال پیدا ہوسکتا ہے کہ سٹی چونکہ وہی ہے جس کی جانب اسے می اضافت کی جارہی ہےاوراس سے شے کی اپنی ہی ذات کی طرف اضافت لازم آتی ہے (جو کہ درست نہیں)۔اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسم، تسمیہ کے معنی میں ہے اور تسمیہ اسم کے علاوہ دوسری چیز ہے کیونکہ تسمیہ تو ایسالفظ ہے جس کا تعلق اسم سے ہے۔البتہاسم،سٹی کولازم ہےلہٰدا دونوںا یک دوسرے کاغیر ہیں۔تواس سے فرق بالکل واضح ہو گیااور کوئی اشکال بھی ہاقی نہرہا۔

#### دوسرےاستدلال کاجواب:

يهال بھى اصل عبارت اس طرح ہے: "يٓا يُنْهَا الْغُلَامُ الَّذِيُ إِسْمُهُ يَحْييٰ." كيونكه اگراسم عرادستى لیں تو پھر جو تخص آگ کے تواس کی زبان کو جلنا جا ہے اوراسی طرح اگر کوئی ش**ہد** کا تذکرہ کریے تواس کا منہ مٹھاس سے بھرجانا جا ہیے۔

حضرت سیّد ناامام احمد بن محمد قسطلانی علیه رحمة الله الوای (متوفی ۹۲۳ هه) نے بھی اَلُه مَو اَهِبُ السَّدُنیَّة بِالمِهنَ عِللَهُ اللهُ عَمَّدِیَّة مِیں اس کو بیان کیا ، نیز السُمُحَمَّدِیَّة میں اس کو بیان کیا ، نیز اسم مسمی اور تسمیه کے بارے میں علما کرام رحم الله تعالی کے 142 قوال قل کئے ہیں۔ البتہ! یہاں ہم نے اس مسکلہ کی کچھ وضاحت کردی ہے۔

#### اسم جلا لت '' الله'' كي وضاحت

حضرت محی الدین شخ زادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۵۱ھ) حاشیہ بیضاوی میں ارشادفر ماتے ہیں کہ جمہوراہل لغت کا اسم جلالت ' النّیٰ ن کے بارے میں یہ کہنا ہے: '' یوعر بی زبان کا لفظ ہے اور شتق ہے، نیز کثر تِ استعال کی وجہ سے علم بن گیا ہے کیونکہ النّیٰ اُن اُن کے معانی جان کران کے دریعے علم بن گیا ہے کیونکہ النّیٰ اُن اُن کے معانی جان کران کے دریعے بارگا وربوبیت میں وسیلہ پیش کرسکے۔''

#### قديم فلاسفه كانظريية

قدیم فلسفی اس کے مثکر ہیں کہ الکا ہی ہے۔ اُن اس کے مثکر ہیں کہ الکا ہی ہو، اس بنا پر کہ لفظ '' الکا ہی ' وضع کرنے سے مراد بیہ ہو گی کہ بیلفظ جس ذات پر دلالت کرے اس کی پیجان اور تعارف کرانے کے لئے کسی کے سامنے ہی اس کا ذکر کیا جائے گاوہ اس کی مخلوق ہی میں سے کوئی فر دہوگا جو اس کی ذات مخصوصہ کا عرفان ندر کھتا ہوگا لہٰذا کس طرح محض ایک اسم سے اس کی مخلوق ہی میں سے کوئی فر دہوگا جو اس کی ذات مخصوصہ کا عرفان ندر کھتا ہوگا لہٰذا کس طرح محض ایک اسم سے اس وحدہ لا اشریک کی جانب اشارہ کرنا جائے کہ اس قربی قربی واب کی جانب اشارہ کرنا جا ہے کہ اس قسم اس کی ذات مخصوصہ کے لئے کسی اسم کے وضع کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اور اس سے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی ایسا اسم نہیں پایا جاتا جو اس کی ذات مخصوصہ پر دلالت کرتا ہو، البتہ! تمام کے تمام اساء اللہ یہ صفات کے صیغ بیں جو مختلف افعال وغیرہ سے مشتق ہیں اور وہ سب ایک مخصوص معنی کے اعتبار سے سی مُبُھ ہے ( یعنی پوشیدہ ) ذات پر دلالت کرتے ہیں۔

.....المواهب اللدنية،المقصد الثاني ،الفصل الاول، ج١، ص٣٦٤\_٣٦٣.

اصلاحِ اعمال

#### اہلسنّت و جماعت کا نظریہ:

اس بارے میں ہمارانظریہ سے کہ ربّ قدوس عَزَّوَ هَلَّ کی ذات مِخصوصہ کا ادراک ہرایک کی عقل سے بالاتر ہے کیونکہ جب ہم اپنی عقل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو معرفتِ الہی عَزَّوَ هَلَّ کے چارامور کے علاوہ کچھ ہیں پاتے اوروہ حسب ذیل ہیں:

- (۱)....ا تنامعلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے۔
- (٢) ....اس بات كابھى پتە چلتا ہے كەاس كاو جود دائمى ہے جسے زوال نہيں۔
- (m)..... يېھىمعلوم ہوجا تا ہے كەوە صفات جلال يعنى اعتبارات سلبيه كامالك ہے۔
- (٣)....اس بات كاادراك بهى موجاتا ہے كه وه صفات اكرام بعنى اعتبارات اضافيه كا بھى مالك ہے۔

دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی ذات مخصوصہ ان چاروں امور سے جدا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ اس کی حقیقت اس کے وجود کی غیر ہے ( کیونکہ وجود ایک صفت ہے اور صفات، ذات کاغیر ہیں ) اور جب معاملہ ایسا ہے تو اس کی حقیقت اس کے وجود کے دوام کی بھی غیر ہوگی اور بیر بھی ثابت ہے کہ اس کی حقیقت اعتبارات ِسلبیہ اور اضافیہ

چونکہ یہ بات مخقق ہو چکی ہے کہ معرفت ِ الہیہ مذکورہ چارامور ہی سے عقل کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہے نیزیہ چاروں امور بھی اس کی مخصوص حقیقت انسانی چاروں امور بھی اس کی مخصوص حقیقت انسانی عقل میں نہیں آسکتی نیز جیساوہ ہے اس اعتبار سے اس کی حقیقت کے ادراک کا کوئی راستہ ہے اور یہی معرفت ِ ذاتیہ کہلاتی ہے۔

البتہ چندخارجی امور سے ہم کچھ عرفان حاصل کر سکتے ہیں یعنی جسے معرفتِ عرضیہ کہاجا تا ہے اور اس کی وضاحت اس مثال سے ہوسکتی ہے مثلاً ہم کسی عمارت کودیکھیں تو آنکھوں سے دیکھتے ہی بیجان لیتے ہیں کہ یقیناً کوئی اس عمارت کا بنانے والا ہم کسی عمارت میں معلوم بالدّ ات عمارت ہے اور معلوم بالعرض اس عمارت کا بنانے والا ہے کین محض بنانے والے کے بارے میں جانئے سے کہ وہ اس عمارت کو بنانے والا ہے، بیلاز منہیں آتا کہ اس کی خصوصیات

اگرچہ ہمارے اس نظریے کا بعض علما کرام رحم اللہ تعالی نے یہ جواب دیا ہے کہ قدرتِ الہی میں یہ بات ممتنع نہیں کہ وہ اپنے مقرب بندوں کواپنے جلوؤں سے مشرف فر مائے اور اس طرح انہیں اپنی حقیقت مخصوصہ کے عرفان کی دولت سے سرفراز فرمائے۔

بعض علما کرام رحم الله تعالی نے تو اسم جلالت ' (اللهٰ '' کے ما خد اور اس کے معنی کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا۔ جبکہ دوسر کے بعض علما کرام رحم الله تعالی فرماتے ہیں: ' دممکن ہے ہیسی سے مشتق ہولیکن ہم نہیں جانتے کہ بیکس سے مشتق ہے، نیز ہم اس کی حقیقت جاننے کے مکلّف بھی نہیں۔''

اما خلیل نحوی (متوفی ۱۷ هـ) اور ابراہیم بن سری بن مهل ، المعروف امام زجاج (متوفی ۱۳۱۱هـ) کہتے ہیں: "اسم جلالت الکی میں میں اسم ہے اور عَلَم ہے ، مگر کسی لفظ ہے شتق نہیں۔ "اور بعض کہتے ہیں: "بیسریانی زبان کا لفظ ہے جو بعد میں عربی میں استعال ہونے لگا۔" پھر انہوں نے اس کے مشتقات بھی ذکر کئے اور اس بارے میں طویل کلام کیا۔ (۱)

## الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم كي وضاحت:

يدونوں اسم ہيں جو كم مبالغه كے لئے لفظ 'رُحم" سے بنائے كئے ہيں جيسا كه غَضْبَان، غَضَب سے اور

.....حاشية محى الدين شيخ زاده مع تفسير البيضاوي،الفاتحة ،تحت الاية: ١،ج١،ص٥٤ تا٥٥.

اصلاحِ اعمال

الحليقة النلاية

عَلِيْم ،عِلُم سے بناہے اور یہ یوں کفعل متعدی کوانسانی طبیعتوں کے اعتبار سے فعل لازم بنایا گیاہے تا کہ یہ مبالغے کا فائدہ دے پس اس کوایسے فعل کی طرف منتقل کیا گیا جس کے عین کلمہ پرضمہ (یعنی پیش) ہے (یعنی رَحُہمَ ) اور اس سے صفت ِمشبہ کاصیخہ شتق کرلیا گیا۔

# بِسُمِ الله شريف سے آغاز كتاب كى وجه:

اس کی ایک وجہ قر آنِ کریم کے اسلوب کی پیروی کرنا اور دوسری وجہ اس وعیدسے بچنا مقصود تھا جو حدیث ِپاک میں ہے، چنا نچہ حضور نبی پاک،صاحب کو لاک،سیّاحِ آفلاک مِنَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فر مانِ عالیثان ہے:''جو بھی اہم کام بیسُم اللّٰہِ الرَّحٰمٰنِ الرَّحِیْم سے شروع نہیں کیا جاتا وہ برکت سے خالی رہتا ہے۔''(1)

یہاں اہم کام سے مراد شرعاً اس کا قابل اہتمام ہونا ہے بس حرام اور مکروہ اس سے خارج ہیں جبکہ مباح میں کلام ہے۔

#### **{.....نیکیوں کاذخیرہ .....** }

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

المن شَاءَ اللّٰه عَزَّوَ عَلَّ آبِ ایْن زندگی میں چرت اللّٰی الله علیہ اللّٰه علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰه علیہ اللّٰه علیہ اللّٰہ اللّٰه علیہ اللّٰہ علیہ اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَرَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَرْو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَرْو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَرْو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَو عَلَی اللّٰه عَزَو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَزَّو عَلَی اللّٰه عَرَّو عَلَی اللّٰه عَرْو عَلْمَ اللّٰهُ عَرْو عَلْمَ اللّٰهُ عَرْو عَلَی اللّٰهُ عَرْو عَلَی اللّٰهُ عَرْو عَلَی اللّٰهُ عَرْو عَلَی اللّٰهُ عَرْو عَلْمَ اللّٰهُ عَرْو عَلَی اللّٰهُ عَرْو عَلْمَ اللّٰهُ عَرْو عَلْمُ اللّٰهُ عَرْو عَلْمُ اللّٰهُ عَرْو عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُو

<sup>....</sup>الجامع الصغير للسيوطي الحديث: ٢ ٨ ٢ ٦ ، ص ٩ ٩ ٣ ، "اجزم" بدله "اقطع".

# نبئ مُكَرَّم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَى أَ مِتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَى أَ مِتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَى أَ مِتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَى أَمْمِ

{ تمام خوبیان اس ربِّ قدوس عَزَّو جَلَّ کے لئے جس نے ہمیں افضل اورسب سے بہتر اُمَّت بنایا }

#### حد، مدح اور شکر میں فرق:

" حَـهُد" كالغوى معنى يه به كه بطور تعظيم اپنا ختيار سه كسى كى الجھى تعريف كرنا خواہ انجام كے اعتبار سه و محبكة عنى اس سے مرادوہ فعل ہے جو مُنعِم ( يعنى انعام فرمانے والے ) كى عظمت كے بارے ميں آگاہ كرتا ہے اس حثيت سے كہ وہ اس تعريف كرنے والے پريائسى اور پر اپنا انعام فرمانے والا ہے۔ لہذا اس كام و دَ دفعل كى شموليت كى وجہ سے عام ہے اور اس كام تعلق يعنی فعت خاص ہے۔

"درح"کالغوی معنی بطورِ تعظیم کسی انجھی خوبی پرزبان سے مطلقاً تعریف کرناخواہ وہ خوبی اختیاری ہویا غیراختیاری۔
اورعرف میں اس سے مرادوہ فعل ہے جومدوح (یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے اس) کے عظیم ہونے کی خبردیتا ہے۔
"شکر"لغوی طور پر اس فعل کو کہتے ہیں جو مُنعِم کے عظیم ہونے کی خبردیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ شکرا داکر نے والے پریاکسی دوسرے پر انعام فرمانے والا ہے جبکہ عرف میں اس سے مرادیہ ہے کہ بندہ ہروہ نعمت خرج کرڈالے جس سے اس کے پروردگار عَزَّو جَلَّ نے اسے نواز اہے مثلاً سننے اورد کھنے کی قوت وغیرہ یہاں تک کہاس کے لئے تخلیق جس سے اس کے پروردگار عَزَّو جَلَّ میں صرف کردے۔ (جہادکر کے اپنی"جان" اوردیگر نیکی کے کاموں میں"مال" قربان کردے)
کی گئی ہر چیز راہِ خداعۃ وَ مَی میں صرف کردے۔ (جہادکر کے اپنی"جان" اوردیگر نیکی کے کاموں میں"مال"قربان کردے)
(سیدی عبد الخی نا بلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کی مکمل تفصیل میرے والدِ ما جدعلیہ رحمۃ اللہ الواجد کی تصنیف (سیدی عبد الخی نا بلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کی مکمل تفصیل میرے والدِ ما جدعلیہ رحمۃ اللہ الواجد کی تصنیف (سیدی عبد الخی نا بلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کی مکمل تفصیل میرے والدِ ما جدعلیہ رحمۃ اللہ الواجد کی تصنیف (سیدی عبد اللہ القوی فرماتے ہیں) اس کی حکم القوی فرماتے ہیں) میں کی مکمل تفصیل میرے والدِ ما جدعلیہ رحمۃ اللہ الواجد کی تصنیف

# بِسُمِ الله ك بعد حمد كوذ كركر في ك وجه:

ایک وجہ تو بیہ ہے کہ قر آنِ کریم کے اسلوب کی انتاع ہوجائے اور دوسری بید کہ رسولِ اَ کرم شفیعِ معظم صلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کے اس فر مانِ عالیشان پڑمل بھی ہوجائے۔ چنانچیہ، شَفِينُعُ اللهُ لُنِبِيْن ، أَنِيسُ العَوِيْبِيْن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مان شفاعت نشان ہے: ' حوبھی اہم كام الْكَانَّى عَزَّوَ حَلَّ كَي حمد سے شروع نہيں كياجاتا ہے وہ نامكمل رہ جاتا ہے۔'(1)

بِسْمِ اللّه شریف اورحمد دونوں سے ابتدا کرنے کی دونوں مختلف روایتوں میں باہم کوئی تعارض (یعنی کراؤ) نہیں کیونکہ یہاں مرادحر عرفی بیان کرنا ہے اور بیزبان کے فعل سے زیادہ عام ہے کہ بیدل سے بھی ہوسکتی ہے، لہذا میمکن ہے کہ ایک ہی وفت میں زبان سے بسم اللهِ پڑھی جائے اور دل سے حمد کہہ لی جائے جیسا کہ تفسیر بیضاوی کے آغاز میں ہے۔ پس بندے کا زبان سے ذکر کرنا دل میں موجود شے سے آگاہ کرنے اوراس کی تاکید بیان کرنے کے لئے ہے۔

الله الله عَالَى عَدُوب ، وانائ عُنيوب ، مُنَزَّ وْعَنِ الْعُيوبِ أَنْ الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي أمَّت ووطرح كي هے:

- (1).....**اُمّت إجابت:**اس سے مراد وہ لوگ ہیں جوحضور نبی کریم ، رءُوف رحیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم پرایمان لائے۔
- (۲).....اُمَّت وعوت: اس میں ہروہ مخلوق شامل ہے جس کی طرف رسولِ اَ کرم ، شہنشاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله

وسلَّم مبعوث ہوئے ہیں۔

#### هم أمَّت وسط بين:

اُمَّتِ وسط سے مرادیہ ہے کہ پرورد گارءَ۔ ڈَوَ جَلَّ نے ہمیں یعنی اس امت کونیک وعادل بنایا اورعلم عمل سے مزین فرمایا۔اسی کئے قرآن کریم میں جہاں اُممنت وسط کا ذکر کیا تواس کے فوراً بعدارشا دفرمایا:

لِتَكُونُو الشُّهَوَ آءَ عَلَى النَّاسِ (ب٢ البقرة: ١٤٣) ترجمهُ كنزالا بمان: كمُّ لوگول برُّ واه مو-

اور یہاس کئے کہ شہادت و گواہی کا منصب عدالت (یعنی قابل گواہی ہونے) کامختاج ہے، اسی سے حضرت سیِّدُ نا امام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه کی ہرمسلمان کو عاول قرار دینے کی دلیل مضبوط ہوتی ہے جبکہ شوافع رحم الله تعالی فرماتے ہیں کہ پیچکم کُل کے اعتبار سے ہے نہ کہ افراد کے اعتبار سے ۔ کیونکہ انگانی عَزَوَ حَلَّ نے ایک دوسرے مقام پرارشا دفر مایا: وَ اَشْهِهِ وَ الْحَرِي عَنْ لِي سِنْ مِنْكُمْ (ب٢٨٠ الطلاق:٢) ترجمهُ كنزالا يمان: اورايين مين دوثقه كوكواه كرلو

....السنن الكبرى للسنائي ،كتاب عمل اليوم والليلة ، باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة ، الحديث: ١٠٣٢٨ ، ج٦،ص١٢٧.

جب اطراف ( یعنی دونوں جانبیں )ایسی ہوں کہان میں خلل بہت جلد پیدا ہوسکتا ہوا وروسط حد درجہ محفوظ مقام ہو تو**وسط** کی تفسیر **عدل** سے کی جائے گی کیونکہ عدل اطراف کے درمیان ایک توازن کا نام ہے کہ سی بھی ایک طرف اس کا جها ونبيس موتاريه بات حضرت سيّدُ ناابنِ اقبرس رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٢٨ه ) في ايني كتاب فَتُحُ الصَّفا شَو حُ الشَّفَامِين بيان فرمائي۔

حضرت سبِّدُ نا امام بيضاوي عليه رحمة الله الوالى (متوفى ١٨٥ه ) فرمات بين: "وسط درحقيقت اس جله كو كهت بين جہاں سے کسی میدان کے قرب وجوار کا علاقہ ایک جیسی مسافت پر ہو۔اس کے بعد پیلفظ بطورِاستعارہ اچھی عادات کے لئے استعمال ہونے لگا کیونکہ بیرعا دات بھی افراط وتفریط کی دونوں اطراف کے درمیان واقع ہوتی ہیں،مثلًا اسراف اور بخل کی درمیانی حالت جود وسخاہے اور ظلم اور بز دلی کی درمیانی حالت شجاعت ہے۔ پھر ہاقی اسائے صفات کی طرح اس کا اطلاق بھی ہراس فردیر ہونے لگا جوالیں صفات کا حامل ہوخواہ وہ اکیلا ہویا بہت سے افراد ، ہوں، مذکر ہوں یامؤنث۔''

#### قرآن وحديث سے الفاظ كا اقتباس:

ماقبل میں اُمّت وسط کے الفاظ بیان ہوئے ، در حقیقت بیقر آنِ کریم کی ایک آیت ِ مبارکہ سے اقتباس ہے۔ ارشادِربًا نی ہے:

ۅؘڴڶڸڬڿؘۼڶڹ۠ڴؠ<sub>ٲ</sub>ؙڞؖڐۘۊۜڛؘڟٵڵؚؾۜڴۅٛڹؙۏٳۺ۠ۿڽؘٳ<sub>ٙ</sub>ء ترجمهٔ کنز الایمان: اور بات یول ہی ہے کہ ہم نے تہمیں کیا سب اُمَّتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہواور یہ رسول عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لَا تمهار بنگههان وگواه به (پ۲،البقرة:۱٤٣)

اورخَيْرَ أَمَم بهى قرآنِ كريم كى اس آيتِ مباركه كا اقتباس ب:

ترجمهُ كنز الايمان: تم بهتر موان سب أمَّتو ل ميں جولوگوں كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ

میں ظاہر ہوئیں۔ (پ٤،ال عمران:١١٠)

.....تفسير البيضاوي ، سورة البقرة \_تحت الاية: ٣٤ ١ جعلنكم امة وسطا ، ج١ ،ص٥١٥.

ا قتباس اوراس كاشرعي حكم:

ا قتباس اصل میں وہ کلام ہے جوقر آن وحدیث کے پچھالفاظ کواپیج شمن میں لئے ہوئے ہولیکن اس سے بیمراد نہیں کہ بیکلام قر آن وحدیث کا ہی ایک جزو ہے۔جبیبا کہ علمائے علم البدیع رسم اللہ تعالی فرماتے ہیں:''(بطورِا قتباس) الفاظ میں تبدیلی یا کمی نقصان نہیں دیتے۔''

حضرت سیِّدُ نا کازرونی رحمة الله تعالی علیه (متونی بعد ۱۰۱۱ه) حاشیه بیضاوی میں ارشاد فرماتے ہیں:''اقتباس میں قرآن وحدیث کے چندالفاظ استعال کرنا ضروری ہے مگر بغیر کسی کمی بیشی کے قرآن وحدیث کا اقتباس ہی ذکر کردیئے میں کچھ الفاظ لا ناضروری نہیں''

# خَيْرَ أُمَّة معمرادكون بين؟

اس سے مرادیہ ہے کہ اُمَّت ِ محمد یہ کا سب سے بہتر اُمَّت ہونا لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا ہے یا بیر مراد ہے کہ اُلگُانُا عَزَّوَ عَلَّ مِیں ہے یااس کا مطلب بیہ ہے کہ گذشتہ اُمَّتوں کے درمیان یہی سب سے بہتر ہے۔

اور ﴿ الله عَنْ عَلَى عَلَى الله عَنْ مَانَ مُحَنَّتُ مُ حَيْرَ أُمَّةٍ '' سے مرادیہ ہے کہ''تم لوح محفوظ میں یا ﴿ الله عَنْ عَلَم میں یا گذشتہ اُمَّتُوں سے بہتر ہونے پردلیل ہے، ہاں! گذشتہ اُمَّتُوں سے بہتر ہونے پردلیل ہے، ہاں! یاس بات پردلالت نہیں کرتی کہ یہ فضیلت عارضی طور پر ملی اور ختم ہوگئ۔ جیسا کہ یفر مانِ باری تعالی ہے:

وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا سَ حِيبًا ﴿ (ب٥٠ النسآء ٩٦) ترجمهُ كنز الايمان: اورالله بخشف والامهر بإن ہے۔

حضرت سيِّدُ ناابنِ اقبرس رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٨٦٢ه ) فرمات بين: 'نَحَيْسَ أُمَّةٍ سے مرادافضل أُمَّت ہے۔اس كى وجو مات يه بين كه،

حضور رحمت ِ عالم، نو رَجِسم، شاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا دین تمام دینوں سے بہتر ہے۔ چنانچیہ الْاَلَّا اُلْاَعَاءَ وَ هَلَّا کا فرمان عالیشان ہے:

ترجمهُ كنز الايمان: بے شك الله كے يہاں اسلام ہى

ٳؾٞٵڮؚڽؙؽؘۼٮؘٛٵٮڷٚڡؚٵڵٳڛؙڵٲڡؙڗ

(پ۳، ال عمران : ۱۹) وين سے

اوریہ ﴿ إِنَّانُ عَزَّو هَلَّ ملائكہ اور اہلِ علم كى شہادت ( گواہى ) ہے اور بطورِ گواہ ﴿ إِنَّانُ عَزَّوَ هَلَّ ہم كا في ہے۔ اور ید دین الکی اُنٹی عَادِّوَ هَا کی جانب سے پیارے آتا ، مدینے والے مصطفیٰ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے وسیلہ سے بندوں یر بہت بڑی نعمت ہے۔''

حضرت سبِّدُ ناسلمی علیه رحمة الله النی (متوفی ۱۲ ۱۲ه ۱۵) اپنی کتاب 'حقائق' میں نقل فرماتے ہیں که حضرت سبّد نا بیجی بن معا ذرتمة الله تعالى عليه نے ارشا دفر مايا: 'مياس أمَّت كى مدح ہے اور اللَّيٰ فَاءَ رَّوَ هَلَّى بيشان نہيں كه پہلے كسى ايك قوم كى تعریف فر مائے اور پھراسے عذاب میں مبتلا کرے۔''

حضرت سبِّدُ ناامام جعفرصا دق رض الله تعالىء: ارشا دفر ماتے ہیں: ''ہم جو نیکی کاحکم دیتے ہیں وہ قر آن وسنت کے موافق ہے(الہذاہم افضل اُمت ہیں)۔"

حضرت سيِّدُ ناامام احمد بن محمد قسطلا في عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٩٢٣ه مر) كى كتاب "الْمَوَاهِبُ اللَّدُنيَّة" ميس سے كه حضرت سبِّدُ ناامام ابو حجاج مجامد رحمة الله تعالى عليه (متونى ١٠٠هـ) نے ارشاد فرمایا: "تم لوگوں میں ظاہر ہونے والی اُمَّتوں میں سب سے بہتر اُمَّت اسی وفت کہلا وَ گے جب تمہارے اندرآیت مبار کہ میں بیان کردہ شرائط یا کی جا ئیں لیعنی جب

تم نیکی کاحکم دواور برائی سے منع کرو۔''

#### ایک قول یہ بھی منقول ہے:

"أُمَّت ومحديب سے بہترين أمَّت اس لئے ہے كہان ميں سے جومسلمان ہيں ان كى اكثريت نيكى كاحكم ديتى ہے اور اپنے درمیان ظاہر ہونے والی برائی سے منع کرتی ہے۔''

ا یک قول بیر ہے کہ' یے فضیلت حضور نبی یا ک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجعین کے لئے ہے۔جبیبا کہرسولِ بے مثال، بی بی آ منہ کے لال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم وَرضی الله تعالی عنها کا فرمانِ غیب نشان ہے: ''سب سے بہتر لوگ میرے زمانہ کے ہیں اور پھروہ لوگ جوان سے ملے ہوئے ہیں اور پھران کے بعد والے لوگ سب سے بہتر ہیں۔'' (1)

یہ حدیثِ پاک اس بات پر دلیل ہے کہ اس اُمَّت کے ابتدائی لوگ اپنے بعد والوں سے افضل ہیں لِعض علما

.....صحيح البخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي الله ، باب فضائل اصحاب النبي الله الحديث: ٣٦٥١، ص ٢٩٧.

كرام حمم الله تعالى نے اسى بات كواختىيار فرمايا ہے۔(1)

## شرف صحابيت كى فضيلت وعظمت:

جمہور علما کرام جمہم اللہ تعالی کا عقیدہ یہ ہے کہ'جس (مسلمان) نے بھی (ظاہری حیات شریفہ میں)حضور نبی کیاک، صاحبِ كَوْ لاك، سيّاحِ أفلاك ملَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي صحبت اختيار كي يا جوزندگي ميں صرف ايك ہى دفعه آپ صلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی زیارت سے مشرّ ف ہواوہ اپنے بعد کے تمام افراد ( یعنی صحبت وزیارت سے محروم لوگوں ) سے افضل ہے، كيونكه سيّدُ الْمُبَلِّغِيْنَ، رَحْمَةٌ لِلْعلَمِيْن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي صحبت كي فضيلت كم مقابل مين كوئي عمل شارنهيس كيا

#### بن د یکھے ایمان لانے والوں کی شان:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوعمرا بن عبد البّر رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٦٣ه هه) فرمات يبي: "صحابهُ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجعین کے بعدوالے لوگ ان میں سے بعض سے افضل ہو سکتے ہیں اور شَفِیعُ الْمُذُنبِینُ ، اَنِیسُ الْعَرِیْبینُ صَلَّى الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم كاس فرمانِ عاليشان كه' بهترين لوگ ميرے زمانے كے لوگ ميں۔' سے عام حكم مراونہيں \_اس كى دليل یہ ہے کہ زمانہ، فاضل (یعنی نضیلت رکھنے والے) اور مفضول (یعنی جس پر نضیلت دی گئی ہو) دونوں پر مشتمل ہوسکتا ہے۔ جبیها كهُجبوبِربُّ العلمين ، جنابِصا دق وامين الشيخ على الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے مبارك زمانے ميں منافقين كي جماعت بھی تھی جو ظاہراً ایمان والے تھے اور اسی طرح کچھ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب بھی ہوئے جن پر حدود قائم کی كئيں ۔اس بات كى تائيدا حاديثِ شريفہ سے ہوتى ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناابواً مامەرضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه سرائج السَّالِكِيُن، مَحبوب ربُّ العلَمِيْن عَزَّو حَلَّه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے:'' خوشخرى ہےاس كے لئے جس نے ميرى زيارت كى اورا يك مرتب مجھ پر ایمان لا یا اورمبارک ہواس کوجس نے میری زیارت نہیں کی پھر بھی مجھ پرسات مرتبه ایمان لایا۔'' (2)

<sup>.....</sup>المواهب اللدنية ،المقصدالرابع، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣١٩.

<sup>.....</sup>المسند للامام احمد بن حنبل ، حديث ابي امامة الباهلي ، الحديث: ٢٢٢٧، ج٨ ،ص ٢٨٦تا٦٨٦، بتقدم و تاخر.

مروی ہے کہ حضرت سپّد ناسم بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عند جب خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت سپّد ناسالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کی سیرتِ طیبہ لکھ کرجیجیں تا کہ میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عند کی سیرتِ طیبہ لکھ کرجیجیں تا کہ میں اس پڑمل کروں۔' چنا نچے، حضرت سپّد ناسالم رضی اللہ تعالی عند نے انہیں بیتح ریر وانہ کی:' اگر آپ نے حضرت سپّد ناعمر رضی اللہ تعالی عند رضی اللہ تعالی عند کی سیرتِ طیبہ پڑمل کیا تو آپ کا مرتبہان سے بلند ہوگا کیونکہ آپ کا زمانہ حضرت سپّد ناعمر رضی اللہ تعالی عند کے رفقا جیسے ہیں۔' اس تحریر کے بعد حضرت سپّد ناعمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عند کے رفقا جیسے ہیں۔' اس تحریر کے بعد حضرت سپّد ناعمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عند نے اپنے زمانے کے تمام فقہا کرام رحم اللہ اللام کو حضرت سپّد ناسالم رضی اللہ عند کی مثل جواب کھا۔'' تعالی عند کی مثل جواب کھا۔''

حضرت سیّدُ نا ابوعمرا بن عبدالبررتمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۹۳ه هر) ان روایات کوذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیں:
ان سب روایات کاحدِّ تواتر تک پہنچا ہوا ہونا اور حَسَسن ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اصحابِ بدرو حُدَ یبیه رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے علاوہ اس اُمَّت کے پہلے اور بعدوالے افراد عمل کی فضیلت میں برابر ہیں۔ الغرض! جو بھی اس میں غور وفکر کرے گا اس پر حقیقت واضح ہوجائے گی اور (این اُن عَزَّوَ حَلَّ جسے چا ہتا ہے اپنے فضل وکرم سے نواز تا ہے۔ (۱)

<sup>.....</sup>التمهيد لابن عبدالبر ، العلاء بن عبد الرحمن ، تحت الحديث: ٧٧، ج٨، ص ٣١٩ و ٣٢٤ و٣٢٧.

اصلاح اعمال

• ===

حضرت سبِّدُ ناابوداؤد طیالسی رحمة الله تعالی علیہ کی حضرت سبِّدُ ناعمرضی الله تعالی عنه تک بیان کردہ حدیث کی اسنا وضعیف بیں لہذا قابلِ جحت نہیں۔البتہ حضرت سبِّدُ ناامام احمد بن خنبل، حضرت سبِّدُ ناامام دارُ می اور حضرت سبِّدُ ناامام طبرانی رحم الله تعالی نے حضرت سبِّدُ نا ابوعبیدہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے تا جدارِ رسالت، شہنشا و نُبوت صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ کی بارگاہ میں عرض کی: ''یا رسول الله عَدَّوَ جَلَّ وَسمّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ کی بارگاہ میں عرض کی: ''یا رسول الله عَدَّو جَلَّ وسمّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ کی بارگاہ میں عرض کی: ''یا رسول الله عَدَّو وَ جَلَّ وسمّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ کے ساتھ ل کر جہاد بھی کیا تو کیا ہم سے بھی کوئی افضل دست چق پرست پر اسلام قبول کیا اور آپ صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وہ ایک قوم ہے جوتمہارے بعد ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھ ہے '' تو آپ صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وہ ایک قوم ہے جوتمہارے بعد ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھ کے ایک ان لائے گی۔'' نو آپ صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وہ ایک قوم ہے جوتمہارے بعد ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھ کے ایک ان لائے گی۔'' نو آپ صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وہ ایک قوم ہے جوتمہارے بعد ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھے کے '' نو آپ صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وہ ایک قوم ہے جوتمہارے بعد ہوگی اور مجھے دیکھے بغیر مجھے کے '' نو آپ صنّی الله کے گی۔'' نو آپ صنّی الله کے گی۔'' نو آپ کی کیا تھا کہ میں اس اور ایک گی۔'' نو آپ کیان لائے گی۔'' کو آپ کیان لائے گیان کیان لائے گی۔'' کو آپ کیان لائے گیان کیان لائے گی۔'' کو آپ کی کو کو کو کیان کیست کی کیان کو کو کیان کو کر کیان کی کو کیان کی کو کر کیان کی کو کر کو کر کیان کی کو کی کو کر کے کی کو کی کو کی کو کر کو کر کیان کو کر کو کر کو کر کو کر کیان کی کو کر کو کر کو کر کیان کی کو کر کو کر کی کو کر کے کر کو کر کر کو ک

اس روایت کی سند حَسَنُ ہے اور حضرت سیِّدُ ناا مام حاکم رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے اسے سیح قرار دیا ہے۔

#### قول فيصل:

(سیدی عبدالغی نابلسی علیدر می الله القوی فرماتے ہیں) مگر حق وہی ہے جوجہ بورعلما کرام رحم الله تعالیٰ اجعین کا مؤقف ہے کہ "صحبت و زیارتِ رسول صلّی الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلّم سے مثر ق بو کر مرتبہ صحابیت پر فائز ہونے کی فضیلت کا مقابلہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کرسکتا۔'' نیز صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجعین کی دیگر مسلمانوں پر افضلیت ظاہر کرنے والے بہت سے دلائل ہیں جن کو ذکر کر کے ہم بحث کو طویل نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں! جمہور علما کرام رحم الله تعالیٰ اور حضرت سیّدُ نا ابوعمر بن عبد البرر حمۃ الله تعالیٰ علیہ (متونی ۱۹۲۳ھ) کے مؤقف میں تطبق (یعنی موافقت) ہوسکتی ہے اور وہ اس طرح کہ صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہ ماجعین کی فضیلت اس صحبت کی وجہ سے ہوجس کے مقابل کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوسکتا اور ان کے علاوہ بقیہ افراد کی فضیلت کسی دوسری وجہ سے ہو۔ اگر بی توجہہ مان لی جائے تو پھرا جادیثِ مبار کہ میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ افراد کی فضیلت کسی دوسری وجہ سے ہو۔ اگر بی توجہہ مان لی جائے تو پھرا جادیثِ مبار کہ میں کوئی تعارض نہیں رہتا۔ و اللّه تَعالیٰ اَعُلَم اَلَم اَلْمُ اَلَمُ اَعْدَالُی اَعْلَم اَلَم اَلَٰم اَعْلَم اَعْدَالُیْ اَعْلَم اَعْدَالُی اَعْلَم اَعْدَالُی اَعْلَم اَعْدَالُی اَعْلَم اَعْدَالُی اَعْلَم اَعْدَالُی اَعْلَم اَعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْلَم اِعْدِی اِعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْلَم اِعْدَالُی اَعْدَالُی اِعْدَالُی اَعْدَالُی اِعْدَالُی اِعْدَالُی اِعْدَالُی

#### \*\*\*

.....سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في فضل آخر هذه الامة ، الحديث: ٢٧٤٤، ج٢ ، ص ٣٩٨\_

المواهب اللدنية ، المقصد الرابع، الفصل الثاني، ج٢، ص ٣١٩\_.٣٢٠.

# دُرودِ یاک کا بیان

#### وَا لَصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى اَ فُضَلِ مَنُ أُو تِي النُّبُوَّ ةَ وَا لُحِكُم

{اوردرودوسلام مونبوت وحكمت بإنے والے تمام انبياء (عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام) سے افضل مستى

(حضرت مجر مصطفلٰ، احرمجتبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ) بي }

#### الله فَا عَزَّو جَلَّ كَ درود بصحة كامطلب:

﴿ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَ درود بَضِيخِ مِهِ مراداس كارحمت فر ما نا ہے اوراس كامعنی ہے: '' آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسمّم کی شفاعت اُمت شریعت کی عظمت بیان کرنا، قیامت تک اس کو باقی رکھنا اور آخرت میں آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسمَّم کی شفاعت اُمت کے حق میں قبول فر مانا ''

#### فرشتول کے درود تھینے کا مطلب:

اس سے مرادفر شتوں کا آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم کے حق میں استغفار کرنا ہے اور بیاسی باب سے ہے جسیا کہ حضور نبی کریم ، رءُ وف رحیم صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم نے خودار شاوفر مایا: ''بعض اوقات میرے دل پر پردہ (۱) آجا تا ہے اور میں اللہ عَنْ عَرَّو حَلَّ کی بارگاہ میں روز انہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں ۔'' (2)

۔۔۔۔۔نہ کورہ حدیثِ پاک میں ''لَیُ عَانُ ''کالفظ آیا ہے، اس کی وضاحت اورشرح کرتے ہوئے کیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان علیہ رحمۃ اللہ المُنَّان ارشاو فرماتے ہیں:''یُ عَانُ ، غَین سے بنا بمعنی پردہ، اسی لئے سفید بادل کوغین کہا جا تا ہے۔ اس پردے کے متعلق شارعین نے بہت خامہ فرسائی کی ہے۔ (پھر پچھا قوال نقل کرنے کے بعد ارشا و فرماتے ہیں) حق بیہ ہے کہ یہاں ''غین' سے مرادا پی امت کے گنا ہوں کود کی کھر کم فرمانا ہے، اور اِسْتِ فَفَار سے مراد ان گنہ گاروں کے لئے اِسْتِ فَفَار کرنا ہے، حضورانور صلّی اللہ علیہ وسلّم تا قیامت اپنی امت کے سارے حالات پر مطلع ہیں، ان گنا ہوں کود کھتے ہیں، دل کوصد مہ ہوتا ہے، اس صدمہ کے جوش میں انہیں دعا کیں دیتے ہیں (لمعات، مرقات، اشعہ وغیرہ) اس کی تائید قر آن کریم کی اس آیت سے ہوتی ہے: ''عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَاعَیْتُمُ (التوبه: ۲۸ ۲) اے مسلمانو! تمہاری تکلیفیں ان پرگراں ہیں۔

(مراة المناجيح ،ج٣،ص٣٥٣)

.....سنن ابي داؤد ، كتاب الوتر، باب في الاستغفار ، الحديث: ١٥١٥ ، ص١٣٣٥ .

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی ارشاد فرماتے ہیں) میر بے والدمحتر م رحمة الله تعالی علیه نے اپنی کتاب "اَ لَا حُکَام" میں ارشاد فرمایا که مؤمنین کے درود پاک پڑھنے سے مرادان کا آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے لئے مقام محمود پر مبعوث ہونے کی دعا مانگنا ہے۔ مگر ہمارے لئے اس سے وہی معنی مراد لینا بہتر ہے جس کا حکم خود مُحبوب رَبُّ العزت، محسنِ انسانیت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ہمیں اپنے اس ارشاد پاک میں فرمایا: "میرے لئے وسیلہ، فضیلت اور ارفع واعلیٰ درجات کا سوال کیا کرو۔" (1)

#### درود بھیجے کے متعلق اقوال:

"اَلْمَوَاهِبُ اللَّذُنِيَّة" ميں ہے كەحضرت سِيِدُ نا ابوالعاليه رحمة الله تعالى عليه نے فرمايا: ' الْلَّالَيُّ عَدَّوَ جَلَّ كے درود بَصِحِنے عصراد اللَّيْنَ عَدَّوَ جَلَّ كا فرشتوں كے سے مراد اللَّيْنَ عَدَّوَ جَلَّ كَا فَرشتوں كے سامنے حضور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم كون ميں دُعاكرنا ہے۔'' درود جَصِحِنے سے مراد فرشتوں كا آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم كون ميں دُعاكرنا ہے۔''

حضرت سبِّدُ نااحمد بن علی بن جَرعسقلانی علیه رحمۃ الله الوالی (متونی ۸۵۲ھ)" فَتُتُ حُ الْبَادِی شَوْحُ صَحِیْحِ الْبُخَادِی" میں فرماتے ہیں: ''یقول سب اقوال سے بہتر اور مناسب ہے پس الدائی عَزَّوَ حَلَّ کے درود بھیجنے کامعنی آپ سنّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی تعریف و ثنا اور عظمت بیان کرنا ہے اور فرشتوں اور دیگر کے درود بھیجنے کامعنی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے لئے تعریف وعظمت (میں زیادتی) کا سوال کرنا ہے۔'' علیہ وآلہ وسلّم کے لئے تعریف وعظمت (میں زیادتی) کا سوال کرنا ہے۔''

حضرت سیّدُ ناعبداللّدا بن عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے که' فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد برکت کی دُعا رنا ہے۔''

حضرت سبِّدُ نا ابن ابی حاتم رحمة الله تعالی علیہ نے حضرت سبِّدُ نا مقاتل بن حبان رحمة الله تعالی علیہ سے روایت کیا ہے کہ '' النگن عَزَّو جَلَّ کے درود جیجنے سے مراد النگن عَزَّو جَلَّ کی طرف سے مغفرت فرما نا اور فرشتوں کے درود جیجنے سے مراد استغفار ہے۔''

<sup>.....</sup>المعجم الاوسط ، الحديث: ٦٣٣ ، ج١ ، ص ١٩ ١ ، مختصرًا \_ المعجم الكبير ، الحديث: ٩٧٩ ، ج١ ، ص ١٤ مفهوما.

حضرت سبِّدُ ناضحاك رحمة الله تعالى عليفر مات بين: (اللهُ عَدَّوَ هَلَّ كه درود تصحيح سے مراداس كى رحمت ہے ـ ' جبكه آپ رحمة الله تعالى عليه سے ايك روايت بير ہے كه (الله عَالَى عَرَّو جَلَّ كے درود بيجينے سے مراداس كامغفرت فرمانا ہے اور فرشتوں كے درود تيجنے سے مراد دُعاكرناہے۔"

بید دونوں اقوال حضرت سبِّدُ ناا ساعیل قاضی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متو فی ۲۸۲ھ) نے حضرت سبِّدُ ناضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیے ہیں اور گویاانہوں نے مغفرت وغیرہ سے دُعامراد لی ہے۔

امام مبرد (متوفى ٢٨٦هـ) كهت بين: 'الْقُلْنُ عَرَّو حَلً كى جانب سے درود بھيجنا ہوتواس كامعنى رحمت فرمانا ہے اور ملائکہ کی طرف سے ہوتواس سے مرادالیں رفت ہے جورحمت کی دعاما نگنے پر ابھارتی ہے۔''

نیز وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ انڈ اُنٹ اُنٹ عَدِّوَ حَلَّ نے خودا بنی لاریب کتاب قر آنِ کریم میں صلوۃ اور رحمت کوالگ الك بيان فرمايا بي تو پهر صلوة سے رحمت كس طرح مرادلى جاسكتى ہے۔ چنانچه اللَّا أَمْ عَزَّو هَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

اُولَيِكَ عَلَيْهِ مُصَلُّوا ثُنَّ مِنْ مَن بِيهِمُ تَرْجَمُ كَنْ الايمان: يدلوك بين جن بران كرب كي درودين

وَمُ حَبُ قَف (پ٢٠البقرة١٥٧)

اسى طرح صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم المعين في بحي الكَّن عَزَّوَ هَلَّ كاس فرمانِ عاليشان: "صَلَّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمَوْا تَسُولِيها ١٥ ( ٢٠ ) الاحزاب: ٥٦ ) ترجمهُ كنزالا بمان: ان يردروداورخوب سلام بيجوب سيصلوة اور رحت مين فرق سمجها تواس كى كيفيت كے بارے ميں سوال كيا حالانكه ان كوسلام يعنى السَّلامُ عَلَيْكَ اَ يُنْهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ (1)كى تعلیم دینے میں رحمت کا ذکر ہو چکاتھا پھر بھی شہنشاہ مدینہ،قرارِقلب وسینہ منَّی اللہ تعالیٰ علیہ،آلہ وسنَّم نے ان کی اس بات کی وضاحت فر ما كرتصديق فرما دى، پس اگر لفظ ' صلوة ' ، رحت كمعنى ميس موتا تو آپ سنّى الله تعالى عليه وآله وسنّم يقييناً ارشاد فرماتے کہ سلام کے عمن میں تمہیں اس کی تعلیم دی جا چکی ہے۔

اور حضرت سبّد ناحلیمی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ٣٠٣ هه) نے صلوق کوسلام کے معنی میں استعال کرنا جائز قرار دیا ہے حالانکہ بیربات محل نظرہے۔

.....ترجمه: اے نبی صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم! آپ پرسلامتی ہوا ور الْوَلَيْ عَزَّو جَلَّ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ ﴿ إِن اللَّهُ عَلَم عَام لِي عَلَوق پر درود بھیجنا بھی تو خاص ہوتا ہے اور بھی عام لیس انبیا کرام عَــلَيْهِــمُ الـصَّــلـوـةُ وَالسَّلَام براس كے درود بيجنے سے مراداُن كى ثناوعظمت بيان كرنا ہے جبكه ان كے علاوہ ديگرافرادير درود بھیجنے سے مرادالیی رحمت فر مانا ہے جو ہرشے پر حاوی ہے۔''

حضرت سبِّدُ نا قاضى عياض مالكي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٥٩٨هه) حضرت سبِّدُ نا بكر قشيرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٨٨هه) كا فر مان فقل فر ماتے ميں كه الله عَدَّوَ هَا كى جانب سے اپنے نبى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بردرود بي عين سے مرادان ك شرف اورمقام ومرتبه میں زیادتی فرماناہے جبکہ ان کےعلاوہ دیگرا فراد پر درود تھیجنے سے مراداُن پر رحم فرمانا ہے۔'' اوراس بات سے حضور نبی یاک،صاحب لولاک صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم اور سارے مؤمنین کے درمیان فرق واضح موجاتا ہے۔جیسا کہ اللہ اللہ عَزَّوَ حَلَّ فِ ارشا وفر مایا:

ٳڽۜٙٳٮڐۏؘڡؘڵؠٟڴؾؘڎؙؠؙڝڷؙۏؽؗۼؘٙٙؽٳڵڹۧؠؚؾۣ

(پ۲۲،الاحزاب:٥٦)

جبکهاسی سورهٔ مبارکه میں اس سے بل ارشا دفر مایا:

هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلْمِكُتُهُ

ترجمهٔ کنز الایمان: وہی ہے کہ درود بھیجنا ہےتم پروہ اور

اس کے فرشتے۔

ترجمهُ كنز الايمان: مبيثك الله اوراس كے فرشة درود جيجة ہيں

اس غیب بتانے والے (نبی) پر۔

اوريه بات سورج سے زیادہ واضح ہے کہ صاحب معطر پسینہ، باعث ِنُز ولِ سکینہ، فیض گنجیینہ صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی قدرومنزلت ہرمؤمن کے مقام ومرتبہ سے حددرجہ ارفع واعلیٰ ہے۔ درودِ یاک کے مقاصد وفوائد:

حضرت سبِّدُ ناحلیمی علیه رحمة الله الولی (متوفی ٣٠٣ه ٥) فر ماتے ہیں: دوشفیع روز شُما ربب إذُن پر وردُ گاردوعالم کے ما لک ومختار عَزَّوَ حَلَّ وسَلَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَّم يرورو وياك ير صنح كاايك مقصد توبيه به كم الك أن عَزَّوَ حَلَّ كاحكم بجالات موت اس کا قرب حاصل کیا جائے اور دوسرا میہ کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا ہم پر جوحق ہے اسے ادا کیا جائے۔'' حضرت سبِّدُ نا بن عبدالسلام رحمة الله تعالى عليه (متو في ٢٦٠ هـ ) نے بھی ان کی انتباع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''جهارا

حضور نبی اکرم،نو مِجسم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم پر درو دِیاک بھیجناان کے لئے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ! المن عَلَمُ عَدِّوَ حَلَّ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسنِ أعظم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاحسانات كابدله دين اورا گراييانه كرسكين توان كے حق مين دُعا كريں \_ پس الكيُّن عَزَّوَ هَلَّ نِهِ بهاری حالت کے پیشِ نظر کہ ہم اپنے نبی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے احسانات کا بدله دینے سے عاجز ہیں تو ہمیں ان پر درودِ پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی۔'' حضرت سیِّدُ ناشیخ ابومحمد مرجانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی سے بھی کچھاسی طرح کا کلام منقول ہے۔

حضرت سبِّدُ نا ابن عربي عليه رحمة الله الولى (متو في ۵۴۳ هه ) ارشا دفر ماتے ہيں:'' حضور نبي رحمت شفيع أمَّت صلَّى الله تعالی علیہ وآلہ وسلَّم پر درودِ پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظهارِ محبت، ہمیشہ فرمانبر دارر ہنے اور سر کارِ ابدِ قرار، شافعِ روزِ شار صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کے واسطہ مبارکہ کومختر م جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔'' (1)

## غيرني يردُرُو دِياك يرصے ميں اختلاف:

حضرات انبيا كرام عَلَيْهِهُ الصَّلهُ وُوالسَّلام برِ دروو تصِيخ كِثمن مين غير نبي برِ درود بھيجنا بالا جماع (يعني بالا تفاق) جائز ہے۔البتہ!اختلاف اس میں ہے کہ ستقل طور پرالگ سے غیر نبی پر درود بھیجا جائے۔

#### علىجده سے دُرُو ذَعِيجِ كے دلائل:

ۿؙۅٙٵڷؘڹؽؙؽؙڝؘؾۣٞۼؘۘػؽؽ۠ڴ؞ۅؘڡٙڵؠٟڴؾؙۮ

جوعلا كرام حمهم الله تعالى غيرِ نبي پر عليحده مستقل طور پر دُ رُوُ ديرٌ صنے كو جائز كہتے ہيں وہ ﴿ اللَّهُ عَلَ كَان فرامينِ مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ،

[ ] الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: وہی ہے کہ درود بھیجنا ہےتم پر وہ اور

اس کے فرشتے۔

.....المواهب اللدنية للقسطلاني، المقصد السابع، الفصل الثاني، ج٢، ص ٤ ٥٥ تا ٢٠٥.

اصلاح اعمال 😽 😅 🖸

ترجمهٔ کنزالا یمان: بیلوگ بین جن پران کے رب کی درودیں

ترجمهٔ کنز الایمان:ام محبوب ان کے مال میں سے زکوۃ

ٲۅڵؠٟٙڬؘعؘڶؽ<u>۫</u>ڡؚ؞ٛڝؘڶٳؾٞ۠ڡؚٞڽ۬؆ۜڽؚ؈ؚ؞ وَمُ حَدِثًا قَدَ

(پ۲،البقرة:۱۵۷)

خُنُ مِنُ آمُوالِهِمْ صَدَ قَةً تُطَهِّرُ هُمُ ۅؘؾؙڗؘػؚؿۿؚؠۛؠؚۿٳۏڝٙڷؚۜۼؘۘؽؽۿ<sup>ٟ</sup>

مخصیل کرو،جس سے تم انہیں ستھرااور یا کیزہ کر دواوران کے حق میں دعائے خیر کرو۔

ہں اور رحمت۔

نیز انہوں نے اس حدیث ِ پاک کوبھی دلیل کے طور پر پیش کیا جو حضرت سبِّدُ ناعبداللّٰد بن ابی اوفی رضی الله تعالی عنه

سے مروی ہے کہ شہنشاہِ ابرار، ہم غریبوں کے منحوارصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے پاس جب کوئی گروہ اپنے مال کی زکو ۃ

كرحاضر ہوتا تو آپ ملّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ارشا دفر ماتے: ''يااللّه ءَـزَّوَ هَلَّ !ان پر دُرُوُ وَجَعِيج ''ميرے والمهِ ما جد بھى

آ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی خدمت با برکت میں اپنی زکوة لے کر حاضر ہوئے تو آ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے

يوں دُعاكى: 'يااللَّه عَزَّوَ حَلَّ! اَبِي اَوْ فَي كَلَّم والوں بِرِدُ رُوْ رَجِيج '' (1) (بيحديث بخارى ومسلم دونوں ميں ہے)

#### جمهورعلما كامدهب:

جمہور علما کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غیر نبی پر علیحدہ ہے مستقل طور پر دُرُو دِ پاک پڑھنا جائز نہیں کیونکہ جب بھی انبیا کرام عَلیْهِ مُ الصَّادِةُ وَالسَّلَام كا وَكُرِخِير موتويو يو (درود پاک)ان كى پېچان بن چكا ہے، البذاغير نبي كواس تكم ميں ان كے ساتھ نہيں ملايا جاسكتا - پس ينهيں كہا جاسكتا: ' ابو بكر صلّى الله عليه وسلّم يا على صلّى الله عليه وسلّم ''اگرچه عنى كاعتبار سے ایسا کہنا صحیح ہے۔جبیبا کہ پنہیں کہاجا تا:''محمدءَ زَوَ هَلَ ''اگر چه آپ سَلّی اللّه تعالیٰ علیه وآله وسَلّم عزّ ت وجلال کے ما لک ہیں ، مگر پھر بھی ایسانہیں کہاجا تا کیونکہ یہ اللہ عَدَّوَ حَلَّ کے ذکرِ خیر کی پہچان ہے اور قرآن وحدیث میں غیر نبی پر دُرُو دُ سِیجنے کا جوذ کرہے،جمہورعلماحہم اللہ تعالیٰ اس کو دعا پرمحمول کرتے ہیں۔

.....صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ، الحديث: ٦٦٦ ، ص ٣٤٢.

اصلاحِ اعمال 🕶 💳

بعض علما کرام حمیم الله تعالی فرماتے میں: <sup>دو</sup>غیرِ نبی پردُ رُوُدُ بھیجنا جائز نہیں کیونکہ بیابلِ ہوا( یعنی اہل بدعت ) کی علامت و پہچان بن چکی ہےاوروہ جن کومعصوم مجھتے ہیں ان پر دُرُوُ دُسِیجتے ہیں ۔ پس اس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔'' حضرت سبِّدُ ناامام ليجي بن شرف نو وي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٦ه ع) في ايني كتاب "أ لأذُ تُحَساد" مين نقل كيا ہے:''جوعلما کرام جمہماللہ الملام غیرنبی پرؤ رُؤ وِ پاک بھیجنے سے منع فرماتے ہیں ان کاباہم اس بات پراختلاف ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے یا مکروہ تنزیبی یا صرف خلاف اولی؟ یہ تین اقوال ذکر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشا دفر ماتے ہیں:'' صحیح قول وہی ہے جس پراکٹر علما کرام رحمہ الله السام کا اتِّفا ق ہے کہ بیمکروہِ تنزیہی ہے، کیونکہ بیہ بدعتیوں کا شعار ہےاورہمیںان کا شعارا پنانے سے منع کیا گیا ہے۔وَ اللّٰهُ اَعُلَم یعنی اور ﴿ لَا لَهُ عَزَّو هَا بَهُمْ جانتا ہے۔' (1)

سلام تصحيح كامفهوم:

'' ہر نقصان دہ چیز سے سلامتی کی دعا'' کوسلام کہتے ہیں یااس کامعنی پیہے کہ ﴿لَكُنَّاءَةُ وَءَلَّ اسے سلامت رکھے۔ درودِ باك كى طرح غيرِ نبى برسلام بهي مستقل طور برنهين بهيجا جاسكتا \_للهذابيه كهنا صحيح نهين: «على عَلَيْهِ السَّلَام - "اورسلام بصحيخ میں زندہ اور مردہ دونوں برابر ہیں مگرجس حاضر فردسے کلام کیا جار ہا ہوا سے عَلَیْکَ السَّلَام کہہ سکتے ہیں۔

صلوة وسلام اكمهاير هناجايي:

المَلْنَ عَزَّوَ هَلَّ كِمبارك فرمان بِعمل كرتے ہوئے درودوسلام كوا كھا برِ هنا چاہيـ

الله المارة عربات المارة الما الماسية

ترجمهُ كنز الايمان: مبيثك الله اوراس كے فرشة درود جيجة ہيں اس غیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والوان پر دروداور ٳؾۜٛٳٮؾ۠ٚؖ؋ۅؘڡٙڵؠٟڴؾۘڎؙؽڞڷؙۅ۬ؽؘۼڮٙٳڶڹۜؠؚؾ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواصَلُّوْ اعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا

**سُولِيًّا** (ن) (پ۲۲،الاحزاب٥٥)

خوب سلام بھیجو۔

نیزاس لئے بھی ایک کودوسرے سے الگ کر کے نہ پڑھے کہ بیکروہ ہے اگر چفلطی سے پڑھا ہواورعلما کرام رحمہ الله الله نے اس بات کی وضاحت وصراحت فرمائی ہے که' درود وسلام کوترک کرنایا ان میں ہے کسی ایک پراکتھا

....الاذكار للنووي ،كتاب الصلاةعلى رسول الله ﷺ، باب الصلاة على الانبياء عليهم السلام....الخ، ص ١٠٠.

کرنا مکروہ ہے۔'بعض کے نز دیک یہاں مکروہ سے مراد خلاف اولی ہے جو کہ مکروہ نہیں۔ کیونکہ درود وسلام پڑھنا باعث ِ اجر ہے اور دونوں کے ترک کرنے یا کسی ایک کے ترک کرنے سے حاصل ہونے والا اُجروثوا بنہیں ملتا اور پیر اَوُ لَى وافْضَل شِنَے كا ترك ہے۔ (سيدى عبدالغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى ارشاد فرماتے ہيں) بيرسارى گفتگومبر بوالىر ما جدعليه رحمة الله الواجدني الين كتاب 'أ لا حُكام "ميس بيان فرما كى ہے۔

# رَضِي اللَّهُ عَنه اوررَ حُمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كا استعال:

صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ دَ ضِبیَ اللّٰهُ عَنْه اور تابعین عظام ،ان کے بعدوالے علما کرام ،عبادت گزاروں اورتمام اولیا کرام کے نامول کے ساتھ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ كَهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ المستحب ہے۔

**سوال:** کیااس کے برعکس بھی ہوسکتا ہے؟ بعنی اولیا وعلما کرام کے لئے رَضِیَ اللّٰهُ عَنْه اور صحابہ کرام کے لئے رَحْمَةُ اللّٰهِ

**جواب:** بعض علما كرام رحم الله تعالى فرماتے ہيں:''اييا كرنا جائز نہيں بلكه دَ ضِي اللّٰهُ عَنْه صحابهُ كرام كے ساتھ خاص ہے اور ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ رَ حُـمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كہا جائے گا۔'' جَبَلہ حضرت سبِّدُ ناامام نو وي عليه رحمة الله الول (متوفی ۲۷۲ه) فرماتے ہیں:'' سیجے نہیں، بلکھیج وہی ہے جوجمہور علما کرام جمم اللہ تعالی کا مؤقف ہے کہ ایسا کہنامستحب ہے اوراس کے بے شاردلائل ہیں۔

**سوال**: وہ مبارک ہتیاں جن کے نبی ہونے میں اختلاف ہے مثلاً حضرت سیّدُ نا'' ذوالقرنین'' اور حضرت سیّدُ نا ''لقمان' ان کے نام کے ساتھ کیا استعال کیا جائے؟

**جواب**: بعض علما کرام رحم الله تعالی نے اس بارے میں جو کلام فر مایا ہے اس سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی درودو سلام بڑھا جائے گا۔ جبکہ حضرت سیِّدُ نا امام نووی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۷۲ھ) فرماتے ہیں: ''میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں مگر بہتریہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی دَضِعی اللّٰهُ عَنْه کہا جائے کیونکہ 

.....الاذكار للنووى ، كتاب الصلاة على رسول الله صلة ، اب الصلاة على الانبياء عليهم السلام .....الخ، ص ١٠١.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

سوال: کیاملائکه پربھی مستقل طور پر درودوسلام بھیجا جاسکتا ہے یانہیں؟

**جواب:** حضرت سبِّدُ ناامام عبرالله بن احمد بن محمولت في عليه حمة الله الولى (متوفى ١٠٥هـ) ابني كتاب ' كُنزُ الدَّقَائِق ' ' ك آخر میں مسائل شَتّی (لینی مختلف مسائل) کے باب میں فرماتے ہیں: ''حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم پرؤ رُؤ و وسلام پڑھے بغیر مستقل طور پر نہ تو کسی غیرِ نبی انسان پر دُ رُوْ دوسلام بھیج سکتے ہیں اور نہ ہی کسی فرشتے پر۔'' (1)

اذ کارنووی میں حضرت سپِّدُ نا امام نووی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۷۲ ھ) نے ان تمام دلائل کو جمع فر مایا ہے جوانبیا كرام عَلَيْهِهُ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام اور فرشتوں پرمستقل طور پر درودوسلام كے جائز اورمستحب مونے پر دلالت كرتے ہيں۔

# لفظ نُبُوَّت کی تحقیق

لغوي معنى:

لفظ مُبُوَّت ہمزہ کے ساتھ ہوتو نَباً سے ماخو ذہوگا جس کا لغوی معنی'' خبر دینا'' ہے اور کبھی سہولت کی خاطرا سے ہمزہ کے بغیر بھی پڑھا جاتا ہے اوراس کامعنی میہ ہے کہ انگاناء اُؤ حَلَّ نے جس ہستی کواپنے غیب پرآگاہ فرمایا اوراسے بتایا کہ دہ اس کا نبی ہے۔ پس دہ ایسا نبی ہے جو دوسروں کوغیب کی خبریں دینے والا ہے یا اس چیز کی خبر دینے والا ہے جس كے ساتھ اللہ انتان عَارِّه وَ مَل في اسے مبعوث فرما يا اور جن امور پر اللہ اُعَارِّهُ عَارِّهُ اسے آگاہ فرما يا وہ ان كوآ گے بتانے والا ہے۔

اگر ہمزہ کے بغیر ہوتونبو قُ سے شتق ہوگا جس کا معنی بلندز مین ہے لینی نبی الدہ اُنڈ اُن عَلَی عَلَی وار فع مقام پر فائز اور شریف المرتبه ہوتا ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام بدرالدين محمر بن عبدالله زركشي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٤٩٣هـ) فرمات بين: ' حضرت سبِّدُ نا نا فع رحمة الله تعالى عليه يور حقر آنِ كريم مين اس لفظ كو" المنبع" بهمزه كے ساتھ پڑھا كرتے تھے۔''

مختار قول میہ ہے کہ ہمزہ کوترک کردیا جائے کیونکہ حضور نبی کریم ،رءوف رحیم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی لغت بھی یہی ہے۔مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کرعرض کی: ''یا نبی الله۔ ''تو آپ سکی الله تعالی علیه وآله وسلم نے

<sup>.....</sup> كنز الدقائق، كتاب الخنثى، باب في مسائل شتّى، ص٧٩٤.

اس سے ارشاد فرمایا: "میں نبئ الله نہیں بلکہ نبی الله (1) ہوں " (2)

اس حدیثِ پاک میں نبی مُکرَّ م، نُو رِجِیَّ م صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے اس بات کا انکار فرمایا که انہیں نبی اللّه کہا جائے کیونکہ آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی لغت میں بیلفظ اس طرح نہیں تھا۔ (3)

حضور نبی گریم، رؤوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے انکار فرمانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لغت کے امام، امام جو ہری (متونی ۱۳۹۳ھ) اور امام صاغانی فرماتے ہیں: اس لفظ سے آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اس لئے انکار فرمایا کیونکہ اس لفظ سے اعرابی کی مرادیتھی که 'اے وہ ذات جس نے مکہ مکر مہسے مدینه منورہ کی جانب ہجرت فرمائی!'' کیونکہ اس لفظ سے اعرابی کی مرادیتھی ہے کہ جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتا ہے تو کہتا ہے: 'نبَا ثُثُ مِنُ اَدُضٍ اِلیٰ اَدُ صَلَیٰ اِلیٰ اَدُ صَلَیٰ اِللہٰ اِلیٰ اَدُ صَلَیٰ اِللہٰ اِلٰہٰ اَدُ صَلَیٰ اِللہٰ اِلٰہٰ اِلٰہُ اِلٰہٰ اِللہٰ اِلیٰ اللہٰ اِلیٰ اَدْ اِلٰہٰ اِلٰہٰ اِلٰہٰ اِلیٰ اَدْ مِن اِلٰہٰ اِللہٰ اللہٰ الیٰ اللہٰ اللہٰ

#### شرعی معنی:

نُبُوَّت کاشری معنی بیہ ہے کہ النگائی عَزَوَ حَلَّ کا کسی آزاد مرد (جو غلام نہ ہو) کی طرف شرعی حکم وجی کرنا خواہ اس کی تبلیغ کا حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ البذا بیر سالت سے عام ہے کیونکہ بیان کردہ تعریف کے علاوہ رسالت میں تبلیغ کا حکم لازمی طور مسلس مدیث کو ذکر کرنے کے بعد حضرت سیدنا مام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں:''ابوعلی نے کہا: اس مدیث کی سند ضعیف ہونے کہ تائیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ بی گریم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنے والے شاعر (سحابی) نے سرکار مدینہ شکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاطب کر کے یا محاتم النباء (یعنی اے آخری نبی) کہا (اور ہمزہ کے ساتھ نباء لفظ کرنے والے شاعر (سحابی) نے سرکار مدینہ بی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے انکار معقول نہیں۔''

(الجامع لاحكام القران للقرطبي تحت الاية: ٦١ "لاتدخلو ابيوت النبي.... الاية، ج١، ص٩٤٩)

.....المستدرك، كتاب التفسير، باب القراءت ، الحديث: ٢٩٦١ ، ٢٠ م ٥٠٥.

.....اس بات كاعلماء نے انكار فرما يا كەلفظ نبىغ بىل ھەزە سركار صنى الله توالى عليدة الدوسلىم كى لغت ميں نہيں تھا۔ چنا نچو " تائى العروس" ميں ہے كه " حضور نى كريم صنى الله توالى عليدة الدوسلىم نے اس بناء پر انكار نہيں فرما يا كەلفظ نى بالھمز ەسركار صنى الله توالى عليدة الدوسلىم كى الغت ميں نہيں تھا جيسا كہ بعض علاء نے گمان كيا اس كى تائيد الله نَوْدَ كَاس فرمانِ عاليه الله تَقُولُو اَ رَاعِنَا (پ ١٠ البقرة ، ١٠) ترجمة كنز الايمان : راعنا نه كهو " سے بوتى علاء نے گمان كيا اس كى تائيد الله تو كام يورى الله كام رضوان الله تعالى على الله عن كورَاعِنَا كہنے سے اس كے منع فرما يا گيا كيونكه يہودى اسے رِعَايَة كے بجائے رَعُونُه سے شتن كركے حضور عليه الصّادة وُلا الله كام من الله عن الله كرام رضوان الله تاكم كورًا عِنَا كہنے تھے " (تاج العروس ، باب اله مز ، تحت نبأ ، ص ٢٣١)

اس مسلك كي تفصيل جانے كے لئے "مقالات كاظمى"، حصيرم، "لفظ نبى كي تحقيق" كامطالعة فرماليج ـ

**===** 

پرپایاجا تاہے۔

ایک قول بیہ ہے کہ ان دونوں (یعنی نبوت اور رسالت) کے درمیان مساوات (برابری) پائی جاتی ہے۔ جبیبا کہ ہم نے اس پر مفصَّل بحث اپنی کتاب اَلْمَطَالِبُ الْوَفِيَّة میں کی ہے۔

#### انبا ورُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَى تعداد:

احادیثِ مبارکہ میں انبیا کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوهُ وَ السَّلَام کی جوتعدادمروی ہے وہ (کم وہیں) ایک لاکھ چوہیں ہزار (1,24,000) ہے، جن میں سے تین سوتیس (323) رسول ہیں۔ جن میں کفار کی طرف مبعوث ہونے والے سب سے پہلے رسول حضرت سیِّدُ نا نوح عَلَی نَییِّنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ہیں۔ اینی اولاد کی جانب مبعوث ہونے والے سب سے پہلے رسول حضرت سیِّدُ نا آدم عَلَی نَییِّنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ہیں۔ ان کی اولاد کا فرنہ تھی اور حضرت سیِّدُ نا آدم عَلی نَییِّنَاوَ عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ہیں۔ ان کی اولاد کا فرنہ تھی اور حضرت سیِّدُ نا آدم عَلی نَییِّنَاوَ عَلیْهِ الصَّلَامُ عَیْلُ اللّٰ اللّٰهُ عَنَّوْءَ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنَّوْءَ عَلَیٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ عَنَّوْءَ عَلَیٰ اللّٰ ا

ان كے بعد حضرت سبِّدُ ناشيث على نَبِينَاوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ آئے۔ ...

# تقلم إيجادكرن واليرسول عَليّه السَّلام:

حضرت سِیّدُ نااورلیس عَلی نَبِیّنَاوَ عَلیّهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام وہ پہلے رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم ایجاد کیا۔ آپ عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام نے ہی سب سے پہلے کیڑے سی کر عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام نے ہی سب سے پہلے کیڑے سی کر عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام نے ہی سب سے پہلے کیڑے سی کر پہنے حالانکہ لوگ چیڑے کے گڑوں کو لِطورِلباس پہنا کرتے تھے۔ بیساری تفصیل "فَتُ الصَّفَا لِإِبْنِ اَقُبَوَ س" سے کی گڑوں کو لِطورِلباس پہنا کرتے تھے۔ بیساری تفصیل "فَتُ اللَّه عَزَوَ جَلَّ علیہ) کی دوسری جلد میں آئے گا۔ اِنْ شَاءَ اللَّه عَزَوَ جَلَّ علیه)

#### لفظ ''حِكُم '' كى وضاحت

طریقہ محمد یہ کے خطبہ میں استعمال ہونے والالفظ "جِگم" پیلفظ "جِگمة" کی جمع ہے۔اس کی شرح میں علما کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے کئی اقوال ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں:

(۱).....حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علیر حمة الله الکانی (متوفی ۱۸۵هه) فرماتے ہیں: '' حکمت سے مرادعکم کی تحقیق اور ممل کی پختگی ہے۔''

اصلاح اعمال

- (۲).....قائق سلمی میں ہے کہ ' حکمت علم لک نی (۱) کا نام ہے۔''
- (٣)..... حكمت! ايك ايساشار كانام بيجس مين كوئى علَّت نه بور
  - (م) ..... حکمت! ہر حالت میں حق کی گواہی دینے کا نام ہے۔
- (۵)....حکمت!دلکوالہام کے لئے تمام اشیاء سے خالی کرنے کا نام ہے۔
- (٢) .....حضرت سبِّدُ نا ابوعثان عليه رحمة الله المنَّان فرمات مبين: " حكمت سے مرا دالهام اور وسوسول كے درميان فرق كرنے والانور ہے۔ كيونكه ميں نے حضرت سيّدُ نامنصور بن عبداللّدرجمة الله تعالىٰ عليہ سے سنا۔انہوں نے فرما يا كه ميں نے حضرت سبّدُ نا كتاني عليه رحمة الله الوالي كويدار شا وفرمات سناكه المن المن المن المنافي عدّر وَهَ الله المالين عليهم الصلوة والسلام كواين مخلوق ك نفوس کی اصلاح کرنے کے لئے مبعوث فرمایا اور ان کے دلوں کی راہنمائی کے لئے کتاب اُ تاری اور مخلوق کی ارواح کی تسكين كے لئے حكمت نازل فرمائی۔ پس رسول، اللہ اُؤ اَو اَحلاَ كے اوا مركى دعوت دینے والے، كتاب اس كے احكام كى
  - طرف بلانے والی اور حکمت اس کے فضل تک رسائی کا طریقہ بتانے والی ہے۔'' (۷)....هکمت بیہے که "حق تجھ پراپنے فیصلے نافذ کرے نه که نفسانی شہوات تجھ پراپنا تسلط جمالیں۔"
- (٨)....حضرت سيِّدُ ناعطاء رحمة الله تعالى علي فرماتي بين: "حكمت، كتبابُ الله (يعن قرآن كريم) مين فهم وادراك بيدا كرنے
- كانام ہے اور جسے كتابُ الله ميں غور وفكر كرنے كى سعادت نصيب ہوئى اسے اللہ الله عَرِّرَ حَلَّ كِقرب كا وافر حصيل كيا۔''
  - (۹).....حکمت سے مراد نبوت ہیں۔
  - (١٠).....حكمت سے مراد خشيتِ الهي (لعني الله عزَّوَ سَلَ عَارَوَ سَلَ عَارَوَ سَلَ عَارِي الله عَلَيْ عَزَّوَ مَلَ كَاخُوف) ہے۔

#### سب رسولول مياعلي هما را نبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم:

رسولِ اكرم، شهنشاهِ بني آ دم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ان تمام سے افضل ہيں جنهيں نبوت وحكمت عطافر مائي گئي يعني آپ سَلَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسَلَّم تمام انبيا واوليا ہے افضل ہيں اور فرشتے اوليا كرام ميں شامل ہيں۔

(اردو لغت،ج۱۳، ص۱۷٥)

الْمُلْكُونَ عَلَّ كَافْرِ مانِ عاليشان ہے:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كُلَّمَ اللهُ وَرَافَعَ بَعْضَهُمْ دَرَاجْتٍ

ترجمهٔ کنز الایمان: به رسول بین که ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پرافضل کیاان میں ہے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اورکوئی وہ ہے جسےسب پر درجوں بلند کیا۔

اس آيت ك تحت مفسر من كرام رهم الله تعالى فرمات بين: الكان عزَّو حَلَّ في حضرت سيِّدُ ناموى عَلَى نَيِنَاوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَام سے بلا واسطه كلام فرمايا ليكن اس آيت ِمباركه ميں اس بات بركوئي دليل نهيں كه الْأَنْ عَزَّو هَلَّ كا كلام فرمانا صرف حضرت سبِّدُ ناموسى عَلى نَبيِّ نَاوَعَلَيْ وِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كساته بي خاص بي كيونكديد بات ثابت شده بك للله عَـــزَّوَ هَــلَّ فِي حضور نبي ياك، صاحبِ لُو لاك، سيّاحِ افلاك سنّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم عي جمي (بلا واسطه) كلام فرما يا اوربيه ضروری نہیں کہ جس ہستی میں بیوصف پایا جائے اسے ویساہی نام بھی دیا جائے (یعنی کیم اللہ کہا جائے)۔

#### تين اعتبار سے رفعت:

الله عَزَّوَ حَلَّ نِهِ اللهِ عَلَى الله تعالى عليه وآله والم كوتين اعتبار سے رفعت عطافر مائى: (١)....جسمانی معراج كی رفعت عطا فر مائی (۲).....تمام انسانوں کی سرداری کا شرف عطا فر ما یا اور (۳).....ایسے مجزات عطا کئے که آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے پہلے کسی نبی کونہیں دیئے۔

حضرت سبِّدُ نا قاضى عياض ماكى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٥٣٥ هـ ) في آپ سنّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى ويكرا نبيا كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام برفضيلت كے بارے ميں جوروايات فركر كى بين ان كے بارے ميں علما كرام رحم الله تعالى فرماتے بين: "اس فضیلت سے مراد دنیاوی فضیلت ہے جس کی تین حالتیں ہیں: (۱).....آپ ملّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے معجزات واضح و مشہور ہیں (۲).....آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی اُمّت کثیر اور پاک دامن ہے اور (۳)......آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وللَّم بذاتِ خودسب سے افضل ہیں۔

شهنشا وخوش خصال، پیکرحسن و جمال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى ذاتِ مباركه ميں پايا جانے والافضل وكمال اس بنا پر ہے کہ الْکُلُهُ عَدِّوَ جَلَّ نے آپ مِنَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوعزت وشرافت، كرامت و بزرگى سے خاص فر مايا، اپنے كلام، خِلَّت اور دیدار کی خصوصیت عطافر مائی اورا پنی منشا ومرضی کے مطابق اپنے لطف وکرم اورا پنی اعلی ولایت سے نوازا۔ لہٰذااس میں کوئی شکنہیں کہآ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے معجزات کثیر، حد سے زیادہ واضح، ہمیشہ باقی رہنے والے اورقوی ہیں۔

آ پِ صلَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم كا منصب اعلى اور ذات سب سے افضل و پا كيز ہ ہے اور آ پ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى خصوصیات تمام انبیا کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَفْضَائل سے اس قدرمشہور ہیں کہ بیان کی مختاج نہیں ۔ پس آ ب سانی الله تعالى عليه وآله وسلَّم كامر تنبه تمام مرسكين عَلَيْهِ مُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام سے أرفع اور ذات كِرامي سماري مخلوق سے بر هر يا كيزه اور افضل ہے۔چنانچہ،

#### اولادِآ دم كےسردار:

(۱).....حدیث پاک میں ہے کہ سر دارِ دو جہان ، رحمتِ عالمیان صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ ذیثان ہے: ''میں اولا دِ

آدم کاسردار ہوں اور بروزِ قیامت سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر (شریف) سے نکلوں گا۔'' (1)

(۲)....حضرت سبِّدُ ناابوسعيد خدري رضى الله تعالىء نه سے مروى ہے كه رسولِ بے مثال ، بي بي آ منه كے لال صلَّى الله تعالى عليه

وآله وسلَّم كافر مانِ عالیشان ہے: ' بروز قیامت میں اولادِ آ دم كاسر دار ہوں گااور مجھے اس پر كوئى فخرنہیں اور میرے ہاتھ میں

لِوَ آءُ الْحَمُد موكا اور مجھاس بركوئى فخرنهيں اور تمام انسان ميرے جھنڈے تلے ہول كے۔' (2)

(٣).....حضرت سبِّيدُ نا ابو ہر رر ه رضى الله تعالىء خد عند مرفوعاً روايت ہے كه خداتَ مُ الْمُوسَلِيُن ، وَحُمَةٌ لَلْعَلَمِيُن سَلَى الله

تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ' ميں قيامت كه دن تمام انسانوں كاسر دار ہوں گا۔'' (3)

يه حديث ياك السبات بردليل م كمآب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم حضرت سبِّدُ نا آوم عَلى نَسِّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام اوران کی تمام اولا دسے افضل ہیں۔

.....سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر شفاعة ،الحديث: ٢٧٣٩، ص٢٧٣٩.

.....جامع الترمذي ، ابواب تفسير القرآن ، باب ومن سورة بني اسرائيل الحجر ، الحديث: ٣١٤٨، ٣١٠٠.

.....صحيح البخاري ، كتاب احاديث الانبياء ، باب قول الله عزوجل :ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ، الحديث: ٣٣٤٠، ص ٢٦٩.

#### عرب کاسردار:

(م).....حضرت سیّدُ ناامام احمد بن حسین بیه فی علیه رحمة الله القوی (متونی ۴۵۸ هه) فضائل صحابه کے باب میں روایت کرتے بي كرحضور سيّدُ المُمبَلِّغِيُنَ، رَحُمَةٌ لِلمُعلَمِينُ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في حضرت سبِّدُ ناعلى المرتضى حَرَّم الله تَعالى وَجَهَهُ الْكَرِيْم كودورسة تابهواملا حظفر ماياتو آپ ملّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في ارشا وفر مايا: "بيعرب كاسر دارب-" أمُّ المؤمنين حضرت سبِّدَ مُناعا كنشصد يقدرض الله تعالى عنها في عنها في عرض كى : " يارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! كبيا آب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم عرب کے سردار نہیں؟'' تو آپ صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے ارشا دفر مایا:''میں سارے جہانوں کا سردار ہوں اور بیہ

يد حديث ياك بھى اس بات كى دليل ہے كمآ پ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تمام انبيا كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّادِم سے افضل ہیں بلکہ ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ یہاں آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسمّ نے دوسرے انسانوں پر فخر کرتے ہوئے اورخود پسندی کے تحت اپنی برتری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ آپ سنی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا بیفر مانِ عالیشان اللّ فَي عَلَيْ عَدَّو َ حَلَّ كَى تغمتوں کا اظہار کرنے کے لئے تھا اور دوسرااس لئے کہ آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم کی اُمَّت بیرجان لے کہ ان کا امام کس قدر ومنزلت والااوراُن كابیش روانی اورائن عَدِّوَ هَلَّ كَ مِال كَتْخِ اعْلَىٰ مقام ومرتبه والا ہے تا كه وہ خود پراورا بيخ نبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بر اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ كَانْعامات واكرامات كو بهجان سكيس \_

## ظاہر میں فخراور باطن میں عجز:

**سوال**: جب بنده ظاہراً فخر کا اظہار کر لیکن باطن میں وہ عجز وائلسار کا پیکر ہوتو کیا یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں؟ **جواب**: جب بنده اپنی ذات میں پایا جانے والانصرتِ الٰہی کا پھوٹتا ہوا کوئی چشمہ ملاحظہ فر مالے اورشکر واحسان کی نگاہ اورخالص جودوسخاسے اس فیضان کا مشاہدہ بھی کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحہ اپنے پروردگارءَ۔زَوَءَ لَ کی بارگاہ میں اپنی مختاجی کوملا حظه کرتارہے اوراس بات کو بھی پیش نظرر کھے کہ اس کا پالنے والا ما لکِ حقیقی پیک جھیکنے کی در بھی اس سے بے پرواہ نہیں تواس وفت اس کے دل میں سرور کے باؤل اُمکٹر آتے ہیں اور جب یہ بادل اس کے دل کے آسان

.....المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة ، باب اناسيد ولد آدم ، الحديث :٤٦٨٣ ، ج٤ ، ص٩٢ و, بتغير.

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺=

اللَّحْدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

پر پھیل کر سارے افق کواپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دل پر سرور کی لذتوں سے بھر پورموٹے موٹے قطروں والی بارش برستی ہے یا اگرموسلا دھار بارش نہ بھی ہوتو کم از کم شہنم ضرور راحت پہنچاتی ہے تو اس وقت اس شخص کی زبان پراس کی عزت وشان کوظا ہر کرنے والے ایسے کلمات جاری ہوجاتے ہیں جن میں کسی قتم کی خود پیندی اور فخرشامل نہیں ہوتا بلکہ بیتواپنے پرورد گارءَ وَجَلَّ کے بے پایاں فضل ورحمت پرخوشی کا اظہار ہوتا ہے۔

جيسا كه الله عزَّوَ حَلَّ كافر مانِ عاليشان ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان:تم فرماؤاللہ کے فضل اوراسی کی رحمت اور **ڠُڵؠؚڣٞڞ۬ڸ**ٳٮڷؗۄۅؘڔ۪ڔؙڂؠٙؾؚ؋ڣؘۑڶڔڮ اسى پرچاہئے كەخوشى كريں۔ فَلْيَفُرُحُوا (پ١١،يونس:٥٨)

یس اگرکوئی ظاہری طور پرفخر کا اظہار کر لے کین باطن میں عجز وانکسار کا بیکر ہوتو یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں۔

## کیاانسان فرشتوں سے انصل ہے؟

جهورابلِ سنت رحم الله اللام كمنت بين: "خاص انسان يعنى انبياكرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام، خاص فرشتول يعنى جبرائيل، ميكائيل،اسرافيل،عزرائيل، حاملينِ عرش اورسر دار ومقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔جبکہ خاص فرشتے، عام انسانوں سے فضل ہیں اور عام انسان ، عام فرشتوں سے فضل ہیں۔ یہاں عام انسانوں سے مراد صالحین ہیں نہ كەفساق \_جىيىا كەحفرت سپِّدُ ناابنِ ابې شريف رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٩٠١هه) نے اس پرتوجه دلا كى ہےاور حضرت سبِّدُ نا ا مام يهي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٨ هـ) في "نشُعَبُ الْإِيمَان" مين اس رينص قائم فرما كي -آپ كي عبارت يه ب ''متقد مین و متأخرین علما نے فرشتوں اور انسانوں کے متعلق کلام فر مایا بعض علما کرام رحم الله السلام کے نزدیک انسانوں میں سے رسول، رسول فرشتوں سے افضل ہیں اور انسانوں میں سے جوافراد مرتبۂ ولایت پر فائز ہیں وہ اولیا فرشتوں سے بہتر ہیں۔ "نیز"المَوَاهِبُ اللَّدُنِیَّة لِلْقَسْطَلَانِی "میں بھی اسی طرح ہے۔ (1)

#### 多多多多多多多多多多

.....شعب الايمان للبيهقي ، باب في الايمان بالملائكة ،الحديث: ١٤٨، ج١ ص١١٠ تا ١٧١ ا

المواهب اللدنية، المقصد السادس، النوع الاول، ج٢، ص٥٠٤.

## نبئ مُكَرَّم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَے أَ هَلَ بِيت

### وَعَلَى اللهِ وَا صُحَابِهِ الْمُقْتَدِ يُنَ بِهِ فِي الْقَصْدِ وَالشَّيَم

{ اور ( درود وسلام مو ) اخلاق ومیا ندروی میں آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی انتباع کرنے والے آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كه آل واصحاب (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين) ي }

## حضورصلى الله عليه وسلم كي مبارك آل:

کسی بھی انسان کی آل سے مراداس کے اہل وعیال ہوتے ہیں لیکن انڈ اُن اُن اُنے اُر کے مُحبوب، دانائے عُنیوب، مُنَزَّ وعُنِ الْعُيوبِ صِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي آل سے مراد أن كے تمام ماننے والے اور أن كے نقشِ قدم پر چلنے والے ہیں۔اس اعتبار سے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی آل دوطرح کی ہے۔ایک کا تعلق نسب سے ہے اور دوسری کا تعلق دین سے ہے۔

نسبی **اولا د** کے بارے میں آ پ صلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم نے خود ارشاد فرمایا:''اس سے مراد حضرت علی المرتضٰی ، حضرت جعفر،حضرت عقیل،حضرت عباس اورحضرت حارث بن عبدالمطلب رضوان الله تعالی عیم اجمعین کی اولا دہے۔'' **وینی اولا و کے متعلق جب آ پ** صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے دریافت کیا گیا تو آ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا و فر مایا:''ہرمومن میری آل میں ہے۔''یا بیار شاد فر مایا:''ہرمتقی مومن میری آل میں ہے۔'' <sup>(1)</sup>

بہرحال ان دونوں روایات میں الفاظ کا اختلاف ہے۔

#### قرابت دارول کی محبت:

مروى ہے كەجب يه يت مباركەنازل موئى: قُلْ لَا ٱستُكُكُمْ عَلَيْهِ ٱلْجُرَّا إِلَّا الْهَوَدَّةَ فِي الْقُرْلِيّ الشورى ٢٣) ترجمه كنزالا يمان : تم فر ماؤمين اس پرتم سے پچھا جرت نہيں مانگيا مگر قرابت كى محبت ـ تو حضور نبي كريم ،رءُوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى باركاه ميں صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے عرض كى:

.....تفسيرروح البيان، پ٤، النساء تحت الاية: ١١، ج٢، ص١٧٤.

اصلاح اعمال

'' پارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے بيقرابت داركون ميں؟'' تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا:''حضرت علی المرتضلی ،حضرت فاطمة الزبرااوران کے دونوں بیٹے (یعنی امام حسن اورامام حسین رضوان الله تعالى يهم الجعين ) (1)

## اہل بیت کون ہیں؟

الله المنافعة وَ مَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَان ہے:

ٳڹۜۘؠٵؽڔؽۯٵٮڷڡؙڶؚؽؙۮۿؚڹؘؘۘۼۛڹٛڴؙؙؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡؙٳڸڗٟۻڛ اَهُلَالْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيُرًا ﴿

ترجمهٔ کنز الایمان:الله تو یهی حیابتا ہے اے نبی کے گھر والو! کہتم سے ہرنایا کی دور فرما دے اور تہمیں یاک کر کے

خوب تقرا کردے۔

مٰد کورہ آیت ِمبار کہ میں اہلِ بیت ِ اطہار کا جو تذکرہ ہے اس کی مراد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیّدُ نا عبدالله ابن عباس رض الله تعالى عنها سے مروى ہے كه 'ميآيت مباركة شهنشا وخوش خِصال، پيكرِحُسن وجمال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي ازواجٍ مطهرات رضِيَ اللهُ تعالى عَنْهُنَّ كَ بارك مين نازل هو كي - ' (2)

حضرت سبِّدُ ناواثله بن استَّع ض الله تعالى عند عصمروى ہے كه "ا يكمرتب الله الله على عليه الله تعالى عليه وآلدوسكم تشريف لائے، آپ سكى الله تعالى عليه وآلدوسكم كے ساتھ حضرت سبِّدُ ناعلى المرتضى حَدَّمَ اللّهُ تَعَالى وَجُهَهُ الْكُويُم بَهِي شَصِ اورآ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم حضرت سبّید ناحسن رضی الله تعالی عنه اور حضرت سبّید ناحسین رضی الله تعالی عنه کے ہاتھ تھا ہے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہآیں مٹن اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعلی المرتضٰی حَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْحَدِیْمِ اور حضرت سبِّدَ سُنا فاطمه رضی الله تعالی عنها کواپنے سامنے بالکل قریب کرلیا اور حسنین کریمکین رضی الله تعالی عنها میں سے ہرایک کو ا پنی ران مبارک پر بٹھالیا اور پھران سب پراپنی جا درمبارک تان لی پھریہی آیت ِمبار کہ یعنی ' إِنَّمَا يُرِينُ اللّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ تَلُاوت فَرِما كَرِيدُ عافرما كَن ' اللهُ الْمَالَهُ عَزْوَ حَلَّا بِيهِ

<sup>.....</sup>المعجم الكبير ، الحديث : ١٢٢٥٩ ، ج١١ ، ص ٢٥٦\_

المواهب اللدنية للقسطلاني، المقصدالسابع، الفصل الثالث، ج٢، ص٢٧٥.

<sup>.....</sup>تفسيرالقران العظيم لابن كثير، پ٢٢، الاحزاب، تحت الاية: ٣٣، ج٦، ص ٣٦٥.

میرے اہلِ بیت ہیں اور میرے اہلِ بیت ہی (اس فضیلت کے) زیادہ حق دار ہیں۔''(1)

حضرت سبِّدُ نامحمد بن جربرطبری علیه رحمة الله القوی (متوفی ۳۱۰ هه) کی روایت میں بیاضا فدہے: ''(حضرت سبِّدُ ناواثله رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه) ميس في عرض كى: " يا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم! ميس بهى آب صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم کے اہل بیت میں سے ہوں؟'' تو آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا:''اورتم بھی میرے اہل بیت میں سے ہو۔''حضرت سیّدُ نا واثلہ بن استفع رضی الله تعالی عنر ماتے ہیں:'' یہ فضیلت اس کے لئے ہے جوالی اُمید کرے جو میں نے کی۔'' <sup>(2)</sup>

#### اہل بیت سے محبت کرو:

حضرت سبِّدُ ناامام محمد بن عيسى ترمذى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٩ ١٥هـ) روايت نقل فرمات عبين كه دافع رنج ومكال، صاحبِجُو دونوال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ' ﴿ لَكُنْ عَزَّوَ هَلَّ سے محبت كرو كيونكه وهمهميں غذا عطافر ما تا ہےاورمحبتِ الٰہی کی وجہ سے مجھ سے محبت کر واور میر می محبت میں میرے اہلِ بیت سے محبت کر و۔'' <sup>(3)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام احمد رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٨١هه) كى كتاب "الْمَهْ عَاقِب" ميں ہے: "جس نے اہل بيت سے بغض رکھاوہ منافق ہے۔'' (4)

حضرت سبِّدُ ناابنِ سعیدعلیه رحمة الله المجید سے مروی ہے که رسولِ بے مثال، بی بی آ منه کے لال صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:''جس نے میرے اہل ہیت میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اوروہ دنیا میں اس کا بدلہ نہ دے سکا تو قیامت کے دن میں اس کی جانب ہے اس ( نیکی کرنے والے ) کو بدلہ دوں گا۔'' <sup>(5)</sup>

<sup>....</sup>المسند للامام احمد بن حنبل ، حديث واثلة بن الاسقع ، الحديث: ١٦٩٨٥ ، ٦٦٠٠م. ٥٥.

<sup>.....</sup>تفسير الطبرى، پ٢٢، الاحزاب، تحت الاية: ٣٣، ج١٠ ص٢٩٧.

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ، ابواب المناقب ، باب في مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله و سلم، الحديث: ٣٧٨٩،ص ٢٠٤١.

<sup>.....</sup>سبل الهدى والرشاد،الباب الثاني في بعض فضائل اهل بيت.....الخ، ج١١، ص ٨.

<sup>....</sup>المجروحين لابن حبان ،الرقم ٧٠٧عيسلي بن عبدالله بن محمد بن على بن ابي طالب ،ج٢،ص١٠٣.

اصلاحِ اعمال 🕶 😅 🗨

### آپ صلَّى الله عليه وسلَّم كقر ابت دار:

ہروہ رشتے دارجس کا تعلق آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے دا دا جان حضرت عبدالمطلب کی اولا دیسے ہے بشرطیکہ اس نے (بحالت ِ ایمان ) آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی صحبت کا شرف پایا ہوا ورآپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی زیارت سے سر فراز ہوا ہوخواہ مرد ہو یاعورت، وہ آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا قرابت دارہے۔

ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

🥸 .....حضرت سبِّدُ ناعلی المرتضٰی حَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْحَدِیْمِ اورآپ کی اولا دجوحضرت سبِّیدُ ثنا فاطمه رضی الله تعالی عنها کے بطن سے پیدا ہوئی یعنی حضرت سبِّدُ ناامام حسن رضی الله تعالی عنه، حضرت سبِّدُ ناامام حسین رضی الله تعالی عنه، حضرت سبِّدُ نامحسن رضى الله تعالى عنه اور حضرت سيِّدَ مُنا أُمِّ كَلْثُوم رضى الله تعالى عنها \_

😸 .....حضرت سبِّدُ ناجعفررضي الله تعالىءنه اوران كي اولا دليعني حضرت سبِّدُ نا عبدالله، حضرت سبِّدُ ناعون اور حضرت سبِّدُ نا محمد رضوان الله تعالى عليهم اجمعين منقول ہے كه حضرت سبّيدُ ناجعفر بن ابي طالب رضى الله تعالى عند كا ايك بييا حضرت سبّيدُ نااحمد رضى الله تعالى عنه نامى بھى تھا۔

🕸 .....حضرت سبِّدُ ناعقیل بن ابی طالب اوران کے صاحبز اد بے یعنی حضرت سبِّدُ نامسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنهم 🕳 😸 .....حضرت سبِّدُ ناحمزه بن عبدالمطلب رضي الله تعالىء ناوران كي اولا دليعني حضرت سبِّدُ نايع للبي ،حضرت سبِّدُ ناعماره ، حضرت سبِّدُ نا أمامه رضوان الله تعالى عنهم اجمعين -

🥸 .....حضرت سبِّیدُ ناعباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه اور ان کے دس بیٹے لیعنی حضرت سبِّیدُ نافضل،حضرت سبِّیدُ نا عبدالله، حضرت سبِّهُ ناقُفَه ، حضرت سبِّهُ ناعبيدالله، حضرت سبِّهُ ناحارث، حضرت سبِّهُ نامعبد، حضرت سبِّهُ ناعبدالرحمٰن ، حضرت سبِّدُ ناكثير، حضرت سبِّدُ ناعون اور حضرت سبِّدُ نا تَمَّاه رضوان الله تعالى عنهم اجعين حضرت سبِّدُ نا تَمَّاه رضى الله تعالى عنه كى پيدائش يرحضرت سيّدُ ناعباس ضى الله تعالىءند نے بيدُ عائية شعر بھى كہا ہے:

تَمُّوا بِتَمَّام فَصَا رُواعَشَرَةً يَا رَبِّ! فَاجُعَلُهُمُ كِرَا مًا بَرَرَةً

**توجمہ**: تَمَّام کی پیدائش سےسلسلۂ اولا دکمل ہوااور بید*ن ہوگئے ہیں۔اے میرے پروردگار*ءَزَّوَ جَلَّ!انہیں معزز اور نیک بنا۔

اصلاح اعمال

منقول ہے کہ حضرت سبِّیدُ ناعباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ان تمام ببیٹوں کی اولا دخفی اور اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چندصا حبز ادیاں بھی تھیں ان کے نام یہ ہیں:حضرت سیّد ٹُنا اُمِّ حبیبہ آمنہ اور حضرت سیّد ٹُنا صفید شی اللہ تعالیٰ عنهن ۔ آپ رضى الله تعالى عنه كى اكثر اولا دحضرت سبِّدَ مئنا كُبا بِدأُمِّ فَضَل رضى الله تعالى عنها سيخْشى -

- الله تعالى عنه عنه الله تعالى تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى تعالى عنه الله تعالى تعالى
- الله عبرت سيّد ناعباس بن عتبه بن الى الهب رضى الله تعالى عنه بير حضرت سيّد مُنا آمنه بنت عباس ك حاوند تنص
- 🥸 .....حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن زبير بن عبدالمطلب رضي الله تعالى عنها وران كي بهن حضرت سبِّدُ مُناضبا عدضي الله تعالى عنها جو حضرت سبِّدُ نامِقد ادبن أسُو درضي الله تعالى عنه كي زوجة خيس \_

😸 .....حضرت سبِّدُ نا ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عندا وران کے بیٹے حضرت سبِّدُ نا جعفر رضی الله تعالی عنه حضرت سیّدُ نا نوفل بن حارث بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه اوران کے دو بیلیے حضرت سیّدُ نامغیرہ رضی الله تعالی عنه اور

حضرت سبِّدُ نا حارث رضى الله تعالى عنه

الله عبدالله بن حارث بن نوفل رضي الله تعالى عنه 🚓 .....حضرت سبِّيدُ نا عبدالله بن حارث بن نوفل رضي الله تعالى عنه

🥸 .....امیمه، اروی، عا تکه، اور حضرت سیّد نُنا صفیه رضی الله تعالی عنها به پیچارون حضرت عبد المطلب کی صاحبز ادیان ہیں جن میں سے حضرت سیّد ئنا صفید منی اللہ تعالی عنها مسلمان ہوئیں اور صحابیہ بننے کا شرف حاصل کیا جبکہ باقیوں کے بارے میں اختلاف ہے۔

فركوره بالاتمام افرادكے بارے میں جا وشم كالفاظ استعال كئے گئے ہیں:

(١).....آل (٢)......أبل بيت (٣).....ؤوالفُر بيل (٣).....عِترت

آل: ان سے مراد وہی افراد ہیں جن کا ذکرِ خیر پہلے گزر چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'اس سے مراد وہ افراد ہیں جن پرصدقہ حرام ہے اوراس کے بدلے ان کے لئے مس کا یانچواں حصہ مقرر ہے۔''

.....فتح الباري لابن حجر العسقلاني، كتاب فضائل اصحاب النبي ﷺ ،باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ ....الخ ، تحت الحديث: ۳۷۱٦ ج۸،ص۲۷\_

المواهب اللدنية،المقصد السابع ،الفصل الثالث، ج٢، ص٥٣٠.

ابل ہیت: ان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق چندا قوال ہیں:

- (i).....وہ جن کانسبی تعلق آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلّم کے دا دا جان سے ہے۔
  - (ii).....وه جن كاتعلق آپ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم سے رشتہ دارى كا ہے۔
- (iii).....وه جن كاتعلق آپ سلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے خوانسبى ہو ياكسى بھى سبب سے ہو۔

**ذُوالكُرْ بِلَ!**ن سے مراد حضرت سبِّدُ ناعلی المرتضٰی حَدَّمَ اللّهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکَوِیْم ،حضرت سبِّدَ تُنا فاطمه رض اللّه تعالٰی عنها اوراُن کے دونوں صاحبز ادے ہیں۔

عِتْرَت: اس سے مراد آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی از واحِ مطهرات رضی الله تعالی عنهن بیں اور ایک قول به بھی مروی ہے کہ اس سے مراد آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی ذُرِیتَ وراز واحِ مطهرات رضی الله تعالی عنهن بیں اور ذُرِیتَ سے کسی شخص کی نسل مراد ہوتی ہے۔ نیز بیٹی کی اولا دبھی ذُرِیت ہی کہلاتی ہے۔

\*\*\*

#### **{.....دودن اوردوراتیں.....** }

وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 84 صفحات پر شتمل کتاب ''ونیا سے بے رغبتی اورامیدوں کی کی' صفّہ کے 76 پر ہے: حضرت سیدناانس بن ما لک رضی اللہ تعالی عندار شاوفر ماتے ہیں:

''کیا میں تہہیں ان دودنوں اوردوراتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی مثل مخلوق نے نہیں سنی (۱) ایک دن وہ ہے جب الکی عَزَوَ جَلَّ کی طرف سے آنے والا تیرے پاس رضائے الہی عَزَّو جَلَّ کا مژدہ لے کر آئے گا یا اس کی ناراضگی کا پیغام ۔اور (۲) دوسرادن وہ جب تو اپنا نامہ اعمال لینے کے لئے بارگا والہی عَزَّو جَلَّ میں حاضر ہوگا اوروہ نامہ اعمال تیرے دائیں میں ۔ (اوردوراتوں میں سے) (۱) ایک رات وہ ہے جومیت اپنی قبر میں گزارے گی اوراس سے پہلے اس نے ایسی رات بھی نہیں گزاری ہوگی ۔اور (۲) دوسری رات وہ ہے جومیت اپنی قبر میں گرارے گی اوراس سے پہلے اس نے ایسی رات بھی نہیں گزاری ہوگی ۔اور (۲) دوسری رات وہ ہے جس کی صبح کوقیا مت کا دن ہوگا اور پھر اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی۔'

# نبئ مُكَرَّم صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَے اَ صَحَاب

## أصحاب كى لغوى شخفيق:

امام جوہری (متوفی ٣٩٣ه ) کہتے ہیں که 'ایکرائے کے مطابق صَاحِب کی جمع اَصْحَاب آتی ہے، کین حقیقت بیہے کہ ہروہ اسم جو ''فاعِلُ ''کےوزن پر ہواس کی جع اَفْعَالٌ کےوزن پڑہیں آتی بلکہ بیلفظ صَحٰب کی جع ہے جو کہ صَاحِب کی تخفیف ہے جسیا کہ نَھُرکی جمع اَنْھَار ہے، یا پھر یہ صَحَب کی جَمْعُ الْجَمْع ہے جسیا کہ تَمَواور اتنمار ہیں کیکن مفردحالت میں بی صَحابی استعال ہوتا ہے جوصَحابَة کی طرف منسوب ہے جوصُحُبَةٌ مصدر کے معنی میں ہے اور یہی لفظ اَصْحَاب کے معنی میں آیا ہے۔"

اورجع كطور يرصَحُبٌ، صُحَبَةٌ، صُحْبَان، صَحَابَة اوراصَحَاب كهاجاتا عد

### صحاني كى تعريف:

صحابی سے مرادجن وانس میں سے ہروہ فرد ہے جس نے ایمان کی حالت میں خساتک المُسرُ سَلِين، رَحْمَةٌ لِّـلُـعلَمِين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے ملاقات كى (خواہ لمح بھركے لئے ہو)اوراسلام كى حالت ميں ہى اسےموت آئى۔ اگر درمیان میں وہ مرتد ہوگیا (یعنی اسلام سے پھرگیا) تو دوبارہ اسلام لانے کے بعد مرتبہ صحابیت پر فائز ہوجائے گا۔

## تعریف میں قیودات کے فوائد:

(۱)....تعریف مین' ملاقات' کی قید کا فائد بیہ ہے کہ ملاقات، زیارت وہم نشینی سے زیادہ عام ہے تا کہ مرتبهُ صحابيت ميں نايينا صحابه كرام رضوان الله تعالى عيم اجمعين بھى شامل رہيں اور وہ بھى جنہيں شرفِ ملا قات تو نصيب ہوا مگر آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي مهم نشيني نصيب نه موئى (٢).....تعريف ميس ملاقات كي نسبت بندول كي طرف كي گئي ہےاس قید سے وہ افرادنکل گئے جنہیں معراج کی رات آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ملاحظہ فر مایا اور انہوں نے آپ سٹی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم سے ملاقات نه كى (٣) .....تعريف ميں مذكور "جن وأنس" كى قيدسے فرشة نكل كئے يعنى فرشة صحابی نہیں ہوسکتے اور (۴)..... 'اسلام کی حالت ہی میں موت' کی قیدسے وہ مرتد نکل گیا جس نے اپنے ارتداد سے اصلاح اعمال 🕒 ∺

توبہ نہ کی جیسے''ابن جحش''۔البتہ!و شخص جومرتد ہونے کے بعد دوبارہ ایمان لے آیا اوراس کی موت اسلام پرواقع

موئی وہ صحابی ہی رہے گا جیسے حضرت سیّد ناعبداللد بن ابوسر حرض اللہ تعالی عند

## کیاورقه بن نوفل اور بحیراراهب صحابی تھ؟

ورقہ بن نوفل اور بحیرا را ہب کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے کیونکہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے ان کی ملاقات اعلانِ نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔

## صحابه كرام رضوان الله تعالى يهم اجمعين كي تعداد:

آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے وصال ظاہری کے وقت صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی تعدا وتقریباً ایک لاکھ چودہ ہزار (1,14,000) تھی جوسب اہلِ علم تھے۔ <sup>(1)</sup> (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ) میرے والبر گرامی رحة الله تعالى عليه في التي كتاب "ألاك حكام" مين اسى طرح وكرفر مايا ب-

## كياجِنَّات بهي صحابه مين شامل ہيں؟

حضرت سبِّدُ ناامام قسطلا في حمة الله تعالى عليه (متوفى ٩٢٣ هـ) "اللَّه مَواهِبُ اللَّه دُنِيَّة" مين فرمات بين: كياشرف صحابیت بن آدم (یعنی بشر) کے ساتھ خاص ہے یاان کے علاوہ دیگر اہل عقل مثلاً جنات اور فرشتے اس میں داخل ہیں؟ زياده راج وسيح قول بيه على حربنًا ت بهى اس تعداد مين شامل بين كيونكه سَيّدُ الشَّقَلَين ، نَبِيُّ الْحَرَ مَيُن، اِمَامُ الْقِبُلَتَيُن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بلا شبدان كي طرف بھي مبعوث ہوئے اور وہ بھي اُحكامِ شريعت كے مكلّف (يعني پابند) ہيں۔ان میں نافر مان بھی ہیں اور فرما نبر دار بھی ۔ پس جو تحض بھی جِنّات میں سے کسی صحبت رسول رکھنے والے کا نام جانتا ہے اسے اُس جنّ کوصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے شمار کرنے میں تر و دنہیں کرنا چاہیے۔

### کیافرشتے بھی صحابی ہیں؟

فرشتوں کے صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھیں میں شامل ہونے کے بارے میں تو قف کیا جاتا ہے کیونکہ علمائے

.....شرح العلامة الزرقاني على المواهب،ج٩،ص٨٠٣\_

المواهب اللدنية،المقصدالسابع،الفصل الثالث، ج٢، ص ٤٤٥.

اصول کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا محبوب ربُ العلمین، جنابِ صادق وامین ملّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم فرشتوں کی جانب بھی رسول مبعوث ہوئے یانہیں؟ کچھ علمانے اس کے ثبوت پراجماع نقل کیا ہے جبکہ کچھ نے اس کے خلاف پراجماع ثابت کیا ہےاوراس اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ مربیہ صحابیت پر فائز ہونے کے لئے دنیاوی زندگی میں زیارت شرط ہے۔

## زيارت تو کي مگر صحابي نهيس:

الله العَلْمِيْنَ عَزَّوَ حَلَّ وَسَلَّمَ اللَّهِ السَّالِكِيْنِ، مَحبوبِ رَبُّ العَلْمِيْنِ عَزَّوَ حَلَّ وَسَلَّى اللَّمْ تعالى عليه وآله وسَلَّم كوصالِ ظاهري کے بعداور تدفین سے پہلے آ پ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم کی زیارت کی اس کے بارے میں بھی راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی صحابی ہیں۔

🕸 .....اسی طرح وہ بھی صحابی نہیں جس نے آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے جسدِ اطہر کی زیارت اس و نیاوی زندگی میں کی ہوحالا نکہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اپنی قبرِ اقدس میں محوِ آ رام ہیں اگر چہاس نے اس زیانے میں زیارت کی ہو۔ 😁 .....اولیا کرام جمہم اللہ تعالیٰ میں سے کوئی ولی اگر بطورِ کشف وکرامت آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی زیارت سے

مشرف ہویا خواب میں زیارت کرے اگر چہوہ ت ہی کودیکھتا ہے مگروہ بھی صحابی نہیں ہوسکتا اوراس کا تعلق امور معنوبیہ سے ہے۔ دنیوی اُحکام سے ہیں۔ (1)

حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی آلِ اطہاراور صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیہم اجعین نے ہر حال میں انجھی ویّیت کے ساتھ خطاہری و باطنی طور پرآپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی پیروی کی اور وہ دین حنیف کی نصرت وحمایت ،اُمَّت کی خیر خواہی ، اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت پر ہر لمحہ کمربستہ رہے۔ بیسب انہیں محض آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوا۔ان کی سیرت میں آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سیرت شامل ہوگئی اوران پر آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی نگاہ کرم ہوئی تو آ ہے سلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی صحبت کے فیضان سے ان میں اخلاص بیدا ہو گیا۔ پس انہوں نے عشقِ رسول صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم میں اپنے جان و مال تک قربان کر دیئے۔ آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی رضا کی خاطراییخ اہل وعیال اوروطن کوجھوڑ دیا (اورراہِ خداءَ وَّ وَ جَلَّ کے مسافر بن گئے )اورا تباعِ رسول صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ آلہ وَسلَّم کی

<sup>....</sup>المواهب اللدنية ،المقصدالسابع ،الفصل الثالث، ج٢ ، ص ١٥٥.

برکت سے ان کے اعمال میں اعتدال<sup>(1)</sup> اور میانہ روی پیدا ہوگئی۔جبیبا کہ حدیث شریف میں ہے:'' بے شک اُلگائ

عَزَّوَ حَلَّ اينا فَضَلَ نَهِيس روكما جب تكتم (عبادت سے) نها كما جاؤ - (2)

نيز تا جدارِ رسالت، شهنشاهِ نُبوَّ ت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى عاداتِ مباركه ميں بھى ميانه روى ہى ہواكر تى تھى۔ چنانچہ، حدیثِ پاک میں ہے کہ جب صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجعین کی ایک جماعت نے ہمیشہ روز ہ رکھنے اور اپنی از واج کوچھوڑ دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:''میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو بھی نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سےروگر دانی کی وہ مجھ سے ہیں۔ (3)

اس کے بعدان صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے جوارادہ فر مایا تھا اسے ترک کردیا اور اپنے آقاومولی ، مکی مدنی مصطفی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی انتباع میں اپنے عمل میں میانه روی کواپنایا۔ نیز وہ اپنی عادات واخلاق میں بھی آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى بيروى كيا كرتے تھے۔ درج ذيل سطور ميں عادات واخلاق كے متعلق بيان كياجا تا ہے۔

## خسن أخلاق كي تعريف:

اَ خلاق نُحلُق بالحُلُق كى جمع ہے اور حسنِ اخلاق سے مراداییا نفسانی ملکہ ہے جس سے متصف انسان کے لئے اچھےافعال بجالانا آسان ہوجا تاہے۔

## حسن اُخلاق ، فطری ہے یا نسبی ؟

اس میں اختلاف ہے کہ کیا حسن اخلاق فطری (لینی خود بخو دحاصل ہونے والا) اُمرہے یا کشی جو بتکلف (لینی کوشش کر کے ) حاصل ہوتا ہے؟ حسن خلق کوفطری کہنے والے حضرت سبِّدُ ناعبداللّٰد بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کی حدیث ..... یعنی اعمال میں میاندروی اختیار کی جائے تا کیمل کی انتہائی زیادتی کی وجہ سے وہمل چھوٹ نہ جائے جیسا کہ فرمایا گیا'' أَحَبُّ الْأَعُمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدُومُهَا وَإِن قُلَّ ترجمه: الْأَنْ عَزَّوَ حَلَّ كالسِنديدة ترين ممل وه به جوجميشه كياجائ الرجيليل جون

(صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ،باب فضيلة العمل الدائم .....الخ ، الحديث: ١٨٣٠ ص ١٨٠)

.....صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب مايكره من التشديد في العبادة ،الحديث: ١١٥١، ص ٩٠.

.....صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، الحديث: ٥٠٦٣ ، ٥٠ ص ٤٣٨ .

سے دلیل لاتے ہیں۔

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضى الله تعالىءند سے مروى ہے كەرحمت كونين، ہم غريبول كے دل كے چين صبَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ' ﴿ لَكُنْ عَدَّوَ هَلَّ نِهُ تَهمارے درميان اخلاق كوايسے ہى تقسيم فرمايا جيسے تمہارے رزق تقسیم فرمائے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام قرطبی علیه رحمة الله القوی (متوفی ١٤١هه) فرماتے ہیں: 'حُکُن ایک انسانی فطرت ہے اور اس اعتبار سے ایک انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ پس جس پر بیغالب آ جائے تو وہ محمود یعنی قابل تعریف ہوجا تا ہے ور نہ اسے قابل تعریف بننے کے لئے مجاہدہ وکوشش کا حکم دیا جائے گا اور یوں ہی اگریہ فطری قوت کمزور ہوتو اس شخص کو ریاضت سے کام لینا ہوگا یہاں تک کہوہ قوت قوی ہوجائے۔'' <sup>(2)</sup>

### صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كا خلاق:

حضرات صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تا جدارِ رسالت، شهنشا ونُبوت صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي خصوصيات سے تعلق رکھنے والے امور کے علاوہ تمام افعال ، اقوال اور احوال میں آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم کی انتاع کی کوشش کیا کرتے اوران کا مقصد صرف بیہ ہوتا کہ ان کے اخلاق بھی اسی طرح کامل ہو جائیں جیسے آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کامل اُخلاق کے پیکر ہیں۔

حضرت سبِّدُ ناامام سنوسى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٨٩٥هـ) اين مقدمه كى شرح مين فرمات بين: 'صحابه كرام رضوان الله تعالی علیم اجعین کے نزد کیک لازمی طور پر دین اسی چیز کا نام تھا کے عقل کو درمیان میں لائے بغیر بلا تو تف محبوب رَبُّ العزت مجسنِ انسانیت صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے تمام اقوال ،افعال اوراحوال میں آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی اتباع کی جائے۔سوائے و عمل جس کے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ حاص ہونے پر دلیل قائم ہوجائے۔ صحاب كرام رضوان الله تعالى عليهم اجعين نے اپنے جوتے اس لئے كسى مقام پراتار ديئے كه آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم

<sup>.....</sup>الادب المفرد للبخاري، باب حسن الخلق ، الحديث: ٢٧٥ ، ص ٧٩.

<sup>.....</sup>فتح الباري لابن حجر العسقلاني، كتاب الادب،باب حسن الخلق.....الخ،تحت الحديث:٣٨٠ ٦٠، ج١١، ص٣٨٨.

نے وہاں اپنِ تُعلَین مبارک اتارے تھے.....<sup>(1)</sup> اپنی انگوٹھیاں اس لئے ہاتھوں سے اتار دیں کہان کے محبوب سلّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ایسا کیا تھا.....امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ نا ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه اورامیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے محض اس لئے ایک کنوئیں پر بلیٹے ہوئے اپنی پیڈلیوں سے کیڑااٹھالیا کہان کے آ قا ومولى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في اليها كبيا تقال (<sup>(2)</sup>

صحابهٔ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجعین نے جب آپ سٹی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم کوسلح حدید بیبیہ کے موقع پر عمر ہ کا احرام کھول کرسرکے بال منڈاتے دیکھاتو سرمونڈنے والے کے پاس ان کا ایساز دہام ہوا گویا کہ وہ ایک دوسرے کودھکیل رہے تھے <sup>(3)</sup>..... یہی نہیں بلکہ وہ تو ہر لمحہ آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلّم کے بیٹھنے اور سونے کی حالت اور کھانے پینے کا طریقہ جانے کی جنتو میں رہتے تا کہان پڑمل کر سکیں۔

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمرض الله تعالى عنهانے حج كے موقع پر چندايسے افعال سرانجام ديئے كەكسى نے ان پرييه اعتراضات کئے که'' آپ رضی الله تعالیٰ عنہ نے رینگے ہوئے کپڑے پہنے ..... بند جوتے پہنے .....احرام ذوالحجة الحرام کا چاندنظراً تے ہی نہیں باندھا بلکہ یَـوُمُ التَّرُو ِیُحَة کو باندھا اور .....دونوں رکنوں یعنی رکنِ بمانی اور حجرِ اسود کو جھوا؟''تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے جواباً ارشاد فرمایا که 'میں نے بیسارے افعال اس لئے کئے ہیں کہ مکیں نے حضور نبی کریم، رءُوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كواليها كرتے ہوئے ويكھا تھا۔' نيز حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمرض الله تعالى عنها كي سنت سے محبت کے بارے میں تو یہاں تک مروی ہے کہ'ایک بارآپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی سواری کوایک جگہ پر چکر لگوائے صرف اس لئے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہنشاہ مدینہ، قر ارقلب وسیبنصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کواس جگہ پر ایسا کرتے دیکھاتھا۔

أميرالمؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق رضى الله تعالىء نه في الله تعالى عنه في السود " من مخاطب موكريهال تك كهه ديا: "مين جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے (بذات ِخود) نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔اگر مَیں نے رسول اللہ

<sup>.....</sup>المسند للامام احمد بن حنبل ، مسند ابي سعيد الخدري ،ا لحديث: ١١٨٧٧ ، ج٤، ص ١٨٤٤ ، ملخصاً.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل عثمان بن عفان،الحديث: ٢٢١٤،ص ١١٠،ملخصاً.

<sup>.....</sup>المصنف لعبدالرزاق،غزوة الحديبية،الرقم:٩٧٨٣،ج٥،ص ٢٣١،مفهوما.

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كو تحقي بوسه ديت موئ نه ديكها موتا تو مجھى بھى تحقي بوسه نه ديتا۔ (1)

#### خربوزه نہیں کھاتے تھے:

ا یک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خر بوز ہٰہیں کھاتے تھے۔ان سے اس کی وجہ دریا فت کی گئی توانہوں نے ارشادفر مایا:'' مجھے اس کے کھانے سے صرف یہ چیز روکتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور نبی رحمت، شفيعِ أُمَّت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے اسے سطرح تناول فر ما یا تھا۔''<sup>(2)</sup>

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) میرے گمان کے مطابق وہ ہزرگ حضرت سیّدُ ناامام احمد بن خنبل رحمة الله تعالی عليه (متوفی ٢٢١ه) تھے۔ بہر حال اس سے معلوم ہوا كه جمارے اسلاف اور بزرگانِ دين رحم الله المبين ك نز دیک دین اس چیز کا نام ہے کہ اپنے آقاء ومولی ، مکی مدنی مصطفیٰ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی خصوصیات کےعلاوہ باقی تمام افعال میں آپ مئی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی انتباع کی جائے۔

多多多多多多多多

#### **.....هلاکت میں ڈالنے والے اعمال**..... }

فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم:

" لاكت مين والنوالي سات كنامول سے بحية رمو، وه يد بين: (١) الله عَرْوَهَ مَلْ كاشريك تَصْهِرانا(٢) جادوكرنا(٣) إِنْ اللهُ عَـزُوجَلَّ كى حرام كرده جان كوناحق قُلْ كرنا(٧) ينتيم كامال كھانا(۵) سود كھانا (۲) جہاد کے دن میدان سے فرار ہونااور (۷) سیدھی سادی، پاک دامن، مومنہ عورتوں پرزنا کی تہت لگانا۔'' (صحيح البخارى،الحديث:٢٧٦٦،٥٢٢)

.....صحيح البخاري ، كتاب الحج ، باب ماذكر في الحجر الاسود ، الحد يث: ٩٧ ، ١٥ ٦ ، ١٠ ، بتصرف قليل.

.....فيض القدير للمناوى، باب العين ،تحت الحديث : ١٨ ٢ ٥ ، ج٤ ، ص ٤٧٧.

## آسمان وزمین کا تعارف

#### مَادَامَت السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَاتَعَاقَبَت الْاَضُوَاءُ وَالظُّلَم

{ لیعنی (حضور صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم اورآپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے آل واصحاب پراس وقت تک درود وسلام مو) جب تک

ز مین وآسان قائم ہیں اور دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے آجارہے ہیں }

آسان سے مراد ہروہ چیز ہے جو کسی کے سرسے بلندتر ہواوراس کوسا بیمہیا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کی حجیت کو

بھی سماء کہاجا تا ہے۔ بیامام جو ہری (متونی ۳۹۳ھ) کا قول ہے اورز مین سے مرادوہ چیز ہے جس پر قدم قرار پکڑ

سكيل- چنانچه،

نور کے بیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَرصلَی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:'' جنت کی حجیت رحمٰن ءَے زّوَ جَـلَ کا

یقیناً حیبت کے مقابل جو چیز ہوگی اسے زمین ہی کہیں گے جسیا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ' جنت کی ز مین زعفران کی ہے۔'' (2)

## آسانوں اور زمینوں کی تعداد:

ز مین بعض علما کرام رحم الله تعالی کے نز دیک صرف ایک ہی ہے جبکہ آسان سات ہیں ۔جبیبا کہ اللہ انتہاء عَرِقَ حَلَ کا

فرمانِ عالیشان ہے:

ترجمهُ كنز الايمان: سب خوبيال الله كوجس نے آسان اور

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ (پ٧،الانعام: ١)

اس کےعلاوہ بھی کئی ایسی آیاتِ مبار کہ ہیں جواس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں کہ آسان زیادہ ہیں جبکہ زمین ایک

زمین بنائے۔

*-ج*رہ

.....فردوس الاخبار للديلمي، باب السين، الحديث:٤٤ ٣٣٤، ج١، ص ٤٤٩.

.....ماخوذ من جامع الترمذي ،ابواب صفه الجنة ، باب ماجاء في صفة الجنة و نعيمها،الحديث: ٢٥٢، ص١٩٠٥.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

حضرت سبِّدُ نا لا قانی رحمة الله تعالی عليه (متوفی ۲۷۰ه ع) فرمات بين: "صحیح بات بيه يه كه زمينين بهی آسانون كی طرح سات ہی ہیں جیسا کہ تا جدار مدینہ، باعثِ نُرولِ سکینہ، فیض گنجینہ صلّی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلّم نے ظلماً زمین غصب کرنے والے کے بارے میں ارشاد فر مایا: ''اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔'' <sup>(1)</sup> إختلاف كاحل:

حضرت سيِّدُ ناامام عبدالله بن عمر بيضاوي رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٨٥ه مر) اس اختلاف كاحل يول پيش فرمات مين: "آياتِ قرآنيه ميں لفظ" سَماوات" كوجع اور" أرُض "كوواحد ذكركيا كيا حالا نكه زمينيں بھى آسانوں كى طرح ہى ہيں۔ اس کی وجہ رہے ہے کہ زمینوں کے طبقات ذات اور آثار وحرکات کے اعتبار سے مختلف اور جدا جدا ہیں اور آیاتِ قر آنیہ میں زمین سے پہلے آسانوں کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آسان شرف اور قدر ومنزلت میں ارفع ہیں۔ نیزیہ زمینوں سے پہلے وجود میں آئے ہیں۔" (2)

صاحب طريقة محريه علامهم آفندى عليرهمة الله القوى (متوفى ٩٨١ه عن خطبه مين ارشا وفر مايا: "وَعَلَى آلِه وَ اَصْحَابِهِ الْمُقُتَدِيْنَ بِهِ فِي الْقَصْدِوَ الشِّيمِ مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْآرُض (يَعْنَ اورآ پِ سَلَّى اللَّة عالى عليوا له وَلَمُ كَامَل بيروى كرنے والے آپ صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم ك آل واصحاب پر درود وسلام ہو جب تك آسان وزيين رہيں گے )

سوال: اس جملے سے کیا مراد ہے کہ' جب تک آسان وزمین رہیں گے؟''

**جواب:**اس سے دنیااور آخرت دونوں کے آسان وزمین مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچیہ المن عَزَّوَ هَلَ ارشاد فرما تا ہے: خلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلُونُ وَالْأَرْمُ ضُ تَرْجَمُ كَنِرَ الايمان: وه اس ميس ربي ع جب تك آسان و

الله عَزَّو حَلَّ كاس فرمانِ عالیشان میں آخرت كة سان اور زمین ہى مراد ہیں:

## آيت ِمباركه كي تفسير:

تفسیرِ واحدی میں ہے کہ حضرت سیِّدُ ناضحا ک علیہ رحمۃ اللہ الرزاق ارشا دفر ماتے ہیں:''اس سے مرادیہ ہے کہ جب

.....ماخوذ من صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب اثم من ظلم شيئامن الارض، الحديث: ٢٥٢، ص١٩٣.

.....تفسير البيضاوي، پ٧، الانعام، تحت الاية: الحمدللّه الذي خلق السموت و الارض، ج٢، ص ٣٨٧.

تک جنت ودوزخ کے آسان وزمین رہیں گے اور ہروہ شے جوآپ کے اوپر ہے اس کو'' آسان' اور ہروہ شئے جوآپ ك قدمول تلے ہے اس كو ' زمين' كہتے ہيں۔' (1)

البته! اكثرمفسرين كرام رمهم الله تعالى السيطويل مدَّ ت مراد ليتي بين - چنانچيه،

حضرت سبِّدُ ناابُن قُتَيْبَه رحمة الله تعالى عليه اور حضرت سبِّدُ نا ابنن الْأنْبَارى عليه رحمة الله البارى فرمات بين: عام طورير عرب ' طویل مدَّت' کامفہوم اداکرنے کے لئے ایسے ہی الفاظ بولتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں:' اَنَالاَافُعَلُ ذَالِکَ مَااخُتَلَفَ اللَّيُلُ وَالنَّهَارُوَمَا دَامَتِ السَّمَاءُ وَالْارُضُ وَمَااخُتَلَفَتِ الْجرَّةُ وَالدِّرَّةُ وَمَااَطَتِ الْإبل لِيمَى مئیں پیکامنہیں کروں گاجب تک دن رات آتے رہیں گے، جب تک زمین وآسان قائم رہیں گے، جب تک اویراور نیچے کی سمتیں قائم رہیں گی اور جب تک اونٹ بولتے رہیں گے۔''اس طرح کی کئی مثالیں ہیں اوراس کی وجہ، زمانہ جاہلیت کے عربوں کا گمان تھا کہ 'یہ اشیا بھی تبدیل نہ ہوں گی۔'' توان اُن اُن عَدَّوَ حَلَّ نے انہی کی زبان میں استعال ہونے والےالفاظ سےان کومخاطب فرمایا۔

**像像像像像像像像** 

#### {.....**علم سیکھنے سے آتا ھے**..... }

فرمان مصطفى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم:

‹‹علم سکھنے سے ہی آتا ہے اور فقہ غور وفکر سے حاصل ہوتی ہے اور انگاری اُسٹر وَ مَل جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تا ہےاسے دین میں سمجھ بو جھءطا فرما تا ہےاور ﴿ اللَّهُ عَدَّو هَلَ سےاس کے بندوں میں وہی رِدُرت بين جولم والے بين " (المعجم الكبير، ج٩ ١،ص١١٥، الحديث: ٧٣١٢)

<sup>.....</sup>تفسيرالبغوى ، پ ۲ ۱ ، هود ، تحت الاية: ۱۰۸ ، ج۲ ، ص ٣٣٨.

## لفظ"اَمًا بَعُدُ" كا لغوى وا صطلاحي استعمال

حضرت علامہ برجندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۹۳۵ ہے) ' 'شرح وقائیہ' میں بیان فرماتے ہیں:" وَ بَسَعُدُ '' ہے اس میں ''واو ''' امَّا بَعُدُ '' ہے اس میں ''واو ''' امَّا بَعُدُ '' ہے اس میں ''واو ''' امَّا بَعُدُ '' رواو کے ساتھ ) مستعمل نہیں ہے اور شایداس کی وجہ یہ ہے کہ ''امَّا ''اس بات پردلالت کرنے کے لئے آتا ہے کہ اس کے بعد والاکلام اس کے ماقبل کلام سے الگہوتا ہے یہاں تک کہ اسے ''فصل الخطاب''کانام دیاجاتا ہے کہ اس کے بعد والاکلام اس کے ماقبل کلام سے الگہوتا ہے یہاں تک کہ اسے ''فصل الخطاب''کانام دیاجاتا ہے اور جن دوجملوں کے درمیان کمال اتصال ہوان میں ''واو عَاطفه'' کے ذریعے سے فرق نہیں کیاجاتا اور چونکہ ''امیّا ''اپنی مابعد کلام کے ماقبل کلام سے جدا ہونے پردلالت کرتا ہے۔ اس لئے انفصال پردلالت کرنے والے ''امّا ''

اور'بَعُدُ" كالفظ' ظروف "ميں سے ہے جواضافت سے منقطع ہوگيا ہے۔اس ميں 'مُصَاف اِلَيُه " كے معنی كارادہ كيا جا تا ہے اور بنی برضمہ ہے یعنی اس پر پیش ( مُ) ہی آتی ہے اور پوری عبارت يوں بنے گی: 'بَعُدُمَ اتَقَدَّمَ مِنَ الْحَمُدَلَةِ وَالصَّلُو قِ وَالسَّلَامِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ لَهِ يَعْنَ حَرِالَى عَزَّوَ حَلَّ بَجَالا نے اور حضور نبی كريم صنی الله تعالی عليه آله بنا مرات ہے كے بعد۔''

اسی کتاب میں ہے کہ'' دو جہاں کے تاجُو ر، سلطانِ بُحر و بَرصلَی الله تعالی علیه وآله وسلّم اپنے خطبات اور خطوط میں اس لفظ (یعنی اَمَّا اِبَعَدُ) کواستعال فر مایا کرتے تھے۔''

## سب سے پہلے 'امَّا بَعُدُ''کس نے کہا؟

اس کے بارے میں چندا قوال ہیں:

.....شرح المختصرالوقاية للبرجندي ، ديباچه ، ص٧.

آپ عَلَيْدِ السَّلَام ، مى وه سب سے پہلی ہستى ہیں جس نے اس لَفْظ کو اِستعال فر مایا (۲)....اس كى اِبتدا حضرت سيّد نا داووعَ لى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام في كى (٣)....قِس بنساعده في اس كى إبتداكى (٣).....كغب بن أوى سے اس کی ابتدا ہوئی (۵)..... یُعُرَبُ بِنُ قَحُطَان نے سب سے پہلے اِستعال کیا اور (۲)..... ایک قول کے مطابق سب سے پہلے **سَحُبَان** نے بیلفظ بولا۔<sup>(1)</sup>

## عَقُل ونَقُل اوركتاب وسنّت

(سيدى علامهُم آفندى علير تمة الله القوى (متونى ٩٨١هـ) فرمات بين) فَإِنَّ الْعَقْلَ وَالنَّقُلَ مُتَوَافِقَان وَالْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ مُسَطَابِقَانِ إِنَّ الدُّنْيَافَانِيَةٌ سَوِيُعَةُ الزَّوَالِ وَالْخَرَابِ عِزُّهَا ذِلٌّ وَنِعَمُهَا نِقَمٌ وَشَرَابُهَا سَرَابٌ ترجمہ: بے شک عقل وُقل اور کتاب وسُنَّت اس بات پر شفق ہیں کہ دنیا فانی ہے، بہت جلدز وال پزیراور خراب ہونے والی ہے۔اس کی عزت ذلت،اس کی معتیں آفت اوراس کے مشروبات دھوکا ہیں۔

کسی شے کا ٹُبُوت عُمُو ماً دوطرح سے ہوسکتا ہے یا تواس کوعُقُل کے تراز ومیں تولا جاتا ہے یا پھرنقل کے بلڑے میں رکھ کر پر کھا جا تا ہے اور نقل ہے مراد شریعت میں بیان کر دہ نصوص ہیں خواقطعی ہوں یاظتی ۔

### عقل سے مراد کے بارے میں اقوال:

- (۱).....ا شیاء کی صفات کا جاننا یعنی ان کے اجھے اور برے اور کامل وناقص ہونے کو جاننا۔
  - (٢).....دوا چھائيوں ميں ہے بہتر كوجا ننايا دوبرائيوں ميں سے بدتر كو پہچاننا۔
- (٣)....مطلق چندایسےامُو رکو پہچاننا جن کی قوت کی بنایرکسی چیز کے اچھے یابرے ہونے کے درمیان امتیاز کیا جاسکے۔
- (م) .....ز ہن میں موجودان معانی ومفہوم کوعُقُل کہتے ہیں جن کے مقد مات سے اغراض ومصالح ثابت ہوتے ہیں۔
  - (۵)....انسان کی اپنی حرکات اور گفتگو میں قابل تعریف حالت و کیفیت کا نام ہے۔
- (٢).....(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) صحیح اور حق بات بیہے کہ عُقُل ایک ایسی روحانی شے ہے جس

سے نفوس علوم ضروریہ سکھتے ہیں اور بیچ کے رحم مادر میں قرار پکڑنے کے ساتھ ہی عَقْل کے وجود کا بھی آغاز ہوجا تا

.....عمدة القاري، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة .....الخ، ج٥،ص٧٨، بتقدم و تأخر.

اصلاح اعمال 🕒 😁

ہے۔ پھر بچہ جیسے جیسے جوانی کی حدود کی طرف بڑھتااور بالغ ہوجاتا ہے تو عُقُل بھی کامل ہو جاتی ہے۔جیسا کہ

"اَلْقَامُونُ الْمُحِيطُ" مِينَ ہے۔

### عقل کے بارے میں علما کا اختلاف:

حضرت سيِّدُ ناعلامه بدرالدين عيني خفي عليرحمة الله القوى (متوفي ٨٥٥ه ) في "عُمُدَةُ الْقَادِي شَرُ حُ صَحِيْح البُخَارِی" میں عَقُل کے متعلق علما کرام جمم الله تعالی کا درج ذیل اختلاف بیان کیا ہے:

🕸 ...... 'عُقُل'' اصل میں ' دعِلُم'' ہی کا دوسرا نام ہے کیونکہ عقل اور علم دونوں لغوی طور پر ہم معنی ہیں اور اہلِ لغت عربوں کے اس قول:''عَقَلْتُ اور عَلِمْتُ (یعنی میں نے جان لیا)''میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

🛞 ...... (مُعَقُل '' چندعلوم ضروريه کو کہتے ہیں۔

🚓 .....' دعقل'' سے مرادوہ قوت ہے جس کے ذریعے معلومات کی حقیقت پہچانی جاتی ہے۔

## عقل کامحل کہاں ہے؟

اس میں بھی علما کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ عقل کامحل کہاں ہے یعنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ چنانچیہ شکلمین علما كرام حميم الله تعالى فرماتے ہيں: ''عُقُل ، دل ميں ہوتی ہے۔'' جبكہ بعض علما كرام حميم الله تعالى فرماتے ہيں:''عُقُل سُر میں ہوتی ہے۔' (2)

# عقل افضل ہے ماعِلْم؟

' 'عَقُل'' اگر' 'عِلْم'' کا نام ہوتواس صورت میں بیجھی ایک علم رکھنے والی قوت ہی ہوگی ۔للہذا اُمُوْ رِمَعلُو مہ کے اعتبارے علم اور عقل کے درمیان فضیلت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن احمد بن محمور سفى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٠٥هه) فرمات يبن: ‹علم عقل سے افضل ہے۔ '' جَبِه اَلتَّمُهِیْد فِیُ مَعُوفَةِ التَّوُحِیْد میں ہے:''صحیح قول بیہ ہے کے عُلُوم کی طرح کے ہیں مثلاً عِلْمِ الٰہی ،عِلْمِ دین اورعِلْم

....القاموس المحيط،فصل العين ، ج٢،ص٥ ١٣٦٠.

.....عمدة القارى، كتاب الايمان، باب كفران العشيرة ، تحت الحديث: ٢٩ ج ١ ، ص ٢٥.

شریعت، بیعلوم عُقُل سے افضل ہیں کیونکہ انسان عُقُل کے بغیر تو نجات پاسکتا ہے کین عِلْم دِین کے بغیراس کی نجات ناممکن ہے۔ نیزاس کےعلاوہ عِلْم کے عُقُل سے افضل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر عقلمندانسان کوعلم دین سکھنے اور اس کوطلب کرتے رہنے کا تھم دیا گیا ہے۔البتہ!علم معرفت اورعلم دین کےعلاوہ دیگر جتنے علوم ہیں جیسے عِلَمُ الحُرُ ف، عِلَمُ الاكتساب (إك -ت - سًاب) علم النَّحو اورعلم طِبُ وغيره ان سب سي عَقْل افضل ہے۔

حضرت سیّدُ نا امام احمد بن مُحمد قسطلا فی رحمة الله تعالی علیه (متوفی ٩٢٣ه ١٥) فرماتے ہیں: ' دعَقُل روح کی زبان اور بصیرت کی ترجمان ہوتی ہے جبکہ بصیرت روح کے لئے دل اور عُقُل اس کے لئے زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔''

منقول ہے کہ ' ہرشے کا ایک جوہر ہوتا ہے اور انسان کا جوہر عُقُل ہے جبکہ عُقُل کا جوہر بَصُر (یعنی بھھ بوجھ)

## عقل فقل ایک دوسرے کے موافق ہیں:

شریعت میں واردنصوص کوفقل کہتے ہیں خواہ قطعی ہوں یاظنی عقل کی نقل سے موافقت یہ ہے کہ انسان میں پائی جانے والی قوت عالمیہ کسی غیر کی رہنمائی اورائس ہے آگاہی کے بغیر بذات ِخودکوئی حکم لگانے میں (نقل کے) موافق ہے حالانکہ رہنمائی اور آگا ہی غیر سے ہوتی ہے (یعنی عقل اور نقل حکم لگانے میں غیر کھتاج نہ ہونے میں باہم موافق ہیں )۔

## نقل کہنے کی وجہ تسمیہ:

اس کونقل اس کئے کہتے ہیں کیونکہ اس کی نسبت صادق متعلم (یعنی سے قائل) کی جانب ہوتی ہے اور عقل کونقل یراس لئے مقدم کیا کیونکہ بیل کے ثبوت کے لئے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

#### كتاب وسنت سي مراد:

'' کتاب'' سے مرادقر آنِ عظیم ہے اور' سنت'' سے مرا دسر کا روالا میبا ر، ہم بے کسوں کے مدد گارصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کا قول بغل اورتقر سریعنی وہ کام جوآ ہے سلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم کی موجود گی میں کسی اُمّتی نے کیا اورآ ہے سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے سُکُوْت اختیار فرمایا۔حضرات صحابۂ کرام رضوان الله تعالیم اجمعین کی سیرتِ طبیبہ بھی سنت کے شمن میں آتی ہے

.....المواهب اللدنية،المقصد الثالث ،الفصل الثاني ،ج٢،ص٥٨،باحتلاف بعض الالفاظ.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

روایات میں حَدِیْث اور خَبَر کے الفاظ حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے فرمانِ مبارک کے ساتھ خاص ہیں جبکہ اَتَوے بھی یہی مراد ہے کیکن بھی کبھاراس کا اطلاق سُنَت پر بھی ہوتا ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ بیرچاروں الفاظ (يعنى سُنَّت، حَدِيث، خَبَر اوراثَو) مم عنى بين .....اوريهان سنت كوكتاب معموركيا، كيونكهاس كالحجت مونا قرآن كريم سے ہی ثابت ہے جبیہا کہ سورۃ الحشر،آیت 7میں ہے ..... نیز کتاب وسنت ہمیشہ ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں۔ لہنداان اصولوں سے بڑھ کرکوئی چیز بھی گجئت نہیں ہو سکتی لینی دلیا عقلی اور دلیل نقلی اور پھراس کی دواقسام یعنی کتاب وسنت۔

# دُ نُیَااوراُس کی فانی نعمتیں

## دُنيا كودُنيا كهنے كى وجه:

امام جوہری (متوفی ۳۹۳ھ) کہتے ہیں:'' وُنیا کالغوی معنی ہے'' قریب''اور وُنیا کورُنیااس لئے کہتے ہیں کہ بیآ خرت کی نسبت انسان سے زیادہ قریب ہے یااس وجہ سے کہ بیا پنی خواہشات ولذات کے سبب دل سے زیادہ قریب ہے۔''

## دُنيا كى تعريف:

وُنیا کی تعریف کے بارے میں مُتَکلِّمِین (یعنی علمائے عِلْم کلام) رحم الله تعالیٰ کے دواقوال ہیں:

- (۱)..... ہوااور فضا کے ساتھ روئے زمین پرموجود ہر چیز دُنیاہے۔
- (٢).....دارآ خرت سے پہلے تمام مخلوق وُنیا ہے خواہ وہ جو ہر (لعنی خود قائم رہ سکے) ہو یاعرض (لعنی غیر کے ذریعے قائم ہو)۔ دوسرے قول کے بارے میں حضرت سیِّدُ نا امام نو وی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۷۲ ھ) فرماتے ہیں: ''زیادہ ظاہر قول یہی ہے جبیبا کہ حضرت سیّدُ ناعلامہ بدرالدین عینی رحمة الله تعالی علیه (متو فی ۸۵۵ھ) نے بخاری شریف کی شرح میں

<sup>.....</sup>سنن ابي داؤد ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، الحديث: ٢٠١٤، ص ٥٦١ ، بدون "من بعدى".

<sup>....</sup>عمدة القارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، ج١، ص٢٥٠.

پس اس اعتبار سے سونا چاندی اور ان سے خریدی جانے والی تمام ضروری وغیر ضروری اشیا دنیامیں داخل ہیں۔ نیز ضرورت کی وہ اشیاجن کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں ۔جیسا کہ،

الله عَزَّوَ هَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَان هِ:

وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكِ مِنَ الدُّنْيَا (ب٠٠،القصص:٧٧) ترجمهٔ کنزالایمان:اوردُ نیامیںایناحصہ نہ بھول۔

## آيت مباركه كي تفسير:

حضرت سبِّیدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۸ ھ) اپنی تفسیر میں فرمانے ہیں کہ حضرت سبِّیدُ نا قبا د ہرحمة الله تعالى عليه نے ارشا وفر مايا: ''اس كامطلب بيه ہے كه دنيا ميں حلال كونه بھول حلال كوتلاش كرتاره '''(1) اس اعتبار سے معنى يه وكاكمةم وُنيامين رزقِ حلال سے اپنا حصه تلاش كرنا نه جھوڑو \_

حضرت سبِّدُ ناحسن رحمة الله تعالى عليه فرمات عبين: 'اس آيت مباركه مين حكم ديا گياہے كه اپنے مال سے صرف زندگی بسر کرنے کی مقدار کچھ حصہ لے لے اور بقیہ کواپنی آخرت کے لئے آگے بھیج دے۔'' (2)

آپ رحمة الله تعالى عليه بى سے منقول ہے كە' زائد مال كوآ گے بھيج دے اور جو تجھے پينچاس كوروك لے۔'' بیان کردہ اقوال کی روشنی میں مذکورہ آیت کے لفظ"نَصِیُب" سے مرادیہ ہے کہ دنیا سے بفتر رِ کفایت حصہ لے۔

#### وُنیا کے فنا ہونے کا بیان:

فناہونے کامعنی پیہے کہ سی چیز کا گھل گھل کرنا پید ہوجانا یاختم ہوجانا۔

حضرت سيِّدُ ناامام الوجحد خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ ) الله عَوْوَ جَلَّ كاس فرمانِ عاليشان:

كُلُّ مَنْ عَكَيْهِا فَانِ أَنَّ إِلَى الرحلن: ٢٦) ترجمهُ كنزالا يمان: زمين پرجتنع بين سبكوفنا ہے۔

کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: 'یہاں فناسے مراد' ہلاک ہونے والا' ہے کیونکہ دنیامیں انسان کا وجودعرض کی حیثیت رکھتا ہے اور عرض کو بقانہیں ہے اور جس کو بقانہ ہووہ فانی ہے ۔ پس اس آیت میں انسان کوعبادت پر ابھارا گیا

.....تفيسر عبدالرزاق، پ٠٢ ، القصص ، تحت الاية: ٧٧ ، الحديث: ٢٢٣ ، ج٢ ، ص ٤٩٧ .

....المرجع السابق، ص ٩٨ ، بتصرفٍ قليل.

ہے اور دنیا کے لیل عرصے میں اطاعت کی ترغیب دلائی گئی ہے۔'' (1)

، ال تفسير يردنياكے فانی ہونے كامعنى يہ ہوگا كددنيا باقى ندر ہنے والا عُرَض ( يعنى قائم بالسنير ) ہے اور جو باقى ندر ہے وہ فانی ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام قسطلا في حمة الله تعالى عليه (متوفى ٩٢٣ هه) الله عَزَّوَ هَلَّ كاس فرمانِ ويشان:

كُلُّ شَكَى عِهَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ طُ (ب٠٢٠القصص٨٨) ترجمهُ كنزالايمان: هرچيزفاني ہے سوااس كى ذات كـ

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''یہاں اِلَّا وَ جُھَا ہُ سے مراد اِللَّا ہُاءَۃَ وَ حَلَّ کی ذاتِ والاصفات ہے کیونکہ اس کے علاوہ ہرممکن الوجود چیز، اپنی ذات کے اعتبار سے ہلاک ہونے والی اور مَعُدُوم ہے (یعنی جس کا وجود نہ ہو)۔'' (2)

امام الائم، سراج الامه، امام اعظم حضرت سیّدُ نانعمان بن ثابت علیه رحمهُ ربّ العِزَد (متونی ۱۵۰ه) کے وصایا شریف کی شرح میں ہے: ''اس آیت مبارکہ'' کُلُّ شکی ﴿ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ الله کَامعنی بیہ ہے کہ ذات الله کے اعتبار سے اللّ اُسْ اُسَان عَد معنی ہے ہے کہ ذات الله کے اعتبار سے وجود کو جد (وجود سے اللّ اُسْ عَد اُسَان عَد اُسَان عَد اُسْ معنی ہے اس حیثیت سے وہ شیم کمن ہے قطع نظر اس کے مُوجد (وجود دینوال کے سواہر شی نی نفسہ معند و م سے اور ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے وجود کو نہیں جا ہتا۔ پس

دیے والے) ہے۔ یونکہ ا<del>ناناناء</del> ۔ روحت سے حواہر پیر 'ن ہے اور 'ن ایل دات ہے اسبار سے و بودو دیں جاپہا۔ پہر ممکن اپنی ذات کے اعتبار سے موجود بھی نہیں رہے گا۔''

.....تفسير الخازن، پ٢٧ ، الرحمن، تحت الاية: ٢٦ ، ج٤ ، ص ٢١٠.

.....المواهب اللدنية للقسطلاني،المقصدالعاشر،الفصل الثالث،ج٣،ص٤٣٥،ملخصاً.

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺=

اس کا موجود ہونا بھی غیر کے سبب سے ہوگا۔ تواگر موجود بالنمبر کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تواس کے لئے قطعاً کوئی وجودہے ہی نہیں۔

اورموجودتووہی ہوتاہے جوقائم بنفسہ ہواور جوقائم بنفسہ ہوتاہے اس کے وجود کے سبب اس کے غیر کا وجود بھی قائم ہوتا ہے۔ پس ایسی ذات ہی قیُّوم ہوتی ہے۔اس سے تصور پیدا ہوتا ہے کہ قیُّو مصرف ایک ہی ہوتا ہے اوراُس واحد ویکتا اور حَتِی قَیُّومٌ کےعلاوہ کسی کا کوئی وجود ہی نہیں، وہی تمام وجودوں کوقائم رکھنے والا ہےاور وہی سب کا مرجع ہے۔صوفیا كرام اسى كوفنا فِنْس كانام ديت بين يعنى بنده الله في عن الله عن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله عن الم برفائز ہونے والوں کی باتوں کو جھٹلا کران کا مذاق اڑا تا ہے اور یتجلیات ِ الہی عَزَّوَ هَلَّ کے انوار میں کم ہستیاں اس کی نادانی پرمسکرا دیتی ہیں۔ بیسارا کلام حضرت سبِّیدُ ناامام محمد بن محمد غز الی علیه رحمۃ الله الوالی (متو فی ۵۰۵ھ) کا ہے۔'' <sup>(1)</sup>

مسئلة وَحْدَثُ الوُجود:

صوفیا کرام جم الله تعالی جس کو' فنا نِفس' کا نام دیتے ہیں' **وَحُدَثُ الوُ جود' اور' وَحُدَتِ مطلقہ' سے بھی وہی معنی مراد ہیں۔**اور اہل تحقیق عارفین کرام جہم اللہ تعالی کی اس فتیم کی بیان کردہ تمام عبارتوں سے بھی یہی فناءِنفس کامعنی مراد ہے اوروہ اس سے زندیقوں اور ملحدوں کی طرح فاسد عقیدہ ونظریہ مرادنہیں لیتے بلکہ علما کرام رحم ہواللہ تعالی نے تو ایسے باطل نظریات کے حامل افراد کا تختی ہے انکار کیا ہے اور مکیں (یعنی حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ )نے اپنے رسالے ' إِيْضَاحُ الْمَقُصُودِ مِنُ مَعْنى وَحُدَةِ الْوُجُود " مين انسارى باتون كوكول كربيان كرديا يــــ

اے پیارے اسلامی بھائی! جب تونے ماقبل میں بیان کردہ باتوں کو بجھ لیا تواس اعتبارے دنیا کے فانی ہونے کا مطلب میہوگا کہتن تبارک وتعالی جو باقی ہے اس کے وجود کے اعتبار سے دُنیامعدوم ہے، اپنے محسوسات ومعقولات کا عتبار سے دُنیامعد ومنہیں یاوہ دُنیاا پنی ذات کے اعتبار سے معدوم ہے اگر چہ انگائی ﷺ وَوَحَلَّ کے اس کو پیدا کرنے کے اعتبار سے اس کا ایک ظاہری وجود ہے۔ نیزعقل وُقل کے''باہم موافق''ہونے کامدار بھی اسی معنی پر ہے اور یوں

....الجامع الصغير للسيوطي ، الحديث: ١٠٨١ ، ص ٣٧٨\_

فيض القديرللمناوي،تحت الحديث: ٦٠٨١، ج٤، ص ٦٥٧.

ہی کتاب وسنت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے جبیبا کہ ہم نے دوآیاتِ مبارکہ مع تفسیر بیان کیں۔اب دواحادیث طیبہ بیان کرتے ہیں۔

- (١).....سركارا برقر ار، شافع روز شارصلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ' أزل ميں صرف اللَّيٰءَ عَرَّوَ حَلَّ ہى تھا اوراس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی اوراب بھی وہ اسی طرح ہے جس شان کے ساتھ پہلے تھا۔'' (1)
- (٢) ....هسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور مجبو بِرَبِّ اکبرءَ۔ وَ جَلَّ وَسَلَّى الله تعالی علیه وَ الدوسلَّم نے ارشا دفر مایا: ' 'عربوں كى كهي بوئى باتوں ميں بہترين بات وه ہے جولبيد نے كهى كه اَ لَا كُتُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ (يعني آگاه ربو اللَّهُ أَن عَزَّوَ جَلَّ كَسوام رِيز بِاطْل ہے) " (2)

## حديث ياكى شرح:

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوی علیه رحمة الله الوالی (متوفی ۱۰۳۱ه) فرماتے ہیں: ایک روایت میں یوں ہے کہ ''سچی ترین بات وہ ہے جو کسی شاعر نے کہی ''جبکہ دوسری روایت میں یوں ہے کہ''شعرانے سچاترین شعر بیکہا ہے۔'' <sup>(3)</sup> لفظ" بَاطِل" كَي شرح كرتے ہوئے فرماتے ہيں:" باطل سے مراد (اللہ كسواہر شے) فانى ياغير ثابت يا نفع کی تعریف سے خارج یا بطلان کی طرف لے جانے والی ہے یا پھر انڈان عَدَّوَ هَلَّ کے سواہر شنے اس لئے باطل ہے کیونکہ وہ دومعدوموں کے درمیان واقع ہے اور یہاں صفات باری تعالیٰ کے ذریعے اشکال وارزہیں ہوسکتا کہ''وہ بھی تو اللہ ان علی علاوہ ہیں'' کیونکہ جب ذات کوذکر کردیا توصفات کی بقا کاعلم خود بخو دہو گیااس لئے کہ صفات بارى تعالى ، ذات بارى تعالى سے جدائى كو قبول نہيں كرتيں اور يەمعنى مراد لينا الله انتان عَلَّ شَامِي عِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَةً الرب ٢، القصص:٨٨) "سازياده قريب ب-

حضرت سيِّدُ ناامام احمد بن محمد سلفي اصبها في حمة الله تعالى عليه (متوفى ٧٥٥ هـ) ايني كتاب "اَكْ مَشَيْخَةُ الْبَعُدَادِيَّة" ميں حضرت سبِّدُ نايعلى بن جرا درحمة الله تعالى عليہ سے روايت فر ماتے ہيں كه 'لبيد نے اپناميشعر' اَ لَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا

.....فتح الباري لابن حجر العسقلاني ، كتاب بد ء الخلق ، باب ماجاء في قول الله :وهو الذي.....الاية ، ج٧، ص٢٣٧.

.....صحيح مسلم ، كتاب الشعر ،باب في انشاد الاشعار ،....الخ، الحديث:٥٨٨٨،ص ١٠٧٨.

.....صحيح مسلم ، كتاب الشعر ، باب في انشاد الاشعار .....الخ ، الحديث: ٥٨٨ ع ٥١ ٥٨ م ٥١ م ١٠٧٨.

اصلاحِ اعمال 🔸 🎞 🕶 🍱

اللُّهَ بَاطِلٌ ( يَعِيٰ اللَّهُ عَزَّو جَلَّ كَسُوا مِر چِيز باطل ہے) ''جب حضور نبي كريم ،رءُوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى بارگاه میں پڑھاتو آپ صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس سے ارشا دفر مایا: ' تو نے سچ کہا۔'' پھراس نے بیشعر پڑھا:'' وَ مُحسلٌ نَعِيْمِ لَا مُحَالَةً زَائِلٌ (يعني يقيناً مرنمت كوزوال ٢٠) "تو آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في اس سے ارشا وفر مايا: "توني حموث کہا کیونکہ اُخروی نعمتوں کوزوال نہیں۔' (1)

جس نے بھی کتاب وسنت میں انتہائی غور وفکر سے کا م لیااس پر بیہ بات رو زِ روشن کی طرح عیاں ہوجائے گی کہ بیہ دونوں ایک دوسرے کےموافق اورمطابق ہیں۔ نیز اس کے دل میں یہ بات پختہ ہوجائے گی اوراس میں بیصلاحیت پیدا ہوجائے گی کہاس بحث میں جو مٰدکور ہوااورآ ئندہ جو کچھ ذکر کیا جائے گاوہ اس کے سیجے ہونے کا فیصلہ کر سکے مثلاً دارِ آخرت ہی ہمیشہ کی زندگی ہےاور دارِآخرت میں کامیا بی کاحصول صرف اور صرف خساتَسُمُ الْسُمُسرُ مَسَلِیُن، رَحُمَةٌ لَّلُعْلَمِینُ صَلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی اتباع کے ذریعے ہی ہوسکتا ہے اور بیر که شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

الْمُنْ أَمُ عَزَّوَ حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالِيشَان ہے:

ٳٮۜٛؠٵۿ۬ڹؚ؋ٳڷڂڸۅڰؙٳڶڰؙؽٙٳڡؘؾٵڠ؞ۊٙٳڹۜٳڒڿڗۼ

ترجمهٔ کنز الایمان: بید نیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بے شک وہ بچھلا ہمیشہر ہنے کا گھرہے۔

هِي دَارُ النَّوْمَن ٣٩) (ب٤٢، المؤمن ٣٩) آیت مارکه کی تفسیر:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ ۷ ھے) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' دنیاوی زندگی اس سازو سامان کی حیثیت رکھتی ہے جس سے ایک مخصوص مدت تک نفع اٹھایا جاسکتا ہواور بالآخروہ مدت ختم ہوجائے۔جبکہ اُخروی زندگی کوز والنہیں اورآیت کا مرادی معنی بیہوگا کہ دنیافانی ہے،اس میں کوئی منفعت نہیں اورآخرت ہمیشہ باقی

رہنے والی ہےاور یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ باقی ، فانی سے بہتر ہے۔

كسى عارف رحمة الله تعالى عليه كا قول ہے: ' اگر دنیا فنا ہوجانے والاسونا (Gold) ہوتی اور آخرت باقی رہنے والامثی کا تھیکرا ہوتی تو بھی آخرت دنیا ہے بہتر ہوتی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا فناہونے والامٹی کا تھیکرااورآخرت باقی

.....فيض القديرللمناوي، حرف الهمزة ، تحت الحديث: ١٠٦٧، ج١ ، ص ٦٧٠.

رہنے والاسونا (Gold) ہے تو پھریہ کیسے دنیا سے بہتر نہ ہوگی۔'' (1)

الْلَكُونُ عَزَّو حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالِيشَان ہے:

إِنَّمَامَثُلُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا كَمَا عِ ٱنْزَلْنُهُ ترجمهُ كنز الايمان: دنياكي زندگي كي كهاوت تو اليي ہي ہے جیسے وہ یانی کہ ہم نے آسان سے اُتارا تو اس کے مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَكَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَثُم ضِ مِبَّا سبب زمين سے اُگنے والى چيزيں سب گھنى ہو كرنكليں جو يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ الْحَتَّى إِذَا آخَذَتِ کچھآ دمی اور چویائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب الْاَئُهُ ضُّ ذُخُرُ فَهَا وَاتَّى يَّنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَآ زمین نے اپناسنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہوگئی اوراس اَنَّهُمْ فُولِهُ وَنَ عَلَيْهَا لا اَتْهَا اَ اَمُونَا لَيْلًا کے مالک سمجھے کہ بیہ ہمارے بس میں آگئی ، ہماراحکم اس أَوْنَهَامًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيلًا كَأَنْ لَّمُ تَعْنَ يرآيارات ميں يادن ميں توجم نے اسے كرديا كائى ہوكى بِالْأَمْسِ ۚ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِر گویا کل تھی ہی نہیں، ہم یونہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیںغورکرنے والوں کے لئے۔

يَّتَقُكُّرُونَ 🕾

# آیت مبارکه کی تفسیر:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨ ٢٨ هـ) اس كى تفسير ميں فرماتے ہيں: "اس آيت ِمباركه كى تاویل اس طرح کی جائے گی کہ دنیا کی زندگی مال جمع کرنے کا سبب ہے اور اس کی تازگی وفرحت ہراس چیز سے حاصل ہوتی ہے جوخوش کرنے والی اور تعجب میں ڈالنے والی ہوتی ہے یہاں تک کہ جب کسی دنیا دار کے پاس بیصد سے زیادہ ہو جائے اور وہ اس سے لطف اندوز ہونے کا خیال کرنے گئے تو اچا تک بیاس سے چھین لی جاتی ہے مثلاً اسے موت آ جائے یا کوئی ایساحاد شہیش آ جائے جواس کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔جیسا کہ یانی نباتات کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے اور ہریالی کے سبب زمین آراستہ و پیراستہ ہوجاتی ہے اوراس کاحسن و جمال واضح وکھائی دیے لگتا ہے اورلوگ اس سے لطف اندوز ہونے کا خیال کررہے ہوتے ہیں کہ اچا نک اُنٹی ہُاء۔ زُوَ حَلَّ اس کو ہر با دفر ما دیتا ہے اور اس کا

.....تفسير الخازن، ٤٢ ،غافر ،تحت الاية: ٣٩، ج٤، ص ٧٢.

نام ونشان وہاں سے اس طرح مٹ جاتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھتھا ہی نہیں۔'' (1)

#### غفلت كى مختلف صورتيں:

اہل دنیا نے عزت کا معیار بیرقائم کررکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں جاہ وحشمت، مال ومنصب اور حکومت وریاست وغیرہ کا مالک ہووہی معزز ومحتشم ہوگا حالانکہ حُبِّ دنیا کی شراب کے نشہ میں مدہوش بیلوگ اس بات کا شعورنہیں رکھتے كهان كنزديك جومعزز ہےوہ بہت جلد ذليل ورسوا ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللّٰ اللّٰهُ عَزَّوَ هَلَّ كَافْر مانِ عاليشان ہے: ترجمهٔ کنز الایمان: اے ایمان والو! نشه کی حالت میں نماز يَّا يُّهَاالَّنِ يُنَ امَنُوالاتَقُرَبُواالصَّلوةَ وَأَنْتُمُ سُكُرِي (پ٥٠النسآء٤٤) کے پاس نہ جاؤ۔

### آيت مباركه كي نسير:

حضرت سبِّدُ نا ابوعبد الرحمٰن محمد بن حسين سلمي رحمة الله تعالى عليه (متو في ۴۱۲ هه) اس آيت مباركه كي تفسير ميس فرمات ہیں:''علما کرام رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نشہ و مدہوثی کی کئی صورتیں ہیں: (۱)..... شراب کا نشہ، بیسب سے جلداُ ترجا تا ہے(۲)....غفلت كانشه(۳)....خواهشات كانشه(۴)....دنيا كانشه(۵)..... مال كانشه(۲).....ابل وعيال كانشه (٤).....گناہوں كانشداور (٨)..... (غيرالله كى) طاعات كانشد بياوران سے مشابةتمام نشے، مدہوش انسان كونماز ممل كرنے يا قائم كرنے ہے روكتے ہيں اس طرح كەدە بندگى اور بارگا ور بوہيت ءَدَّوَ هَلَّ ميں مناجات كے سيلقے كى شرا لطاكو پورانہیں کر تااور نماز قائم کرنے کی شرط بیہے کہ بندہ نماز کےعلاوہ شے سے توجہ ہٹا کراس میں داخل ہوجائے۔''<sup>(2)</sup> د نیاوی نعمتوں کی حقیقت:

د نیاوی نعمتیں ختم ہوجانے والی اورمٹ جانے والی ہیں اور ان سے مرادوہ اشیا ہیں جن سے انسان اور دوسری مخلوقات نفع حاصل کرتی اورلطف اندوز ہوتی ہیں۔لیکن ان سے مراد انسان کو حاصل ہونے والی معرفت اور طاعات جیسی انمول چیزین نہیں کیونکہان ہےلطف اندوز ہونا آخرت میں ہوگا نہ کہ دنیامیں ۔ بلکہ یہاں ایسی نعتیں مراد ہیں

.....زاد المسير في علم التفسير، پ١١، يونس، تحت الاية: ٢١، ج٣، ص٢٦٦.

.....تفسير سلمي ، پ٥، النساء، تحت الاية : ٣٤، ج١، ص ١٤٩.

جودُنیا کی شہوات اوراس کی لذات سے تعلق رکھتی ہیں مثلاً ہروہ شے جو کھائی اور پی جاتی ہے یا پہنی جاتی ہے یا جس کا

تعلق نکاح سے ہویا سواری ومکان سے ہونیز ان جیسی دیگر چیزیں۔

ا یک کامل بزرگ رحمة الله تعالی علی کا فر مان ہے: دنیا میں کسی قشم کی کوئی لذت نہیں اور جولذات ظاہری طور پرنظر آتی ہیں وہ حقیقت میں تکالیف کودور کرنے والی اشیا ہیں، حقیقی معنوں میں لذَّ اتنہیں کیونکہ کھانے کی لذَّ ت اصل میں بھوک کی تکلیف کو دور کرنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیصرف بھوک کے بعد ہی یائی جاتی ہے۔ اسی طرح پینے کی لذت پیاس کی تکلیف دورکرنے کا نام ہے۔ جماع کی لذت مادہ منوبیسے پیدا ہونے والی گرمی سے شہوت کی تکلیف کودورکرنے کا نام ہے۔

د نیاوی اشیا کو دوشقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: (۱)..... تکالیف میں مبتلا کرنے والی اشیا اور (۲)..... تکالیف کا خاتمہ کرنے والی اشیا۔ اہلِ دنیااسی دوسری قتم یعنی تکالیف کا خاتمہ کرنے والی اشیا کودنیوی لذتوں کا نام دیتے ہیں۔

جبکہ اخروی اشیااس کے برعکس ہیں کیونکہ اہلِ جنت کو جب کوئی تکلیف ہی نہ ہوگی تو اس سے چھٹکارا دینے والی اشیا کا

وجود کہاں سے ہوگا۔لہذا ان کی لذات حقیقی ہوں گی لیعنی ان کی کھانے پینے کی لذات اصل ہوں گی محض بھوک

اور پیاس ختم کرنے کے لئے نہ ہوں گی۔

اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالِيشَان ہے:

ترجمه كنزالا يمان: بييك تيرك لئے جنت ميں بيد ہے كدندتو مجموكا

اصلاح اعمال

مواور نه زنگا مواور بیر که تختیے نهاس میں پیاس لگے نه دھوپ۔

تَظْمُوا فِيهَا وَلا تَضْلَى ﴿ بِ٢١٠طه ١١٩٠١)

ٳڽۜٛڵڮٲڒۘؖڗڿٛۏۼڣۣؽۿٳۅٙڵڗڠؙؠؽۿٚۅؘٲٮٚٛڰڵٳ

اہلِ جنت کی تمام لذات اسی طرح ہوں گی اور دنیا میں ان میں سے کسی لذت کا ذا کقہ چکھنا تو در کناراس کامفہوم سمجھنا بھی ممکن نہیں ۔

### شيطان كى بيني اورأس كاداماد:

حضرت سيّدُ نا يَشْخ شعراوى عليدرجمة الله الوالى (متوفى عده على في "الْعُهُودُ الْمُحَمّديّة" مين ذكر فرمايا كمين في حضرت سبِّدُ ناعلی خوَّ اص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ارشا دفر ماتے ہوئے سنا:''تمام دنیا اہلیس لعین کی بیٹی ہے اوراس سے محبت حضرت سِیدُنا شِیخ محی الدین ابنِ عربی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۸ه و) اپنی کتاب ''رُو حُ الْقُدُس' میں فرماتے بیں: ''وہ دو عارف جن میں سے ایک کے پاس دو درہم اور دوسرے کے پاس ایک درہم ہوتو (حصولِ معرفتِ اللهی عَدرَّهُم والله دودرہم والله خورہم والله وفره کی ان دونوں کی فراغت برابز ہیں بلکہ ایک درہم والله دودرہم والله خض سے زیادہ (حصولِ معرفتِ اللهی عَزَّوَ جَلَّ کے لئے) فارغ ہوگا۔''

#### شيطان كامال:

.....العهود المحمدية ، قسم المامورات، ص ١٢٥.

اَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 🕶 ١٣٨

🗕 اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

شکایت لے کرآنے والا ہے تومیں نے اس سے پہلے آ کرتمہیں سارے واقعے سے آگاہ کردیا ہے، میں اپناحق لئے بغیرا سے نہیں چھوڑ وں گا اور جس قدرممکن ہوسکا اس سے اس کا دین چھین لوں گایا پھروہ میرا مال ومتاع مجھے واپس کر

و حبيها كدونيا سے بے رغبت اور مدايت ديئے گئے لوگ كرتے ہيں ۔ اسى لئے اللہ عَوَّرَ حَلَّ نے ارشاد فرمايا ہے:

اِنَّ عِبَادِی كَیْسَ لَكَ عَلَیْهِ مُسلطنٌ ترجمهُ كنز الایمان: بِشك میرے بندوں پر تیرا کچھ

(پ٤١، الحجر:٤٢)

لہٰذاان پر مجھے کوئی جحت اور حق حاصل نہیں کیونکہ انہوں نے میرا مال ومتاع میرے لئے چھوڑ دیا ہمکن اس شخص

نے مجھ برظلم وزیادتی کی ہےاور انگانی عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

فَكُنِ اعْتَلَاى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُ وَاعَكَيْهِ بِيِثْلِ تَرْجَمَهُ كَزَالا مِان: جَوْمَ بِرَيَادِ تَى كَرَ

اتنی ہی جتنی اس نے کی۔ مَااعْتَلَى عَلَيْكُمْ (پ٢، البقرة ١٩٤٥)

پس اے شیخ اتم ہی فیصلہ کروکہ'' طالم کون ہے؟'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر شکایت کرنے والا تخص بولا: '' ظالم میں ہی ہوں ( لینی خود برظلم کرنے والا ہوں )۔'' تو آپ رحمة الله تعالیٰ علیہ نے اس سے ارشا دفر مایا:'' تم شیطان کواس کی دُنیاواپس کردووہ تبہاری آخرت تمہیں لوٹادےگا۔''

## دُ نیاوی مشروبات کی حقیقت:

دنیادی مشروبات سے مراد دو چیزیں ہیں: (1) وہ مشروبات جومحسوسات سے تعلق رکھتے ہیں یعنی جن کو پیتے ہوئے لوگ لذیذ اور میٹھا سمجھتے ہیں اور (۲) وہ مشروبات جوصرف عقل سے تعلق رکھتے ہیں یعنی لوگ جن مزاجوں اور حالتوں کوا چھاخیال کرتے ہیں اور مشروباتِ دُنیا کی بیدونوں اقسام سراب کی حیثیت رکھتی ہیں۔

## سراب کی تعریف:

امام فراء نحوی (متوفی ۲۰۷هه) کہتے ہیں:''سراب سے مرادوہ شے ہے جوز مین سے چیٹی ہوئی ہواور چیک دار ہو جبیها کہ آسمان اورزمین کے درمیان یانی محسوس ہوتا ہے۔'' ابن سکیت (متوفی ۲۲۴ه) کہتے ہیں: 'سراب سے مرادوہ چیز ہے جونصف النہار کے وقت پانی کی طرح ز مین برچلتی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ نیز وہ زمین سے چیکی ہوتی ہے۔''

ابوالهیثم (متوفی ۲۰۷ه) کہتے ہیں: "سراب کوسراب اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ یانی کی طرح چاتا ہے۔" (1) تفسیر واحدی میں ہے:''مشروباتِ دُنیا اور اہل دُنیا کے احوال کی لڏتوں کوایسے سراب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب كوئى بياسا شخص اس كوياني سمجھ كر قريب آتا ہے تو بچھ نہيں ياتا۔ تشبيه دينے كى وجه بيہ كه بيلذتيں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں کیونکہان کی کوئی حقیقت نہیں۔''

قرآن ياك ميس سراب كاذكر الله على عالى عاليشان ميس ب:

وَالَّنِ يُنَكِّفَنُّوٓ الْعُمَالُهُمُ كُسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ ترجمهُ كنز الايمان:اور جو كافر ہوئے ان كے كام ايسے ہيں جیسے دھوپ میں چمکتاریتاکسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی يَّحْسَبُهُ الظَّهُانُ مَاءً لَحَتَّى اذَاجَاءَ لا لَمْ سمجھ یہاں تک جباس کے پاس آیا تواسے کچھند پایااوراللہ يَجِنُهُ شَيًّا وَّوَجَدَاللَّهُ عِنْكَ لا فَوَقْمهُ کواپنے قریب پایا تواس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ اللَّهُ الْحِسَابِ جلدحساب کر لیتاہے۔

## آيت ِمباركه كي نفسير:

حضرت سیِّدُ نا ابوعبد الرحمٰن سلمی علیه رحمة الله النی (متوفی ۱۲ ۱۲ هـ) اس آیت مبارکه کے بارے میں بیان کرتے ہیں که حضرت سبِّدُ ناا بن عطاء رحمة الله تعالى عليه نے ارشا دفر مايا: ' يُحُسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً سے مرادوہ دل ہے جواييز اندرا نوارِ الہیمیں سے کچھنہ ہونے کی وجہ سے مفلس ہے اوراس کا اسباب کی طرف رجوع کرنا شرک ہے جبکہ اس کے لئے میہ ظاہر ہوکہ ق تعالی کی طرف رجوع کرنا ہی ایمان ہے۔''اور'' وَجَكَ اللهَ عِنْ لَهُ فَوَفَّه فَ حِسَابَهُ اللهُ عِنْ مين فرمايا: 'اس سےمراد بارگاوربُ العزت تك رسائى حاصل كرنا ہے۔ 'نيز "حَتَّى إِذَا جَاءَ وُلَحْ يَجِلُو لَهُ شَيًّا" كم تعلق ارشا دفر مايا: " مخلوق كى رسائى صرف مخلوق تك بى موسكتى ہے اور الن أناء علق نے اپنى ذات حق تك مخلوق كى

.....تهذيب اللغة، حرف بسر، ج٤، ص٢٨٢.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

رسائی کے کسی بھی راستے یا ذریعے کی نفی کر دی ہے کیونکہ اُس کی حقیقت نہ تو اُس کے سواکوئی جانتا ہے اور نہ ہی اُس کی ذات کےعلاوہ کوئی اُس کامشاہدہ کرنے کی تابر کھتاہے۔''

حضرت سبِّدُ ناجعفررجمة الله تعالى عليه اس كي تفسير ميں فرماتے ہيں: ' فيروں كي صحبت كے اندهيروں نے انہيں گمراہ کر دیا۔ابان کے دلوں پرسراب جیسی کیفیت طاری ہےاورکوئی چیز بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی ان کا گزر کسی حق بات پر ہوسکتا ہے۔البتہ!اگروہ بارگاہِ ربوبیت تک پہنچنے کا کوئی راستہ یالیں توان کے پوشیدہ معاملات روثن ہوجائیں گےاوران کی حالت انٹی عَارِّ عَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان کے مطابق ہوجائے گی:'' نُوْرِمُ عَلَی نُوْرِمِ ا النور: ٥٥) ترجمه كنزالا يمان: نور يرنور ي-"

بعض علما کرام حمہم اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فر ماتے ہیں:''اس سے مرادوہ دل ہے جو **انڈائ**ے َ رَّوَ جَـاَّ کے سواکسی اور شے میں لگارہے۔ابیادل مفلس ہے کیونکہ مفلسی نام ہےالجھاؤ میں مبتلا ہونے کا جبکہ غنا کی تعریف بیہ ہے کہ مخلوق سے

كنارەكش ہوكر الله الله عَدَّوَ حَلَّ كى بارگاه ميں حاضر ہوجائے۔''

حضرت سبِّدُ نا ابن عطاء رحمة الله تعالى عليه فرمات عبن: 'اللَّانُ عَزَّوَ هَلَّ كَسُوا هِر شَمْ عَلْسَى ہے اور ہروہ خص جس كے دل میں اللہ عَوْدَ هَلَ کے سواکسی غیر کی محبت سائی ہووہ مفلس ہے۔' (1<sup>)</sup>

دُنیااوراس کے احوال میں منہک انسان ایسا شخص ہے جو اللہ عَدِّوَ هَلَّ کُوچھوڑ کراغیار اور دوسرے اسباب کے ساتھ مشغول ہے اوراس کاکسی معاملہ میں انہاک باطل ہے اورا پنے دین سے غفلت میں مشغولیت و بال ہے۔ تو الیہ شخص اپنے ان معاملات کے سبب دھو کے میں مبتلا ہے۔

# سبِّدُ ناعبدالله قطان عليه رحمة الرحن كحالات زندكي:

حضرت سبِّدُ نامحى الدين ابنِ عربي رحمة الله تعالى عليه (متو في ٦٣٨ هه) اپني كتاب " رُوُ حُ الْسَقُلُ فسس، ميں اپنے شيخ حضرت سبِّدُ نا ابومحمد عبدالله قطان رحمة الله تعالى عليه كے بارے ميں فرماتے ہيں:'' آپ رحمة الله تعالى علية قرآنِ كريم كى تفسير كرتے ہوئے معاملات كوحددرجه وضاحت سے بيان فرماتے اور اللَّي عَدَّوَ هَلَّ كا حكام بيان كرنے كے معاملے ميں

.....تفسيرالسلمي ، پ١٨ ا ، النور ، تحت الاية: ٣٩ ، ج٢ ، ص ٥٤ ، باختلاف بعض الالفاظ.

اصلاحِ اعمال

مجھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ،سلاطین کی غلط باتوں کوان کے سامنے ہی انتہائی سخت طریقے سے رد کر دیتے۔
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس طاقت تھی ، جسے چاہتے تق بات بتاتے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ۔سلاطین زمانہ کے خلاف شرع کا موں کی بہت زیادہ مذمت کے سبب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود کو قتل ہونے کے لئے پیش کر رکھا تھا۔ مگر وہ خلاف شرع کا موں میں مبتلا ہونے کے باعث آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قتل پر قدرت نہ پاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالی علیہ نے بادث اموں کے ساتھ کئی مذاکر نے فرمائے وقت جن کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم ہی کے بادث اموں کے ساتھ کئی مذاکر نے فرمائے وقت جن کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم ہی کے ذریعے کلام فرمائے اور اس کے مخالف پریقین نہ رکھتا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی کتا ہے کر ترنہیں فرمائی۔ چنانچے ،

(حضرت سیّدُ نامحی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۸ه هه) فرماتے میں ) ایک دفعه میں نے آپ رحمة الله تعالی علیه کوشهر'' قرطبه'' میں مساکین کی ایک جماعت میں بیار شاد فرماتے سنا:'' قرآن مجید اور احادیث کریمه پر جمروسه کرنے کے بجائے (فلنے وغیرہ کی) کتابیں تصنیف و تالیف کرنے والوں کا کل قیامت میں عذاب کتنا طویل ہوگا۔''

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مُصَاحِبِیُن کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے مگرخود کبھی آسودہ حالی اختیار نہ فرمائی اور کبھی دودر ہم بھی اپنے پاس جمع نہ ہونے دیئے۔

دوسرے دن جب بادشاہ تخت پر بیٹھاتو وزیر نے شخ (رئمۃ اللہ تعالی علیہ) کا سارا ماجرا کہ سنایا۔ بادشاہ نے آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ کور بار میں بلالیا، پس اس نے ایسی وضع قطع کے ایک انسان کود یکھاجس کی طرف کوئی توجہ نہ کرے اور نہ ہی اہل دنیا میں سے کوئی اس کی بھلائی چا ہتا ہو۔ بیسب کچھان کی حقیقت بیانی اور لوگوں کے عیوب کوظا ہر کر دینے کے سبب تھا اور وہ لوگ آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ پرظلم و جبر کی قدرت نہ رکھتے تھے۔ بہر حال بادشاہ نے آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ سے نام ونسب پوچھنے کے بعد کہا: ''کیا آپ انگائی عَدِّوَ جَدِّ کی وحدت کا اقر ارکرتے ہیں؟'' تو آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف جگہوں سے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی جس سے بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ سے ب تکلف ہوکر اپنی سلطنت اور اس کی وسعت کے بارے میں پوچھنے لگا کہ'' آپ میری سلطنت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟'' تو آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ بہنے گئے۔ بادشاہ نے کہا:'' آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟'' آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ بننے کے۔ بادشاہ نے کہا:'' آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟'' آپ رئمۃ اللہ تعالی علیہ بننے کے۔ بادشاہ نے کہا:'' آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟'' آپ رئمۃ اللہ تعالی کہہ علیہ نے جواب دیا:''جس یاوہ گوئی کا تو شکار ہے اسے تو بادشاہ کی سلطنت کا نام دیتا ہے جبکہ تو خود کو بادشاہ وسلطان کہہ میا کی خود کو بادشاہ کی ہی ہے جس کے بارے میں انگی عَدَّوَ جَلَّ نے پیارشاد فرمایا:

وَكُانَ وَسَاءَهُمْ مَّلِكُ يَّا خُوْرُكُلَ سَفِينَةٍ تَرَمَهُ كَنْ الايمان:اوران كَيْحِهِ ايك بادثاه تَا كه برثابت

عُصِياً (ب١٦١ الكهف٧٩)

ترجمہ کنزالا بمان:اوران کے پیچپےایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چین لیتا۔

وہ بادشاہ تو آج آگ کی مشقت جھیل رہا ہوگا یا اسے آگ سے جزادی جارہی ہوگی اور تو ایسا تخص ہے جس کے لئے روٹی پکائی گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ'' اسے کھائے ۔'' پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ پراپنی گفتگو کو مزید سخت کرتے ہوئے ہروہ بات کہہ ڈالی جواسے نالپند ہواور غضب میں مبتلا کردے۔

دربار میں وزرااور فقہا کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی ، بادشاہ چپ ہو گیا اور شرمندہ و نادم ہوکر کہنے لگا'' یہ خص ہدایت یا فتہ ہے۔'' چرآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے عرض کی :''اے عبداللہ! آپ ہماری مجلس میں آتے رہا کریں۔'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:'' نینہیں ہوسکتا کیونکہ تیری مجلس زبردتی کی ہے اور جس محل میں تو رہتا ہے یہ بھی تم نے ناحق چھینا ہوا ہے۔اگر میں مجبور نہ ہوتا تو بھی بھی یہاں نہ آتا۔ اللہ علیٰ عرفر دے درمیان (اپی شان کے مطابق) حائل رہے۔''

ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہی وزیر فوت ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھتے ہوئے

ارشاد فرمایا:''میں اپنی شم سے بری ہو گیا۔'' بیروا قعداہل حق کے دنیا داروں سے اپنائے گئے طرزِعمل پڑھنی واقعات میں ے ایک ہے جوایک فانی شے پرغرورو تکبر کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ۔ انگانی عَزَّو جَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

وَ مَا الْحَلِوةُ النَّ نَيْ اللَّا مَتَاعُ الْغُرُونِ ﴿ تَهِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

# آيتِ مباركه كي تفسير:

حضرت سيِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥هـ) اس آيت مباركه كي تفسير مين فرمات بين: 'الْحيلوةُ اللهُّنيَا سے مراد دنیا کی لذات اوراس کی چیک دمک ہے اور ''مَسَاعُ الْعُوُودِ" سے دنیا کواُس سامان سے تشبید دی گئی ہے کہ یجنے والاخریدار کے قیمت پوچھنے پر جس کے عیوب چھپالیتا ہے یہاں تک کہ خریدار وہ سامان خرید لیتا ہے اور دنیا ''دھوکے کا مال''صرف اسی کے لئے ہے جواسے آخرت پرتر جیج دیتا ہے لیکن جود نیا کے بجائے آخرت کا طلب گار ہوتو

یاس کے لئے زادِراہ کا کام دیتی ہے۔'' (1)

ایک دوسرے مقام پر اللہ عَزَّوَ جَلَّال شادفر ما تاہے: ترجمهٔ کنز الایمان:اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہےوہ دنیاوی وَمَا أُوْتِئِتُمُ مِّنْ ثَنْ عُونَ مَنْ الْمُلِوقِ السُّنْيَا زندگی کابرتاوا۔

## آيتِ مباركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ ناعز بن عبدالسلام عليه رحمة الله السَّلام (متونى ١٦٠هـ) " وَهَمْ أَوْتِيْتُهُمْ هِنْ شَيْءٌ " كَي تفسير مين فرمات مين: ''اس سے مرادیہ ہے کہ جوسامانِ دنیا (یعنی مال واولا د) تہمیں عطا کیا گیا ہے تم اس سے صرف دنیاوی زندگی میں ہی لطف اندوز ہوسکتے ہو۔ نہ توبیہ هرِ آخرت کا زادِراہ ہے اور نہ ہی تہمیں انجام سے بچانے میں کوئی نفع پہنچاسکتا ہے۔''(2)

#### \*\*\*

.....تفسيرالبيضاوي، پ٤، آل عمران ، تحت الاية: ١٨٥، ج٢، ص ١٢٧.

.....تفسير الطبري، پ٥٢، الشوراي، تحت الاية: ٣٦، ج١١، ص٥٥١.

# دار آخرت اوراس کی حقیقت

(سیدی علامہ مُراَ فندی علیہ مِرَمۃ اللہ القوی (متونی ۱۹۵۱) فرماتے ہیں) وَإِنَّ اللہ اَ ارَالُا خِرَةَ لَهِی الْحَیوَانُ اُعِیدُ الله الله عَنْ الله وَ الله

دارِ آخرت ہی اصل زندگی ہے جوابدی ہے اور اہل ایمان میں سے ان متقین کے لئے ہے جو ظاہر اً اور باطنا اپنے پروردگارءَ ؤَدَ هَلَّ کے احکامات اور نواہی (منع کردہ باتوں) میں اس کی نافر مانی سے بچتے ہیں۔

# تقوي كى اقسام:

حضرت سبِّدُ ناامام مناوی علیه رحمة الله اول (متونی ۱۰۰۱هه) اَلْحَجاهِ عُم الصَّغیر کی شرح میں فرماتے ہیں: '' تقویل کی تین اقسام ہیں: (1) .....نفس کو کفر سے بچانا۔ یہ خوام کا تقویل ہے (۲) ....نفس کو گنا ہوں سے بچانا۔ یہ خواص کا تقویل ہے اور (۳) ....نفس کو هَا سِوَی اللّٰه عَزَّوَ حَلَّ سے بچانا۔ یہ اِخص الخواص لوگوں کا تقویل ہے۔'' (۱) معلوم ہوا کہ آخرت کا گھرا نہی تین طرح کے افراد کے لئے حسبِ مراتب تیار کیا گیا ہے۔ نیز اس بات کو سمجھ

ر اہوا ہے کہ تقوی ایمان کے بغیر ہیں یا جا سکتا۔ لینا چاہیے کہ تقوی ایمان کے بغیر نہیں پایا جا سکتا۔

#### ايمان كى تعريف:

حضور نبی کریم،رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم اپنے ربءَ قَرَءَ هَلَّ سے جواعتقا دات اوراعمال لے کرتشریف

.....فيض القد يرللمناوي ، تحت الحديث: ٢١٧٠، ٣٢٠ص ٥٢٠.

لائے اُن کی ظاہر وباطن (یعنی زبان اور دل) سے اس طرح تصدیق کرنا جیسا کہ اُنڈیٹی عَدِّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے بتایا ہے اور یہی ایمان بالغیب ہے جو ہرمکلّف پر فرض ہے اور بیانسانوں کے حسب مراتب یعنی عوام ،خواص اوراخص الخواص کے اعتبار سے مختلف نہیں ۔ جبکہ مراتبِ کشف کا ظہور انسان کی صلاحیت واستعداد کے مطابق ہوتا ہے۔البتہ النقائيءَ الحق نے اپنے کسی بندے کو کشف کا مكلّف نہیں بنایا۔ یہ تو یقین کی حقیقت تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔جبیبا کہ حضرت سیِّدُ نامحی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ الله الولی (متونی ۱۳۸ھ) نے "کِتَابُ الْعِبَادَلَة" کے شروع میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

#### اخروى نعمتون كابيان

دارِآ خرت کی عزت دائمی اور باقی رہنے والی ہے۔اس کی نہتو کوئی حدہےاور نہ ہی بید نیاوی عزت کی طرح فانی ہے۔جس کی مفصل بحث گزر چکی ہے کہ دنیاوی عزت حقیقت میں ذلت ہے۔ اللہٰءَ عَرَّوَ حَلَّا آخرت میں اپنے مومن بندوں کوجن انعامات واکرامات سے نوازے گاوہ ہر طرح سے پاک صاف، خالص اور غیر محدود ہوں گے۔

الله الما وقرما تا ب:

بَلْ تُوَثِّرُونَ الْحَلِوةَ التَّانْيَاشَّ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ اَبْغَى اَلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

ترجمهُ كنز الايمان: بلكةتم جيتي دنيا كوتر جيح دية مواورآ خرت بہتراور باقی رہنے والی۔

# آيت ماركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ ) اس آيت ِمباركه كي تفسير ميں فرماتے ہيں: "اس سے مراد یہ ہے کد دنیا فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی چیز فنا ہوجانے والی شے سے بہتر ہے جبکہ تمہاری حالت بیہ ہے کہتم فانی کوباقی پرتر جیج دیتے ہو۔

حضرت سبِّدُ ناعَو فَ جَه اَشَجّ رضى الله تعالى عنه بيان كرت من كه جم حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كي خدمت اقدس میں حاضر تھے، آپ رضی اللہ تعالی عند نے بیر (یعنی ندکورہ) آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: '' کیاتم جانتے ہوکہ ہم نے دنیاوی زندگی کوآخرت پر کیوں ترجیح دے دی؟''ہم نے عرض کی:''نہیں۔'' تو آپ رضی الله تعالى عنه نے ارشاد فرمایا: ''کیونکہ دنیا موجود ہے اوراس کی کھانے پینے کی اشیا،عورتیں، لڈتیں اور رونقیں ہمارے سامنے ہیں۔جبکہ آخرت ہم سے مخفی اور غائب ہے۔اسی لئے ہم نے جلد حاصل ہونے والی شے (دنیا) کو پیند کیا اور دیرے حاصل ہونے والی شے ( آخرت ) کوچھوڑ دیا۔'' <sup>(1)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٨ هه) اس آيت ِمباركه كے ميں لفظ "الأخِرَةُ" كي تفسير كرتے ہوئے فرماتے ہیں:اس سےمراددارآ خرت ہے یعنی جنت دنیا سے زیادہ بہتر،افضل اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ چنانچہ، شهنشا وِخوش خِصال، بِيكرِئِسن وجمال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے:''جس نے آخرت طلب كى اُس کی دنیا کونقصان ہوگا اورجس نے دنیا طلب کی اس کی آخرت کونقصان ہوگا۔توتم باقی رہنے والی شے (آخرت) کو فناہونے والی شے (دنیا) پرتر جی دو۔ ' <sup>(2)</sup>

تفسیر سلمی میں ہے کہ حضرت سیِّدُ ناابوالعباس احمد بن محمد دینوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۳۰ھ) فرماتے ہیں: ''جس شخص کی فطرت گھٹیااورحوصلہ بیت ہووہ دنیا کواس کے گھٹیا بن اور پستی کی وجہ سے ( آخرت پر ) ترجیح دیتا ہےاور جس كاحوصله بلنداور قدر دمنزلت عظيم مهووه آخرت كو(دنياير) ترجيح ديتا ہےاور جس كا ظاہر شريف اور باطن يحيح مهوده دُنيا

وآخرت اوران میں موجود ہرشے پر اللہ عَدَّوَ هَلَ كُورِ جِي دیتاہے۔" (3)

# جنتی شراب کی یا کیزگی:

جنتی شراب د نیاوی شراب جیسی نہیں ہوگی بلکہ وہ حلال و یا کیزہ ہوگی نہ کہ حرام ۔ جیسا کہ ارشا دِ ہاری تعالیٰ ہے: ترجمهٔ کنز الایمان:اس سے نهانہیں در دِسر ہواور نه ہوش میں لَايُصَدَّعُونَ عَنْهَاوَلَا يُنْزِفُونَ <sup>﴿</sup>

> فرق آئے۔ (پ۲۷،الواقعة: ۹)

حضرت سبِّدُ نا امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متو فی ۴۱ ۷ ھے)جنتی شراب کے بارے میں فرماتے ہیں:'' جنتی شراب

.....تفسير الخازن ، پ . ٣٠ الاعلى ، تحت الاية : ٦١ ـ ١٧ ، ج٤ ، ص ٣٧١.

.....المسند للامام احمد بن حنبل، حديث ابي موسى الاشعرى،الحديث: ١٩٧١٧، ج٧،ص ١٦٥، بتغير.

.....تفسير السلمي، پ ٢٠ الاعلى، تحت الاية: ٦١ ١ ١٧ ، ج٢، ص ٣٩٠.

پینے سے جنتیوں کو نہ ہر در دہوگا، نہان کی عقلیں مغلوب ہوں گی اور نہ ہی اس سے انہیں نشرآئے گا۔'' (1)

نيز اللَّيْنُ عَزَّوَ هَلَّ نِے جَنَّتِي شراب كي تعريف كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

ترجمه كنزالا يمان: نداس مين خمار ہے۔

**لافِيهَاغُولُ** (پ۲۳،الصَّفَّت:٤٧)

# آيتِ مباركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٠ ٧ هـ ) اس آيت ِمبار كه كے تحت ارشاد فرماتے ہيں:''وہ شراب جنتیوں کی عقلوں کواپیا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی جس ہےان کی عقلیں ضائع ہوجائیں۔''

ایک قول کے مطابق اس شراب کے پینے سے نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ پیٹ در داور نہ ہی سر در د۔

دنیاوی شراب کے بہت سے نقصانات ہیں مثلاً نشہ، پیٹ درد، سر درد، پیشاب، قے اور بداخلاقی وغیرہ جیسی ناپينديده حالتيں \_جبكه جنتي شراب ميں ان جيسا كوئي نقص نہيں \_ چنانچے، (2)

اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَانَ ہے:

ترجمهٔ کنزالا بمان:اورانهیںان کے رب نے ستھری شراب

وَسَقْهُمُ مَا بُهُمُ شَرَابًا ظَهُ وْمَّا اللهِ

يلائی۔ (پ٩٢٠الدهر:٢١)

#### شرابِ طهور سے مراد:

اس بارے میں کئی اقوال مروی ہیں:

(۱)....اس سے مرادالیی شراب ہے جو گندگی اور ذرّات سے پاک ہوگی اور دُنیوی شراب کی طرح نہ ہاتھوں نے اُسے چھوا ہو گا اور نہ قدموں نے اُسے آلودہ کیا ہوگا۔

(۲)..... شرابِ طهور سے مرادوہ شراب ہے جو پیشاب میں تبدیل نہ ہوگی بلکہ جنتیوں کے جسموں سے ستوری کی مثل خوشبودار پسینہ بن کرنگل جائے گی۔ بیاس وقت ہوگا جب جنتیوں کو کھانے کے بعد شراب طہور پیش کی جائے

.....تفسير الخازن ، پ٧٢، الواقعة ، تحت الاية: ١٩ ، ج٤، ص ٢١٨.

.....تفسير الخازن ، ب٣٢ ، الصّافات ، تحت الاية: ٤٧ ، ج٤ ، ص١٨ ، باختلاف بعض الالفاظ.

اصلاح اعمال

گی اور وہ اسے پئیں گے توان کے پیٹے صاف ہوجا ئیں گے اور جو کچھانہوں نے کھایا ہوگا وہ سب مشک سے بھی زیادہ یا کیزہ پسینہ بن کران کے اجسام سے خارج ہوجائے گا۔ نیز ان کے پیٹ سمٹ جائیں گے اور کھانے کی خواہش دوبارہ لوٹ آئے گی۔

(٣).....شرابِطهور سے مراد جنت کے دروازے پریانی کاایک چشمہ ہے۔اس سے جوبھی یانی پئے گاانگاہ عَزَّوَ هَلَّ اس كِول كَا كَلُوك، حسد اور كبينه دور فرمادكا الله عَرَّا عَرَّا الله عَلَّا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا عَلَا عَلَا ع

(م) .....حضرت سبِّدُ نا امام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨٥ه هر) شراب طهور ك بارے ميل فرماتے بين: '' وہ یاک ہوگی نجس نہ ہوگی جیسا کہ دنیا میں اسے نجاست شار کیا جاتا ہے۔ تومعنی یہ ہوا کہ وہ شراب یاک ہوگی ، دنیا کی شراب کی طرح نه ہوگی۔''

# جنت میں کوئی لغوبات نہ ہوگی:

الله وَعَدَّو عَلَّ ارشاد فرما تاہے:

فِيُجَنَّةِ عَالِيَةٍ ﴿ لَّا تَسْمُعُ فِيُهَا لَاخِيةً ﴿ ترجمهٔ كنز الايمان: بلند باغ ميں كهاس ميں كوئى بيهوده بات نہ بل گے۔ (پ ۳۰ الغاشية: ۱۱،۱۰)

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ ١٥) ارشا دفر ماتے ہيں: ''ليعنی جنت ميں نه کوئی لغو بات ہوگی ، نه ماطل " (2)

ایک دوسرے مقام پر اللہ عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاہے:

لايسْمَعُوْنَ فِيُهَالَغُوَّاوَّلَاتَأْثِيْبًا ﴿ ترجمهُ کنزالا بمان:اس میں نہ نیں گے، نہ کوئی بکار بات، نہ

> گنهگاری۔ (پ۲۷،الواقعة:۲٥)

> > .....تفسير الخازن، پ٢٦،الانسان، تحت الاية: ٢١، ج٤، ص ٢٤٣.

.....تفسير الخازن، پ . ٣، الغاشية ، تحت الاية: ١ ١، ج٤، ص ٣٧٢.

# آیت ِمبارکه کی تفسیر:

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متونی ۲۸۸ه هه) اس آیتِ مبارکه کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ' لیعنی جنت میں کوئی لغو بات نه ہموگی که کوئی سنے اور نه ہی جنت ایک دوسر سے کوالی بات کہیں گے: '' تم نے گناہ کیا۔'' کیونکہ وہ باہم الیسی گفتگو ہی نہیں کریں گے جس میں کوئی گناہ ہو۔ <sup>(1)</sup> یہی معنی حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنها کے اس فرمان کا ہے کہ '' وہ آپس میں دنیا داروں کی طرح گناہ کی باتیں نہیں کریں گے۔''

ایک قول بیہ کے کہ 'جنتی شراب کے لغویات سے پاک ہونے سے مراد بیہ کہ بیشراب فخش گوئی اور گانے باجے کے لئے نہیں پی جائے گی ہا۔'' باجے کے لئے نہیں پی جائے گی ۔''

#### جنتی حوروں کابیان

## حور کسے کہتے ہیں؟

اس کے بارے کئی اقوال ہیں جن میں ہے بعض یہاں بیان کئے جاتے ہیں:

(۱)....جنتی حوریں انتہائی گوری عورتیں ہیں۔ چنانچچہ حضرت سیِّدُ ناامام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں:''ان سے مرادوہ عورتیں ہیں جن کے چہروں کی رنگت انتہائی سفید ہو۔''

(۲).....حضرت سیّدُ نا ابوعبیده رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں:''حورالیی عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی سفیدی انتها در جے سفیداور سیاہی انتہا در جے سیاہ ہو۔''

(۳).....تفسیرِ خازن میں ہے:''حور سے مراد وہ عورت ہے جس کے گورے بین اور صاف ستھری رنگت سے آنکھیں چیرت میں ڈوب جائیں۔'' <sup>(2)</sup>

(۴).....حوروں سے مرادالییعورتیں ہیں جوگھروں میں پردہ نشین رہتی ہیں اوراپیخ شرف اور کرامت کی وجہہ

سے باہز ہیں <sup>(3)</sup>

.....تفسير الخازن، پ٧٧، الواقعة، تحت الاية: ٢٥٨، ج٤، ص٨١٨.

.....تفسيرالخازن، پ٥٢، الدخان، تحت الاية: ٤٥، ج٤، ص ١١٧.

.....تفسير الخازن ، پ٢٧، الرحمن ، تحت الاية: ٧٧، ج٤ ، ص ٢٥ .

حدیث شریف میں ہے کہ دافع رنج و ملال، صاحبِ جُو دونوال صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم نے ارشاد فر مایا: ''اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین وآسان کے درمیان ہر چیز چیک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے۔اس کے سرکی اوڑھنی دُنیا اور اس میں موجودتمام چیز ول سے بہتر ہے۔'' (1)

(۵).....یہ بھی کہا گیا ہے کہ'' اُن کی آنکھیں اور بدن صرف اپنے شوہروں کے لئے ہوں گے اور وہ اپنے شوہروں کے لئے ہوں گے اور وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کونہ جا ہیں گی۔''

#### حورول کے خیمے:

حضرت محمد بن زیادا بن اعرابی (متونی ۲۳۱ه) کہتے ہیں:'' خیمہ چارلکڑیوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے پھراس پر چھت بنائی جاتی ہے۔ جبکہ حوروں کے خیمے لؤلؤ، زبر جد (جیسے قیمتی پھروں) اور موتیوں کے ہوں گے جو در میان سے خالی اور جنتی محلات سے ملے ہوں گے۔ چنانچہ،

حضرت سیّد ناابوموسیٰ اشعری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسی الله تعالی عنہ کا ایک خیمہ ہوگا جواندر سے خالی ہوگا، جس کی الله وسی الله تعالی عنها کا فرمانِ عالیشان ہے: ''مومن کے لئے موتی کا ایک خیمہ ہوگا جواندر سے خالی ہوگا، جس کی لمبائی آسمان میں ساٹھ میل ہوگی'' اس خیمہ میں مومن کی بیویاں ہول گی، وہ ان کے پاس آیا جایا کرےگالیکن ان میں سے کوئی ایک دوسرے کونہ دیکھ سکے گی۔'' (2)

حضرت سیّدُ ناامام واحدی رحمة الله تعالی علیه (متو فی ۲۹۸ه می) نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُ نا قیاد ہ رضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ حضرت سیّدُ نا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها ارشاد فرماتے ہیں: '' (جنت میں )خولدار موتی کا خیمہ ہوگا اور در میان کیا کہ حضرت سیّدُ نا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها اور ایک فرسخ چوڑ اہوگا اور اس کے 4000 ہزار سونے کے در وازے ہوں گے۔'' (3) سے ایک فرسخ (یعنی تین میل) لمبااور ایک فرسخ چوڑ اہوگا اور اس کے 4000 ہزار سونے کے در وازے ہوں گے۔'' (3) رسولِ بے مثال ، بی بی آ منہ کے لال صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّی وضی الله تعالی عنها کا بھی اس بارے میں فرمانِ عالیشان

.....جامع الترمذي ، ابواب فضائل الجهاد.....الخ،باب ماجاء في الغدو .....الخ،الحديث: ١٦٥١،ص ١٦٨١.

.....صحيح مسلم ، كتاب الجنه ، باب في صفه خيام الجنة .....الخ ، الحديث: ١١٧١ م. ٧١١٥١.

تفسير الخازن، پ٧٢،الرحمن ، تحت الاية: ٧٢، ج٤، ص١٥.

.....المصنف لابن ابي شيبة ، كتاب الجنة ، باب ماذكر في الجنة .....الخ ، الحديث: ١٠٥ ، ٢٠ج٨، ص ٨٣.

ہے: ' جنتی خیمہ کھو کھلے موتی کا ہوگا۔اس کی لمبائی آسان میں ساٹھ (60)میل ہوگی۔اس کے ہرکونے میں مومن کے گھر والے ہوں گے جن کو دوسر نہیں دیکھیں گے <sup>(1)</sup> ،، <sup>(2)</sup>

حضرت سيِّدُ ناامام محد بن محد غزالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥هـ) "إحْياءُ الْعُلُومُ" مين حضرت سيِّدُ نا أنس رضى ارشاد فرمایا:''معراج کی رات جب میں جنت میں بَیدَ خ نامی ایک مقام پر پہنچا تو وہاں موتیوں ،سبز زبر جداور سرخ يا قوت ك خيم د كيه \_ (اس وقت ) بيآ وازآ كَي: 'اكسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ '' توميس في جبرائيل (عَلَيْهِ السَّلَامى سے دریافت کیا: ''بہ واز کیسی تھی؟''عرض کی: ' بہان خیموں میں بسنے والی پردہ نشین عورتیں ہیں جنہوں نے ا بنے پروردگار عَزَّوَ حَلَّ ہے آپ صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم كى خدمت اقدس ميں نذرانة سلام پيش كرنے كى اجازت طلب كى توانہیں اجازت دے دی گئی۔' (حضور صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم فرماتے ہیں ) چھروہ سب حوریں مل کر کہنے کیس:''ہم راضی رہنے والیاں ہیں، بھی ناراض نہ ہوں گی اور ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، بھی کوچ نہ کریں گی ۔'' (راوی بیان کرتے ہیں) اس ك بعد سيّدُ المُبَلِّغِيُن، رَحُمَةٌ للمُعلمِين عن الله تعالى عليه والدوسمُ في بيآيت مباركة تلاوت فرما كي:

ه و هر الله من المنظم المنظم

..... کیم الامت مفتی احمد یارخان تعیمی علیه رحمة الله الغنی (متوفی ۱۳۹۱هه) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ' لیعنی اس موتی کے مکان کے حیاروں گوشوں میں اس کے مختلف گھر والے آباد ہوں گے بھی اپنی دنیاوی بیوی بیچے کہیں وہ دنیاوی عورتیں جن کے خاوند کا فرمرے اوران کے نکاح میں دی گئیں کہیں وہ کنواری لڑ کیاں جود نیامیں بغیرشا دی فوت ہوئیں کہیں حوریں ،خدام ان کےعلاوہ انہیں ایک دوسرے کو نہ دیکھنا فاصلہ کی وجہ سے نہ ہوگا کہ جنتی مومن کی نگاہ بہت دور سے دیکھے گی بلکہ ان جگہوں میں عمارتیں مختلف ہوں گی کوٹھیاں، بنکلے، خیال رہے کہ جنت ميں برده ہوگارب فرما تاہے:حُوزٌ مَقُصُورُ اتَّ فِي الْخِيَامِ (ترجمهُ كنزالايمان:حوريں ہيں خيموں ميں برده ثين)اورفرما تاہے:قلْصِوراتُ الطَّرُفِ (ترجمهُ کنزالا بمان:وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سواکسی کوآ نکھا ٹھا کرنہیں دیکھتیں ) پر دہ اس لئے نہیں ہوگا کہ وہاں لوگ فاسق وفا جر ہوں گے بلکہ اس لئے کہ شرم وحیاء اچھی چیز ہے بے بردگی میں بےشرمی ہے ہاں دوزخ میں بردہ نہیں ہوگا وہاں ننگےم دوعورت ایک ہی تنور میں جلیں گے۔

(مراة المناجيح، جنت كابيان، ج٧، ص ٤٧٩)

.....صحيح مسلم ، كتاب الجنة ، باب في صفة حيام الجنة .....الخ ،الحديث: ١٦٠، ص١٧١، ون قوله "مجوفة.

.....اتحاف السادة المتقين، كتاب ذكر الموت وما بعده،صفة الحور العين والولدان، ج١٠م٠٠٠.

# جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد:

شَفِينُ عُ الْمُذُنِبِين ، أَنِيسُ الْغَرِيْبِين ، سِرَاجُ السَّالِكِين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عاليشان ہے: ''يقيبناً جنتی مرد 500 جنتی حورول، 4000 با کرہ (یعنی کنواری) اور 8000 تُیبکه (یعنی شوہر سے جدا ہونے والی) عور تول سے شادی کرے گااوروہ اُن عورتوں میں سے ہرایک سے دُنیوی زندگی کی مقدار معانقہ کرے گا۔'' (1)

# جنتی حوروں کی یا کیزگی:

جنتی حوریں انتہائی نرم ونازک، ہرقتم کے مرض اور در دوائم سے پاک ہوں گی لیعنی ندانہیں کوئی دکھ ہوگا، نہجی کوئی تکلیف ہوگی، نہ بھی کوئی مرض لاحق ہوگا، نہ بھی ان کے چبروں پر زردی چھائے گی اور نہ ہی بھی ان کاحسن و جمال ماند پڑے گا بلکہ وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت وعافیت اور حسن و جمال میں ہمیشہ اضافہ ہوتارہے گا۔ الْنَالَيْنُ عَزَّو هَلَّ ارشاد فرما تاہے:

(2) ترجمه کنزالایمان:اوران کیلئے ان باغوں میں سھری بیبیاں ہیں۔

# وَلَهُمُ فِيهُا ٓ ازْوَاجُهُ مَطَهَّى فُولُ (ب١٠البقرة ٢٥) حوریں بُرے اُخلاق سے یاک ہول گی:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه)اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' جنت میں الیمی بیویاں ہوں گی جو ہراس گندگی اور بری چیز سے یاک وصاف ہوں گی جن سے عور تیں عموماً دو چار ہوتی ہیں۔مثلاً حیض، میل، گندی فطرت اور برے اخلاق وغیرہ کیونکہ پاک صاف ہونا صرف جسم ہی کانہیں بلکہ اخلاق اور افعال کا بھی خاصّہ ہے۔''<sup>(3)</sup> حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٣٦٨ هـ )لفظ" مُطَهَّرَةٌ " كَيْفْسِراس طرح فرمات يبي: ' وه نه بول و براز کریں گی ، نہانہیں احتلام ہو گا اور نہ ہی حیض آئے گا ، بلکہ وہ حیض ، بول و براز ، رینٹھ،تھوک ، ماد ہُ منوبیاور بچوں سے یاک ہوں گی نیز ہرقتم کی گندگی اورآ لائشؤں سے بھی یاک وصاف ہوں گی ۔''

.....الترغيب والترهيب، كتاب صفة الجنة والنار،الحديث: ٥٧٧٦، ج٤، ص٣٢٧.

.....احياء العلوم الدين، كتاب الذكر الموت ومابعده، باب صفة الحورالعين ، ج٥،ص٧٠٣.

.....تفسير البيضاوي ، پ ١ ، البقرة، تحت الاية: ٢٥١ ، ج١ ، ص ٢٥١ .

ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ برے اخلاق سے پاک ہوں گی کیونکہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت میں انتہائی اچھی

مول كى اوراس ير الله عَزَّوَ حَلَّ كايفر مانِ عاليشان ولالت كرتا ہے: فَجَعَلْنُهُنَّ أَبُكَامًا أَنَّ عُرُبًا أَتُرَابًا أَنَّ ترجمهٔ کنزالایمان: توانهیں بنایا کنواریاں اینے شوہر پر پیاریاں

> انہیں پیاردلا تیاں،ایک عمروالیاں۔ (پ۲۲،الواقعة:۳۷،۳٦)

# بري آنگھوں والی حوریں:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه ( متو في ۴۱ ۷ ھ ) اس كى تفسير ميں ارشا دفر ماتے ہيں:'' كہا گيا ہے كه '' أَبُكَارًا'' معمراد برسي برسي آنكهون والى وه حورين بين جن كوالله عَزَّوَ هَلَّ فَي جب سے بيدافر مايا ہے انہوں في کوئی بچنہیں جنا۔ یعنی ارشادفر مایا کہ ہم نے انہیں کنواریاں بنایااور جنت میں کسی قشم کا کوئی در زنہیں۔''

# عُوْبًا كَاتْفْسِر:

(۱).....حضرت سيِّدُ ناعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنها ارشا دفر مات بين: ' مُحُربًا كامعني ہے اپنے شوہروں سے انتہائی محبت کرنے والی عورتیں۔'' آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ''اس سے مراد انتہائی مہر بان عورتیں ہیں۔''جبکہایک قول کے مطابق''اس سے مرادا چھی اداوالی عورتیں ہیں۔''

(٢).....حضرت سبِّدُ نا أسامه بن زيدرضي الله تعالى عنها اينے والد حضرت سبِّدُ نا زيدرضي الله تعالى عنه سيفقل فرماتے

ہیں که' نمحُوُ بًا '' سےمرادخوش گفتارعورتیں ۔''اور' اَتُو َابًا'' سےمراد بلنداخلاق کی ما لکعورتیں ہیں ۔'' <sup>(1)</sup>

(٣).....حضرت سبِّدُ ناعز بن عبدالسلام رحمة الله تعالى عليه (متو في ٢٦٠ هه) فرمات بين: ' عُصرُ بَساسه مرادا پيخ شوہروں پر فریفتہ ہونے والی عورتیں ہیں۔''

(م) .....ایک قول پیجی ہے کہ 'اس کامعنی ہیہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والیاں ہیں۔ دُنیاوی سوتنوں کی طرح (باہم بغض و کیندر کھنے اور جھگڑا کرنے والیاں )نہیں۔''

(۵)..... یہ بھی کہا گیا ہے که''اس سے مرادا چھی اداؤں والی عورتیں ہیں۔''

.....تفسيرالخازن، پ٧٧،الواقعة ،تحت الاية: وجعلنا هن ابكارا ، ج٤، ص ٢١٩.

اصلاحِ اعمال

(٢).....ایک قول بیہے کہاس سے مراداحچھا کلام کرنے والی عورتیں ہیں۔ چنانچہ،

حدیث پاک میں ہے مالک دوجہان ،رحمتِ عالمیان ،مکی مدنی سلطان صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:" اُن (حوروں) کی زبان صاف اور صبح ہوگی۔"

اورایک روایت میں بول ہے:'' جنتی عور توں کا کلام عربی میں ہوگا۔'' <sup>(1)</sup>

# جنتی حوروں کاحسن و جمال:

جنتی حوروں کوان کے حسن و جمال اور رنگ روپ کی وجہ سے یا قوت ومرجان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ الْكُنَّةُ عَدَّو جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُونِ وَالْهَرْجَانُ ﴿ (٣٧٠ الرحلن: ٥٨) ترجمهُ كنزالا يمان: كوياوه لل اورمونگا، بين ـ

اس آیت مبارکہ میں حوروں کوسر خیاسفیدرنگ کے یا قوت سے تشبیہ دی گئی ہے۔

# ياقوت كى اقسام:

(سیدی عبدالغنی نابلسی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں) یا قوت کی بہت سی اقسام ہیں جن کی تفصیل میرے والدمحترم علیہ

رحمة الله الآكرم في اين كتاب"الله حكام "ك باب الزكوة مين كيهاس طرح بيان فرمائي سے:

یا قوت کی جاراقسام میں: (۱) سرخ(۲) زرد(۳) آسانی اور (۴) سفیدرنگ۔

سرخ یا قوت کی مزید جار اقسام : (۱) گلائی (۲) شرائی (۳) انتهائی سرخی ماکل زرد رنگ سے ملا موا اور (۴) مہندی رنگ جوخالص سرخ ہوتا ہے۔انہائی خالص سرخ رنگ جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش کا شائیہ تک نہ ہو،سب سے قیمتی اوراعلیٰ ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ' بعض اوقات جب بیانتہائی خالص اوراچھی کیفیت کا ہوتواس کے ایک مثقال کی قیمت 100 دینار تک بھی ہوتی ہے۔''

تفسيرابن عبد السلام ،الواقعة ، تحت الاية:٣٧، ج٦، ص ٣٧٠.

<sup>....</sup>الجامع لاحكام القران للقرطبي، ب٧٢، الواقعة ،تحت الاية:٣٧، ج٩،ص٥٥١\_

تفسير الطبري، پ٧٧، الواقعه ، تحت الاية:٣٧، الحديث: ١٠ ٣٣٤١٥ - ٣٣٤ ج١١، ص١٤٦ ـ

زر دیا قوت کی مزید تین اقسام: (۱) جس کا زرد پن قدرے ہلکا ہو (۲) زعفر انی رنگ جوزردی میں پہلی قسم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اور (۳) گل انار جسیارنگ (بغیر پھل والے انار کے درخت کے پھولوں کوگل انار کہتے ہیں ) بیز عفر انی رنگ سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے اور زَرُ دیا قوت میں بیسب سے فیمتی ہے۔

آسانی رنگ کے یاقوت کی مزید چاراقسام: (۱) نیلا (۲) لاجوردی (۳) نیلگوں اور (۴) سرمگیں۔ بیرنگ نیلگوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے اوراسے زیونی رنگ بھی کہتے ہیں۔

سفیدیا قوت کی مزید دواقسام: (۱) مسائی جوانتهائی سفید ہوتا ہے اور (۲) ذکر جو پانی سے قدر نے قیل ہوتا ہے۔ یا قوت کی بیر قسم سب سے ادنی اور سستی ہے۔

مرجان اصل میں چھوٹے سائز کے موتی کو کہتے ہیں۔

علامہ جو ہری (متوفی ۳۹۳ھ) کہتے ہیں:''لؤلؤ (یعنی موتی ) کے بارے میں ایک قول ہیہے کہ موسم بہار کی بارش کا قطرہ جب سیپ پر گرتا ہے تو وہ لؤلؤ بن جاتا ہے۔''اورایک قول ہیہے کہ''سیپ ایک جاندار شے ہے جس سے لؤلؤ

پیدا ہوتے ہیں۔"

# يا قوت ومرجان كي تفسير:

حضرت سیّد ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متونی اسم کھر) اللّی عزّو جَلَّ کے اس فرمانِ عالیشان 'کا نَّھُنَی الْکِیافُونُ وَالْکَرُجُانُ ﴿ ''کی تفییر میں فرماتے ہیں:''یہاں مرجان کی سفیدی میں یا قوت کے صاف (سرخ) رنگ کی آمیزش مراد ہے جبکہ مرجان سے مرادا نتہائی سفید رنگ کا چھوٹا موتی ہے۔ اس آیت مبار کہ میں حوروں کے رنگ روپ کو یا قوت کی سرخی کے ساتھ ساتھ مرجان کی سفیدی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ سب سے خوبصورت وہ سفید رنگ ہے جس میں سرخ رنگ بھی قدرے ملا ہوا ہوا ور زیادہ صحیح قول ہے ہے کہ''یا قوت کے صاف شفاف اور خالص ہونے کی بنا پر حوروں کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔''کیونکہ بیا کی ایساصاف شفاف پھر ہے کہ اگر آپ اس میں دھا گا ہے وہ دوہ کا کی کیفیت جانے کے لئے اس پھر کے باہر سے دیکھیں تو پھر کے انتہائی صاف ہونے کی وجہ سے وہ دھا گا آپ کونظر آئے گئا۔''

حضرت سبِّدُ ناعمرو بن ميمون رحمة الله تعالى عليفر مات بين " وحور عين في 70 لباس بين بول ك-اس ك

باوجوداس کی پنڈلی کا گودانظرآئے گا جیسا کہ شیشے کی صراحی میں سرخ رنگ کی شراب دکھائی دیتی ہے۔'' (1)

اس قول کے میچے ہونے پر وہ حدیث شریف دلالت کرتی ہے جوحضرت سپّدُ ناعبداللّٰہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین، ہم غریبول کے دل کے چین صلّی اللہ تعالیٰ علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ' جنتی حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 جبوں کے اندر سے بھی واضح طور پر جھلک رہی ہوگی حتی کہ پنڈلی کے اندر کا گود ابھی دکھائی دے گا اورياس كَ كَه اللَّهُ عَزَّو حَلَّ فِ ان كَ بار عيس ارشا وفر مايا: ' كَا نَّهُنَّ الْمَياقُونُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ '' (ترجمهُ کنزالا بمان: گویاوہ معل اور موزگا، ہیں) اور یا قوت ایک پھر ہے کہ اگر آپ اسے دھاگے میں پروئیں گے تو دھا گا پھر کے باہرسے بھی دکھائی دےگا۔'' (2)

حضرت سبِّدُ ناابن مسعود رضي الله تعالىء نه سے اسى مفہوم كى ايك اور غير مرفوع مگر ضحيح روايت بھى مروى ہے۔ حضرت سبِّدُ نا امام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦٨هه) فرماتے بين: "اس آيت مباركه سے مراديہ ہے كه مرجان كى سفيدى ميں صاف شفاف يا قوت كى آميزش - ` (4)

حضرت سبِّدُ ناعز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السَّلام (متو في ٢٦٠ هـ) فرماتے ہيں:''حورين مكھاراور خالص بن میں یا قوت کی طرح اور جھلملا ہٹ میں مرجان کی طرح ہیں کیونکہ مرجان، سیچموتی سے بھی زیادہ سفید ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حوروں کوان کے نکھار اورحسن و جمال کی بناپریا قوت ومرجان سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ان کی پنڈلیوں کا گوداان کے جسموں کے باہر سے اسی طرح دکھائی دیتا ہے جس طرح وہ دھاگادکھائی دیتا ہے جس میں یا قوت ومرجان پروئے ہوئے ہوں۔''

الْمُلِينُ عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ، پ٢٧، الرحمن ، تحت الاية: ٥٨، ج٤، ص٢١.

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ، كتاب صفة الجنة ،باب ماجاء في صفة .....الخ ، الحديث: ٢٥٣٣، ص ١٩٠٦.

<sup>.....</sup>المرجع السابق\_ تفسير الخازن ، پ٧٦، الرحمن ، تحت الاية: ٥٨، ج٤، ص ٢١٤.

<sup>.....</sup>موسوعة لابن ابن الدنيا ، كتاب صفة الجنة ، الحديث: ٣١٥ ، ج٦، ص ٣٨٤.

كَمْ يَطْنِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَا نُّ ﴿

ترجمه كنزالا يمان:ان سے يهلے انہيں نہ چھواكسى آ دمى اور نہ

اصلاح اعمال

حوروں کواہل جنت سے پہلے جن وانس میں سے کسی نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا کیونکہ حوریں جنت ہی میں پیدا کی گئی ہیں اور قیامت سے پہلے سی کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ایسااس لئے ہے کہان کے شوہروں کی آنکھیں ٹھنڈی

**﴿ ﴿ اللَّهُ ''شريف كى بركات وفوائد ﴿ ﴿ اللَّهُ ''شريف كى بركات وفوائد ﴿ ﴿ اللَّهُ ' اللَّهُ اللَّ** 

**دعوتِ اسلامی** کے اشاعتی ادارے **مکتبۃ المدینہ** کی مطبوعہ 1548 صَفحات یر مشتل کتاب ، " **فيضان سنّت**" صَــفُـحَــه 134 تا135 يرشَّخُ طريقت امير المسنّت باني ُ دعوتِ اسلامي حضرت علامه مولا نا ابوبلال محمد الياس عطّارقا درى دامت بركاتهم العاليقل فرمات بين: {١ } جوكو كي سوت وقت بسبم الله السَّ حُمن الرَّحِيم 21 بار (اول آخراك بار درووشريف) يرصل إنْ شَاءَ الله عَزَّوَ حَلَّ اس رات شيطان، چورى، اچا نک موت اور ہرطرح كى آفت و بلائے محفوظ رہے۔ ٢٦ } جوكسى ظالم كے سامنے بسم اللَّهِ السَّ حُسمن الرَّحِيْم 50 بار (اول آخرايك باردرووشريف) پر عصاس ظالم كے دل ميں برر صنے والے كى ہيب بیداہواوراُس کے شرسے بیجارہے۔ [۳] جو تخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ 300 باراور (كونَ بهي) درووشريف 300 باريرُ سے اللهُ عَرَّوَ حَلَّال كواليى حبگہ سے رزق عطافر مائے گاجہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور (روزانہ پڑھنے سے )اِنُ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَ هَلَّ ایک سال کے اندراندرامیر وکبیر ہوجائے گا۔ {م } کندؤ ہن اگر بسُسم اللّٰهِ السَّرَّحُمٰن الرَّحِيْم 786 بار (اول آخرا یک باردرووشریف) پڑھ کریانی پردم کر کے پی لے توان شاء الله عَزَّوَ هَلَ اس کا حافظ مضبوط ہوجائے ورجوبات سني يادر ب- (شمس المعارف مترجم، ص ٧٣)

.....تفسيرالبغوى، پ٧٦، الرحمن، تحت الاية: ٥٦، ج٤، ص ٢٥٠ \_

تفسيرالخازن ، پ٧٦، الرحمن ، تحت الاية: ٥٦، ج٤، ص١١٤.

# الله عَزَّوَجَلَّ كے د پداركي سعادت

(سيدى علامهُ مَر آ فندى عليه رحمة الله القوى فرماتي بين) و جُوهٌ يَّوُ مَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبَّهَانَا ظِرَةٌ عِنْدَهُ مَرُ ضِيَّةٌ مُّـطُـمَئِنَّةٌ وَّعَنُهُ رَاضِيَةٌ شَاكِرَةٌ وَهاذِه هِيَ النِّعْمَةُ وَاللَّذَّةُ الْعُظُمٰي وَالْفَوْزُوالْفَلَاحُ وَالسَّعَادَةُ الْكُبُراي وَإِنَّ الظَّفَرَبِهَ الْايَحُصُلُ إِلَّا بِمُتَابَعَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيّدِنَاوَسَيّدِالْاَوّلِينَ وَالْاخِرِينَ فِي الْعَقَائِدِوَفِي الْاَقُوال وَفِي الْاَخُلَاق وَفِي الْاَفْعَال ترجمه: يَجْري جاس دن روتازه مول كايخ ربء زَّوَ حَلَّ كود يكت ہوں۔وہ ان سے راضی ہواور بیاس سے راضی اس طرح کہ اطمینان والے اور صلہ پانے والے ہوں گے اور یہی حقیقی نعمت عظیم لذت، کامیا بی ونجات اور بڑی سعادت ہے اور بیر کامیا بی صرف اور صرف عقائد واقوال اور اخلاق وافعال میں خَاتَمُ النَّبِیّیْنَ ، ہمارےاورتمام اولین وآخرین کے سر دار حضرت محمصطفیٰ ،احمر جبّی صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی انتباع سےنصیب ہوگی۔

#### تروتازه چیرے:

الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وُجُوْهٌ يَّوْمَهِ نِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَى مَ بِهَا

كَاظِرَةٌ ﴿ (ب٢٩٠القيامة:٢٣،٢٢)

# آيت ماركه كي تفيير:

حضرت سبِّدُ ناعبداللّٰدا بنعباس رضي الله تعالى عنها اورا كثر مفسرين كرام رحم الله السلام فرماتے ہيں:'' جنت ميں بلا حجاب اپنے ربءَ وَ حَلَّ كا ديدار كريں گے۔''

رب کود کھتے۔

حضرت سبِّدُ ناامام حسن بصرى عليه رحمة الله القوى (متونى ١٠١٥) فرماتے ہيں: '' چېرول كا تروتازه ہونا جنتيول كاحق ہے اس حال میں کہوہ اپنے خالق وما لکءَ زَّوَ جَلَّ کا دیدار کررہے ہوں گے۔'' <sup>(1)</sup>حضرت سپِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالیٰ

.....تفسير الحسن البصري، ب٩٠٠ القيامة، تحت الأية: ٢٣، ج٥، ص ٢٣٠.

ترجمهٔ کنزالا بمان: کچھ منداس دن تروتاز ہوں گےایئے

اصلاحِ اعمال 🔸 💝 🚅 🚭

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٦٨هه) ابواسحاق زجاج (متوفى ١١١هه) كا قول نقل فرماتے ميں: ''اہل جنت کے چہرے جنت کی نعمتوں کی وجہ سے تر وتا زہ ہوں گےاوروہ دیدارِالٰہی عَزَّوَ هَلَّ میں مکن ہوں گے۔'' تا جدارِ رسالت، شهنشاهِ مُبوت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فر مانِ عاليشان ہے: ''اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے توانی نے اُڑے اُن سے ارشاد فر مائے گا:''اگر تمہیں مزید کسی چیز کی خواہش ہوتو مکیں وہ زیادہ فر مادوں '' جنتی عرض کریں گے: ' (اے ہمارے پروردگارءَزَّوَ حَلًا) کیا تونے ہمارے چہروں کوتابانی نہیں بخشی؟ کیا تونے ہمیں جہنم سے نجات عطافر ماکراپنی جنت میں داخل نہیں فر مایا؟ "آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ارشاد فر ماتے ہیں: "اس کے بعد ربِّ قُدُّ وسَعَزَّوَ هَلَّ ان كسامنے سے بردے اٹھادے گا۔ پس انہیں اپنے ربء زَّوَ هَلَّ كو بدارسے بر هرمجوب کوئی چیزعطانہیں کی جائے گی۔'' (2)

#### دوبارد پدارالهی:

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمرض الله تعالى عنها سے مروى ہے كه مخزن جودوسخاوت، پيكرعظمت وشرافت صلَّى الله تعالىٰ علیہ آلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:''از رُوئے درجہ سب سے ادنی جنتی وہ ہوگا جوایک ہزار (1000) برس کے پھیلا وے میں اپنی ملکیت کودیکھے گا۔<sup>(3)</sup>وہ جس طرح اس کی ابتدا کودیکھے گااسی طرح اس کی انتہا دیکھے گااوروہ اپنے تختوں ، بیو یوں اورخُدَّ ام (یعنی خدمت گاروں) کود بکھا ہوگا اوران میں سے بلندمر تنبہ نتی روز انہ دومر تنبه دیدارا لہیءَ ہے وَ هَـلَّ <sup>(4)</sup>

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ، ب٩٦، القيامة، تحت الآية: ٢٣، ج٤، ص٣٣٥.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الايمان ،باب اثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ، الحديث: ٤٤٩، ص ٧٠٩.

<sup>.....</sup> عكيم الامت حضرت سيدنا مفتى احمد يار عان عليه رَحْمَةُ اللهِ الْحَنَّانُ "مراة المناجي شرح مشكوة المصابح" جلد 7، صفحه 520 يرفر مات بين: لیخی ادنی جنتی کااپنارقبهاوراس رقبه میں اپناسامان پھیلا ہواا تناوسیع ہوگا کہاس کنارہ سے اس کنارہ تک انسان ایک ہزارسال میں پہنچے بیتواد فیا درجے کے جنتی کارقبہ ہے تو سوچو کہ اعلیٰ درجے کا جنتی کارقبہ کتنا ہوگا۔ پھرغور کرو کہ جنت کیسی وسیع ہے۔

<sup>.....</sup> جنتیوں کورب (ءَــــزَّو جَــلَّ) کا دیدارحسب مراتب ہوگائسی کو ہفتہ میں ایک بارکسی کوروز اند دوبارکسی کو بروفت جیسے دنیا میں بعض لوگ ہر وقت عشق الىي (عَزَّوَ حَلَّ) ميس محور تيتي بين \_ (اور) بعض بهي كبهي (ديداركرين كي) \_ (مراة المناجيع ،ج٧،ص٥٠٥)

کرتے ہیں۔

تفسیر بیضاوی میں ہے:'' جنتی رہِ قدوس ءَ۔ وَ مَا کے جمال میں حد درجہ کھوکراس کے سواہر چیز سے غافل ہو جائیں گےلیکنان کی پیکیفیت ہروفت نہ ہوگی کہان کاکسی دوسری نعمت کی طرف دیکھناہی ثابت نہ ہو۔''<sup>(2)</sup>

حقائق سلمی میں حضرت سیّد ناابوقاسم ابرا ہیم بن محد نصر آباذی علیه رحمة الله الهادی (متوفی ٣٦٩ هـ) كا فرمان ہے: کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف رؤیت ِ باری تعالٰی کے طالب اور مشاق ہوں گے اور ان میں سے وہ عارفین کرام رحہم اللہ تعالی بھی ہیں جوصرف اور صرف رؤیت ِ باری تعالیٰ پر ہی اکتفا کریں گے۔اوروہ کہتے ہیں کہ' ہمارااینے ربءَ ـزَّوَ حَلَّ كاديداركرنااوراس كي ذات مين غوروفكركرناكئ وجوبات كي بناير ہے اور إللَّيْ عَـزَّوَ حَلَّ كالهميں اپناديدار کروانااورہم پرنظر کرم فرمانا بغیر کسی وجہ کے محض کمالِ مہر بانی ہے اور یہ برکت پانے کے اعتبار سے کامل اور نفع بخش ہونے میں سہل ترین ہے۔''

حضرت سبِّدُ ناعبدالعزيز عليه رحمة الله القدر فرمات بين: 'رؤيت بارى تعالى كمعامل مين مخلوق خداكى چندا قسام بين: (١)جود يداراللي عَزَّوَ هَلَّ كى طلب تور كھتے ہيں كيكن اللَّه عَزَّوَ هَلَّ كى عظمت وكبريائى ہے يكسر غافل رہتے ہيں۔ (۲) جواللہ عَانِی عَظمت و کبریائی کوجانتے ہیں اور جراُت کرتے ہوئے اس کے دیدار کی خواہش

(٣)..... جوالله عَزَّوَ حَلَّى بيت كسبب قطعاً رؤيت بارى تعالى كى خوا مش نهيس كرتــ

یہ خری قتم کے لوگ ہی سب سے افضل واشرف ہیں اور قوی اُمید ہے کہ یہی لوگ رؤیت باری تعالیٰ کے سب سےزیادہ ستی ہیں۔' (3)

حضرت سبِّدُ ناشْخ عبدالوماب شعراني عليه رحمة الله الوال (متوفى ٩٤٣هه) ابني كتاب "اَلطَّبَقَاتُ الْكُبُراى" ميس ا بنے شیخ حضرت سبِّدُ نا شیخ علی خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق کے حوالے سے فقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فر مایا:

<sup>.....</sup>المستدرك، كتاب التفسير، القيامة ، باب ذكر ادنى اهل الجنة .....الخ، الحديث: ٣٤٣، ٣٩٣٠، ج٣، ص٣٤٣.

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي ، پ٩٠٠ القيامة ،تحت الاية: ٢٧، ج٥، ص٤٢٣.

<sup>.....</sup>تفسيرالسلمي، پ ٢ م القيامة، تحت الاية: ٢ ٢ \_ ٣ ٢ ، ج ٢ ، ص ٣٦٢.

اصلاح اعمال

''اہل جنت کی زندگی اِس دنیوی زندگی سے صورت اور معنی کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے جو اِس وقت ہم گز ارر ہے ہیں جیسا کہاس حدیثِ پاک میں اس جانب اشارہ ہے کہ'' جنت میں الیی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آئکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نےان کے متعلق سنااور نہ ہم کسی انسان کے دل میں ان کا گمان ہوا۔'' <sup>(1)</sup>

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سی شخص میں بشری حجاب موجودر ہتا ہے وہ جنت کے احوال سے بے خبرر ہتا ہے کیونکہ جنت کی تخلیق شہودواطلاق کے اعتبار سے کی گئی ہجاب وتقید کے اعتبار سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے احوال کاعلم عارفین کرام رحم الله السلام کے ساتھ خاص ہے۔

پھرارشا دفر مایا: جا نناچا ہیے کہ ﴿ لَا لَهُ عَدَّوَ هَلَّ نِے ہمارے لئے سننا، دیکھنا، سوکھنا، چکھنا، چھونا، نکاح میں لذت اور ادراک کواس طرح مقرر فرمایا که بیچکم وکل کےاعتبار ہے مختلف حقائق ہیں باوجودیہ که باطن میں سب متحد ہیں ۔ کیونکہ ادراک ( یعنی جاننااور سمجھنا ) صرف نفس کو ہوتا ہے اور میخصوص منافنز ( یعنی سوراخوں ) کے واسطے سے ایک ہی حقیقت ہے۔ اوران حقائق میں آ ٹار کی مختلف اقسام ہوجا ناان کے محل ومقامات کی مختلف اقسام کے سبب ہوتا ہے۔

مزیدارشا دفر مایا: اور پیجھی یاد رہے کہ دنیا میں حکم محل کے اعتبار سے باہم مختلف بیصفات آخرت میں حکم محل کے اعتبار سے متحد ہوں گی ۔ پس بندہ وہاں دیکھنے، بولنے، کھانے اور چکھنے والے اعضا کے ذریعین سکے گا اور باقی اوصاف میں بھی بغیر کسی تضاد کے یہی تھم ثابت ہے۔لہذا وہ اپنے پورےجسم کے ساتھ دیکھے گا۔ یوں ہی سنے گا،اسی طرح کھائے گا،ایسے ہی نکاح کرے گا،اسی طرح سونتکھے گا،اسی طرح گفتگو کرے گا اور یوں ہی ادراک کرے گا۔ بیہ اہل جنت کے احوال میں سے ادنی سی شان ہے جس کا پایا جاناعقل کے نز دیکے صحیح نہیں کیونکہ جو بھی اس کو سنے گا اس کی عقل ایبا ہونے کومحال قرار دے گی تو پھران عظیم شانوں کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے جواس ادنی شان سے بڑھ کر ہیں۔ مکیں (یعنی شیخ علی خواص علیہ رحمۃ اللہ الرزاق) نے حضرت سبِّدُ ناعمر بن فارض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کسی کواس موضوع یراب کشائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔آپ رحمة الله تعالی علیہ نے بیے تفتگوایے '' قصیدہ تائیہ' میں فرمائی ہے تواس کی طرف رجوع سيحيح ـ (2)

<sup>.....</sup>المسندللامام احمد بن حنبل،مسند ابي هريرة،الحديث: ٤٦٨ ٩، ٣٠ م ٥٠٠٤.

<sup>.....</sup>الطبقات الكبري للشعراني ،الرقم: ٦٣ ،سيدي على الخواص البرلسي رضي الله تعالى عنه ،ج٢ ،ص ٢١٩.

حضرت سبِّدُ ناشُّخ محی الدین ابن عربی علیه رحمة اللهالقوی (متوفی ۱۳۸ هه) فرماتے ہیں:'' جنتی مرد بلاتقدیم وتاخیر ایک ہی وقت میں اپنی تمام ہیویوں اورلونڈیوں سے قربت کریں گے۔ نیز وہ ہرعورت سے جماع کی خاص لذت بھی یا ئیں گے۔''مزیدارشادفرماتے ہیں:''یہی دائمی نعمتیں اور قدرتِ الٰہیءَ وَوَهَلَّ ہے۔عقل محض اپنی سوچ و بیجار سے اس کی حقیقت نہیں یا سکتی بلکہ اللہ اُن اُن عَارِّهَ عَرِّهُ عَلَی لیندیدہ بندے کا دل ہی اس کی عطا کر دہ قوت سے اس چیز کا ادراک کرسکتا ہے اور الله عَزَّوَ حَلَّ مرجا ہے پر قادر ہے۔"

## راضى ومطمئن لوگ:

اہل جنت اینے بروردگار عَزَّو جَلَّ کی بارگاہ میں مطمئن اوراس سے راضی ہول گے۔ الْمُلْأَنُ عَزَّو جَلَّ کی بارگاہ میں ان کے چیروں پر کیفیت ِاطمینان کی کئی وجوہات ہیں:

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالله بن عمر بيضاوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥هـ) فرمات بين: 'وو اللَّيْنَ عَرَو جَلَّ كاذ كركرن کی بدولت اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ نفس ہمیشہ اُن اسباب اور نتائج کے سلسلے میں ترقی کرتا رہتا ہے جواسے واجب الوجود ذات تک پہنچانے والے ہوتے ہیں تا کہاس ذات کی معرفت پر قرار حاصل کر کے اس کے علاوہ ہرچیز سے بے پرواہ ہوجائے یانفس اس لئے ترقی کی منازل طے کرتار ہتا ہےتا کہ حق تعالیٰ تک اتنی رسائی حاصل کر لے کہ کوئی شک وشبہ باقی ندر ہے یااس سے مراد بیہ ہے کہ اہل جنت امان میں ہوں گے۔انہیں کوئی خوف اورغم پریشان نہ

حضرت سبِّدُ ناعز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السَّلام (متوفى ١٦٠ هـ) فرمات بين: "اس مع مراديه به كه جنتي الْمُثَنِّينَ عَزَّوَ هَلَّ كُواپنايروردگار مانے والے اوراس كے احكامات كة كسرتشليم خم كرنے والے ہيں۔'پيجى كہا گياہے كُهُ' جنت والےاپنے پروردگارءَ۔زَوَ هَلَّ كَي بارگاہ میں لَبَّیْک کہنے والے اوراس كا وعدہ پورا كرنے والے ہیں يااس كا ذکرکرنے والے ہیں۔''

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨ هه) فرمات مبين: "ان كے مطمئن ہونے سے مراديہ ہے

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي، ب ٢٠ الفجر، تحت الاية: ٢٧، ج٥، ص ٩٠٠.

کہ اللَّهُ عَوَّرَ هَلَّ نے جوان کے مقدر میں کھردیا ہے وہ اس پر راضی ہیں۔انہوں نے جان لیا کہ انہیں حاصل ہونے والی چیزانہیں ہی ملے گی اور جوان کےمقدر میں نہیں وہ اسے بھی نہیں یا سکتے۔''

حضرت سپّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ ۷۵ ) فر ماتے ہیں: ''ان اطمینان والوں سے مرادایمان ویقین ير ثابت قدم رہنے والے اور ﴿ فَأَنَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَفِر اللِّين كَى تَصْدِيقٌ كَرنے والے ہيں۔''

ایک قول سے سے کہ 'اس سے مراد اللہ ان عَدَّوَ حَلَّ کے عذاب سے مامون لوگ ہیں۔''اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'یہاں وہ مراد ہیں جواپنے پر وردگارءَزَّوَ هَلَّ كاذ كر كرنے كى بدولت اطمينان ميں ہیں۔' (1)

اوراینے ربءَ زَّوَ حَلَّ ہے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ'' جونعتیں انہیں دی جائیں گی وہ ان پر راضی ہوں گے۔''جبکہایک قول میہ ہے کہ' اللہ عَزَّوَ هَلَّ نے ان کے لئے جوانعامات تیار کرر کھے ہیں وہ انہیں یا کراس سےخوش ہو جائیں گے۔'

جنتی النَّ اللَّهُ عَدَّوَ هَلَّ کے علاوہ نہ تو کسی مے مجبوب ہوں گے کیونکہ دنیا میں اہل اِ خلاص پر مخلوق بگڑی ہی رہتی ہے اور جنتيون كاشكرالهي:

جنتیوں کے شکرادا کرنے سے مراد بیہ ہے کہ انگائیءَ ۔ زَّوَ جَانِّ نے ان پر جوانعا مات فرمائے وہ ان پراس کاشکر بجا لائیں گے۔

حضرت سیّدُ ناامام قشیری علیه رحمة الله الولی (متوفی ۲۵ مهر) "رسال قشیریه" میں فرماتے ہیں: "شکر کی تین اقسام ہیں:

- (۱)....زبان کاشکر بحز وانکساری کااظهار کرتے ہوئے نعمت کااعتراف کرناہے۔
  - (۲)....جسم اوراعضا کاشکر فرمان برداری اور خدمت سے متصف ہونا ہے۔
- (٣).....دل کاشکر انگانی عَزَّوَ حَلَّ کی حرمت کی دائمی پاسداری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے۔

حضرت سبِّدُ ناابوبكروراق محمد بن عمرتر مذكى عليه رحمة الله القوى (كان حيا قبل سنة ٢٨٠ه هـ) فرمات بين: ' ونعمت كاشكر

.....تفسير الخازن، پ ، ۳، الفجر، تحت الاية: ۲۷، ج ٤، ص ٣٧٨.

احسان ونعمت کولمحوظِ خاطر رکھنا اوراس کی حرمت کی حفاظت کرناہے۔''

حضرت سبِّدُ ناابوصالح حمدون قَصَّا رعليه رحمة الله الغَفَّار (متوفى ا٢٥ه ) فرمات عين: ' نعمت كاشكريه ہے كه اس نعمت كےمعاملے میں تُوخود کوا يک طفيلي ( يعني تابع ) سمجھے ( یعنی کسی کے فیل مجھے بھی نعت مل گئی )۔''

حضرت سبِّدُ نا ابوعثمان سعید حیری علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۹۸هه) فرماتے ہیں: ' شکر کی ادائیگی سے عاجز ہونے کی حقیقت کو جاننے کا نام شکر ہے۔''

حضرت سبِّدُ ناشخ ابوبكر بن جحد رشبلي عليه رحمة الله اول (متوفى ٣٣٧ه هـ) فرمات بين: "شكر، نعمت كومد نظرر كھنے كا نام نہیں بلکہ نعمت عطافر مانے والے کو پیش نظرر کھنے کا نام ہے۔'' <sup>(1)</sup>

**الحاصل اہل جنت کی کامل نعتیں اور ان پر عام احسانات ایسے ہیں جن کا تعلق قطعاً فانی اُمورِ وُنیا سے نہیں اور وہ** الیں ابدی عظیم لڈ تیں ہیں کہان کے مقابلے میں دنیا کی تمام لذتیں وہم وگمان کی حیثیت رکھتی ہیں اوران کو یالیناالیں کامیابی وکامرانی اور سعادت کبری ہے جس کے بعد بھی بریختی نہیں۔

## شان رسول عربی

#### كاميا بي صرف اتباعِ رسول ميں ہے:

ماقبل مذکورہ تمام اُخروی نعمتوں کے حصول کی صرف اور صرف یہی صورت ہے کہ اقوال وافعال اور عقائد واخلاق مين كامل طور برحضور خَاتَمُ النَّبييِّن، سَيّدُناوَ سَيّدُالاً وَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْن صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسَمَّم كالتباع و پيروي كي جائه ( یہاں سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے طریقہ محمدیہ کے اس جملے کے ہر ہر لفظ کی شرح بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔جس میں درج ذیل امور کابیان ہے(ا) خساتَمُ السَّبِيّين کامعنی ومفہوم (۲) آپ سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے سَیّب که الْاُوّلِینَ وَالآخِوِيُن مونے سے مراداور (٣) كامل اتباع و پيروى سے مرادكيا ہے؟)

# خَاتَهُ النبيين كامعنى ومفهوم:

ابراہیم بن سری بن سہل،المعروف امام زجاج (متوفی ۳۱۱ه) "معانی القرآن" میں بیان کرتے ہیں: "خساتیم کو

....الرسالة القشيرية، باب الشكر، ص ٢١٢\_٢١.

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالله بن عمر بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥هه) فرمات بين: "قرآنِ كريم مين بير لفظ ''خاتم''حضرت سبِّدُ ناعاصم رحمة الله تعالى عليه كي قراءت كے مطابق''خَاتَم'' (زَبر كے ساتھ ) ہے جس كامعنى ہے، آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تمام نبيول مين سب سے آخرى نبى مين جنهول نے سلسلة نبوت كوختم كرديا يا يہ معنى ہے كه آپ صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے ذریعے نبیوں (کی بعثت) کا سلسلہ ختم کیا گیا کیونکہ اگرآپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے کوئی بالغ شنمرا دے ہوتے تو بقیناً وہ نبی ہوتے جبیبا کہآپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے گخت ِ جگر حضرت سبّیدُ ناابرا ہمیم رضی اللہ تعالیٰءنہ کے وصال پرارشا دفر مایا:''اگرییزندہ رہتے تو نبی ہوتے <sup>(2)</sup> ،،'<sup>(3)</sup>

يہال حضور نبئ باك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے بعد حضرت سبِّيدُ ناعيسى على نَبيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كنزول كى وجبه ے آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے 'نحاتم النّبیین' ، ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جب حضرت سبّدُ نا عیسلی عَلی نَبِیّنَاوَعَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام (زمین پر)نزول فر ما نیس گے تو دین محمدی کے پیروکاربن کرتشریف لائیں گے۔ <sup>(4)</sup>

....ابراز المعاني، ج٢، ص٣٦٦.

.....سرکارابدِ قرار،شافع روزِشار صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے شنرادوں کے زندہ نہ رہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ **مولانا محم اشرف سیالوی** دامت برکاتهم العالیه فرماتے ہیں:''اگررسول اکرم صلّی الله علیه وسلّم کی اولا دنرینه باقی رکھی جاتی تو مطلوب ومقصو دصرف آنخضرت (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) كي ذاتِ اقدس نه رئه تي اورمجوب معظم صلَّى الله عليه وسلَّم كي يكتا ني برقر ارنه رئتي نيزا گرصاحبز ادول كونبوت ورسالت عطانه. کی جاتی توسیدالانبیاءعلیه التحیة والثنا یک اولا دیا ک اس شرف وفضیلت سےمحروم رہ جاتے جس سے حضرت ابرا ہیم عَلیُپ السَّلَام کی اولا دحضرت اساعيل اورحضرت اسحاق عَلَيْ عِهماالسَّلام كونوازا كيايا حضرت اسحاق عَلَيْهِ السَّلام كي اولا وحضرت ليقوب عَلَيْهِ السَّلام اوردوسر انبياء كرام (عَلَيْهِمُ السَّلَام) كومشرف فرمايا كيااورا كرانهين (يعنى اولادياك مصطفى صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كو) خلعتِ رسالت اورتاج نبوت سے سرفراز فرمايا جاتا توخَاتَمُ النَّبِيّنِ صلَّى الله عليه وسلَّم كى شانِ امتيازى يعنى ختم نبوت ورسالت مين فرق آتا- " (كوثر الحيرات، ص٣٥ ـ ٣٥)

.....ما حوذ من سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز،باب ماجاء في الصلاة.....الخ،الحديث: ١١٥١،ص٢٥٦٧.

.....تفسيرالبيضاوي ، پ ٢٢، الاحزاب ، تحت الاية: ٤٠ ، ج٤، ص٧٨.

#### سيّدُ الْاوّلين والآخِرين كامفهوم:

حضور سیّد العلمین سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّم تمام انبیا کرام عَدَیه مه السّاده ، ان کی اُمّتو ن اور قیامت تک آن و الے تمام انسانوں سے افضل واعلی اور بلند و بالا ہو۔ انسانوں سے افضل واعلی اور بلند و بالا ہو۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جب سابقہ انبیا کرام عَدَیه م الصّلو هُ وَالسّاد م کو اللّ اُن عَدَّو جَلَّی جانب سے بیت مقا که اگروه آپ سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّی کی اُمّت کو بیت کو بیت کی کریں تو آپ سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّی کی اُمّت کو بیت کو بیت کی کریں تو آپ سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّی کی اُمّت کو بیت کی کریں تو آپ من الله تعالی علیه وآله و سنّی کی اُمّت کو بیت کی کریں تو آپ من کا جوانی میں ؟

## انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام عَهدليا كيا:

اَلْمَوَاهِبُ اللَّهُ نِيَّة ميں ہے: ' ﴿ اَلَٰهُ عَزَوَ حَلَّ نَ وَيَكُرانبِيا كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام بِرِفْضُل واحسان فرمات موئ ان سے بيع بدليا تقا كه اگروه تا جدارِرسالت، شهنشا و نبوت سنّى الله تعالى عليه وآله وسنّم كا زمانه پائيس توان پرايمان

لانے کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت ونصرت بھی کریں۔ چنانچیہ اللہ فَاوَ اَرْشَا وَفَر ما تاہے:

وَ إِذْ أَخَذَا اللهُ مِنْتَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَنْتُكُمْ تَرَجَمَهُ كَنَرَ الايمان: اورياد كروجه قِنْ كِتْبِوَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ مَنْ وُلُّ هُصَدِّقٌ كَاعِمدليا جويس تم كو كتاب اور حم لِّمَا مَعَكُمْ لَتُوُّمِ فُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ فَاللهِ مَا لَكَتْهَاد كَاللهِ وَمِنْ لَكَتْهَاد كَالْمُعَلُمُ لَتُوْمِ وَلَا كَتْهَاد كَالْمُعَامِدُ وَلَا عَلَيْهِ الْمُعَامِلُونُ وَلَا لَكُنْهَاد كَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(پ۳،ال عمران:۸۱)

ترجمه کنزالایمان: اور یاد کروجب الله نے پیغیمروں سے ان کا عہدلیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں ، پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور ضروراس کی مدد کرنا۔

# آيت ِمباركه كي تفسير:

حضرت سیّد نا قماده، حضرت سیّد ناحسن اور حضرت سیّد ناطاءُوس تهم الله تعالی فرمات بین: "اس آیت مبارکه بیس الله تعالی می خبردی ہے کہ اُس نے حضرت سیّد نا آدم عَلی نَیِدَ اَوَ عَلَیهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سے لے کر حضرت سیّد نا محمصطفی صلّی الله تعالی علیه وآله و اَلم عَلیه معوث ہونے والے تمام انبیا کرام عَلیه م الصَّلوةُ وَالسَّلام سے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے کا عبدلیا ہے۔ "

ا يك قول ك مطابق اس آيت كامعنى يد ب كذ الله أي عزَّو حَلَّ في انبيا كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران كي امتول سے عہدلیا تھا۔ لیکن یہاں آیت مبارکہ میں انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلهِ قُوَالسَّلام کا تذکرہ کردینے سے ان کی امتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہرہی۔''

حضرت سبِّدُ ناعلى بن ابي طالب حَرَّمَ اللَّه وَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيُم اور حضرت سبِّدُ ناعبداللَّد بن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات مين: "الله عَرَّرَ حَلَّ فِي تَمَام انبيا كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كوية عَهد لے كرمبعوث فرمايا كما كران كى زندگى ميس نبی آخرالز ماں،حضرت محمرِ مصطفیٰ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کی بعثت ہوتو وہ ضروران پرایمان لائیں گےاوران کی حمایت ومددبھی کریں گے۔''

تنبيه: حضرت سيِّدُ نا قاده،حضرت سيِّدُ ناحسن اورحضرت سيِّدُ ناطاءُوں حمم الله تعالى تينوں حضرات كا قول،حضرت سيِّدُ ناعلى المرتضى اورحضرت سیِّدُ نا بن عباس رضى الله تعالى عنهم كے قول كے معارض ومنا فى نہیں بلكہان كے فر مان كولا زم ہے اوراس كامتقاضى ہے۔ بعض كاقول يد بك د اس آيت كامعنى يد بك انبيا كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ا بني ا بني امتول سے يه عهدليا كرتے تھے کہ جب حضرت سیّدُ نامحم مصطفیٰ،احمرمجتلی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی بعثت ہوتو وہ ان پرایمان بھی لا کیں اور ان کی مدد

بھی کریں ( یعنی بیعهدانبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام سے نہیں لیا گیا بلکہ صرف امتوں سے لیاجا تا تھا)۔''

اس قول کے قائلین کی دلیل میرہے کہ النا اُن عَارَفَ عَلَیْ اُن مِن عَامِ اللہ اُن پر صاحبِ معطر پسینہ، باعث نُز ولِ سكينه، فيض محنجينه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي بعثت كے وقت آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم برايمان لا نا واجب تھا۔ حالانكهآب صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى بعثت كوفت تمام انبياكرام عَلَين عِبُ الصَّلوةُ وَ السَّدَ ماس جهانِ فانى سے وصال ظاہری فرما چکے تھے اور جو ظاہری طور برزندہ نہ ہووہ احکامات کا مکلّف (یابند)نہیں رہتا۔اس سے معلوم ہوا کہ بیعہد امتوں ہےلیا گیا تھا۔

نیزا پنے مؤقف کی تائید میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انگانیءَ ۔ وَجَالْتے جَن لوگوں سے عہدلیا تھاان کے بارے میں بیہ فیصلہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگرانہوں نے اس عہد سے روگر دانی کی تووہ فاسق ہوجائیں گے اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ بیوصف انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كشايانِ شان نہيں بلکدان كى امتوں كا ہوسكتا ہے۔

اس قول اوردلیل کا جواب یوں دیا گیاہے کہ اس آیت مبارکہ سے مرادیہ ہے کہ اگر حضرات انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَى ظاهرى حيات شريف ميس حضورنبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تشريف لے آتے تو (اس وقت )ان پر واجب ہوتا كه آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم برايمان لائيس اورايسى كئى مثاليس قر آنِ كريم ميں موجود ہيں۔ چنانجير،

[ ] اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالِيشَان ہے:

كَبِنُ أَشُرَكْتَ لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

ترجمه کنز الایمان: اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا

(پ۲۶، الزمر٥٥) سبكيادهراا كارت جائ گار

حالا نکہ اللہ اللہ عَدِوَ جَلَّ جانتا ہے کہ نور کے بیکر، تمام نبیوں کے مَرْ وَرصلَی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَم سے بھی بھی شرک جبیبا فعل سرز دنہیں ہوسکتا لیکن اس کے باوجود بیارشا دفر مایا۔تو بیا یک فرضی اور تقدیری کلام ہے۔(اس طرح عہدوالی آیت میں بھی کلام فرضی وتقدیری ہے)

وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ شَ لاَخَذُنَامِنُهُ بِالْيَبِيْنِ أَنْ ثُمَّ لِقَطَعْنَا مِنْ الْوَتِانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٤١١ الحاقة ٤٤ تا ٤٤)

ضرور ہم ان ہے بقوت بدلہ لیتے ، پھران کی رگ ول کاٹ دیتے۔

m} ایک جگه فرشتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَمَنۡ يَّقُلُمِنُهُمُ إِنِّى اللهُ مِّنُ دُونِهِ فَلٰ لِكَ

نَجْزِيْكِ جَهَنَّمُ الله (پ١١٠الانبياء٢٩)

ترجمهٔ کنز الایمان:اوران میں جوکوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تواہے ہم جہنم کی جزادیں گے۔

ترجمهٔ کنز الایمان:اوراگروه تهم پرایک بات بھی بنا کر کہتے ،

حالانکہ اللہ اللہ عنور علی ہے اور میں میرسی میں استاد فرمایا ہے کہ وہ اس کے عکم سے ذَرَّ ہ مجرانحراف نہیں کر سکتے ۔ نیز وہ تو ہر لمحہا بینے پر وردگارءَ بڑو جَ لَ سے ڈرنے والے ہیں ۔لہذاان فرامین سے دلیل نہیں پکڑی جاسکتی کیونکہ بیایک فرضی اور تقدیری کلام ہے۔

اوراگرية يت مباركهاس تقديريرنازل موكى ہے كه الله عَزَّو حَلَّ فِي تَمام انبياكرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام پرواجب

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • أَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

**===** 

فر مایا کہ اگر وہ نبی آخر الزماں صلّی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ ہم کا زمانہ پائیں توان پرضر ورایمان لائیں اور پھرنے والے ضرور فاسقوں میں سے ہوجائیں گے۔ پھریہ تو زیادہ اولی ہوگا کہ ان کی امتوں پر حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ ہم ہم پرایمان لا نالازم نہ ہو (یعنی اگر بالفرض ایسا ہے) پس ثابت ہوا کہ حصولِ مقصود کے لئے اس میثاق وعہد کا تعلق انبیا کرام عَلَيْهِمُ السّادہ مُوسلة فُو السّادہ کے ساتھ ہی خاص کرنازیادہ قوی ومضبوط ہے۔

#### ساری کا تنات کے رسول:

حضرت سیّد ناامام تقی الدین بی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۷ه) اس آیت میثاق کے بارے میں فرماتے ہیں:

'' آپ سکی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مبارک زمانے میں انبیا کرام عَلَیهِمُ الصَّلوهُ وَالسَّدَم کے موجود ہونے کوفرض کرنے سے معلوم ہوا کہ آپ سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ما نبیا کرام عَلَیهِمُ الصَّلوهُ وَالسَّدَم کے بھی رسول ہیں اور بیاس لئے کہ تا جدار رسالت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی نبوت ورسالت حضرت سیّدُ نا آدم عَلی نبیّه نا آدم عَلی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی نبوت ورسالت حضرت سیّدُ نا آدم عَلی نبیّه نا آدم عَلی الله تعالی علیه وآله وسلّم الله تعالی علیه وآله وسلّم کی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی امتیں بھی آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اُمّت میں شار ہوں اور حضور رحمت عالم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا بیفر مان که'' مجھ تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔'' (1) صرف آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے زمانے سے لیکر قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی بعثت سے پہلے کے انسانوں کو بھی شامل ہے۔

اورانبیائے کرام عکیہ السَّدہ فراسَدہ ورسول ہیں اور یہ عہد لینے کی وجہ یکھی کہ وہ جان لیس کہ آپ سَلَی الله تعالی علیہ وآلہ وسلَم ان سب سے مقد ما وران سب کے نبی ورسول ہیں اور یہ عہد لینا خلیفہ بنانے کے معنی میں ہے اسی گئے ' کُتُو مِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ''میں دونوں جگہ پرلام شم داخل ہے جس میں ایک انتہائی باریک نکتہ یہ ہے کہ گویا یہ عہد اس بیعت کا حلف الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی علیہ وقاف سے لیا جا تا ہے۔ ہوسکتا ہے اس عہد کے ذریعے تمام انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام سے آپ سَلَی الله تعالی علیه وآلہ علیہ وآلہ واللہ اس عظمت و رفعت کو پہچان اور جب یہ جان لیا تو تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت محم مصطفیٰ ، وسلَم کو دی جانے والی اس عظمت و رفعت کو پہچان اور جب یہ جان لیا تو تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت محم مصطفیٰ ،

.....ما حوذمن صحيح البخاري ، كتاب الصلوة ، باب قول النبي ﷺ جعلت لي الارض .....الخ ، الحديث: ٣٨ ، ص ٣٧.

احر مجتلی صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آخرت میں اس کا ظہارتمام انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام کَ آپِ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے جھنڈے سے جع ہونے سے ہوگا جسیا کہ وُنیا میں اس کا اظہار معراج کی رات ہوا جب آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے تمام انبیا کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کُونماز پرُ هائی۔

پس اگرآپ سنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلام کے زمانے میں تشریف لے آتے تو یقیناً ان سب پر آپ سنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہوجاتی۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت سیّدُ ناعیسیٰ عَلی نَبِیّنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام آخری زمانے میں جب دوبارہ واپس تشریف لا ئیں گے تو وہ اس وقت بھی بدستورا کی محترم نبی ہوں گے، السَّلام آخری زمانے میں جب دوبارہ واپس تشریف لا ئیں گے تو وہ اس وقت بھی بدستورا کی محترم نبی ہوں گے، السِّنہ ہوگا جیسے بعض لوگوں کا کمان ہے کہ آپ عَلیْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلام ایک امتی بن کرتشریف لا ئیں گے۔ البتہ! آپ عَلیْهِ السَّلام النبیاصِ الله الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں گے اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی قرآن وسنت کے اوام ونواہی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ان کا تعلق آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی قرآن وسنت کے اوام ونواہی کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ان کا تعلق آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی ہوں گے۔ ان کی نبوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور کے میں کوئی کمی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہ وقت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور کی کمی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی است کا آپ سے سے اسلام کی کوئی کمی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ والہ کے۔ ان کی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی علیہ والم کے۔ ان کی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار ان وابد کی ان کی نہ ہوگی ۔ اسی طرح سرکا وابد قرار ان وابد کی سرکا وابد قرار می ان کی سرکا کی سرکا کے اس کوئی کمی کوئی کمی کے کوئی کوئی کمی کے کوئی کمی کر کر کوئی کمی کر کوئی کمی کو

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

حضرت سبِّدُ ناميسي ياحضرت سبِّدُ ناموسي ،حضرت سبِّدُ ناابراهيم ،حضرت سبِّدُ نانوح ياحضرت سبِّدُ ناآدم على نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كے زمانے ميں تشريف لاتے تووہ برستورا پني اپني امتوں كے نبي اوررسول رہتے اور محبوب ربُّ العلمين صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم بھی ان سب کے نبی اور اُن کی طرف رسول ہوتے ۔للہذا آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی نبوت و رسالت ان سب سے عظیم اور عام ہے اور سب کوشامل ہے نیز دیگر تمام شریعتوں میں جوا صول تھان سے متفق ہے کیونکہاصول بھی تبدیل نہیں ہوتے۔

اورآپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی شریعت کے گذشتہ شریعتوں سے تقدم میں جوفرق ہے وہ فروی اعتبار سے ہے۔ اوراس کی تین صورتیں ہیں(۱)بعض احکام کااس امت کے ساتھ خاص ہونا(۲) گزشۃ احکام کامنسوخ ہوجانا (س) احكام كاخاص بونانه منسوخ بونا بلكه أس زماني كي أمَّنو ل كاعتبار سے أن كانبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّادةُ وَالسَّارَ م کی لائی ہوئی شریعت ہی حضور نبی یا ک سلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی شریعت ہے اور آج اِس ز مانے میں اِس اُمّت ِ مرحومه

کے اعتبار سے ہے اور (یہ بات واضح ہے کہ)شرعی احکام افراد اور زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں۔

نيزاس وضاحت سينهميں ان دواحاديث ِمباركه كامفهوم بھي واضح طور يرمعلوم ہو گيا جو ظاہراً مخفي تھا۔ايك وہ جس میں ارشا دفر مایا:'' مجھےتمام لوگوں کی طرف مبعوث فر مایا گیا ہے۔'' ہمارااس سے گمان بیتھا کہ آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسكم كى نبوت صرف آپ سكى الله تعالى عليه وآلدوسكم كے زمانے سے قيامت تك كے لئے ہے ليكن مذكوره وضاحت سے یہ واضح ہوگیا کہآ پ سلّی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلّم اوّلین وآخرین تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ دوسری حدیث پاک وہ جس میں ارشا دفر ما یا: ''میں اس وفت بھی نبی تھا جب حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلوة أُوالسَّلام روح اور جسم كے درميان تھے'' (1) ہمارا اس سے کمان پیتھا کہ آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اس وقت علم کے اعتبار سے نبی تھے جبکہ اس وضاحت سے ہمیں پیر معلوم ہوا کہ اس وقت آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی حیثیت اس سے بھی بڑھ کرتھی۔

اورآ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے اس وُنیا میں ظاہری وجو دِمسعود اور عمر مبارّک کے حیالیس سال مکمل ہونے کے بعد کی حالت اوراس سے قبل کی حالت میں فرق دواعتبار سے ہے: (1) ان افراد کے اعتبار سے جن کی طرف آ پ سنّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم مبعوث ہوئے اور (۲) اُن کے آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے کلام مبارَک کو سننے (سبحنے ) کی املیت

....التاريخ الكبيرللبخاري،باب الميم،باب ميسرة، الحديث: ٤٤٩، ١، ج٧، ص ٢٥١.

وصلاحیت کے اعتبار سے ۔اور بیفرق آپ ملی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے کلام کے اعتبار سے اور بوقتِ اہلیت ان امتوں کی ذوات کے اعتبار سے نہیں اوراحکام کا شرائط پر معلق ہونا بھی ان کو قبول کرنے والے محل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بھی فاعل کے اعتبار سے۔ یہاں آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے نبی ہونے کا حکم قبول کرنے والے محل کے اعتبار سے معلق ہے یعنی ان کی طرف آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا مبعوث ہونا اور ان کا آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے مقدّس کلام کوس کر قبول کرنا اور آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے جسد اطهر کو قبول کرنا جواینی زبانِ حق ترجمان سے ان کومخاطب فرماتے ہیں۔ بیالیاہی ہے کہ جیسے باپ کاکسی شخص کواپنی بیٹی کے نکاح کا وکیل بنانا کہ جب کفویایا جائے (تو نکاح کردے) پس وکیل بناناتھیجے ، وہ شخص وکالت کا اہل اوراس کی وکالت ثابت ہےاور نکاح کفو<sup>(1)</sup> کے پائے جانے پرموقوف رہے گا جو کچھ مدت کے بعد ہی دستیاب ہوتا ہے اور بیہ چیز نہاس کی وکالت پراٹر انداز ہوگی اور نہ ہی اس کے وکیل ہونے کی اہلیت متاثر ہوگی۔ <sup>(2)</sup>

#### اتباع رسول كابيان

حضور نبي مُكُرَّ م، نُو رِجِسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى كامل انتاع كى حيار صورتيس مبين:

(۱)....عقائد میں اتباع (۲).....اقوال میں اتباع (۳).....اخلاق میں اتباع (۴).....افعال میں اتباع\_

.....وعوت اسلامي كاشاعتى ادار مكتبة المدينة كي مطبوعه 118 صفحات يرشتمل كتاب، 'بهارشر بعت' بلددوم صَفْ حَده 53 ير صدرالشریعہ، بدرالطریق**ہ مفتی حمدامجوعلی عظمی** علیہ رحمۃ اللّدالقوی (متو فی ۱۳۷۷) کفو کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:'' کفو کے بیمعنی ہیں کہ مرد،عورت سےنسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح،عورت کے اولیا کے لئے باعث ننگ وعار (یعنی بےعزتی ورسوائی کاسبب) ہو۔ کفاءت (لیغیٰ حسب ونسب میں ہم پلہ ہونا) صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے عورت اگر چیم درجہ کی ہواس کا اعتبار نہیں '' (السدرالـمـحتـار ورد السحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة، ج٤، ص٩٤) تين سطر بعد مزيد فرماتي بين "كفاءت مين جه چيزول كالمتبارب: (أنسب، ۞اسلام، ۞ حرفه (لعني پيشه)، ۞ حريت (لعين) آزاد ہونا)، ۞ دیانت، ۞ مال قریش میں جتنے خاندان میں وہ سب باہم کفوہیں یہاں تک که قرشی غیر ہاشمی ، ہاشی کا کفو ہےاورکوئی غیرقرشی ،قریش کا کفونہیں ۔قریش کےعلاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسر بے کی کفو ہیں انصار ومہاجرین ، سب اس میں برابر ہیں۔مجمی النسل،عربی کا کفونہیں مگرعالم دین کہاس کی شرافت،نسب کی شرافت پرفوقت رکھتی ہے۔''

(الفتاوي الخانية، كتاب النكاح،فصل في الاكفاء، ج١،ص١٦٣.

الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب الخامس في الاكفاء، ج١،ص٠٩١،٢٩)

.....المواهب اللدنية المقصد السادس النوع الثاني، ج٢، ص ١٤ تا١٧ ٤.

#### •==

# (١) عَقائد ميں إتباع

## عقيده كى تعريف:

عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پردل بغیر کسی شک وشبہ اور تر دد کے پختہ ہو جائے۔ کیونکہ دین کے کسی معاملے میں شک وشبہ اور تر دد کفر ہے۔ یوں ہی ظن بھی ہے، اس کی تعریف بیہ ہے کہ (دو چیز وں میں تر دد کے وقت) کوئی ایک طرف رائح ہوتو اسے ظن کہتے ہیں۔ چنا نچے، اُنڈی اُنڈی عَزَّو جَلَّ قر آنِ کریم میں ارشاد فرما تا ہے:

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا (١١٠ يونس٣٦) ترجمهُ كنزالا يمان: بِشكمَان ق كا يَحم كام نبيس ديتا-

ایک دوسرےمقام پر اللہ عَزَّرَ حَلَّى كا فرمانِ عالیشان ہے:

#### . آیت ِمبارکه کی تفسیر:

حضرت سیّدُ ناامام بیضا وی عاید رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۸۵ھ) اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''لیخی خوف خدار کھنے والے لوگ الْمَالَیٰءَ عَرَّوَ جَلَّ کی ملاقات اور اس کے ہاں ملنے والے انعامات کی توقع رکھتے ہیں یا وہ یفتین رکھتے ہیں کہ انہیں الْمَالُیٰءَ عَرَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور وہ انہیں (اعمال کے مطابق) بدلہ عطا فرمائے گا۔ لفظ'' ظن ''سے یہی مراد ہونے کی تائید حضرت سیّدُ ناعبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے صحف سے بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں اس آیت مبارکہ کے الفاظ یَظُنُون کے بجائے یَعُلَمُون ہیں اور ظن جب رائے ہونے میں علم کے درج میں بہنی جائے تواس وقت بیتو قُع (یعنی کسی چیز کے ملنے کی امیدر کھنا) کے معنی میں ہوتا ہے۔'' (1)

اس سے معلوم ہوا کہ طن کی دواقسام ہیں: (1) جس میں تر دد کی دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک را جج ہو، ایساظن ایمان کے معاملے میں کفر ہے (۲) دوسری صورت میں بیتو قع اور یقین کے معنی میں ہوتا ہے اور بیخالص ایمان ہے۔

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي ، پ١ ، البقرة ، تحت الاية: ٦ ٤ ، ج١ ، ص١٧.

#### هراتباع کی اصل:

حضور نبی کیاک، صاحبِ لُولاک، سیّاحِ اَفلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اتباع اور پیروی میں سب سے پہلے عقائد کا ذکراس لئے کیا گیا کیونکہ میہ ہراتباع کی اصل ہے اوراس پرتمام اعمال کا دارومدار ہے نیز اس کا تعلق دل سے ہے اور دل کے اعمال کا بھی موّا خذہ ہوگا۔ جبیبا کہ اُنڈائی عَزَّدَ حَلَّ کا فرمانِ عالیشان ہے:

وَلَكِنْ يُوَّاخِنُكُمْ بِمِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ المَا اللهِ المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّ

نیزعقا کدکو پہلے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ اُن عَوْرَ مَلَ اُن مِرِ رحمت فرمانے کی جگہ (یعنی دل) کو پاک کرنے والے ہیں۔جیسا کہ' دِیکا ضُ السصَّالِحِینُ ''میں حضرت سیِدُ ناامام نو وی علیہ رحمۃ اللہ الول نے ایک طویل حدیث یاک ذکر کی۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناابو ہریرہ رض اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ ان عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلی اللہ عَلی عَلی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عَلی عَلی علیہ وَ اللہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ اللہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ اللہ عَلیہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ عَلیہ عَلیہ وَ اللہ عَلیہ ع

ہے)اورتمہارے مالوں کونہیں دیکھتا بلکہ وہتمہارے دلوں کی طرف نظر فرما تاہے۔''(1)

ایک روایت کے الفاظ یہ بیں: '' الکھ اُوَ حَلَّ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو ملاحظہ فرما تاہے۔'' (2)

#### (٢) أقوال مين إتباع

#### اقوال ميس انتاع كامعنى:

اس سے مراد بیہ ہے کہ نبی کیا ک،صاحبِ لولاک،سیّاحِ اَفلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرمنی ان فرامین کی بیروی کرنا جوسب کے لئے عام ہیں نہ کہ وہ جوحضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے ساتھ خاص

.....صحيح مسلم ، كتاب البر، باب تحريم ظلم المسلم .....الخ ، الحديث: ٢٥٤٢\_٢٥٤٢، ص ١١٢٧.

....المرجع السابق، الحديث: ٢٥٤، ص ١١٢٧.

ہیں جیسا کہ آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کاعمل تھا اور آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم بھی کسی امتی کا (نام لے کر )عیب ظاہر نہ فرماتے بلکہ یوں ارشا دفرمایا کرتے:'' مَا بَالُ اَقُوَاهِ یَّفْعَلُو ُنَ کَذَا یعنی لوگوں کوکیا ہو گیا جوایسے کام کرتے ہیں۔''

قرماتے بللہ یوں ارشاد قرمایا کرتے ہے۔ ' مَا بَالِ اقوام یَفعَلوُن کُذا یُخی لولوں لوکیا ہوکیا جوا یہے کام کرتے ہیں۔'
فرمانِ باری تعالیٰ' وَلاَ تَجسَّسُوا'' کے تحت تفییر خازن میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت سیِدُ نا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عہاسے مروی ہے کہ رسولِ بے مثال، بی بی آ منہ کے لال صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم منبراقد س پر
تشریف فرما ہوئے اور بلند آ واز سے ارشا دفر مایا: ''اے وہ لوگو جوزبان سے تواسلام لائے ہو گرتم ہارے دلوں میں ابھی
تک ایمان داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کو ایذ امت دو۔ انہیں برا بھلانہ کہواور نہ ہی ان کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ (یعن
عداش) میں رہوکیونکہ جو تخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ معاملات کی پوشیدہ ماراز کو ظاہر فرمادیتا ہے اگر چہ وہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہو۔'' (1)

#### خلاصة كلام:

خَاتَمُ الْمُوسَلِين، رَحُمَةٌ لِلْعلَمِين صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كانيكى كاحكم دينا اور برائى سيمنع فرمانا ہميشة عمومى انداز ميں ہوتا اور آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في متعلق بيه ثابت نہيں كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في سيّن فاسق شخص كو بيفر ما يا ہوكه ' لَا تَفعَ فِ الله فيسلَقَ ليعنى تم فسق كار تكاب نه كرو' ، بلكه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم هرمسلمان ك بارے ميں اچھا گمان ہى ركھتے تھے اور آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كم تعلق به تصور بھى نہيں كيا جاسكتا كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كم تعلق به تصور بھى نہيں كيا جاسكتا كه آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مانِ عالية ان ہے: ''اپنے مسلمان بھائى كے پوشيد ه معاملات كى تو معاملات كى تو و كيا ايسا ہوسكتا تھا كه آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم خود تو لوگوں كے پوشيده معاملات كى تو هيں نهر ہو و كواس سے منع فرماتے اور خود ان كے عيوب بھى نه چھيا تے ؟ (ايسا تو سوچا بھى نہيں جاسكتا)۔

تفسير خازن، سورة الحجرات، تحت الآية 12، جلد 4، صفحه 171 پراس آيت مباركه كي تفسير مين حضرت سبِّدُ نا الوهريره رضي الله تعالى عند سيم مروى ہے كه شفينع المُمذُنبِين، أَنِيسُ الْعَوِيْبِين، سِرَاجُ السَّالِكِينُ سَفَى الله تعالى عليه آله وَسَمَّ فَ الشَّالِ وَمَا الله عليه آله وَسَالِكُ مُن الله تعالى عليه آله وَسَالَ وَمَا الله عليه آله وَ وَقَيْ مت اس كى يرده يوشى فرمائ كان (2) ارشا وفرمايا: ''جوْخُص و نيامين كسى كاعيب جمياتا ہے اللَّينُ عَرَّوَ عَلَّ بروزِ قيامت اس كى يرده يوشى فرمائ كان (2)

.....جامع الترمذي ، ابواب البر والصلة ، باب ماجاء في تعظيم المؤمن ، الحديث:٢٠٣٢، ص ١٨٥٥\_

تفسيرالخازن، پ ٢٦، الحجرات، تحت الاية: ٢١، ج٤، ص ١٧١.

.....صحيح مسلم ، كتاب البر، باب بشارة من ستر الله تعالى .....الخ، الحد يث: ٢٥٩٤، ص١١٣٠.

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ - ١٧٦

يس حضور سيِّدُ المُبَلِغِين، جنابِ رَحْمَةٌ لِلْعلَمِين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم عفرا مين مباركه كي انتباع كرتے موے اَمُو بِالْمَعُرُوف وَنَهُى عَنِ الْمُنكو (يعني نكى كى دعوت ديناور برائى سے روكنے ) كا يهى طريقه ہے۔

### (٣) أخلاق ميں إتباع

### قِ عظیم کے مالک:

تحجوب ربُّ العلمين ، جنابِ صادق وامين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كهمّام أخلاقٍ مباركه انتها أني عظيم تھے۔ آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا خلاق ك بارك مين اللَّذَي عَزَّو جَلَّ ارشا وفر ما تا ب:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلِقِ عَطِيْهِم (ب٩٦٠ القلم:٤) ترجمهُ كنزالايمان: اوربِ شكتمهارى خوبو (طق) برى شان كى ہے۔

### آيت مباركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ نا امام عبد الله بن عمر بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه ١٥) اس آيت ِ مباركه كي تفسير يول كرتے ہیں:'' کیونکہ (امے مجوب!)تم اپنی قوم کی طرف سے ایسا براسلوک بر داشت کرتے ہوجود وسرے انسان بر داشت نہیں

اُمُّ المُومنين حضرت سَيِّد تناعا كشرصد يقدرض الله تعالىءنها سے آپ سِلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاخلاق كے بارے ميں يو چھا گيا تو آپ رضي الله تعالى عنها نے ارشا دفر مايا: ' حضور صنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاخُلُق قر آ نِ كريم ہے ، كياتم قر آ نِ ياك نهيں پڑھتے؟ (پھرية يت تلاوت فرمائي) قَلُ أَفْكَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ (ب٨١٠ السؤمنون: ١) ترجمهُ كنزالا يمان: بيشك مرادکو پہنچے ایمان والے۔' (1)

تفسير خازن ميں ہے: '' رحمت كونين ، ہم غريبول كے دل كے چين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كاخلاق حسنه اور افعالِ جمله بهت زياده بين اس كَيْ اللهُ عَرَّوَ هَلَّ نَه ان كَوْظَيم قرار ديا اورخلق عهم اداليي قوائ نفسانيه (يعن جساني تو تیں) ہیں جن سے متصف انسان کے لئے قابل تعریف افعال اور پسندیدہ آ داب کا بجالا نا آ سان ہوجا تا ہے گویا پیر

اس کی فطرت وعادت ہیں۔

.....تفسير البيضاوي ،پ٩ ٢ ،القلم،تحت الاية: ٤، ج٥، ص ٣٦٩.

### حسن أخلاق مين داخل اشيا:

(امام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متونی ایم کے مزید فرماتے ہیں) حسن اخلاق میں یہ چیزیں داخل ہیں: خود غرضی ، نجوسی اور معاملات میں شدرت اختیار کرنے سے اجتناب کرنا، قول وفعل کے ذریعے لوگوں سے محبت کرنا، سخاوت کرنا، اپنول اور بیگانوں سے اچھے انداز میں میل جول رکھنا، تمام امور میں نرمی کا پہلومد تظرر کھنا، دوسروں پرلازم اپنے حقوق کے معاطے میں نرمی کرنا، قطع تعلقی اور لڑائی جھگڑ اترک کرنا اور ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو خندہ پیشانی اور خوش مزاجی سے برداشت کرنا۔ یہ خصائل حمیدہ تمام محاسن اخلاق اور مکارم افعال کے جامع ہیں۔ بشک بیسب رحمت کو نین، ہم غریبوں کے دل کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی عَرَّوَ جَلَّ نے ان الفاظ میں ایے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی عَرَّو جَلَّ نے ان الفاظ میں ایے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی علیہ وآلہ وسلم کی ذات واقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات واقد س میں موجود ہیں۔ پس اندائی علیہ وآلہ وسلم کی نے دیا وہ کیا کہ کا تعریف فر مائی:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُوْقِى عَظِيمٍ ﴿ ١٩٥٠ القلم: ٤) ترجمهُ كنز الايمان: اور بي شكتمهارى خوبو (علق) براى شان كى بـ

## خُلُقٍ عَظِيهٍ كامفهوم:

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں: ''خلق کامعنی بیہ ہے کہ آپ سبِّی الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم ایک السے عظیم دین پر ہیں کہ اللہ عنی عباس سے ایسے عظیم دین پر ہیں کہ اللہ عن عباس سے زیادہ راضی ہے اور وہ دین، دین اسلام ہے۔''

حضرت سبِّدُ ناامام حسن بصرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١٠هـ) فرماتے ہيں: ' خطق سے مراد قر آنِ كريم كے آداب (يعني اس ميں بيان كئے گئے اخلاق) ہيں۔''

اُمُ الْمُومْنِين حضرت سِيِّدَ ثَنا عا نَشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاخلاقِ عاليه ك بارے ميں يو چھا گيا تو آپ رضى الله تعالى عنها نے ارشا دفر ما يا: '' آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاخلق قر آنِ كريم ہے۔'' (1) حضرت سِيِّدُ نا قياده رضى الله تعالى عنه فر ماتے ہيں: '' آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كُخلق سے مراويہ ہے كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم الله تعالى عليه وَآله وسلَّم الله عليه وَآله وسلَّم الله تعالى عليه وَآله وسلَّم الله وَآله وسلَّم الله وسلَّم وسلَّم وسلَّم الله وسلَّم الله وسلَّم وسلَّ

.....المسندللامام احمد بن حنبل،مسند السيدة عائشة،الحديث: ١٧٨٥٢، ج١٠ص٣٨.

موكًا كُهُ الصحبوب! بِشِك آبِ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم أس خُلق برين جس كاحكم قر آنِ كريم مين الله في عزو مَل في آب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوديا ہے۔''

ا يك قول مد المعالى عَدَّوَ هَلَ فَي آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ك خلق كواس ك عظيم فرمايا كيونك آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم المن عَلَى عَزَّو حَلَّ كاس فرمانِ عاليشان برعمل بيرامين:

ترجمه كنزالا بمان: اح محبوب معاف كرناا ختيار كرواور بهلائي كا حکم دواور جاہلوں سے منہ پھیرلو۔ خُذِالْعَفْوَوَأُ مُرْبِالْعُرْنِ وَاعْرِضُ عَنِ الْجَهِلِينَ ١٩٩ (١٩٩ الاعراف: ١١٩)

### تمام خوبیوں کے مالک:

حضرت سبِّدُ ناعز الدين بن عبدالسلام رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٦٠هـ) فرماتے ہيں: ايك قول بيجى ہے كه "آپ سبَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اس فطرت كريمه يرتض بين تمام انبيا كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كي عده خوبيال جمع تحيس، كيونكه ان

كي خوبيال آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوبيان كردي كَيْ تحيين اورآپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوتكم فر ما يا كيا:

فَبِهُلُ مُهُمُّ ا قَتَلِ كُوط (پ۷،الانعام: ۹۰) ترجمه كزالايمان: توتم أنهيس كي راه چلو-

اَلْمَوَاهِبُ اللَّذُنِيَّة مِين ہے،حضرت سبِّدُ ناحليمي رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٠٠٣هـ) فرماتے ہيں: 'رسولِ اكرم، شفيع معظم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم كے خلق كو ' محظيم' فرمايا گيا حالا نكه عموماً خلق كو' كريم' كها جاتا ہے، كيونكه خلق كے كريم ہونے سے مراد برد باری،امانت اور زم مزاجی ہے اور حضور نبی پاک،صاحبِ کو لاک،سیّاحِ افلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے اُخلاق صرف انہی اوصاف پر مشتمل نہیں بلکہ آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم مونین کے لئے رحیم ومہر بان اور کفار پر سخت تھے، وشمنوں کے دلوں میں آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی ہیب تھی نیز کفار پرایک ماہ کی مسافت سے آپ صنّی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم كا رعب ودبربه بنها كرآب كي مدوفر مائي كئي البنداآب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كخلق كو دعظيم "كهنا ہى بہتر ہےتا کہ پیخلق انعام وانتقام دونوں کوشامل ہوجائے۔'' (2)

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن ، پ٩٢، القلم ، تحت الاية: ٤، ج٤، ص ٢٩٤.

<sup>....</sup>المواهب اللدنية،المقصد الثالث،الفصل الثاني، ج٢،ص ٨٤.

حضرت سبِّدُ نا جنيد بغدا دى عليه رحمة الله الهادى (متوفى ٢٩٧ هـ) ارشا وفر مات بين: " آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا خلق عظيم تها كيونكه آپ سنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم كا مقصد صرف اللَّذِينَ عَزَّو هَلَّ كَي رضائقي \_''

ا يك قول ميرهي ہے كه الْمُلْأَةُ عَرَّوَ هَلَّ كَرْحُبُوب، دانائے عُيوب، مُنَزَّ وَعُنِ الْعُيوب سَلَى الله تعالى عليه وآله وسَلَم نے اپنے اخلاق کےساتھ مخلوق میں زندگی گزاری کیکن انہیں اپنے دل سے جدا کئے رکھا۔''

ا یک قول بیجھی ہے کہ'' آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وَ الدوسلّم کی ذاتِ ستو دہ صفات میں تمام اخلاقِ حسنہ جمع ہونے کی بناپر أبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كِ خلق وعظيم كها كيا-''

حضرت سيِّدُ ناحا فظ سليمان بن احمد طبر اني عليه رحمة اللها لوالي (متوفى ٣٦٠ه ) مُعُجَمُ الْأَوْسَط مين نقل فرمات بين، حضرت سبِّدُ نا جابر رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خِصال، پیکرِحُسن و جمال صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:' ﴿ اللّٰهُ عَدَّوَ هَلَّ نِے مجھے تمام مكارم اخلاق اور محاس افعال سے نواز كرمبعوث فرمایا۔''

مؤطاامام ما لك ميں ہے كەدافع رنج ومكلال،صاحب بجو دونوال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مايا: ' مجھےاس كئے مبعوث كيا گيا كها چھے اخلاق كى يحميل كروں \_'' <sup>(2)</sup>اس سے معلوم ہوا كه تمام اخلاقِ حميدہ آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کی ذات مبارکہ میں جمع تصاس لئے کہ آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی اخلاقی تربیت قر آنِ کریم کے ذریعے کی گئی۔

#### أيك لطيف اشاره:

"عَوَادِفُ الْمَعَادِف" "ميل ع: أمُّ المؤمنين حضرت سيِّد عناعا كشصد يقدر في الله تعالى عنها كاس فرمان: "كَانَ خُلِفًهُ الْقُورُ انَ يعني آپ منى الله تعالى عليه وآله مِنْم كاخلق قر آنِ كريم تها" (3) ميں اخلاقِ ربانيه كى طرف ايك لطيف اشاره ہے۔آپ رضی الله تعالی عنہانے بارگاہ ربوبیت عَزَّو جَلَّ میں بیر کہنے سے حیامحسوس کی که 'رسولِ بے مثال صلّی الله تعالى عليه وآله وسلم المن عَزَوَ هَلَ كَا خلاق سے متصف تھے۔ " تو آپ رض الله تعالى عنها نے اپنے فرمان "كَانَ خُلُفُهُ 

<sup>.....</sup>المعجم الاوسط ، الحديث: ٥٩٨٦ ، ج٥، ص٥٥ .

<sup>.....</sup>المؤطالامام مالك ، كتاب حسن الخلق ،باب ماجاء في حسن الخلق،الحديث:١٧٢٣، ج٢، ص٤٠٤ "مكارم"بدله"حسن".

<sup>....</sup>المسندللامام احمد بن حنبل،مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، الحديث: ٢٥٨٧١، ج٠١،ص٣٨.

سے پردہ بھی اٹھ جائے اور بیفر مان اُمُّ المؤمنین رض اللہ تعالی عنها کی انتہائی عقلندی اور باادب ہونے پردلالت کرتا ہے۔ پس جس طرح قرآنِ کریم کے معانی کی کوئی انتہائہیں اسی طرح خَاتَمُ الْمُوُسَلین، جنابِ دَحُمَةٌ لِلْعلَمِین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے اخلاقِ عظیمہ پردلالت کرنے والے اوصاف کی بھی کوئی حذبیں، کیونکہ تمام احوال میں آپ صلّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم کے عمد ہ اخلاق اور اچھی عادات کی نئی جھلک سامنے آتی ہے۔

الن النه عَلَوه کوئی نہیں جانتا۔ لہذا حضور محبوب رب العلمین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کونوازاء ان کو الن عَلَوه کوئی نہیں جانتا۔ لہذا حضور محبوب رب العلمین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے اخلاقِ حمیدہ کو تفصیلی طور پر شار کرناکسی انسان کے بس کی بات نہیں اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی نفیس طبیعت میں پیدائشی طور پر ہی خصائل حمیدہ شامل کر دیئے گئے تھے جو کسی ذاتی مشقت سے حاصل نہیں ہوئے بلکہ مخص اللہ اللہ عَلَا وَ عَلَا وَ مَعَلَّا وَ عَلَمُ عَلَیْ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی نفیس طبیعت میں پیدائشی طور پر ہی خصائل حمیدہ کہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے قلبِ اطہر میں علم ومعرفت کے انوار لگا تار جگمگاتے رہے یہاں تک کہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم انتہائی بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ ان تمام خصائلِ حمیدہ کی اصل کمالِ عقل ہے کیونکہ اس کے ذریعے باعث فضیلت کا موں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ر ذیل و گھٹیا کا موں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ (2)

## ني بإك صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي عقل تشريف:

حضرت سیّدُ ناامام حافظ ابونعیم اصفها نی رحمة الله تعالی علیه (متونی ۴۳۰ه ۵)" حِلیهٔ الْاوُلیکاء" میں اورامام ابن عساکر رحمة الله تعالی علیه فقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ نا وہب بن منبہ رضی الله تعالی عنه نے ارشاد فرمایا:" میں نے 71 کتابیں پڑھیں اور سب میں یہ پایا کہ اللّی اُن اُن اُن اُن کی ابتدا سے انتہا تک تمام انسانوں کو جوعقل عطافر مائی اس کی حیثیت تاجدارِدوجہاں ، کی مدنی سلطان صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ساری وُنیا کی ریت کے مقابلے میں ریت کا ایک ذری ہے بیت بین اُن وریٹ العلمین ، جنابِ صادق وامین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم علی سب سے افضل ہیں۔' (3)

<sup>....</sup>عوارف المعارف التاسع والعشرون في اخلاق الصوفية، ١٣٨٠.

<sup>....</sup>المواهب اللدنية،المقصد الثالث،الفصل الثاني، ج٢،ص٥٥.

<sup>....</sup>حلية الاولياء، وهب بن منبه ، الحديث: ٢٥٦٤، ج٤، ص ٢٩.

اصلاح اعمال

بعض علماء كرام رحم الله تعالى سے "عَوَادِ فُ الْمَعَادِ ف" ميں منقول ہے كة وعقل كے 100 صح بيں -99 صح حضور نبیٔ یا ک سنّی الله تعالی علیه وآله سنّم کوعطا فر مائے گئے اورایک حصہ باقی تمام مونین کودیا گیا۔'' <sup>(1)</sup>

### (٤) افعال میں إتباع

### بیارے آ قاصلی الله علیه وسلم کی بیاری بیاری 40 سنتیں:

الكُلُّن عَرَّو حَلَّ كَمْحِوب، وانائ غيوب، منزة عن العيوب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في سارى زندكى محبوب اور پیندیدہ کام ہی کئے (یہال مخضراً چند بیان کئے جاتے ہیں۔اے کاش ہمیں بھی حضور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سنتوں پڑمل کا جذبہ ل جائے۔ آمین )۔

- [1] .....آپ ملَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اين علين مبارك خودس ليته {۲} .....اين كيِرُ ول كو پيوندخو دلگاليته -
  - ۳ }.....این گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اوران کے ساتھ مل کر گوشت کا شتے۔
    - (۳) این نگامیں کے چرے برنہ گاڑتے۔
      - (۵) المستغلام ہویا آزاد ہر شخص کی دعوت قبول فرماتے۔
- (۲ }.....تخفه قبول فرماتے اگرچه دوده کاایک گھونٹ یاخر گوش کی ران جتنا ہوتااور تخفے پر بدلہ بھی عطافر ماتے۔
  - 2 } ..... تخفي ميں ملنے والى چيز تناول فر ماليتے ليكن صدقے كى چيز نه كھاتے۔
    - (٨ }..... بهوك كى شدت مين ايخ مبارك پيك پر بقر بانده ليتـ
      - ٩ } ..... جو كھانام وجود ہوتا تناول فرماليتے۔
      - (١٠) ..... جوشئے کھانے کومیسرآتی اسے نہ لوٹاتے۔
- [۱۱] ۔۔۔۔۔کسی بھی حلال کھانے سے پر ہیز نہ فر ماتے ،خواہ بھنا ہوا گوشت یا گندم یا جو کی روٹی یا کوئی میٹھی چیزیا صرف شهدى ميسرة تاتو تناول فرما ليتے۔

....عوارف المعارف ، الباب الثاني في تخصيص الصوفية بحسن الاستماع، ص٩١٠

المواهب اللدنية،المقصد الثالث،الفصل الثاني، ج٢، ص ٨٦.

اصلاح اعمال

(۱۲ }.....اگرصرف دودھ دستیاب ہوتا،روٹی نہ ہوتی تواسی پراکتفافر ماتے۔

۱۳} }.....اگرصرف خربوز ه یاتر کھجوریں کھانے کو یاتے تو وہی کھالیتے۔

۱۳} .....بهی بھی ٹیک لگا کر پچھ نہ کھاتے۔

[18] ۔۔۔۔۔اس دنیائے فانی سے تشریف لے جانے تک بھی تین دن متواتر پیٹے بھر کر گندم کی روٹی نہ کھائی اوراییا محض

اپنی ذات پر دوسروں کوتر جیح دینے کے لئے کیا کرتے نہ کہ فقر ومحتاجی یا بخل کی بنایر۔

[17] }.....آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم تمام لوگوں سے زیادہ عاجزی فرماتے اور سب سے زیادہ خاموشی اختیار فرماتے

اور ابیا تکبر کی وجہ سے نہیں تھا ( یعنی اییانہیں تھا کہ جس طرح بعض لوگ تکبر کی وجہ ہے کسی سے بات کرنا گوارانہیں کرتے بلکہ

خاموش رہتے ہیں )۔ پھر بید کہ دنیا کا کوئی معاملہ آپ صلّی اللّہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوخوف میں مبتلا نہ کرسکتا تھا۔

[21] ..... جو كيٹر املتازيبِ تن فر ماليتے بھي هُمُلُه (پورے جسم كوڙ هانينے والى حادر،عباءوغيره) بمبھى يمنى جا دراور بھى اون كا

جبه،الغرض!جوبھی مباح كير امل جاتا يہن ليتے۔

[18] }.....آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي أ تَكُوشِي شريف حيا ندى كي تقى جوآپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم وا نعيس يا بانعيس بإنترس

کی سب سے چھوٹی انگلی میں پہنا کرتے۔

[19] .....سواري يرايخ بيجهيان غلام يأسى اوركوبتها ليتيه

**۲۰**} ..... جتناممکن ہوتا کبھی گھوڑ ہے، کبھی اونٹ، کبھی بھور ہے رنگ کے خچراور کبھی دراز گوش پرسوار ہوتے اور بعض

اوقات جا در، عمامہ اورٹونی کے بغیر برہنہ یا پیدل ہی چل پڑتے۔

[۲۱ }.....مزاح بھی فرمایا کرتے لیکن بھی بھی حق کے علاوہ کوئی بات نہ فرماتے۔

۲۲ }....تبسم فرما یا کرتے مگر مبھی قہقہہ نہ لگایا۔

۲۳ }.....مباح کھیلوں کودیکھ لیتے ،انہیں ناپسند نہ فرماتے اور بھی اپنی از واج مطہرات کے ساتھ دوڑ بھی لگا لیتے۔

{۲۲ }.....آپ ملّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے پاس دودھ دینے والی اونٹیاں اور بھیٹر بکریاں تھیں جن کے دودھ سے آپ

صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اورآب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاملِ خانه غذا حاصل كرتـ -

[28] ......آپ سنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم كے چند غلام اور لونڈياں تھيں۔آپ سنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم ان كے كھانے اور پہننے

كاخاص اجتمام نفرماتے (كيونكه آپ سكى الله تعالى عليه وآله وسلّم خود بھى سادگى ليند تھے)۔

[۲۷] ہے....بھی کبھارآ پ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسنّم حضرات صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے باغات میں بھی تشریف

[22] }....کسی مسکین کواس کی مختاجی کی وَجُه سے حقیر نہ سمجھتے اور نہ ہی کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے مرغوب ہوتے۔

[ ٢٨] ...... آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم برشخص كو يكسال طور بر اللَّالْ الْعَدَّو حَدّا نيت كي طرف بلاتـــ

۲۹ }..... جب کسی صحابی (رضی الله تعالی عنه) سے ملاقات ہوتی تو مصافحہ کرنے میں پہل فرماتے ، پھر اپنے دست ِ اَقدُس میں اُس کا ہاتھ پکڑ کر دباتے۔

[70] }.....دورانِ نمازاً گرکوئی شخص آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تو نماز مخضر کر کے اس کی طرف

متوجه ہوجاتے اوراستفسار فرماتے:'' کیاتمہیں کوئی حاجت ہے؟''اس کی حاجت روائی فرمانے کے بعد دوبارہ نماز میں مشغول ہوجاتے۔

[٣] }.....آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم اکثر اس طرح تشریف فرما موتے که اپنی پیڈلیوں کو اکٹھا کھڑ اکر کے دونوں ہاتھوں سےان کے گر دحلقہ بنالیتے ( دوزانواورعلاوہ کھانے کے چارزانو بیٹھنا بھی سنت ہے )۔

٣٢ }.....ا يخ صحابهُ كرام رضى الله تعالى عنهم كي محفل مين آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى نشست نه بهجاني جاتى تقى كيونكه

آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم مجلس کے بیچھے تشریف فرما ہوجایا کرتے تھے۔

۳۳ }.....ا كثر قبله روتشريف فرما هوت\_\_

إسس آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جب خاموش موت تب صحاب كرام رض الله تعالى عنهم آليس مين بات چيت كرتے اورآ پ صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی موجودگی میں کسی بات پر نه جھگڑتے۔

(۳۵) ......آپ سلّی الله تعالی علیه و آله و سلّم گرم چیز تناؤل نفر ماتے بلکه یون ارشا وفر مایا کرتے: "دگرم شے برکت والی نہیں

اور الله عَزَّوَ هَلَّ فَي مِمين آكُن بين كلائي، يستم است شندا كرليا كرو-"

٣٦ }.....آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بميشه اپنے قريب سے کھانا تناول فرمايا كرتے۔

.....جب آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم لوگوں کے ساتھ تشریف فر ما ہوتے تو اگر وہ آخرت کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے تب بھی ان رہے ہوتے تو ان باتوں میں شریک ہوجاتے اور اگر وہ کھانے پینے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے تب بھی ان کے ساتھ شاملِ گفتگور ہے اور اگر وہ دنیا کے معاملہ میں گفتگو کرتے تو ان پر شفقت ومہر بانی فر ماتے ہوئے کچھ دیر تو

ان کاساتھ دیتے لیکن پھروہاں سے تشریف لے جاتے۔

﴿ ٣٠ }.....بعض اوقات لوگ آپ صنَّى الله تعالی علیه وآله وسنَّم کے سامنے اشعار پڑھتے اور زمانۂ جاہلیت کی بہت ہی باتیں بیان کر کے بہنتے ، جب وہ بہنتے تو آپ صنَّی الله تعالی علیه وآله وسنَّم بھی مسکرا دیتے لیکن انہیں کسی حرام فعل پر ہی جھڑ کتے ۔

الغرض! حضور رحمتِ عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كان كے علاوہ بھى بہت سے افعالِ عظیمہ اور احوالِ شریفہ بیں۔اُن سب كاتفصیلی بیان ججة الاسلام حضرت سیِّدُ ناامام محمد غزالی علیہ رحمۃ الله الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) كی كتاب "إخیآ عُ

العُلُوُم"ميں ہے۔ (ا

.....احياء علوم الدين، كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، بيان جملة من محاسن أخلاقه على .....الخ، ج٢،ص٢٤٢ تا٥٥٧،

### قوم کے برو ول کوعزت دیناسنت ہے:

حضرت سیّد ناشخ محی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۸ه هه) کی کتاب "السمُسَامَ و ات" میں ہے:
" تاجدارِ رسالت، شہنشا و بُوت صلّی الله تعالی علیه وآلہ و سلّم کے سامنے کمینے اور گھٹیا لوگوں کا تذکرہ نہ کیا جاتا۔ آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ و سلّم مرقوم کے مکر معرز شخص کی عزت افزائی فرماتے اور اسے ان کا والی مقرر فرماتے ۔ لوگوں سے محتاط رہتے اور ان سے اجتناب فرماتے لیکن کسی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے میں کمی نہ کرتے اور نہ ہی آپ صلّی الله تعالی علیه وآله و سلّم کا اخلاق آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ و ستوں میں کمی کرتا ۔ لوگوں سے ان کی ضروریات کے متعلق دریافت فرمایا کرتے ۔ اچھی چیز کوا چھا سمجھتے اور اسے سے حقر اردیتے جبکہ بری شے کو براقر اردینے کے ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ شکن بھی فرماتے ۔ ' (1)

### بيارے آقاصلى الله عليه وسلَّم كى شيري مقالى:

حضرت سیّدُ ناامام جلال الدین سیوطی علیه رحمة الله الوی (متوفی ۱۹۱۱ هـ) کی کتاب "الْدَجَاهِ عُو الْمَصَّغِیُو" میں ہے:

"خُور نِ جودوسخاوت، پیکرِعظمت وشرافت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّی جب صبح کا کھانا تناول فرماتے تو رات کا نہ کھاتے اور
اگر رات کا تناول فرماتے تو صبح کا نہ کھاتے ۔ (2) اور آبِ زمزم پر گزارا کر لیتے اور آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم الیری گفتگو
فرماتے کہ اگر کوئی الفاظ مبارک شار کرنا چا ہتا تو شار کر لیتا ۔ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کو سیر و اور جاری پانی کو دیکھنا پسند
تھا۔ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے اوصاف اس سے کہیں زیادہ ہیں جن کامفصل بیان آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے خصائص واخلاق پر مشمل کتابوں میں ہے۔" (مثلاً شفاء شریف، احیاء العلوم، خصائص واخلاق پر مشمل کتابوں میں ہے۔" (مثلاً شفاء شریف، احیاء العلوم، خصائص الکبری اور شاکل تر نہ ی وغیرہ)

#### \*\*\*

.....الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ٢٦٦٧، ص ٤١١.

### شیطان کا تعارف

(سيرى علامةُ مُرآ فنرى عليرتمة الله القوى متونى ١٨١ هِ مِن مات ين ) وَإِنَّ الشَّيْطَ انَ لِلْإِنْسَانَ عَدُوٌّ مُّبِينٌ يَصُدُّ عَنْهُ صَـدًّابـَاقُصٰى جُهَدٍاِنَّمَايَدُعُوْحِزُبَهُ لِيَكُونُوُامِنُ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ فَخُذُوْ احِذُرَكُمُ وَاتَّخَذُوهُ عَدُوًّا فَإِنَّهُ كَـلُـبٌمُّبِيُـرٌ فَغَايَةُ بُغُيَتِهِ سَلُبُ الْإِيْمَانِ وَالْخُلُو ُدُالدَّائِمُ فِي النَّيْرَانِ ثُمَّ الْفِسُقُ الظَّاهِرُ وَالظُّلُمُ الْقَاهِرُ وَادُنَاهَاالتَّثُبِيطُ فِي الْحَيْرَات وَالْحِطُّ فِي الْمَرَاتِب وَالدَّرَجَاتِ وَلَايَرُضَى بِهِ إِلَّاعِندَالْيَأْس مِنُ غَيْرِهِ نَعُوْ ذُبِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنْ شَرِّه ترجمه: بِشك شيطان انسان كاكطا وتمن جوه ا بني انتها في كوشش سے بندے کواُ خروی کامیابی سے روکتا ہے۔وہ اینے پیروکاروں کواس لئے اپنی طرف بلاتا ہے تا کہ وہ جہنمی ہوجا ئیں۔لہذاتم ہوشیارر ہواوراسے اپنادشمن ہی رکھو کیونکہ وہ ہلاک کرنے والا کتا ہے۔اس کی سب سے بڑی جاہت یہ ہے کہ بندے کا ایمان چین جائے اوروہ ہمیشہ کے لئے جہنم کاایندھن بن جائے یا پھروہ ظاہری فسق اوراپنی جان پرظلم (یعنی گناہ) كرنے والا ہوجائے اور شيطان كى ادنى جا ہت يہ ہے كه (اگربنده سلبِ ايمان اور ظاہرى فت سے چ جائے تو كم أزكم) وہ بھلائی کے کاموں سے رک جائے اور بلندمراتب اور عملی درجات حاصل نہ کرے اور شیطان ان آخری دو باتوں کی طرف اسی وقت آتاہے جب سلب ایمان اور ظاہر شق میں مبتلا کرنے سے مایوس ہوجائے۔ہم اس کے شرسے باربار الله عَرَّوَ هَلَّى بِناه طلب كرتے ہيں۔

یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کون ہے؟ اور وہ انسان کا دشمن کیوں ہے؟

اللَّهُ عَزَّو هَلَّ ارشاد فرما تا ب:

فَإِذَا قَمَ أَتَ الْقُرْانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشيطن الرجيم ١٠١٥ (١١٠١١١١١٠ ٩٨)

ترجمهٔ کنز الایمان: تو جبتم قرآن پڑھوتو الله کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔

شیطان کون ہے؟

حضرت سبِّدُ نا ابومحمد خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٣١٥هـ) مذكوره آيت ِمباركه كي تفسير مين فرمات بين: "شيطان ہے مراد ابلیس ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ اسمِ جنس ہے جس کا اطلاق تمام سرکش شیاطین پر ہوتا ہے کیونکہ انہیں تمام اصلاح اعمال

انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی قدرت حاصل ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦٨هه) اس ارشادِ بارى تعالى : " فَسَجَنُ وَالِلَّهَ ابْلِيسَ (پ١٠البقرة:٣٤) ترجمهُ كنزالا بمان: توسب نے سجدہ كياسوائے امليس كے '' كتحت بيان كرتے ہيں:'' اكثر المل لغت و اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ ابلیس کو بینام اس وجہ سے دیا گیا کیونکہ وہ انٹی اُوءَ دَلَ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا۔'' (2) حضرت سیّدُ نا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر مات عبین: ''اہلیس نا فر مانی کے ارتکاب سے پہلے ملا ککہ میں ے ایک ملک تھاجس کا نام عزازیل تھالیکن وہ زمین کارہنے والاتھااورزمین پررہنے والے ملائکہ کوجن کہا جاتا ہے اور ملائكه میں سے كوئى اليانہ تھا جواجتها داور علم میں اس سے بڑھ كر ہوتا پس جب اس نے اللّٰ الله عَدَّوَ حَلَّ كى بارگا ہ میں تكبركيا اور حضرت سيّدُ نا آ دم عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كُوسِجِده كرنے سے انكاركر ديا اور الْمَثَانَ عَزَّو حَلَّى نافر مانى كى توالْمَثَانَ

#### شيطان، انسان كارتمن كيون؟

شيطان انسان كاكھلار تىمن ہے، جبيباكماس نے حضرت سبِّيدُ نا آدم عَلى نَبِيّنَا وَ عَلَيْهِ الصَّلَاهِ ةُوَالسَّلَام اور حضرت سبِّيدُ مُنا حوارضى الله تعالى عنها كوجنت سے لغزش دے كراس سے الگ كرديا اور كہنے لگا:

عَزَّوَ هَلَّ نِهِ اسْتِ دهة كارديا اورملعون قرار دے كر شيطان بناديا اوراس كانام ابليس ركھ ديا۔'' (3)

لَاحْتَنِكُ فَيْ إِلَيْكُ (پ١٠، بني اسرائيل: ٦٢) ترجمه كنزالايمان: توضرور مين اس كي اولا دكوپين ۋالون گار

تفسیر خازن میں ہے: یعنی اس نے اپنی دشنی واضح کی کیونکہ اس کی دشنی بہت پر انی ہے۔حضرت سیّدُ نا قیادہ رضی الله تعالى عنه فرماتے ہیں: ' مجھے ایک خواب وکھائی ویتا جو مجھے بیار کر دیتا یہاں تک کہ میں نے سرکا رمدینه، راحت قلب وسينه منَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كويه ارشا وفر ماتے سنا: ' احجها خواب الله عَالَى عَد رَّوَ حَلَّى كُرف سے ہے اور بُر اخواب شيطان كى طرف ہے، پس جبتم میں سے کوئی پیندیدہ خواب دیکھے تو صرف اس سے بیان کرے جسے پیند کرتا ہواور جب کوئی ناپسنديده چيزخواب مين ديکھے تواينے بائيں طرف تين مرتبة تھوك دےاوراَ عُوْ ذُباللَّهِ مِنَ الشَّيْطُن الرَّ جيُم يرُ ھے

<sup>.....</sup>تفسير الخازن، پ٤١، النحل، تحت الاية: ٩٨، ج٣، ص١٤٢.

<sup>.....</sup> تفسير الخازن، ١ ، البقرة، تحت الاية: ٢٤، ج١، ص٥٥.

<sup>.....</sup>تفسير الطبرى، پ١، البقرة، تحت الاية: ٣٤ ١٠ الحديث: ٦٨٦، ج١، ص٢٦٢.

اوراس خواب ك شرسه إلَيْ أَنْ عَزَّو هَلَّ كَي بناه ما سَكَّ توبيا سے نقصان نہيں يہني سكے گا۔" (1)

اور بیشیطان کی دشمنی ہے جس سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتاحتی کہ نیند کی حالت میں بھی نہیں نے یا تا۔

حضرت سبِّدُ ناشَّخ عبدالرءُوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٣١هه)" الْجَاهِعُ الصَّغِيُر" كَي شرح" فَيُضُ الُـقَدِيْر " مين فرمات بين: "مومن سے حسد كياجا تا ہے اور اس كاشيطان اپني شديد و منى كى بناير بميشدا سے اذيت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس وہ اُسے ہر طریقے سے دھوکا دیتا اور ذلیل ورسوا کرتا ہے اور اس کے معاملات اس پر خلط ملط کردیتا ہے پس جب وہ کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو شیطان اس پر وہ خواب مشتبہ کردیتا ہے تا کہ اس پرخواب (میں دیکھی جانے ) والی بشارت یا تنبیہ یا مشاہدہ صحیح نہ رہے اور انسان کانفس بھی شیطان ملعون کا مددگار ہے۔تو وہ بھی انسان پر (خواب میں )وہ چیزیں گڈیڈ کر دیتا ہے جن کاوہ حالت بیداری میں اہتمام کرتا ہے۔'' (2)

اے میرے بھائی! یادر کھ! شیطان اگرچہ تیرا کھلا دشمن ہے مگر وہ تجھ سے صرف وہی برائی ظاہر کرسکتا ہے جوتیرےاندرموجود ہواور تجھ سے سرز د ہونے والی برائی میں اس کامکمل دخل نہیں ہوتا جیسا کہ اُس برائی میں تیرامکمل خل نہیں ہوتا، بلکہ اس سرز دہونے والے فعل کی نسبت تیری طرف کر دی جاتی ہے اور اس کے سبب یعنی وسوسے کی نسبت شیطان کی جانب کردی جاتی ہے، حالانکہ ہرشے کا خالق وما لک اُنگٹی عَدَّوَ حَلَّ ہے، وہی ہرشے کو بہتر جانتا ہے، اس کے لئے جمت ہے،اگروہ چاہےتوسب کو ہدایت عطافر مادے <sup>(3)</sup>۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناامام جلال الدين سيوطى شافعى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١١ه هه) "اَكْجَـامِعُ الْصَّغِيلُو" ميس حديث شريف نقل فرماتے ہيں كەفخزنِ جودوسخاوت، پيرعظمت وشرافت صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے:''مجھے .....صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، باب في كون الرؤ يامن الله تعالى .....الخ ، الحديث : ٢ . ٩ ٥ . ٣ . ٥ ٥ ، ص ١٠٧٩ ، بتغير قليل ـ

تفسيرالخازن ، پ٢ ١ يوسف ، تحت الاية: ٥، ج٣، ص ٤.

.....فيض القديرللمناوي، تحت الحديث: ٤٩٧، ج٤، ص ٦٢.

..... وعوت اسلامی کے اشاعتی ادار میمکتبة المدینه کی مطبوعه 1250 صَفّات پرمشتمل کتاب، 'بهار شریعت' عبار اوّل صَفْحَه 19 پر صدرُ الشَّويعه،بدرُ الطُّويقه حضرتِ علّامهمولينامفق محمام على اعظى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) فرمات بين: أراكام كرك تقديرى طرف نسبت کرنااورمشیتِ الٰہی کے حوالہ کرنابہت بُری بات ہے، بلکہ تھم یہ ہے کہ جواچھا کام کرے اسے منجانب اللہ کہ،اور جو بُر انی سرز دہواس کو شامت نفس تصوّر کرے۔'' اصلاحِ اعمال 🕝 😁

الْمُلْأَهُ عَزَّوَ هَلَّ كَى طرف بلانے والا اوراس كا پيغام حِن لوگوں تك يہنچانے والا بنا كرمبعوث فرمايا گيامگر مدايت ديناميرے ذ منہیں اور شیطان کو( گناہوں کو) آ راستہ کرنے والا بنایا گیالیکن گمراہ کرنااس کے ہاتھ میں نہیں۔'' <sup>(1)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله الوالي (متوفي ١٠٣١هـ) الس حديثِ پاک کی شرح ميں فر ماتے ہيں: ''لیس رُسل کرام عَلَیْهِمُ الصلوةُ وَالسَّلام خلوق کی جبلت اور فطرت سے واقف ہوتے ہیں۔ توجس کی فطرت اچھی ہواسے ( نواب کی ) بشارت دیتے ہیں اور جس کی فطرت بُر می ہواہے (عذاب سے ) ڈراتے ہیں اور شیطان بھی این فطر می خباثت کومخلوق میں پھیلا تار ہتا ہے۔اس طرح (خیروشر کے ) بیدونوں فریق کسی نئے کام کوسرانجام نہیں دیتے بلکہ وہ تو ایک ایسے معاملے کوظا ہر کرتے ہیں جوآ تکھوں سے اوجھل یعنی پوشیدہ تھا اور یہی حال اپنے وقت کے ہر عالم واما ماور دجال وضلّال (یعنی مراہ کرنے والے) کا ہے یعنی ان دونوں گروہوں میں سے ہرایک خبیث کو یاک سے جدا کرتا ہے (مطلب بیہ ہے کہ عالم ، پاک چیز کوظا ہر کرتا ہے جبکہ دجال ،خبیث کوظا ہر کرتا ہے )۔' (<sup>2)</sup>

تواے بندے! بیعقیدہ رکھے سے نے کہ شیطان ملعون کے لئے انگائی عَدِّوَ جَلَّ کے امور میں سے کوئی حصہ ہے، كيونكه جب الله عَزَوَ حَلَّ في اليه عَجوب على الله تعالى عليه وآله وسلَّم كو ( بعض باتوں كے بارے ميں ) بيارشا وفر مايا:

تواس کے ملعون دشمن کاکسی معاملے میں کوئی حصہ کیسے ہوسکتا ہے؟ بلکہ ہرمعاملہ ﴿الْأَيْنَاءُ وَهِوْ أَي طرف سے ہے اور بیرتو محض کلمات والفاظ ہیں جو انگانی عَزَّو جَلَّ کے اسمِ مُضِلُّ اور اسمِ هَادِی کے وہ معانی ظاہر کرتے ہیں جو انگانی عَزَّو جَلَّ کے نز دیک ہیں، پس جے جس کے ذریعے جا ہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے لینی اس کے ساتھ میل جول کے سبب نہ کہ اس سے مدد لیتے ہوئے اوراسی طرح جسے جس کے ذریعے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

شیطان انسان کواُ خروی کامیابی یا بھلائی سے رو کئے کے لئے بے حدکوشش کرتا ہے، بے شک وہ تواپنے پیروکاروں کواسی لئے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوز خیوں میں سے ہول۔

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ھ) فرماتے ہیں:'' بیراس کی وشمنی کا ثبوت

<sup>....</sup>الجامع الصغير ، الحديث: ٣١٥٣ ، ص ١٨٩.

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي ،تحت الحديث:٥٣ ، ٣١ ، ج٣، ص٢٦٧.

ہے،اورانسان کو وُنیا کی طرف ماکل کرنے اور خواہشات کی پیروی کرانے کے لئے اپنے پیروکاروں کو بلانے کے شیطانی مقصد کابیان ہے۔' (1)

قرآنِ كريم مين الله عَزَّوَ عَلَّ كافر مانِ عاليشان هـ:

إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَنْ قُلْ فَاتَّخِنُ وَهُ عَنْ وَّا إِنَّهَا يَنْ عُوْاحِزْ بَهُ لِيَكُونُوْامِنَ أَصْحُبِ السَّعِيْرِ أَ

(پ۲۲،الفاطر٦)

ترجمهُ كنزالا يمان: بے شك شيطان تمهارا دشمن ہے توتم بھی اسے پٹمن سمجھو وہ تواپنے گروہ کواسی لئے بلاتا ہے کہ دوزخيول ميں ہوں۔

### آيت مباركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ ناسلمی علیه رحمة الله الولی (متوفی ۴۱۲ه ۱۵) اس آیت ِمبار که کی تفسیر میں حضرت سبّدُ نا واسطی رحمة الله تعالی علیه کا یے قول نقل فرماتے ہیں:''پس تم بھی کسی ایسی ہستی کی مدد لے کر شیطان کواپنا دشمن سمجھو جواس کے خلاف تمہاری مدد فر مائے 'کیکن جہاں تک ممکن ہواس سے بچو کہ وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے کیونکہ وہ اپنی مدد کے لئے اپنے گروہ کو

بھی بلالیتا ہےاوراس کے مدد گارد نیادار، دنیا سے محبت کرنے والےاور دنیا پر اِترانے والے ہیں۔''

حضرت سيّد مُنا رابعه بصريه رحمة الله تعالى عليها فر ما تي مبين: "ميريز ديت قرآن كريم مين اللهُ عَدَّوَ هَلَ كابي فرمانِ عاليشان ' إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَنُ وٌّ فَاتَّخِ نُو وُهُ عَنُولًا " "سب سے زیادہ امیدافزاہے۔" گویا ہمارا پروردگار عَزَّوَ حَلَّ ہمیں یوں خطاب فرمار ہاہے: '' (چونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہٰذاتم بھی اُسے اپنادشمن بنالواور ) میں تمہارا حبیب ہوں پس مجھےاینا حبیب بنالو۔''

حضرت سبِّدُ ناسهل رحمة الله تعالى عليه فرمات بين: "شيطان كروه سه مراد بدعتي ، ممراه ، فاسدخوا مشات ك ما لك اورايسي باتيس سننے والے لوگ ہيں۔''

حضرت سيّدُ ناواسطى عليه رحمة الله القوى فرمات بين: "شيطاني وسوسول كوجهلا كر الله عَدَّوَ هَلَّ كي محبت كوتر جيح دين، اس کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے اور وفا داری کے وعدول کونبھانے کے ساتھ شیطان کودھ تکارنے کا حکم فر مایا گیا

.....تفسير البيضاوي، پ ٢٢ ، فاطر، تحت الاية: ٦، ج٤، ص ١١٤.

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

ہے جبیبا کہ دن کی روشنی میں کتوں کولوگوں کے بیٹھنے کی جگہوں سے دور بھگایا جاتا ہے۔'اس کے بعد آپ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے بیشعر ریڑھا:

وَ مَنُ رَعْي غَنَمًا فِي اَرُضٍ مَسُبَعَةٍ وَنَامَ عَنُهَا تَوَلَّى رَعُيَهَا الْأَسُدُ

ت**و جمه**: جواپنی بھیٹر بکریوں کو درندوں والی زمین میں چرائے اور پھر غافل ہو کرسویار ہے تو وہ جانور شیروں کے سپر دہوجاتے ہیں۔

اے بندو! اپنے عقا کدوا فعال میں شیطان کو ہمیشہ دشمن جانو اور ہر حال میں اس سے بچتے رہو کیونکہ وہ ہلاکت میں ڈالنے والے کتے کی طرح ہے جوتمہیں ہلاک کرنے کا بہت حریص ہے۔

ججة الاسلام حضرت سبّدُ ناامام محمد بن محمد غزالی علیه رحمة الله الوای (متوفی ۵۰۵ هـ) اپنی کتاب "إخیاء الْعُلُوه" کے باب "غیجة الاسلام حضرت سبّدُ ناجریر بن عبید عدوی علیه رحمة الله القوی سے قل فرماتے ہیں: "میں نے حضرت سبّدُ ناجریر بن عبید عدوی علیه رحمة الله القوی سے قل فرماتے ہیں: "میں نے حضرت سبّدُ ناجریر بن عبید علی کہ میں اپنے دل میں کوئی وسوسہ نہیں پاتا۔ "تو انہوں نے مجھے فرمایا: "دل کی مثال اس گھر کی ہے جس کے پاس سے چورگز رتے ہیں، اگر اس میں پچھ ہوتو اسے چوری کر لیتے ہیں ورنہ اس گھر کو چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ "بیعنی شیطان نفسانی خواہ شات سے خالی دل میں داخل نہیں ہوتا، اسی لئے اس گھر کو چھوڑ کر آگے جلے جاتے ہیں۔ "بیعنی شیطان نفسانی خواہ شات سے خالی دل میں داخل نہیں ہوتا، اسی لئے اللہ عَمْوَ وَ حَلَّ نے ارشا وَفَر مایا:

ے ترجمہ کنزالا بمان: بے شک جومیرے بندے ہیںان پرتیرا اللہ: ۲۰:

اِنَّ عِبَادِی کیس لکَ عَکیهُم سُلُطنَ ا (په ۱، بنی اسرائیل: ۲۰)

.....تفسيرالسلمي ، پ ۲ ۲ ، الفاطر ، تحت الاية: ۲ ، ج ۲ ، ص ۱٥٨.

الهذاجو خص خوامشات نفسانيكى پيروى كرتا ہوه الله في عَزَّوَ هَلَّ كَابنده فيس بلكه خوامشات كابنده ہے، لهذا شيطان

اس پرغالب آجا تا ہے اور الله الله عَدَّوَ هَلَّ كَا فر مانِ عاليشان ہے:

ترجمهُ كنزالا بمان: بھلا ديكھوتو وہ جس نے اپني خواہش كواپنا ٱفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَنَ اللَّهَٰ هَوْمَهُ

(پ٥٢،الحاثية:٢٣) خداگهراليا\_

یہاس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خواہشاتِ نفسانیہ ہی اس کا خدا ومعبود ہیں پس وہ شیطان کا بندہ ہے نہ کہ اللَّكُونُ عَرَّو جَلَّ كا-

#### شیطان کودورکرنے کا طریقہ:

حضرت سبِّدُ نا عثمان بن ابي العاص رض الله تعالى عنه نے سر كارِ مدينه، راحت ِ قلب وسينه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى خدمت ِ اقدس میں عرض کی: '' یا رسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم! شیطان میرے اور میری نماز وقراء ت کے درمیان حائل ہوجا تاہےتو آپ سنّی اللہ تعالی علیدہ آلدوسکم نے ارشا وفر مایا:''یہ خَـنْــزَب نامی شیطان ہے، جب تم اسے محسوس کروتو "أَعُوذُ ذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيم" برُّ هاليا كرواور بائيس طرف تين دفعة هوك ديا كرو" حضرت سبِّدُ ناعثان بن ابي

العاص رضى الله تعالى عن فمر مات عين: ' جب ميں نے ايسا كيا تو اللَّهُ عَدَّوَ جَلَّ نے اسے مجھ سے دور فر ماديا۔''

ایک حدیث پاک میں ہے: 'وضوکا ایک شیطان ہے جس کانام 'و لُھان' ہے۔اس کے شرسے اللہ اُن عَارَّو اَلَی یناه طلب کروی<sup>(2)</sup>

#### وسوسول كاعلاج:

وسوسہ ڈالنے والی چیزوں کے ماسوا کا ذکر ہی دل سے شیطانی وسوسہ مٹا سکتا ہے کیونکہ جب دل میں کسی کا ذکر آتا ہے تواس سے پہلا خیال خود بخو دختم ہوجاتا ہے۔

النَّلُهُ عَزَّوَ هَلَّ اوراس سِيْعَلَق پيدا كرنے والى چيزوں كےعلاوہ دنيا كى ہرشے شيطان كا پھنداہے۔ الْلَّهُ عَزَّوَ هَلُ كا

.....صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، الحديث: ٥٧٣٨، ص ٥٦٩ ، بلفظ زيادة.

.....جامع الترمذي ، ابواب الطهارة ، باب ماجاء في كراهية.....الخ ، الحديث :٥٧، ص١٦٣٦،دون قوله فاستعيذو اباللّه منه.

ذكر ہى محفوظ جانب ہے اور اس صورت میں شیطان کا کوئی بس نہیں چاتا۔

کسی چیز کاعلاج اس کی ضد ہے ہی کیا جاسکتا ہے اور شیطانی وسوسوں کی ضد" اَعُو ُذُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ"

یرِ سے کے ساتھ الْآلُ اُوَ وَ کَا وَ لَا حُولَ وَ لَا قُوقَ اَلّا بِاللّٰه " پرِ سے کے ساتھ اپنی قوت ہے براء ت کا اظہار کرنا ہے۔" اَعُو دُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ" اور" وَ لا حَولَ وَ لَا قُوقَ اَلَّا بِاللّٰه "کا یہی معنی ہے کی ایسا اظہار کرنا ہے۔" اَعُو دُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيُمِ " اور" وَ لا حَولُ وَ لَا قُوقَ اَلَّا بِاللّٰه "کا یہی معنی ہے کی ایسا اظہار کرنا ہے۔ وَ اور شیطان لغرش کے کرنے پر صرف متی لوگ ہی قدرت رکھتے ہیں جن پر ہم لمحہ اللّٰ اللّٰ اُن عَرْدَ کَا عَلَیہ رہتا ہے اور شیطان لغرش کے وقت صرف جھیٹنے کے طور پر ان کے دلوں کے گرد چکرلگا تار ہتا ہے۔ چنا نچے ، اللّٰ ان عَلَیْ اللّٰ عَرْدَ کَا فَر مَانِ عالیشان ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک وہ جوڈروالے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی تھیس لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں اسی وقت ان کی آئکھیں کھل جاتی ہیں۔

اصلاح اعمال

اِنَّالَّنِيْنَا تَّقَوُا اِذَامَسَّهُمْ ظَيْفُصِّنَ اللَّيْطُونَ تَنَكُّنُ وَا فَاذَاهُمُ مُّبْصِمُ وَنَ ﴿ السَّيْطُنِ تَنَكُنَّ وَا فَاذَاهُمُ مُّبْصِمُ وَنَ ﴿ السَّيْطُنِ تَنَكُنَّ وَا فَاذَاهُمُ مُّبْصِمُ وَنَ ﴿ (بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا ا

ایک اور مقام پرارشاد باری تعالی ہے: مِنْ شَدِّ الْوَسُوَ اسِ الْحَنَّاسِ عِلْ تَرَجَمَهُ كَنْ الایمان: اس كَثر سے جودل میں برے خطرے (پ۳۰ الناس: ٤) ڈالے اور دیک رہے۔

### آيت ِمباركه كي تفسير:

حضرت سیّدُ ناامام مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد (متو فی ۱۰۴ھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' شیطان انسان کے دل پر چھایار ہتا ہے۔ جب انسان آن نَیْ عَرَّوَ جَلَّ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بیچھے ہے جاتا ہے اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو دوبارہ اس کے دل پر چھاجا تا ہے۔ (1) اور یول ذکر الٰہی عَرَّوَ جَلَّ اور شیطانی وسوسوں کے درمیان روشنی و تاریکی اور دن ورات کے درمیان کشکش کی طرح ٹکرا و ہوتا رہتا ہے (یعنی ایک کی موجودگی میں دوسری چیز غائب) اور ان دونوں کے ایک دوسرے کا متضا دہونے کی وجہ سے آن ان عَرَّوَ جَلَّ نے ارشا دفر مایا:

اِسْتُو دَعَكَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَا نُسْهُمْ ذِكْرَاللهِ مَاللهِ مَا تَرْجَمَهُ كَنْ الايمان: ان پرشيطان غالب آگيا تو آئيس الله ك (پ۸۲، المحادلة: ۱۹) ياد بهلادي -

.....بحرالعلوم للسمرقندي، ب٠ ١٠الناس، تحت الاية: ٥، ج٤، ص ١٥٤.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

حضرت سیّدُ نا أنس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی کیا ک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:''شیطان اپنی تھوتھنی (منداورناک) انسان کے دل پرڈالے رکھتا ہے۔اگروہ انگائیءَ۔ڈوَ جَبِاً کے ذکر میں مصروف ہوجائے تو یہ چیچے ہے جاتا ہے اورا گر اللہ عَوْرَ هَلَ كا ذكر كرنا جھول جائے تواس كے دل ميں سرگوشياں كرتا ہے \_'' <sup>(1)</sup> حضرت سبِّیدُ ناابن وضاح علیه رحمة الله الفتًا ح ایک حدیث ِ پاک بیان کرتے ہیں که'' جب انسان کی عمر چالیس سال ہو جائے اور وہ توبہ نہ کرے تو شیطان اس کے چبرے برا پنا ہاتھ پھیر کر کہنا ہے:''اس چبرے برقربان! یہ بھی کامیاب و كامران تېيى ہوگا۔' (2)

### وسوسے دل كوكير ليتے ہيں:

جس طرح شہوات انسان کےخون اور گوشت میں رچی بسی ہوتی ہیں اسی طرح شیطان کی وسوسہ اندازی بھی انسان کےخون اور گوشت میں جاری رہتی ہےاوروہ ہر جانب سے دل کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ دو جہاں کے تاہمؤر، سلطانِ بُحر و بُرصلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ''شیطان انسان ( کے جسم ) میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تم اس کی گزرگا ہوں کو بھوک سے تنگ کردو۔'' (3)

آ پ سائی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے بیر بات اس لئے فر مائی کیونکہ بھوک شہوت کوختم کر دیتی <sup>(4)</sup> ہےاور شیطان کی گزر گاہیں شہوات ہیں اور وہ شہوات ڈالنے کے لئے انسان کوتمام اطراف سے گھیر لیتا ہے۔ چنانچے انگلیٰ عَذَوَ جَلَّ نے قرآنِ حكيم ميں ابليس كاايك قول اس طرح ذكر فرمايا:

ترجمهٔ کنزالایمان: میں ضرور تیرے سید ھے راستے پران کی تاک

.....موسوعة لابن ابي الدنيا ، كتاب مكائد الشيطان ، الباب الثاني ، الحديث: ٢٢، ج٤، ص ٥٣٦.

لا قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمُ ﴿ ثُمَّ

....التحاف السادة المتقين، كتاب عجائب القلب،بيان تسلط الشيطان.....الخ،ج٨،ص٤٩٧.

.....المسند للامام احمد بن حنبل،مسندانس بن مالك،الحديث:٩٣٠٥٢١،ج٤،ص٣١٣،دون قوله: فضيقوامجاربة بالجوع.

..... قر آن وسنت اور ہزرگانِ دین حمم اللہ المہین کے اقوال وافعال کی روشنی میں جھوک کے مزید فوا کد جاننے کے لئے **وعوتِ اسلامی** کے اشاعتی ادارے **مكتبة المدينه** کى مطبوعه 1**548** صفحات برمشتل شيخ طريقت،اميرا ہلسنّت،بانی دعوتِ اسلامی حضرت علام**مولا ناابو بلال محمدالياس عطار** قادری رَضوی دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كي مارينا رُتَصنيف، 'فيضان سنّت' عبداول كے باب' بيث كاقفل مدينه' صَفُحَه 643 تا 842 كا مطالعه فرماليجيِّه إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ وُنياوآ خرت مين اس كى بركتين نصيب هول گي -

اَلُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گاان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے۔ ڵؖٳؾؽڹۜٞۿؙؠٞڞؚڽؙڹؽڹٳٲؽڔؽڥؠٞۏڡؚؽ۬ڂڷڣؚڡؚؠؖ ۅؘعؘڽٛٲؽؠٵڹڡؚؠؙۅؘعنٛۺؘٮٵؠٟڶؚڡؚۄ۫ؖ؞

(پ۸،الاعراف:۲۱۷،۱)

### شیطان کابائیکاٹ کرنے پرانعام:

سرکارِ والا عَبار، ہم ہے کسول کے مددگار صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ''شیطان انسان (کو بھٹانے)

کے ہرراستے پر گھات لگا کر بیٹھ گیا۔ اسلام کے راستے پر بیٹھا تو اس سے کہنے لگا: ''کیا تو اپنا اور اپنے آبا واجداد کا دین چھوڑ کر مسلمان ہوجائے گا؟ ''انسان نے اس کی بات نہ مانی اور اسلام لے آیا تو وہ ہجرت کے راستے پر آبیٹھا اور کہنے لگا: ''کیا تو اپنا واپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرے گا؟ ''پھر بھی ابن آ دم نے اس کی بات نہ مانی اور ہجرت کرلی تو جہاد کے وقت راستے میں آبیٹھا اور کہنے لگا: ''کیا تو جہاد کرے گا؟ حالا نکہ پیتو محض جان و مال کا ضیاع ہے۔ تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا اور تیری بیویاں آگے نکاح کرلیں گی اور تیرا مال و متاع تقسیم کر لیا جائے گا۔''اس کے باوجود ابن آ دم نے اس کی بات نہ مانی اور جہاد میں مصروف ہو گیا۔''شفیع روزِ هُما ر، باذنِ پروردگار دوعاکم کے مالک و مختار صنّی الله تعالی علیہ واللہ و متابی الله تعالی علیہ واللہ و متابی الله تعالی علیہ واللہ و متابی تاریا تو اللہ اللہ و متابی الله تعالی علیہ واللہ و متابی اللہ تعالی علیہ واللہ و متابی کی بات نہ مانی اور جہاد میں مصروف ہو گیا۔''شفیع روزِ هُما ر، باذنِ پروردگار دوعاکم کے مالک و مختار صنّی الله تعالی علیہ واللہ و متابی کیا اور اسے موت نے آلیا تو اللہ اللہ و میتابی کیا ورائی کہ کرم پر ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فر مادے۔'' (1)

حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تا جور، محبو برتِ اکبر صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس حدیث پاک میں وسوسے کامفہوم واضح فرمادیا اور بیروہ خیالات ہیں جوایک مجاہد کے دل میں کھٹتے ہیں مثلاً وہ آل کردیا جائے گا اور اس کی بیویاں نکاح کر لیس گی اور اس جیسے دیگر خدشات جواسے جہاد سے پھیرتے ہیں۔ بیہ خدشات معلوم ہیں تو وسوسہ ڈالنے والی ہر بات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے اور انسان کو اس وسوسہ ڈالنے والے کو پہچان سکے۔ پس اس کے سبب کا نام جاننے کی ضرورت ہے جس سے وہ اس وسوسہ ڈالنے والے کو پہچان سکے۔ پس اس کے سبب کا نام شیطان ہے۔ جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں۔ البتہ! لوگ شیطان کی انتاع کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے ایک دوسر سے مختلف ہیں۔ چنانچے،

.....سنن النسائي ،كتاب الجهاد ، باب مالمن اسلم وهاجر و جاهد ، الحديث: ٣٦ ٣٦، ص٢٢٨٩.

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ ١٩٦٠

سر كارابد قرار، شافعِ روزِ شارصنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: '' كوئى انسان ايسانہيں جس كے ساتھ

اصلاحِ اعمال 😽 😅 📭

### انسانوںاورجتوں کے شیاطین:

یا در کھئے! ہم نے شیطان کی کمینگی اور ملت ِ اسلامیہ سے اس کی دُشمنی کے متعلق جو وضاحت کی ہے اس کے مطابق جس طرح شیاطین جنّوں میں ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ الْمُلْأَهُ عَزَّوَ حَلَّ كافر مانِ عالیشان ہے:

وَكُذُ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ ترجمه کنزالایمان:اوراسی طرح ہم نے ہرنبی کے دشمن کئے ہیں الْإِنْسِ وَالْجِنِّ (پ٨١٧نعام١١٢) آ دمیوں اور جنوں میں کے شیطان۔

### آيت ِمباركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨٨هه) اس آيت مباركه كي تفسير ميں فرماتے ہيں:''شياطين ہے مرادانسانوں اور جتّوں میں سے سرکش افراد ہیں اور ہرمتنگبروسرکش انسان اور جنّ کوشیطان کہتے ہیں۔''

حضرات علما کرام جہم اللہ تعالی فرماتے ہیں:''شیاطین جنّا ت میں بھی ہوتے ہیں اورانسانوں میں بھی۔جب بند ہُ مومن سي جنُّ الشَّيْطَان (يعن جنّو مي سي شيطان) كوعاجز كرد اورأس پر شيطان كاكوئي بس نه جلي تو وه سي سركش انسان کے پاس چلاجاتا ہے جوحقیقت میں شَیطانُ الْإِنْسُ (یعنی انسانوں میں سے شیطان) ہوتا ہے اوروہ اس کوائس بند ک مومن كو فتن ميں مبتلا كرنے برا بھارتا ہے (جس نے اس جنّ الشَّيطان كوعاجز كردياتھا) حضور نبي كريم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کی حدیثِ مبارکهاس پردلالت کرتی ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضور نبی یاک،صاحبِلولاک صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت سبّیدُ نا ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ے استفسار فرمایا: ''کیا تونے شیطانی انسانوں اور جنوں کے شرسے اللّٰ اُناہَاءَ۔ زَّوَ حَلَّ کی پناہ طلب کی؟''حضرت سیّدُ ناابو

.... كنزالعمال، كتاب الايمان والسلام، الفصل الرابع، الحديث: ١٢٧٣ ، ج١، ص١٣٨ ـ

احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب ،بيان تسلط الشيطان .....الخ، ج٣، ص ٣٥،٣٤.

اصلاح اعمال

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم نے ارشا دفر مایا: '' ہاں! وہ شیطانی جنوں سے بھی زیادہ شریر ہوتے ہیں۔''

حضرت سبِّدُ ناما لك بن دينار عليه رحمة الله الغفار نے ارشا دفر مايا: ' شيطانی انسان مجھ پر شيطانی جنّوں سے زيادہ سخت ہیں اس کئے کہ جب میں شیطانی جن کے شرسے اللہ اُن عَالَی عَدْرَ عَلَی پناہ طلب کرتا ہوں تو وہ تو مجھ سے دور بھاگ جاتا ہے کیکن شیطانی انسان میرے پاس آ جا تا ہے اور کھلے عام مجھے نافر مانی کی طرف کھنچتا ہے۔''<sup>(2)</sup>

حضرت سيِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥ه ) تفسير خازن مين المثلَينَ عَدَّوَ هَلَّ كفر مانِ عاليشان: ' حضر الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَرْبِ. ٣، الناس: ٦) "كَيْفْسِر مِين فرمات بين: 'وسوسے ڈالنے اور دُبكررہنے والا بھي توشيطاني جنّوں میں سے ہوتا ہے بھی شیطانی انسانوں میں سے اور جس طرح شیطانی جنّ بھی وسوسے ڈالٹا ہے اور بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے اس طرح شیطانی انسان بھی بظاہر ناصح بن کرانسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اگروہ اس کی باتوں میں آ جائے تو مزیدوسوسہ اندازی کرتاہے اورا گراس کی باتیں سننے والا اسے ناپسند کرے تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔''<sup>(3)</sup>

شيطان كےمقاصد:

شیطان کے مقاصد یہ ہیں:

﴿ ....انسان کاایمان چھینا۔ ﴿ ..... ہمیشہ کے لئے اسے جہنم میں دھکیلنے کی کوشش کرنا۔

﴿ ..... ظاہری فسق و فجور میں مبتلا کرنا۔ ﴿ .....ظلم وزیادتی کامجسمہ بنانا۔

ے.....نیکی کے کاموں سے روک کراعلیٰ مراتب ودرجات سے گرادینا۔

#### شيطان كايبلامقصد:

شیطان کاسب سے بڑامقصدیہ ہے کہ وہ انسان کا انگائی اس کے رسولوں یاان کی طرف سے لازم کردہ ان باتوں پرایمان زائل کر دے بعنی جن پریقین رکھنا ضروری ہے۔ پھرا گرچہاہے بیمقصدان چیزوں میں محض شک

.....تفسيسر الطبرى، پ٨، الانعام، تحت الاية: ١١ ١ الحديث: ١٣٧٧٣ ، ج٥، ص ٣١٥.

....الجامع لاحكام القران، ب٨، الانعام، تحت الاية: ٢ ١ ١، ج٤ ، ص ٩ ٤.

.....تفسير الخازن ، پ . ٣٠ الناس، تحت الاية: ٦، ج٤، ص ٤٣١.

پیدا کرنے سے حاصل ہوجائے ، تا کہانسان مرتبۂ کفر میں اس کے مساوی ہوجائے اور واضح حق میں شک وشبہ کا شکار ہوکراس کے برابر ہوجائے۔

#### شيطان اور فرشتون كامناظره:

حضرت سبِّدُ ناعلى بن محمد ابن اقبرس شافعي عليه رحمة الله الكاني (متوفى ٨٦٢ه ) "فَتُتُ الصَّفَاء شَور حُ الشِّفَاء" مير فرماتے ہیں: 'اس بات میں مُتَکَلِّمِیْن (یعنی علاءِ کلام) کا اختلاف ہے کہ شیطان جب عبادت میں مصروف تھا تو کیا وهاس وقت كافرتها يانهيں؟ جن علما كاموَ قف يہ ہے كه شيطان ہميشه سے كافر ہے۔ انہوں نے صاحب "شَرُح اَنَاجِيُل اَدُ بَسِعَة" كَنْقُل كرده اس واقعے ہے استدلال كيا ہے كه 'ايك دفعه فرشتوں اور ابليس كے درميان مناظره ہوا۔ ابليس فرشتوں سے کہنے لگا: 'میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ﴿ إِنَّ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال حكمت ير چنداعتراضات بين:

(۱) ..... پہلا یہ کمخلوق کی پیدائش میں کون سی حکمت ہے؟ خصوصاً جب وہ بہتر جانتا تھا کہ کا فراس کی حکمت

کےمطابق برائی کےعلاوہ کسی شے کامستحق نہیں۔

(٢) .....دوسرايدكه بندول كومكلّف (يعني احكام كايابند) بنانے كاكيا فائده هے؟ حالاتك اللَّيْنَ (عَـزَّو عَلَّ) اس بات سے یاک ہے کہا سے بندوں سے کسی قتم کا فائدہ ہواور مُکَلَّفِین کوجو فائدہ ملتا ہے، الْمُلْكُةُ (عَزَّوَ عَلَّ ) انہیں مكلّف بنائے بغیر بھی وہ فائدہ دینے پر قادر ہے۔

(m) ..... تيسرايد كفرض كروا كر الله في عَزَّوَ حَلَّ ) في مجمعا بني معرفت واطاعت كے لئے بيدا كيا تو پھرآ دم (عَلَيه السَّلَام) كوسجده كرنے كامكلف كيول كيا؟

(م) ..... چوتھا یہ کہ چرجب میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کردیا اور آدم (عَلَيْبُ السَّادم) کو سجدہ نہ کیا تو اَلْقَالَ ا (عَزَّوَ هَلَّ) نِهِ جُمِي كيوں مَلْعُونُ نقر ارديا اور عذاب كامستحق كيوں تلهرايا؟ حالانكه مَلْعُون ومستحقِ سزا قر اردينے ميں اللَّيْنَ (عَزَّوَ هَلًا) كَاكُونَى فَا كَدِه بِهِ نَهُ أَس كَعَلَاوه كَسى دوسر حِكا -البته! ميرااس ميں بہت نقصان ہے۔

(۵) ..... پانچوال بیر که فرض کرواگراس نے بیر بھی کردیا تو پھر مجھے جنت میں داخل ہونے اور آ دم (عَلَب السَّلام)

اصلاح اعمال 🔸 ∺ 🕰

کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی قدرت کیوں دی؟

(۲).....چھٹا ہے کہ جب اس نے بیکر دیا تو مجھے اولا دِآ دم پر کیوں مسلط کیا اور انہیں راہِ راست سے بھٹکا نے اور گمراہ کرنے کی قدرت کیوں دی؟

(2) ۔۔۔۔۔ساتواں یہ کہ پھر جب میں نے انسان کو گمراہ کرنے کے لئے الْمَالُّانُ (عَذَّوَ حَلَّ) سے طویل مدت کی مہلت مانگی تواس نے مجھے مہلت کیوں دی؟ اور یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے دنیا شرسے خالی تھی۔

(حضرت سِیِدُ ناابن اقبرس شافعی علید رحمة الله اکانی (متونی ۸۹۲هه) فرماتی بین) الله ای عَرَان کی حجابات سے اس کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اے ابلیس! مخصے میرے عرفان کی دولت نصیب نہ ہوئی۔اگر تو مجھے بہچانتا تو میرے افعال پر بھی اعتراض نہ کرتا کیونکہ میں ہی سب کا خدا ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔مُیں جوکرتا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے نہیں بوچھا جاسکتا۔''

بعض محققین علما کرام رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں: 'شیطان کی طرف سے قائم کردہ ان شبہات کا جواب وہی ہے جو النائی عَدَّوَ جَلَّ نے اسے یہی جواب دینا کافی سمجھا کیونکہ اللہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے اسے یہی جواب دینا کافی سمجھا کیونکہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے اسے یہی جواب دینا کافی سمجھا کیونکہ اللہ عَدَّوَ جَلَّ نے اپنی حکمت سے شیطان کے اندر جوصفت جہالت رکھی تھی وہ خودتو اسے جا نتا تھا مگر شیطان اسے بیجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ جوشبہات اس نے وارد کئے ان سے (اللہ اُن عَدَّوَ جَلَّ کے ) افعال کا بریار ہونالازم آتا ہے اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اُن عَرَّ کے کہ کوئی شکر میں اور کے ان سے حالت مختلف ہوتی ہے اور اس کے افعال کی حکمت طاہر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں کوئی شکے میں مختلف افراد کے اعتبار سے حالت مختلف ہوتی ہے اور کبھی وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں شیطان کے ان تمام شبہات کا جواب زیادہ مختی امر نہیں ۔ البتہ! اس مقام پر طوالت کی گنجائش نہیں کہ ہر سوال میں کار فرما حکمت کا تذکرہ کیا جائے کیونکہ اس صورت میں ہم اسے مقصد سے ہے جائیں گی۔

### حاصلِ كلام:

کلام کا حاصل میہ ہے کہ جب اس قتم کے شبہات واعتر اضات شیطان کے سامنے ظاہر ہوئے جن کے ذریعے اللہ ان کے اس کی آزمائش فرمائی تو وہ ملعون اپنی جہالت وعناد کے سبب کا فر ہو گیا۔ تواب وہ لوگوں کے دلوں میں

وسوسہ اندازی کرتا ہے تا کہ جس فتنے میں وہ مبتلا ہوالوگ بھی اس میں مبتلا ہوجا ئیں اوروہ بھی اس کی طرح کفر کرنے

لك جائيس - چنانچيه الله عَزَّو حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

كَمَثَلِ الشَّيْطِن إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنْ ۗ ترجمهٔ کنز الایمان: شیطان کی کہاوت جب اس نے آ دمی سے فَلَمَّا كُفَّ قَالَ إِنَّى بَرِئَ عُرِّمِنْكَ إِنِّي ٓ أَخَافُ کہا کفر کر چر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھے سے الگ ہوں الله كَرَبُ الْعَلَمِ إِنْ ﴿ (١٦٠ الحشر:١٦) میں اللہ سے ڈرتا ہوں جوسارے جہان کارب۔

#### عورت كا فتنه:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦٨هـ) اس آيتِ مباركه كي تفسير كرتے ہوئے فرماتے ہيں: یہال ''اِنْسَان'' سے مرادقوم بنی اسرائیل کا'' بَرُ صِیْص''نامی عابد (یعنی عبادت گزار ) ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ نا عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها بيان فرمات عبي: ''بني اسرائيل مين ايك عابدتها جس نے كئي سال الْمَانُ عَالَهُ عَلَى عبادت كى ، يہاں تك كهاس كے ياس جنون ميں مبتلا افراد كوعلاج كے لئے لاياجا تا تھا۔وہ انہيں دم کرتا تووہ شفایاب ہو جاتے ۔ایک دفعہ ایک معزز گھرانے کی عورت کو جنون کا مرض لاحق ہوگیا۔عورت کے بھائی اسے اس عابد کے پاس لے آئے۔ چنانچہ، وہ خاتون اس عابد کے پاس رہنے لگی۔ شیطان عابد کے سامنے اس عورت کی خوبیاں بیان کرتار ہا یہاں تک کہ وہ عابداس عورت سے زنا کر بیٹھا جس سے وہ حاملہ ہوگئی۔ جب اس کاحمل ظاہر ہوا تو عابدنے اس عورت کوتل کر کے دفن کر دیا۔

جب وہ ایسا کر چکا تو شیطان و ہاں سے چلا گیا اور اس عورت کے سی بھائی سے ملاقات کر کے اسے عابد کے قعل کی خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس نے تمہاری بہن کوفلاں فلاں جگہ میں فن کیا ہے۔ پھر فر داً فر داً دوسرے بھائیوں کے یاس آیا اورانہیں بھی سارا ما جرا کہ سنایا۔ جب ایک بھائی دوسرے سے ملا اور اسے بتایا که' ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھےالیں بات بتائی جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔''سب بھائی ایک دوسرے سے الیی باتیں کرنے لگے ۔کسی طرح بی خبر با دشاه کوبھی پہنچ گئی۔لہذا بادشاہ اور دیگرلوگ اس عابد کی طرف چل دیئے اوراس سے حقیقت ِ حال جاننے کی کوشش کرنے لگے۔عابدنے اپنے فعل کا اقرار کرلیا جس کے سبب اسے پھانسی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اسے تختہ اصلاح اعمال

دار پراٹکا یا جانے لگا تو شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوکر کہنے لگا:''میں وہی ہوں جس نے تیرے لئے اس معاملے کو آراسته کیا اور تخصے یہاں تک پہنچایا۔اب اگرتُو میری بات مان لے تومین مخجے اس مصیبت سے نجات دلاسکتا مول ـ' عابد نے کہا:' مجھے منظور ہے ۔' توشیطان نے کہا:''بس ایک مرتبہ مجھے سجدہ کردو۔' چنانچہ، جب عابد نے شيطان كوسجده كيا توساته هي السفل كرديا كيا- "اسى ك متعلق الكَلَّيْ عَزَّوَ هَلَّ كايفر مانِ عاليشان ہے:

ترجمه كنزالا يمان: شيطان كى كهاوت جباس نے آدمى سے کہا کفر کر چھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھے سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جوسارے جہان کارب۔

كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْقَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنْ عَ فَلَمَّا كَفَى قَالَ إِنِّي بَرِئَ ءُ مِّنْكَ إِنِّي ٓ أَخَافُ الله مَ الله عَلَي الله المعشرة ١)

ترجمهٔ کنزالا یمان: اور جب که شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والانہیں اورتم میری پناہ میں ہو۔ ایک دوسرےمقام پرانگانهٔ عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاہے: وَ إِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَارًا لگم (پ۱۰۱۰الانفال ٤٨)

### شیطان نے اعمال اچھے کر دکھائے:

حضرت سیّدُ نا امام عبد الله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) اس آیت مبارکه کی تفسیر میں فرماتے ہیں:''اس سے مرادیہ ہے کہ شیطان نے ان (کفّار) کی نگاہ میں ان کی رسول سے رشنی وغیرہ اعمال کواچھا کر کے دکھایا اورانہیں اس طرح وسوسہ ڈالا وَقَالَ لا خَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَالَا تَكُمْ عَلَي اس نے كفار ك دلوں میں یہ بات ڈال دی کہان برکوئی غالب نہیں آسکتا اوران کی عددی برتری کے باعث کوئی اس کی طافت بھی نہیں رکھتا۔ نیز انہیں اس وہم میں مبتلا کر دیا کہ اپنے جن افعال کو وہ عبادت سمجھتے ہیں ان میں شیطان کی پیروی ان کو بچانے والی ہے یہاں تک کہانہوں نے بیدعاما تگی:''اے پروردگار! دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ اور دونوں دینوں میں سے افضل دین والوں کی مددفر ما۔'' <sup>(1)</sup>

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ ٠ ١ ، الانفال، تحت الاية:٤٨، ج٣، ص١١٣.

•===

شیطان ابن آ دم پر بہت زیادہ حیلے استعال کرتا ہے تا کہ اسے کفر کی آگ میں ڈال دے جس طرح وہ خوداس میں مبتلا ہے۔ انگانی عَزَّوَ جَلَّ ہی سب سے بہتر محافظ اور سب سے بڑھ کررخم فر مانے والا ہے۔

#### شيطان كادوسرامقصد:

شیطان کا دوسراسب سے بڑا مقصد رہے کہ وہ انسان سے اس کا ایمان چھین لینے کے بعد کفرونٹرک کی آگ کو اس کا دائمی ساتھی بنادے۔

سوال: حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه (متوفی ۱۵۰هه) نے ''اکُفِقُهُ الْاَ کُبَرِ '' میں ارشا دفر مایا:'' ہمارا میہ کہنا جائز نہیں کہ شیطان کسی مر دِمومن سے اس کا ایمان زبر دسی چھین سکتا ہے۔''<sup>(1)</sup> تو پھرصا حب طریقه محمد بهرحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۸۹هه) نے ایسی بات کیول کھی کہ شیطان کاسب سے برا امقصدا بمان سلب کرنا ہے؟

چواب: مصنف رحمة الله تعالی علیہ کی مراد مینہیں کہ شیطان کسی مومن کا ایمان زبردی چین لیتا ہے کونکہ اگر ایسا ہی ہوتو شیطان کے کسی بندے کو گفر پر مجبور کرنے کی وجہ سے وہ بندہ کا فرنہیں ہوگا ،اس لئے کہ اس بندے نے ایسا اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کیا؟ بلکہ سلب ایمان سے مصنف رحمة الله تعالی علیہ کی مراد میہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار وارادہ سے ایمان کے چووڑے یہاں تک کہ وہ احکام شریعت کا مکلَّف (یعنی پابند) بھی رہے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ چونکہ سلب ایمان کی وسوسہ کاری ہے لہذا سلب کی نسبت بھی شیطان کی وسوسہ کاری ہے لہذا سلب کی نسبت بھی شیطان کی جانب کردی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے:" کا فر ہوجا۔" یعنی اس کے دل میں وسوسہ ڈ التا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے کا فر ہوجا نے اور جب وہ گفر اختیار کر لیتا ہے تو شیطان اس سے خاطب ہو کر کہتا ہے:" میں تجھ سے بری الذمہ ہوں۔" اور حضرت سیّدُ نا امام اعظم الاحتیٰ فیدرخی الله تعالی عند (متونی ۱۵ می کہتا ہے ۔" میں اس کا جواب یوں ارشا وفر مایا کہ" مگر ہم ہے ہیں گلا اور جب وہ بندہ اپنے اختیار اور ارادہ سے ایمان چھوڑتا ہے کیونکہ شیطان اس کے دل میں کفر کا وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ پس جب وہ بندہ اس کی بات مانتا ہے تواس وقت اس بندے سے اس کا ایمان چھین لیاجا تا ہے۔" (2)

چنانچه،ارشادِباری تعالیٰ ہے:

....المرجع السابق ،مفصلًا.

<sup>.....</sup>الفقه الاكبر مع شرحه منح الروض الازهر ، ص ٩٩٦.

ترجمه کنز الایمان: اور شیطان کیے گا جب فیصله ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم کو سیا وعدہ دیا تھا اور میں نے جوتم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میراتم پر کچھ قابونہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا تم نے میری مان کی تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو خودا ہے او پر الزام رکھو۔ نہ میں تمہاری فریاد کو پہنے سکوں، نہ تم میری فریاد کو پہنے سکو۔ وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں۔

اصلاحِ اعمال 🔸 ☵=

وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَبَّا أَضِى الْا مُرُاِتَ اللَّهُ وَعَدَكُمُ وَعُدَالُحَقِّ وَعَدَثَّكُمْ فَا خَلَفْتُكُمُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِنِ اللَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي قَلَا تَلُومُونِ وَ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي قَلَا تَلُومُونِ وَ لُومُو النَّفُسَكُمْ مَا اَنَابِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمُ بِمُصْرِخِيَّ الِّنِي كَفَرْتُ بِمَا اَشُرَكُمْ وَمَا اَنْتُمُ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ الْمَالِمُ المَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْنِ

### آيت ِمباركه كي تفسير:

کے دن حساب و کتاب کمل فرما لے گا اور جنتیوں کو جنت میں اور دوز خیوں کو دوز نے میں داخل فرما دے گا تو دوز نی شیطان کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے۔ پس شیطان ان کے درمیان ایک خطیب کی طرح کھڑ اہوجائے گا۔''
حضرت سیّدُ ناامام مقاتل بن سلیمان بن بشیررضی اللہ تعالی عند (متوفی ۱۵۰ه) فرماتے ہیں:'' شیطان کے لئے جہنم میں ایک منبررکھا جائے گا اور تمام دوز فی اُس کے پاس جمع ہوکرا سے لعنت وملامت کریں گے تو وہ ان سے وہی بات کے گا جس کی خبر اُنٹ اُنٹ عَدَّرَ وَ کَا اُنٹ کَا اُس کے باس جمع ہوکرا سے لعنت وملامت کریں گے تو وہ ان سے وہی بات کے گا جس کی خبر اُنٹ اُنٹ عَدَّرَ وَ کَا اُنٹ کُو مَدَّ کُنز الایمان: بے شک اللہ نے تم کو چا وعدہ دیا تھا۔ ) اور یقیناً وہ پر وردگا رغز وَ حَلَّ السیّد وعدے میں سیجا ہے، جبکہ ''وَ وَ عَدُن سُکُ کُمُ مُن کُنُ الایمان: اور میں نے جوتم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جمونا کیا۔ )

حضرت سيّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ ٧٥ هر) اس كي تفسير مين فرمات بين: ' جب اللّا في عَدَّو هَلَ قيامت

اورية بھی کہا گیاہے کہ وہ ان سے کہ گا: 'میں نے تم سے کہا تھا کہ نہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کوئی جنت اور جہنم ہے۔' پھر کہ گا: ' وَمَا کُانَ لِیَا عَلَیْکُ مُرمِّنِ سُلْطِنِ (ترجمهٔ کنزالا بمان اور میراتم پر کھے قابونہ تھا۔)

ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کہ گا: ''میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی کوئی جت اور دلیل لے کرتمہارے پاس نہیں آیا تھا۔' اس کے بعد کہ گا: '' اِلَّا اَنْ دُعَوْتُ کُمْ فَالْسَتَجُبُتُمْ لِی فَلَا تَالُومُوْنِ وَلُومُوْنِ وَلُومُوْنِ وَلُومُونِ وَلُومُ وَلُومُونِ وَلُومُ وَلُومُونِ وَلُومُونِ وَلُومُ وَلُومُ وَلُومُ وَلَا مُعَلِّيْ مُعِلَّونِ وَلُومُ وَلَى وَلُومُ وَلَولِ مِلْ اللّٰ مِلْ اللّٰ مِلْ اللّٰ مِلْ کے بعد کہ گائی واللہ میں میں موامِد کے اس کے بعد کہ وہ کہ می میں میں میں موامِد کی مولی میں موامِد کے اس کے بعد کہ وہ کہ وہ کہ میں موامِد کے اس کے بعد کہ وہ کہ وہ میں موامِد کے اس کے بعد کہ وہ میں موامِد کے بعد کہ وہ میں موامِد کے اس کے بعد کہ وہ کہ وہ میں موامِد کے اس کے بعد کہ وہ کے اس کے بعد کے وہ وہ کے وہ میں موامِد کے وہ میں موامِد کے اس کے بعد کے وہ کے وہ میں موامِد کے وہ میں موامِد کے وہ میں موامِد کے وہ میں موامِد کے وہ کے وہ کے وہ میں موامِد کے وہ کے وہ کے وہ کے وہ موامِد کے وہ کے وہ

اصلاح اعمال

گریمی کہ میں نے تم کو بلایاتم نے میری مان لی تواب مجھ پر الزام نہ رکھوخودا پنے اوپر الزام رکھو۔) یعنی میں نے تو بستمہیں بلایا اوروسوسہ ڈالاجبجہ تم اللہ علیہ کے احکام سن حکے اور تہ ہارے پاس مسلین رعلیہ موالسّلام اور کے تھے بتم پرواجب تھا کہ نہتم میری طرف مائل ہوتے اور نہ ہی میری بات سنتے ۔لہذا جبتم نے روثن وواضح دلائل پرمیری بات کوتر جیج دی تو اب بغیر کسی جحت اور دلیل کے میری بات ماننے اور میری پیروی کرنے کے سببتم ہی ملامت والزام کے زیادہ مستحق هو \_ هَا أَنَا إِمُصْرِ خِكُمْ وَهَا أَنْتُهُمْ إِمُصُرِخِي ﴿ رَجْمَهُ كُنزالا يمان: نه مين تهاري فريادكو يَنْ سكور، نهم ميري فريادكو يَنْ سكور) لیخی میں نہ تو تمہاری مدد کرسکتا ہوں اور نہ ہی نجات دِلاسکتا ہوں اور مَیں جس معاملہ میں گرفتار ہوں اس میں تم میری مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی مجھے بیا سکتے ہو۔ إنّی گفَرْتُ بِهَا ٱشُر کُنْتُونِ مِنْ قَبْلُ الرّرَمَهُ كنزالا يمان: وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھبرایا تھا میں اس سے تخت بیزار ہوں۔) یعنی تم نے مجھے انڈین کی عبادت میں شریک ٹھبرایا میں اس سے بیزار اور بری ہوں ۔مطلب بیر کہ کفار نے جس معاملہ میں بیاعتقا در کھا که' اہلیس (یعنی شیطان) اس میں انٹان ﷺ ءَــــرَّوَ حَلَّ کا شریک ہے۔''شیطان اس کا انکار اور اس سے براُت کا إظهار کردےگا۔'' (1)

#### شيطان كاتيسرامقصد:

شیطان کا تیسرامقصد پیہے کہ جب اس کا کوئی حیلہ انسان کو کا فرہنانے کے لئے کارگر ثابت نہ ہوتو وہ انسان کو کم از کم فسق و فجور میں ضرور مبتلا کردی یعنی انسان کا ایمان تو برقر ارر ہے لیکن وہ انگائی عَدَّدَ عَدَّ کی اطاعت وفر ما نبر داری سے نکل جائے مثلاً گنا ہوں کا اِرتکاب کرے اور جن اُ حکام پرائے مل کرنے کا حکم دیا گیا ہے ترک کردے۔ شیطان انسان کے پاس کئی دروازوں سے آتا ہے تا کہاسے سرکشی پراُ بھارے۔ بیدروازے اگر چہ بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سب سے بڑادروازہ" دُنیا" ہے۔

حَجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سِيِّدُ ناامام محمر غرالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥ه) "إحْيَاءُ الْعُلُوم" مين نقل فرمات بين: ' حضرت سيّدُ نا ثابت بناني عليه رحمة الله الوالى فرمات بيل كه جب رسولِ أنور، صاحبٍ كوثر صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم مبعوث ہوئے تو ابلیس لعین نے اپنے شیاطین سے کہا:'' کوئی نیا معاملہ پیدا ہو چکا ہے۔ ذرا دیکھو! وہ کیا ہے؟''پس وہ سب

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ٣١، ابرهيم ،تحت الاية: ٢٢، ج٣، ص٨٠.

اصلاح اعمال

حُبَّةُ الْإِسْلَام حضرت سِيّة ناامام محمر غزالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥هـ) في ايك روايت يا يجي فقل فرما كي ب كُهُ وضرت سبِّدُ ناعيسى عَلى نَبِيّنَاوَ عَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في الكِّي وفعد يَخْر كا تكيه بنار كها تقاكه شيطان كا آب عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ كَ بِإِس سِي كُرْرِمُوا، تواعِر اص كرتے موئے كہنے لگا: "الْعِيسى (عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام)! آپ بھى دُنيامِيں

رغبت رکھتے ہیں۔ ' تو حضرت سیّر ناعیسی علی نبیّناؤ علیه الصّلوة والسّارم نے وہی بی ترمر کے بنیج سے نکال کراسے دے

مارااورارشادفر مایا:'' دُنیا کےساتھ ساتھ ریبھی تیرے ہی لئے ہے۔'' <sup>(1)</sup> حُبَّجةُ الْإِسُلَام حضرت سيِّدُ ناامام محم غزالي عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٥٠٥هـ) ايك مقام برارشا وفر مات بين: "هر

گناہ کے لئے ایک شیطان مخصوص ہے جوخاص اسی گناہ کی دعوت دیتا ہے۔''

وُنیا کے دروازے کھول دے گا تواس وقت تم ان سے اپنی حاجات پوری کرلوگے۔''

### شیطان کی اولا داوراُن کے کام:

حضرت سبِّدُ ناامام مجامِد عليه رحمة الله الواحد (متوفى ١٠١هه) مع منقول ہے: ابليس كى يانچ فشم كى اولا دہے۔اس نے ان میں سے ہرایک کوالگ الگ معاملہ سونی رکھا ہے اور پھران کے نام ذکر کئے: (۱) ثَبُس (۲) اَلْاَعُور (۳) مَبُسُو ط (٣)دَاسِم (٥)زَلُنبُوُر ـ

(۱) ..... أَبُر : يرمصائب كى طرف لے جاتا ہے جو ہلاكت وبربادى، كريبان چاك كرنے ، رخسار پيٹنے اور زمانة جاہليت کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔

.....احياء علوم الدين ،كتاب شرح عجائب القلب،بيان تفصيل مداخل الشيطان الي القلب، ج٣، ص ٤١.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِينَقَةُ النَّدِيَّةُ

(٢).....اَلاَ عُور: بيزنا پرابھارتا اور زنا كاتھم ديتا ہے، نيزاُ سے آراسته و پيراسته كرتا ہے۔

(٣)..... مَبْسُوُ ط: يرجموث يرأ كسانے يرمقررہے۔

(م) ..... ذاسِم: يآدمي كي ساتھاس كي زوجه (يعني يوي) كي پاس جاتا ہے اوراُسے زوجه ميں عيب دکھا كراس پر غضب دلا تاہے۔

(۵).....ز کُنبُوُر: یه بازار میں مقرر ہے۔اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسر سے کی حق تلفی کرتے ہیں۔

#### نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان:

نماز میں وسوسے ڈالنے والے شیطان کا نام" خَنْرَب" ہےاور وضومیں وسوسے ڈالنے والے شیطان کو "وَلُهَان" كَهِ بِين -اسبار حين بهتى روايات مروى بين -

حضرت سبِّدُ ناعمر بن عبدالعزيز عليه ومة الله العزيز سے مروى ہے كه "ايك شخص نے اللَّي اُعَدرَّوَ هَ لَ كَي بارگاه ميں سوال كيا که' وہ اسے انسان کے دل میں شیطان کی جگہ دکھائے۔'' تو اس شخص نے خواب میں ایک شخص کاجسم دیکھا جوشیشے کی مثل تھااوراس کے آرپاردیکھا جاسکتا تھا۔ پس اس نے ایک مینڈک کی شکل میں اس (جسم)کے بائیں کندھےاور کان کی درمیانی جگہ پر شیطان کو بیٹے ہوئے پایا جس نے اپنی لمبی تھوتھنی (منداورناک) بائیں کندھے کی جانب سے اس شخص

اس قتم کامشاہدہ بیداری کی حالت میں بھی ممکن ہے اور بعض صاحبِ کشف بزرگوں نے شیطان کومر دار سے چے کر بیٹھے ہوئے ایک کتے کی شکل میں دیکھا جواس مر دار کی جانب لوگوں کو بلار ہاتھاا وروہ مر داردُ نیاتھی۔ (2)

كەل تىك داخل كرركھى تھى اوروسوسے ڈال رہا تھااور جب وہ ہندہ ﴿إِنْ أَنْهَا وَرَجَلُ كَا ذَكْرَكُرْتَا تووہ چيچيے ہٹ جا تا''

#### شيطان كاچوتهامقصد:

شیطان کا چوتھامقصدیہ ہے کہ انسان کوظلم وزیادتی کامجسمہ بنادے، کیونکہ ظلم دوطرح کا ہوتا ہے: (1) اپنی جان پرظلم ۔ یوں کہخود کو بھلائی سے روک کرنقصان دہ برائی کا ارتکاب کرنا اور (۲)کسی دوسرے پرظلم ۔اس طرح کہاس کا حق اس سےروک کرکوئی ایسا کام کرنا جس سے اُسے نقصان ہو۔

> ....احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب، ج٣، ص٤٧. ..... المرجع السابق، ص ٩٤.

#### شيطان كايانچوال مقصد:

شیطان کاسب سے کم ترمقصد بیہ ہے کہ وہ انسان کو کم از کم نیکی و بھلائی کے کام کرنے سے روک دے۔اس طرح اسے اعلیٰ علمی عملی مراتب و درجات سے گراد ہے۔ مثلاً وہ انسان سے کہتا ہے: ''نعمتوں اور لذتوں کو نہ چھوڑ وا بھی توایک طویل زندگی باقی ہے اور ایک کمی عمر تک شہوات نفسانیہ پرصبر (یعنی کنٹرول) کئے رکھنا ایک بہت بڑی آز ماکش ہے۔'' طویل زندگی باقی ہے بندہ انڈ کا کھوٹی عمر تک شہوات نفسانیہ سے رکنا اگر چہ اگراس کمیے بندہ انڈ کی کھوٹی عمر تک اور ثواب وعقاب کو یا دکر سے اور کہے: ''شہوات نفسانیہ سے رکنا اگر چہ

کافی سخت ہے کیکن جہنم کی آگ برداشت کرنااس سے بھی شدید ہے اوران میں سے کوئی ایک شے لازم ہے۔''لہذا جب بندہ ﴿ اَلٰ اَلٰهُ عَدَّوَ جَلَّ کے وعدے اور وعید کو یا دکرتا ہے اور اپنے ایمان ویقین کوتازہ کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کہنے کی جراُت نہیں کرسکتا کہ'' آگ گنا ہوں سے اجتناب کرنے سے شدید نہیں۔''اور نہ ہی اس کے لئے

یر محدود میہ ہے کہ 'نافر مانی جہنم میں نہیں پہنچا سکتی۔''اس لئے کہ بندے کا اُن نُواعَدَّوَ هَلَّ کی کتاب پرایمان اس چیز کودور سے کہناممکن ہے کہ 'نافر مانی جہنم میں نہیں پہنچا سکتی۔''اس لئے کہ بندے کا اُن نُواعَدَ اُن کی کتاب پرایمان اس چیز کودور

کر دیتا ہے اور اس کے وسوسوں کی کاٹ کر دیتا ہے۔ پس بندہ جب گناہ جیھوڑ کرنیکی کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان ملعون ذلیل ورسوا ہوکراس سے بھاگ جاتا ہے۔

شیطان بھی بھارانسان کے دل میں بیوسوسہ ڈالٹا ہے کہ یقیناً الن اُن عَزَّوَ عَلَّ معاف فر مانے والا اور رحم فر مانے والا اور اس کی رحمت بھی وسیع ہے لہذا تو جو گناہ جا ہے کر کیونکہ الن اُن عَلَیْ عَدَّوَ جَلَّ ان سب کومعاف فر مادے گا جبیبا کہ الن اُن عَلَیْ عَدَّوَ جَلَّ کا فر مانِ عالیشان ہے:

نَاكِيْهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُلَ اللَّهِ حَقَّى فَلَا تَرْجَهُ كَنْ الايمان: الله كاوعده فَيْ جَوْمِرُنَ وَيَا لِيُنَا الله كاوعده فَيْ جَوْمِرُنَ وَيَا لِيَّا النَّاسُ إِنَّ وَعُلَا يَغُرَّ نَكُمْ مَا الله كَعَمْ بِ الله كَانَدُ وَكُنْ وَ وَهُ الله كَالله عَلَيْ الله كَعَمْ بِ الله الْخُوْوُنُ وَ (ب٢٢، الفاطره) فريب نه دے وہ بڑا فريق.

### آیت ِمبارکه کی تفسیر:

حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علید حمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه ۱۳ کاس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' ونیاوی زندگی سے لطف اندوز ہونا نہ تو تمہیں طلبِ آخرت اوراس کی خاطر کوشش کرنے سے غافل کرے اور نہ ہی شیطان تمہیں گنا ہوں پر ڈٹے رہنے کے ساتھ ساتھ اللّٰ عَدَّوَ حَلَّ کی مغفرت کی امید دِلا کر دھو کے میں مبتلا کرے۔اگر چہ ایساممکن ہے کیکن مُغْفِرُ ت

کا اُمید پر گناہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اس یقین پرز ہر کھائے کہ وہ بیاری سے نجات دے سکتا ہے۔'' (1)
حضرت سیّد ناامام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۲۱ کھ) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' دنیاوی زندگی تہہیں ہر گز
ا بنی لذات اور جو پھھ اس میں ہے، کے ذریعے آخرت کے کا موں اور اُنڈی اُن عَدَّوَ جَدًّ کی بارگاہ سے ملنے والے انعامات سے عافل نہ کر دے اور نہ ہی شیطان تہہیں یہ کہہ کر دھو کے میں مبتلا کرے کہ'' جو چاہو کرتے رہو کیونکہ اُنڈی اُن عَدَّو جَدًّ ہر
گناہ اور غلطی کومعاف فرمانے والا ہے۔' اس آیت مبار کہ کے بعد اُنڈی عَدَّو جَدًّ نے شیطان کے اس فریب کی وضاحت

بھی اپنے اس فرمانِ عالیشان سے فرمادی: اِن اللہ یطن ککم عن و (۱۲۷ الفاطر ۲) ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک شیطان تمہاراد شمن ہے۔ (<sup>(2)</sup>

#### حاصلِ كلام:

شیطان کے پاس یا والہی عَدِّوَ عَلَیْ سے عافل انسانوں کے داوں میں وسوسہ پیدا کرنے کے گی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ آنہیں کفر پر ابھارتا ہے۔ اگر میمکن نہ ہو یعنی انگانی عَرَّوَ عَلَیْ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو وہ آنہیں ایسے گنا ہوں پر ابھارتا ہے جو نہ صرف ان کی اپنی جانوں کی ہلاکت کا باعث بنیں بلکہ دوسر ہے بھی ان سے متاثر ہوں۔ اگر یہ جھی ممکن نہ ہوتو پھر آنہیں عبادات وطاعات میں سستی پر ابھارتا ہے اور اس طرح آنہیں اعلیٰ مراتب و درجات پر فائز ہونے سے روکتا ہے۔ اس کا ہر انسان کو بہوکانے کے ادنیٰ طریقے پر ہونے سے روکتا ہے۔ اس کا ہر انسان کو بہوکانے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ کسی بھی انسان کو بھوٹکانے کے ادنیٰ طریقے پر ابھارتا ہے اور اگر اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا سے تو اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا سے تو اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا سے تو اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا سے تو اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا سے تو اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا سے تو اس کے فاسق ہونے سے بھی مایوں ہوجا ہے تو بھی شیطان مردود کے شرسے اپنی پناہ میں رکھے۔ (آمین)

الله وَعَرَّوَ حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَان ہے:

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي، پ ۲۲، فاطر، تحت الاية: ٥، ج٤، ص ٤١١.

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ ٢٢، فاطر، تحت الاية: ٢، ج٣، ص ٢٩.

اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

وَ إِمَّا يَنْزُغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْغُ فَاسْتَعِنْ

-==

ترجمهٔ کنز الایمان:اوراگر تخصے شیطان کا کوئی کونچا (تکلف) پنچے تواللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتاجا نتا ہے۔

بِاللَّهِ ۚ إِنَّكُ هُ وَالسَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿

(پ۲۲، خم السَّجُدَة٣٦)

### آیت ِمبارکه کی تفسیر:

حضرت سیِّدُ نا امام خازن رحمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۱۳۷ھ) اس آیت ِ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ' شیطان ، انسان کوممنوع کاموں کے ارتکاب پر ابھار تاہے۔ لہذااس کے شرسے اللہ اُن عَزَّوَ حَلَّى پناہ مانگو کہ تمہاری پناہ مانگنے کی پکار کووہی سننے والا ہے اور تمہارے احوال سے باخبرہے۔' ، (1)

#### شيطان سے بچاؤ كاطريقه:

حضرت سیّد ناامام غزالی علیره الله الوال (متونی ۵۰۵ه) " إخیاء الْعُلُوْم" میں فرماتے ہیں: "اگر بوچھاجائے کہ شیطان سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ نیز کیا الله "پڑھنا کا ذکراور کسی انسان کا " لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلَّا بِاللّٰه "پڑھنا کا فی نہیں؟ " تو اس کا جواب سمجھ لیس کہ شیطان سے چھٹکارے کا تھتی طریقہ ہے کہ دل میں داخل ہونے والے اس کے کہ انسان میں کے تمام راستوں کو بند کر دیا جائے اور دل کو تمام صفاتِ مذمومہ سے پاک وصاف کر لیا جائے ۔ اس لئے کہ انسان میں پائی جانے والی ہر مذموم صفت شیطان کا اسلحہ اور دل میں داخلے کا راستہ ہوتی ہے۔ جب دل سے ان مذموم صفات کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو شیطان دل میں وسوسے ڈالٹا تو ضرور ہے لیکن اس کو مستقل جگہ نہیں ملتی اور اللّٰ الله عَوْدَ عَلَی گا ذکر اس کے آٹرے آ جاتا ہے کیونکہ ذکر کی حقیقت صرف اسی وقت دل میں قرار پکڑتی ہے جب دل میں تقو کی آباد ہو جائے واروہ مذموم صفات سے پاک وصاف ہو جائے ۔ ورنہ ذکر تو محض حدیث نفس کی حیثیت رکھتا ہے جس کی دل میں کوئی صلاحت نہیں ۔ لہذا وہ شیطان کی ممل داری سے بچاؤ نہیں کرسکتا ۔ یہی وجہ ہے کہ اللّٰ الله عَوْرَ حَلَّ نَا اس فرمان میں ذکر کو خوف خوف خداعزَّ وَ حَلَّ نَا اس فرمان میں ذکر کو خوف خداعزَّ وَ حَلَّ مَا اس کی میان کی میان میں داری سے بچاؤ نہیں کرسکتا ۔ یہی وجہ ہے کہ اللّٰ الله عَوْرَ حَلَ نَا اس فرمان میں ذکر کو خوف خداعزَّ وَ حَلَ مَا کی میان کی میان میں دیت کے اس کی دیشت کی دیا تھی خوف خداعزَّ وَ حَلَ مِن کر کو اس کے ساتھ خاص کر دیا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الذَّاصَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّن ترجمهُ كنزالايمان: بشك وه جودُروال من جب أنهين كس

.....تفسير الخازن، پ ٢٤ ، فصلت ، تحت الاية: ٣٦، ج٤، ص ٨٦.

شیطانی خیال کی شیس گتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں۔

الشَّيْطِنِ تَنَكَّرُ وَا فَإِذَاهُمْ صُّبُصِرُونَ شَ

شیطان تہہارے قریب آنے والے ایک بھو کے کتے کی طرح ہے۔ اگر تہہارے سامنے روٹی یا گوشت کا کوئی گڑا نہ پڑا ہوتو وہ تہبارے اتنا کہنے ہے ہی ڈرجائے گا:''ہٹ، دور ہوجا۔''اس صورت میں صرف آواز ہی اس کو دور ہوگا دیتی ہے لیکن اگروہ بھوکا ہواور آپ کے سامنے گوشت کا کوئی گڑا بھی پڑا ہوتو وہ گوشت پر جھیٹ پڑے گا اور صرف آواز سے دور نہیں بھا گے گا۔ یوں ہی وہ دل جوشیطان کی غذا سے خالی ہوائس سے توشیطان صرف ذکر کی آواز سن کر ہی بھا گھا۔ یوں ہی وہ دل ہوشیطان کی غذا سے خالی ہوائس سے توشیطان صرف ذکر کی آواز سن کر ہی بھا گھا۔ یہ اس دل پر شہوات غالب ہوجا نمیں تو ذکر کی حقیقت اس دل کے اندر نہیں گھر ہم تی بھا گوگوں وہاں سے نکل کردل کے اطراف میں چلی جاتی ہے اور شیطان دل کے اندر اپنا ٹھکا نا بنالیتا ہے۔ البتہ! جن متی لوگوں کے دل خواہشا تو نفسانی اور صفات مذکر موجاتے ہیں۔ کے دل خواہشا تو نفسانی اور صفات مذکر میں مشخول ہوتے ہیں شیطان ان کے دلوں پر بھی بھی دستک تو دیتا ہے لیکن شہوات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے دل میں شخول ہوتے ہیں توشیطان فورا دُم دبا کروہاں سے بھا گھڑا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ان کہا تھا تھی نے دکر میں مشخول ہوتے ہیں توشیطان فورا دُم دبا کروہاں سے بھا گھڑا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ان کہا تھی خور کی بارے میں آئی ہیں۔

بینات واحاد بیٹ طیبات ہیں جوذکر کے بارے میں آئی ہیں۔

### مومن اور کا فر کے شیاطین کی ملاقات:

حضرت سِیّدُ ناابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک مومن اور ایک کا فرکے شیطان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ کا فرکا شیطان ہٹا گٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا اور لباس پہنے ہوا تھا جبکہ مومن کا شیطان دُ بلا پتلا، پرا گندہ بال اور بر ہنہ تھا۔ کا فرکے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا: '' مجھے کیا ہوا؟''اس نے بتایا:''میں ایک ایسے بندے کے ساتھ ہوں کہ جب وہ کھا نا کھا تا ہے بِسُم اللّه پڑھ لیتا ہے لہٰذا میں بھوکارہ جاتا ہوں۔ جب بچھے پینے لگتا ہے بِسُم اللّه پڑھ لیتا ہے الله پڑھ لیتا ہے اور میں بینے لگتا ہے بِسُم اللّه پڑھ لیتا ہے اور میں بہندرہ میں ایسے ہی پراگندہ بال رہ جاتا ہوں اور اسی طرح جب وہ لباس پہنے لگتا ہے بِسُم اللّه پڑھتا ہے اور میں بر ہندرہ میں ایسے ہی پراگندہ باللہ پڑھتا ہے اور میں بر ہندرہ میں ایسے ہی پراگندہ باللہ بڑھتا ہے اور میں بر ہندرہ میں ایسے ہی پراگندہ باللہ بڑھتا ہے اور میں بر ہندرہ میں ایسے ہی پراگندہ بال رہ جاتا ہوں اور اسی طرح جب وہ لباس پہنے لگتا ہے بسُم اللّه ہڑھتا ہے اور میں بر ہندرہ

اصلاحِ اعمال

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 📆

جاتا ہوں۔'' یہن کر کا فر کا شیطان بولا:''میں تو ایک ایسے خص کے ساتھ ہوں جو ایسا کچھنہیں کرتا جوتم نے بیان کیا ( یعنی بِسُمِ اللّٰهُ نِیں پڑھتا) لہذا میں اس کے کھانے ، پینے اور پہننے کے تمام کاموں میں شریک ہوجا تا ہوں۔''(1)

شيطان كوتكليف دينے والى دُعا:

حضرت سبِّدُ نامحد بن واسع رحمة الله تعالى عليه روز انه نما في فجر كي بعديده عاكيا كرتے تھ: 'اَكُلُهُم مَّا إنَّكَ سَلَّطُتَّ عَلَيْنَاعَدُوَّ ابَصِيْرً ابِعُيُوبِنَا،يَرَانَاهُوَوَقَبِيلُهُ مِنُ حَيْثُ لَانَرَاهُمُ،اللَّهُمَّ فَالِسُهُ مِنَّاكَمَآايَسُتَهُ مِنُ رَحُمَتِكَ وَقَنِّـطُـهُ مِنَّاكَمَاقَنَّطُتَهُ مِنُ عَفُوِكَ وَٱبْعِدُ بَيْنَنَاوَبَيْنَهُ كَمَاٱبْعَدْتَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَنَّتِكَ،إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ - (توجمه: اللهُ اللهُ عَزَّوَ هَلَّ البِيْكَ الإلك اليادَثُمن (شيطان) مسلَّط فرماديا م جو جمار عيبول كودكير لتا ہے۔وہ اوراس کا قبیلہ ہمیں ایس جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے ہم ان کونہیں دیکھ سکتے۔اے انگانا عَزَّوَ حَلَّ! اسے ہم سے ایسے ہی مایوس فرمادے جیسے تونے اسے اپنی رحمت سے مایوس کیا اور اسے ہم سے اسی طرح نا اُمید کردے جیسے تونے اسے اپنے عفوو درگزر سے نا اُمید کیا اور اس کے اور ہمارے درمیان اسی طرح وُوری پیدا فر مادے جس طرح تو نے اس کے اور اپنی جنت کے درمیان دوری پیدافر مائی ہے۔ بیشک تجھے ہر چیز برقدرت ہے۔'')ایک دن شیطان آپ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ سے مسجد کے راستے میں انسانی شکل میں ملا اور کہنے گا:''اے ابن واسع! کیا آپ مجھے بہچانتے ہیں؟'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا:''تم کون ہو؟'' کہنے لگا: 'شيطان تعين '' تو آپ رحمة الله تعالى عليه في اس سے يو چھا: ' کيا جا ہتا ہے؟ '' بولا: ' ميں بس بيرچا ہتا ہوں كه آپ مجھ سے اُنگُنَّاءً عَرَّوَ هَلَّى پناه ما تَکنے کی بیرد عاکسی دوسر ہے کونہ سکھا تیں ۔'' آپ رحمۃ الله تعالی علیہ نے اسے جواب دیا:'' اُنگُنَّی عَزَّوَ هَلَّ كَ فَتَم ! جس نے بھی اس کو سکھنے کا ارادہ کیا میں اسے ہر گرمنع نہ کروں گا۔ توجو چاہے کرلے۔''

# سيّدُ نا فاروقِ أعظم رضى الله تعالى عنه كي عظمت وشان:

مروی ہے کہ حضور نبی یاک، صاحبِ کو لاک، سیّاحِ افلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا: ' عمر فاروق (رضی الله تعالی عنه) جس راسته پر چلته بین شیطان اس راسته کوچچوژ کر دوسراراسته اختیار کرلیتا ہے' <sup>(2)</sup>

.....احياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، بيان تفصيل المداخل.....الخ، ج٣، ص ٤٥.

.....صحيح البخاري ، كتاب فضائل اصحاب النبي ﷺ، باب مناقب عمرين الخطاب، الحديث:٣٦٨٣، ص٠٠٣، بتغيرِ قليلٍ ـ احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب، بيان تفصيل المداخل ..... الخ، ج٣، ص ٤٦.

شیطان حضرت سیّدُ ناعمر فاروق رض الله تعالی عنه کا راسته کیوں چھوڑ تا تھا؟ اس کی وجہ بیتھی که دل شیطان کی چراگاہ
اورخوراک نہیں بلکہ اس کی چراگاہ اورخوراک توشہوات ہیں۔ توا بے لوگو! تم جب محض المن فَعَ عَرْدَ کَ ذَریعے
شیطان کو بھگا ناچا ہو گے جسیا کہ حضرت سیّدُ ناعمر فاروق رضی الله تعالی عنه سے شیطان دور بھاگ جا تا تھا توابیا ناممکن ہے۔
کیونکہ تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جو پر ہیز سے پہلے دوائی پیناچا ہتا ہے حالانکہ معدہ مرغن غذاؤں سے بھرا ہوا ہے۔
نیز وہ ایسا کر کے اس شخص کی طرح نفع حاصل کرنا چا ہتا ہے جو پر ہیز اور معدہ خالی کرنے کے بعددوائی پیتا ہے۔

جان لوالله المن عَزَّوَ عَلَّ كَاذَكردوا ہے اور تقوى پر ہیز ہے جودل کوشہوات سے خالی رکھتا ہے۔ لہذا جب الله اُعَدَّوَ عَلَّ كَا ذَكردوا ہے اور تقوى پر ہیز ہے جودل کوشہوات سے خالی معدہ میں دوا اُتر نے سے ذکر شہوات سے خالی معدہ میں دوا اُتر نے سے بیما گتا ہے جیسے غذا سے خالی معدہ میں دوا اُتر نے سے بیماری بھا گتی ہے۔ چنا نچے ، اُللہ اُعَدَّوَ عَلَّ كَا فَر مَانِ عَالَيْشَان ہے:

اِنَّ فِي ذَلِكَ كَنِ كُلُوكَ كُوكَ كُلُوكَ كُوكَ كُلُوكَ كُوكَ كُوكَ كُوكَ كَانَ كَا كُوكَ كُوكَ كَانَ كَانَ كَا كَا كَانَ كَاللَّا عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللَّهُ عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللَّهُ عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللَّهُ عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللَّهُ عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللَّهُ عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللَّهُ عَلَى كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَاللّ

ایک دوسری جگهارشا دفر مایا:

كُتِبَ عَكَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّا لَا فَا أَنَّهُ يُضِلُهُ مَنْ تَوَلِّلُا فَا أَنَّهُ يُضِلُّهُ مَنْ تَرَهَمُ كَنْ الايمان: جَس پر لكه ديا گيا ہے كہ جواس كى دوئ و يَهْدِ يَكِ إِلَى عَنَ ابِ السَّعِيْدِ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَنَ ابِ السَّعِيْدِ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ اللَّهُ عَنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

جس نے اپنے عمل سے شیطان کی مدد کی تو گویا وہی اس کا آقا و مولا ہے۔ اگر چیزبان سے اللہ اُن عَالَی عَدَّوَ هَلَّ کا ذکر ہی کیوں نہ کرتا ہو۔

## سوال وجواب:

اگرآپ یکہیں کہ حدیث ِ پاک میں تو مطلقاً آیا ہے کہ ﴿ اللّٰهُ عَدَّوَ حَلَّ کا ذکر شیطان کو بھادیتا ہے۔ ' (گرآپ نے تقویٰ و پر ہیزگاری کی قیودات لگادیں؟ ) تو ہم کہیں گے کہ ' آپ نے حدیث ِ پاک کامفہوم چھے طور پڑہیں سمجھا کیونکہ بہت سے شرعی احکام ایسے ہیں جن کا ظاہری حکم تو عام ہوتا ہے لیکن ان میں چند مخصوص شرا لط ہوتی ہیں جوصر ف علما کرام ہی

جانتے ہیں۔آپاینے آپ ہی کودیکھیں کیونکہ خبرمشاہدہ کی طرح نہیں ہوتی اورغور وفکر کریں۔ چونکہ آپ کے ذکراور عبادت کی انتها نماز ہے۔لہذا جب آپ حالت ِنماز میں ہوں تو اپنے دل کی کڑی نگرانی کریں اور دیکھیں کہ کیسے شیطان اسے بازاروں، دُنیا بھرکے حساب و کتاب اور دشمنوں کو جوابات دینے کی جانب تھینچ کرلے جاتا ہے؟ اور کیسے آپ کودنیا بھر کی مختلف وادیوں اور ہلا کت خیزیوں کی سیر کرا تاہے؟ یہاں تک کہ فضولیاتِ وُنیامیں سے جو چیز آپ کو یا نہیں آتی وہ بھی حالت نماز میں یاد آ جاتی ہے۔توشیطان آپ کے دل پر بلغاراسی وفت کرتا ہے جبکہ آپ نماز اس حالت میں ادا کررہے ہوں کہ دل بحث ومباحثہ میں مشغول ہو۔اس لمحے دل کی خوبیاں وخامیاں سب ظاہر ہوجائیں گی۔آپاگرواقعی شیطان سے نجات حاصل کرنا جا ہتے ہیں تو تقویٰ کے ساتھ پہلے پر ہیز اپنا ئیں پھراس کے بعد المنانيءَ دَّوَ هَلَّ كے ذكر كی دوااستعال كريں تو شيطان آپ سے ايسے ہی بھا گے گا جيسےامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق رضى الله تعالىءنه سے بھا گتا تھا۔

حضرت سبِّدُ ناوہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں :'' تقو کی اختیار کرواور شیطان کواعلانیہ برا بھلانہ کہوجبکہ تنهائی میں تم اس کے دوست یعنی اطاعت گزار ہو۔'' (1)

جب تہہارا دل ہی فاسد ہو۔ ظاہر و باطن میں تقویٰ ویر ہیز گاری کا نام ونشان تک نہ ہوتو شیطان کو بھگانے کے كَ صرف اَعُو ذُ باللهِ مِنَ الشَّيطن الرَّجيه يرص لينا يجهم وَثرنه هو كابلك بعض اوقات توبيكم السبات يرشيطان کی مزید مدد کرتا ہے کہ وہ مہیں فریب میں مبتلا رکھے کیونکہ تم اپنے گمان میں محض زبان کی تھوڑی سی حرکت سے اسے بھا چکے ہولیکن اس کے باوجود غفلت ومعاصی کا شکار ہو۔وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ۔

**像像像像像像像像** 

<sup>.....</sup>احياء علوم الدين ، كتاب شرح عجائب القلب، بيان تفصيل المداخل ..... الخ، ج٣، ص ٤٧.

## مومن کی شان

النَّلُ اللَّهُ عَدَّوَ هَلَّ السَّلِ كَرسُولُول اوران كَى لا ئَى ہُوئَى كَتَابُول پِرايمان ركھنے والے كومومن كہتے ہيں اوراس كى شان سيرے كہا ہنے ظاہر وباطن سيمحض اللَّي عَدَّو هَلَ كَى معرفت اور دارِآخرت كا طالب ہوان دونوں كا طالب ہواس كا شار نيكوكاروں اور را وطريقت كے مسافروں ميں ہوتا ہے۔

## باعتبارِ ایمان مومن کے درجات:

ایمان کے اعتبار سے مومن کے دو درج ہیں:

ادفی درجہ: بیدرجہ عام مسلمانوں کا ہے جومعرفت وآخرت کی طلب سے دوررہتے ہیں۔

اعلی ورجہ: بیدرجہان کاملین کا ہے جونہ صرف وصل کی لذتوں ہے آشنا ہوتے ہیں بلکہ مفر مین بارگاہ الہی ہَـزَّوَ جَـلَ بھی ہوتے ہیں۔ان کے پیش نظر صرف اور صرف الن اللہ عَـزَّوَ جَلَّ کی ذات وحدۂ لاشریک ہوتی ہے اور وہ ہر لمحہاس کی جشجو

میں رہتے ہیں۔

جومعرفت خداوندی اورآخرت دونوں کا طالب ہواس پر نہ تو معرفت مخفی رہتی ہے اور نہ ہی آخرت، کیونکہ اصولِ فطرت ہے کہ'' جو خص کسی چیز کا مطالبہ کرنا ہے وہ اسے جانتا بھی ہوتا ہے کیونکہ الیبی شے کا مطالبہ کرنا ناممکن ہے جسے بندہ نہ جانتا ہو۔''لہذا جو طالب حق ہواور طالب معرفت ہونے کی حالت میں اگروہ کسی بھی اعتبار سے آئی اُن اُن اُن اُن اُن بیس رکھتا تو نہ اس کی طلب صحیح ہوگی اور نہ ہی اس کے دل میں بارگا ور بو بیت اُرو بیت اُن کی حاصل کرنے کا کوئی بہترین راستہ دکھائی دے گا۔ اسی طرح طالب آخرت بھی اگر کسی بھی اعتبار سے آخرت کی حقیقت نہیں جانتا تو اُس کا مطالبہ کرنا اِس کے لئے ممکن نہیں اور اُس کے حسن کے بارے میں اِس کے دل میں کوئی کھڑکا بیدا نہ ہوگا۔

# عارِف ومُر يدكى تعريف:

جس کے لئے ﴿ اَلَٰ اَلَٰ اَوْرَدَارِ آخرت کی طلب آسان ہووہ اپنی اس الہامی معرفت کی وجہ سے 'عارف'' کہلاتا ہے اور یہ معرفت اُسٹی اُور کی آخرت کی طلب آسان ہووہ اپنی اس الہ اور یہ معرفت اُسٹی محتف اللہ اُن اُسٹی اُسٹی اُسٹی کے معرفت اللہ میں اللہ میں اللہ معرفت اللہ میں اللہ معرفت اللہ معر

اصلاح اعمال

کرنا ہوتو وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں دھو کے وفریب میں مبتلا ہےاوراُ سے حقیقی معنوں میں مرید بھی نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسر ہے شہر جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ دل میں تو اس کا ارادہ ر کھے لیکن ا پیخشہر سے باہر بھی نہ نکلے تو وہ حقیقتاً مسافر ہی نہیں۔البتہ! بیکہا جاسکتا ہے کہ وہ سفر کا خواہش مند ہے۔ بلکہ مسافر تو وہ ہے جواینے وطن کوچھوڑ کراوراینے تمام اہل وعیال اور بہن بھائیوں سے جدا ہوکر چل پڑے، اپنے مطلوب تک پہنچنے کے مقصد کو عملی جامہ پہنائے اور اپنے محبوب کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوجائے۔للہذا جس کی کیفیت الیبی ہواس پر کوئی بھی راستہ خفی نہیں رہتا۔اگر ہم یہ فرض کرلیں کہ وہ راستے سے ناواقف ہےتو پھر بھی اپنی توجہ میں صادق ہونے کی وجہہ سےاسے ہزاروں دوست مل جائیں گے۔

اسی کئے حضرت سیّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی (متوفی ۲۹۷هه) نے ارشاد فرمایا: "مریدِ صا دق علما کے علم سے بے نیاز ہوتا ہے۔'' <sup>(1)</sup>

اوراسى طرح حضرت سبِّدُ ناامام قشرى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٧٦٥ه هـ) في "اَلسِّ سَسالَةُ الْقُشَيْريَّة " مين نقل كيا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جو بندہ ہر عالم سے بے نیاز ہوکر صرف اللہ اُن اُن اُن عَالَی سمجھتا ہے اللہ اُن اُن عَالَ سے ہوشم کی مخلوق کے ذریعے علم سکھا تاہے خواہ اس کا تعلق انسان سے ہویا حیوان سے ، جمادات سے ہویا نباتات سے اوراس کی علامت ونشانی اس کے پاس علم کا پایا جانا ہے اور وجودر کھنے والی ہر شئے کے پاس علم اور عقل دونوں ہوتے ہیں۔ مکیں (يعنى عبرالغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى) في السمسكله كواپني كتاب "لَهُ مَعَاتُ الْبَوْقِ النَّجُدِى شَوْحُ تَجَلِيَّاتِ مَحُمُوُ د آفَنُدِی "میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

### شبہات اور خناس کے وسوسے:

جاہل عبادت گزاروں اورغافل علما کوجوالتباس واشتباہ لاحق ہوتاہے نیز خناس (یعنی دل میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان) کے جن وسوسوں کا دل پرگز رہوتا ہے وہ ذاتِ حق تعالیٰ اور آخرت کے علاوہ دیگرامور میں ہوتا ہے اوراشتباہ کامعنی ہے شے کا اپنے جیسی صورت میں داخل ہوجانا یوں کہ پہچان نہ ہوسکے اور التباس کا مطلب ہے کہ شے کا اپنے

....الرسالة القشيرية، باب الارادة ، ص ٢٣٨.

مشابکسی دوسری شکل کواختیار کرلینااس طرح کهامتیازنه ہوسکے۔ (یہان' طریقہ محمدیہ'میں ''وَسُواسُ الْحَبَنَاس'' کے الفاظآئيں ہیں۔صاحبِ حدیقہ ندیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح یوں فرمائی ہے)۔"وَ سُسوَ اس"وسوسہ کی طرح اسم مصدر ہے جیسے "زُلُزَال" بمعنی زلزلة آتا ہے جبکہ مصدر کسرہ (لینی زیر) کے ساتھ آتا ہے جیسے "زِلُزَال "اوروسوسہ کے لغوی معنی غیرمحسوں حرکت اور مخفی آواز کے ہیں۔ چنانچہ،

(۱).....حضرت سبِّدُ ناعز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السلام (متوفى ٢٦٠هـ) اپني تفسير مين ارشا دفر ماتے ہيں: "وَسُواس" سےمرادشیطان ہے اور وسوسہ کی اصل حرکت اور پوشیدہ آواز ہے اور "وَسُواس" سےمراد واضح آواز اوردل کی بات ہے۔''

(٢).....حضرت سيدناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٣٥ه و) الس فرمانِ بارى تعالى "الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُ وَمِياالنَّامِين ﴿ ترجمهُ كنزالا بمان: وه جولوگوں كے دلوں ميں وسوسے ڈالتے ہيں'' كے تحت فر ماتے ہيں:''لیعنی ایسے خفی

كلام كے ساتھ (وسوت ڈالتے ہیں) جس كامفہوم بغير سنائی دئيے دل تك پہنچتا ہے۔''

(س).....حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه ع) فرمات بين: "خَسنَّاس"اس كو كهته بين

جس کی عادت بیچھے رہنا ہولینی جب انسان اپنے رب عَزَّوَ هَلَّ کو یا دکرتا ہے تو بیاس کے بیچھے پڑار ہتا ہے۔''

(م) .....حضرت سيِّدُ ناعز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السلام (متوفى ٢٦٠ هـ) فرمات بين: 'خَنَّاس اسه كهت ہیں جوآنھوں سے پوشیدہ رہے۔''

- (۵).....ایک قول میہ که ' خُنَّاس وہ ہے جوایک بار پیچیے پڑے اور دوسری باروسوسہ ڈالے۔''
- (٢).....ايك قول بدي كه الله عَزَرَ هَلَ ك ذكر كوفت يتحيي يران والي كو "خَنَّاس" كمت بيل"
- (2)..... یہ بھی کہا گیا ہے کہ' خُنّاس ابن آ دم کے دل سے چیٹار ہتا ہے۔ پس اگروہ ﴿ اللّٰهُ عَزَّوَ هَلَّ كاذ كركر ب تو یہ ہیچھےلگ جاتا( تا کہ ذکر میں رکاوٹ ڈالے )اورا گروہ غافل ہوتو بیہ وسوسہ ڈالتا ہے۔''

(٨).....حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ ع) فرمات عبين: خَنَّاس كهتم بين بهت زياده رجوع كرنے والے كو۔ چنانچے، حضرت سبِّدُ نا قباد ہ رحمۃ الله تعالى عليہ نے ارشا د فر مایا: ' خَسنَّا مس كى كتے جيسى تھوتھنى (ناك) ہوتى ہے۔ایک قول کے مطابق خزیر جیسی ہوتی ہے جوانسان کے دل میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے ربءَ ﴿ وَهَلَّ كُويا دكرتا اصلاح اعمال 🕒 ∺

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

ہے تو یہ پیچھے پڑجا تاہے۔''

(9).....ایک قول بیہ ہے کہ'اس کا سرسانپ کے سرکی مانند ہوتا ہے جسے دل کے پھل (یعن سے اقرار) پررکھے ہوئے اسے امیدیں دلاتا اور باتیں کرتار ہتا ہے۔ پس جب بندہ المقارع عَرِّوَ عَلَّى كا ذكر كرتا ہے توبياس كے بيجھے لگ جاتا ہےاور جب ذِ کرالٰہی عَدَّوَ جَانَٰہیں کرتا توبیوا پس (اپنے مقام پر)لوٹ آتا ہےاورا پناسر دل پر رکھودیتا ہے۔''

## غافل علمااور جاہل عبادت گزار:

جابل عبادت گزاروں سے مرادوہ لوگ ہیں جوخود پر ﴿ إِنْ اللَّهُ عَالَيْ مَا اللَّهُ عَالَيْ مَا وَرَاسِ پر عمل سے بخبر ہیں اور انٹی عَارِی اور اس کی عبادت (علم) سے جابل رہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور خلوق میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں مگران کامعین ہونامعلوم نہیں کیونکہ کمال پرمحمول کرنا،مسلمانوں کی ستر پوشی کرنا،ان سے بدگمانی نہ کرنااوران کی ٹوہ میں نہ پڑناواجب ہے۔جبیبا کہ صراحت کے ساتھ آیا ہے مبار کہاورا حادیث طیبہ میں مٰدکور ہےاور (جاہل عبادت گزاروں اور غافل علما ہے )حضرت مصنف (علامهٔ مُدرٓ فندی علیہ رحمۃ اللہ القوی ) کی مرا دکو کی خاص گروہ نہیں کیونکہ اچھا گمان رکھناواجب ہے۔انہوں نے عام کلام اس لئے فرمایا تا کہ اس کا نفع وفائدہ عام ہو۔ لہذاواجب ہے کہ ہرز مانے کے ہرمدرس (یعنی پڑھانے والے)اور واعظ (مبلغ،ناصح) کا کلام ایباہی ہوتا کہ اس کا ظاہر وباطن گنا ہوں کی آلود گیوں سے پاک رہے اوراس کا کلام دوسروں کوفائدہ پہنچائے۔

غافل علما سے مرادوہ لوگ ہیں جوملم کی صِفَت سے متصف ہونے کے باوجود انڈاٹی عَدَّوَ حَلَّ کے ذکر ، اسرارتو حیداور لطائف عبادت سے غافل ہیں اور بہوہ ہی علما ہوتے ہیں جونفسانی شہوات اور دُنیا کی برفریب اور لبھانے والی چیزوں میں مصروف ومنہمک ہیں ۔ان کے ظاہر سے ان کی پیچان نہیں ہوتی کیونکہ ان کومعین کر کے بیان نہیں کیا گیا جبیها که' جابل عبادت گزارون' کو طلق بیان کیا گیا۔ گر ان اُن عَدَّوَ هَلَّ ہے کچھ پوشیده نہیں۔

الله عَرَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالا یمان:اور خدا خوب جانتاہے بگاڑنے والے کو

والله يغكم المفسكم والمصلح

سنوارنے والے سے۔

(٢٢٠)البقرة: ٢٢٠)



الْمُنْ أَعَارَ وَهَا اور آخرت کےعلاوہ امور میں اشتباہ والتباس (یعنی کسی چیز میں شبہ پڑنا) اور شیطانی وساوس غافل علما اور جاہل عبادت گزاروں پریکساں اثرانداز ہوتے ہیں۔ کیونکہ اُنڈانی عَادِّوَ حَلَّ غیب مطلق ہے اور آخرت غیب مقید۔اور غیب براس سے آگاہ ہونے سے پہلے ہی ایمان لانا واجب ہے اوراس سے آگاہ ہونے کے بعداس برایمان لانا قابلِ قبول نہیں۔اس لئے کہ بعدا طلاع ایمان اختیاری نہیں رہا بلکہ وہ شہو دِضروری ہوگیا ہے۔تواس حال میں وہ اُس ایمان کامکلّف ہی نہ رہے گا کہ جوقبول ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کا فرجب قیامت میں ایمان لانا چاہے گا تواس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔جیسا کہ اُنگُنُ عَزَّوَ حَلًى اللهِ عالیشان ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: جس دن تمهارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی کسی جان کوالیمان لا نا کام نہ دے گاجو پہلے ایمان نہ لائى تقى ـ

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ إِيْتِ مَ إِلَّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْبَانُهَا لَمْ تَكُنَّ إِمَنَتُ مِنْ قَبْلُ

ایمان ہی وہ واحد شے ہے جو جاہل و عالم اور غافل و بیدار کے درمیان قد رِمشترک ہے۔جبیبا کہ حضرت سبِّدُ نا امام ابوحنیفهرض الله تعالیٰءنه (متوفی ۱۵۰هه) کا فرمان ہے که'' آسمان اور زمین والوں کا ایمان یکساں ہے۔البتہ! تفاوت و

فرق ان آیات اورنشانیوں کےعلاوہ میں ہے جوآ فاق ونفوس میں یائی جاتی ہیں۔ جابل انہیں ظلمات خیال کر کے ان میں تحریف کر لیتا ہے اور سننے کے بعد بھی ان کو بدل کرر کھ دیتا ہے اور اس کی پیرحالت غافل عالم پر بھی غالب آ جاتی

ہےاوروہ بھی اس معالمے میں اس کی پیروی کرتا ہے۔''

چونکہ بیہ شے جاہل اور غافل عالم میں سے ہرا یک کے حق میں شُرُ کا باعث ہے اس لئے صاحبِ طریقہ محمد بیرحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو 'شرور'' کا نام دیا۔

**سوال**: عبادت گزار جہلااور غافل علما کو الکائن ﷺ وَرَبّ اَورآ خرت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ باعمل کامل علمارهم الله تعالى كوموتى ہے تو چھر كيونكروه (فَيْنَ عَزَّوَ هَلَّ اورآخرت كے معاملے ميں إشْتِبَا ه والْتِبَاس ہے جي سكيس كے؟

**جواب**:اشتباه والتباس کا تصورکسی ایسے امر میں نہیں کیا جاسکتا جس کو سمجھنے سے وہ تمام افراد عاجز ہوں جواس پرایمان لانے میں مشترک ہیں۔ نیزاس برکسی الیی بات کے ذریعے حکم نہ لگایا گیا ہوجوبغیر کسی وصف کے وار دہوئی ہواور رہا عاجزرہے والوں کا بجز توبیا اللہ اور آخرت کی جہت کے اعتبار سے نہیں، ان کے غیر کی جہت سے ہے۔ توبیان

'' شرور' سے ہے کہ جب ان میں کوئی مشغول ہوتا ہے تو وہ اسے اللہ اُور کا ذکر بھلا دیتے ہیں اور اس کے پاس ہوسم کی برائی وعیب حاضر کر دیتے ہیں اور اسے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ ان کی نسبت اللہ اُور آخرت کی طرف کرے حالانکہ وہ اس سے بری ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جاہل اور عافل عالم کے نزدیک 'اشتباہ اور التباس' ظاہری طور پہلا آئی اُنے۔ زَوجہ اُلور آخرت کے طرف منسوب ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ دونوں المل اُنٹی اُنٹی اُور آخرت کے علاوہ دیگر امور دُنیا میں واقع ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ''جس نے اپنے نفس کو نہ پہچانا اس نے اپنے پروردگار اُنٹی نہ پہچانا اور جواپنے نفس کے احوال سے آگاہ نہ ہواوہ آخرت کے معاملات بھی نہ جان سکا۔' پس انسانی فطرت اُلگی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کے سال واقع ہوتے ہیں۔ توجب ان کرنے کے لئے ہی پیدا کی گئی ہے اور 'اشتباہ والتباس' ان کے علاوہ معاملات میں واقع ہوتے ہیں۔ توجب ان دونوں کے علاوہ ابقے امور کے اسباب ختم ہوجا ئیں گے تو انسان کی اصلی فطرت خود بخو دظاہر ہوجائے گی اور چونکہ اس کا میظہور اضطراری ہوگا اختیاری اور کسی نہ ہوگا اس لئے نفع بھی نہ دےگا۔

الله عَزَّوَ حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَان ہے:

حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُ وَابِهَا جَاءَتُهَا مِي يُحْعَاصِفُ وَّ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنَّوَ ااَنَّهُمُ أُحِيْطَ بِهِمُ لَا مَعُوااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ السِّيْنَ أَنَا الشَّكِرِيْنَ انْجَيْتَنَا مِنْ هَٰ نِهِ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشُّكِرِيْنَ ﴿ فَلَبَّا اَنْجُهُمُ إِذَاهُمْ يَنْغُونَ فِي الشَّكِرِيْنَ ﴿ فَلَبَّا اَنْجُهُمُ إِذَاهُمْ يَنْغُونَ فِي الشَّكِرِيْنَ ﴿ فَلَبَّا اَنْجُهُمُ إِذَاهُمْ يَنْغُونَ فِي

ترجمہ کنز الا بمان: یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہواور وہ اچھی ہُوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پرخوش ہوئے، ان پر آندھی کا جھون کا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آلیا اور سمجھ لئے کہ ہم گھر گئے۔ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں برے اس کے بندے ہوکر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچالے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب انہیں بچالے گا جھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔

مشروعيت جهاد كاايك سبب:

حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥هـ) " دَعَوُ اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرّبِينَ فَ "كَ تَفْسِر مِين

اللَّحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

فرماتے ہیں: ''شرک کئے بغیر اللّٰ اُن عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللّٰ اُن عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَل خوف کی رکاوٹ زائل ہوجائے۔'' (1)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) مکیں کہتا ہوں:''اسی کئے ان میں جہاد مشروع کیا گیا تا کہ ان کی فطرت لوٹ آئے اوران پریختی اور ڈرانے کے سبب حقیقت امر سے رکاوٹ بننے والی شے زائل ہوجائے۔ نیز وہ حق کوش اور باطل کو باطل جانیں اور کفروجہالت ان سے دور ہوجائے۔''

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٢٦٨ه هـ) مذكوره آيت كي تفسير ميں نقل فرماتے ہيں كه حضرت سبِّدُ ناعبدالله بنعباس رضی الله تعالی عنهانے ارشا وفر مایا: ''اس کامعنی بیہ ہے کہ انہوں نے شرک جھوڑ ویا اور خالص طوریر المُنْهُ عَزَّوَ هَلَّ كُورِبٌ مان ليا اور كَهِنِهِ لِكَاهِ: ''اگر تونے ہميں اس آندهي ہے نجات عطافر مادي تو ہم ضرور تيرے شكر گزار، مؤجِّد اور تابع فرمان بندے بن جائیں گے۔'' پھر جب انگی عَزَّوَ هَلَّ نے انہیں نجات عطافر مادی تو وہ دوبارہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے گے اور نافر مانی ، فساداور سرکشی پراُتر آئے۔'' <sup>(2)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام ابومجمه خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ الس كي تفسير مين فرمات عبي: "انهول في (شدتِ خوف میں ) اللہ عَزَّوَ هَلَّ سے اخلاص کے ساتھ دعا کی اور اپنے (باطل ) معبودوں کوچپوڑ کر اللہ عَزَّوَ هَلَّ کو پکارنے لگے۔''

#### آیت میں اخلاص سے مراد:

''مُخُلِصِیْنَ '' کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ' یہاں اخلاص سے مراد علم حقیقی ہے نہ کہ ایمان کا اخلاص۔ کیونکہ انہیں اس بات كاحقیقی علم تھا كەنبىي ان تمام مصائب ومشكلات سے اللّٰ عَزَّوَ هَلَّ كے علاوہ كوئى نجات نہيں دلاسكتا -للهذاجب وہ ایسی ہی کسی مصیبت وبلا کا شکار ہوئے تو خلوص سے اللّٰ عَزَّوَ حَلَّ کی بارگاہ میں دُعا کیں کرنے گئے۔'' (3)

## افراط وتفريط:

سابقه گفتگو سے واضح ہوا کہ جاہل عبادت گز اراور غافل علاہی''اشتبا ہ والتباس'' میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس جب

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي، پ١١،يونس، تحت الآية: ٢٢، ج٣، ص١٩٢.

<sup>....</sup>الوجيزللواحدي، پ١١،يونس، تحت الاية: ٢٢، الجز١، ص٣١٣.

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ١١، يونس، تحت الاية: ٢٢، ج٢، ص ٣٠٩.

اللَّحْدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْكِلْمُ الللْحِلْمُ اللللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ اللللْحِلْمُ الللْحِلْمُ اللللْحِلْمُ اللللْحِلْمُ اللللْحِلْمُ اللللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ الللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحُلْمُ اللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحِلْمُ اللْحُلْمُ اللْحِلْمُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللْحِلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ اللْحِلْمُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ الْحُلْمُ اللْحُلْمُ اللْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ اللْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُمْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُ

ابیها ہوتا ہے تو شیطان ان دونوں گروہوں یعنی جاہل عبادت گزاروں اور غافل علما کودھو کے میں ڈال دیتا ہے اور یوں

وهٔ 'افراط وتفریط' کاشکار ہوجاتے ہیں۔

#### افراط کے شکار:

اسحاق بن ابراہیم بن حسین فارا بی (متوفی ۳۵۰ھ)" دِیُو اَنُ الْا دَب" میں کہتے ہیں:" افراط کامعنی ہے کسی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا۔'' اور جاہل عبادت گزاراس کے شکار ہوتے ہیں یوں کہ وہ احکام شرعیہ سے جہالت کی بناپر ا بنی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور جومقدار حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ان پرمقرر کرر کھی ہے اس سے بھی آ گے بڑھ جاتے ہیں اور پھر گمان کرتے ہیں کہان کا یعنی شریعت کے نزدیک اچھا ہے۔ پس وہ ظاہری عبادات کی کشرت کرتے ہیں بلکہ بدعات اور خلاف شرع امور کے مرتکب بھی ہوتے ہیں اور انہیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔

### تفريط كے شكار:

تفریط کے شکار غافل علما ہوتے ہیں ۔ یعنی وہ علما جن کے قلوب پرشہواتِ نفسانیہ میں منہمک ہونے اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حد درجہ غفلت کے پر دے پڑ جاتے ہیں حالا نکہ وہ جانتے ہیں کہ بیسب کچھ براہے اورانہیں کامیابی وکامرانی کاراستہ بھی خوب معلوم ہے مگر پھر بھی انہوں نے حقوق اللہ کو بلکا جانتے ہوئے ضائع کر دیا اوراینے متعلق حقوق العباد بھی ضائع کردیئے اور محض اپنے علم پراعتا دکرتے ہوئے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی کہوہ کیا کررہے ہیں؟ حالانکہان کاعلم اُنہی کےخلاف ججت ہے۔ چنانچہ،

الله المنافعة وَ مَا كَافْر مانِ عاليشان هـ:

ترجمهٔ کنز الایمان: تو اُن نمازیوں کی خرابی ہے جواپئی نماز

سے بھولے بیٹھے ہیں۔

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ٥٠٤ (پ٣٠٠ الماعون٥١٥)

#### نماز سے غفلت و بے برواہی:

حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیّاحِ افلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے خود مذکورہ آیتِ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اس سے مرادوہ لوگ ہیں جونماز کو بغیر کسی عذر کے اس کے وقت سے اصلاحِ اعمال

مؤخرکرتے ہیں۔' (1)

سَاهُونَ كَيْ تَفْسِر مِين مفسرين كرام رحم الله تعالى كے بہت سے اقوال ہیں۔جن میں سے چند یہ ہیں:

- (۱)....حضرت سيّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله الهادي (متوفى ١٨٥ه ع) اس آيت ِ مباركه كي تفسير مين فرمات مين: ''وہ غافل ہیں اور نمازوں کی برواہ بالکل نہیں کرتے ۔'' <sup>(2)</sup>
- (٢)....حضرت سيّدُ ناعز الدين بن عبدالسلام رحمة الله تعالى عليه (متو في ٢٦٠ هـ)اس آيت مباركه كي تفسير ميس فرمات
  - ہیں:'' وہ غافل ہیں یعنی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ انہوں نے ابھی نماز ادا کی ہے یانہیں۔'' <sup>(3)</sup>
  - (m).....'' وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے ہیں لیکن خلوت میں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔''
    - (۴).....'اس سے مرادوہ لوگ ہیں جوستی کی حالت میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔''
    - (۵).....' وهنماز میں اللہ عَزَّوَ هَلًا وَ كُركرتے ہیں نہ قراءت۔ بلكها سے ترک كرديتے ہیں۔''
      - (٢).....' وه ينہيں جانتے كەتين ركعت پڑھ كرسلام چيراہے يا چار پڑھ كر۔''

## مومن اور منافق کے بھو لنے میں فرق:

(۷).....حضرت سبِّدُ ناامام خازن رممة الله تعالى عليه (متوفى ۴۱ ۷۵ هـ )اس آيت مباركه كي تفسير مين فرماتے ہيں:'' اُلْكُ أَنْ عَزَّوَ هَلَّ كَاس فرمان 'حَنَّ صَلا النَّهِمُ سَاهُونَ ﴿ "مَي لفظ "عَنَّ " (عربي مي لفظ "عَنَّ " دوري كے لئة تاہے) سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمنافقین کے بارے میں ہے۔ کیونکہ مون بھی اپنی نماز میں بھی کبھار بھول جاتا ہے کیکن ان دونوں کے بھو لنے میں بہت فرق ہے۔اگر منافق بھول جائے تواسے یا ذہیں آتا اور وہ نماز سے فارغ بھی ہوجا تا ہے۔لیکن مومن جب اپنی نماز میں بھولتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے اور (بھولنے کے سبب نماز میں ہونے والی) اِس کمی کوسجدہ سہوسے بوری کر لیتا ہے۔'' منافق كافعل:

#### (٨).....ايك قول يدي كه "نماز سے بھولنے كامعنى يد ہے كه بنده نماز كے تمام اركان ميں اللہ عَزَّو هَلَّ كے ذكر

.....تفسير الطبري، پ ۳۰ الماعون، تحت الاية: ٥ ، الحديث: ٤ ٥ ، ٣٨ ، ج ٢ ١ ، ص ٨ ٠ ٧ ، دون قوله "بلاعذر.

.....تفسيرالبيضاوي ، پ ، ۳، الماعون، تحت الاية: ٥، ج٥، ص ٥٣٤.

.....تفسير العزبن عبدالسلام، پ٠٣، الماعون، تحت الاية: ٥، ج١، ص١٣٧٣.

کو بھولا رہے۔اییافغل کسی منافق ہی سے صادر ہوسکتا ہے جو بیعقیدہ رکھے کہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں حالانکہ بیاس پر فرض ہےاوروہ اس کی ادائیگی پر ثواب کی امید نہ رکھے اور نہ ہی اس کے چھوڑنے پر سزاسے ڈرے۔''(1) بروردگار عَزَّوَ جَلَّ سے رابطہ:

(٩).....حضرت سبِّدُ نا ابوعبدالرحمٰن سلمي عليه رحمة الله القوى (متو في ۴۱۲ه ١٤) اس آيت ِ مباركه كي تفسير مين بعض علما کرام رحبم الله اللام کایی تول نقل فر ماتے ہیں: 'اس ہے مرادوہ لوگ ہیں جونماز کودل کی حاضری ،مناجات کے حقوق کی رعایت اوراعضا کے خشوع کے ساتھ ادانہیں کرتے۔وہ اس بات کونہیں جانتے کہ نماز بندوں اوران کے پروردگار عَةُوَ هَلَّ كَ درمیان ایک رابطه ہے۔ پس جب وہ اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہی نماز جدائی کا باعث بن جائے گی۔''

#### نماز کیاہے؟

(١٠).....حضرت سبِّدُ نا ابوالعباس بن عطاء رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٩٠٠٩ هـ ) فر ما يا كرتے تھے: '' قرآنِ كريم ميں اس آیت ِمبارکہ ( فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ﴿ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ ) کے علاوہ ہر مقام پر سخت وعید کے بعد ایک پُر لطف وعدہ کیا گیا ہےاور جب دل کی حضوری کے بغیرنماز پڑھنے والے کے لئے ہلاکت وہربادی کی وعید ہے تو اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جوسرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا؟''جبآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفسار کیا گیا: نماز کیا ے؟ تو آب رحمة الله تعالى عليہ نے جواباً ارشا وفر مايا: '' بندے كاللَّيْنَ عَدَّوَ حَلَّ سے اس طرح ملاقات كرناكه و واللَّيْنَ عَدَّوَ حَلَّ سے اس طرح ملاقات كرناكه و واللَّيْنَ عَدَّوَ حَلَّ کے سوانسی کو نہ جانتا ہو۔' <sup>(2)</sup>

یس بینماز اور دیگرتمام عبادات وطاعات میں غفلت کے شکار اور جاہل لوگوں کا حال ہے جو بھی تو حدود سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں اور بھی معمولی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اورافراط وتفریط میں مبتلا ہوکر خیال کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔ مگران کے اعمال ناقص ہوتے ہیں۔ چنانچہ،

.....تفسيرالخازن ، پ ، ٣ الماعون، تحت الاية: ٥، ج٤ ، ص ٤١ .

.....تفسيرالسلمي، پ ۳۰ الماعون، تحت الاية: ۲۱ م ۲۲ م ۲۲ م.

الله وَعَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَان هـ:

قُلُ هَلُ نُنَدِّنَ مُعْمُ مِ الْاَخْسَرِ فِينَ أَعْمَالًا ﴿ مَرْمَهُ كَنْ الايمان : ثَمْ فَرِماؤ! كيا ہم تمہیں بتا دیں كہ سب سے (پہر ۱۰۱۱کہ فیص ۱۰۳) جو هر کاقص عمل كن كے ہیں۔

## خسارے والی قوم:

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متونی ۲۸ه هه) اس آیت مبارکه کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''اس سے مراد مخلوق میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والی قوم ہے۔ وہ کہ جن کی زندگی کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں۔ دنیا میں کئے گئے اعمال باطل ہو گئے اور حالت میہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کوا چھا خیال کررہے ہیں یعنی وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت پختہ ہیں۔'' (1)



## **.....گناهوں سے نفرت کرنے کا ذهن**..... }

'' دعوتِ اسلامی'' کے سنتوں کی تربیت کے'' مدنی قافلوں'' میں سفراورروزانہ'' فکرِ مدینہ'' کے ذریعے'' مدنی انعامات'' کارسالہ پر کر کے ہرمدنی (اسلای) ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندر اپنے یہاں کے دعوت اسلام کے ) ذمہ دار کو جمع کروانے کامعمول بنا لیجئے ۔ اِن شَاءَ اللّٰہ عَـزَّوَ جَلَّ اس کی برکت سے'' پابندسنت' بننے ،'' گنا ہوں سے نفرت'' کرنے اور'' ایمان کی حفاظت'' کے لئے کڑ ہنے کا ذہن بنے گا۔

.....الوجيزللواحدى،الكهف،تحت الاية:٣٠ ١ ،الجز ١ ،ص ٤٨٢ ،مفهوما.

# کُچھ''طریقہ محمد یہ''کے باریے میں

# كتابين لكصنا أمت كي خصوصيت:

حضرت سبِّدُ ناامام مسطلا في عليه رحمة الله الوال (متوفى ٩٢٣ه و) ' المُصوَاهِبُ اللَّدُنِيَّة '' مين بعض علما سيفل كرتے بين كه ' اس اُمت محمدى عَلى صَاحِبِهَ السَّلوةُ وَالسَّدَم كه خصائص مين سے يہ جى ہے كه ان كو كتابين لكھنے كى سعادت عطاكى گئى ہے۔' اور حديث شريف مين آيا ہے كه ' اس امت كا ايك گروه ہميشہ قت پر قائم رہے گا حتى كه ﴿ اَلْكُنْ عَدَّو جَلَّ كَا عَلَى مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(عارف بالله سيرى عبرالغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى فرمات بين) ہم نے اس حدیث پاک کی شرح میں پھے کلام کیا ہے جس کی تفصیل ہماری کتاب 'نیهایَةُ الْمُوادشَورُ حُ هَدِیَّةِ اِبْنِ الْعِمَاد''میں ہے۔

#### طريقه محمر بيكا تعارف:

حضرت علامه محمداً فندى بركلى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٩٨١ه ها) فرمات بين: "مير الراده تها كه مين ايك كتاب " "اَلْطَّوِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّة " تصنيف كرول (ليحنى انواع واقسام بناؤل اورية اليف سے اخص ہے كہ تاليف مين مسائل كو يجاكيا جاتا ہے اگر چدا يك بى نوع كے مول) اور اس مين "سيرت احمد بين "يعنى الذّائي عَدَّوَ حَلَّ كَعُروب، دانا ئے عُميوب، مُمُثَرَّ وُعُنِ الله تعالى عليه وَالله عليه وَالله عليه وَالله عليه وَالله وَالله عليه وَالله وَالله عليه وَالله وَالله وَالله عليه وَالله وَاله وَالله وَال

(عارف بالله سيدى عبدالغنى نابلسى عايد رحمة الله القوى فرماتے ہيں) صاحبِ طريقة محمد بيدى مراديہ ہے كہ وہ اپنى اس كتاب ميں رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى شريعت كا تقاضا ميں رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى شريعت كا تقاضا ہيں اور قرآن وسنت ، سلف صالحين اور ائمه مجتهدين رحم الله تعالى كے كلام سے ثابت ہيں اور 'سيرتِ احمد بين' ميں لفظ ''احمد بي' احمد كى طرف منسوب ہے اور بي ہمارے بيارے آقا ومولى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے بابركت ناموں ميں سے ايک مبارک نام ہے۔

<sup>.....</sup>صحيح البخاري، كتاب الاعتصام ، باب قول النبي صلى الله رعليه وسلم.....الخ، الحديث: ٧٣١١، ٩٠٠٠ - ٦٠٩

المواهب اللدنية ، المقصد الرابع ، الفصل الثاني ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ .

اصلاح اعمال

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

حضرت سبِّدُ ناامام قسطلا في حمة الله تعالى عليه (متوفى ٩٢٣ه ٥) في 'المُمَوَ اهِبُ اللَّهُ نِيَّة "مين حضور نبي كريم، رءوف رجیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے 400 سے زائداسا گرامی ذکر کئے ہیں اوروہ فرمانے ہیں کہ میں نے حضرت سبّیدُ نامحمد بن عبدالله بن محرمعا فرى، قاضى ابوبكرا بن عربي رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٥٣٣هه) كي تفسير أحُكًا مُ الْقُرُ آن ميں بعض صوفيا كرام رحم الله تعالى كاي قول پير ها ہے كە' جس طرح اللَّهُ عَزَّو حَلَّ كايك ہزاراسائے حسنى ہيں اسى طرح اللَّهُ عَزَّو حَلَّ كے محبوب، شہنشاہ دو جہال صلَّى اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کے بھی ایک ہزاراساء گرامی قدر ہیں (1) ،، (2)

## طريقة محديد لكھنے كى وجه:

صاحبِ ''طریقه محدید' فرماتے ہیں: ''اس کتاب کی تصنیف سے مقصود ریہ ہے کہ اللّٰ عَدَّوَ رَحَالًی رضا اور جنت تك رسائي چاہنے والے راوطریقت پر گامزن ہر خص كا ظاہرى وباطني عمل اس كتاب پر پیش كیا جائے تا كه درست عمل كرنے والے كا خطا كارسے اور نجات يانے والے كا ہلاك ہونے والے سے امتياز ہوجائے۔(يعني بيمعلوم ہوجائے كه کس کے ظاہری وباطنی اعمال درست اور نجات دلانے والے ہیں اور کس کے اعمال غلط اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والے ہیں ) (صاحب حدیقہ ندیفر ماتے ہیں) بیر کتاب محض عمل کے لئے ہے،اس لئے نہیں کہ کوئی عالم اس کے الفاظ زبانی یا د کر کے اوراس کے معانی کو ہمچھ کر لطف اندوز ہوتا رہے اوراپنی مجالس کوعبارات کے حسن سے آ راستہ کرتارہے۔جبکہ ان کا دل وسوسوں کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہو۔ یہ کتاب توعمل کرنے والوں کے لئے تحفہ، غافلوں کے لئے حسرت،سالکیین راہ طریقت کے لئے تراز واور صالحین اُمَّت کے لئے معراج ہے۔ پس اس پڑمل کر کے راہ حق یانے والاعمل میں کوتا ہی کرنے والے سے اسی دنیا میں ممتاز ہوجائے گا، کیونکہ سی حجے اور غلط آج دنیا ہی میں ظاہر ہوجائیں گے لہذا غلطیوں کاازالہ کرنے والے شرعی اسباب پرعمل کر کے ان کا تدارک ممکن ہے۔ نیزنجات پانے والا ہلاک ہونے والے سے .....امام البسنّت ،امام عشق ومحبت ،سیری اعلی حضرت شاه امام احمر رضاخان علیه رحمة الرحمٰن (متو فی ۱۳۴۰هه) سے سوال جوا که ' کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد میں کہ اللہ عَارَّوَ حَلَّ کے کتنے نام ہیں اور شہنشاہ دوجہاں صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے کتنے ؟'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں ارشا وفر مایا: ' ( اللہ عَالَ عَالَ عَالَ عَامول كا شار نہیں اس كی شانیں غیر محدود ہیں۔رسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم كاسائ پاک بھی بکٹرت ہیں کہ کثرتِ اساء شرف مسمی (یعنی بلندی ذات)سے ناشی (یعنی ظاہر)ہے ،آٹھ سوسے زیادہ مواہب وشرح مواہب ميں بين اور فقير نے تقريباً چوده سويائے اور حصر ناممكن ہے۔والله تعالى اعلم -احكامِ شريعت،ص ١٦٩، بك كارنر جهلم باكستان. .....المواهب اللدنية،المقصد الثاني،الفصل الاول،ج١،ص٣٦٦.

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ -اصلاح اعمال 777

ممتاز وجدا ہو جائے گااور پیمتاز ہونا آخرت میں ہوگا کیونکہ نجات اور ہلاکت دونوں بروزِ قیامت ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں نجات وہلاکت کی پہچان یہ ہے کہ بندہ طریقة محمدید کی پیروی کرنے میں درست راہ پر گامزن ہوگا یا پھر غلط راستہ اختیار کئے ہوئے ہوگا اور طریقۂ محمد یہ سے مراد وہ راستہ ہے جس پرعلم وعمل اور عقیدے کے لحاظ سے شریعت ودین اسلام کی کتب مشتمل ہیں۔

# كتاب كى ترتىب وتفصيل:

حضرت سيِّدُ ناعلامه مُحمراً فندى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٩٨١ه مر) في اسكر يَعَنُ 'اَلطَّر يُقَةُ المُمَحَمَّد يَّة ''كو حسبِ ذیل تین ابواب بر مرتب فرمایا ہے:

یہ باب قرآن وسنت اوران کے تابع اشیا کومضبوطی سے تھامنے لینی ان پڑمل کے بارے میں ہے۔اس میں تین فصول ہیں:(۱)..... پہلی فصل دوانواع پر شتمل ہے:(i) قرآن کریم پڑمل کا بیان اور (ii) سنت پڑمل کا بیان ۔

(٢).....ورمري فصل بدعات كمتعلق ہے اور (٢).....تيسري فصل ميں اعمال ميں مياندروى اختيار كرنے كابيان ہے۔

#### دوسرا باب

یہ باب اہم شرعی اموریر شتمل ہے، جس میں تین فصلیں ہیں:

- (۱)..... پہلی فصل عقائد کی اصلاح کے بارے میں ہے۔
- (۲).....دوسری قصل ان علوم کے بارے میں ہے جن کامقصودان کےعلاوہ کوئی دوسرا ہوتا ہے،اس میں تین انواع ہیں:

(i) بہلی نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنا ضروری ہے۔ بینوع مزید دوعنوا نات میں منقسم ہے: یعنی

فرض عین اور فرض کفایه به

- (ii)دوسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیکھنامنع ہے۔
- (iii) تیسری نوع ان علوم کے بارے میں ہے جن کا سیھنامستحب ہے۔
- (m).....تیسری فصل تقویٰ کے بارے میں ہے اوراس کی بھی مزید تین انواع ہیں:

اصلاح اعمال

(i) بہلی نوع تقویٰ کی فضیات کے بارے میں ہے۔

(ii) دوسری نوع تقویٰ کی وضاحت کے بارے میں ہے۔

(iii) تیسری نوع ظہورِتقویٰ کے بارے میں ہے یعنی مکلّف بندے کے جن اعضا سے تقوے کا ظہور ہوتا ہے،اس

كے تحت مزيد 9 عنوانات ہن:

بہلاعثوان: ..... یعنوان 'دل' کے لئے ناپسندیدہ ومکروہ باتوں کے متعلق ہے۔اس کی مزید دواقسام ہیں یعنی خُلق کی وضاحت اور برے اخلاق ۔اسی موضوع کے ضمن میں مزید چندعنوا نات بھی ہیں:

(۱).....کفر کی تین انواع (۱) کفرجهلی (۱۱) کفر جحو دی اور (۱۱۱۱) کفرهمی به

(۲)....ريا ك عنوان ك تحت سمات ابحاث ذكر كي كن بين:

(i)ریا کی تعریف اوراقسام (ii) جن چیزوں سے ریا ہوتی ہے (iii) جن کی خاطر ریا ہوتی ہے (iv)ریاء خفی

اوراس کی علامات (۷)ریا کے احکام (۷i)ریا وا خلاص کے درمیان متر د داموراور (vii)ریا کاری کاعلاج۔

(٣).....کبر کے تحت یا نج ابحاث ہیں:

(i) تکبر کی وضاحت، اس کی ضد اور حکم (ii) تکبر کی اقسام (iii) اسبابِ تکبر (iv) علاماتِ تکبر (v) عاجزی

(۴) .....حسد كتحت جارا بحاث بين:

وانکساری کے اسیاب۔

(i) حسد کی وضاحت اوراس کی ضد (ii) حسد کی صیبتیں (iii) علمی عملی علاج (iv) علاج لعنی (یعنی جڑے اکھیڑنے والاعلاج)۔

(۵) ....کینہ کے بارے میں تین مقالے ہیں:

(i) كينه كي وضاحت اورحكم (ii) كينه كي آفات (ii) كينه كاسبب

(٢)....غضب كِتحت يانج ذيلى عنوانات قائم كئے كئے ہيں:

(i)غضب کی وضاحت اوراقسام (ii)علمی علاج (iii)عملی علاج (iv)علاج قلعی (v) برد باری۔

(2) ..... برد باری کے بارے میں تین مقاصد ذکر کئے گئے ہیں:

- پيژن ش: **مجلس المدينة العلمية**(وعوت اسلامی)



(i) بردباری کے فوائد(ii) اس کے ثمرات کے فوائد (iii) بردباری کے حصول کا طریقہ۔

(٨)..... بخل كى دوابحاث مذكور بين:

(i) بخل کی مصیبتیں،سبب اور آفات (ii)حبِّ مال کا سبب اور اس کا علاج۔

(۹) .... حبّ وُنياك بارے ميں دومقالے ہيں:

(i)حبِّ دُنیا کی مٰدمت اوراس کی مصبتیں (ii)حبِّ دنیا کے نتائج،اس کی مٰدمت،ضداورتعریف۔

يهال حبِّ دُنياك دومقام اور فدكورين:

(i)....اس ك ثمرات (ii).....دبِّ دنيا كى ضد ـ

(١٠) ....اسراف ك بار عين ياني مباحث بين:

(i) اسراف کی مذمت اوراس کی مصیبتیں (ii) اسراف کے مذموم ہونے کا اصلی سبب اور راز (iii) اسراف کی

اقسام (iv) كياصدقه مين بھي اسراف موسكتا ہے؟ (٧) اسراف كاعلاج\_

ووسراعنوان: ..... بیعنوان' زبان' کی آفات کے بارے میں ہے۔اس کی بھی دواقسام ہیں(۱) پہلی شم زبان کی حفاظت اوراس کے بڑے ہونے کے تعلق ہے(۲) دوسری شم زبان کی آفات کے تعلق ہے اوراس میں مزید

چ**ھابحاث** ہیں:

(i) وہ کلام جس میں اصل ممانعت ہے (ii) جس میں اصل ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظامِ معاش سے نہیں (iii) جس میں اصل ان عادات کی اجازت ہے جن کا تعلق نظامِ معاش سے ہے (iv) جس میں اصل عبادات متعدید کی اجازت ہے (vi) جس میں اصل عبادات قاصرہ کی اجازت ہے (vi) زبان کی خاموثی کی وجہ سے جوآ فات لاحق ہوتی ہیں۔

تیسراعنوان:..... یعنوان' کان' کی آفات کے متعلق ہے۔ چوتھاعنوان:..... یعنوان' آنکھ' کی آفات کے متعلق ہے

**یا نچوال عنوان: .....** یعنوان' ہاتھ'' کی آفات کے متعلق ہے۔

چھٹاعنوان: ..... يعنوان "پيك" كي آفات كے متعلق ہے۔

ساتوال عنوان: ..... بيعنوان' شرم گاه'' کي آفات كے متعلق ہے۔

آ تھوال عنوان: ..... يعنوان' ياءَل'' كي آفات سے متعلق ہے۔

**نوال عنوان: .....** بيعنوان' بدن' كس خاص عضوكومتعين كئے بغيراس كي آفات كے بارے ميں ہے۔

#### تيسرا باب

اس باب میں وہ امور بیان کئے گئے ہیں جن کے بارے میں گمان کیا جا تاہے کہ وہ ورع وتقو کی میں سے ہیں۔ اس کی بھی تیں فصلیں ہیں :

(۱)...... ببلی فصل میں امور طہارت کی بار مکیوں اور نزا کتوں کا بیان ہے جبکہ میصل مزید حیار انواع برشتمل ہے:

(i) وه امورجن ميں زمى بدعت ہے۔ان كى دوصورتيں بين: ايك وه جو خاتم المُرْسَلين، رَحْمَةٌ لِلْعلَمِين سَلَى

الله تعالیٰ علیہ وآلہ دِسلّم اور خیر القرون (یعنی زمانۂ صحابہ وتابعین ) کے افراد سے مروی ہیں۔ دوسرے وہ امور جو ہمارے حنفی آئمہ

کرام رحم الله تعالیٰ سے مروی ہیں(ii) وسوسے کی مذمت اور اس کی آفات(iii) وسوسے کا علاج (iv) طہارت و

نجاست کے معاملہ میں فقہا کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف کا بیان۔

(٢).....وسرى فصل ميں اہل وظائف (يعني اوقاف اوربيت المال سے وظيفه پانے والوں) کے کھانے سے بيخے اور پر ہيز کرنے کابیان ہے۔ (۳) ..... تیسری فصل بدعاتِ باطلہ کے بارے میں ہے جنہیں لوگ عبادت خیال کر کے بغیرسوچ شمجھانجام دےرہے ہیں۔

براس کتاب میں بیان کردہ تمام امور میں سے آخری ہے۔

\*\*\*

# ابنبرا: قرآن وسنت پرعمل ،بدعت سے اجتناب اوراعمال میں میانه روی کابیان

یہ تین ابواب میں سے پہلا باب ہے جس میں قر آ نِ عظیم اور حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سنتوں (یعنی طریقوں) پڑمل،شریعت میں منع کردہ بری عادات وبدعات سبّیہ سے اجتناب، شریعت کے پیندیدہ اعمال میں میانہ روی اپنانے اور افراط وتفریط (یعنی انتہائی زیادتی اور انتہائی کمی ) سے دورر ہنے کا بیان ہے۔اس میں تین فصلیں ہیں جن میں مٰدکورہ نتینوں اعمال میں سے ہرممل کی وضاحت کے لئے ایک فصل قائم کی گئی ہے۔ پہلی فصل دوانواع (یعنی حصوں) پر مشمل ہے۔اب یہاں نوع اوَّ ل کوبیان کیاجا تاہے۔

## پېلى فىل (نوغادل): قرآن كريم پرعمل كا بيان

ہرمسلمان مُكلَّف پرلازم ہے كہوہ قرآنِ مجيد، فرقانِ حميد كے ذريع اپني جان ، عقل ، مال ، دين اورعزت كي حفاظت کرےاور حفاظت سے مرادقر آنِ حکیم پرایمان لائے اوراس کے احکام کو بخوشی تسلیم کرے یہاں تک کہ مذکورہ پانچوں چیزیں اُس کے لئے شریعت کے قلعے میں آ کر ہر تعارض کرنے والے سے محفوظ ومامون ہوجا 'میں۔قر آ نِ مجيد كى متعدد آيات اس پر دلالت كرتى ہيں۔

# قرآن کریم پرعمل کے متعلق(12)آیات مبارکہ

صاحب "طریقه محرین حضرت سید ناعلامه آفندی علیرحمة الله القوی (متوفی ۱۸۱ه م) نے یہال مختلف سور توں کی الیمی باره آیاتِ مقدَّ سه ذکر فرمائی بین جوقر آنِ کریم پرایمان لاکراس پیمل کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔

# میلی آیت مبارکه:

[1] ..... الْمُلَّانُ عُزَّو جَلَّارِ شَا وَفَرِ مَا تا ہے:

المِّرْ أَ ذٰلِكَ الْكِتْبُ لَا مَيْبَ ۚ فِيلُوهُ

هُرًى لِلْمُتَقِيْنَ ﴿ (پ١٠البقرة ٢٠١)

ترجمهٔ کنزالایمان: وه بلندرتبه کتاب (قرآن) کوئی شک کی جگه

نہیں اس میں مدایت ہے ڈروالوں کو۔

''النَّقِ "یقرآن مجید کے حروفِ مقطعات سے ہے اور حروفِ مقطعات کی تفسیر میں مفسرین کرام رہم اللہ تعالیٰ کے مختلف اقوال ہیں بعض علما فرماتے ہیں کہ 'انگائی عَدَّوَ جَلَّ نے کسی کو بھی ان کے معانی کاعلم نہیں دیا بلکہ ان کی مراد کو انگائی عَدَّوَ جَلَّ بی جانتا ہے اور ہم اس کے ظاہر پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علم کو انگائی عَدَّوَ جَلَّ کے سپر دکرتے ہیں (۱) ۔ چنا نچہ، حضرت سپّد ناامام شعبی علیہ حمۃ اللہ القوی (متونی ۱۰۳ھ) فرماتے ہیں:''ہر کتاب کا کوئی راز ہوتا ہے اور قرآنِ مجید کا راز سورتوں کی ابتداء میں حروفِ مقطعات ہیں تو ان کی جبتو چھوڑ دواور اس کے علاوہ کے متعلق سوال کرو۔'' (2)

قرآن پاک کاراز:

حضرت سبِدُ ناابومُحد خازن رحمة الله تعالى عليه (متونی ٢١١ه مه علی ان کی تفسیر میں بیجی کہا گیا ہے کہ سورتوں کے ابتداء میں جوحروف ِ جَبی (یعنی حروف ِ مقطعات ) ہیں بیمتشا ہی وہ شم ہے کہ جس کاعلم فقط انگی اُن اُن اُن اُن مَعِید میں انگی اُن اُن اُن مَعِید میں انگی اُن اُن اُن مَعِید میں انگی اُن اُن اُن مَعِید میں ان اُن اُن اُن مَعِید میں اُن اُن مَعِید میں اُن اُن مَعِید میں ذکر کرنے کافائدہ میہ ہے تاکہ جائج ہوسکے کہ کون ان پر ایمان لاتا ہے ۔ چنا نچہ امیر المومنین حضرت سبّیدُ نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عندار شاد فرماتے ہیں: ''ہر کتاب میں ایک راز ہوتا ہے اور قرآن محمیم میں انگی عَرَف کی المراف کی میں انگی عَرَف کی ان اورا میر المؤمنین حضرت سبّیدُ نا مولی مشکل کشاعلی المرتضی کئے مَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکُویُم نے ارشاد فرمایا: ''ہر کتاب کا ایک خلاصہ و نچوڑ ہوتا ہے اور اس قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ موتا ہے اور اس قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ موتا ہے اور اس قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ ہوتا ہے اور اس قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ موتا ہے اور اس قرآن مجید کا خلاصہ و نچوڑ موتا ہیں۔'' ورف جبی (یعنی حروف مقطعات) ہیں۔' (3)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۸ه اس کی تفسیر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ حضرت میں کہ حضرت سبِّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۹۷) فرماتے ہیں: ''ان کی تفسیر میں قول رائج یہ ہی ہے کہ '' وہ (یعنی حروف مقطعات) اسرار الٰہی عَزَّوَ جَلَّ اور متنا بہات سے ہیں ان کی مراد (اللہٰ عَزَّوَ جَلَّ اور رسول صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم جانیں ہم اس کے حق ہونے پرایمان لاتے ہیں۔'' (تفسیر حزائن العوفان علی ترجمة القرآن کنز الایمان ،البقرة، تحت الایة: ۱)

.....تفسير البغوى، پ١ ، البقرة، تحت الاية: ١ ، ج١ ، ص١٠.

.....تفسيرالخازن، پ١،البقرة، تحت الاية:١،ج١،ص٢٠.

سیّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عبان ارشا و فرمایا: النه کم کامعنی ہے: '' اَنَا اللّه اَعُلَمُ یعنی میں اَن کَ ہُوں سب سے زیادہ جانے والا۔''(1) اوران میں ہر حرف کی کوئی نہ کوئی تفسیر ہے اوراس پردلیل ہے ہے کہ اہل عرب بھی ایک حرف ہو لئے ہیں اوراس سے مراد پوراکلمہ ہوتا ہے اوروہ حرف اسی کلمہ کا کوئی حرف ہوتا ہے۔جیسا کہ شاعر کا قول ہے: قُلْتُ لَهَا قِفِی فَی اوراس سے مراد پوراکلمہ ہوتا ہے اور وہ حرف اسی کلمہ کا کوئی حرف ہوتا ہے۔جیسا کہ شاعر کا قول ہے:قُلْتُ لَهَا قِفِی فَقَالَتُ قَافَ لِعِیٰ میں نے اس سے کہا:''رُک جا۔' تو اس نے کہا:''میں رُکی ہوں۔' پس اس نے نظر حرف ''قاف'' کے ساتھ کلام کیا اور اس سے مراد ' اَقِفُ ''لیا۔' سیّدُ ناامام واحدی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۹۸ھ ہے) مزید فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ' قرآنِ مجید میں مذکور المّم اور تمام حروف جبی ، سورتوں کے نام ہیں۔'

## بعض تفسيري اقوال:

اس باب میں اور بھی تفسیریں منقول ہیں۔ چنانچہ، دیگراہلِ علم فرماتے ہیں:''ان حروف کے معانی معروف ومعلوم ہیں پھراس کی تفسیر میں اختلاف واقع ہوا۔ چنانچہ،

بعض نے یفر مایا: 'ان میں سے ہر حرف اللّٰ اللّٰ عَزَّوَ جَلَّ کے ناموں میں سے سی نام کے لئے کنجی (یعنی اس کی معرفت کی جابی) کی حیثیت رکھتا ہے ہیں 'اَلِف ''اللّٰ اللّٰہ ''کے سارک نام 'اَللّٰہ ''کے لئے ،'لام ''اس کے مبارک نام 'کطیف ''کے لئے کئی ہے۔''

.....تفسير البغوى، پ١، البقرة، تحت الاية: ١،ج١، ص١٧.

اصلاح اعمال عَـزَّوَ هَلَّ كِمقدس ناموں اور بلندو بالاصفات كےابتدائى حروف ہیں ،صرف بعض كے ذكركرنے براكتفا كيا گياا گرچه

مرادان سے بورے حروف ہیں جیسا کتم پر کہتے ہو:''میں نے اَلْحَمُدُلِلّٰه پڑھی''اوراس سے تمہاری مراد بوری سورة الفاتحة موتى ہے پس گویا كه ﴿ إِنْ عَزَّو هَلَّ نِهِ ان حروف (الف، لام ،ميم ) كے ساتھ شم يا دفر ما كى كه ' بے شك بيركتاب وہ کتاب ہے جولوح محفوظ یہ تھی ہوئی ہے۔"

## کفارکی ہے بی:

لِعِض مفسرين فرمات بين كه 'جب الله عَوَّرَ هَلَ في كفار كواين ان فرامين 'فَأْتُو ابِسُوْمَ افِي صِّ مُثَلِهُ " (ب١، البقرة: ۲۲) ترجمهُ كنزالا يمان:اس جيسي ايك سورت تولي آور "فارور" فأرق إبِعَشُوسُوسٍ حِيرِ المِثْلِهِ (ب۲۱،هـود:۱۳) ترجمهُ كنزالا يمان:تم ايس بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ'' کے ذریعے چینج فرمایا ہیں وہ اس سے عاجز رہے تو اُنڈی اُنٹی اُنے اَن اِن حروف کونازل فرما دیا اوراس کا مطلب تھا کہ قرآن یا ک انہی الفاظ کا مجموعہ ہے اور کفاران حروف پر قادر بھی ہیں تو انہیں جا ہے تھا کہوہ اس جیسا کلام بنا کرلائیں پس جب ایسا کلام لانے سے ان کوعا جز کر دیا توبید دلیل ہے اس بات کی کہ قر آ ن عظیم

بعض بيركت بين كه ' كفارقر آن تحكيم كوسننے سے اعراض كرتے تھے اللّٰ عَدَّوَ حَدَّ نِ بعض كفار كي اصلاح كااراده فر مایا توان حروف کونازل فر مادیا که جب کفارا سے سنیں گے تو متعجب ہوکر کہیں گے:''اِسے سنو جو (حضرت)مجمہ (صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلم) لے كرآئے ہيں -''پس جب وہ اس كى طرف توجه كريں گے اوراسے نيس گے تو قرآن حكيم ان كے دلول ياك كى ابتداء ميں اپنے خطاب سے مخلوق كى عقلوں كو جيران كر ديا تا كہ لوگ جان ليں كہ انڈ اُن عَلَيْ عَرَّوَ هَلَّ كَ خطاب كو سمجھنے كى طرف کسی کے لئے کوئی راہ ہیں سوائے میے کم مخلوق اللہ عَوَّرَ جَلَّ کے خطاب کی معرفت سے عاجزی کا اعتراف کرے۔'' (1)

ذلك الكتب كتفسر:

حضرت سيِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه ص) ال حصدُ آيت " ذ لِكَ الْكِتْبُ" كَتِحت فرمات مبن

اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَي طرف سے ہے، سی بشر كا كلام نہيں۔"

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ، پ١، البقرة ، تحت الاية: ١، ج١، ص٢١.

یہا شارہ ہے''الکہ ''کی طرف کہ ان حروف کے یکجا ہونے سے سب سے پہلے بننے والا لفظ یہی ہے۔ یا کتاب سے مراد سورت ہے یا قرآن پاک کیونکہ جب اس کے ساتھ کلام فرمایا گیا اور پیٹم ہوا (یعنی کلام پورا ہوا) یامُوسِل (یعنی جبی والے) کی طرف سے مُسوسَل اِلیُسه (یعنی جس کی طرف بھجا گیا اس) تک پہنچا تو بیدور ہوا تو اس کی طرف ایسے لفظ سے اشارہ کیا گیا جس سے بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کو یا دولا یا جاتا ہے۔ اگر''الکہ ''سے سورت مرادلیں تو ''الْکِتْ '' نہ کر ہونے کے اعتبار سے اس (یعنی ذیل ک) کی خبر بے گی یاصفت ہوگی۔ (1)

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۹۸ه ۵) ' فیلگ '' کے متعلق فرماتے ہیں: کثیر مفسرین رحم الله المبین فرماتے ہیں کہ دیکھی ہوسکتا ہے کہ یہ 'هالخا'' کے معنی میں ہواور کلام (یعنی عربی زبان) میں اس کی مثال ہے کہ تم کہ کم کسی سے کہتے ہو: ' قَدِمَ فُلانُ یعنی فلال شخص آگیا ہے۔' تو سننے والا جواب دیتا ہے: ' قَدُ بَلَغَنَا ذٰلِک یعنی ہمیں یہ بہنچ چکی ہے'' یایوں کہتا ہے: ''بَلَغَنَا هٰذَا الْخَبَر یعنی ہمیں یہ خربی گئی ہے۔''

#### عائب شے کی طرف اشارہ:

مفسرین کرام رئیم الله تعالی فرماتے ہیں: ' الله ان عَرَّو جَلَّ نے یہاں فہ لِكَ الْكِتْبُ فرما کرغائب شے كی طرف اشارہ فرما یا ہے۔ وہ یوں کہ انگان عَرِّو جَلَّ نے ان كلمات سے ارادہ فرمایا: ' اے محبوب بیوہ كتاب ہے جس كامیس نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری طرف وحی کروں گا۔' اس لئے کہ جب انگان عزَّو جَلَّ نے اپنے بیارے نبی مُکرَّ م، نُو رَجُسَّم ، رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آ دم سَلَی الله تعالی علیہ آلہ وہ آلہ وہ آلہ الله علیہ آلہ وہ آلہ وہ آلہ الله عالی علیہ آلہ وہ الله علیہ آلہ وہ اللہ وہ وہ وعدہ فرمانا (اوراسے پوراکرنا) ایک یقینی بات تھی۔ پھر جب بیآ بیت مبارک ' اللہ آلہ وہ المور نبی اللہ علیہ والہ واللہ علیہ والہ وعدے بردلیل ہوگئ ۔'' نازل فرمائی تو بیاس سابقہ وعدے بردلیل ہوگئ ۔'' نازل فرمائی تو بیاس سابقہ وعدے بردلیل ہوگئ ۔''

# لاتكايْب فِيْلِهِ كَيْفْسِر:

حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه هـ) ارشا دفر ماتے ہيں: "كلا مَرايْب فِيْكِ (يعني اس ميں كوئي

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي ، پ١، البقرة ، تحت الاية: ٢، ج١، ص٩٥.

شک کی جگہ نہیں) کا مطلب میہ ہے کہ 'میہ کتاب اپنے واضح بیان اور پھیلے ہوئے دلائل کی بناپرشک وشبہ سے پاک ہے اس حیثیت سے کے عقلمندانسان جب اس کتاب کے مکتا اور حدِ اعجاز (1) کو پہنچے ہونے میں دُرُست غور وفکر کرتا ہے تو پھر اس میں شک نہیں کرتا۔ میں طلب نہیں کہ وئی اس میں شک ہی نہیں کرتا۔'' (2)

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۳۷ه هر) فرماتے ہیں: "اس کامعنی ہے اس کلام میں شک نہیں کہ یہ اللہ اللہ عَلَیْ عَدْوَ مِی کام میں شک نہیں کہ یہ اللہ عَدْوَ مَدْ اللہ عَلَیْ عَدْوَ مِی کَمْ اللہ عَلَیْ عَدْوَ مِی کُمْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ عَلیْ اللّٰ عَلَیْ الل

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۸ه ص) فرماتے ہیں: ''اگریداعتراض کیا جائے کہ یہ کہنا کیونکر دُرُست ہے کہ 'لاس یُب فِیْ کے لیعنی اس کلام میں شک کی گنجائش نہیں۔'' حالانکہ شک کرنے والے (مثلاً کفارومشرکین) تواس میں شک کرتے ہیں؟'' اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ''اس آیت کامعنی یہ ہے کہ یہ کلام فی نفسہ تق اور سے ہے

اگرچه گمراه لوگ اس میں شک کرتے رہیں جیسا کہ شاعرنے کہاہے:

لَيْسَ فِي الْحَقِّ يَالِمَامَةُ الرَّيُبُ إِنَّمَاالرَّيْبُ مَايَقُولُ الْكَذُوبُ

توجمہ: اےسردار!حق بات میں شکنہیں،شک تواس بات میں ہے جوجھوٹے کہتے ہیں۔
اللہ عَزَّوَ حَلَّ نے حق سے شک کی نفی فرمائی ہے اگر چیام سے کوراشخص شک کرتارہے۔''

# متقين كومدايت:

حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علیه رتمة الله القوی (متونی ۱۸۵ه هه) اس حصدُ آیت' هُدُی لِلْمُنتَقِیْنَ ''کے تحت ارشاد فرماتے ہیں:''اس کتاب (یعنی قرآن پاک) کامتقین کے لئے ہدایت ہونے کامعنی بیہے کہ بیکتاب ان کوئی کی طرف ہدایت کرنے والی ہے اور''هُدَی ''کامعنی ہے رہنمائی اور بی بھی کہا گیا ہے:''هُدَی الیمی رہنمائی کو کہتے ہیں جومقصود تک پہنچانے والی ہوکیونکہ ''هُدَی 'بیعنی ہدایت کو''ضَلَاللهٔ ''بیعنی گمراہی کامقابل بنایا گیا ہے جسیا کہ انگائی عَدِّوَ حَلَّا

.....حدِّ اعجاز لعنى اليما كلام جوا في بلاغت مين اس انتها كو ي جائك كه بشرى طاقت سے بام بهوجائ ـ (المحتصر المعاني، ص ٢٠)

.....تفسيرالبيضاوي ، پ ١ ، البقرة ، تحت الاية: ٢ ، ج ١ ، ص ٩٦ .

.....تفسيرالخازن ، پ١، البقرة، تحت الاية: ٢، ج١، ص ٢٢.

اصلاح اعمال 🕒 😁

فرمان ہے: ' ککیلی هُ لَکی اَوْفِي ضَالِ مُبِينِ ﴿ (ب٢٢، سبا: ٢٤) ترجمهُ كنزالا يمان: يا توضر وربدايت يربين يا كلى مراہى میں ۔''اسی لئے''مَهُدِی ''لعنیٰ ہدایت یافتہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مقصود ومطلوب تک پہنچ جائے ۔'' <sup>(1)</sup>

# منقی کون ہے؟

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸ه هه) لفظ ' مُتَّ قِیْنَ " کے تحت فرماتے ہیں: ' دو چیز ل کے درميان ركاوك يا آرُ كولغت مين 'إ تِقاءً' كهتم بين جبيها كه كهاجا تاج: 'إتَّقَاهُ بتُرُسِهِ لَعِيٰ اس نے دُھال سے اپنا بچاؤ کیا۔''یعنی ڈھال کواپنے اوراس کے درمیان رکاوٹ وآٹر بنالیا۔ پس متقی وہ ہوتا ہے جواطاعت وعبادت کے سبب خود کوعذاب وسزاسے بچائے اور ممنوعاتِ شرعیہ سے اجتناب اوراحکا ماتِ شرعیہ پڑمل کواینے اوراُس عذاب وسزا کے درمیان رکاوٹ وآٹ بنالے جن کا کفارسے وعدہ کیا گیاہے اور'' کُمٹی کِلْمُتَقِیْنَ ''میں متقین سے مراد وہ مسلمان ہیں جنہوں نے خود کو شرک سے بچایا اور اپنے ایمان کو اپنے اور شرک کے درمیان رکاوٹ وآٹر بنالیا گویا کہ بیفر مایا گیا ہے:'' قرآن یا ک بیان اور ہدایت ہے اس شخص کے لئے جوشرک سے بچا۔'' اور وہ مومنین ہیں۔

## مؤمنین کوخاص کرنے کی وجہ:

پھر یہ کہ مونین کوخاص کیا گیا ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لئے بیان ہے اوران کفار کے لئے نہیں جواس کے ذریعے ہدایت نہیں یاتے ،اس لئے کہ مونین اس سے نفع اٹھاتے ہیں اور کفارمحروم رہتے ہیں۔جبیبا کہ اللہٰ عَزَّوَ حَلَّ کا فرمان عالیشان ہے: ' اِنْکَ اَنْتَ مُنْ إِنْهُ مَنْ يَخْشُها ﴿ ٥٠ ، اللَّهِ عد: ٥٥) رَجمهُ كنز الايمان بتم تو فقلا أسد دُراني والے ہوجواس سے ڈرے ۔'' حالانکہ حضور نبی کریم صنّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسنّم ہرشخص کوڈ رسنانے والے ہیں خواہ وہ ڈرتا ہو (جیسے مسلمان) یا نہ ڈرتا ہو (جیسے کافر)۔

اوريجى كها گياہے: ' يهال ' هُكَ ى لِلنُتَقِيْنَ ' ' كامعنی ' هُدًى لِلمُتَّقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ ' ہے ( ليني يكتاب ڈروالوں اور کفار کے لئے ہدایت ) مگر صرف ایک ہی فریق (یعنی متقین ) کوذکر کیا جیسا کہ انگائی عَرَّو جَلَّ نے ارشا وفر مایا: ' سَمَا إِيكِ تَقِيكُ مُ الْحَمَّ (ب٤١ ، النحل: ٨١) ترجمه كزالا يمان: يهناوع، كتهمين كرى سے بيائين ''اورمراديهال كرى

.....تفسيرالبيضاوي، پ١، البقرة، تحت الاية: ٢، ج١، ص ٩٨.

اصلاحِ اعمال

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

اورسر دی دونوں ہیں۔''

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ۲۵سه) ارشا وفر ماتے ہیں ''اگر بیاعتراض کیا جائے کہ ' بید کیوں کہا گیا گئی گؤٹر ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۳ سے متقین کے لئے ) حالانکہ متقین ہی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں؟'' تو میں جواب دوں گا کہ یفر مان اسی طرح ہے کہ جب تم کسی عزت و ہزرگی والے خص کو کہتے ہو''اعَزَّکَ اللّٰهُ وَاکُورَ مَکَ یعنی اللّٰهُ وَاکُورَ مَکَ یعنی اللّٰهُ وَاکُورَ مَکَ یعنی اللّٰهُ وَاکُورَ مَکَ یعنی اللّٰهُ وَاکُورَ مَکَ اللّٰهُ وَاکُورَ مَلْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاکُورَ مَلْ اللّٰهُ وَاکُورَ مَلْ اللّٰوَ اللّٰهُ وَاکُورَ مَکُ اللّٰهُ وَاکُورَ مَلْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ لَا اللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه هـ) فرماتے ہیں که 'مهرایت کومتفین کے ساتھ خاص کرنا انجام کے اعتبار سے ہے اور تقوی کی سے مشرف ومزین ہونے والے کومتی کا نام دینااختصار اور اس کی شان کو بڑھانے کے لئے ہے۔' (2)

### دوسری آیت مبارکه:

2} ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

وَاعْتَصِمُوابِحَبُلِ اللهِ جَبِيعًا وَ لا تَفَرَقُوا م ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله كى رسى مضبوط تفام لوسب ل كراور (پ٤٠١ل عمران: ١٠٣) آپس مين پيك نه جانا (فرقول مين نه بك جانا) -

# الن أن عَدَّو جَلَّ كَل رسى سے كيامراد ہے؟

فَرُكُوره آیت مبارکه میں حَبُلُ الله یعن الله ایعن الله ایعن الله ایعن الله ایم کاری سے مرادیا تودین اسلام ہے یا قر آنِ مجید جیسا کہ سرکار مدینه ، راحت قلب وسینه سنّی الله تعالی علیه وآله سِنَم کا فر مانِ عالیتان ہے که 'اَلْقُدُ الله حَبُلُ الله لِهِ الْمَتِینُ لیعن قر آنِ پاک مدینه ، راحت قلب وسینه شنّی الله تعالی علیه وقد میں ہے۔' (3)

.....تفسير الخازن، پ ١ ، البقرة ، تحت الاية: ٢ ، ج ١ ، ص ٢٣. .....تفسير البيضاوي ، پ ١ ، البقرة ، تحت الاية: ٢ ، ج ١ ، ص ١٠٤.

....ماخوذمن جامع الترمذي، ابواب فضائل القران، باب ماجاء في فضل القران، الحديث: ٢٩٠٦، ص١٩٤٣.

تفسير البيضاوي ، پ٤ ، آل عمران ، تحت الاية: ١٠٣ ، ج٢ ، ص ٧٣.

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متو فى ٣٦٨ هه) ارشا وفر ماتے ہیں: '' اللَّا اُمْ عَذَّوَ هَلَّ كَى رسى سے مراد (مسلمانوں كى) جماعت ہے۔''

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

حضرت سیِّدُ ناابوقیادہ ،حضرت سیِّدُ ناسدی اور حضرت سیِّدُ ناضحاک رضی الله تعالی عنهم فرماتے ہیں:'' اس سے مراد قرآنِ مجید ہے۔''

#### رسى كومضبوط تفامنے كامطلب:

(۱) ..... یکھی کہا گیا ہے کہ اللہ عَزَوَ جَلَّ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد (باطل) فرقے کو چھوڑ کر قرآنِ مجید کی انتباع کرنا ہے اس لئے کہ جب مومن قرآنِ حکیم کی انتباع کرتا ہے تو وہ عذاب سے مامون ہوجاتا ہے۔'' محیرت سیّدُ ناامام مجاہد (متوفی ۱۰۴ھ) اور حضرت سیّدُ ناامام عطاء رضی اللہ تعالی عہم افر ماتے ہیں:''اس سے مراد

ر میں کہ انگان عَزَّوَ جَلَّ کے عہداوراس کے علم کو مضبوطی سے پکڑلواور انگان عَزَّوَ جَلَّ کے عہدکورسی سے اس کے تعبیر کیا گیا ہے کہ انگان عَزَّوَ جَلَّ کے عہدکورسی سے اس کے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا عہد نجات کا سبب ہے جس طرح وہ رسی کنویں وغیرہ سے نجات کا سبب ہے جس کو مضبوطی سے پکڑلیا جائے۔''

# تفرقه پھیلانے کی ممانعت:

حضرت سیّدُ ناامام بیضا وی عاید رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵ه هر) فرماتے ہیں: 'نمذکوره آیت میں 'وَ لَا تَفَرَّ قُوُ الَّینی میں فرقوں میں بٹ نہ جانا' سے مرادیہ ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے دین حق سے دورنہ ہوجانا جس طرح اہل کتاب (یعنی عیسائی ویہودی) دین سے دور ہوکر فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ یا بیمراد ہے کہ ایسی چیز کا تذکرہ نہ کروجس سے تفرقہ بھیلے اور محبت والفت ختم ہوجائے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٨هه) فرماتے ہیں که ' دین اسلام پر باہم مدد کرواور تفرقه نه پھیلا ؤ''

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۵ سے )نقل فرماتے ہیں کہاس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے:''الیسی باتیں نہ کروجس سے تفرقہ تھیلے اور مسلمانوں کی اجتماعیت اور آپس کی محبت والفت ختم ہوجائے ۔ (جیسا کہ بدند ہب

.....تفسير البيضاوي، پ٤ ، آل عمران ، تحت الاية: ١٠٣ ، ج٢ ، ص ٧٣.

کرتے رہتے ہیں)اوراس آیت مبارکہ میں تفرقہ بازی اوراختلاف سے منع کیا گیا ہے اورا تفاق واتحاد کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ حق بات توایک ہی ہوتی ہے اور جواس کے علاوہ ہوتا ہے وہ جہالت وگمراہی ہے اور جب معاملہ ایسا ہے تو دین میں اختلاف وتفرقہ بازی سے ممانعت ، واجب ہے اور یہ برائی زمانۂ جاہلیت والوں کی عادت تھی پس ان کواس سے روكا گيا۔ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ لِعِنِي اور إِن أَنْ عَزَّوَ هَلَّ بِهِي بَهْتر جانتا ہے۔

### تىسرى آيت مباركه:

3} ..... الله الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

قَلْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتْبٌ مُّبِيْنٌ فَ يَّهُدِئ بِهِاللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ مِ ضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُبْتِ إِلَى النُّويِ بِإِذْنِهِ وَيَهْ بِيُهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿ (پ،المائدة ١٦،١)

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شکتمہارے پاس الله کی طرف سے ایک نورآیا اورروش کتاب، الله اس سے ہدایت دیتا ہے أسے جواللد کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے تھم سے اور انہیں سیدھی راه دکھا تاہے۔

# نورگی تفسیر:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٨ه ) فرمات بين: "اس آيت مباركه مين نوري مرادسبِّدِ عالم، نور مجسم جمر مصطفی ، احمر مجتبی سنّی الله تعالی علیه و آله رسمّ میں کیونکہ آپ سنّی الله تعالی علیه و آله رسمّ نے تمام اشیاء کو واضح وروش کر دیا۔''

# نورانيت مصطفيا:

حضرت سيِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٨١هـ هـ ) فرمات عبي كه: ' اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ ني الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام ''نور''اس لئے رکھا کہ آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے ذریعے سے بدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح اندهیرے میں روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔'' (2)

.....تفسيرالخازن ، پ٤، آل عمران ، تحت الاية : ١٠٣ ، ج١ ، ص ٢٨١.

.....تفسير الخازن، ٢٠ المائدة ، تحت الاية: ١٥ ، ج١ ، ص ٤٧٧ .

#### گمراہی سے نجات کا ذریعہ:

ندکورہ آیت مبارکہ میں" کِتُبٌ مُّبِیْنُ یعنی روش کتاب" سے مرادقر آنِ مجیدہے کہ وہ گراہی اورشک کے اندھیروں کودورکرنے والا ہے۔ (1) اوراس میں ہراس چیز کا واضح بیان ہے جس میں لوگ (یعنی کفار وغیرہ) اختلاف کرتے ہیں۔ میں کی بیال کے کی تفسیر:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨٥ه هه) فرمات بين: "يَهْلِ عَيْ بِاللَّهُ سے مراديہ ہے كه الْكُنَّ عَزَّوَ جَلَّ اس روش كتاب ( يعنى قرآنِ مجيد ) كے ذريع مدايت ديتا ہے۔ "

حضرت سیّدُ ناامام بیضا وی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵هه) نے '' کیضلو کی پیلے اللّهُ میں ''به'' کی خمیر کے واحد (یعنی ایک چیز پر دلالت کرنے والی ) ہونے کی دووجہیں بیان فر مائی ہیں (۱) ضمیراس لئے واحد ہے کہ ان دونوں (یعنی نور اور روثن کتاب) سے مراد شنے واحد ہے یا (۲) اس لئے کہ حکم میں گویا دونوں ایک ہیں۔'' (2)

ان کے کلام کا مطلب سے ہے کہ نور اور کتابِ مبین سے ایک ہی شے مراد ہے اور وہ قرآنِ عظیم ہے پس یہاں کتاب مبین ،نور کی وضاحت و بیان کے لئے ہے کہ بیہ کتاب انگائی اُءَ وَ اَو کَا نور ہے اور اگر دونوں میں مغایرت ہو (یعنی دونوں سے مراد دو چزیں ہوں) تو یہ دونوں ایک ہی شے کے حکم میں ہوں گے کیونکہ معاملات کو بیان کرنے میں دونوں مشترک ہیں۔ (3)

# الْمَالَيْنَ عَزَّو جَلَّ كَي رضا اوردين اسلام:

ندكوره آيت مباركمين ' صَنِ اللَّبَعَي ضُوانَهُ يعنى جو اللَّهُ وَحَلَّى مرضى يرجِلا ' كامطلب يه كماس كي بيروى

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي، پ٦ ،المائدة، تحت الاية: ١٥ ، ج٢، ص٧٠٣.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي، پ٦، المائدة، تحت الاية: ١٦، ج٢، ص٧٠٣.

<sup>.....</sup> حضرت سیّدُ ناعلامه ملاعلی قارمی علیه رحمة الله الباری (متوفی ۱۹۴ه) شرح شفا میں فرماتے ہیں: ''اس بات سے کون ہی چیز رکاوٹ ہے کہ دونوں نعتیں (یعنی نوراور کتاب مبین) رسول کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے لئے ہوں۔ بلا شبدا نوار کے درمیان حضور نی گریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کمال ظهور کی دجہ سے عظیم نور ہیں اور حضور نی گریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کتاب مبین ہیں اس طرح که آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم جمیع اسرار کے جامع اوراحکام، احوال اورا خبار کے مظہر ہیں۔' (شرح الشفا ،الباب الاول،الفصل الاول، ج۱، ص٥٥)

اصلارِ اعمال 🕶 ∺

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٣٦٨ هه) فرمات بين كه حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضي الله تعالى عنهما نے ارشا وفر مایا که (ندکوره آیت مبارکه میس) "سُبُلَ السَّلْمِ" سے مراد الْقُلْقَ عَزَّوَ حَلُّكا دین ، دین اسلام ہے اور "اَلسَّلَام " الْمُنْ أَوْءَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ كِمبارك نامول ميں سے ايك نام ہے۔ "آپ رضى الله تعالىءند نے مزيدار شاوفر مايا: "ہوسكتا ہے كه" سُبُلُ السَّلَمِ" عصرا وُ وَطُوُقَ السَّلْمِ" بعنى سلامتى كراسة مول كه جوان يرچلتا ہے وہ اپنے دين ميں سلامتى حاصل كر

حضرت سيِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٨٦٨هه) مزيد فرمات مين كه "بيجى وُرُست ہےكه" سُبُلَ السَّلم كامطلب يه وجيها كه الكانيء و وحلّ في ارشاوفر مايا و لكه حدد المالسّلم عن مَن يِّهِم (ب٨،الانعام١٢) ترجمه كنزالا يمان: ان کے لئے سلامتی کا گھرہے اپنے رب کے یہاں۔'' اور یہال مراد جنت کے راستے ہیں۔ اِس صورت میں پہلی آیت مبارکہ یوں ہوگی' سُبُلَ دَارِ السَّلْم لینی جو جنت کے راستوں پر چلا' اور بیحذف ِمضاف کی صورت ہے۔' حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) فرماتے ہیں: ''سُبُلُ السَّلَم'' سے مرا دعذاب سے سلامتی کے راستے ہیں یا اللہ عَزَّو جَلَّ کے راستے ہیں۔"

# روشني اور صراطِ منتقيم كي طرف سفر:

ارشادِ بارى تعالى: 'وَيُخْدِجُهُمْ مِّنَ الطُّلُلتِ إِلَى النُّوْسِ بِإِذْنِهِ يعنى أنهيں اندهيريوں سے روشي كي طرف لے جاتا ہے اپنے تھم سے 'اس سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنی توفیق ، ہدایت اور مشیت سے کفر کے ہر طرح کے اندھیروں سے نجات دے کراسلام کی روشنی میں داخل فر مادیتا ہے۔''

حضرت سيّدُ ناامام بيضاوي عليدهمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه مر) مُركوره آيت مبارَك كي حصي و يَهْ لِي يُهِم إلى صِراطٍ مُّسْتَقِيْمٍ " " كِتحت فرمات بين: 'اس مين 'صِراطٍ مُّسْتَقِيْمٍ " عصمرادوه راسته ہے جو اللّٰهُ عَزَّو حَلَ تك جانے والے راستوں میں سب سے زیادہ قریب اور یقنی طور پر اس تک پہنچانے والاہے۔'' (1)

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي، پ٦، المائدة، تحت الاية: ٦، ج٢، ص٧٠٣.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ -

حضرت سیِّدُ ناامام واحدی علیدهمة الله القوی (متوفی ۴۶۸ه هه) فرماتے ہیں: ''میروه راستہ ہے کہا پنے چلنے والے کو جنت میں پہنیادیتاہے۔''

# چوهی آیت مبارکه:

4} المنافق عَرَّوَ حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

وَهٰ ذَا كِتُبُ اَنْزَلْنَهُ مُلِرَكُ فَالَّبِعُوٰهُ وَاتَّقُوٰا ترجمهٔ کنزالایمان: اور به برکت والی کتاب ہم نے اتاری تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ﴿ اس کی پیروی کرواور پر میز گاری کروکهتم پررهم ہو۔ (پ۸،الانعام:۵٥١)

## قرآن کی برکت کیاہے؟

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ) "أَنْزَلْنْ كُمْ لِحَكُّ يعنى بركت والى كتاب بم نے اتارى "كى تفسیر میں فرماتے ہیں کہ'' قرآنِ پاک کے برکت والی کتاب ہونے سے مرادیہ ہے کہ قرآنِ مجید کا نفع کثیر ہے اور اس کی خیروبرکت وافر ہے اور پیخریف، تبدیل اور شخ ہے محفوظ ہے۔'' (1)

## اتباع قرآن كريم كافائده:

حضرت سيّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه) " لَعَكَكُمْ تُرْحَمُونَ " كَي تفسير مين فرمات بين : ''قرآنِ مجید کی پیروی کے واسطے سے تم پر حم کیا جائے گا اور اس کی پیروی سے مراد قرآنِ پاک میں موجود احکام واعمال كو بجالا ناہے۔' (2)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله الهادي (متوفى ٣٦٨هه) فرمات عبين كه "اس كامطلب سيه به كه قرآنِ مجيد کے حلال کر دہ کی پیروی کرواوراس کے حرام کر دہ سے اجتناب کروتا کہتم ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔'' حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٨ ٧ هـ) فرمات يبين: "اس كامعنى بيه ہے كه اس قرآنِ پاك ميں جو کچھامرونہی اوراحکامات آئے ہیں ان پڑمل کرواوراس کی مخالفت سے بچوتا کہتم پررتم کیاجائے بعنی تقوی ویر ہیزگاری

.....تفسيرالخازن، پ٨، الانعام، تحت الاية: ٥ ٥ ١، ج٢، ص ٧٠.

..... تفسير البيضاوي ، پ٨، الانعام، تحت الاية: ٥٥١، ج٢، ص ٤٦٨.

•**==•** 

سے غرض محض رحمت ِ الٰہی ہو۔ یااس لئے ، تا کہتم پر تقویٰ کی جزا کے طور پر رحم کیا جائے۔'' <sup>(1)</sup>

# بانچوین آیت مبارکه:

5} ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: اےلوگو! تنہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لئے۔

يَا يُهَاالنَّاسُ قَنْ جَاءَتُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ مَّ إِلْمُهُ وَشِفَا ءٌ لِّهَا فِي الصُّنُوثِيُّ وَهُرَّى وَّ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ (بِ١١، يونس: ١٩)

# وعظ كى تعريف ومفهوم:

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى علیه (متونی ۱۲۱ه هر) اس حصدُ آیت ' مَوْعِظُهُ قُصِّن مَّ بِیْکُمْدی عنی تنهار به رب کی طرف سے نفیحت ' کے تحت فرماتے ہیں کہ ' مَوْعِظُهُ سے مرادقر آنِ مجید ہے اور وعظ کہتے ہیں ایسی ڈانٹ ڈیٹ کوجس میں ڈرانا پایا جائے۔ چنا نچہ امام خلیل نحوی کہتے ہیں: ' وعظ ، خیر کی ایسی با تیں یا دولانے کو کہتے ہیں جن سے دل زم پڑجائے۔'' اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ' وعظ ایسی بات کی طرف رہنمائی کرنے کو کہتے ہیں جو بطریقتہ رغبت

ا پہنا ہے۔ اور قرآنِ مجیداسی طریقہ سے ہر بھلائی اور اصلاح کی طرف بلاتا ہے۔'' (<sup>2)</sup>

حضرت سیّد ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه هه) ندکوره آیتِ مبارکه کے تحت فرماتے ہیں: "اس کا معنی بیہ ہے کہ تمہمارے پاس ایسی جامع کتاب آئی ہے جو حکمتِ عملیه اور حکمتِ نظرید دونوں کوشامل ہے۔ حکمت عملیہ یعنی اعمال کی اچھائیوں اور ان کی برائیوں کو بخوبی واضح کرنے والی اچھائیوں میں رغبت دلانے والی اور برائیوں سے خبر دار کرنے والی ہے اور حکمتِ نظریہ یعنی ایساغور وفکر جودلوں میں موجود شکوک و شبہات اور برائے حقیدوں کے لئے شفاہے۔" (3)

## دل کی بیار یون سے شفا:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٨٥هه)' وَشِفَا عُرِّبَهَا فِي الصَّدُومِ لِعِني دلول كي صحت (شفا)''

.....تفسيرالخازن، پ٨، الانعام، تحت الاية: ١٥٥، ج٢، ص ٧٠.

.....تفسيرالخازن، پ١١، يونس، تحت الاية: ٥٧، ج٢، ص ٣٢٠.

.....تفسيرالبيضاوي، پ١١، يونس، تحت الاية: ٥٧، ج٣، ص٢٠٤.

کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں که''اس سے مراد دلوں کو جہالت کی بیاری سے شفادینا ہے اور بیاس لئے کہ دل کے لئے بدنی بیاری سے زیادہ نقصان دِہ جہالت کی بیاری ہے اور برے اَخلاق، عقائدِ فا سدہ اور ہلاکت خیز جہالت سے

سب دل کی بیاریاں ہیں اور قرآنِ پاک ان امراض کو دور کر دیتا ہے اس کئے کہ اس میں نصیحت ، زبروتو بیخ ، ڈرانا ، ترغیب وتر ہیب وغیرہ ہے اور یہی امراض قلب کے لئے دَوااور شفا ہیں اور ان اُن مُونَے وَ مَلُد '' یعنی سینے کوخاص طور پراس کئے بیان فرمایا کہ وہ دل کامکان اور اس کا غلاف ہے اور دل کامکان ہونے کی وجہ سے یہ بدنِ انسانی میں سب سے بڑھ کرعزت والاحصہ ہے۔' (1)

# قرآنِ كريم رحمت ہے:

مذکورہ آیت ِمبارکہ میں یہ بھی ارشادہوا''وَ هُلُی وَّ مَ حُمَتُ قُلِّلْمُ وَمِنِیْنَ یعنی اور ہدایت اور رحت ایمان والوں کے لئے۔''مطلب یہ کہ قرآن پاک حق اور یقین کی طرف ہدایت دیتا ہے اور قرآن مجید کا رحمت ہونا اس طور پر ہے کہ جب یہ ان پر نازل کیا گیا تو وہ اس کے ذریعے گراہی کے اندھروں سے نجات یا کرنورایمان کی روشنی میں داخل

ہو گئے اوران کے آگ کے طبقات (لیعنی ٹھکانے) جنت کے قطیم الثان دَ رَجات سے بدل گئے۔

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۲۵سے) فرماتے ہیں:''مومنین کے لئے رحمت کامعنی ہیہ ہے کہ قرآن پاک اُن پرنعمت ہے کیونکہ صرف مومنین ہی قرآن پاک سے نفع اٹھاتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اوراس سے نفع نہیں اُٹھا سکتا۔'' (2)

## مچھٹی آیتِ مبارکہ:

6} } ..... اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ۅؘڹۜڗٞڶؽٵۘۼؘۘڬؽڬۘٵڶڮڷڹڗڹؽٵۜڹؙٳڴڸؚٞۺٛؽؗٷؖ ۿؙڔٞؽۊؖ؆ڂؠڐٞۊۘڹۺ۬ۯۑڶؚؠؙڛ۫ڶؚؠؽڹ۞

(پ، ۱۶۱۰النحل: ۸۹)

.....تفسير الخازن ، ب١١، يونس ، تحت الاية: ٥٧، ج٢، ص ٣٢٠.

....المرجع السابق.

ترجمه ٔ کنزالایمان: اور ہم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کا روثن بیان ہےاور ہدایت اور رحمت اور بشارت مسلمانوں کو۔ اصلاح اعمال

## تمام دینی کاموں کی تفصیل:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه)ارشا دفر ماتے ہیں که 'تِبنیکا نَالِبْ کُلِّ هَکَيْ ﴿ لِعِنْ ہِر چیز کا روث بیان ہے) سے مرادیہ ہے کہ قرآنِ مجید نے دین کے تمام کاموں کو تفصیلاً بیان کردیایا پھراشارة بیان کردیا اوراس اشارةً كَي تفصيل رحمت عالم، نورمجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے فرمادى يا چرقياس كے ذريعے اس كى تفصيل ہوگئے۔'' حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٣١ ٧٥هـ) ارشا دفر ماتے ہيں كهُ 'تِبدُيَاڬًا لِّحُلِّ ثَنَى هِ إِينِي كَا رحمة روثن بیان ہے ) کامعنی ہے دین کے تمام معاملات کونس کے ذریعے یاحضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مبارک کلام کے ذریعے سے بیان فرمادیا گیا کیونکہ اللہ عندہ اللہ عندہ اور کا نے غیوب، منز وعن العیوب من الله تعالی علیه واله وسلَّم نے قرآ نِ حکیم کے حدود ، احکام ، حلال اور حرام کووضاحت سے بیان فر مادیا۔ یا پھرا جماعِ امت کے ذریعے سے کہ یہ بھی علوم دین کے لئے بنیا داور کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔'وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ لَعِنی اور اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ بہتر جاننے والا ہے۔

#### ساتوین آیت مبارکه:

7} ..... ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشًا وَفُر ما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالا بمان: بےشک بیقرآن وہ راہ دکھا تاہے جوسب ٳڽؙۜۿ۬ڹؘٳٳڶڠؙۯٳڽؘؽۿۑؚؽڸڷۜؿٝۿۣٵؘڨۘۅؙؙۘؗؗؗؗۄؙ سے سیدھی ہے۔ (پ٥١، بني اسرائيل:٩)

#### هرحال مین سیدهاراسته:

امام زجاج (متوفی ۱۱۱ه) کہتے ہیں:''هِیَ أَقُومُر (لینی سب سے سیدهی راه) اس سے مرادوه راستہ ہے جو ہرحال میں سیدھا ہواور وہ تو حید باری تعالی ہے یوں کہ انگاناء رَّوَ حَلَّ کے سواکسی اور کے معبود نہ ہونے کی گواہی دینا،اس کے رسولول عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام بِرائيمان لا نااوراس كى اطاعت والأمل كرنا-" (3)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٨ه ٥) فرمات يبين: "مطلب مديح كه بيقرآن ياك اليمي

.....تفسيرالبيضاوي، پ٤١، النحل، تحت الاية: ٨٩، ج٣، ص ٤١٦.

.....تفسير الخازن، پ٤١، النحل، تحت الاية: ٨٩، ج٣، ص ١٣٩.

.....بحرالعلوم، پ٥١، بني اسرائيل، تحت الاية: ٩، ج٢، ص٣٠٣.

بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جوسب سے بہتر اور درست ترین کلمہ ہے اور وہ کلمہ تو حید ہے۔''

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۴۱۷ھ) فر ماتے ہیں:''معنی بیہ ہے کہ قرآن پاک وہ راستہ دکھا تا ہے جومناسب ترین ہے۔'' (1)

## آ گھویں آیت ِمبارکہ:

8 } .... ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشًا وَفُر ما تا ہے:

ترجمه ٔ کنز الایمان: اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کونقصان ہی بڑھتا ہے۔ وَ نُكَرِّ لُ مِنَ الْقُرُ إِنِ مَاهُوَ شِفَاعٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ لُولايَزِيْدُ الظَّلِمِيْنَ الْآخَسَارًا ( ﴿ وَهِ الْمَالِينَ الرَّالِيَ السَّالِينَ اللَّالِينَ السَّالِينَ ( ) ( ( • ( ) بني اسرائيل: ٨٠)

## جهالت کی بیاری کاعلاج:

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متونی ۲۹۸ه) فدکوره آیت مبارکه میں قرآن کے شفاہونے کی وضاحت کرتے ہوئے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ نا قناده رضی الله تعالیٰ عنه نے ارشاد فرمایا: '' جب مومن قرآنِ مجید سنتا ہے تواس سے نفع اٹھا تا ہے اوراس کو یادکر لیتا ہے اوراس پر ثابت قدم رہتا ہے۔'' اس اعتبار سے شفاہونے کا معنی یہ ہوگا کہ قرآنِ مجید سے جہالت کی تاریکی اور شکوک وشبہات کے اندھیرے دور ہوجاتے ہیں پس یہ جہالت کی بیاری سے شفاد سے والا ہے۔

حضرت سیّد ناابن عباس رضی الله تعالی عنها نے ارشاد فر مایا: "شفا سے مرادیہ ہے کہ قرآنِ علیم ہرمرض سے نجات دینے والا ہے۔ "اس معنی کے اعتبار سے مرادیہ ہوگی کہ قرآنِ مجید سے برکت حاصل کی جائے کہ اللّٰ ان عَدَّوَ جَلَّ اس کے ذریعے بیشار تکالیف اور ضرر دینے والی چیزوں کو دور فر ما دیتا ہے اور اس کی تائید اللّٰ ان عَدِی دلوں کے طبیب سنّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے اس فر مانِ عالیثان سے بھی ہوتی ہے کہ "جوقرآنِ مجید کے ذریعے شفا حاصل نہیں کرتا اللّٰ الله عَدَّ وَ جَلَّ اس کو شفانہیں دیتا۔" (2)

<sup>.....</sup>تفسير الخازن، پ٥١ ، بني اسرائيل ، تحت الاية: ٩، ج٣، ص١٦٧.

<sup>.....</sup> كنز العمال ، كتاب الطب ، قسم الاقوال ، الحديث: ٢٨١٠٢، ج٥، جز ١٠ ، ص٥.

حضرت سیِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) فرماتے ہیں:''یہال''مِنُ'' تبعیضیہ ہے۔مرادیہ ہے كة رآنِ مجيد كابعض حصه امراض كے لئے شفاہے مثلاً سورة الفاتحه اور آیاتِ شفاوغیرہ۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٣١ ٧ هه) فرمات يبي: ' نشفا كامعنى ہے گمراہى اور جہالت كوبيان کرنا کہاس کے ذریعے اختلافات ظاہر وواضح ہوجاتے ہیں،مشکلات کی وضاحت ہوجاتی ہے،شبہات سے چھٹکارا ملتا ہےاور حیرانی و پریشانی سے نجات ملتی ہےاور یہی دلوں کی شفاہے کہان سے جہالت دور ہوجاتی ہے۔''

## ظاہری وباطنی امراض سے شفا:

اس کی تفسیر میں بی بھی کہا گیا ہے کہ' قرآنِ حکیم ظاہری اور باطنی امراض کے لئے شفاہے کیوں کہ امراض کی دو فشمیں ہیں(ا)اِعتقاداتِ باطنه(۲)اُخلاقِ مذمومه۔ پہلی قشم ،اعتقادات که ان کا فسادسب سے شدیداور بڑا ہوتا ہے مثلاً اللہ عَزَورَ حَلّ كى ذات وصفات ، انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كى نبوت ، قضا وقدر اور مرنے كے بعدالتھنے ك بارے میں برے اعتقادات اپنالینا اور قرآنِ مجید، فرقانِ حمیدان ساری باتوں کے بارے میں مدہبِ حق ''اسلام'' کے دلائل اور نداہب فاسدہ کے ابطال پر مشتمل ہے ، اس ہے معلوم ہوا کہ قر آنِ یاک ان قلبی امراض یعنی فاسد باطنی اعتقادات کے لئے شفاہے۔ دوسری قتم ، اخلاقِ مَدُ مُؤمّهُ كه قرآنِ پاك ان سے بھی نفرت دلاتا ہے اور اخلاقِ محمودہ اوراچھے اعمال کی طرف راہنمائی کرتا ہے تو ثابت ہوا کہ قرآنِ مجید ہرطرح کے باطنی امراض کے لئے شفا ہے اور جہاں تک جسمانی امراض کا تعلق ہے تو وہ اس کی تلاوت کی برکت سے دور ہوجاتے ہیں۔''<sup>(2)</sup>

حضور نبی کیاک، صاحبِ لَوُ لاک، سیّاحِ اَفلاک سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ارشا و فرمایا: د جمہیں کیامعلوم کہ بیدم ہے (یعنی اس سورت کے ذریعے بیاری وغیرہ میں دم کیاجائے)۔ ، (3)

#### ظالمول کے نقصان میں اضافہ:

حضرت سبِّدُ نااما م خازن رمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ) السحصهُ آبيت ' وَلاَ يَزِيْدُ الظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَاسًا لِعِن

.....تفسيرالبيضاوي ، پ ٥ ١ ، بني اسرائيل ، تحت الاية: ٨١ ، ج٣ ، ص ٤٦ .

.....تفسير الخازن ، پ٥ ١ ، بني اسرائيل ، تحت الاية : ٨٢، ج٣، ص ١٨٩.

.....ماخوذمن صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب فضل فاتحة الكتاب ، الحديث: ٧ . . ٥ ، ص ٤٣٤.

اصلاحِ اعمال

قرآن پاک سے ظالموں کونقصان ہی بڑھتا ہے' کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس کی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ ظالم یعنی کا فراس سے نفع نہیں اٹھا تا اور مومن اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے توبیہ مومنین کے لئے رحمت اور کفار کے لئے خسارہ ونقصان ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ' جب بھی کوئی نئی آبیت نازل ہوتی تو کا فروں کا انکار مزید بڑھ جاتا پس اس طرح (دنیاو آخرت میں) ان کا خسارہ بھی بڑھتا جاتا۔'' (1)

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۴۶۸ھ) فرماتے ہیں: قرآنِ پاک سے ظالمین یعنی مشرکین کا نقصان ہی بڑھتا ہے کیونکہ وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے مواعظ حسنہ سے نفع نہیں اٹھاتے اور قرآنِ مجید مومن کی ہدایت کا اور کفار کے خسارے میں زیادتی کا سبب ہے۔ چنانچہ،

ہی بڑھتاہے۔'' <sup>(2)</sup>

### نوی آیت مبارکه:

9} ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

أَوَلَمُ يَكُفِهِمُ أَنَّا آنْزَ لَنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ تَهَمَّكَ: يُتُلُ عَلَيْهِمُ النَّ فِي ذَلِكَ لَرَهُ خَمَةً وَّ اتارى هِ ذِكْرًى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ هَ (ب١٠ العنكوت: ٥١) نفيحت.

ترجمہ کنزالا میان: اور کیا بیانہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جوائن پر پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے۔

#### آيت مباركه كاشان نزول:

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۵سه ۱۳ اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: یہ آیت مبارکہ کفارکی اس بات کے جواب میں نازل ہوئی جواس آیت سے ماقبل میں فدکور ہے۔ کا فرید کہا کرتے تھے:''کوُلآ اُنْزِلَ

.....تفسير الخازن، پ٥ ١، بني اسرائيل ،تحت الاية: ٨٦، ج٣، ص ١٨٩.

.....الدرالمنثور،الاسراء، تحت الاية: ٨٢، ج٥، ص ٣٣٠.

عکی ایٹ میں تاہم المعروف دوں دوں ترجمہ کنزالا یمان: کیوں نداتریں کچھنشانیاں ان پران کے دب کی طرف ہے۔ "(1) ابراہیم بن سری بن سہل المعروف زجاج (متونی ااسم عی نیان کیا کہ"مسلمانوں میں سے کچھلوگ یہود یوں کے پاس سے کچھ باتیں کھ کرسر کا رمدینہ قرارِ قلب وسینہ شکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکم کی بارگاہ میں لائے تو آپ سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکم کی بارگاہ میں لائے تو آپ سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکم نے ارشاوفر مایا: "کسی قوم کی حماقت یا گمراہی کے لئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے نبی عَلیْهِ السَّلام کی لائی ہوئی باتوں سے منہ پھیر کراس کے علاوہ کسی اور قوم کی باتوں کی طرف التفات کرے۔ " (2)

هرونت كالجيلنج:

حضرت سِیدُ ناامام بیضا وی عاید رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۸۵ ھے) اس حصہ آیت' آنگآ آنٹر ڈنا عَلَیْكَ الْکِلّت یُٹیلی عَلَیْهِم یعنی ہم نے تم پر کتاب اتاری جوائن پر پڑھی جاتی ہے' کے تحت فرماتے ہیں:''یعنی قرآن پاک کے ذریعے کفار کو چینی کرتے ہوئے ان کے سامنے بار باراس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پس یہ کمزور نہ پڑنے والی نشانی (قرآنِ مجید) کفار کے لئے ایسا چیلئے ہے جو بخلاف دوسری نشانیوں کے ہروقت ان کو در پیش ہے۔ یا پھراس آیت سے مراد یہودی ہیں کہ ان کے پاس ان کی کتابوں میں حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّی کے دین کے جو فضائل یائے جاتے ہیں اِن کی تحقیق و ثبوت کے لئے قرآنِ پاک اُن پر پڑھا جاتا ہے۔' (3)

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متونی ۱۳۵ه ۵) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''اس کامعنی میہ ہے کہ قرآنِ مجید سابقہ انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے مجزات سے زیادہ کامل مجزہ ہے اس لئے کہ قرآنِ مجید مدتوں گزرنے کے بعد روال کے بعد بھی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا آج بھی کوئی معارض ومقابل نہیں جیسا کہ ہرنشانی کو وجود کے بعد زوال ہے (مگرقرآنِ مجید ایسانہیں)۔'' (4)

اوريه جوارشاد موا' اِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُ حَمَداً وَ فِي كُرى لِقَوْمِ رَيُّوْمِنُونَ ﴿ يَعْنَ عِبْ اس مِن رحت اور نصيحت ب

<sup>.....</sup>تفسير الخازن، پ ٢١، العنكبوت، تحت الاية: ١٥، ج ٣، ص٤٥٤.

<sup>.....</sup>تفسير الطبري، پ ٢١، العنكبوت ، تحت الاية: ٥١، الحديث: ٢٧٨٣٨، ج١٠، ص١٥٤.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي، پ ٢١، العنكبوت، تحت الاية: ١٥، ج٤، ص ٣٢٠.

<sup>.....</sup>تفسير الخازن، پ ٢ ٢، العنكبوت، تحت الاية: ١ ٥، ج٣، ص ٤٥٤.

ایمان والوں کے لئے''اس کا مطلب بیر کہاس کتاب میں واضح نشانیاں، دلائل، رحمت اور نعمت عظمی کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ایمان لانے میں ہٹ دھرمی نہ کی ۔ بیقر آنِ پاک مونین کے لئے نصیحت ہے۔ <sup>(1)</sup>

### دسویں آیت ِمبارکہ:

10} } .... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

كِتْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُلِرَكٌ لِّيَكَّ بَرُوَ الْمِيْتِ وَلِيَتَنَكَّمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ ( ١٣٠ ، ١٣٠ )

ترجمه كنزالا يمان بيايك كتاب ہےكہم في تمہاري طرف اتارى برکت والی تا کهاس کی آیتوں کوسوچیں اورغفلمندنصیحت مانیں۔

اصلاح اعمال

## قرآن ياك مينغوروفكر:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٣١هه ) ارشا دفر ماتے ہیں: ''لِيگَ بَّرُوٓ البيبِه ( یعنی اس کی آیوں کو سوچیں ) سے مرادیہ ہے کہان آیات کے عجیب اسراراورلطیف معانی میںغور وفکر کریں۔ نیزیہ بھی کہا گیاہے کہ'' قر آ نِ

مجید کی آیات میں غور وفکر کر کے اس کے احکامات کی اتباع اور منع کردہ باتوں سے اجتناب کریں۔'' (2) حضرت سپِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) فرماتے ہیں: ''اس کا ایک معنی پیجھی ہے کہ قرآنِ مجید

میں غور وفکر کریں تا کہ آیاتِ قرآن سے ظاہر ہونے والی درست تاویلات اورا سنباط کئے گئے معانی کی پہیان ہو سکے اورايك قراءت مين لِيَدَّبَّوُو آكو لِيَتَدَبَّرُو آاور لِتَدَبَّرُوا آجي رِيْها كيا ہے۔اس وقت معنی ہول كے كه (احجوب) آپ اورآپ کی امت کے علمااس کی آیتوں کوسوچیں ،غور وفکر کریں۔''

#### عقلوں میں بیوست ہو گیا:

حضرت سيّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه) "وَلِيّتَ لَا كُنّ أُولُوا الْأ لْبَابِ الله يعني اور عقلمند فيهجت مانين" کے تحت فر ماتے ہیں کہ' قرآنِ مجید کے ذریعے بیدارعقلوں والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یابیہ کعقلمندلوگ،قرآنِ کریم کے دلائل پر شتمل ہونے کی بہت زیادہ معرفت پر قادر ہونے کے باعث اس کواس طرح لفظ بلفظ یا دکر لیتے ہیں

.....تفسير البيضاوي، ب ٢ ، العنكبوت، تحت الاية: ١ ٥ ، ج٤ ، ص ٣٢٠.

.....تفسير الخازن، پ٢٣، ص، تحت الاية: ٩٦، ج٤، ص٨٣.

اصلاح اعمال

گویا کہ وہ ان کی عقلوں میں پیوست ہو گیا ہے اور بیاس لئے کہ آسانی کتابیں ان باتوں کو بیان کرتی ہیں جن کوشر بعت كے بغیرنہیں جانا جاسکتااوران با توں كى طرف رہنمائى كرتى ہیں جن كوعقل بذات خودحاصل نہیں كرسكتی ـ''<sup>(1)</sup>

### گیارهوی آیت مبارکه:

[11] ..... ﴿ اللَّهُ عَزَّو جَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

ٱللهُ تَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَرِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا مَّتَانِي ۚ تَقُشَعِيُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيثَ يَخْشُونَ رَ بَهُمْ عَثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إلى ذِكْرِ اللهِ لَهُ لِكَهُرَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَمَن يُّضُلِل اللهُ فَهَالَهُ مِنْ هَادٍ سَ

ترجمهٔ کنزالا بمان: الله نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخرتک ایکس ہے، دوہرے بیان والی اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جواینے رب سے ڈرتے ہیں پھران کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یادِخدا کی طرف رغبت میں بیاللد کی ہدایت ہے راہ دکھائے اس سے جسے جا ہے اور جسے اللّٰه ممراه کرے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔

## سب سے اچھی کتاب:

مذكوره آيت مباركه ميں قرآنِ پاكوُ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ يعنى سب سے اچھى كتاب ورايا گيا۔ قرآنِ ياك ك سب سے اچھی کتاب ہونے کی دووجہیں ہیں:

- (۱)....الفظ كاعتبار سے اور (۲)....معنى كاعتبار سے
- (۱)....الفظ کے اعتبار سے اس کئے کہ قرآنِ مجید فصاحت و بلاغت کے سب سے او نیجے درجے پر فائز ہے ، نہ بیاشعار کی جنس سے ہے اور نہ ہی عوامی خطبول اور رسائل کی طرز پر ہے بلکہ بیا پنے اسلوب میں سب سے جدا ہے یعنی اس کا نزول ایک علیحدہ اسلوب پر ہواہے۔
- (۲).....معنی کے اعتبار سے یوں کہ قرآنِ مجید میں کہیں بھی تعارض واختلاف نہیں اوراس میں ماضی کی خبریں،

اگلوں کے واقعات،غیب کی کثیرخبریں،وعدہ ووعیداور جنت ودوزخ کا بیان ہے۔ <sup>(2)</sup>

.....تفسيرالبيضاوي، پ٣٢، صٓ، تحت الاية: ٢٩، ج٥، ص ٤٥.

.....تفسير الخازن ، پ٣٢، الزمر، تحت الاية: ٢٣ ، ج٤، ص٥٣.

اصلاحِ اعمال

### گیار ہویں آیت ِمبارکہ کاشان نزول:

حضرت سبِّدُ ناشُّخ عزالدین بن عبدالسلام علیه حمة الله السَّام (متو فی ٢٦٠ هـ) ارشا وفر ماتے ہیں که حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے عرض كى: " يارسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم! اگر آپ ہم سے يجھ باتيں كريں - " تو اللّائين عَزُّو هَلَّ نِي آيتِ مِباركه (أحُسَنَ الْحَدِيثِ) نازل فرمادي مطلب بدكه يقر آنِ عظيم كامل ترين دليل، جامع بيان، سب سے بہتر حکم اورسب سے زیادہ قصیح اسلوب والا ہے۔'' (1)

#### اوّل تا آخرایک جیسی کتاب:

حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه ١) ال حصهُ آيت ' كِلْبًا مُّتَشَابِهَا يعني اول سه آخرتك ایک ی ہے'' کے تحت فرماتے ہیں:''ایک دوسرے سے مشابہ ہونے کا مطلب سے ہے کہ قرآنِ پاک کی بعض آیات دوسری بعض آیات سے اعجاز، طرز واسلوب میں موافقت ،معنی کی صحت اور عام منافع میں ایک دوسرے سے مشابہ

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ)ارشا دفر ماتے ہيں: ''ايك جيسى ہونے سے مراداس كالبعض حصه دوسر یجھ سے حسن وخوبصورتی میں مشابہت رکھتا ہے اوراس کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے۔' (3) حضرت سيّدُ نا يَشْخ عز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السّل م (متو في ١٦٠ه ١) فرمات بين كه 'ايك دوسر \_ كي تصديق کرنے میں یااعجاز وعدل میں قرآنِ مجید کی آیات بعض بعض ہے مشابہ ہیں یا بیمراد ہے کہ قرآنِ مجیدا حکامات، اعمال کی ترغیب دینے اور ڈرانے میں اگلی آسانی کتابوں سے مشابہ ہے۔''

# مَثَانِي كَيْفْسِر:

حضرت سيِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥هه) نيسورة الحجر كي تفسير مين ارشا دفر مايا كه 'مَثَانِهي،

.....تفسير ابن عبدالسلام، پ، الحديد ، تحت الاية: ٦ ١ ، ج٦ ، ص ٢٠ ك مفهوما ـ

البحر الزخار ، بمسند البزار ، مسند سعدبن ابي وقاص ،الحديث: ١٥٣، ٣٥٢، ص ٣٥٢.

.....تفسير البيضاوي، پ٣٦، الزمر، تحت الاية: ٢٣، ج٥، ص ٦٤.

.....تفسير الخازن ، پ٢٣ ، الزمر، تحت الاية : ٢٣ ، ج٤ ، ص٥٣ .

تَثْنِيَة (لِین دوچیزوں پردلالت کرنا) یاشَناء (لِین تعریف وتوصیف کرنا) سے بنا ہے۔ توہروہ آیت جو مَثُنی ہے اس کی قراءت والفاظ یا واقعات وضیحتوں میں تکرار ہے یا بلاغت واعجاز کے ذریعے اس کی تعریف کی گئی ہے یاوہ آیت النائی عَزَّوَ حَلَّ کی شان کے لائق صفات اور اس کے اچھے ناموں سے اس کی ثنابیان کرتی ہے۔'' (1)

حضرت سِیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۸ه و) ارشا دفر ماتے ہیں: 'مَثَانِی ،مَثَنَاة کی جمع ہے اور سے ہر وہ چیز کہلاتی ہے جس کو دویا اس سے زیادہ بنایا جائے۔'' (2)

حضرت سیّدُ ناشیخ عزالدین بن عبدالسلام علیه رحمة الله السّلام (متوفی ۲۲۰هه) فرماتے ہیں: هَثَانِی کَهَنِی وجه بیه که اس میں واقعات بار بار بیان ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے که 'اس سے مراد جنت اور دوز خ ہے۔ یا بید که بغیراً کتا ہٹ کے بار باراس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ (³) یا بھر میہ (بعض) دو ہری دو ہری باتوں پر شتمل ہے جیسے امرونہی ، وعدہ ووعید اور حمت وعذاب وغیرہ۔

#### خوف سے بال کھڑے ہوجاتے ہیں:

حضرت سیّد ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متونی ۲۱۱ مرص) ند کوره آیت مبارکه کے اس حصّن تقشیعی مِنْهُ جُلُودُ اللّٰ نِینَ یَخْشُونَ مَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّلّٰهُ اللّٰهُ الل

حضرت سیِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه هه) فرماتے ہیں: ''خوفِ خدار کھنے والے لوگ قرآنِ عظیم میں بیان کردہ وعیدوں کوس کر مضطرب و بے چین ہوجاتے ہیں۔'' (5)

.....تفسير البيضاوي ، پ ١٤ ، الحجر ، تحت الاية: ٨٧، ج٣، ص ٣٨١.

.....تفسيرالبحرالمحيط، پ٤١، الحجر، تحت الاية: ٩٩، ج٥، ص٢٥٤.

.....تفسيرالعزبن عبدالسلام، پ ٢٣ ، الزمر، تحت الاية: ٢٣ ، ج١ ، ص ١٠١ .

.....تفسيرالخازن، پ٢٣، الزمر، تحت الاية: ٣٣، ج٤، ص٥٣.

.....تفسيرالبيضاوي، پ٢٦، الزمر،تحت الاية: ٢٦، ج٥، ص ٦٤.

#### ول زم پڑجاتے ہیں:

نیزارشاد ہوا کہ 'ثُمُّ تَکِلِیْنُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَیْ ذِکْمِ اللّهِ ﴿ ... الایة یعنی پھران کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یا دِخدا کی طرف رغبت میں 'اس کی تفسیر میں ایک قول میہ ہے کہ ' دلوں کا نرم پڑنا قر آنِ عظیم کی تلاوت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔' ایک قول میہ ہے کہ 'قر آنِ مجید کے وعدہ ووعید کو سننے کے باعث دل نرم ہوجاتے ہیں۔'

حضرت سیّد ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هه) فرماتے ہیں: ''دلوں کا نرم پڑ نا الْوَلَيْنَ عَامَ ہُونے کی رحمت اور یہاں بات کو مطلق (یعنی بغیر سی قید وشرط کے ) بیان کر نااس بات کا شعور دیتا ہے کہ معاملہ کی اصل اللّٰ اُن عَامَ ہُونے کی رحمت ہے اور بلا شباس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اور یہاں قلب یعنی دل کو خاص طور پر اس لئے ذکر کیا گیا کہ خوف وخشیت کی کیفیت سب سے پہلے دل ہی پر طاری ہوتی ہے کیونکہ بیدل پر طاری ہونے والی چیز وں سے ہے۔'' (1)

حضرت سِیِدُ ناامام ابو محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۲۱۱۱ میں) فرماتے ہیں: ''دلوں کا نرم پڑنا اللہ انکی عَدَّرَ حَلَّ کَ ذَکر کی وجہ سے ہے۔' اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ'' جب عذاب ووعید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تواس وقت خوف خدار کھنے والوں کے رونکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں اور جب وعدہ ورحمت کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں توان کی کھالیس نرم پڑجاتی ہیں اور ان کے دل روثن وصاف ہوجاتے ہیں۔'' (2)

# پتول کی طرح گناہ جھڑتے ہیں:

(مذکورہ گیارہویں آیتِ مبارکہ کی تغییر میں) ایک قول یہ بھی ہے کہ حقیقی معنی میہ ہے کہ خوف کے وقت ان کے بال کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اور امید کے وقت دل نرم ہوجاتے ہیں جیسا کہ حضرت سیّد نا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کئی مدنی آقا، دوعالم کے دا تاصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلّم کا فر مانِ رحمت نشان ہے: 'الْلَّالُهُ عَزَّوَ جَلَّ کے خوف سے جب بندے کے رونگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں تواس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح سو کھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔''ایک روایت میں ایوں ہے کہ 'الْلَّالُهُ عَزَّوَ جَلَّ اسے جہنم پرحرام فرما دیتا ہے۔'' (3)

..... المرجع السابق. ....تفسير الخازن ٢٣٠ الزمر، تحت الاية: ٢٣ ، ج٤، ص ٥٣ تا ٥٤.

.....شعب الايمان للبيهقي، باب في الخوف من الله تعالى ، الحديث: ٨٠٢\_٨٠٣ ج١ ، ص ٤٩١.

# بخودی اورنی زندگی:

ایک عارف بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں:'' جلالِ الہی کے میدانوں میں سیر کرنے والے جب عاکم جلال کی طرف غور سے دیکھتے ہیں تو بے خود ہوجاتے ہیں اور جب ان کے لئے عاکم جمال کا کوئی اثر روثن ہوتا ہے تو انہیں نئی زندگی عطا ہوتی ہے۔''

حضرت سیّدُ نا قیادہ رضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں: اللّٰ اللّٰ عَذَوَ حَلَّ کے اولیائے کرام رحم اللہ تعالی کی تعریف یہی ہے جو اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَذَوَ حَلَّ کے اولیائے کرام رحم اللہ تعالی کے دلوں کو چین ملتا عَنَوْ حَلَّ نے بیان فر مائی که' خوف خدا سے ان کے رو نگئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ان برغشی طاری ہوجاتی ہے۔''کیونکہ بیہ معاملہ ہے۔'' یتعریف بیان نہ فر مائی که' ان کی عقلیں ہی ختم ہوجاتی ہیں اور ان برغشی طاری ہوجاتی ہے۔''کیونکہ بیہ معاملہ تو اہل بدعت (یعنی بدنہ ہوں) کا ہوتا ہے اور وہ شیطان کی طرف سے ہے۔

# صحابه كرام رض الله تعالى عنه كا قرآن كريم سننا:

حضرت سیّدُ ناعبدالله بنعروه بن زبیرض الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی دادی حضرت سیّدُ سُنا اساء بنت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها سے عرض کی: ''رحمت دوعالم ،نور جُسَّم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے صحابۂ کرام رضوان الله تعالی عنها نے ارشادفر مایا: اجعین کے سامنے جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی ؟''آپ رضی الله تعالی عنها نے ارشادفر مایا: ''صحابۂ کرام رضوان الله تعالی علیم اجعین کا حال ایسا ہوتا جیسے اُن اُن عَالی عنها نے قرآن کی صفات بیان فر مار ہا ہے اوران کی آنکھوں سے آنسور وال ہوتے اوران کے دو نگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔'' (1)

سوال: اگریسوال کیاجائے کہ 'فرکورہ آیت میں اولاً جب خوف کی بات تھی وہاں ' جُلُو دیعنی بال یا کھال' کواکیلا ہی ذکر کیا گیا ہے اور پھر جب امید کی بات آئی تو اس کے ساتھ ' قلوب یعنی دلوں' کو بھی ملادیا گیا ایسا کیوں ہے؟' جواب: (سیدی عبد النی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ''میں جواب میں یہ کہوں گا: ''چونکہ خوف وخشیت کا کل دل ہے اور جب وعید والی آیات کے ذریعے خوف کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے پہل خوف خدار کھنے والوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور چونکہ یا دِ الٰہی کی بنیا در حمت پر ہے اور جب اللّٰی اُن بنیا در حمت پر ہے اور جب اللّٰی اُن بنیا جاتا ہے تو وہ لوگ ( یعنی اللّٰی اُن عَنیا تَقَامُ عَدَّ وَ جَلّ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ ( یعنی اللّٰی اُن عَنیا تو جَلّ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ ( یعنی اللّٰی اُن عَدّ وَ جَلّ سے اور جب

.....تفسير الخازن ، پ٣٦، الزمر ، تحت الاية :٢٣ ، ج٤، ص ٥٥.

ڈرنے والے) خوف وخشیت کو اپنے دلوں میں امیدور جاسے اور طاری ہونے والے لرزہ کو اپنی کھالوں کی نرمی سے تبدیل کر لیتے ہیں۔' اور کہا گیا ہے کہ'' مکاشفہ کا مقام رجا وامید میں ہونا،مقام خوف میں ہونے سے زیادہ کامل ہے کیونکہ خیر مطلوب بالذات ہے اور خوف مطلوب نہیں پس جب خوف حاصل ہوتا ہے تو اس سے رو نکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب امیدور جاحاصل ہوتی ہے دل مطمئن ہوجا تا ہے اور کھال نرم پڑجاتی ہے۔''

#### مدایت اور گمرایی:

ندکورہ آیت مبارکہ میں''یکھیائی بہہ مَن یَّشَاءُ الله عَنی راہ دکھائے اس سے جے چاہے''سے مرادیہ ہے کہ جس کو ہرایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو قبول ہدایت کے لئے کھول دیتا ہے۔''اور'' وَمَن یُّضُلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿
یعنی جے الْمُنْ اُمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والانہیں''سے مرادیہ ہے کہ جس کو الْمَنْ اُنْ اَنْ اَللَهُ عَدَّوَ هَلَ لَا کُرے اور اس کے دل کو ہدایت قبول کرنے سے روک دی تو پھرکوئی بھی اس کو گراہی سے نہیں نکال سکتا۔''

#### بارموی آیت مبارکه:

[12] ..... الكَّنُهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

ترجمه کنزالا بیمان: اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہاس کے آگے سے نہاس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ وَ إِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيْنٌ ﴿ لَا يَأْتِيُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهُ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ لَا تَنْزِيْلٌ مِّن حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿ ﴿ ٢٠٠٥ السعدة ١٤٠١٤)

#### عزت والى كتاب:

حضرت سیِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه ه)'' وَ إِنَّهُ لَكِتْبٌ عَزِ يُزُّ فَي اور بِهُ شک وه عزت والی کتاب ہے بایدالیی طرز واسلوب پر ہے کہ والی کتاب ہے بایدالیی طرز واسلوب پر ہے کہ نہواس کا ابطال ہوسکتا ہے اور نہ ہی اس میں تحریف کی جاسکتی ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناشْخ عز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السَّام (متوفى ٢٦٠ هـ) فرمات عبين: "بيه كتاب اللَّهُ اعزَّوَ هَلَّ اور

.....تفسير البيضاوي، پ٤٢، فصلت، تحت الاية: ٤١، ج٥، ص ١١٧.

اصلاح اعمال 🗕

مونین کے نزد یک عزت والی ہے '' یہ بھی کہا گیا ہے:اس سے مرادیہ ہے کہ''اس کتاب کی مثل نہیں ہو سکتی یا باطل کواس کی طرف راہ نہیں ۔''یا یہ کہ'' قرآنِ یا ک لوگول پراس طرح غالب ہے کہ وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے ۔''

حضرت سيّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ) فرمات عبي كه حضرت سيّدُ ناابن عباس رضي الله تعالى عنها نے ارشا د فرمایا: ' بیرکتاب اَنْ آنُ عَدَّوَ هَلَّ کے ہاں بڑی مکرم ومعظم ہے۔' ایک قول بیجھی ہے کہ' عزیز کامعنی ہے وہ چیز جس کی مثل ونظیر موجود نہ ہواور بیراس لئے کہ مخلوق اس کے مقابلے اور معارضے سے عاجز ہے۔'' یہ بھی کہا گیا ہے کہ " الله عَارَوَ حَلَّ فَقُر آن ياك وعزت والى كتاب بنايا بي اس كاييم طلب به كد الله عَدرَّوَ حَلَّ في اس كواييا مقام عطا فرمایا ہے کہ باطل کواس کی طرف کوئی راہ نہیں ملتی ۔''

# باطل سےمراد:

مٰرکورہ آیتِ مبارکہ میں بیجھی ارشاد ہوا'' لایاً تِیٹے الْبَاطِلُ یعنی باطل کواس کی طرف راہ نہیں' اس سے مرادیہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف باطل کو کہیں ہے بھی راہ نہیں ،اس کی تفسیر میں متعددا قوال ہیں:

(۱)..... باطل سے مراد شیطان ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرسکتا۔

(۲)....قرآن مجیدوہ محفوظ کتاب ہے جس میں کوئی کمی نہیں کی جاسکتی کہ باطل اس کے آگے سے راہ یائے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ وزیادتی کی جاسکتی ہے کہ باطل اس کی پشت سے راہ یائے۔پس اس اعتبار سے لفظِ ''بَاطِل'' کمی وزیادتی کے معنی میں ہوگا۔

(m)....قرآن مجید کواس سے پہلے نازل ہونے والی کسی بھی کتاب کے ذریعے جھٹلایا نہیں جاسکتا اور نہ ہی اس کے بعد کوئی ایسی کتاب ہوگی جواس کو باطل کر دے۔

(٣)..... باطل کسی بھی طریقہ سے قرآن یاک کی طرف راہ نہیں یاسکتا اور باطل کواس کی طرف کسی بھی ست ہےکوئی راستہ ہیں مل سکتا کہ وہ اس تک پہنچ سکے۔

(۵).....موجودہ اور گزرے ہوئے زمانے میں جس کے بھی متعلق قرآن مجید نے خبر دی ہے، باطل اس کامثل

تهين لاسكتا (1)

.....تفسير الخازن ، پ٤٢، فصلت ، تحت الاية: ٤١، ج٤، ص ٨٧.

# حمیداور حکیم کے معانی:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۸۵ھ) فرماتے ہیں:''حکیکیم سے مراد حاکم ہے اور حَیث یا سے سے مرادوہ ذاتِ اقدس ہے جس کی تعریف ہرمخلوق کرتی ہے کیونکہ ہرایک پراس کی نعمتوں کا ظہور ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٠١١هـ) فرماتے ہیں: ' حَکِیدُیم سے مرادیہ ہے کہ اللّٰ اُنَاءَ اَلَٰ اَنَاءَ اللّٰهَ عَلَا اَنْ مَعْتُ وَاللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهُ عَلَا مِلْ اللّٰهُ عَلَا عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا مِنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَى اللّٰ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

یہاں قرآنِ پاک کی آیات سے وہ دلائل اختتام کو پہنچے جوا پنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک بڑ کرنا ہر مکلّف بندے پر واجب ہے (یعنی اس پرایمان لاکراس کے احکام کو بخوشی سلیم کرنالازم ہے) اس کے بعد صاحب '' طریقة محمد یہ' حضرت سیّدُ ناعلامہ آفندی علیہ رحمۃ اللہ الول (متوفی ۱۹۸۱ھ) نے قرآنِ کریم پرایمان لاکراس کے احکام کو بخوشی سلیم کرنے پراحا دیثِ کریمہ سے دلائل پیش فرمائے ہیں۔

## قرآن کریم پرعمل کے متعلق(07) احادیث کریمہ

صاحبِ'' طریقه محمریهٔ عضرت سَبِدُ ناعلامه محمر آفندی برکلی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۹۸۱ه ه) نے یہاں پر سات (7) احادیث مبار که ذکر فرمائی ہیں۔ چنانچیہ،

# بهای حدیث شریف:

1 }.....حضرت سبِّدُ ناابوشر ت كرضى الله تعالىءنه سے مروى ہے كه ايك بارتا جدارِمدينه، قرارِقلب وسينه صلَّى الله تعالى عليه وآله

.....تفسيرالبيضاوي ، پ٤٢، فصلت، تحت الاية: ٢٤، ج٥، ص١١٧.

.....تفسيرالخازن، پ٤٢، فصلت، تحت الاية:٤٢، ج٤، ص ٨٧.

اصلاحِ اعمال

وسلَّم ہمارے پاس تشریف لائے اورارشا دفر مایا: ' کیاتم گواہی نہیں دیتے کہ انڈ اُنٹا عَادَّرَ جَلَّ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں المن عَرَّوَ هَا كَارسول (صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم) مول؟ "صحابهُ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے عرض كى: " كيول نهيں \_" آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا و فرمايا: "ب شك اس قرآنِ ياك كى ايك طرف الله عَدَّوَ هَ لَ ك ب مثل ما تحديل ہےاوردوسری طرف تمہارے ہاتھوں میں ہے،بس اس کومضبوطی سے بکڑے رہوتم بھی گمراہ اور ہلاک نہ ہوگے۔'' <sup>(1)</sup> (حضرت سبِّدُ ناامام طبراني عليدات الله الوالى في اس حديث شريف كوا في سند كساته " المُعْجَمُ الْكَبِيُو "سي روايت فرمايا)

# حديث ياك كي شرح:

حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کایی فرمانا' کیاتم گواہی نہیں دیتے' کلام کو ثابت اور پخته کرنے کے لئے لطورِاستفہام (یعنی معلوم کرنے کے لئے) تھااسی لئے اس کے جواب میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لفظ "بَــلْـى يعنى كيون نبين"عرض كيا تھااور بيلفظ اس لئے استعمال كياجا تاہے تا كه جس بات كى ففى كى جارہى ہے اس كوثابت كيا جائے اوراس کی فی کوباطل کردیا جائے جیسا کے قرآن مجید میں ہے 'اکشٹ بِرَبِّکُم ٰ قَالُوْ ابْلی ﷺ (پ۹، الاعراف: ۱۷۲) ترجمه کنزالایمان: کیامین تمهارار بنهیں سب بولے کیون نہیں۔ "بیہال بھی "بَللے "کامعنی یہی ہے کہ" کیون نہیں! توہی ہمارا ربءَزَّوَ هَلَّ ہے۔' پس انہوں نے کلام کو ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ نفی کو برقر اررکھا۔اس لئے حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس رض الله تعالى عنهانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: ''اگروہ ''نسعہ یعنی ہاں'' کہتے تو پیکفر ہوتا۔''اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ لفظ ''نعم یعنی ہاں''بات کی تصدیق اورا ثبات کے لئے ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجعین نے حضور صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے استنفسار فر مانے برلفظ ' قبلی لیعنی کیون نہیں' سے عرض کی ۔

## رحمت عالم صلَّى الشعليه وسلَّم ككلام كا فاكده:

(پہلی حدیث شریف میں ) رحمت عالم ، نو رمجسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا اس طریقے سے کلام فر مانا که ' کیاتم گواہی نہیں ویت 'اس لئے تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجعین سے اللہ ورسول عَزْوَ حَلَّ وسَلَّى اللہ تعالی علیه وآلہ وسلَّم برایمان لانے اور دین اسلام کو ماننے کے بارے میں جواب طبی ہو جوآپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سنّم ، حق تعالیٰ کی طرف سے لے کرآئے ہیں

<sup>.....</sup>المعجم الكبير ، الحديث: ٤٩١ ، ج٢٢، ص ١٨٨ ، بلفظ زيادة.

177

تا كه بعد والے كلام كى اس پر بنيا د قائم ہواور حضرات صحابۂ كرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجعین کے نز دیک وہ كلام مزید حقق و ثابت ہوجائے اگرچہ پہلے سے ثابت ہے اور ان کے دلول میں نقش ہے اور یہ الی ہی بات ہے جیسے آپ اینے بیچے کو کوئی نصیحت کرنے سے پہلے یہ کہیں:'' کیاتم میرے بیٹے نہیں ہو؟'' تووہ تمہیں جواب دے:'' کیوں نہیں! میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔''اس کے بعد جب آپ اسے نصیحت کریں گے تووہ آپ کی پہلی بات سے پختہ ہوکر ایک کامل نصیحت بن جائے گی،اس لئے کہ بیٹے نے پہلے آپ کے باپ ہونے کااعتراف کیا پھرنصیحت سنی اورایساہی معاملہ یہاں حضور نبی مر كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے صحابہ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے اس طرح كلام فر مانے كا ہے۔

## قرآن یاک قدیم ہے:

(یہاں پرصاحب حدیقہ ندیہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ه ) نے قرآن پاک کے قدیم ہونے کے بارے میں ایک دقیق وشکل بحث فرما کر ثابت کیا ہے کہ انتائیءَ ۔ وَ حَلَّ کا کلام اس کی صفت ہے لہٰذا قدیم ہے۔اس بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ) قرآن یاک وہ کلام ہے جوان کی عَزَّو جَلَّ نے حضرت جبرئیل عَلیْهِ السَّلام کے ذریعے سے حضور نبی نکرم ، محر مصطفیٰ ، احم مجتبی صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم پر نازل فر مایا ہے،اور ہمارے پڑھنے ، لکھنے اور یا دکرنے کے لئے اس کو تین طرح سے ظاہر فرمایا گیااوروہ یوں کہاس قرآن یاک کوہوائی حروف وکلمات کے واسطے سے زبان کے ذریعے پڑھا جاتا ہے، رَسَى ومِدَادِی (یعنی روشنائی) Inkسے لکھے جانے والے )حروف وکلمات کے ذریعے سے مصاحف والواح میں (یعنی کاغذ وغیرہ پر ) لکھا جاتا ہے اور خیالی حروف وکلمات کے واسطے سے دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے، یہاں حروف کے ساتھ تین طرح کی صفات آئی ہیں،ان کا مطلب ہے ہے کہ ہوائی حروف کا وجود ہواسے، رسمی ومد ادی حروف کا وجود روشنائی (Ink) سے اور خیالی حروف کا وجود خیال سے ہے تو یہ اپنے اپنے مقام پرتین قشمیں بنتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے النان عَزَوَ عَلَّ کے اس کلام قدیم کی شکل وصورت کا تصور قائم ہوتا ہے جو حروف، آوازوں، جگہوں اور کلمات سے یاک ہے اوربیسب چیزیں کلام الہیءَ۔ وَ عَلَّ کے لئے گویا کہ لباس اور پہناوے کی حیثیت رکھتی ہیں۔اس کا مطلب ہر گزیہیں کہ کلام الٰہیءَ وَّوَ هَلَّ ان میں سرایت کر گیا ہے یاان سے مرادا یک ہی ہے یا بیاس سے متصل ہے یااس سے جدا ہے۔ 

اصلاح اعمال

طور پرایک ہی ہوتا ہے، ایک سےزا کنہیں ہوتا۔اس تحقیق کے بعدسیدی عبدالغنی نابلسی علیہ صنا الله القوى نے ایک غلط قول کے فساد کو بیان فر مایا ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے: ' بیقول درست نہیں کہ اللہ اُنگائے وَّوَ عَلَی کا کلام اشتر اک وضعی کے طور پر دو معانی پر بولا جاتا ہے(۱) ایک صفت قدیمہ اور (۲) دوسراوہ جوحروف اور کلماتِ حادثہ سے مرکب ہے اور بیاس کئے درست نہیں کہ یہ قول اینے کہنے والے کو ان اُن اُن اُن اُن کا کا مقات میں اعتقادِ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر مذکورہ حديث ياك مين حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كفر مان وإنَّ هلذَا الْقُرُ آنَ طَرُفَهُ بيكِ الله تَعَالَى وَ طَرُفَهُ باَیْدِیکُمُ لین اس قرآن یاک کی ایک طرف الله این عَزَدَ حَلَّ کے بِمثل ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف تمہارے ہاتھوں میں ہے''<sup>(1)</sup> سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ قرآن مجیدوا حدیعنی ایک ہے اس میں بالکل تَعَدُّ د (یعنی ایک سے زائد ہونا) نہیں ہے اور وہ صفت قندیمہ ہے جومصاحف میں لکھا ہوا ہے ، زبانوں سے پڑھا گیا اور دلوں میں محفوظ (یعنی یاد) کیا گیاہے کہ جس میں کوئی حلول نہیں۔

(اس کے بعدسیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۳۳ھ) فرماتے ہیں ) اگر جمارے بیان کردہ کے مطابق مٰدکورہ گفتگو،مشکل ہونے کی وجہ سے کسی کوسمجھ نہ آئے تو پھر بھی اس پرواجب ہے کہ وہ اس پراسی طرح ایمان بالغیب ر کھے جس طرح وہ اللہ اور اس کی دیگر صفات پر ایمان رکھتا ہے اور مصاحف میں مرقوم، زبانوں پر جاری اور دلوں میں موجود کلام البی عَزَّوَ حَلَّ کو حادث کہناکسی کے لئے بھی جا تر نہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی دوطرفیں ہیں ایک طرف وہ جوحق تعالیٰ سے ملی ہوئی ہے اس لئے کہ وہ المالی ا عَـزَّوَ حَلَّ كاكلام ہے اور اس كاكلام قديم ہے۔ دوسرى طرف وہ جو مخلوق سے ملى ہوئى ہے اور وہ حروف وكلمات كى فذكوره تین اقسام کے ذریعے سے قرآن مجید کاظہور ہے اوراسی سبب سے فی نفسہ ایک ہونے کے باوجود قرآن مجید کی شکل و صورت متعدد ہوجاتی ہے جس طرح بہت سارے آئینوں میں ایک چہرامتعد دنظر آتا ہے اوروہ چہرافی نفسہ ان میں حلول وسرایت نہیں کرتا اوران آئینوں کے مختلف ہونے کے سبب چہرے کے ظہور کی شکلیں اورصورتیں بھی مختلف ہو جاتی ہے ہیں جیسے چھوٹا، بڑا، لمبااور چوڑا ہوناوغیرہ تواب بیر کہنا درست نہ ہوگا کہ' فلال شخص کے دو چیرے ہیں ایک اس کے جسم میں اور دوسرا آئینے میں۔''بلکہ ایسا کہنے سے توبیہ کہنالا زم آئے گا کہ آئینوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے

.....المصنف لابن ابي شيبة ، كتاب فضائل القرآن ، في التمسك بالقرآن ، الحديث: ١٦٢، ص ١٦٤.

فلال شخص کے چہرے کثیر ہیں اور ایسا کہنا درست نہیں۔اسی لئے حضور نبی رحت شفیع امت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے فرمایا کہ' قرآن پاک کی ایک طرف (نیل) عَزَّوَ حَلَّ کے بِمثل ہاتھ میں ہے اور دوسری تمہارے ہاتھوں میں ہے۔''

## دوسری حدیث شریف:

2 } .....حضرت سبِّدُ نا جابر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ، رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فر مانِ عالیشان ہے:'' قرآنِ مجید شفاعت کرے گا اوراس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور وہ باعمل قاری (کی شفاعت ) کے لئے جھگڑا کرے گا اوراس کی تصدیق کی جائے گی توجس نے اِس کواپناامام بنالیا (یعنی اس کی اتباع کی ) یہ اُسے جنت میں لے جائے گااور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا بیاسے جہنم میں لے جائے گا۔'' (1)

(حضرت سبِّدُ ناامام ابن حبان عليه رحمة المنان في اس حديث شريف كوا بني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

# حديث ياك كي شرح:

اس حدیث شریف میں قرآن مجید کوشفاعت کرنے والا فرمایا گیاہے۔مطلب بیہ ہے کہ قرآن پاک انگٹاءُ عَدَّوَ هَلً کی بارگاہ میں گنہگارمسلمانوں کی شفاعت کرے گاجو بغیر توبہ کئے مرگئے ہوں گے۔

# بروزِ قیامت قرآن یاک کی صورت:

اس بارے میں سیحے قول ہے ہے کہ قیامت کے دن قرآن پا ک اسی صورت میں ظاہر ہوگا جس میں انڈ ان اُن اُن اُن اُن اِک ا جاہے گا۔ ہاں ایسانہیں ہوگا کہ اس پر قرآن پاک کااطلاق نہ ہوگایااس کا تقدس ومرتبہ کم ہوجائے گا۔اس پر بعض روایات و حکایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ،

منقول ہے کہ جب حضرت امام احمد بن صنبل رحمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۲۸۱ھ) بیمار ہوئے تو لوگ آپ کے پاس حاضر تھے جبکہ آپ کے والد ما جدرممۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سرکی طرف بیٹھے سور ہُ کلیین شریف کی تلاوت کررہے تھے پھرانہوں نے آپ کوکلمه شهادت کی تلقین فر مائی ،اوروه جب بھی لَا إلله واللَّه کہتے تو فرماتے: ''ان پرکسی فتنے کا ڈرنہیں۔' حتی کہ آپ سے بیحالت زائل ہوگئی اور آپ نے اپنے مرض سے نجات پائی ۔ پھر جب امام احمد بن خلبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب العلم ، باب الزجرعن كتبة المر...الخ،الحديث: ٢٤ ١،ج١،ص١٦٧،بدون"شافع"

اصلاحِ اعمال

(متوفی ۲۴۱ه) کو بیاری کی شدت کے بارے میں بتایا گیا تو آپ رحمة الله تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: ' شیطان میرے سامنے ظاہر ہوکر کہنے لگا:''اے احمد!تم میرے ہاتھ سے نچ گئے۔'' تو میں نے جواب دیا:''نہیں۔'' اور میں نے ایک خوبصورت نوجوان کود یکھاجس نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا تو میں نے اس سے یو جھا:''تو کون ہے؟''اس نے جواب د با: ''میں سور و کیبین ہوں۔''

## قرآنِ یاک شفاعت کرے گا:

جِمة الاسلام حضرت سبِّيدُ ناامام مُحرَغز الى عليه رحمة الله الواى (متوفى ٥٠٥ هـ) نے اپنى كتاب "اَللُّه رَّ قُالُفَ اخِرَة" مين بیان فرمایا:'' قیامت کے دن قرآن یا ک ایک مرد کی صورت میں آئے گا۔وہ شفاعت کرے گااوراس کی شفاعت قبول کی جائے گی ،اسی طرح دین اسلام بھی آئے گا اوروہ اپنے ماننے والوں کی شفاعت کے لئے جھگڑے گا اوراس کی بات مانی جائے گی۔''

آب رحمة الله تعالى عليه مزيد فرمات بين كه جمم نے اپني كتاب احياء العلوم ميں امير المومنين حضرت سيّدُ ناعمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں بیر بھی ہے کہ'' قرآن یاک کے جھگڑنے کے بعد الْمُكَانِيَ عَزَّوَ هَلَّا بِنِي منشاورضا كےمطابق متعلقة تخص كوقر آن ياك كےساتھ كردے گا اوروہ اسے جنت ميں لےجائے گا۔'' اور بوں ہی وُنیا کو انتہائی بدصورت بوڑھی عورت کی شکل میں لایا جائے گااورلوگوں سے کہاجائے گا:'' کیاتم اس کو يجيانة ہو'' وه کہيں گے:''ہم اس سے اُن اُن عَزَّدَ حَلَّى پناہ ما نگتے ہیں۔'' توان سے کہا جائے گا:'' یہی وہ دنیا ہے جس سے تم محبت کرتے تھے،اسی کے لئے آپس میں حسد کیا کرتے تھے اوراس کی وجہ سے ایک دوسرے برغضب وغصہ کرتے تھے۔''اسی طرح جمعہ کا دن محشر میں آئے گا گویا وہ تبحی ہوئی خوبصورت دُلہن ہوگا،مشک اور کا فور کے ٹیلے اسے گھیرے ہوئے ہوں گے اوراس پرایک ایبانور ہوگا جس سے تمام اہل محشر حیران ہوں گے پس مونین اسے گھیرے میں لے لیں گے حتی کہ وہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔' تواے بندے!﴿﴿ أَيْنَ عُدَّوَ هَا تَجِهِ بِرَرْم فرمائے!غور کر کہ قرآن پاک، دین اسلام اور یوم جمعه کا وجود قیامت کے دن اشخاص کی شکل میں ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) مگر دُنیا میں ایسامتصور نہیں بلکہ وہ تو عالم ملکوتی کی شکل وصورت

<sup>....</sup>مجموعة رسائل الامام الغزالي، الدرة الفاخرة في كشف علوم الاخرة، ص٥٣٥.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗖

ہے اور اس کی حقیت کو پہچاننے والا بھی بھی قرآن پاک کومخلوق نہیں کہے گا جس طرح فرقۂ جہمیہ والے کہتے ہیں۔ حضرت سبِّدُ ناامام غزالی علیه رحمة الله الوالی کے کلام کا آخری حصداس بردلیل ہے۔

# قرآن یاک کے شعبے ہونے برا حادیثِ مبارکہ:

قرآن یاک کے شفاعت کرنے کے بارے میں دیگرا حادیث مبار کہ بھی آئی ہیں جن میں سے بعض کوحضرت سبِّدُ ناامام کیجیٰ بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متو فی ۲۷۲ هه) نے ریاض الصالحین میں نقل فر مایا ہے۔ چنانچیہ،

(۱).....حضرت سیّدُ نا ابوا ما مهرضی الله تعالی عند سے مروی ہے، آپ فر ماتے ہیں کہ میں نے سر کار مدینه، قرار قلب وسینه، فیض گنجینه صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کوارشا دفر ماتے ہوئے سنا:'' قرآنِ مجید کی تلاوت کیا کروکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لئے آئے گا۔" (1)

(٢).....حضرت سبِّدُ نا نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے كه ميں نے الْمُلْأَنُوعَةُ وَ هَلَّ كَرْمُحبوب، دانائے عُنوب مُنَزَّ وْعَنِ الْعُيوب صِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوارشا دفر مات مهوئ سناكه ' بروز قيامت قرآن مجيداور دنيامين اس پڑمل کرنے والوں کو لا یا جائے گا تو سورۂ بقرہ اورسورۂ آل عمران آ گے بڑھیں گی اوراپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جحت بن جائیں گی۔''

(**س**).....حضرت سیّیدُ ناابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دو جہان ،مکی مدنی سلطان صلّی اللہ تعالی علیہ وآلدوسلم كافر مانِ عاليشان ہے: ' قرآن مجيد ميں 30 آيات والى ايك سورت ہے جواينے برا صنے والے كى شفاعت كرك كى حتى كداسي بخشوالے كى اوروہ سورۇ تنبكرك الّذِي بيدٍ يؤالْمُلْكُ (يعنى سورۇ ملك) ہے۔" (3) امام ابوداؤ درحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۵ ۲۷ھ) کی روایت میں بیجھی ہے کہ''اس (یعنی سور وَ ملک) کی شفاعت قبول کی

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن،باب فضل قراة القرآن وسورة البقرة، الحديث:١٨٧٤،ص ٨٠٤.

<sup>....</sup>المرجع السابق، الحديث: ١٨٧٦ ، ص ٤ . ٨ ، ملتقطًا.

<sup>....</sup>جامع الترمذي ،ابواب فضائل القرآن،باب ما جاء في فضل سورة المُلُكِ،الحديث: ٢٨٩١، ص١٩٤٢.

<sup>....</sup>سنن ابي داؤد ، كتاب شهر رمضان ،باب فين عدد الآى،الحديث: ١٤٠٠، ص١٣٢٧.

## قرآن ياك كوپسِ پشت دالنه كامطلب:

(طریقه محمد مید میں مذکور دوسری حدیث شریف میں قرآن پاک کوپسِ پشت ڈال دینے کے متعلق وعیدآئی ہے۔) پسِ پشت ڈال دینے کے متعلق وعیدآئی ہے۔) پسِ پشت ڈالنے کا مطلب میہ ہے کہ اس پڑمل کرنا چھوڑ دے۔اس میں موجود باتوں سے عبرت ونصیحت حاصل نہ کرے اور اس سے بتو جہی برتے بلکہ جواپنے جی میں آئے وہ کرے اور جوعقیدہ وعمل اس کی عقل کواچھا لگے اس کی پیروی کرے۔ چنا نچہ انگان اُنٹی اُن

ترجمهُ كنزالا يمان: تو كتاب والول سے ايك گروه نے الله كى كتاب اپنے بيٹھ بيچھے بھينك دى گوياوه كچھلم ہى نہيں رکھتے۔

اصلاح اعمال 🔸 ∺

نَبَنَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيثَ أُونُوا الْكِتٰبُ ۚ كِتٰبَ اللهِ وَسَاءَ ظُهُوْ سِهِمُ كَانَتُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۞

### تورات برا سے مرعمل نہ کرتے:

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمۃ الله تعالی عاید (متونی ۲۱۱۱ه) فرماتے ہیں: 'ایک قول بیہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ''حِتَاب' سے مرادقر آن پاک ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مرادقو رات شریف ہے اور یہ قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ چھوڑ نا تو پکڑنے اور اختیار کرنے کے بعد لازم آتا ہے اور یہود نے قرآن مجید کو اختیار ہی نہیں کیا تھا۔ بہر حال ان کا تورات شریف کوچھوڑ نابی تھا کہ وہ اسے پڑھتے تھے مگر اس پڑمل نہیں کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'انہوں نے تورات شریف کوریشی غلافوں میں رکھ لیا، سونے سے جالیا اور جواحکام اس میں تھے ان پڑمل نہیں کیا۔' (1)

# حضور صلَّى الله عليه وسلَّم ك فضائل جِصِيانا يهود كاطريقه ب:

حضرت سيّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متونى ٢٦٨ه ) فرمات بين كه الْمَالَيْ عَذَّوَ حَلَّ كَاس فرمان "نَبَنَ فَرِيْقُ فِي الله عليه والموالي عليه والموالي عليه والموالي عليه والموالي عليه والموالي عليه والموالي الله وسالت اور الله فضائل وكمالات كے) معاملے كو چھپائے ركھنے بر منفق و متحد ہوگئے متصاور الله على الله عليه على الله على

.....تفسير الخازن ، پ١ ، البقرة ، تحت الاية: ١ . ١ ، ج١ ، ص٧٣.

اصلاح اعمال

تعالی علیہ آلہ وسلّم کو جھٹلا یاا ورتورات شریف کو پسِ پشت ڈال دیا تھاا ورایک قول میہ ہے کہ'' یعنی تورات شریف ان کے سامنے موجود ہے وہ اسے پڑھتے بھی ہیں لیکن انہوں نے اس پڑمل کرنا چھوڑ دیا۔' بیبھی کہا گیا ہے کہ''انہوں نے توراۃ شریف کوریشی غلافوں میں لپیٹا،سونے جاندی سے سجایا اور آراستہ کیا مگراس کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام نہ ستمجهااوراسى كوپس پشت ڈالنا( يعن عمل نه كرنا ) كہتے ہيں۔''اور اللّٰ أَنْ عَارَّا كَا اَللّٰهُ مُلا يَعْلَمُونَ ''ميں المنان عَرَّوَ حَلَّ كفار یعنی یہود یوں کو پیتانا چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گندے کرتو توں کے گنا وظیم سے واقفیت کے باوجود (اللهُ عَزَّوَ هَلًا كَي كَتَابِ كُولِيسِ بيت دُّال ديا اوراس سے كنار هُشي اختيار كرلي تو گويا كه وه اينے بارے ميں عذابِ الہی کےلازم ہونے سے بےخبر ہیں۔''

#### تلاوت كے ساتھ کل جھى كرو:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) بیان کردہ باتوں میں مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عبرت ہے کہ قر آنِ مجید کی تلاوت پر پیشگی کے باوجودوہ اس پڑمل کوچھوڑ بیٹھے،اس کےمواعظ سےنصیحت حاصل نہیں کرتے ، اس کی غیبی خبروں اور واقعات پریقین نہیں رکھتے ،بس اس کوزم وملائم ریشمی غلافوں میں رکھتے اور سونے جاندی سے اس کوسجاتے ہیں مگراس کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام نہیں سمجھتے اوراس کے احکامات بیممل اور منع کردہ باتوں سے اجتناب نہیں کرتے ،انہوں نے اس سے صرف تبرک حاصل کرنے اوراس کی تعظیم کرنے پراکتفا کرلیاہے۔آج کل مسلمانوں کی عملی حالت بھی انہی یہودیوں کی طرح ہوگئ ہے جن کے بارے میں انڈانا عَزَّرَ عَلَی اندکورہ فر مانِ عبرت نشان وارد مواح\_ (نَعُو ذُبِاللَّهِ مِن ذَالِكَ)

> درس قرآن اگرہم نے نہ بھلایا ہوتا بەز مانەنەز مانے نے دکھایا ہوتا

#### حديث ياك مين ايك اشاره:

حضور نبی رحمت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مبارک کلام میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ' تقلید ہرمسلمان پرلازم ہے پھریا تووہ قرآن پاک کی (بتائی ہوئی) تقلید کرے گا اوراس کی انتباع و پیروی کر کے نجات یا جائے گایاوہ اپنی طبیعت وعقل کی تقلید کرے گا اور قرآنِ پاک کوپسِ پشت ڈال کر ہلا کت میں مبتلا ہوجائے گا اورحضور نبی کریم صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم كاس فرمان 'جويسِ پشت وُ الے گابيقر آن پاك اسے جہنم ميں لے جائے گا' سے بي مفهوم بھي حاصل ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اتباع و پیروی نہ کرنے والے کے حق میں اضلال یعنی (گراہ کرنا) قرآن پاک کی طرف منسوب ہے جیسا کہ ہدایت دینااس کی طرف منسوب ہے۔ چنانچہ،

الْلَهُ عَزَّو هَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان:الله بهتیرول کواس سے گمراہ کرتا ہے اور ؽۻؚڷ۠ؠؚ؋ڰؿؚؽڗٵڵۊۜؽۿۑؚؽؠؚ؋ڰؿؚؽڗٵ بہتیروں کو مدایت فرما تاہے۔ (پ١، البقرة:٢٦)

#### تىسرى حدىث شريف:

3} .....حضرت سبِّدُ ناسهل بن معاذ اپنے والدرض الله تعالى عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم ،نورمجسّم ،شاہ بنی آدم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ عاليشان ہے: ''جس نے قرآنِ مجيد برا ھا اوراس برغمل كيا، قيامت كے دن اس كے والدین کوالیا تاج پہنایا جائے گاجس کی روشنی ، دنیا کے گھروں میں روشنی کرنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی ،تو پھرخوداس قرآن پاک پڑمل کرنے والے مخص کے مقام ومرتبہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟'' <sup>(1)</sup>

(حضرت سيّدُ ناامام بزاراورحضرت سيّدُ ناامام حاكم رحمهما الله تعالى في اس حديث شريف كوا پي سندول كے ساتھ روايت فرمايا)

# حديث ياك كي شرح:

اس حدیث مبارک میں باعمل حافظ قرآن کے والدین کوتاج پہنائے جانے کا ذکرہے، یہائی وقت ہوگا جبکہ والدین کاخاتمہ ایمان پر ہویا ایک ہی کاخاتمہ ایمان پر ہوا (توایک ہی کوتاج پہنایا جائے گا) پھریہ کہ تاج کب پہنایا جائے گا؟اس میں دواخمال میں ایک بیر کہ جنت میں پہنایا جائے گا اور دوسرا بیر کہ جنت میں داخلے سے قبل اس وقت پہنایا جائے گاجب وہ دونوں میدان محشر میں ہوں گے۔

.....سنن ابي داؤد، كتاب الوتر، باب في ثواب قراء ة القرآن، الحديث:٥٣ ١ ٥ ١، ص ١٣٣١ ـ

المستدرك، كتاب فضائل القرآن، باب من قراء القرآن .....الخ ، الحديث: ١٣١، ٢١، ج٢، ص٢٧٧، بلفظ زيادة.

اصلاحِ اعمال 🕶 💝 📭

## اولا داور مال نفع پہنچائیں گے:

یہ تاج پہنا ناان خوش نصیب والدین کے اکرام کے لئے اور جزا کے طور پر ہوگا کہ انہوں نے اس سعادت مند یجے کو بذاتِ خورتعلیم دلوائی یا پنامال خرچ کیایااس کی معاونت کی اگر چه دعاہی کے ذریعے کی ہو۔ چنانچہ،

الله عَرَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: جس دن نه مال کام آئے گانه بیٹے مگروہ يَوْمَلايَنْفَعُمَالٌ وَلابَنُوْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَّى الله يَقِلُبِ سَلِيْمِ ﴿ ﴿ ﴿ ١٠ ١ الشعراء ٨٩٠٨٨) جوالله کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔

اس آیت مبار کہ میں قلب سلیم سے مرادوہ دل ہے جو کفروشرک سے یا ک ہولیس جواس حال میں آئے گا کہ اس کا دل کفروشرک کی نجاست سے سلامت ہوگا تواس کواولا داور مال نفع پہنچا ئیں گے۔اسی لئے ہم نے والدین کے کئے ایمان برخاتمہ کی شرط لگائی ہے۔

### ایک سوال اوراس کا جواب:

ا گرسوال كياجائ كه 'حديث ياك مين' والداه' كى جكه 'ابواه' كالفظ كيون نهين آيا؟ " توجم جواب مين کہیں گے: ''اس کئے کہ لفظِ''ابسواہ'' میں دادااور دادی کے داخل ہونے کی وجہ سے کہ بھی کبھار (عربی زبان میں ) دادا کوبھی"ابو"کہددیا جاتا ہے مگر دادا کو'و الد"نہیں کہا جاتا ،اور ذہن بھی اسی طرف جاتا ہے۔

مذکورہ حدیث پاک سے میکھی معلوم ہوا کہ باعمل حافظ قرآن کے لئے اُنڈی اُنڈ کا عَدَّ کے پاس اتنی بڑی جزاہے کہ اس كوبيان نهيس كياجا سكتا\_

## قرآن یاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت:

یہاں پرصاحب حدیقہ ندیہ سیدی عبرالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۱۴۳ھ) نے باعمل حافظ قرآن اوراس کے والدین کی فضیلت پر شتمل مزید دواحادیث کریمہ بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ،

(۱)....حضرت سبیدٌ ناابو ہر ریره رضی الله تعالی عند سے مروی ہے که سردارِ مکه مکرمه، سلطانِ مدینهٔ منوره صلّی الله تعالی علیه وآلدوسكم كافر مانِ عاليشان ب: ' جو خص اين بين كور آن مجيد سكهائ كالنكن عَزْوَ حلَّ اس كوقيامت كون جنت مين

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

ایک تاج پہنائے گا۔'' <sup>(1)</sup>

(۲).....حضرت سبِّدُ نامعاذ بن أنس رض الله تعالى عند مع مروى ہے كه سروركونين ، دكھى دلول كے چيين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمان ذيثان ہے: ''جس نے قرآنِ مجيد پڙهااوراس وكمل بھي كرليا پھراس پيمل كيا قيامت كے دن اس کے والدین کوابیا تاج پہنایا جائے گاجس کی روشنی ، دنیامیں تہہارے گھروں میں حیکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی ،تو پھرخوداں شخص کے بارے میں تہہارا کیا خیال ہے جس نے اس پڑمل کیا۔'' <sup>(2)</sup>

# قرآنِ یاک کولمل کرنے کا مطلب:

تیسری حدیث پاک کے ان الفاظ'' اور اس کوکمل بھی کرلیا'' سے اشارہ ملتاہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کا بعض حصہ پڑھا ( یعن کمل نہیں کیا ) تووہ اس فضیلت کونہیں یا سکے گا کیونکہ اس کوملم وممل کے لئے ہراس بات کی اطلاع نہ ہو سکے گی جس کاوہ شرعی طور پرمکلّف و پابند ہے اور بیاحتمال بھی ہے کہ کمل کرنے سے مراد ،کلمات کی صحیح ادائیگی ، تجوید کی دُرُستی اور معانی کا قیام ہو۔

# چوهی حدیث شریف:

4 } .....حضرت سبِّدُ ناعبدالله ابن مسعود رضى الله تعالىءند سے روایت ہے کہ سرورکونین ، دکھی دلول کے چین صلَّی الله تعالی عليدة الدوسم كا فرمانِ ذيثان بي: " يقر آن مجيد الله عَوْرَ هَالَ عَلَى عَرْقَ مَا يَى استطاعت كمطابق أس کی ضیافت قبول کرو۔ بے شک بیقر آن مجید الْقَالَيٰ عَرِّوَ حلَّ کی مضبوط رہی ،نور مُبینُن ،نفع بخش شفا، جواسے اختیار کرتاہے اس کے لئے ڈھال اور جواس پڑمل کرےاُس کے لئے نجات ہے۔ بیت سے نہیں پھرتا کہاس کے ازالے کے لئے تھکنا پڑے اور بیٹیڑھی راہ نہیں کہا سے سیدھا کرنا پڑے ۔اس کے فوائدختم نہیں ہوتے اور کثر ہے تلاوت سے پرانا نہیں ہوتا ( یعنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے )۔ تو تم اس کی تلاوت کیا کروان اُن اُن عَرَّوَ حَلَّ تَمْہیں ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطافر مائے

<sup>.....</sup>المعجم الاوسط، الحديث: ٩٦ - ١، ص ٠٤.

<sup>.....</sup>سنن ابي داؤد، كتاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، الحديث: ١٤٥٣، ص١٣٣١.

المسند للامام احمد بن حنبل ،حديث معاذبن انس الجهني، الحديث: ٥٦٤٥ ، ج٥، ص١٥٦٤

المستدرك، كتاب فضائل القرآن ، باب من قراء القرآن .....الخ ، الحديث: ٢١٣١ ، ج٢، ص ٢٧٧.

اللَّحْدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

گا۔ مَیں نہیں کہتا کہ 'المے" ایک حرف ہے بلکہ 'الف" ایک حرف 'لام" ایک حرف اور 'میم" ایک حرف ہے۔" (1) (حضرت سبِّدُ ناامام حاكم رحمة الله تعالى عليه نے اس حدیث شریف کواپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

# حديث ياكى شرح:

اس حدیث پاک میں قرآن مجید کوضیافت فرمایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید،ارواح کو نفع پہنچانے والی روحانی غذاؤں،احکامات، حکمتوں، نصیحتوں اور مواعظ پر شتمل ہے جیسے کھانا، اجسام کونفع پہنچا تا ہے لہذاتم جس قدر استطاعت رکھتے ہواُس کی ضیافت کو قبول کر واورا گرتم نے اس کی ضیافت کو قبول نہ کیا تو الْمَالْهُ عَرَّوَ هَلَ تم پرغضب فرمائے گا۔

# قرآن یاک،مضبوطرسی:

قرآن پاک کومضبوط رسی اس کئے فر مایا گیا ہے کہ اس کی دوطرفیں ہیں۔ایک طرف انڈائی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کے بے مثل ہاتھ میں اوراس کےحروف اورآ واز وں ہے آ زاد ہونے کی یہی وجہ ہےاور دوسری طرف بندوں کے ہاتھ میں ہےاور اس کے حروف اور آوازوں میں مقید ہونے کی یہی وجہ ہے ( یعنی کلام الہی عَدِّوَ جَدً ہونے کے اعتبار سے آزاداور بندول کے بڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے مقید) جبیسا کہ ہم نے ماقبل (صفحہ 259) پر اسے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اسی بات کا ا عتبار کرتے ہوئے قرآن کو ہراس شخص کے ق میں' رسی'' کہا گیاہے جواس کو تھام لے یعنی اس پڑمل کرے۔ پس اگر اس نے ایسا کیا تو ان اُن اُن عَدَّ اسے اپنی طرف متوجه فرمائے گا اور وہ اس کی معرفت ورضایا لے گا۔

# قرآن كريم ،نورمبين:

قرآن کریم کے نورمُبیُن ہونے سے مرادیہ ہے کہ بیرملک دملکوت کے رموز واسرارکو کھو لنے والا ہے۔ان با توں کو بیان کرتا ہے جن سے رضائے الہی ءَ۔ وَ حَلَّ حاصل ہوتی ہے اور ان باتوں سے آگاہ کرتا ہے جو غضب الہی ءَ۔ وَ حَلَّ كا

# قرآن ڪيم، نفع بخش شفا:

قرآن حکیم ہرمرض کے لئے شفاہےخواہ وہ روح میں ہویاجسم میں۔ بیا پنے حقیقی علوم کے ذریعے دلوں کوروحانی ....المستدرك، كتاب فضائل القرآن ، باب القرآن مادبة الله.....الخ ،الحديث:٢٠٨٤، ٣٠، ٣٠ ، ٢٠٦، بدون"المتين وحرف". امراض سے شفادیتا ہے اوراپی طب، دم (لینی آیت قرآنی پڑھ کر پھو نکنے) اور تعویذ (لینی آیت قرآنی لکھنے) کے ذریعے اجسام کوبدنی امراض سے شفادیتا ہے۔

# قرآن مجيد ق ينهيس پھرتا:

چوتھی حدیث شریف میں پیجھی فرمایا'' بیت سے نہیں پھرتا کہاس کے ازالے کے لئے تھکنا پڑے'اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن عظیم حق بات سے پھر کراپنی پیروی وانتاع کرنے والے پرظلم وزیادتی نہیں کرتااور نہ ہی حق سے پیچھے ا ہتاہے کہاس زیادتی اور ق سے دوری کے ازالے کے لئے کسی کوخوش کرنا پڑے۔

# قرآن یاک ٹیڑھی راہ ہیں:

اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی وٹیڑھا بن بالکل داخل نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ صراط متنقیم ہے۔ چنانچہ، الْلِّينَ عَزَّو هَلَّ ارشاد فرما تاہے:

قُ إِنَّا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوَجٍ (ب٢٣٠الزمر:٢٨) ترجمه كنزالا يمان: عربي زبان كاقر آن جس ميں اصلاً تجي نہيں۔

# غَيْرُذِي عِوْجٍ كَتْفير:

اس آیت مبارکہ کے حصے غَیْر ذِی عِوَج کی تفسیر میں مفسرین کرام رحم اللہ تعالی کے کی اقوال ہیں۔ چنانچہ، (۱).....حضرت سیِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) ارشا وفر ماتے ہیں: ''اس میں کسی بھی وجہ سے کوئی خلل نہیں ، (1)

(۲).....حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متو في ۴۱ سے) ارشاد فر ماتے ہيں: قر آن مجيد ہرشم كے تناقض وتعارض سے پاک ہے۔جبیبا کہ حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها نے ارشاد فرمایا که 'اس میں ذرَّ ہ مجر بھی اختلاف نہیں۔'

#### (٣)....ایک قول بیہ کے '' یہ ہر طرح کی تاریکی واند هیرے کے اختلاط سے یاک ہے۔''

..... تفسير البيضاوي ، پ٣٢، الزمر، تحت الاية: ٢٨، ج٥ ص ٦٥.

.....تفسير الخازن ، الزمر ، تحت الاية: ٢٨ ، ج٤ ، ص ٥٤.

(٣)..... يبهي كها گياہے كه 'بي غير مخلوق ہے۔''

حضرت سُیّدُ ناما لک بن انس رضی الله تعالی عنه (متوفی ۹ ساره ) فر ماتے ہیں: ' قر آن مجید مخلوق نہیں ۔''

حضرت سیّدُ ناامام سفیان بن عیبینه رحمة الله تعالی علیه نے 70 تا بعین عظام حمیم الله تعالی اجمعین کا قول نقل فرمایا که 'ب شک قرآن مجید نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے۔'' (1)

قر آن عظیم کامخلوق نہ ہونا تو ظاہر ہے اور اس کا خالق نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ بیا لَکُ اُنْ عَذَّوَ هَلَّ سے کلی طور پر مغائر نہیں بلکہ یہ اللہ اور اس کے کہ بیاس اللہ اور اس کے کہ بیاس کا کام اس کے کہ بیاس کا کلام قدیم اوراس کا تھم عظیم ہے۔ چنانچیہ انگائی عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاہے:

اِلنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْعِ إِذَا آمَرُدُنْ فَأَنْ نَّقُولَ لَتُ تَهِمَ كَنِرَالا يمان: جوچيزهم عاين اس عمارا فرمانايم موتا

الله النحل على النحل على النحل ( پ ١٤٠ النحل ١٤ ) النحل على النحل النحل

مٰدکورہ گفتگو سے ثابت ہوا کہ قر آن کریم ٹیڑھی راہ نہیں پس جب وہ ٹیڑھی راہ نہیں تواسے سیدھا کرنے کی بھی ضرورت پیژن نہیں آتی مطلب بیر کہ بیسیدھا کرنے اور درست کرنے سے مستغنی و بے برواہ ہے اوراس لئے بھی کہ اس كى حفاظت كا ومماللًا في عَزْوَ حَلَّ في ليا إلى - چنانچه الله في عَزَّو حَلَّ ارشا وفر ما تا ب:

اِتَّانَحُنُ نَوَّلْنَا لَنِّ كُرُو إِنَّالَهُ لَحُفِظُونَ ﴿ تَرْجَمُ كَنِرَالا يَمَانَ بِشِكَ مَ فَا تارا جِيقِر آن اور بِ (پ٤١،١٤حمر٩) شک،مخوداس كنگهبان بير

# نه حتم ہونے والے فوائد:

طریقه محمد بیری چوتھی حدیث شریف میں بیجھی فر مایا گیا که'' قر آن یاک کے فوائدختم نہیں ہوتے۔'' کیونکہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل معرفت واہل ایمان کے دلوں پرنئے نئے معانی شریفہ کا انکشاف ہوتار ہتا ہے اور اسرار کی باریکیاں اور انوار کی پوشید گیاں آ ہستہ آ ہستہ بغیر کسی کمی وزیادتی کے ان کے لئے روشن ہوتی جاتی ہیں۔ چنانچیہ

.....تفسير الخازن ، الزمر ، تحت الاية: ٢٨ ، ج٤ ، ص ٥٥.

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

الله أَن عَزَّو جَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

قُلُ لَّوْكَانَ الْبَحْرُمِكَادًا لِّكَلِلْتِ مَنِّ لَنَفِي الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِلْتُ مَ بِنُ وَلَوْجِئْنَا بِيثُلِهِ مَلَدًا ۞ (پ١٦١،الكهف١٠٩)

ترجمهٔ کنزالا بمان بتم فرماد واگرسمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سابی ہوتو ضرورسمندرختم ہوجائے گا اور میرے رب کی باتین ختم نه بول گی اگرچه بهم ویسابی اوراس کی مددکو لے آئیں۔

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🕶 🖸

# رب تعالى كى باتين ختم نه هول كى:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٨ هه) اس آيت مباركه كے تحت نقل فرماتے ہيں كه حضرت سيّدُ ناابن عباس رض الله تعالى عنها في ارشا وفر ما يا: "اس سے مراد بير سے كه اللّ أناء عباس رض الله تعالى عنها في ارشا وفر ما يا: "اس سے مراد بير سے كه اللّ أناء عباس رض الله تعالى عنها في الله على الله الله عباس الل ان کے ( کھنے کے لئے ) کوئی ' سیاہی' 'ہواور اللہ اُن عَدَّرَ جَلَّ کا کلام قدیم ،اس کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو جس طرح اس کی ذات کی کوئی غایت وحذ نہیں اسی طرح اس کے کلام کے لئے کوئی نہایت وانتہانہیں، پس اس کی ذات کے اوصاف غیرمحدود ہیں۔ نیز اس آیت مبار کہ میں یہودیوں کارد ہے جو بیدعوی کرتے ہیں کہ''جمیں بہت زیادہ علم

دیا گیاہے۔' تو گویاان سے کہا جار ہاہے کہ' (اللہ اُن اُن اُن اُن کے علم سے کون می چیز ہے جوتم کودی گئی ہے حالانکہ اس کے کلمات ختم نہ ہوں گے اگر چہ سمندروں کے یانی سے لکھے جائیں۔''

حضرت سپّیدُ ناامام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۱ کھ) فرماتے ہیں که 'اس کامعنی ہیہ ہے کہ اگرتمام مخلوق بھی لکھنا شروع کردے اور سمندرسیا ہی ہوجائے توبیسمندر کا یانی توختم ہوجائے گا مگر الکی ہو اَکے کلمات ختم نہ ہوں گے اگر چہ ا تناہی یانی کثرت وزیادتی میں اس یانی کے مثل اورآ جائے۔''<sup>(1)</sup>

اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَلَوْاَنَّ مَافِ الْاَرْضِ مِن شَجَرَةٍ اَقْلامٌ ترجمهُ كنزالا يمان:اوراگرز مين ميں جتنے پيڑ ہيں سب قلميں وَّالْبَحْرُيَمُنُّهُ فِي بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱبْحُرِمَّا ہوجائیں اور سمندراس کی سیاہی ہواس کے پیچھے سات سمندر نَفِلَتُ كَلِلْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المالة مان ٢٧) اورتواللّٰد کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔

<sup>.....</sup>تفسير الخازن،الكهف،تحت الاية:٩ ١٠، ٣٠، ٣٠٥٠.

اصلاح اعمال

# قرآن كريم اين حالت يرقائم رہتاہے:

''طریقہ محدیی'' کی چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ' بید (یعنی قرآن کریم) کثرت تلاوت سے پرانانہیں ہوتا۔' کینی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے۔اس کا ایک مطلب بیہ ہے کہ کئی زمانے گزرجانے کے باوجود بھی قرآن پاک پڑھنے والااس کی تلاوت سے نہ اُ کتا تا ہے اور نہ ہی اس کادل اچاہ ہوتا ہے اور ابن اقبرس نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہےاور یہاں اس معنی کا احمّال بھی ہے کہ عالم وغیر عالم اورعر بی وعجمی سب اس کی کثرت سے تلاوت کرتے ، اور بڑھتے بڑھاتے ہیں مگر پھر بھی اس کے حروف میں سے کوئی حرف متغیراور تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ انڈ ان عَدَّوَ هَلَ اس کی حفاظت فرمانے والا ہےاور جوکوئی اس کی تلاوت یامعنی میں خطا کر ہے اوائی مَدَّوَ هَلَّ اسے برقر اروثابت رکھے والا ہے يهال تك كدوه اساين طرف بلندفر مالے گا۔ چنانچه،

حضرت سبِّدُ ناامام جلال الدين سيوطى شافعى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ١١١ه هـ)" ٱلْبَجَاهِعُ الصَّغِينُو" ميس روايت نُقَل ''جب کسی پڑھنے والے نے ( قرآنِ مجید ) پڑھا تواس میں خطا کی یالحن کیایا پھروہ عجمی تھا تو فرشتہ اس کے لئے ایسالکھتا ہے جبیبا قرآنِ مجید نازل ہواہے۔"

### خطا کے ساتھ تلاوت پر تواب کی صورت:

حضرت سبِّدُ ناعلامه عبدالرءوف مناوى عليه حمة الله القوى (متوفى ١٠٠١ههـ) الس حديث پاك كى شرح ميں فرماتے ہيں: '' حدیث شریف سے مسئلہ معلوم ہوا کہ تلاوت کرنے والے کے لئے اس کا ثواب کھھاجا تا ہے اگر چہ خطا کرے یالحن سے پڑھے مگرییاس وفت ہے جب وہ ایباجان بوجھ کرنہ کرے اور شکھنے میں کسی قتم کی کمی نہ اٹھار کھے ورنہ ثواب کے بحائے گناہ گارہوگا۔'' (2)

یہاں علامہ مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) کا خطا ولحن کے جان بوجھ کرنہ ہونے کی شرط لگا ناتو ظاہر ہے کیونکہ قر آ نِ عظیم پرایمان رکھنے والےمسلمان سے غالب طور پرایباوا قع نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جان بوجھ کرکحن یا

<sup>.....</sup>الجامع الصغير للسيوطي،الحديث: ٧٩٢ ، ص٥٥.

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي، تحت الحديث: ٧٩٢، ج١، ص ٥٣٣.

اصلاح اعمال

تحریف کرے کیکن عدم علم کی وجہ سے ایسا ضرور ہوتا ہے اور حدیث کے الفاظ میں خطا کالفظ آیا ہے اور خطا جان بوجھ کرنہیں ہوا کرتی اوراس کی دوصورتیں ہوتی ہیں(۱)ایک بیر کہ زبان صحیح تلفظ کے موافق ہے پھر بھی سکھنے میں کمی کرے۔ ایساشخص تلاوت میں غلطی کرے گا تو گنا ہگار ہوگا اور (۲) دوسرایہ کہا گر تلفظ کرنا دشوار ہےاورزبان بھی ساتھ نہیں دیق اوروہ اس کو پختگی کے ساتھ ادانہ کر سکتا ہوتو وہ معذور ہے اور اب اگر چفلطی کرے یالحن سے پڑھے اسے اپنی تلاوت پر ثواب ملے گاندکورہ حدیث پاک میں اس کی صراحت موجود ہے اور فرشتے اس کے نامہ اعمال میں صحیح ودرست پڑھناہی 

# د مکی کر تلاوت کرناافضل ہے:

دوسراقر آن مجيدكود مكينا\_ چنانچه،

قرآن یاک کے فضائل بیان کرنے کے بعد طریقہ محمد یہ کی چوتھی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا: "توتم اس کی تلاوت کیا کرو۔'' بیتلاوت قرآن یا ک کا تھم ہے اور نماز کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کرنامستحب ہے جا ہے دیکھ کر کرے پایادکیا ہوابغیر دیکھے پڑھے مگر دیکھ کرتلاوت کرناافضل ہے کیونکہاس میں دوعبادتیں ہیں ایک تو تلاوت اور

ججة الاسلام حضرت سيِّدُ ناامام محمر غزالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥ه م) "إحْيَاءُ الْعُلُوم " ميس ارشا وفر مات مين: '' قرآن مجید میں دیکھ کر تلاوت کرناافضل ہے کیونکہ اس میں دیکھنے ،غوروفکر کرنے اور قرآن مجید کواٹھانے کاعمل زیادہ ہوتا ہے پس اس کے سبب سے اجرو تواب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔''

اور پیجمی کہا گیا ہے کہ 'دمصحف شریف میں دیچر کرقر آن یا ک کاختم (یعنی مکمل پڑھنا) سات دنوں میں ہونا جا ہے کیونکہ قرآن یاک کود کھنا بھی عبادت ہے۔ چنانچہ،

# كثرتِ تلاوت كاعالم:

(۱).....منقول ہے کہ کثرت سے تلاوت قرآن یاک کےسبب امیر المومنین حضرت سیّدُ ناعثان غنی رضی اللہ تعالیٰ ءنہ کے دومصحف شریف شہید ہو گئے تھے۔

(۲).....مروی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی ایک تعداد تھی جومصحف شریف ہے دیکھ کر تلاوت

کرتی تھی اوروہ اس بات کونا پسند کرتے تھے کہ کوئی دن ایسا گزرے کہ وہ صحف شریف کی زیارت نہ کریں۔

# كمزوري حافظه اوربلغم كے تين علاج:

(٣).....اميرالمؤمنين حضرت سبِّدُ نامولي مشكل كشاعلى المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيْمِ ارشا وفر ماتے ہيں: '' تین چیزیں قوتِ حافظہ بڑھاتی اور بلغم کو دور کرتی ہیں (۱).....مسواک کرنا (۲).....روز ہ رکھنا اور (۳).....قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔' <sup>(2)</sup>

#### ایک کے بدلے دس نیکیاں:

طریقه محدید کی چوتھی حدیث یاک کے اس فرمان'' ہرحرف پردس نیکیاں ملتی ہیں''میں حرف ہے مرادقر آن یا ک کے حروف ہیں جن کوحروف حجمجی کہاجا تاہے اورلفظ''حرف'' کلمہ کے لئے بھی بولاجا تاہے ۔ چنانچیہ''شرح الدرر'' میں ارشاد فر مایا: ''جس پیخسل واجب ہووہ اگر حرف حرف کر کے قرآن پاک کی تعلیم دیتو بالا تفاق اس میں کوئی حرج نہیں۔''میرے(لیغیٰعبدالغیٰ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ) والد ما جدعلیہ رحمۃ اللہ الواجد فر ماتنے ہیں که 'اس کا مطلب بیہ ہے کہ کلمہ کلمہ کرکے پڑھائے جبیبا کہ حضرت سپِّدُ ناامام محمدا براہیم بن حلبی حنی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۵۲ھ) نے''شرح منیہ '' میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔''<sup>(3)</sup> کیکن مذکورہ حدیث یاک میں حرف سے مرادکلم نہیں کیونکہ حدیث شریف نے اس کی وضاحت خود فرمادی ہے۔ (یوں کہ'آلمّ، 'ایک حرف نہیں بلکہ'الف''ایک حرف،'لام''ایک حرف اور'میم'ایک حرف ہے)

#### 30 اور 90 نيکياں:

طریقه محدیدی چوتھی حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ''الّے "'پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں اورا گرہم اس ''الّم '' كے ہر حرف يعنی' ألِف، لام اور مِيْم كومزيد پھيلانے كا اعتبار كريں توان تينوں كے اپنے حروف 9 بنيں گے تو یوں تمام کے مجموعے کے برابر 90 نیکیاں ہوں گی۔''

.....احياء علوم الدين، كتاب آداب تلاوةالقرآن،الباب الثاني في ظاهر آداب التلاوة، ج١،ص ٣٧١.

.....المرجع السابق ،الباب الاول في فضل القرآن .....الخ، ج١، ص٢٦٤.

..... حلبي كبيرشرح منية، سنن الغسل، مطلب الغسل في اربعة سنة، ص٥٧.

#### دواحاديث مياركه:

(1) ..... ججة الاسلام حضرت سبِّدُ ناامام محمد غزالى عليه رحمة الله الوالى (متونى ٥٠٥ه م) نے اپنی کتاب 'احیاء العلوم' میں فرکورہ حدیث پاک کوموقو فاً روایت فرمایا ہے کہ حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ارشاد فرماتے ہیں: 'قرآن مجید کی تلاوت کرو کہ مہیں اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیس گی اور میں نہیں کہتا کہ المّم ایک حرف ہے بلکہ میں کہتا ہوں' الف' ایک حرف ہے ، 'لام' ایک حرف ہے اور 'میم' ایک حرف ہے۔' الله من ایک حرف ہے۔' الله میں کہتا ہوں 'الف' ایک حرف ہے۔' الله من ایک

(۲) .....حضرت سیّدُ ناامام نووی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷ هے) اپنی کتاب ریاض الصالحین میں نقل فرماتے ہیں که حضرت سیّدُ ناعبرالله بن مسعود رض الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رحمتِ دوعالم ، نور مجسّم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمان فیثان ہے: ''جس نے کِتابُ اللّه کا ایک حرف برُ حمااس کے لئے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہے اور میں نہیں کہتا کہ الّم ایک حرف ہے (بلکہ )' الف'' ایک حرف' لام'' ایک حرف اور' میم'' ایک حرف ہے۔'' (2)

## يانچوين حديث شريف:

[5] .....حضرت سیّدُ نا حارث بن اعور رضی الله تعالی عند سے مروی ہے، آپ رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں پس میں نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نامولی مشکل کشا علی المرتضٰی حَرَّمَ اللهُ تَعَالی وَجُهَهُ الْکُونِهُ کی بارگاہ میں حاضر ہوکراس کی خبر دی۔ آپ رضی الله تعالی عند نے استفسار فر مایا: ''کیا واقعی لوگ ایسا کررہے ہیں؟''میں نے عرض کی: ''جی ہاں۔'' تو آپ رضی الله تعالی عند نے فر مایا کہ میں نے آلی آئی عَرَّو جَلَّ کَوْجُوب، دانائے عُموب، دانائے عُموب، مُنزَّ وَعُنِ الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کو ارشا دفر ماتے ہوئے سناہے کہ 'خبر دار! عنقریب مسجد میں دنیا وی با تیں فتنے کا سبب بنیں گی۔'' میں نے عرض کی: ''یارسول الله صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم !اس فتنے سے کسی جیاجائے؟'' آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم علیہ وسلّم الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم علیہ وسلم میں اس کاحل ہے۔

<sup>.....</sup>فردو س الاخبار للديلمي ، باب الالف ،الحديث: ٩ . ٣، ج١ ، ص ٦٦ بتغيرقليل \_

احياء العلوم الدين، كتاب آداب تلاوةالقرآن،الباب الاول في فضل القرآن .....الخ،ج١،ص٣٦٣.

<sup>....</sup>رياض الصالحين ، كتاب الفضائل ، باب فضل قراءة القرآن ، الحديث: ٩٩٩ ، ص ٢٨٥ ـ

جامع الترمذي ، ابواب فضائل القرآن ، باب ماجاء فيمن قراء حرفا .....الخ ، الحديث: ٢٩١٠ ، ص ١٩٤٤ .

اس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں۔ تمہارے لئے حلال وحرام کا بیان ہے اور یہی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، کوئی ہنسی فداق نہیں، جو بھی سرکش اس پڑمل نہیں کرے گا اُلْلُا فَاعَدُّو جَلَّ اس کو ہلاکت میں مبتلا فرمادے گا اور جواس کے علاوہ دوسری شے میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈے گا، اُلْلُا فَعَدُّو جَلَّ اُسے گمراہ کردے گا اور یہی اللّٰ فَاعَدُّو جَلَّ کُلُ مَا مُحرف کے علاوہ دوسری شے میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈے گا، اُلْلُا فَعَدُّو جَلَّ اُسے گمراہ کردے گا اور یہی اللّٰ فَاعَدُّو جَلَّ کُلُ مَا وَ مَا اِسے کہ جس کی پیروی کے سبب لوگوں کے ارادے، مضبوط رہی، حکمت والا ذکر اور یہی سیدھاراستہ ہے اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی پیروی کے سبب لوگوں کے ارادے، راوحت سے نہیں ہٹے۔ علی کے معانی ، حکمتیں اوراحکام نہیں جھپ سکتے۔ علی کے مرام اس سے سیر نہیں ہوتے۔ کثر سے تلاوت سے پُرانا نہیں ہوتا۔ اس کے بجائبات بھی ختم نہ ہوں گے اور قرآن کے معانی ہوتا۔ اس کے بجائبات بھی ختم نہ ہوں گے اور قرآن کو وہ ہے جے سن کر جنات بھی نہیں تھکتے بلکہ وہ کہتے ہیں:

ترجمهٔ کنزالایمان: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتا تاہے تو ہم اس پرایمان لائے۔

ٳڬۜٲڛٙؠۼؽؘٲڨٛۯٳؽٞٵۼجۘۘڋٵڮۜؿۿڔؽٙٳڬٳڵڗ۠ۺٚڔ ڡؙٵڡۜؿۜٵؠؚڮ<sup>ڴ</sup> (٣٩٠ الحن٢١)

(پھرآپ سنَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے فرمایا) توجس نے قرآنِ مجید کے مطابق بات کہی اس نے پیچ کہا، جس نے اس پڑمل کیااس نے اجرپایا، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیااس نے انصاف کیااور جس نے اس کے احکام کی طرف بلایا وہ سید ھے داستے کی طرف ہدایت یا گیا۔'' (1)

(حضرت سيِّدُ ناامام ترفدى عليه رحمة الله الوالى في ال حديث شريف كوا بني سند كساته وروايت فرمايا)

# مديث پاک کی شرح:

اس حدیث میں تکم دیا گیا ہے کہ جب مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں تواس فتنہ وگر ابی سے نجات کے لئے قرآنِ مجید کومضبوطی سے تھام لینا۔اس کا مطلب سے ہے کہ اپنی عقلی آراء کوچھوڑ کر کتا بُ اللہ سے رہنمائی حاصل کرو کیونکہ اس میں اس مسللہ کا تھکم موجود ہے چنانچے النا آن عَزْوَ حَلَّ نے ارشا دفر مایا:

ترجمهٔ کنزالا بمان:ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے عظم دیاہے اوران میں اس کا نام لیاجا تاہے۔

فِيُ بُيُوْتِ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْكُرَ فِيهَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ ٢٦٠ الله (١٨٠ الله ١٦٠)

....جا مع الترمذي، ابو اب فضائل القرآن، باب ماجاء في فضل القرآن، الحديث: ٢٩٠٦، ص٩٤٣.

#### مساجد کی شان وعظمت:

اس آیت مبار کہ میں بیوت لیعنی گھروں اوران کے بلند کرنے کے متعلق مفسرین کرام رحم اللہ تعالی اجمعین کے درج ذیل چندا قوال ہیں:

(۱) .....حضرت سیّدُ ناامام ابو محمد خازن رحمة الله تعالی علیه (متونی ۲۱۱ مه) فرماتے ہیں: 'بُیوُت یعنی گھروں سے مراد تمام مساجد ہیں۔ چنا نچے، حضرت سیّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشا وفر ماتے ہیں: ''مساجد زمین پر الْوَلَيْهُ عَدَّوَ حَلَّ کَ گھر ہیں جو آسمان والوں کے لئے ایسے حیکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لئے تارے حیکتے ہیں۔

(٢) .....ا يك تفسير بيه به كدان كهرول سي مراد جار مساجد بين جن كوانبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام فَ تَعْمِير فر مايا ب (١) كعبه معظمه كه حضرت سبِّدُ ناابرا بهيم وحضرت سبِّدُ نااساعيل عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمَ الصَّلوةُ وَالسَّلام فَ تَعْمِير فر ما يا (٢) بيت المقدس كه حضرت سبِّدُ نا داؤ داور حضرت سبِّدُ ناسليمان عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلوةُ وَالسَّلام في تعمير فر ما يا (٣) مسجد

المدینه یعنی مسجد نبوی اور (۴) مسجد قباء جس کے بارے میں انڈائی اُنٹائی اُنٹائی کے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ: ''اس کی بنیا دلقوی پررکھی گئی ہے''بید دونوں مساجد ہمارے پیارے آقا، دوعالم کے دا تاصلی اللہ تعالی علیه وآله وسلم نے تعمیر فرمائیں۔
(۳) ...... ایک قول کے مطابق بلند کرنے سے مراد ''مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔''

(۴) .....ایک تفسیریہ ہے کہ'' مساجد کی تعظیم کی جائے یوں کہ ان میں ناپبندیدہ گفتگو سے پر ہیز کیا جائے ،ان کو ہرشتم کی گندگی و نجاست سے محفوظ رکھا جائے اور ان میں انگائی عَدِّوَ حَلَّ کا نام لیا جائے۔ چنا نچہ، حضرت سیّد ناابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ارشاوفر ماتے ہیں کہ:'' اس سے مرادیہ ہے کہ مساجد میں قر آنِ مجید کی تلاوت کی جائے۔'' (۱)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) حاصل اس کا بیہ ہے کہ قرآن مجید میں ہرشے کا تھم بیان کر دیا گیا ہے جتی کہ مذکورہ مسئلہ یعنی مساجد میں دنیاوی گفتگونہ کرنے کا تھم بھی اس میں موجود ہے اوراس قرآن مجید میں ظاہری و باطنی طور پر ہر بیاری سے چھٹکارے اور ہرفتنہ وآز مائش سے سلامتی کا طریقہ موجود ہے۔

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ،پ٢٨،النور، تحت الاية:٣٦، ج٣ ، ص ٣٥٥.

## اگلوں اور پچچلوں کی خبریں:

''طریقہ محمدین' کی پانچویں حدیث شریف میں یہ بھی تھا کہ''اس میں تبہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں۔'' اس سے مراداولین اور آخرین کے علوم ہیں، یوں کہ گزری ہوئی امتوں کے واقعات اور اس امت ِمرحومہ کے قیامت تک کے حالات اس قرآنِ یاک میں موجود ہیں۔''

#### فيصله كرنے والى كتاب:

نیزارشاد ہوا کہ' یہی فیصلہ کرنے والی کتاب ہے' اس کا مطلب میہ ہے کہ بیقر آنِ مجید ہی وہ پچی کتاب ہے جوت وباطل کے درمیان قول وقضا کے ذریعے حق بات کو بیان کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب حق وسچ فیصلنہیں کرسکتی۔جیسا کے فرمایا گیا:

ترجمه كنزالا يمان:وہي حق ہے تصدیق فرماتی ہوئی۔

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا (ب٢٢٠الفاطر:٣١)

# قرآن مجيد بنسي مداق نهيس:

''طریقہ محمدین' کی پانچویں صدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ'' (قرآن مجید)کوئی ہنسی مٰداق نہیں' اس کے تحت امام واحدی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۴۲۸ھ) فرماتے ہیں کہ'' ہنسی مٰداق سے مرادلہو ولعب ہے کہ بیقر آن مجید، شجیدگ اور واقعیت پرمشمل ہےکوئی ہنسی مٰداق نہیں ہے۔''

حضرت سیِّدُ ناامام عز الدین بن عبدالسلام علیه رحمة الله السّلام (متوفی ۲۶۰هه) فرماتے ہیں که د ہنسی مذاق نه ہونے سے مرادیہ ہے کہ کتاب الله تھیل کو دیا بریکار کاموں یا باطل اور جھوٹ کے لئے نہیں اتاری گئی۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناعلی بن محمد ابن اقبرس شافعی علیه رحمة الله اکانی (متونی ۸۲۲ه ه) فرمات بین که 'سرکار مدینه ، راحت قلب وسینه ، باعث نُرُ ولِ سینه سیّن الله تعالی علیه و آله سیّم کا فرمانِ مبارک که 'بی فیصله کرنے والی کتاب ہے، کھیل کے لئے نہیں اُتاری گئی '''(2) یہ دراصل الله نُور علی کا سیر مان: '' إِذَّ کَ لَقُولٌ فَصْلٌ ﴿ وَصَاهُو بِالْهَدُ لِ ﴿ وَالله مِن الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَا

<sup>.....</sup>تفسير ابن عبدالسلام، الطارق، تحت الاية: ١٤، ج٧، ص٢٦.

<sup>....</sup>جا مع الترمذي ، ابواب فضائل القرآن ، باب ماجاء في فضل القرآن ،ا لحديث: ٢٩٠٦، ص ١٩٤٣.

ترجمه ً كنزالا يمان: بے شك قر آن ضرور فيصله كى بات ہے اور كوئى بنسى كى بات نہيں '' كى طرف اشارہ ہے۔''

## بدایت کے دومعالی:

(''طريقة تحديد'' كى پانچوين حديث شريف مين'اللهُدَى'' كالفظ آيا ہے،صاحب' حديقة نديد' حضرت سيدى عبدالغي نابلسي على رحمة الله الغنى اس كے معانى بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه )" هُسكة ي "كالفظ بھي دَلَا لَة يعنى محض را منهما كى كے معنى ميں استعال ہوتا ہے جبیبا کہ اللہ عزَّوَ مَلَّ کے ان دومبارک فرامین میں ہے:

ترجمهٔ كنزالا يمان: اورر بے ثمود أنبين جم نے راه د كھائى تو انہوں

نے سوجھنے پراندھے ہونے کو پسند کیا۔

وَأَمَّا ثُنُودُ فَهَا يَنْهُمْ فَاسْتَحَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُ لَا يَ (ب٢٤، حم السجدة ١٧)

اس آیت مین 'فَهَدَیْناهُمْ' 'كامعنی بے ' دَلَلْناهُمْ ' العنی مے ان كى راہنمائى فرمائى ـ

ترجمهُ كنزالا بمان: اوربے شكتم ضرورسيدهي راه بتاتے ہو۔

وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿

يہال بھي 'تَهُدِئ "كامعنى ہے 'تَدُلُّ "لعِيٰتم راہنمائى كرتے ہو۔

اور بھی' کھدَی'' کالفظ' اِیُصَال اِلَی الْحَقّ ''یعنی مِن تبارک وتعالیٰ تک پہنچادیے کے معنی میں استعال ہوتا

ہے جبیا کہ اللہ عزَّو حَلَّ کان دومبارک فرامین میں ہے:

إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنْ أَخْبَبْتُ

مَنْ يَنْهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْهُهُنَّدِي مَيْ ﴿ (بِ٩٠الاعراف ١٧٨) ترجمهُ كنزالا بمان: جسےاللّٰدراہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے۔

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک بینہیں کہتم جے اپنی طرف سے

(پ۲۰ القصص٥٦) على المو الماليت كردو-

اصلاح اعمال

اس آيت مين فرمايا گيا" لَا تَهُدِي "مطلب بيكه "لَا تُوْصِلُ" يعني آپ بذاتِ خود پهنجانهيں سكتے اگر چدرا منمائي كركت ميں اور يہاں "هُدَى" كالفظ" إيْصَال إلَى الْحَقّ" يعنى قل تبارك وتعالى تك پہنچادينے كے معنى ميں ہے۔

## سنت، اجماع اور قياس قرآن كاغير نهين:

''طریقہ محدین' کی یانچویں حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ''جواس قرآن مجید کے علاوہ دوسری شے میں ہدایت کا راستہ ڈھونڈے گا توانی اُنٹی اُؤ عَدَّوَ هَلَّ اُسے گمراہ کردے گا۔''اس میں قر آن مجید کےعلاوہ سے مرادینہیں ہے کہ سنت ،اجماع اوران کا تابع قیاس ، په تینول بھی قرآن حکیم کا غیر ہیں کیونکہ ان تینوں کا ثبوت قرآن مجید ہی ہے ہے اس پر بہت ساری آیاتِ مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ،

# [۱] .....حدیث کے ججت بشرعیه ہونے بردلیل:

سنت ( یعنی حدیث شریف ) یمل کرنا قرآن مجید کے غیر یمل کرنانہیں ،اس کی دلیل انڈ اُن عَرَّوَ حَلَّ کا پیفر مان ہے: وَمَا الْهِ الْمُدَالِرُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَهُ وَهُ وَكُمَّ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الرَّاسُولُ وَلَا عَل وه الواور وَ اللَّهُ الرَّاسُولُ وَكُونُ وَكُمَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ عُوالْتُهُوا ج (پ۲۸،الحشر۷) جس مع فرما كين بازر بود

# ٢ } ....اجماع كے ججت بشرعيه ہونے ير دلائل:

اجماع پیمل بھی قرآن حکیم کے خلاف نہیں بلکہ قرآن مجید کے حکم بیمل ہے۔ چنانچہ،

﴿ ا ﴾ الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَلاَ تَفُوقُوا ص (پ٤٠ال عمران١٠٣) ترجمهُ كنزالا يمان:اورآيس ميں پھٹ نہ جانا۔

ترجمهُ كنز الإيمان:اورآ پس ميں جھگڑ وہيں۔

وَلا تَنَازُعُوا (پ١٠١الانفال٢٤)

# سبِّدُ ناامام شافعي عليه رحمة الله الكافي كا استدلال:

اجماع كے جحت مونے برامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هه) الله عَزَوَ هَلَّ كاس فرمان: 'وَمَن يُشَاقِقِ

الرَّسُوُل (به النساء: ١٥) ترجمهٔ كزالا يمان: اورجورسول كاخلاف كرے "كتحت نقل كرتے ہيں كه حضرت سبِّدُ ناامام شافعی عليه رحمۃ الله الكانی (متوفی ٢٠١٥) سے سوال ہوا كه "قر آن مجيد كى كونى آيت، اجماع كے جحت ہونے پردلالت كرتی شافعی عليه رحمۃ الله الكانی (متوفی ٢٠١٥) سے سوال ہوا كه "قر آن مجيد كو پڑھا يہاں تك كه آپ نے مذكوره آيت كے باقی حصة : "وَ يَكَتَّبُهُ عَنَيْرُسَدِيْلِ الله عُومِنِيْنَ (به النساء: ١٥) ترجمهُ كنزالا يمان: اور مسلمانوں كى راه سے جداراه چلے "سے استدلال فرمايا كه "يواجماع كے قل ہونے كى دليل ہے "

اور یہ اس کئے کہ مؤمنین کے راستے سے ہٹ جانا یہ (مسلمانوں کی) جماعت سے علیحد گی اختیار کرنا ہے جو کہ حرام ہے تو واجب ہے کہ مؤمنین کے راستے کی اتباع کی جائے اور چونکہ انڈ اللہ اُنے اَس آیت (وَ صَنْ اللّٰہ اُقِقِ اللّٰہ اُنے اَس آیت (وَ صَنْ اللّٰہ اللّٰہ

جماعت کولازم پکڑناواجب ہے،اس سے بیہ بات ثابت ہوئی کہا جماع امت، ججت ودلیل ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت سبِّیدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هه) نے بھی مذکورہ آیت کی تفسیراسی طرح فر مائی ہے۔

## ۳} .....قیاس کے جحت بشرعیہ ہونے پردلائل:

''قیاس'' بھی قرآنِ مجیدے علیحدہ نہیں بلکہ اس کا حکم خود قرآن مجیدنے دیا ہے۔ چنانچہ،

الْمُنْ عُزَّو جَلَّ ارشا دفر ما تاہے:

كُونُوْ اقَوْمِ يَنَ بِالْقِسْطِ (ب٥٠ النساء ١٣٥) ترجمة كنزالا يمان: انصاف پرخوب قائم هوجاؤ

نیزارشادفرما تاہے:

فَاعْتَ بِرُوْ اللَّهُ اللَّا بُصَامِ ﴿ (٤٨٠ الحشر ٢) ترجمهُ كنز الايمان: توعبرت لوائدة والو

اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا'' فَاعْتَابِدُ وَا'' یعنی عبرت حاصل کرو (مطلب بیکه اپنے حالات کوان کے حالات پر قیاس کرو) اور اس کو قیاس کہتے ہیں جسیا کہ ماقبل کی آیات ِطیبات (یعنی وَلا قَنَازُعُوْ ااور وَلا تَفَرَّقُوْ ا) میں آپس کے

.....تفسيرالخازن ، پ٥، النسآء ، تحت الاية: ١١٥ ، ج١، ص ٤٣٠.

.....تفسير البيضاوي ، پ٥، النسآء ، تحت الاية: ١١٥، ٣٦ ، ص٢٥٣.

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

جھگڑوں اور جدائی ہے منع کیا گیا ہے جواس بات کی واضح وقوی دلیل ہے کہ اجماع کا قیام ضروری ہے۔

#### سعادت مندبندے:

''طریقہ محمد بی' کی پانچویں حدیث پاک میں ہے بھی فرمایا کہ'' قرآن مجید انگاناءَ۔ رَّوَ حَلَّ کی مضبوط رہ ہے'اس کا مطلب سے ہے کہ بیقرآن انگاناءَ۔ رَّوَ حَلَّ کے وجو دِ ذاتی غیبی سے وجو دِ فعلی کی طرف را ہنمائی کرنے والا ہے، پس اس کو مخلوق کے افعال کی طرف معانی ، حروف اور کلمات کی شکل وصورت میں نازل کیا گیا۔ تو سعادت مند بندے اس کو پڑھتے ہیں اور حسب تو فیق اس پڑمل کر کے نجات حاصل کرتے ہیں اور جس نے اس کوچھوڑ دیا وہ ہلاک ہوگیا۔

## قرآنِ پاک ذکرِ علیم ہے:

''طریقہ محمدیہ'' کی پانچویں حدیث پاک میں بیفر مان بھی ہے کہ'' (قرآن ذکرِ علیم یعنی) حکمت والا ذکر ہے''اس کے تحت درج ذیل تفسیری اقوال ملاحظ فر مائے:

(۱).....حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمۃ الله تعالیٰ علیہ (متو فی ۲۸سے) فرماتے ہیں:'' ذکر حِکیم میں حکیم مجکوم کے معنی میں ہے جس کا مطلب سیہ ہے کہ باطل اس میں داخل نہیں ہوسکتا اور بیقر آن مجید ہی کی شان ہے کیونکہ بیہ حاکم ہے اور سارے احکام اسی سے نکلتے ہیں۔'' <sup>(1)</sup>

(۲).....حضرت سیِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هه) فرماتے ہیں: '' قرآن پاک کے حکیم ہونے کامعنی ہے وہ کتاب جو حکمتوں پر مشتمل ہواورالیں محکم کہ کسی قشم کے خلل کواس کی طرف راہ نہ ملے۔'' (2)

(۳).....حضرت سیِّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۱۸ هه) ارشا دفر ماتے ہیں:''حکیم کامعنی ہے حاکم اوراس کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن مجید ہر فسا داور ہر قباحت سے محفوظ ہے۔''

# اَلزَّيْغ اوراً لَاهُوَاءكَى تشرَّحُ:

''طريقه محمديه' كي پانچوين حديث شريف مين قرآن مجيد كي فضيلت مين پيهي فرمايا گيا' وَهُوالَّذِي لَايَزِيْعُ بِهِ

اصلاح اعمال 🕒 ∺

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن ، پ٣ ، آل عمران ، تحت الاية: ٥٨، ج١، ص٢٥٧.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٣ ، آل عمران ، تحت الاية: ٥٨ ، ج٢ ، ص٤٦.

الْاَهُوَاءُ لَعِن اوريهي وه كتاب ہے كه جس كى پيروى كے سبب لوگوں كے ارادے، راوق سے نہيں بيت "بہال پرالاَهُواءُ، هَـوَى كَى جَمْع ہے جس كامعنى ہے''نفس كاارادہ''اور''الآهُـوَاءُ'' كامعنی ہوا''اِدَادَاتُ النَّنُفُوس'' لِعنی نفوس کے ارادے ۔تو حدیث شریف کامعنی ومفہوم یہ ہوگا کہ تمام مخلوق کی خواہشات وارادے ،قر آن مجید کی انتاع اوراس میں موجوداحكام كى اقتدا كے سبب سيد هے رائے سے نہيں ملتے ''

اَلزَّيْع كَاتع يف كرت موارد البن اقبرس كت بين: 'اَلزَّيْع الْخُرُو جُ عَنِ الشَّيءِ وَالْحَيدُعَنِ الْهِدَايَةِ لعني '' ربغ '' كہتے ہيں كسى شے سے الگ ہونے اور ہدايت سے پھر جانے كوجيسے كہا جاتا ہے ذَاغ عَنِ الْحَقِّ لعني وہ حق سالك موكيايا پهركيا - جيسا كقرآن كريم مين بيدعا بن بنكالا يُزِعُ قُلُوْ بَنَا بَعُدَا إِذْ هَدَ يُتَنَا (ب١٠١ عمران٨) ترجمهٔ کنزالا بمان:اےرب ہمارے دلٹیڑھے نہ کر بعداس کے کہتو نے ہمیں ہدایت دی۔''

اورحدیث شریف مین 'الاً هُواءُ'' ہے مرادوہ نفسانی اغراض ہیں کہ جوان کی طرف مائل ہوتا ہے بیا سے ہلاکت میں مبتلا کرنے والے اعمال کی طرف لے جاتی ہیں اور ان کی پیروی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ،

الْمُنْ عُورَ عَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمه كنزالايمان: جس كادل بم نے اپنى ياد سے غافل كرديا اور مَنُ أَغُفُلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْمِ نَا وَاتَّبُعُ هَوْ لُهُ (ب،١٠١کهف۲۸) وه اپنی خوابش کے پیچھے چلا۔

وَالنَّبُكَعَ هَوْمهُ كامعنى يه ہے كه 'وه خاص اپني غرضِ نفساني كے بيچھے برا' 'نيزخوامشات كے كم اورزياده مونے ك مابین فرق، ظاہر ہے اور اس خاص موضوع پر ابن دریدنے ایک کتاب بھی کا سی ہے۔

الحاصل حدیث شریف کے اس مضمون 'اوریہی وہ کتاب (لیخی قرآن پاک) ہے کہ جس کی پیروی کے سبب لوگول کے ارادے،راوح سے نہیں مٹتے'' کامعنی پیہے کہ جب قرآن مجید کے معانی اوراعتقادی اصولوں کی معرفت دل میں قرار كرر جاتى ہے تو پھراييا كوئى شبہ پيدانہيں ہوتا جوراوت سے مننے كاسب بنے اور يہ اللّٰ اُن عَدَّو مَلَّ كى تو فيق ہى سے ہوتا ہے۔

#### قرآن مجيداور مختلف زبانيس:

''طریقه محمدیه'' کی یانچویں حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا که' زبانوں کے اختلاف سے اس (قرآن) کے

معانی، حکمتیں اوراحکام نہیں حجیب سکتے۔''اس کے بارے میں امام ابن اقبرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۶۲ھ) فرماتے ہیں:'' بیاس کا انتہائی درجہ ظهور ہے کیونکہ اللہ عَالَیْ عَدَّوَ حَلَّ نے اس عربی زبان کوتمام زبانوں سے متازفر مایا،اس امتیاز ہی کی حالت میں اس (کے احکام) کو سنا ناانتہائی حد تک ممکن بنایا اور اس کی کسی شے کو پوشیدہ ہوجانے یا حجیب جانے سے اس طرح محفوظ فرمادیا جیسے سورج کی ٹکیا ہے۔''

لہذا حدیث شریف کامعنی ومفہوم یہ ہوا کہ اس قر آ نِ عظیم کے انتہائی ظاہراورواضح ہونے کی وجہ ہے اس کے معانی، حکمتیں اوراحکام نہیں حجیب سکتے اور بیرتن تعالیٰ کی جانب سے برحق کتاب ہےاور ہراعتبار سے انسان کومطلقاً عاجز كرنے والى ہے اور مخلوق كے لئے مقررتمام زبانيں بولنے والے لوگ قرآنِ مجيدكي اس صفت كو جانتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اگر چہ بیان کی لغت پرنہیں اور نہ ہی ان کی زبان میں نازل ہوا۔

#### قرآن یاک سے سیر نہ ہونے کا مطلب:

حضرت سيّدُ ناامام ابن اقبرس رممة الله تعالى عليه (متوفى ٨٦٢ه ) "طريقة محمديية" كي يانچوي حديث كان الفاظ: ''علائے کرام اس سے سیز ہیں ہوتے۔'' کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' کیونکہ قرآن مجید معانی ومطالب کا

سمندرہے اس لئے ہرپیاسااس کے ذریعے اپنے ربءَ وَّوَ جَلَّ کی رضا طلب کرتا ہے۔'' اوراس سے مراد' علمائے کرام کا قرآنِ حکیم سے (روحانی) غذا حاصل کرنا اوراپنے کمالاتِ روحانیہ کی تربیت

حاصل كرنام، اور 'صرف بياس كى شدت كوشندًا كرنا' 'مراذ بيس اوران على سے مراد بھى وہ بيں جو كِتَابُ الله سے روحانی غذا حاصل کرتے ہیں اور بیرہ و علما ہیں جو اللّٰ ان عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اَور بيد بي اور بيد بي اور بيد بي

الل خشيت بين جيساك ﴿ اللَّهُ عَزَّو حَلَّ كَافْرِ مَانِ عَالَيْشَانَ ہِے:

إنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ فِالْعُلَمْ وُالْ ترجمه کنزالا بمان :اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے (پ۲۲،الفاطر۲۸) بین جوعلم والے ہیں۔

## علم والے ہی اللہ عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرتے ہیں:

حضرت سبِّدُ نا شَّخ جمال الدين خليفه رحمة الله تعالى على تفسير بيضاوي كے حاشيے ميں فرماتے ہيں كه 'اس آيت ميں وہ

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 📭

علم مراد ہیں جو اللّٰ اللّٰ عَلَيْ عَلَى ذات کے جلال ،اس کی صفات کے کمال اور اس کے افعال کی قوت کو جانتے ہیں اور اس بات سے باخو بی واقف ہیں کہ الکان عَرَّوَ هَلَّ نے جس طرح کوئی پرواہ نہیں کی اوراپینے کئی بندوں کو ( دُنیا ہی میں ) ہلاک فر مادیااس طرح وہ اپنے بے شار (مجرم) بندوں کو قیامت کے دن سزادے گا مگراُسے کوئی پرواہ نہ ہوگی۔''

اور بیہ جو کہا جاتا ہے کہ بیآیت اس بات پرتو دلالت کرتی ہے کہ'' خوف وخشیت (یعنی خوفِ خدا) جب بھی پایا جائے گا،علاہی میں پایا جائے گا'' مگراس پر دلالت نہیں کرتی کہ' ہرعالم میں خوف وخشیت ہوتا ہے'' یہ قول درست نہیں کیونکہ قرآن مجید میں خشیت کا تعلق علما سے کیا گیا ہے اور جب ایسا ہوتواس کامعنی یہ ہوتا ہے کہ 'ول میں تعظیم وہیت رکھتے ہوئے ڈرنا''اوریہ ہرعالم میں پایاجا تاہے۔

تفسير كشاف مين "سورة النوعت" كي تفسير مين ہے: 'خشيت،معرفت كساتھ ہى ممكن ہے۔' چنانچي، الكَّالَى عَدَّوَ حَلَّ كافرمانِ عاليشان ہے: ' إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَبُو الْمُ اللهِ ٢٢، الفاطر ٢٨) ترجمهُ كنز الايمان: الله ساس ك بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔'اس آیت سے انگائیءَ۔ زَّوَ ھَلَّ کی معرفت رکھنے والے علما مراد ہیں اورخشیت کو اس لئے ذکر کیا کیونکہ بیتمام اُمور کی روح ہے اور جو اللہ عَزَو جَلَّ سے ڈرتا ہے اس سے بھلائی ہی صا در ہوتی ہے اور جو بخوف ہوجا تا ہےوہ ہرطرح کی برائی کا ارتکاب کرتا ہےاوراسی بارے میں رحمت ِ دوعالم ،نورمجسم صلّی الله تعالی علیہ آلہ وسلَّم کا بیفر مان عالیشان ہے:''جوڈرتا ہے وہ اوّل رات میں اُٹھتا ہے جواوّل رات میں اُٹھتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا

اورتفسير بيضاوى ك مذكوره حاشي مين الله عَنْ وَحَلَّ كاس فرمان: 'وَهُمْ هِنْ خَشْدَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ (ب١١ الانبياء ٨٨) ترجمهُ كنزالايمان: اوروه اس كِنوف سے دُررہے ہيں۔ ' كِتحت يَبِهِي لكھا ہے: ' علما ہي ﴿ اللّٰهِ عَلَى اَلَّ جلال وجمال اوراس کی صفات کےعظمت وکمال کو جانتے ہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ علما کون ہیں اورکس کوعالم کہا جائے۔ ..... تحكيم الامت مفتى احمد ما رخان عليه رحمة الله المنان (متوفى ١٣٩١هـ) اس حديث كتحت فرمات بين: ديعني جود ثمن ك شبخون مارن كا اندیشه کرتا ہے وہ جنگل میں رات غفلت سے نہیں گز ارتاور نہ ماراجا تا ہے، لُٹ جا تا ہے۔ شیطان شب خون مار نے والا دشمن ہے، ہم دنیا میں راہِ آخرت طے کرنے والے مسافر ہیں، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ یہال غفلت نہ کرو، ورنہ کُٹ جاؤگے۔' (مراۃ المناجیح، ج۷، ص ٥٥) .....جامع الترمذي، ابواب صفه القيامة ، باب في ثواب الاطعام .....الخ ، الحديث: ٢٤٥ ، ص ١٨٩٨ -

الكشاف، سورة النازعات، تحت الاية: ١٩، ج٤، ص٥٩٦.

#### قرآن كريم كثرت تلاوت سے پُرانانہيں ہوتا:

" طریقہ محمدین کی پانچویں حدیث پاک میں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ" کشرت تعلاوت سے پرانانہیں ہوتا" یہاں پُرانانہ ہونے کا مطلب ہے کہ قرآن پاک نئے کبڑے کی مانندہ کہ اس پرایمان لانے والاتو لانے والا اسے زیب تن کرتا ہے تو وہ قرآن پاک اسے اپنے نور سے ڈھانپ لیتا ہے اوراس پرایمان لانے والاتو تبدیل و پُرانا ہوجاتا ہے اور مختلف حالتوں کی طرف منتقل ہوجاتا ہے جبکہ قرآن حکیم ہرحال میں نیابی رہتا ہے ، کبھی پُرانا وتبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ جسیا ہے اس حالت پر قائم ہے۔ کیونکہ بیران اوتبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ جسیا ہے اس حالت پر قائم ہے۔ کیونکہ بیران اور محادث ( لینی جو ہمیشہ سے نہو بلکہ بعد میں ہو ) ہیں اور حادث ( مینی جو ہمیشہ سے نہ وہ بلکہ بعد میں ہو ) ہیں اور حادث ( مینی جو ہمیشہ سے نہ وہ بلکہ بعد میں ہو ) ہیں اور حادث ان میں تبدیل ہونے والا ہے اور حدیث شریف کے عربی متن کے ان الفاظ ' علیٰ کُشُرَةِ وَ التَّرُدَا'' کا مفہوم ہے کہ '' قرآنِ کریم کی بار بار تلاوت کرنا ، اس پر ایمان لانا ، اس کے انوار کی چا دروں کے ذریعے خود کو اکمل مفہوم ہے کہ '' قرآنِ کریم کی بار بار تلاوت کرنا ، اس پر ایمان لانا ، اس کے انوار کی چا دروں کے ذریعے خود کو اکمل وائم طور پر محفوظ کرنا اور اس کے حقائق واسرار کے کیٹروں سے خود کو ڈھانپ لینا''

# عَائباتِ قِرآن بھی ختم نہ ہوں گے:

''طریقہ محدید'' کی حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا:''اس (قرآن کریم) کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔'' عَجَائِب، عَجِیْبَةٌ یاعَجِیْبٌ کی جمع ہاں سے مرادوہ حالت ہے جو متعجب شخص کو کسی شے سے حاصل ہوتی ہے اس لئے کہ تعجب میں ڈالنے والی وہ شے ایک مخفی و پوشیدہ معاملہ سے متصف ہوتی ہے۔''

سوال: تعجب کابیان کردہ معنی ، متعجب خص کے ساتھ قائم ہے (پس پیم ضہوا، جوا پناوجود برقر ارر کھنے کے لئے کسی دوسرے کا مختاج ہوتا ہے ) اور قاعدہ ہے ' اَلَا عُسرَ اصْ تَسَذُولُ بِيزَ وَ الِ مَحَالِّهَا ''لعنی اُعراض اپنے محال (لعنی وہ جس سے اعراض قائم ہو) کے زائل ہونے سے زائل ہوجاتی ہیں۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہوگا کہ ' اس کے بجا ئبات بھی ختم نہ ہول گئے 'جبکہ ہروہ شے جس کے ساتھ بیوصف تعجب قائم ہوگا اس کا ختم ہونا لازمی ہے۔''

جواب: اس کا جواب بیہ کہ اگر اس میں قدیم معنی کے ساتھ قائم وصف کا اعتبار کیا جائے تو اس کا معنی واضح ہے کیکن اگر الفاظ ، آواز اور حروف کی صورت میں قائم وصف کا اعتبار کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ ان

اصلاح اعمال 🕒 ∺

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶

صورتوں میں کھا ہوا یقر آن مخلوق کے ختم ہونے اور صحف کے اٹھ جانے تک ہمیشہ باقی رہے گا۔حضرت سید ناابن اقبرس رحمة الله تعالى عليه نے بھی اسی جانب اشارہ كيا ہے۔

## جنات کا بیا ن

#### قرآن كريم سننے كاشوق:

''طریقہ محدیہ' میں مذکوریانچویں حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ'اس قرآن مجید فرقان حمید کوس کر جنات بھی نہیں تَصَكَّت بلكه وه تو كهتي بين: ' إِنَّا سَمِعْنَاقُنْ إِنَّا عَجَبًا لَي يَهْدِئَ إِلَى الرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ \* (ب٤٠ ١٠١هـ د٢٠١) ترجمهُ كنزالا يمان: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ جھلائی کی راہ بتا تا ہے تو ہم اس پرایمان لائے۔''

#### جنّات كون بين؟

جنات بھی ایک قشم کی مخلوق ہے اور آنکھوں سے پوشیدہ مخفی ہونے کی وجہ سے ان کو 'محِق'' کہا جاتا ہے۔ ( کیونکہ لغت میں جن کا معنی''سِئر اور خفا''ہے۔)

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ) فرماتے ہيں: '' جنات كے ثبوت ميں شروع سے آج تك لوگوں کا اختلاف ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ نے ان کے وجود کا انکار کیا جبکہ انہی کے ایک گروہ نے ان کے وجود کا اعتراف کیا ہے مگرانہوں نے جنات کوشفلی روحوں کا نام دیا اوران کا گمان ہے کہ جنّا ت فلکی روحوں سے زیادہ جلدی بات مانتے ہیں گریہ کمزور ہوتے ہیں۔

آپ رحمة الله تعالى عليمز يدفر مات بين: "جبكه رسولول عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام اورشريعون كي التباع كرنے والے جنّات کے وجود کو مانتے ہیں <sup>(2) لیک</sup>ن ان کی ہیئت اور شکل وصورت کے بارے میں باہم اختلا ف رکھتے ہیں۔

<sup>.....</sup>عمدة القارى ، كتاب بدء الخلق، باب ذكراليمن .....الخ ، تحت الحديث: ٥ ٣٢٩، ج ، ١، ص ٢٤٤.

<sup>.....</sup> وعوت اسلامي كاشاعتي ادار مكتبة المدينة كي مطبوعه 1250 صَفَّات يرمشتمل كتاب، 'بها وشريعت' عبداوّل صَفْحَه 97 ير صــدرُ الشَّه يعه،بيدرُ الطَّريقه حضرتِعلَّ مهمولا نا**مفق***ي جمرامجرعلى اعظمي* **ع**ليه رحمة الله القوى(متو في ١٣٦٧ه ) فرماتے ہيں:''جمَّات كے ؤجود کاا نکاریابدی کی قُوّ ت کا نام جنّ یا شیطان رکھنا **گھڑ** ہے۔''

#### جنّات كى شكل وصورت كے متعلق مختلف اقوال:

(۱)....بعض کہتے ہیں کہ'جنّات، ہوائی حیوان ہیں جومختلف اشکال بدلتے رہتے ہیں۔''

(۲) .....بعض کہتے ہیں کہ'' یہ جواہر ہیں اور ان کا کوئی مخصوص جسم نہیں اور نہ ہی ہے عرض ہیں (یعنی جواپنا وجود قائم رکھنے کے لئے کسی دوسرے کامحتاج ہو)۔ پھر ماہیئت کے اعتبار سے ان جواہر کی مختلف اقسام ہیں ان میں بعض شریف، مہر بان اور بھلائیوں کو پیند کرتے ہیں اور بعض شریر، کمینہ خصلت اور برائیوں کو پیند کرتے ہیں۔ انگانی اقسام ہیں۔'' جانتا ہے کہ ان کی کل کتنی اقسام ہیں۔''

(۳) .....ایک قول یہ ہے کہ' یہ مختلف ماہیئت کے اجسام ہیں۔گر ایک صفت کے اعتبار سے متحدومتفق ہیں اوروہ ان کی مخصوص صورت ہے جولمبائی ، چوڑائی اور گہرائی سے متصف ہوتی ہے اور لطیف و کثیف اور علوی وسفلی اجسام میں منقسم ہوتے ہیں اور یہ بات بعید نہیں کہ بعض لطیف ہوائی اجسام اپنی ماہیئت کے اعتبار سے تمام اجسام سے مختلف ہوں ، انہیں ایک خاص علم عطاکیا گیا ہواوروہ ایسے عجیب وغریب اور مشکل ترین کام کرنے کی طاقت رکھتے ہوں جنہیں کرنا عام انسان کے بس کی بات نہ ہواور چنات مختلف شکلوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور ان کو یہ سب طاقتیں ان ان کے بس کی بات نہ ہواور چنات مختلف شکلوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور ان کو یہ سب طاقتیں ان کے بس کی بات سے حاصل ہیں۔''

امام اہلسنّت حضرت سیِّدُ ناامام ابوالحسن اشعری (متوفی ۳۲۴ھ) اور ان کے تبعین جمہور علاء کرام رحم اللہ السام ارشاد فرماتے ہیں:' دنگمیلِ ماہیئت میں تمام اجسام برابر ہوتے ہیں اور حیات کے لئے جسم کی بناوٹ وساخت شرط نہیں۔''<sup>(1)</sup>

#### جنّات كى بارگاورسالت ميں حاضرى:

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۱۱ه) هر ماتے ہیں که 'اس بات میں روایات مختلف ہیں که کیا حضور نبی گریم ، رءُوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے جِنّات کودیکھا ہے یانہیں؟ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی علیه (متوفی ۲۱۱ه) نے اپنی کتاب 'صحیح مسلم' میں تعالی عنه کی روایت سے دیکھنے کا ثبوت ہے جسے امام مسلم رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۱۱ه) نے اپنی کتاب 'صحیح مسلم' میں روایت فرمایا ہے۔ جبکہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها کی روایت میں اس کا انکار ہے جسے امام بخاری

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ٩٦، الحن، تحت الاية: ١، ج٤، ص٥ ٣١.

(متوفی ۲۵۲ھ) اورا مام سلم رحمة الله تعالی علیما (متوفی ۲۷۱ھ) نے روایت فر مایا ہے۔ چنانچیہ،

حضرت سیّد ناعبرالله بن عباس من الله تعالی عبدار شاد فرماتے ہیں که ''حضور نبی رحمت بشقیج امت صبی الله تعالی علیه وآله وسلّم منے دِختات کے سامنے قرآن پاک برِ هانه انہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ رحمتِ عالم بنو مِجسم صبی الله تعالی علیه وآله وسلّم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجھین کے ایک گروہ میں تشریف لے گئے جو'' باز ارع کاظ''(۱) کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا جبہ اسی دن شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ حاکل کردی گئی اور انہیں ستارے مارے گئے تو شیاطین اپنی قوم کی طرف بھاگ گئے تو قوم والے بولے ''تمہیں کیا ہوا؟'' بتایا که'' ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ حاکل ہوگئی ہے اور ہم پرستارے برسائے گئے ہیں۔' وہ بولے:''بیقو کسی نبی (عَلَیْهِ السَّدَم) ہی کی وجہ سے ہوسکتا ہے جو پیدا ہو چکے ہیں۔اس لئے تم زمین کے مشرق ومغرب میں چھیل جاؤاور دیکھوکہ کون ہے جس نے ہمارے اور کا سمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ حاکل کردی ہے؟''توختات کے ایک گروہ نے حضور نبی کریم صبی الله تعالی علیه وآله وسلم کا الله تعالی علیه وآله وسلم کا الله تعالی علیه وآله وسلم کا کہ کے ارادہ سے مقام تخلہ میں قیام فرماضے اور اس وقت اپنے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنه و آئی پا ہو گئی اللہ تعالی علیه و آئی پا ہو جو ہمارے جب جب جتات نے قرآن پاک کی تلاوت سی تو مزید شوق سے سننے گیا اور بولے نبی وہ ہماری خو ہمارے دور آسان کی خبروں کے درمیان حاکل ہوگئے ہیں۔ پھروہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے۔'' (2)

اس سے بہ بات ثابت ہوئی کہ حضور نبی رحمت صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوان کے قر آن سننے کاعلم ہوانہ ہی آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوان سننے کاعلم ہوانہ ہی آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کواس بات کی خبرا پنے اس فر مان تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوان بات کی خبرا پنے اس فر مان و نیشان سے بذر لیے وحی دی: ' قُلُ اُ وُجِی اِ لَیّ …الاید (پ ۹ ۲ اللحن: ۱) ترجمه کنز الایمان: تم فر ماؤ جھے وحی ہوئی۔'

اوروہ حدیث شریف جسے حضرت سیِّدُ نا عبداللّٰہ بن مسعود رض الله تعالیٰءنہ نے روایت فر مایاوہ دوسراوا قعہ ہے اوروہ جِنّات بھی اور تھے۔

......**غگافئ**،مقام نخلہ اورطائف کے درمیان زمانۂ جاہلیت میں عربوں کے ایک بازاریا میلے کا نام جس میں عرب لوگ جمع ہوکر شعروشاعری میں مقابلہ اورا یک دوسرے پرعزت وشرف اور کمالات میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بازار ذیقعدہ کے آغاز سے شروع ہوکر ۲۰ ذیقعدہ تک جاری رہتا تھا۔

.....صحيح مسلم ، كتاب الصلاة ، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الحن ، الحديث :١٠٠٦ ، ص ٧٤٩.

#### حاصلِ كلام:

حاصل کلام یہ کہ قرآن مجیداوراحادیثِ کریمہ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ جنات اور شیاطین انڈ آئی عَزَّوَ حَلَّ کی ایک مخلوق ہے جوا پناوجودر کھتی ہے اور جِنّات جس حالت پر پیدا کئے گئے ہیں احکام شریعت کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور ہمارے نبی رحمتِ عالم ،نورِ جسم صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلّم جنّ وانس کی طرف مبعوث ہوئے ہیں لہذا جوآپ صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلّم کے دین میں داخل ہوا وہ گروہ مئین سے ہے اور دنیا وآخرت نیر جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ ہم کے دین میں داخل ہوا وہ گروہ مؤمنین سے ہے اور دنیا وآخرت نیر جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور جس نے آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ ہم کو جھٹلایا وہ شیطان ہے اور مؤمنین کے گروہ سے دُوراوراس کا ٹھکا نا جہنم ہے۔

#### سركارصلى الله عليه وسلّم نے جنّات كوفر آن سنايا:

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن ، پ٩٦، الجن ، تحت الاية: ١،ج٤، ص٥١٥.

===

پھرآپ سنّ الله تعالى عليه وآله وسلّم ہم كو كر چلے اور ہميں جنات اورا أن كى آگ كے آثار دكھا كے ، حضرت عبدالله بن (١) مسعود وضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ' بہر حال ہم ہيں ہے كوئى ہي اس رات آپ سنّ الله تعالى عليه وآله وسلّم كے ساتھ فتھا۔'' (١) حضرت سبّد ثاامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متونى الله على اس آيت مباركه ' كو الله حصرت سبّد ثاامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متونى الله على الله تعالى عليه وآله وجب كه ہم نے تبہارى طرف كتنے جن پھيرے۔'' كى تفسير ميں ارشا و فرماتے ہيں: ' وصحابہ كرام رضوان الله تعالى عليہ الله بعين كى ايك جماعت سے مروى ہے كه رحمت و وعالم ، نو رجمت ملى الله تعالى عليه وآله وسلم كواس ' محمل موران الله تعالى عليه وآله وسلم كواس بات كا حكم ديا گيا تھا كه ' وہ جنات كو ورسنا كيں اوران كو رسنا كي الله تعالى عليه وآله وسلم كى طرف جتنات كا ايك كروہ بھيجا اوروہ ' نيوكى' كر ہم حنى الله تعالى عليه وآله وسلم كا طرف جتنات كا ايك كروہ بھيجا اوروہ ' نيوكى' كر ہم حنى الله تعالى عليه وآله وسلم كى طرف جتنات كا ايك كروہ بھيجا اوروہ ' نيوكى' كر ہم حنى الله تعالى عليه وآله وسلم كى طرف جتنات كا ايك كروہ بھيجا اوروہ ' نيوكى' كر محمل الله تعالى عليه وآله وسلم كے لئے جمع فرما ديا تھا (اس وقت) سرور کو نيون موران الله تعالى عليه وآله وسلم كى طرف جتنات كا ايك كرام رضوان الله تعالى عليه وآله وسلم كى طرف و تعالى عليه واله والله تعالى عليه واله و تعالى عليه واله واله تعالى عليه واله والله عليه واله وي الله والله عليه واله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه واله والله عليه واله والله عليه واله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله والله عليه والله والله عليه والله والله والله عليه والله والله والله والله عليه والله والل

جنانچہ، حضرت سیّدُ ناعبراللّٰہ بن مسعود رض الله تعالى عنفر ماتے ہیں کہ 'میرے علاوہ آپ مِنَّی الله تعالى عليہ وآلہ وسَلَّم کے ساتھ دوسراکوئی نہ تھا۔ پھر ہم نے چلنا شروع کیا یہاں تک کہ شہر مکہ مرمہ کے اوپر کی جانب پہنچ گئے تو نبی کریم ،رءوف رحیم صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و آلہ و کے اور میرے لئے ایک دائر ہ صینچ کر حکم ارشاد ہوا کہ میں اس کے اندر ہی بیٹھار ہوں اور آپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ سِلَّم کے واپس لوٹ آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلوں۔'' پھرآپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کے درمیان پہنچ گئے۔ پس آپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم نے قرآنِ حکم کی تلاوت شروع فر مادی اور میں نے دیکھا کہ وہ گدھ کی مثل الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کے واپس خوفر دہ ہوگیا کیونکہ آپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کے اور میں نی کریم صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کے بارے میں خوفر دہ ہوگیا کیونکہ آپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کی میں اس نیوں نے ڈھانپ لیا تھا جو میرے اور آپ صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کی درمیان حاکل ہو گئے تھے حتی و سُلَّم کی بہت سارے سانیوں نے ڈھانپ لیا تھا جو میرے اور آپ صَلَی الله تعالی علیہ وآلہ و سُلَّم کے درمیان حاکل ہو گئے تھے حتی

.....التاريخ الكبير للبخاري ، باب الجيم ، الرقم : ١٩١ جعفر بن ميمون، ج٢،ص ١٨٤ مختصر.

که مجھے آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی آ واز مبارک بھی سنائی نہ دیتی تھی۔ پھروہ سب جاتے ہوئے بادلوں کے کلڑوں کی طرح کلڑ نے کلڑ نے کلڑ نے کلڑ نے داجدا) ہونا شروع ہو گئے۔ آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم فجر کے وقت ان سے فارغ ہوکر میری طرف تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فر مایا: ''کیا سوگئے تھے؟''میں نے عرض کی: ''یارسول الله صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم الله تعالیٰ علیہ وآلہ میں ہیں سویا۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لئے بلاؤں یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم انہیں عصامبار کہ سے مارتے ہوئے ارشاد فر مارہے تھے: ''بیٹھ جاؤ۔''سرکار مدینہ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''اگرتم یہاں سے باہرنکل جاتے تو تمہارے لئے بہتر نہ ہوتا کہ ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔

پھرآپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''کیاتم نے کوئی چیز دیکھی؟''میں نے عرض کی: ''جی ہاں! میں نے کا لے رنگ کے پچھآ دمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔''آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''وہ فَصِیبَین (نامی عبلہ) کے جتات تھانہوں نے مجھ سے اپنی خوراک کے متعلق سوال کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ ہر خشک ہڑی، گو براور مینگنی تمہاری خوراک ہے۔''انہوں نے عرض کی: ''یارسول الله صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم! لوگ ان چیز وں کو گندہ کر دیتے

ی کا مہماری طورا ک ہے۔ 'انہوں نے عرش گا؛ ' یارسون البدنسی اللہ تعالی علیہ والدو ہم! بوٹ ان پیروں ہ ہیں۔''اسی کئے حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے مِڈی اور گو برسے استنجا کرنے سے منع فر مادیا۔

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: 'یارسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله و سلّم !ان میں سے کونسی چیز ان کوزندہ رکھتی ہے؟ ''آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''وہ ہر ہڈی پراس دن کھایا گیا دانہ پاتے ہیں۔''میں نے عرض کی: ''میں نے شدید تھم کا شور بھی سنا؟ ''آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا: ''وہ اپنے در میان ایک مقتول کے فیصلہ میں جلدی کررہے تھے انہوں نے مجھ سے فیصلہ کے لئے کہا تو میں نے ان کے در میان حق فیصلہ کردیا۔'' (1)

#### جنّات كى تعداد مين مختلف اقوال:

وہ جنّات جن کو ان اُن عَبَاس رضی الله تعالی علیہ وَ الله تعالی علیہ وَ الله تعالی علیہ وَ الله عَبَالِ عَلَى الله تعالی علیہ وَ الله عَبَالِ عَبَالِ مِن الله تعالی عَبَالِ مِن الله تعالی عَبَالِ مِن الله تعالی الله تعالی عضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی الله تعالی عضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عند و عالم سبّی الله تعالی

.....تفسير الخازن ، پ٢٦ ، الاحقاف ، تحت الاية: ٢٩،ج٤، ص١٣٠.

اصلاح اعمال ← ∺ 😅 🗖 📭

عليه وآله وسلم نے ان كى قوم كى طرف قاصد بنا كر بھيج ديا تھا۔''

بعض مفسرین رحم الله المهین فر ماتے ہیں: 'ان جنّات کی تعداد 9 تھی اور یہ بھی مروی ہے کہ 9 میں 4 وہ تھے جنہوں

نے آپ سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے قر آن مجید سنا۔

بعض مفسرین نے نقل فرمایا که 'وه جنّات یہودی تھے بعد میں انہوں نے دین اسلام قبول کرلیا۔''

## جتّات کی اقسام:

مروی ہے کہ جنّات کی تین اقسام ہیں(۱).....ایک قتم پروں والی ہے جن کے ذریعے وہ ہوامیں اڑتے ہیں (۲).....دوسری فقیم الیبی ہے جوسانپول اور کتوں کی صورت میں ہوتی ہے اور (۳).....تیسری فقیم وہ جنات ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے ہیں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں: انسانوں کی طرح جنّات میں بھی کثیرا قوام ہیں ان میں یہودونصاریٰ، مجوّی اور بتوں کے پوجنے والے بھی ہیں اوران کی مسلمان قوم میں بدمذہب بھی ہیں مثلاً تقدیر کے منکراورخُلُقِ قرآن کے قائلین وغیرہ۔بہرحال علائے کرام کا اس بات یرا تفاق ہے کہ تمام جنّات مکلّف ہیں۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ نا بن عباس رضي الله تعالى عنها ہے سوال ہوا: ' كيا جنات كو بھى نواب ملتا ہے؟' ' تو آپ رضي الله تعالى عنه نے ارشاد فر مایا:''ہاں!ان کے لئے تواب بھی ہےاور عذاب بھی ہے۔'' <sup>(1)</sup>

### عارباتين اورجار انعام:

''طریقہ محدیہ'' کی پانچویں حدیث شریف کے آخر میں بیر چار باتیں بھی ارشاد فرمائیں:''(۱)جس نے قرآنِ مجید کے مطابق بات کہی اس نے سے کہا(۲) جس نے اس پڑمل کیا اس نے اجریایا (۳) جس نے اس کے مطابق فیصله کیااس نے انصاف کیااور (۴) جس نے اس کے احکام کی طرف بلایاوہ سید ھےراستے کی طرف ہدایت یا گیا۔'' (سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) پہلی بات سے مرادیہ ہے که ' وہ مخص جس نے ایسی بات کی جو قرآنی احکام ، حکمتوں ، اسرار ، قصص اور وعظ وضیحت پر مشتمل ہویا جس نے اپنے تمام ظاہری وباطنی احوال میں قرآن

.....تفسيرالخازن، پ ٢٦، الاحقاف ، تحت الاية: ٢٩، ج٤، ص ١٣١.

یاک پر اعتماد و بھروسا کیا تو وہ اپنی تمام باتوں اوراً فعال واعمال میں سچاہے۔'' دوسری بات کا مطلب یہ ہے کہ'' وہ مخض جس نے قرآنِ مجید کے کھم اوراس کی نہی (یعنی رو کئے ) کے تقاضوں بڑمل کیا تو انگانا اُع اُن اِنی رحمت سے اس کے لئے اَجروثواب لکھ دے گا اوراس کے عمل کو بھی ضائع نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے اَجرکو بہت زیادہ بڑھادے گا۔ ہاں! وہ خض جوقر آن مجید پڑمل نہیں کر تااوراینے نفس کی رائے اور عقل کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے لئے یہ فضیلت بالکل نہیں بلکہ اس کاعمل مردود ہے اور وہ سز ااور عذاب کامستحق ہے۔'' تیسری بات سے مرادیہ ہے کہ'' وہ مخض جس نے اپنے پاکسی اور کے لئے قرآنِ پاک کے مطابق فیصلہ کیااس نے حکم لگانے میں عدّل وانصاف سے کام لیا۔''اور چوھی بات سے مرادیہ ہے کہ'' وہ شخص جس نے لوگوں میں کسی کو قرآنِ مجید کی اِ تباع ،اس کے اُ حکام پڑمل ،اس کے مؤاعظ سےنصیحت اوراس میں موجود واقعات اور مثالوں سے عبرت کی طرف بلایا وہ سید ھے راستے کی طرف ہدایت یا گیااورسیدهاراسته بی حق وسیح کاراستہ ہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللَّهِ فَقَلُهُ هُدِي إِلَّى صِرَاطٍ سُو مَدُورُ ع مستقدم (۱۰۱) (پ٤،ال عمران (۱۰۱)

ترجمه كنزالا يمان:اورجس نے الله كاسهاراليا تو ضروروه سيدهي

راه دکھایا گیا۔

اصلاح اعمال

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٣٦٨هه) اس آيت كي تفسير مين فرمات بين: "اس سے مراد بيه ہے کہ جو تخص اُن اُن عَارَ مَا کَا رسی کو تھام لے گا اور اس کی حفاظت ویناہ میں آ جائے گا وہ سید ھےراستے بعنی إسلام کی طرف ہدایت یاجائے گا۔''

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رممة الله تعالى عليه (متوفى ٢٨١هـ) فرمات يبين: "سيد هے راستے سے مراد واضح راستہ ہے اوروہ حق کاالیباراستہ ہے جوانسان کو جنت میں پہنچا تا ہے۔' <sup>(1)</sup>

#### چھٹی حدیث شریف:

6} .....حضرت سبِّدُ ناابن عباس رض الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی کیاک، صاحب لولاک، سبّاح آفلاک صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے حجة الوداع كے موقع پرخطبه ديتے ہوئے ارشاد فر مايا: '' بے شك شيطان اس بات سے مايوس

.....تفسيرالخازن ، پ٤، ال عمران ، تحت الاية: ١٠١، ج١، ص٠٢٨.

ہو گیا ہے کہ زمین پراس کی عبادت کی جائے کیکن اس بات کی اسے اُمید ہے کہتم اس کے علاوہ ایسے اعمال میں اس کی پیروی کرو گے جن کوتم ہلکا جانتے ہو۔ مُیں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جار ہاہوں کہتم جب تک اس کوتھا ہے رکھو گے بھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ قرآن مجید اور میری سنت ہے۔'' (1)

(حضرت سبِّدُ ناامام حاكم رحمة الله تعالى عليه في ال حديث شريف كوا يني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياك كي شرح:

فركوره حديث شريف ميں خطبه كا ذكر ہے، حضور نبي كريم ، رءُ وف رحيم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في بيخطبه عرفه ك دن ديا تفارا مام قرطبي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٤١هه) فرمات بين: "جب ججرت كا دسوال سال تفاتو آپ صلّى الله تعالى عليه آله سلَّم نے حج مبارك اداكيا تھا جس كو حجة الوداع كہتے ہيں \_''

#### شيطان کی مايوسی:

اس حدیث شریف میں بیجھی ہے کہ آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے دورانِ خطبہ ارشا دفر مایا که 'شیطان اس بات سے مایوس ہوگیا ہے کہ زمین پراس کی عبادت کی جائے۔''اور یہ انتیانی عَدِّوَ حَداً پرایمان لانے کی برکت سے ہے اور یہاں شیطان کی عبادت سے مراد بتوں کی پوجاہے۔ بیاس کئے کہ شیطان بتوں کے اندر داخل ہوکر کلام کرتاتھا تو لوگ ان بتوں کو سجدے کرتے تھے اور دینِ اسلام کے پھیل جانے کے بعد شیطان اہلِ اسلام سے مایوس ہو گیا کہ اب وہ بتوں کی عبادت نہیں کریں جیسا کہ وہ زمانہ کہا ہاہت میں ان کو پوجتے تھے۔ نیزاس بات کی تائید مسلم شریف کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے حج کے خطبہ میں ارشا دفر مایا:'' آگاہ ہوجاؤ! زمانہ جاہلیت کے تمام کام میر بے قدموں کے نیچے ہیں۔' <sup>(2)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام قرطبی علیه رحمة الله القوی (متوفی ا ۲۷هه) اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ' زمانه کا ہلیت کے اُمورے مرادوہ نئی باتیں اور طریقے ہیں جو کفارنے حج وغیرہ میں ایجاد کرر کھے تھے اور یہ وہی باتیں تھیں جن کے

.....المستدرك، كتاب العلم ،باب خطبته ﷺ في حجة الوداع ، الحديث:٣٢٣، ج١، ص ٢٨٤.

.....صحيح المسلم ، كتاب الحج ، باب حجة النبي عَلَيْكُ ، الحديث: ١٩٥٠ ، ص ١٨٨ ، ملتقطًا.

متعلق حضور نبی کریم ،رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا تھا: ' 'جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کی جواس سے نہ ہوتو وہ مر دودہے۔"

### ملكه اعمال كامطلب:

''طریقه محدیی'' کی چھٹی حدیثِ مبارکہ میں بیجھی فر مایا گیا:''تم اس کے علاوہ ایسے اعمال میں اس (یعنی شیطان) کی پیروی کرو گے جن کوتم ہلکا جانتے ہو'' یہاں اعمال کو ہلکا جاننے کا مطلب سے سے کہ وہ اعمال جن کوتم بڑے اعمال شَارْتِين كرتے جيساكة واقعه إقك"كے بارے مين اللّٰ اللّٰهُ عَدَّو حَلَّ في ارشاد فرمايا:

وَتَقُولُونَ بِالْوَاهِلُّمْ مَّالَيْس لُّكُمْ بِهِ عِلْمٌ ترجمهُ كزالا يمان :اورايخ منه = وه نكالة ته جس كا تهہیں علم نہیں اورا ہے بہل سجھتے تھے اوروہ اللہ کے نز دیک

وَّتَحْسَبُونَ لَهُ مِينًا أَلَّوَهُ وَعِنْ لَاللَّهِ عَظِيمٌ ﴿

بڑی بات ہے۔

امام بیضاوی علیدحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۵ھ)اس آیت کی تفسیر میں ارشا دفر ماتے ہیں:''مطلب بیر کہتم ایسا کلام كرتے موجوفقط زبان پر ہے حالاتك ولى طور پرتم اس كونہيں جانتے موجيساك ﴿ اللَّهُ عَدَّوَ حَلَّ كَاس فرمان مبارك ميں ہے: ' یک وُن بِافواهِم مُن الیس فِ فُلُو بِهِم (ب، ال عمران ١٦٧) ترهم كنزالا يمان: اين منه كت بين جوان ك دل میں نہیں۔' تو تم اس عمل کو ہلکا جانتے ہوئے کر گزرتے ہوجالا نکہ وہ انٹی عَزَّوَ جَلَّ کے نز دیک بڑا گناہ ہےاورعذاب کا

الہذااس بات سے بچو کہ اعمال سے سی چیز کو حقیر سمجھ بیٹھو بے شک گناہ کو ملکا سمجھنا المن ان عَلَمَ عَلَمَ عَلَى کے بڑے ہونے کا باعث ہے۔ یہاں تک کہ علمائے کرام صغیرہ وکبیرہ گناہ کے فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں که''انسان جس گناه کوچھوٹاسمجھتا ہےوہ بڑا ہےاور جس گناہ کو بڑاسمجھتا ہےوہ چھوٹا ہے۔''

#### قرآن وسنت حقیقت میں ایک ہیں:

نیز چھٹی حدیث مبار کہ میں'' قرآن وسنت'' کومضبوطی سے تھا ہے رکھنے کا فر مایا گیا۔قرآن اورسنت بظاہر تو دو

.....المسند للامام احمد حنبل، مسند السيده عائشه رضى الله عنها،الحديث: ٢٦٠٩٢، ج١٠ ص٨٢.

.....تفسيرالبيضاوي،النور،تحت الاية: ١٧٨ - ٢٠٥ص ١٧٨.

چیزیں ہیں مگر حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں کیونکہ سر کا رمدینہ، راحتِ قلب وسینہ شکی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے فرامین بھی وحي الهي (يعني وح خفي) ميں \_ چنانچيه، ﷺ عبدالرءوف مناوي عليه الرحمة الله الكاني (متوفي ١٠٣١هـ) جامع الصغير كي شرح (فيض القدير) ميں ارشاد فرماتے ہيں كه حديث قدس اور قرآن ياك ميں فرق ہے قرآن وہ لفظ مُنزَّ ل (يعني نازل كيا موا) جو ذریعے کسی معنی کی خبر دینا ہے۔ پس حضور نبی کریم صفّی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلّم اس معنی کواینے لفظوں کے ساتھ بیان فرماتے ہیں جبکہ دیگرا حادیث مبارکہ کوخواب والہام کی طرف منسوب نہیں فرماتے اور نہ ان کوسی اور کی طرف سے روایت فرماتے ہیں ۔ لہذا قرآن پاک کارتبہ احادیث مبارکہ سے بلند ہے اور حدیث قدسی فرمانِ الہی ہونے کی وجہ سے دوسرے درجہ میں ہے اور اگر چہزیاد ہ تر فرشتے کے واسطے کے بغیر ہوتی ہے کیونکہ اس سے مقصود معنی ہوتا ہے نہ کہ لفظ جبکہ قرآن یاک میں لفظ ومعنی ایک ساتھ مقصود ہوتے ہیں۔اسے حضرت سیّدُ ناامام حسین بن محمد بن عبداللّه طبی علیہ رحمة الله القوی (متوفی ۴۳ کھ)نے بیان کیا۔

نیزارشادباری تعالی ہے:

وَالنَّجْمِ إِذَاهَوٰى أَنْ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوْى ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ﴿ إِنَّ هُوَ ِ اللَّاوَحَىُّ يُولِي ﴿ ﴿ ﴿ ٢٧ ، النَّجُم ا تَا ٤ )

ترجمهٔ كنزالايمان:اس پيارے حيكتے تارے محد كى قتم جب بيد معراج سے اترے تہمارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگروحی جو انہیں کی جاتی ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام قسطلا في مليرتمة الله الني (متوفى ٩٢٣هـ) "المُمَو اهِبُ اللَّدُنِيَّة " مين اس آيت مبارك يتحت ارشاد فرماتے:''غور سیجئے کہ اُنٹائی عَادِّوَ حَلَّ نے'' صَاحَتُ کُمْ یعنی تبہارےصاحب نہ بہتے۔'ارشاد فرمایا۔ بیارشاد نہ فرمایا کہ "مَاضَلَّ مُحَمَّد یعی محمد بہے۔" یوان لوگوں پر جحت قائم کرنے کے لئے تاکید ہے کہ میرے محبوب نبی صلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم ان کے صاحب ہیں (یعنی ان کے ساتھ رہنے والے ہیں) اور وہ لوگ بھی رحمت ِ عالم صلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے اخلاق ،احوال ،اقوال اوراعمال کوسب سے زیادہ جانتے ہیں اورانہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ آ ہے سلّی اللہ

<sup>.....</sup>فيض القدير للمناوى ، تحت الحديث: ٦٠٦٩ ، ج٤ ، ص ٢٥٢.

تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم جھوٹ نہیں بولتے ، نہ بے راہ روی کا شکار ہیں اور نہ ہی سیر طی راہ سے الگ ہیں اور وہ آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم جھوٹ نہیں بولتے ، نہ بے راہ روی کا شکار ہیں اسی بات پر تنبیہ کرتے ہوئے اللّٰ اُنْ عَدَّوَ هَلَّ ارشاد فرما تا ہے:''اُ مُرکّم یَعْدِفُوْ ا مَاسُوْلَهُمْ مُرْبِ ۱۸ المؤمنون ۲۹ ) ترجمهٔ کنز الایمان نیا انہوں نے اپنے رسول کونہ بچیانا۔''

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَة تَرْمَهُ كَنْرَالايمان: اورالله في مركتاب اور حكمت اتارى ـ

(پ٥،النساء:١١٣)

مذکورہ آیت مبارکہ میں ''کتاب' سے مرادقر آن مجید ہے اور '' حکمت' سے مرادست ہے۔
حضرت سیّد ناامام ابوعمر وعبد الرحمٰن بن عمر واوز اعی علیہ رحمۃ الله اکانی (متوفی ۱۵۵ھ) حضرت سیّد ناحسان بن عطیہ
رضی الله تعالی عند سے نقل فرماتے ہیں کہ '' حضرت سیّد ناجبر ئیل امین عَلیْهِ السَّلَام، حضور نبی گریم ، رءوف رہ حیم صلّی الله تعالی علیہ
وآلہ وسلّم کے یاس جس طرح قرآن مجید کی وحی لے کرآتے تھے اسی طرح سنت کی وحی لے کرآتے تھے۔'' وہ آپ کوسنت

بتاتے تھے۔

#### ساتویں حدیث شریف:

7} }.....اميرالمؤمنين حضرت سبِّدُ ناعلى المرتضَى حَدَّمَ اللّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيْمِ سے مروى ہے كه سلطانِ مكه مكرمه، سردارِ مدینه منوره صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:''جس نے قرآنِ مجیدیرٌ ھااوراسے حفظ کیا۔اس کے حلال کو حلال جانااوراس کے حرام کو حرام جانا تو الْقَالَ فَي عَدَّو هَدَّ اسے جنت میں داخل فرمائے گااوراس کے گھروالوں میں سے ایسے دس افراد کے حق میں اُس کی شفاعت قبول فر مائے گا جن پر ( گناہوں کے سبب)جہنم واجب ہو چکا تھا۔'' <sup>(2)</sup>

## حديث ياك كي شرح:

اس حدیث مبارکہ میں قرآنِ حکیم کوحفظ کرنے کا ذکرہے۔ پوراقرآن مجید حفظ کرنا فرضِ کفایہ ہے۔ (سیدی عبدالغنی نابلسی حنفی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں ) میرے والبر ماجد علیه رحمة الله الواجد نے اپنی کتاب " اَلاَ حُسڪام" میں ارشا و فرمایا: ''اتنا قرآن مجید حفظ کرنا فرضِ عین ہے جس سے نماز درست ہو سکے اور سور ہ فاتحہ اور ایک سور ہ (جس میں کم از کم

تین آیات ہوں ) کا حفظ کرنا واجب ہے اور پور نے قر آن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔''

## قرآن یاک ہم سب کواٹھائے گا:

حضرت سبِّدُ ناشخ اكبرمحي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٨ هه) البيخ شيخ حضرت سبِّدُ نا ابوجعفر عليه رحمة الله الاكبركا ايك واقعدايني كتاب "رُو حُ الْقُدُس" مِن فقل فرمات بين كدآب رحمة الله تعالى عليه نابينا تصدا يك مرتبه مين آپ رحمة الله تعالی علیہ کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا۔اس نے سلام کیا اور اپنے بیٹے کو بھی سلام كرنے كوكہا۔ پھرآپ رحمة الله تعالىٰ عليہ سے عرض كى:''ميرا بير بيٹا قرآن پاك اٹھانے والوں ميں سے ہے اورا سے حفظ كرر ہاہے۔'' بين كرحضرت سبِّدُ ناابوجعفرعليه رحمة الله الاكبركا رنگ متغير ہوگيا۔ آپ رحمة الله تعالى عليه نے ايك زور دار جيخ ماری اورآپ رحمة الله تعالی علیه پروجد کی کیفیت طاری ہوگئی اور ارشاد فرمایا:'' قدیم کوحادث اٹھائے گا؟ قرآن یاک

<sup>.....</sup>المواهب اللدنية للقسطلاني، المقصد السادس، الفصل الثالث، ج٢، ص ٤٤١.

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ، ابواب فضائل القرآن ، باب ماجاء في فضل قارئ القرآن،الحديث: ٥ . ٢٩٠ ، ٣٥٠ .

اصلاح اعمال 🔸 ∺

تیرے بیٹے اور ہم سب کواٹھائے گا اور وہ ہی تیرے بیٹے اور ہماری حفاظت فرمائے گا۔''بیآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقامِ حنہ برین

## قرآن كے حلال كوحلال جانے كامطلب:

''طریقہ محمدیہ'' کی ساتویں حدیث شریف میں فرمایا گیا''اس (قرآن مجید) کے حلال کو حلال جانا اوراس کے حرام ہونے کا حرام کو حرام جانا''اس سے مرادیہ ہے کہ جن چیزوں کوقر آن حکیم نے حلال قرار دیا اور جن چیزوں کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے ان پراعتقا در کھے اوران احکامات پڑمل بھی کرے اورا گرکوئی ان کا اعتقاد تور کھے مگران پڑمل نہ کرے اس طور پر کہ حلال کو چھوڑے اور حرام پڑمل کرے تو ایسا شخص فاست ہے اورا گر سرے سے ہی حلال کے حلال ہونے اور حرام ہونے کا اعتقاد نہ رکھے تو ایسا شخص کا فرہے۔ جبیبا کہ فقریب اس کا بیان آئے گا۔

## باعمل حا فظِقر آن جنتی ہے:

حافظِ قرآن کوقرآن مجید پڑھنے اور یادکر کے اس پڑمل کرنے کی بدولت جنت عطا کی جائے گی بیاس وقت ہوگا جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہواورا گروہ مرنے سے پہلے مَعَا ذَاللّٰہ تقی (یعنی کافر) ہوگیا تواس کاحفظِ قرآن اوراس پڑمل کرنااسے فائدہ نہ دے گا (بلکہ ایمان برباد ہونے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا)۔ بیصرف ایک احتمال ہے اس کی وجہ سے جو بات حقیقتاً ثابت ہے اسے ترک نہیں کیا جائے گا اور وہ بیر کہ جوجسیا ہے ، اس پر باقی رکھا جائے (یعنی حفظ قرآن وُمل بالقرآن پر جنت میں داخلہ ملے گا)

## گھروالوں سے مراد:

''طریقہ محمدین' کی ساتویں صدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ'' وہ حافظِ قرآن (یعنی قرآن پاک پڑل کرنے والا)
اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔''اب چاہے وہ مردہوں یاعور تیں اوراس سے مرادا س کے گھر والے ہیں جیسے
اس کے بیٹے ، دادا ، پردادااوراس کی زوجہ نیز ہروہ شخص جواس کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوجیسا کہ فقہائے کرام
نے کتاب الوقف میں صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ ،

فقہائے کرام فرماتے ہیں:''اگر کسی نے بیکہا کہ میں (فلاں چیز)اپنے گھروالوں پروقف کرتا ہوں۔'' تواس

اصلاح اعمال

وقف میں واقف کا باپ، اس کاصلبی بیٹا، ہروہ خص جو باپ کی طرف سے اس کا رشتے دار ہواور اس کے بیٹوں کی اولا د داخل ہوگی اور اس میں ماں کی طرف کے رشتے دار داخل نہیں ہوں گے کیوں کہ ہر شخص کی شناخت باپ کی قوم سے ہوتی ہے نہ کہ ماں کی طرف سے '' اور جہاں تک بیٹیوں کی اولا دکا معاملہ ہے اس میں علائے کرام کا اختلاف ہے جیسا کہ ہم نے '' عُمُدَةُ الْاَحْکَام'' کی شرح میں لکھا ہے۔

نیز ساتویں حدیث شریف میں بیان ہوا کہ حافظ قرآن اپنے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کی شفاعت کرے گا جن پرجہنم واجب ہو چکا تھا۔اس لئے کہانہوں نے گناہ کئے اور بغیر تو بہ کئے مرگئے۔نہ کہ کفر کی وجہ سے جہنم واجب ہوا کیونکہ کا فروں کوشفاعت کچھ فائدہ نہ دے گی۔

多多多多多多多多

#### **﴿....قبركا رفيق .....** }

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدین کی مطبوعہ 54 صفحات پر شمل کتاب، دنصیحتوں کے مدنی چول بوسیلہ احادیث رسول 'صفحه 51 پرے:

﴿ لَا لَهُ عَارَقَ مَلَ الشّادِفر ما تاہے: ا**ے ابن آ دم!** نیکی کر کیونکہ بیہ جنت کی چابی ہے اوراُس کی طرف رہنمائی کرے گی۔ برائی سے اجتناب کر کیونکہ بیہ جہنم کی جانی ہے اوراُسی کی طرف لے جائے گی۔

ا الماین آوم! بیربات المحیی طرح جان لے! کہ خرابی پر تجھے تنبید (کی جاتی) ہے۔ بے شک تیری عمر خرابی پر تجھے تنبید (کی جاتی) ہے۔ بے شک تیری عمر خراب ہونے کے جسم مٹی کے لئے ،اور جو پچھ تو نے جمع کیا ہے وہ وُ رَثا کے لئے اور عیش و آرام دوسروں کے لئے ہے جب کہ حساب و کتاب تجھ پر لازم اور سز اوندامت تیرے لئے ہے اور ' قبر میں تیرار فیق' صرف تیرا کی ہے جہ کہ حساب و کتاب تجھ پر لازم اور سز اوندامت تیرے لئے ہے اور ' قبر میں تیرار فیق' میری تیرا کمال ہی ہے لہذا تُوخود اپنا محاسبہ کر اس سے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے۔ میری اطاعت کو لازم کر لے، میری نافر مانی سے رک جا اور میری عطا پر راضی ہو کر شکر گر اروں میں سے ہو جا۔

(محموعة رسائل الامام الغزالي،المواعظ في الاحاديث القدسية، ص٧٧٥)

## سنت پرعمل کا بیان

ېږلى فصل (نوع ثانى):

#### سنت کی تعریف:

حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے قول فعل اور تقریر ( یعنی سیمل پرسکوت فرمانے ) کوسنت کہتے ہیں۔

### سنت یرعمل کے متعلق(17) آیات مبارکہ

یہاں سنت کی ضرورت اور اس پڑمل کرنے کے متعلق قرآن مجید کی مختلف سورتوں سے 17 آیاتِ بتینات ذکر کی جاتی ہیں۔

# هما به پهلی آیتِ مبارکه:

1 } ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِّعُوْ فِي يُحْمِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَفُونُ مَن مِلْمِ وَمُ اللهِ عَمْرانَ ٣١) عَفُونُ مِن مِلْمُ اللهِ عَمْرانَ ٣١)

#### آيت مباركه كاشان نزول:

بیآ یت طیبہ یا توان یہودیوں اورعیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو (معاذ الله عَزَّوَ حَلَّ) یہ کہتے تھے کہ ''جم اللَّيْنَ عَزَوَ حَلَّ كے بیٹے ہیں اور اس كے دوست ہیں۔'' یا پھر بیآ یت قریش كے بارے میں نازل ہوئی ہے جومسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں تھے اور انہوں نے وہاں اپنے بت نصب کر کے بتوں پرشتر مرغ کے انڈے رکھے ہوئے تھے اوراُن کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہوئی تھیں اوروہ ان کوسجدے کیا کرتے تھے۔ چنانچے، مکی مدنی سلطان ،رحمتِ عالمیان صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے انہیں بتوں کو پو جتے دیکھا توان کے پاس تشریف لے جا کرارشا وفر مایا:''اے گروہُ قریش! الله عَزَوَ حَلَّ کی قسم! تم اینے بایے حضرت ابرا ہیم واساعیل عَلیْهِ مَالسَّلام کی مخالفت کررہے ہو' تو قریش والوں نے کہا کہ 'جم توان بتوں کو اللہ اُن عَارَ وَهَلًا کی محبت میں بوجتے ہیں تا کہ یہ ممیں اللہ اُن عَارَ وَهَلَّ کے قریب کردیں توبیآیت

ترجمهُ كنزالا يمان: احِجبوب! تم فر ما دوكه لو گوا گرتم الله كودوست

ر کھتے ہوتو میرے فرمانبردار ہوجاؤ اللہ تہمیں دوست رکھے گا

اورتمہارے گناہ بخش دے گااوراللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

نازل ہوئی۔''اس آیت کے شانِ نزول کے بارے میں ایک قول تفسیر خازن میں بیجھی ہے کہ نجران کے عیسائی کہتے تھے کہ 'ہم جو کچھ حضرت عیسٰی (علی نبِینَاوَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) کے متعلق کہتے ہیں (کروہ"معاذ الله "خداعَرَّوَ حَلَّ کے بیٹے ہیں) یہ اللّٰ اللّٰہ عَزَّوَ هَلَّ کی محبت اوراس کی تعظیم کے لئے کہتے ہیں۔'' توانڈ اللّٰہ عَزَّوَ هَلَّ نے یہ مذکورہ آیت ِ مبار کہ نازل فر مائی۔ <sup>(1)</sup>

### حضورصلًى الله عليه وسلَّم كي تعظيم وانتاع:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨٨ه و) اس حصه آيت ' فَالتَّبِعُونِ يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ يعني مير \_ فرمانبردار ہوجاؤاللہ تہمیں دوست رکھا'' کی تفسیر میں ارشا دفر ماتے ہیں:''اس کامعنی بیہ ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ انتخاء عَرَّوَ حَلَّ کارسول ہوں اورتم پراس کی ججت ہوں اور بتوں کے بجائے مئیں اس بات کا زیادہ حق دار ہوں کہتم میری تعظیم کرو۔'' حضرت سبيّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ ٧٥ه ) اس كي تفسير مين فرمات عبن: ' آپ سنّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم کی انتباع اس لئے ضروری ہے کہ آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی نبوت چونکہ دلائل ظاہرہ اور مجزات باہرہ سے ثابت ہو چکی ہے اس کئے تمام مخلوق پر آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی انتاع واجب ہے۔اس اعتبار سے اس آیت کامعنی میے ہوگا کیے ہوا وراس کے مطبع وفر ما نبر دار ہوتو میری اتباع کرو۔پس میری اتباع ، الکٹانی عَزَّوَ حَلَّ کی محبت اوراس کی اطاعت ہی

میں سے ہے۔''

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه و) فرماتے ہیں که محبت کہتے ہیں کسی چیز میں کمال کو یا کر نفس کااس کی طرف ماکل ہونا اس حیثیت سے کہ بیر کمال اس کومجبوب کے قریب کردے گا اور ہندہ جب بیربات جان لیتا ہے کہ کمالِ حقیقی صرف انڈ کی اور آئی کے لئے ہے اور اس کی ذات میں ہے اور وہ مخص جس قدر کمال اینے اندریا کسی غیرمیں دیچر ہاہے وہ بھی اللّٰ اُن عَزَّو حَلَّ ہی کی طرف سے سے تو پھروہ بندہ فقط اللّٰ اُن عَزَّو حَلَّ سے محبت کرتا ہے اور اللّٰ اُن عَزَّو حَلَّ ہی کے لئے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور یہ بات الن ان عَنْ عَدِّوَ حَلَّ کی اطاعت اوراُس کا قرب بخشنے والی چیز کی رغبت کا تقاضا کرتی ہے۔اس لئے محبت کی تفسیر''اطاعت کا ارادہ کرنے''سے کی گئی ہےاور اِس محبت کورسولِ کریم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ

.....تفسير الخازن ، پ٣، ال عمران ، تحت الاية: ٣١، ج١ ، ص ٢٤٣.

....المرجع السابق.

اَلُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

-==

وسلَّم كى سنتول ميں اتباع كے لئے لازم قرار ديا گياہے۔ '' (1)

#### محبت کیاہے؟

حضرت سبِّدُ ناشخ احمد بن محمر قسطلا في عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٩٢٣ هه) صاحب مدارج رحمة الله تعالى عليه سيفقل فرمات ہیں کہ' جان کیجئے! محبت ایک ایسی منزل ہے جس میں رغبت کرنے والے رغبت کرتے ہیں .....،عمل کرنے والے اسی کی طرف لوٹنے ہیں.....،پس بید دلوں کی خوراک .....، روحوں کی غذا.....اور آئکھوں کی ٹھنڈک ہے....، یہی وہ زندگی ہے کہاس سے تہی داماں شخص مُر دوں میں شار ہوتا ہے .....، یہی وہ نور ہے کہ جس نے اسے کھودیا وہ اندھیروں کے سمندر میں ہے .....،اورالیمی شفاہے کہاس سے محروم رہنے والے کے دل میں تمام بیاریاں ڈیرہ ڈال لیتی ہیں .....، یہ اسی لذّت ہے کہ جواسے پانے میں کا میاب نہ ہوااس کی ساری زندگی غموں اور تکالیف کے ساتھ گزرتی ہے ..... اور بیمحبت ایمان ،اعمال ،مقامات اوراحوال کی روح ہے کہا گرییان تمام چیزوں سے نکل جائے توان کی حیثیت اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔۔۔۔،،اور بیمحبت کسی شہر کی طرف بڑھنے والوں کے بوجھ کواٹھاتی ہے کیونکہ وہ سخت مشقت جھیلے بغیر وہان نہیں پہنچ سکتے تھے ....، یہی محبت ان کوالیسی منازل تک پہنچاتی ہے کہ وہ اس کے بغیر بھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے.....، بیرمجت ان کو سچ کی مجلسوں سے ایسے مقامات کی طرف لے جاتی ہے کہ اگر رہے نہ ہوتی تووہ تجھی ان مقامات میں داخل نہ ہو سکتے ....، بے شک انٹائیءَ ۔ اَو جَلَّ نے مخلوق کی تقدیر کو بنایا توا بنی مشیّت وحکمتِ کاملہ سے اس بات کومقر رفر مادیا کہ انسان این محبوب کے ساتھ ہوگا۔ واہ! پیمجت محبت کرنے والوں پرکتنی وسیع نعمت ہے .....، توایک قوم سعادت کی طرف سبقت کر گئی حالانکه وه اینے بستر وں پرسوئے ہوئے ہیں ..... نیز وہ سوار ہونے والوں سے کئی مراحل آ گے چلے گئے حالا نکہ وہ اپنے سفر میں گھہرے ہوئے ہیں۔

مزیدارشادفرماتے ہیں:علائے کرام نے محبت کی تعریف میں اختلاف کیا ہے اور اس بارے میں اگر چہان کی عبارات کثرت سے ہیں مگریہ اختلاف اقوال کانہیں احوال کا ہے اور ان میں سے اکثر اقوال کا تعلق نتیجہ سے ہے حقیقت سے نہیں۔

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، آل عمران ، پ٣، تحت الاية :٣١، ج٢، ص ٢٧.

بعض محققین فر ماتے ہیں:''اہل معرفت کے ہاں محبت کی حقیقت ان علوم میں سے ہے جن کی تعریف ممکن نہیں۔ اس لئے محبت کی پہچان اس شخص کو ہوتی ہے جسے بیرحاصل ہو جائے اوراس کو فقطوں سے تعبیر کرناممکن نہیں۔''

#### محبت کی چند تعریفات:

یہ چندتعریفات ہیں جومحبت کے بارے میں اس کے آثار وشوامد کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں:

- (۱)....مجبوب حاضر ہو یاغائب ہر حال میں اس کی موافقت کرنا اور پیمجبت کا تقاضا ہے۔
- (۲).....محبّ کااپنی صفات کوختم کر دینااوراپنی ذات کو باقی رکھنااور بیمحبت میں فنائیت کا درجہ ہے۔ یہ یوں کہ محبّ کی صفات مٹ جائیں اوراپنے محبوب کی ذات وصفات میں فناہوجائیں۔
- **(٣)**.....حضرت سبِّدُ نا ابویزید علیه رحمة الله المجید فرماتے ہیں:'' اپنی طرف سے زیادہ کوتھوڑا اورمحبوب کی جانب
  - سے تعوڑے کوزیادہ خیال کرنا۔'' (1)

یہ تول بھی محبت کے احکام ،لوازم اور شواہد میں سے ہے اس طرح کہ اگر سچامحبّ اپنے محبوب پر ہروہ شئے خرج کر دے جس پر قدرت رکھتا تھا پھر بھی اسے تھوڑ اسمجھے اور اس سے حیا کرے اور اگر اپنے محبوب کی طرف سے تھوڑی می بھی شئے ملے تو اسے زیادہ سمجھے اور اس کی تعظیم کرے۔

(۴).....اپنی معمولی خطا کو بڑی اوراپنی اطاعت وفر ما نبر داری کوکم سمجھے۔''یہ پہلی تعریف سے قریب ہے مگر یہ محت یعنی محبت کرنے والے کے ساتھ خاص ہے۔

(۵)....حضرت سبِّدُ ناسهل بن عبداللّدرض الله تعالىء فيرمات عبين كه "اطاعت كواپنانا اورمخالفت كوچپورا دينامحبت ہے۔ "

اس کاتعلق بھی محبت کے حکم اور تقاضے سے۔

(٢).....حضرت سبِّدُ ناابوعبدالله قرشي رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہيں كه ' تواپناسب بچھاپيغ محبوب كودے دے اور

تیرے گئے پچھ بھی نہ بچے۔'' (3)

یہ بھی محبت کے احکام اور تقاضوں سے ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ تواپنے ارادوں ،عزائم ، افعال ، جان ومال

.....الرسالة القشيرية ، باب المحبة ، ص ٢٥٠.

.....المرجع السابق، ص ٥١....

اورا پناوفت سب کچھا سے محبوب کے سپر دکر دے اور بیسب اس کی مرضی کے تابع کردے اوران میں سے اپنے لئے

کچھ بھی ندر کھے سوائے اس چیز کے جو تجھے تیرامحبوب دے اور وہ بھی محبوب ہی کے لئے لو۔

- (۷).....دل سے این محبوب کے علاوہ ہرکسی کی یا دکومٹادے۔ بیکمال محبت کا تقاضا ہے۔
- (٨)....حضرت سيّدُ ناشيخ ابو بكرشبلي عليه رحمة الله الولى (متوني ٣٣٣هه) فرماتے ہيں:'' مختجے اپنے محبوب كے متعلق ميه

غیرت ہوکہ تجھ جبیبا آ دمی اس سے محبت کرتا ہے۔''<sup>(1)</sup>اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ تواپیز آپ کو حقیر جانے اور کمتر

سمجھے۔ یا بیسمجھے کہ تجھ جبیں شخص اس محبوب سے محبت کرنے والوں میں سے ہے۔

(٩)....مجبوب کے ماسواسے غیرت کے سبب اور محبوب سے ہیبت کی وجہ سے آنکھوں کو جھائے رکھے۔

پس اینے دل کو کمالِ محبت کے باوجودا پیے محبوب سے پھیر لینا محال کی طرح ہے۔لیکن جب محبت غالب ہواس وفت اس طرح کا کام ہوجا تا ہےاور بیالی محبت کی علامات ہیں جو ہیب و تعظیم کے ساتھ ملی ہو۔

(١٠).....حضرت سيّدُ نا جنيدرهمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٩٧هه) فرمات عين كدمين في حضرت سيّدُ ناحارث محاسبي

عليه رحمة الله الكانی (متوفی ۲۴۳ هه) کو بیفر ماتے ہوئے سنا که 'نتمهارامکمل طور پرکسی چیز کی طرف مائل ہونا پھراس کواپنے

نفس، روح اور مال پرتر جیح دینا پھر ظاہر و باطن میں اس کی موافقت کرنااور پھر بھی سمجھنا کہتم نے اس کی محبت میں کوتاہی کی ہے۔'' (2)

(۱۱) ..... بدایک ایبانشہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص محبوب کے مشاہد سے یعنی دیکھنے سے ہی ہوش میں آتا ہے اور پھر بوقت مشامدہ جونشہ ہوتا ہے اس کا وصف بیان نہیں ہوسکتا۔

(۱۲).....دل مجبوب کی طلب میں سفر کرتار ہے اور زبان ذکرِ محبوب سے تر رہے کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جوجس ہے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔

(۱۳) ...... 'انسان کااس چیز کی طرف ماکل ہونا جواس کے موافق ہوجیسا کہ حسین صورتوں اوراجھی آوازوں سے محبت کرنا اوراس کے علاوہ دیگرلذتیں کہ کوئی طبع سلیم ان سے موافقت کے سبب پاکسی جس کے ذریعے ان

<sup>....</sup>الرسالة القشيرية ، باب المحبة ، ص ٢٥١.

<sup>....</sup>المرجع السابق ، ٣٥٣.

اصلاحِ اعمال

کاادراک کر کے حصولِ لذّت کے سبب ان کی طرف مائل ہونے سے خالی نہیں ہوتی ۔ یا محبت بھی محبوب کی طرف سے احسان اور انعام ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔جبیبا کہ امام ابونعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۳۰ھ) نے حلیۃ الاولیاء میں اورامام ابویتنخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا:'' دل، فطری طور پراس سے محبت کرتے ہیں جوان پراحسان کرے۔'' (1)

پس جب انسان اُس شخص ہے محبت کرتا ہے جوا یک یا دومر تنبد دنیا میں اس پرالیبی شے کا احسان کرے جوفانی اور ختم ہونے والی ہے یاوہ عطااس کوعارضی ہلاکت یا ضرر سے بچائے ،تو پھراس سے محبت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جس نے انسان پرالیی''عطا'' فر مائی جونہ تم ہوگی اور نہ ہی اسے زوال ہے اور وہ عطااسے اُس در دناک عذاب سے بچائے گی جوغیر فانی اور نہ ٹلنے والا ہے۔'' <sup>(2)</sup>

#### مقدس جوارِ رحمت میں جگہ:

حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه ٥) مذكوره آيت مباركه كے حصے و يَغْفِرُ لَكُمْ ذُو نُو بَكُمْ الله یعنی اورالله تبهارے گناه بخش دے گا۔''کی تفسیر میں ارشا دفر ماتے ہیں:''اس سے مراد بیہ ہے کہ انگائی عَارِّو جَلَّ تم سے راضی ہوجائے گااورتہاری تمنا سے بھی بڑھ کرتمہارے دلوں سے پردوں کو ہٹا دے گاپس وہ تم کواپنی عزت والی بارگاہ كا قرب بخشے گااورتم كواپنے مقدس جوار رحمت ميں جگہ عطافر مائے گا۔'' آپ رحمۃ الله تعالیٰ عليه مزيدارشا دفر ماتے ہيں: ''اس طرح کا کلام فرمانا بھی ایک انداز محبت ہے۔'' <sup>(3)</sup>

#### دوسری آیت ِمبارکه:

2 } ..... ﴿ وَجَلَّ ارشا وَفَر ما تا ہے:

قُلْ اَطِيْعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ عَوَانُ تَوَلَّوْافَانَّ منه پھیریں تواللہ کوخوش نہیں آتے کا فر۔ الله كايُحِبُ الْكُفِرِينَ ﴿ (٣١٠ عمران ٣١)

ترجمهٔ کنزالایمان:تم فر مادو که چکم مانوالله اوررسول کا پچرا گروه

<sup>....</sup>حلية الاولياء ، حيثمة بن عبد الرحمن ، الحديث: ١٨٠ ٥٠ ج٤ ، ص١٣٠.

<sup>.....</sup>المواهب اللدينة للقسطلاني ، المقصد السابع ، الفصل الاول، ج٢،ص ٤٧٥ تا ٤٧٨.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٣ ، ال عمران ، تحت الاية: ٣١، ج٢، ص٢٨.

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمۃ الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ کھ) نقل فرماتے ہیں اس آیت مبار کہ کا شان نزول ہیہے کہ كى اطاعت كى طرح بناليا باورجيسى محبت عيسائيول في (حضرت) عيسى ابن مريم (على نَبِيّنَاوَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) سے كى تھی پہنچی اینے لئے ولیں ہی محبت کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔' تو اللہ اُغِزَّو حَلَّ نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی۔'' اطاعت مكمل نہيں ہوسكتى:

مْرُكُوره آيتِ مباركه ميں ارشاد مواكه (أَطِيْعُوا الله وَ الرَّسُولَ يعن عَمَ مانوالله اوررسول كا-'اس سے مراديہ ہے كه الْمُنْ أَنْ عَزَّوَ هَلَّ كَى اطاعت كاتعلق نبيَّ كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى اطاعت كے ساتھ ہے۔اس لئے حضور رحمتِ دوعالم، نو مِجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي نا فر ما ني كے ہوتے ہوئے ان الله عَدَّو حَدًّا كي اطاعت مكمل نہيں ہوسكتى ۔ چنانچيه ،

حضرت سبِّدُ نا امام محمد بن ادر لیس شافعی علیه رحمة الله اکانی (متوفی ۲۰۴۰هه)ارشا دفر ماتے بین:'' هرامرونهی جوسر کارِ مدینه، رادستِ قلبِ وسینصلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے ( قطعی طوریر ) ثابت ہووہ فرض ولا زم ہونے میں ایسے ہی ہے گویا کہ المَنْ عَزَّوْ هَلَّ نِهِ قُرْ آن مجيد مين اس كاحكم ديايا اس منع فرمايا-''

حضرت سبِّدُ نا ابن عباس رض الله تعالى عنهما نے ارشا دفر مایا: "اس کامعنی بیہے گویا ﴿ اَلْ أَنْ عَزَّوَ هَلَّ نے ارشا دفر مایا: " ب شک تبہارا (حضرت) محمم مصطفیٰ (صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم) کی اطاعت کرنا میری ہی اطاعت کرنا ہے پس اگرتم میری اطاعت كرواورمير مے محبوب نبي (صلَّى الله تعالی عليه وآله وسلَّم ) كي نافر ماني ، نوميس تمهاري اس اطاعت كو ہر گز قبول نه كروں گا۔'' <sup>(1)</sup> حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ ٧٥ هـ) مذكوره آيت مباركه كے حصے 'فَعاِنُ تَوَلُّو العِني پھرا گروه منه چیریں۔''کی تفسیر میں ارشا وفر ماتے ہیں:''اس سے مرادیہ ہے کہ اگرتم نے اللہ عنالی اور اس کے رسول صلّی اللہ تعالی عليدة لدوسكَم كي اطاعت سے اعراض كيا۔'' (2)

.....تفسير الحازن ، پ٣ ، ال عمران ، تحت الاية: ٣٢ ، ج١، ص ٢٤٣.

....المرجع السابق.

بيش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

## رضائے الہی سے محروم:

حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵ه هـ) فدکوره آیت مبارکه کے حصے" فَاِنَّا الله لا یُحِبُّ الْکُفِرِیْنَ ﴿ یَعْنَ وَالله کُووْوْنَ نَہِیں آتے کا فر۔' کے تحت ارشاد فرماتے ہیں:''اس سے مرادید کہ اللّٰهُ عَدَّوَ جَدًا ان سے راضی ہوگانہ ہی ان کی سی می تعریف فرمائے گا اور یہاں عمومیت یعنی تمام کوشامل کرنے کے ارادے سے 'لا یُحِبُّهُ مُن نہیں فرمایا (لا یُحِبُّ الْکُفِرِیْنَ فرمایا گیا) اور اس حیثیت سے اعراض کرنے یعنی پھرجانے پر حکم گفراس لئے ہے کہ اس نہیں فرمایا (لا یُحِبُّ الْکُفورِیْنَ فرمایا گیا) اور اس حیثیت سے اعراض کرنے یعنی پھرجانے پر حکم گفراس لئے ہے کہ اس سے اللّٰ الله عَرَّورَ حَلَّی محبت ، موّمنین کے ساتھ خاص ہے۔ (1)

#### اطاعت مصطفیٰ پرِدواحادیث:

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ کھ) نے اس آیت مبارکہ کے تحت درج ذیل دواحادیث طیبہ نقل فرمائی ہیں:

رقی کا فرمانِ ذیثان ہے: ''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ اُن عَدَّرَ اَعِدَ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ اُن عَدَّرَ اَعْدَ کی اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ اُن عَدَّرَ اَعْدَ کی اس نے اللہ اُن کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اُس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اور جس نے امیر کی افر مانی کی اُن نے میری نافر مانی کی ۔'' (3)

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٣ ، آل عمران ، تحت الاية: ٣٢، ج٢ ، ص٢٨ .

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله عليه ، الحديث: ٧٢٨، ص ٦٠٦.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب يقاتل من وراء الامام ، يتقى به ، الحديث: ٢٩٥٧، ص ٢٣٨\_

تفسيرالحازن ، پ٣ ، آل عمران ، تحت الاية: ٣٢ ، ج١، ص٢٤٣.

#### تىسرى آيت مباركه:

3} ..... إِنَّانُ مُعَرَّو جَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

وَاطِيعُوااللَّهَوَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﷺ ترجمهُ كنز الايمان: اورالله ورسول كے فر مانبر دارر ہواس امير یر کہتم رحم کیے جاؤ۔ (پ٤، ال عمران: ١٣٢)

#### آيت ماركه كي تفسير:

اس كامعنى بيرہے كه ﴿ فَأَنْ عَدَّوْ هَلَ أُوراس كے رسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في جس كام كرنے كا تحكم ويا اسے كرو اورجس سے منع فر مایاس سے رک جا وَاوررسول صلَّی الله تعالی علیه وَآله وسلَّم کی اطاعت ، اللَّین عَزَّوَ هَلَّ کی اطاعت ہے۔ چنانچہ، حضرت سپیدُ ناامام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۴۱ سے ۱ س) کی تفسیر میں ارشا دفر ماتے ہیں:''اس کا مطلب بیہ کہ جبتم اللّٰ اُن عَزْوَ هَلَّ اوراس کے رسول صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی اطاعت کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے اورتم عذاب سے محفوظ ہوجاؤ گے۔ کیونکہ حضور نبی کریم ،رءُوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی نافر مانی کے ہوتے ہو نے اللّی الله علی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی نافر مانی کے ہوتے ہوئے ہوئے اُوک اُن الله علی معلوظ ہوجا و کے اللہ الله علی الله علی

اطاعت كرنا،اطاعت بى نېيىں ، (1)

## چوهی آیت مبارکه:

4 } ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

لَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ ىَ سُوْلًا هِنَ أَنْفُسِهِ مَ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَيِّهِ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْ امِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿

(پ، ۱۶ ال عمران ۱۶)

ترجمهُ كنزالا بمان: بے شك الله كا برااحسان ہوامسلمانوں پر کہان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جوان پراس کی آیتیں بڑھتا ہے اورانہیں یاک کرتاہے اورانہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے اور وہ ضروراس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔

اصلاح اعمال

.....تفسير الحازن، ٤٠ تحت الاية: ١٣٢ ، ج١، ص ٣٠٠.

#### آیت ِمبارکه کی تفسیر:

مذکورہ آیت طیبہ میں بعثت ِرسول کومومنین پراحسان وانعام سے تعبیر فرمایا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ﴿الْمَالُهُ عَدَّو جَلَّ نے ایپ رسول کریم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کومبعوث فرمایا جوان کوالیسی دعوت کی طرف بلاتے ہیں جوان کو ہڑے عذاب سے بچائے گی اور جنت نعیم میں ثواب کی طرف پہنچائے گی۔ (1)

## تمام قبائل سے افضل واشرف قبیلہ:

چوتھی آ بت مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ'' مکاسٹولگا ہے نے اُنفسیو کہ لینی انہیں میں سے ایک رسول'' یہاں رسول اَ کرم،
نور جسم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے انہی میں سے ہونے سے مراد بیہ ہے کہ آپ اشراف قریش میں سے ہیں اس لئے کہ
آپ کا فتبیلہ عرب کے تمام قبائل سے افضل وا شرف ہے یا پھر مراد بیہ ہے کہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم عربی ہیں تا کہ
عرب والے آپ کا کلام آسانی سے سمجھ جا ئیں اور جو با تیں ان پرلازم ہیں وہ آسانی سے سکھ جا ئیں اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سچائی وامانت کو جان جا ئیں اور بی قول
تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے تمام احوال وافعال پر واقف ہوکر آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سچائی وامانت کو جان جا ئیں اور بی قول
ترب دوائے سے سے سی تھی کر ترب دوائے سے سی میں بیا ہیں کی میں میں بیا ہیں ہیں ہوگر آپ میں میں بیا ہیں ہیں ہوگر آپ میں میں بیا ہیں ہیں ہوگر آپ میں بیا ہوگر آپ میں میں بیا ہیں ہیں ہوگر آپ میں میں بیا ہوگر آپ میں بیا ہوگر آپ میں میں بیا ہوگر آپ میں میں بیا ہوگر آپ میں

آپ صلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم کی تصدیق کرنے اور آپ صلَّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم پر بھروسه کرنے میں زیادہ قوی اورا قرب ہے اورانہی میں سے ہونا بیقریش کے لئے عزت وشرف کا باعث بھی ہے۔

بعض مفسرین رحم الله تعالی علیم الجعین فرماتے ہیں کہ' آیت میں جومؤمنین کا لفظ ہے اس سے تمام مسلمان مراد ہیں اور (اس صورت میں)' مِن اُنْفُسِ ہِمْ ہُن کا مفہوم ہے ہے کہ' مسلمانوں میں ایک ایسار سول بھیجا جونسبی اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان اور شفقت کے اعتبار سے ان ہی میں سے ہے اور ان ہی کی جنس ہے یعنی نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی بن آ دم کے علاوہ کسی اور مخلوق سے ہے اور فر ماتے ہیں کہ '' مِن اُنْفُسِ ہِمْ ہُن سے مراد ہے کہ وہ رسول صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اسکار میں سے ہیں۔ حضرت سیّدُ نااساعیل بن ابرا ہیم خلیل الله علی فَیسِیاوَ عَلَیْهِمَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کی اولا دمیں سے ہیں۔

#### ته مصطفاً نعمت خدا:

مْرُوره آيت مقدسه مِن ارشا وفر مايا كيا" لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ مَاسُولًا مِّنَ أَنْفُسِهِمْ"

.....المرجع السابق ، تحت الاية: ١٦٤ ، ص ٣١٨. ....تفسير البيضاوي، ب٤ ١١ عمران، تحت الاية: ١٦٤ ، ج٢ ، ص ١١١.

اصلاح اعمال

<del>∷</del>≕•⊃q

لینی بے شک اللّٰہ کا بڑاا حسان ہوامسلمانوں پر کہان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا'' حضور نبی اکرم ،نورِمجسم ،شاو آ دم صلّی الله تبال میں سلّہ کی ہیں واملہ جاگری برامسلمان میں کہا ہے اور ان اور نبیجہ میں زک کئیں جب اس ملان

تا ال علیه وآلد و بلم کی اس و نیا میں جلوہ گری کا مسلمانوں کے لئے احسان اور نعمت ہونے کی کئی و جو ہات ہیں:

(1) ...... آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیه وآلد و بلم کی آمد کے نعمت ہونے کی ایک وجہ بیر کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیه وآلد و بلم یا جو مسلمانوں کے لئے درنا کے عذا ب سے نجات اور جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔

کواس ( فکر وعمل ) کی طرف بلا یا جو مسلمانوں کے لئے درنا کے عذا ب سے نجات اور جنت میں داخلہ کا سبب ہے۔

(۲) ...... آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلد و بلم مسلمانوں ہی کی جنس سے ہیں (انسان ہیں نہ کہ فرشتہ) یہ بات اس لئے

احسان کا سبب ہے کہ جب زبان ایک ہوتو ضروری امور سیکھنا آسان ہوجا تا ہے (پھر یہاں مستزاد ہے کہ ) لوگ آپ

صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلد و بلم کی تصدیق اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلد و بلم کی اور امانت داری کو جانے تھے اس لئے اس سے

آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلد و بلم کی اصلہ انوں کی جنس سے ہونا یہ بھی مسلمانوں کے لئے زیادہ آسان تھا پھر

رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بلم کی مسلمانوں کی موجودگی میں ام المؤمنین حضرت سیّد ثنا خدیجہ بنت خویلد رضی

جب ابوطالب نے بنو ہاشم اور قبیلہ مضر کے سرداروں کی موجودگی میں ام المؤمنین حضرت سیّد ثنا خدیجہ بنت خویلد رضی

اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و ہم کو کی میں ام المؤمنین مقدّو عُنصُور مُصَور وَجعَلَنا سَلَمُ اللّه الله عَن مُحَدُو ہا وَحَدُ مَا آمِنًا وَجعَلَنَا اللّٰ حُکّامَ عَلَی النَّاسِ وَإِنَّ ابْنِیُ هذَا اُمُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ وَسَوَّاسَ حَدُمِهِ وَجَعَلَ لَنَا اَبْنَا مُحَدُّو ہُا وَحَدُ مَا آمِنًا وَجَعَلَنَا اللّٰ حُکّامَ عَلَی النَّاسِ وَإِنَّ ابْنِیُ هذَا اُمُحمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ وَسَوَّاسَ حَدُمِهِ وَجَعَلَ لَنَا اَبْنَا مَا مُعَالًا وَحَدُوا اللّٰ وَحِدُوا اللّٰ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَحَدُوا اللّٰ وَاللّٰ وَ

(٣) .....اورا یک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ' مخلوق جب جہالت کے اندھیرے ،عقل کی کمی ،فہم وفراست سے دُوری اور سجھ یو جھ کے فقدان میں مبتلا تھی تو النہ ان ان میں انہیں میں سے

ہی عظیم الشان اور تا بناک ہے۔

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

ایک رسول بھیجاتا کہ اُس کے ذریعے اِن کو گمراہی سے نکالے، جہالت کے اندھیروں کوان سے دور فرمائے اور انہیں صراطمتنقیم کی طرف مدایت عطافر مائے اورمؤمنین کواس لئے خاص فر مایا کہ یہی حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیه وآله وسلّم کے لائے ہوئے ( دین ) سے نفع اُٹھا سکتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں اُٹھا سکتا۔

# يَتُلُواعَلَيْهِمُ التِّهِ كَامِعَى:

چۇھى آيت مباركەكاس معے 'يَتْكُوْا عَكَيْهِمْ التِيَّهِ " يعنى جوان پراس كى آيتى پڑھتا ہے۔ ' سے مراديہ ہے كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اينے او پر نازل ہونے والی مبارک کتاب ،ان لوگوں کو برٹر ھ کرسناتے ہیں حالا نکه اس سے قبل وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور انہوں نے آسانی وحی ہے کوئی چیز نہ س رکھی تھی۔

#### كفروحرام سے ياك كرنے والے:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٩١هه) بيان كرده آيت مباركه كے حصے 'وَ يُوَرِكَيْهِمْ لِعني اور انہیں یا ک کرتا ہے۔'' کے تحت فر ماتے ہیں:''اس سے مرادیہ ہے کہ بیرسول کریم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم ان لوگوں کو کفر کی گندگی اور حرام وخبیث کاموں کی نجاست سے یاک فرماتے ہیں۔

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه)ارشا دفر ماتے ہیں که "اس کامعنی ہے کہ بیہ ہادی أعظم، رسول مکرم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ان لوگوں کو گندی طبیعتوں اور برے عقیدوں سے پاک فرماتے ہیں۔''(2)

#### كتاب وحكمت كيابين؟

حضرت سيِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ) فدكوره آيت طيبه كے حصے 'وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِلْبَ وَ الْحِكْمَةَ عَنْ یعنی اورانہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے۔'' کے تحت فرماتے ہیں:''اس سے مراد قرآن اور سنت ہے اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جسے الکانی عَزَّوَ هَلَّ نے ان کے لئے اپنے نبی (صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم) کی زبان مبارک سے جاری فرمایا۔<sup>(3)</sup>

.....تفسير الخازن ، پ٤، ال عمران ، تحت الاية: ١٦٤، ج١، ص ٣١٨.

.....تفسير البيضاوي ، پ٤ ، ال عمران ، تحت الاية: ٦٤ ١ ، ج٢ ، ص ١١١ .

.....تفسيرالخازن ، پ٤ ، ال عمران، تحت الاية: ١٦٤، ج١، ص١٨٨.

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۸۵۵ھ) کے نزد یک بھی ان سے مرادقر آن وسنت ہے۔

مرآ پ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ''زبان پر جاری فرماد سیے'' کی قید نہ لگائی تا کہ سنت فعل اور سکوت کو بھی شامل ہوجائے۔
چوتھی آ بیت طیبہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ ''وَ اِنْ کَانُواْمِنْ قَبُلُ لَـفِیْ خَسَالِ مُّمِیدَیْنِ'' یعنی اوروہ ضروراس سے چوتھی آ بیت طیبہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ 'وَ اِنْ کَانُواْمِنْ قَبُلُ لَـفِیْ خَسَالِ مُّمِیدِیْنِ'' یعنی اوروہ ضروراس سے پہلے کھی گراہی میں تھے۔''اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۲۵ھ ) ارشا دفرماتے ہیں اس سے مراد بیہ ہے کہ لوگ آ پ صنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے مبعوث ہونے سے پہلے جہالت میں تھے اور مہدایت سے اندھے تھے اور نیکی کوجانت تھے نہ برائی کو جمحے تھے ہیں آن آن عَرَّو حَلَّ نے اپنے محبوب کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے صدقہ وطفیل ان کو ہدایت عطافر مائی۔' (2)

## يانچوي آيتِ مباركه:

5} ..... ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشًا وَفَرِ مَا تَا ہِے:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ وَاُولِيهُ الْاَسُولِ اِنْ كُنْتُمُ فَانَ تَنَا رَعْتُمُ فَانَ تَنَا رَعْتُمُ فَانَ تَنَا رَعْتُمُ فَانَ تَنَا رَعْتُمُ فَانَ مَنْ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ فَى اللهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمُ تُومِ اللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَالْمَا وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللل

ترجمهٔ کنزالایمان: اے ایمان والو! حکم مانو الله کا اور حکم مانو رسول کا اوران کا جوتم میں حکومت والے ہیں پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑ الشھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرواگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہویہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔

## آيت ِمباركه كاشان نزول:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ عهد) فرمات عبي كه حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضى الله تعالى عنها نے ارشاد فرمایا: ' (الله عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

.....تفسيرالبيضاوي، پ٤، ال عمران، تحت الاية: ١٦٤، ٢٢٠ م٢٠٠٠.

.....تفسير الخازن ، پ٤ ، ال عمران،تحت الاية :٦٤ ١ ، ج١ ، ص١٨ ٣ .

ولیدرض اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جب ان کور حمت دوعالم صنی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلّم نے ایک شکر کا امیر بنا کر جیجا اوراس شکر میں حضرت سیّدُ ناعمار بن یا سررض اللہ تعالی عنہ بھی تھے جب مسلمان دشمن سے قریب ہوئے تو دشمن بھاگ کھڑا ہوا اوران میں سے ایک شخص نے حضرت سیّدُ ناعمار بن یا سررض اللہ تعالی عنہ کے پاس آکر اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اس کوا مان دے دی تو وہ لوٹ کیا چر حضرت سیّدُ نا غالہ بن ولیدرض اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے اس شخص کا مال لے لیا اس پر حضرت سیّدُ ناعمار بن یا سررض اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا: '' میں تو اس کوا مان دے چکا ہوں ۔'' تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: '' آپ مجھے سے کیوں بڑھتے ہیں حالانکہ میں امیر ہوں ۔'' تو ان دونوں حضرات کے درمیان اس بات پر تنازع ہوگیا۔ (واپسی پر) دونوں حضرات سرور کونین ، بے قرار دلوں کے چین صنی اللہ تعالی عنہ کے امان کو برقرار تو اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صنی اللہ تعالی عنہ کے امان کو برقرار تو اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صنی اللہ تعالی عنہ کے امان کو برقرار تو کرار تو کرارہ امیر پر بڑھنے سے آئیس منع فرما دیا۔ پس انگی آئے دَو کی اطاعت امیر کے بارے میں ) فہ کورہ آبیت مبار کہ نازل فرمائی۔' (۱)

# أولِي الْأَمْرِ كَ تَفْير:

حضرت سیّد ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵ هه) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: 'اُولِی الْاکھر یعنی حکومت والوں سے مرادر حمت دوعالم ، نور جسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے زمانے اور بعد کے مسلمان امراہیں اور تمام خلفا، قاضی اور لشکر سریہ (یعنی وہ جنگ جس میں آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم بنفس نفیس شریک ندہوئے بلکہ کسی اور کوسیہ سالار بنایا ) کے امیر بھی اس کے تحت داخل ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت مبار کہ میں الله نظافی الله کا مناف کرنے کا حکم فرمایا کیروگوں کو اُن کی اطاعت کا حکم دیا اور وہ آیت مبار کہ میں اُن اُن اُن الله کا الله الله کا اور وہ آیت مبار کہ میں فیصلہ کروتو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو'' اور بیار شاداس بات پر تنبیہ کرنے کے لئے فرمایا کہ 'ان کی اطاعت کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک بین پر ثابت قدم رہیں۔'' بعض نے بیفرمایا : 'اس سے مراوعلماء شریعت ہیں۔' اس کی دلیل اسی آیت مبار کہ کا اگلا حصہ ہے 'وکوئوں دُو وُلُول کَ اللّه سُولِ وَ اِلّی اللّه سُولِ وَ اِلّی اللّه سُولِ وَ اِلّی اللّه سُولِ وَ اِلّی اللّه کی دلیل اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے 'وکوئوں دُولُول وَ اِلّی اللّه سُولُ وَ اِلّی اللّه سُولُ وَ اِلّی کے اِلْور وہ ایک کہ اس کی دلیل اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ ہے 'وکوئوں دُولُول وَ اِلّی اِللّه کُولُ وَ اِلْی کُولُولُ وَ اِلْی کُولُ وَ اِلْولُ وَ اِلْی کُولُ وَ اِلْولُ وَ اِلْی کُولُ وَلُولُ وَ اِلْی کُولُ وَلُولُ وَالْدُولُ وَالْدُولُ وَالْی کُولُ

.....تفسيرالخازن، پ٥، النساء، تحت الاية: ٥٩، ج١، ص ٣٩٦.

اُولِي الْأَهُرِمِنْهُمْ (ب٥،النساء:٨٣) ترجمهُ كنزالا يمان:اورا گراس ميں رسول اوراپنے ذي اختيارلوگوں كى طرف رجوع لاتے۔''<sup>(1)</sup>

## فقهائے کرام کی اطاعت واجب ہے:

حضرت سبِّيدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨ ٣٥ه ) فرمات بين ? ' أَلْقُلُمْ ورسول عَـزَّوَ هَلَّ وسكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کی اطاعت سے مراد قرآن وسنت کی اتباع ہے اور اُولِی الْاکھر یعنی حکومت والوں سے کون مراد ہے اس کے بارے میں حضرت سپّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها ارشا دفر ماتے ہیں که''اس سے مراد فقیها اور علمائے دین ہیں چونکہ بیہ لوگوں کو دین سیکھاتے ہیں اس لئے اُنٹی ہُمَا ہے ان کی اطاعت کو واجب کر دیا ہے۔''اور حضرت سیّدُ نا عطارتمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:''ان سے مراد گورنر(یاحا کم) ہے۔'' اور پیجھی کہا گیا ہے کہ''ان سے مرادامرا وسلاطین ہیں۔'' كيونكه أنهيس، لوكول كي امانتين اداكرن كاتعكم ديا كيا ب-جيها كه الله عَزَّوَ هَدَّا رشاد فرما تا ب: 'إنَّ الله كيأُ مُرُكُمُ أَنْ تُوَدُّواالْأَ **صُنتِ إِلَى أَهْلِهَا لا (په،النساء:۸٥) ترجمهُ كنزالايمان: بِشكاللهُمهين عَلَم ديتا ہے كه مانتي جن كي مين انہيں سپر د** کرو۔''اوررعایا کوامیر کےان کاموں میں اطاعت کا حکم دیا گیاہے جوحت کےموافق ہوں۔جبیبا کہ''سرکارمدینہ شکی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فر مایا: "سنو! جن لوگوں پر سی شخص کوحا کم بنایا گیا پھروہ لوگ اس حاکم کو اللّٰ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ معصيت (نافر مانی) میں مبتلا دیکھیں تو وہ (اللہ)عَزَّرَ ءَلَّ کی اس معصیت کوبُرا جانیں لیکن اس کی اطاعت سے اپناہا تھ نہ کھینچیں۔ <sup>(2)</sup>

# أُولِي الْأَصْرِ كَيْفْسِر مِين مُخْلَف اقوال:

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۱ میره) فرماتے ہیں: ''اطاعت کی اصل بیہ ہے کہ جس کام کاحکم دیا گیااس کو پایین تکمیل تک پہنچایا جائے ، پس انگان عَزَّوَ هَلَّ اوراس کے رسول صنّی الله تعالیٰ علیه وآله وسنّم کی اطاعت تمام مخلوق پر فرض ہے اور باقی رہے اُولِی اللا کھر (یعن علم والے)وہ جن کی اطاعت کو اُنگانیءَ وَجَلَّ نے واجب فرمایا ہے ان کے بارے میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں (جن میں سے بعض گزر چکے ہیں )۔

(۱)....حضرت سیّدُ ناابن عباس وحضرت سیّدُ ناجابرض الله تعالى عنهم ارشاد فرماتے بین كه 'ان سے مراد فقها وعلمائے کرام ہیں جولوگوں کوان کے دین کی باتیں سیھاتے ہیں اور یہی قول حضرت حسن بصری (متوفی ۱۱۰ھ)،حضرت

.....تفسيرالبيضاوي، پ٥، النساء،تحت الاية: ٥، ج٢، ص٥٠٠.

.....صحيح مسلم ، كتاب الامارة ،باب خيار الائمة وشرارهم ، الحديث: ٤٨٠٥، ص ١٠١١.

ضحاک اور حضرت مجامد (متوفی ۱۰۴ه الله تعالی کا ہے۔

(۲).....حضرت سیِّدُ ناابو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشا دفر ماتے ہیں که ''ان سے مراد حکمران اورامرا ہیں۔'' اور حضرت سبِّیدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے بھی یہی مروی ہے ( درج ذیل فرامین اس پرشاہدیں )۔

(i).....حضرت سبِّيدُ ناعلی بن ابوطالب حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ نْے ارشاد فرمايا:''امام (يعني حاكم) پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کرے اور امانت کو ادا کرے۔ اگر حکمران ایسا کرے تو رعایا پر واجب ہے کہ وہ اس ( کے احکامات ) کوتوجہ سے نیں اور اس کی اطاعت کریں۔''

(ii)....حضرت سِيِّدُ ناعبدالله بن عمرضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه الله الله عزَّةَ جَلَّ كے حبيب ، حبيب لبيب صلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے:''مسلمان پر واجب ہے کہ وہ (اپنامیر کی بات) سنے اوراس کی اطاعت کرے جاہے اس کودہ بات بیندا ٓئے یانہ ٓئے ہاں!اگروہ گناہ کا حکم دیتو نہ اس کی بات سنے اور نہ ہی اس کی اطاعت کرے۔'' <sup>(1)</sup> (iii).....حضرت سبِّيدُ نا أنس رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے كه سروركونين ، دكھي دلول كے چيين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:''اگرتم پرکوئی پرا گندہ سروالاحبشی غلام بھی امیر بنادیا جائے توجب تک وہتم میں قر آنِ مجید

سے فیصلہ کرے اس کی بات سنواوراطاعت کرو۔''<sup>(2)</sup>

(٣).....حضرت سبِّيدُ ناميمون بن مهران عليه رحمة الله المنان فرمات بين كه "اس آيت مين" و تحكم والول" سے مراد سرایااور جنگوں میں بنائے گئے امیر ہیں۔ کیونکہ بیآیت مبار کہ جنگ اورسر بیہ کےموقع پر نازل ہوئی تھی۔''

(٣)....حضرت سبِّدُ ناعكرمه رضى الله تعالى عنه في ارشا وفر مايا: "أُولِي الْأَهْرِ عن مرادسيخين كريمين لعني امير المؤمنين حضرت سیّدُ ناابو بکرصدیق اورامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق ضی الله تعالی عنها ہیں اس پروہ حدیث مبار کہ شاہد ہے۔ جوحضرت سبِّدُ نا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دوعالم ، نورمجسم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فر مانِ ذیشان ہے: ''میں (بذات خود) نہیں جانتا کہتم میں ( ظاہری طور پر )اور کتنازندہ رہوں گا پس تم میرے بعدا بوبکروعمر (رضی الله تعالی عنها ) کی پیروی واقتد اکرنا۔<sup>(3)</sup>

<sup>.....</sup>المسندللامام احمد بن حنبل،مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب،الحديث: ٦٢٨٦، ج٢، ص ١٢٥.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الاحكام ، باب السمع و الطاعة .....الخ، الحديث: ٧١٤٢، ص ٥٩٥.

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ، ابواب المناقب، باب اقتدوا بالذين من بعدى ابي بكر وعمر، الحديث: ٣٦٦٣، ص ٢٠٢٩.

(۵).....ایک قول یہ ہے کہ اس سے مرادتمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تنم ہیں اور اس پر بیصدیثیں دلالت کرتی ہیں:

(i).....حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کیا ک، صاحب لولاک صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: ''ممیرے

صحابہ ستاروں کی مانند ہیںتم ان میں ہے جس کی بھی پیروی کرو گنجات یا جاؤگے۔'' (1)

(ii).....حضرت سبِّدُ ناامام ابومحر حسين بن مسعود بغوى رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٦ه هـ) حضرت سبِّدُ ناحسن رحمة الله

تعالیٰ علیہ کی سند سے روایت فر ماتے ہیں کہ حضرت سیِّدُ نا اُئس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فر ماتے ہیں کہ''سرکار مدینہ،قرارِ قلب وسینه سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ' ممیری امت میں میرے صحابہ کرام کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے اور کھا نانمک کے بغیر درست نہیں ہوسکتا ۔ ' حضرت سبِّدُ ناحسن رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں :''پس ہمارےنمک (یعنی اسلاف) چلے گئے اب ہم کیسے ٹھیک ہوں گے۔'' (2)

(٢)....حضرت سبِّدُ نااما م محمد بن جربرطبري عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٥٥) فرمات بين: "تمام اقوال مين سے بہتر قول ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ' اُولِی الْا کَمْیہ "سے مراداُ مرااور گورنروحکام ہیں۔ کیونکہ چیچے احادیث مبار کہ میں حضور

نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے ائمہ اور حکام کی ایسے امور میں اطاعت کا حکم ثابت ہے جن کے کرنے میں اُنگانیٰ

عَزَّوَ جَلَّ كَى اطاعت اور مسلمانوں كى بھلائى ہے۔

(2) ....ابراہیم بن سری بن مہل، المعروف امام زجاج (متوفی ااس کہتے ہیں کہ'' اُولِی الْاَ کُھرِ سے مرادوہ لوگ ہیں جومسلمانوں کی اُمور دینیہ میں عزت کوقائم رکھیں اور ہروہ کا م کریں جن میں مسلمانوں کی بھلائی ہو۔''

#### اطاعت کب داجب مہیں؟

علمائے كرام رحم الله اللام فرماتے ہيں: ' رعايا برامام (يعنى حاكم اسلام) كى اطاعت واجب ہے جب تك وہ امام خوداطاعت پر قائم رہےاور جب وہ قرآن وسنت سے ہٹ کر چلے تواس کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اطاعت توان باتوں میں ہوتی ہے جوحق کے موافق ہوں۔''<sup>(4)</sup>

.....مشكاة المصابيح، كتاب المناقب، باب مناقب الصحابة الفصل الثالث، الحديث: ٢٠١٨، ج٢، ص ٤١٤.

.....شرح السنة للبغوى ،كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ،الحديث: ٣٧٥٦، ج٧، ص ١٧٤.

.....تفسيرالطبري، پ٥، النساء، تحت الاية: ٩٥، الحديث: ٩٨٨٠، ج٤، ص٥٣٠

.....تفسير الخازن ، پ٥، النساء ، تحت الاية: ٥٩، ج١، ص ٣٩٧.

اصلاح اعمال

اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ،حضرت سیّدُ ناامام احمد بن خنبل علیہ رحمۃ الله الاوّل (متوفی ۲۸۱ھ) نه اپنی مسند میں امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعلی المرتضی حَدَّ مَ اللَّهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکَوِیُم سے روایت فر مایا که مسیّلُه الْمُبَلِّغِيْنَ، رَحُمَةٌ لِلْعَلَمِيْنِ صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَم نے ایک شکرروانه فرمایا جس کا امیرایک انصاری شخص کو بنایا۔ جب یلٹنگرروانہ ہوگیا تو دورانِ سفرکسی بات پر ناراض ہوکرامیرِ لٹنگر نے لوگوں سے کہا: کیاحضور نبی کریم ،رءُوف رحیم شی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم نے تمهيں ميري اطاعت كاحكم نه دياتھا؟''انہوں نے كہا:'' كيون نہيں ''اميرلشكر نے كہا:'' لكڑياں جمع كرو-'' پھرامير لشكرنے آگ منگوائي اورآ گ لكڑيوں ميں لگا كركہا:''ميں تم كوتكم ديتا ہوں كەتم اس ميں داخل ہوجاؤ-'' حضرت سبِّدُ ناعلی رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں: 'لوگوں نے سمجھا کہ اب اس میں داخل ہونا پڑے گا۔ تو لشکر میں سے ایک نو جوان بولا: ' 'تم نے آگ سے رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى بناه كير كى ہے لہذا جلدى نه كروحتى كه ہم حضور صلَّى الله تعالى علیہ وآلہ وسلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہول لیس اگر حضور صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم تنہمیں اس آگ میں واخل ہونے کا حکم فرمائیں تو داخل ہوجانا۔'' چنانچہ، انہوں نے حضور نبی کریم ،رءوف رحیم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر بیروا قعہ عرض کیا

### بادشاہوں پراطاعت واجب ہے:

کاموں میں ہے۔" (1)

حضرت سپِّدُ ناعبدالرحمٰن محمدالمعروف شخی زادہ رحمۃ الله تعالی علیہ (متو فی ۷۷-۱۰ھ) بیضاوی شریف کے حاشیہ میں زیر فرمانِ بارى تعالى: ' وَعَدَّمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (ب١٠ السقره: ٣١) تحرير فرماتي بين: ' أُولِى الْأَهْرِ (يعن عَلَم والول) سے مرادسب سے زیادہ صحیح قول کے مطابق علمائے حق ہیں کیونکہ بادشا ہوں پرعلمائے کرام کی اطاعت واجب ہے۔علما پر بادشا ہوں کی اطاعت واجب نہیں۔'' (2)

تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فر مایا: ''اگراس میں داخل ہوجاتے تو مجھی اس سے نہ نکلتے کیونکہ اطاعت نیک

## نوجوان عالم، جابل بوره سے يرمقدم ب:

"كَنْزُ الدَّقَائِق" كَآخر مين باب "مسائل شتى" مين فرمايا كيا: "نوجوان عالم كايين هي كماسة جابل بور ه

.....المسند للامام احمد بن حنبل ، مسند على بن ابي طالب ،الحديث: ٢ ٦٢، ج١، ص ١٧٨.

....مجع الانهرلشيخي زاده، كتاب الخنثي، باب مسائل شتى، ج٤٠ص ٩٩٠

التفسير الكبير للرازي ، پ١،البقرة، تحت الاية: ٣١، ج١، ص٠٠٤.

پر مقدم کیا جائے۔'اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت سیّدُ ناامام بدرالدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۵۵ھ) "رَمُنُ الْحَقَائِق" ميں ارشا دفر ماتے ہيں: "كيونكه نوجوان عالم، جاہل بوڑھے سے انضل ہے۔ اللَّيٰ عَزَّوَ هَلَّ ارشاد فرماتا ہے: 'قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الربه الزمر ٩) ترجمهُ كزالا يمان بتم فرماؤكيا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔' اور اسی لئے نماز میں اس (نوجوان عالم) کو (جابل بوڑھے پر) مقدم کیا جاتا ہے حالا نکہ نماز ار کانِ اسلام میں سے ایک رکن اورا بمان کے بعدسب سے پہلافرض ہے۔ نیز اللّٰ اُنورَ عَدَّ ارشاد فرما تا ہے: '' آیا گُھا الَّذِينَ امَنُوٓا اَطِيعُوااللَّهَ وَاطِيعُواالرَّسُولَ وَأُولِي الْاَصْرِ مِنْكُمْ وبه النساء: ٥٥) ترجمه كزالا يمان: اسايان والوا تحكم مانوالله كااورتكم مانورسول كااوران كاجوتم مين حكومت والے بين "اور صحيح ترين قول كے مطابق" 'أُولي الْأَهْرِ" سے مرادعلماء حق ہیں اور شریعت میں جس کی اطاعت کی جائے وہ مقدم ہے اور انہیں کیسے نہ مقدم کیا جائے کہ علمائے حق ، انبیائے كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ كِوارث مِبِي جبيبا كه حديث ياك (سنن ابن ماجه، الحديث ٢٢٣، ص ٢٢٩) ميس آيا ہے۔ (1)

#### اختلاف حل كرنے كاطريقه:

مْدُوره يانچوين آيت مباركه مين يرجى ارشادفر مايا كياك فيان تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ یعنی پھراگرتم میں کسی بات کا جھگڑاا ٹھے تو اسے اللہ اوررسول کے حضور رجوع کرو۔''مطلب بیہ ہے کہا گرتمہارے درمیان کسی دینی مسکے میں باہم اختلاف ہوجائے اور ہرکوئی یہ سمجھے کہ''میں حق پر ہوں۔'' تواب جا ہے کہ اس اختلافی معاملہ کو قرآن مجیدیر پیش کیاجائے اور جب تک حضور نبی رحمت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم حیات ظاہری کے ساتھ ہیں تو آ پ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور آ پ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے وصال ظاہری کے بعداحا دیث کریمہ پر پیش کیاجائے اور جب اختلاف ہوجائے تو قرآن وسنت کی طرف رجوع کرناواجب ہے۔ پھرا گراس کا حکم کتاب الله میں مل جائے تواس پرمل کیا جائے اورا گرقر آن مجید میں اس کا حکم نہ ملے تو پھر حضور نبی اکرم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی احادیث مبارکه میں اس کا حکم تلاش کیا جائے اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھراجتہا دکاراستہ اختیار کیا جائے۔ اورایک قول بی بھی ہے که النا کی ورسول عَارِّهَ جَلَّ وسلَّى الله تعالی علیه واله وسلَّم کی طرف رجوع کرنے کامعنی بیرہے کہ جس

<sup>....</sup>رمزالحقائق، كتاب الخنثى، ج٢،ص ٢٨٥.

اصلاح اعمال

ك بارك مين تونهين جانتااس كے بارے ميں يہ كهدون: الله وَرَسُولُه اَعْلَم لِعِيٰ الله وَرَسُولُه اَعْلَم الله عَالَى الله عَالَهُ عَلَى الله عَالَهُ عَلَى الله عَالَهُ عَلَى الله عَالَهُ عَلَمُ الله عَالَهُ عَلَى الله عَالله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عليه وآله وسلَّم بهتر جانتے ہيں۔

حضرت سبّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦٨ه هر) فرمات مين كه حضرت سبّدُ ناعمر بن ميمون وجهما الله تعالى اين والد سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں فر مایا: 'ایک بارمسلمہ بن عبدالملک نے مجھ سے کہا: ' کیاتم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں ويا كياجيها كه الله المن وَرَايا بعد: أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَصْرِ مِنْكُمُ (ب٥،انساء:٩٥) مَين نے كہا: 'جبتم نے حق كى مخالفت كى توانق أن الله عَزْوَ هَا نے تمہارى اطاعت كاحكم واپس لے ليا كيونكه (اس آيت ميس) اللهُ أَعَدَّوَ حَلَّ فَارشا وفر مايا: ' فَإِنْ تَنَازَعْتُ مُ فِي شَي عِفَرُدُّونُ اللهِ وَالرَّسُولِ يعنى برا رَمْ مِن سي بات كاجَمَّرُ ا الصُّقوات الله اوررسول ك حضور رجوع كرو- "تووه كمني لكًا: " اللَّهُ (عَزَّوَ حَلَّ) كہال ہے- "ميں نے كہا: " قرآن ياك (تمہارے سامنے ہے) '' پھراس نے کہا:''رسول (صلَّى الله تعالی عليه آله وسلَّم ) کہاں ہیں ''مکیں نے کہا:''سنت مبارکه (تمہارے درمیان ہے)۔"

یس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں تمہارے اور حاکموں کے درمیان جھکڑا (یعنی اختلاف) هوجائة والسمعامله كوكتاب الله (يعن قرآن ياك) اورسنت رسول (عَلَى صَاحِبِهَ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) بريبش كروب

# الْلَّالُهُ عَزَّوَ هَلَّ اور لِوم آخرت برا يمان:

يانچويي آيت مباركه ميں بيهي فرمايا كهُ `إِنْ كُنْتُ حُدَّةُ مِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَهُ وِمِالْا خِرِ لِيعِن الرالله ورقيامت يرايمان رکھتے ہو۔'اس کامعنی پیہ ہےتم وہی عمل کر وجس کامکیں نے تم کو تکم دیا ہے اگرتم انگانی عَدِّوَ حَلَّ پرایمان رکھتے ہو کہ اس کی اطاعت تم پرواجب ہےاوراگرتم ایمان رکھتے ہوحشر کے دن پرجس میں تمام اعمال کی جزاملے گی۔

علمائے كرام رحم الله السلام نے ارشا دفر مايا: "اس آيت ميں اس بات كى دليل ہے كہ جو خص المن الله عَلَى عَلَى اور اس کے رسول صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلّم کی اطاعت اور سنت کی پیروی اور احادیث ِ مبار کہ کے احکام کے واجب ہونے کا اعتقاد نەر كھےتووە ﴿ إِنَّ أَنْ عَزَّوَ هَلَّ اور قيامت برايمان ركھنے والانہيں \_''

.....تفسير الخازن، ب٥، النساء، تحت الاية: ٥٩، ج١، ص٩٧.

یا نچوی آیت طیبہ کے آخر میں فرمایا: ' فہلاگ خُیرُوَّ اَحْسَنُ تَاْوِیْلاَ ﷺ یعنی یہ بہتر ہے اوراس کا انجام سب سے اچھا''مطلب یہ کہتم جب اپنے اختلافی مسئلہ میں اللہ اُن مسئلہ میں اللہ اوراس معنی سے متقد مین سلف صالحین رحم اللہ رجوع کروگے تو یہ بہتر تاویل ہے اوراج و تو اب میں بڑھ کر ہے۔ (1) اوراس معنی سے متقد مین سلف صالحین رحم اللہ المبن کے مذہب کی تائید ہوتی ہے جو آیاتِ متشابہات کے علم کو اُن اُن عَرَقَ عَلَی طرف سپر وکرتے ہیں۔

### چھٹی آیتِ مبارکہ:

**6} ..... إِنْ اللَّهُ** عَزَّوَ جَلَّ ارشًا وفر ما تا ہے:

ترجمه ٔ کنزالایمان : تواے محبوب ! تبہارے رب کی قتم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں اس متہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھتم حکم فر مادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یائیں اور جی سے مان لیں۔

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَاشَجَرَبَيْنُهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُ وُ افْنَ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًاهِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْ اسْلِيمًا ۞ حَرَجًاهِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْ اسْلِيمًا ۞

#### آيت ِمباركه كاشان نزول:

(۱) ....بعض مفسرین رحم الله تعالی اجعین فر ماتے بیں که 'اس آیت مبار کہ کا اور اس سے ماقبل متصل آیت کا شانِ نزول ایک ہی ہے اور وہ بیہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے در میان جھٹر اہوگیا۔ یہودی نے اس سے کہا: ''میر ے اور تمہارے در میان ابوالقاسم (یعنی صفور نی کریم صفّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم ) فیصلہ فر ما کیں گے۔'' کیونکہ یہودی کو معلوم تھا کہ آپ صفّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی رشوت (یا سفارش) قبول نہیں فر ماتے اور منافق نے کہا: ''میرے اور تمہارے در میان کعب بن اشرف فیصلہ کرے گا۔'' کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ رشوت لے کر اس کے ق میں فیصلہ کر دے گا تو بیل ان کے در میان فیصلہ کر وانے میں بھی اختلاف واقع ہو گیا پھر وہ جُھینے نہ قبیلے کے سی کا بہن سے فیصلہ کر وانے پر مشفق ہو گئے تو اس کے پاس فیصلہ کر وانے جلے گئے اس پر افق نو کھا تی ہوگیا تھر وہ جُھینے نہ قبیلے کے سی کا بہن سے فیصلہ کر وانے بیلے گئے اس پر افق نو کھا تھی ہوگیا تھی ہوگیا تھی ہوگیا ہو

<sup>.....</sup>التفسير الخازن، پ٥، النساء، تحت الاية: ٩٥، ج١، ص٣٩٧.

اصلاحِ اعمال 🕶 ∺ 🗗 🗨

ایمان لائے اس پر جوتمہاری طرف اترا۔"

(٢)....بعض مفسرين كرام رمهم الله العام فرمات بين كه بهآيت مباركه 'فلا وَمَ بِنِكَ لا يُوْمِنُونَ ١٠٠٠ الآية " ایک دوسرے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اوروہ واقعہ یہ ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی که' حضرت سپّیدُ ناز بیر رضی الله تعالی عند کا انصار کے کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا اور جھگڑاا یک پتھر ملی زمین کے نالے پرتھا جس سے دونوں (باغ وغیرہ) سیراب کیا کرتے تھے۔حضرت سپِّدُ ناز بیررضی اللہ تعالی عنداس انصاری کو لے کر بار گاہِ رسالت میں فیصلہ کے لئے حاضر ہوئے۔ حضور نبي كريم ،رءوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے حضرت سبِّدُ ناز بير رضى الله تعالى عنه سے ارشاوفر مايا: ' پہلے تم سيراب کرلیا کرو پھرا ہے ہمسائے کی طرف پانی حجوڑ دیا کرو۔''اس پرانصاری نے غصہ میں آ کرکہا:''یارسول الله(صلّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم )! بيرآ پ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے بچھو بھى زاد بھائى ہيں (2) " بين كررسولِ أكرم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کے چہرۂ مبارک کارنگ متغیر ہوگیا۔ پھرآپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت سبِّیدُ نا زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فر مایا که ' تم پہلے سیراب کروپھر پانی روک لویہاں تک کہ پانی منڈریوں تک لبریز ہوجائے ۔'' تو اس طرح سرکارِمدینہ،راحت قلب وسيينه منَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے حضرت سبِّدُ ناز بيررضي الله تعالىء عند كوان كاحق بورا يورا عطافر ما ديا حالا نكه اس يعقبل آ پ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم حضرت سبِّيدُ ناز بيررضى الله تعالى عنه كو كم و ب حيك منتص جس مين آ پ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ان کے لئے اورانصاری کے لئے آسانی کاارادہ فرمایا تھا۔ مگر جب اس انصاری نے حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کونا راض کر دیا تو پھرآ پ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے واضح حکم کے ذریعے حضرت سیِّدُ ناز بیر رضی الله تعالی عنه کے حق کو

پھروہ دونوں وہاں سے نکلےاوران کا گز رحضرت سیِّدُ نامقدادرضی اللہ تعالیٰءنہ کے پاس سے ہوا۔انہوں نے ان سے

.....صحيح البخاري ، كتاب الصلح ،باب اذا اشار الامام بالصلح .....الخ ، الحديث: ٢٧٠٨ ، ص ٢٥.

<sup>.....</sup>تفسير البغوى النساء، تحت الاية: ٢٠، ج١، ص٥٥٥.

<sup>.....</sup> مفسرشهير عكيم الامت حضرت علامه مولا نامفتى احمد يارخان عليه رحمة الحنان (متوفى ١٣٩١هه) مراة المناجيح، جلد 4، صفحه 340 يراس كي شرح میں فرماتے ہیں:''یعنی آپ نے اس فیصلہ میں ان کی قرابت داری کالحاظ فرمایا ہے۔ یعنی شارحین نے فرمایا کہ پیخض قوم انصار سے تو تھا مگرمومن نہ تھا، یا یہودی تھا، یا منافق گرز جیج اسے ہے کہ تھا تو مسلمان مگر نومسلم تھا، آ دابِ بارگاہ سے بے خبرتھا، اس کئے حضورا نور صلّی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نے اسے کوئی سزانیدی (مرقات) (صاحب) اَشعہ نے فرمایا: بیرمنافق ہی تھاجیسے عبداللہ بن اُبی کہ قبیلہ انصار سے تھا مگرمنا فق تھا لُل اس كئے نه كرايا كه منافقول كول نه كرايا جاتا تھا۔ وَ اللَّهُ أَعُلَم ( لَعِنَ الْأَلَيٰ عَزَّوَ جَلَّ بهتر جانتا ہے )۔

اصلاحِ اعمال 😽

حضور صلَّى الله عليه وسلَّم كا فيصله ظاهر وباطن سے مان لو:

یآیت مبارکہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔" (1)

حضرت سیِّدُ ناامام بیضاوی علید رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵ هه) ندکوره آیت کے حصه 'ویسکِلْنُوْ انسُلِیسًا ایعنی اور جی سے مان لیں'' کے تحت فرماتے ہیں:''مطلب بیر کہ اپنے ظاہر و باطن سے حضور نبی کیا کے صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے فیصلے کو مان لیں۔'' (2)

حضرت سبِّيدُ ناعروه رحمة الله تعالى عليه بيان كرتے ميں كه حضرت سبِّيدُ ناز بير رضى الله تعالى عنه نے ارشا دفر مايا: ` الْأَنْ أَنْ عَوْرَ هَلَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

حضرت سبِّدُ ناامام واحدی علید رحمته الله القوی (متوفی ۴۱۸ هه ) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: ''اس کا مطلب سیہ ہے کہ آلوگوں کے سینے آپ سبَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے آلیوسٹی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے فیصلوں سے تنگ نہ ہوجا کمیں اور آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا جو بھی تھم ہواس کو مان لیس اور آپ مبلی چیز کے ذریعے آپ

<sup>.....</sup>تفسير البغوى ، پ٥، النساء ، تحت الاية: ٦٥، ج١ ، ص٥٦ م-

تفسير الخازن ، پ٥، النساء،تحت الاية:٦٥، ج١، ص ٣٩٩.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٥، النساء ، تحت الاية: ٢٥، ج٢، ص ٢١١.

صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي حكم سے تعارض نه كريں يعنى آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي حكم پرراضي ہونے كونہ چھوڑيں اور غصەوجھگڑاترك كرديں۔''

### ساتوین آیت ِمبارکه:

7} ..... ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشًا وَفَرِ مَا تَا ہِے:

ترجمهٔ کنزالایمان: اور جوالله اوراس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پراللہ نے فضل کیا لیعنی انبیااور صدیق اورشهیداورنیک لوگ اوریه کیابی اچھے ساتھی ہیں۔

اصلاحِ اعمال 🕝 ∺ 🗗

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيِكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِينَ وَالصِّيِّيقِيْنَ وَالشَّهَا اللَّهُ عَالَمُ الصَّلِحِينَ ثَوَحَسُنَ أُولَيِكَ مَوْيُقًا اللَّهِ (به النساء ٦٩)

### آيت مباركه كاشان نزول:

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ سے ۱ میں: ''میآیت مبارکہ تا جدار مدینه ،سرورقلب وسینہ، فیض گنجینے صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے غلام حضرت سبّیۂ نا تو بان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ۔ان کو سرورکونین ، دکھی دلول کے چین ، صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے بے حدمحبت تھی اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو دیکھے بغیران كوصبرنهآ تاتھا۔ چنانچه،

ا یک مرتبه وه رحمت دوعالم ،نورمجسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی بارگاه اقدس میں حاضر ہوئے توان کارنگ متغیر تھااور غم ان کے چبرے سے صاف دکھائی دیتا تھا۔حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ان سے استفسار فر مایا:''کس چیز نے تہمارارنگ متغیر کیا؟ ''انہوں نے عرض کی:'' یارسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم! مجھے نہ کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی دردبس ایک بات ہے کہ جب آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلّم کونہیں دکھ یا تا تو مجھ پر شدیدشم کی گھبراہٹ طاری ہوجاتی ہے اوراس وقت تک رہتی ہے جب تک میں آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم سے ملا قات نہ کرلوں ، پھر جب میں آخرت کو یاد كرتا ہوں تو مجھے اس بات كاخوف ہوتا ہے كہ ميں آپ سلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كونيد و مكي سكوں كا كيونكه آپ سلّى الله تعالى عليه وآلوسلَم توانبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كساته أعُلى عِلِيّين "مين مول كاورمين الرجن مين داخل موجى گیا تو آپ سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی منزل سے ادنی منزل میں ہوں گا اورا گرمیں جنت میں داخل نہ ہوسکا تو مجھی بھی آپ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كونه در مكي سكول كان اس يربيرآيت نازل مهوني \_

اوربي بهي منقول ہے كه دبعض صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے باركا ورسالت على صَاحِبِهَ الصَّلوةُ والسَّلام ميں عرض كى: '' يارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم!اس وقت كبيا حال موكًا جب آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تو (جنت ك) بلند درجات میں ہول گے اور ہم آپ سنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نجلے درجے میں ہول گے تو پھر ہم آپ سنی اللہ تعالی علیہ وآله وسلَّمُ كوكيسه و كي كيسكيل كي؟ " تو اللَّهُ عَدَّو جَلَّ في بيآيت مباركه نازل فرمائي - (1)

حضرت سیّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۸ھ) اس آیت مبارکه کاشان نزول بیان کرتے ہوئے فرمات بین: ''انصار میں سے کچھلوگ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی : یارسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم آ ہے سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسنّم نو جنت کے اعلیٰ درجہ میں تشریف فر ما ہوں گے اور ہم آ ہے سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسنّم کے دیدار کے لئے بیتاب ہوں گے تو ہم آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلّم کا دیدار کیسے کریں گے؟''

ا يك قول بير يه كذ اك مرتبه انصار مين ساك شخص بارگا ورسالت على صَاحِبِهَا الصَّادةُ وَالسَّلَام مين روت ہوئے حاضر ہوئے حضور نبی ٰ یاک،صاحب لولاک صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ الدسَّامْ نے ارشاد فر مایا: 'دمتہمیں کس چیز نے رُلا یا؟'' انہوں نے عرض کی: ' یارسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم! اُس اللّی عَزْوَ هَلَّ کی قشم جس کے سواکوئی معبود نہیں! آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم مجھے میری جان، میرے مال ، اور اہل وعیال سے بڑھ کرمجبوب ہیں اور جب میں اینے گھر والوں میں ہوتا ہوں اور آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی بیاد آجائے تو مجھ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اوراس وقت تک طاری رہتی ہے جب تک آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کود مکیھ نہ لوں اور جب میں اپنی موت کو یا دکرتا ہوں تو (سوچنا ہوں کہ) آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم تو انبیائے کرام عَلیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّدَم كساتھ بلندمقام ميں ہوں گاور ميں اگر جنت میں داخل ہوبھی گیا تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی منزل سے اد فی منزل میں ہوں گا۔''اس وقت سرورکونین ، دکھی دلوں کے چین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے کوئی جواب ارشاد نفر مایا تو اللّی عَدَّو حَلّ نے بیآیت مبارکه نازل فر مائی۔

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ٥، النساء، تحت الاية: ٦٩، ج١، ص٠٠٤.

### انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَاسَاتُهُ:

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متونی ۲۱۱ مه عنی که' جو خص بھی فرائض کی ادائیگی اور ممنوع چیز ول سے اجتناب میں الله تعالی علیه وآله سیّد کرے گا اور سنتوں پر عمل کر کے رسول کریم صلّی الله تعالی علیه وآله رسم کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں ہدایت و تو فیق کے ذریعے اور آخرت میں دخولِ جنت کے سبب حضرات انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصّلوةُ وَالسَّلام کے مناقع موگا جن پر الله اُنعاقی عَرْق کے ذریعے اور آخرت میں دخولِ جنت کے سبب حضرات انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصّلوةُ وَالسَّلام کے خلص الصَّلوةُ وَالسَّلام کے مانبیاء کرام عَلیْهِمُ الصّلوةُ وَالسَّلام کے مانبیاء کرام عَلیْهِمُ الصّلوةُ وَالسَّلام کے درج میں مول گے۔ یونکه اگر ایسا ہوتو یہ فاضل ومفضول کے مابین درجہ کی برابری کا تقاضا کرتا ہے۔'' الصَّلوةُ وَالسَّلام کے درج میں ہول گے۔ یونکه اگر ایسا ہوتو یہ فاضل ومفضول کے مابین درجہ کی برابری کا تقاضا کرتا ہے۔''

### صديقين كون بين؟

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۲۱۱ هـ ) فرمانے ہیں که 'اس آیت میں ''المصِّدِی فَقِینَ "سے مراد حضور نبی گریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے افاضل صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین ہیں جیسے امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اور بیتو وہ صحابی ہیں کہ اس امت میں ان ہی کا نام صدیق رکھا گیا اور رسول کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی انتاع کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں۔' (1)

#### شهداسے مراد:

ندکورہ ساتویں آیت میں''الشُّھَ۔ مَدَآء'' سے مرادوہ لوگ ہیں جوراہِ خدامیں قتل ہوں۔جبکہ حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۱ کھ)ارشاد فرماتے ہیں کہ'' یہاں شہدا سے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگ اُحُد کے

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ٥، النساء، تحت الاية: ٦٩، ج١، ص٤٠١.

دن جام شهادت نوش فر مایا۔'

## صالحين سيمراد:

نيزاس آيت مباركه مين 'صليحينن "كابھي ذكر ہے پيلفظ صَالِح كي جمع ہاورصالح كہتے ہين 'اس تخص كوجس كي خلوت وجلوت نیکی کرنے میں برابر ہولیعنی جس طرح لوگوں کےسامنے نیکیاں کرتا ہے تنہائی میں بھی اسی طرح کرتا ہو۔'' بیان کردہ ساتویں آیت مبار کہ کی ایک تفسیریہ بھی ہے کہ "اَلنَّبیّینَ ''سے حضرت سیّدُ نامحم مصطفیٰ ،احرمجتبی صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم كي ذات والاصفات مراد باور ''اَلصِّدِّيفَيْنَ ''سے امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناابو بكرصد يق رضي الله تعالى عنەمرادىين اور ''اَلشُّهَ لَدَاءِ'' سے امیرالمؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم ،امیرالمؤمنین حضرت سبّدُ ناعثمان غنی اور اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ نامولي مشكل كشاعلى المرتضى رض الله تعالى عنهم مراديين اور ''اَلْـصَّـالِـجِيْنَ '' سےتمام صحابہ كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين مرادين - ، (1)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۸ه ۱۵) فرماتے ہیں که''یہاں صالحین سے مرادتمام (نیک) مسلمان ہیں۔''

## انعام یافته بندول کی حیاراقسام:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ھ) ساتویں آیت طیبہ کے تحت فرماتے ہیں: ''یہاں الْکُلُّانُ عَـزَّوَ هَلَّ نِعِلْم وَمُل کی منازل کے اعتبار سے انعام یافتۃ افراد کی جارا قسام بیان فر مائی ہیں اور تمام لوگوں کواس بات پر ا بھارا ہے وہ ان کی پیروی سے بیچھے نہٹیں ۔ چاراقسام یہ ہیں: (۱)....حضرات انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام جو کمال علم وثمل کے درجہ پر فائز ہیں اور حد کمال ہے درجہ تھیل کی طرف بڑھنے والے ہیں (۲).....حضرات صدیقین رحہم اللہ المبین جن کے نفوس بھی تو دلائل ونشانیوں میں غور وفکر کی سٹر ھیوں اور بھی تصفیہ وریا ضات کے زینوں کے ذریعے عرفان ومعرفت کی بلندی پرچڑھ گئے حتی کہاشیا پرمطلع ہوکران کی حقیقوں کے بارے میں خبر دی (۳).....حضرات شہدائے عظام رحم الله الله جنہوں نے اطاعت اور اظہار حق کی جنتو میں انتہائی کوشش کی حتی کہ اعلائے کلمة الله کے

.....تفسير الخازن ، پ٥، النساء، تحت الاية: ٦٩، ج١، ص ٤٠١.

لئے اپنے خون تک بہادیئے (۴) .....حضرات صالحین رحم الله المبین وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اطاعت الٰہی میں اور ایخ اپنے اموال رضائے رب الانام کے کاموں میں خرچ کردیئے۔

اور حضرت سبّدُ ناامام واحدى علير حمة الله القوى (متوفى ٢٦٨ه م) سالقين آيت كـ آخرى حص "وَحَسُنَ أُولَيِكَ مَ وَيُقًا" يعنى يه كيابى الجھ ساتھى بيں۔ ' كى تفسير ميں فرماتے بيں: ' اس سے مرادانبيائے كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلوةُ وَالسَّلام بيں اور نيك

لوگ ان کی صحبت میں رہیں گے۔''

آ گھویں آیت مبارکہ:

8 } ..... ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشًا وَفَرِ مَا تَا ہِے:

مَنُ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَ طَاعَ اللَّهَ عَ

(پ٥،النساء: ٨٠) اللدكاتكم مانار

آيت ِمباركه كي تفسير:

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨٥ه هـ) فرمات بين: اس سے مراديه ہے كه لوگول كاحضور نبي ً

.....تفسير البيضاوي ، پ٥، النساء ، تحت الاية: ٦٩، ج٢ ، ص ٢١٢ تا ٢١٥.

ترجمهٔ کنزالا بمان: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے

پاک،صاحب لولاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اطاعت کرنا **الْآنَ** عَوَّوَ جَلَّ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام حسن بصرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١٠هـ) ارشا دفر مات بين كه الله عَلَى عَلَي الله القوى السيخ رسول کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اطاعت کواپنی اطاعت فر ما کرآ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے ذریعے سے مسلمانوں پر جحت قائم کردی ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام شافعي عليه رحمة الله الكاني (متوفى ٢٠١٥ هـ) اپني كتاب الرسالة كي باب أباب طَاعَةِ الوَّسُولِ" مين اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ'' ہروہ فرض جسے اللہ فائ عَدرًو حَلّ نے اپنی کتاب میں فرض فرمایا ہے جیسے جج ،نماز اورز کو ۃ اگرنبی کریم ،رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اس (کی تفصیل) کوبیان نہ فرمایا ہوتا تو ہم بیرنہ جان سکتے تھے کہ اس کوکس طرح اداکرنا ہے اور ہمارے لئے کسی بھی عبادت کوادا کرناممکن نہ ہوتا اور جب رسولِ اکرم صلّی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلَّم شريعت كے اس مرتبے برِ فائز ہيں۔تو پھران كى اطاعت حقيقتاً اللهُ عَدَّوَ هَلَّ كى اطاعت ہے۔'' (2)

#### آيت ِمباركه كاشان نزول:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ عن فرماتے ميں كماس آيت كے نازل ہونے كاسب بيہ ہے كَ ﴿ إِنْكُنْ عَدَّوَ حَلَّ كَ تَحْبُوب، وإنا يَعْنُيوب، مُمُزَّ وُعَنِ النُّعِيوب فَي الله تعالى عليه وآله وسلَّم في جب بيارشا وفر ما ياك، جس نے میری اطاعت کی تواس نے الْمَا اُن عَزَّو رَحَلَّ کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللّٰ اُن عَزَّو رَحَلَّ سے محبت کی ۔'' تو بعض منافقین یہ کہنے گئے کہ'' بیخض یہی جا ہتاہے کہ ہم اس کواپنارتِ بنالیں جس طرح عیسائیوں نے حضرت عيسلى بن مريم (عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) كوربٌ بناليا تفا (مَعَاذَ الله ) ـ''اس پر الله عَوْدَ حَلَّ نے بيآيت نازل فرمائي ۔ (3)

### نوین آیت میارکه:

9} ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْنِ مَاتَبَيَّنَ <u>لَـُهُ الْهُلِي وَيَتَبِّعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ</u>

ترجمه کنز الایمان:اور جورسول کا خلاف کرے بعداس کے کہ حق راستہ اس پڑھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے

.....تفسير الخازن ، پ٥، النساء ،تحت الاية: ٢٩، ج١، ص٥٠٤.

....المرجع السابق. ....المرجع السابق.

الُحَديُقَةُ النَّديَّةُ 🕶 🕶 الْحَديُقَةُ النَّديَّةُ

ہم اسے اس کے حال پر حچھوڑ دیں گے اوراسے دوزخ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ بلٹنے کی۔

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتُ مُصِدُرًا ١١٥ (١١٥)

### آيت ِمباركه كاشان نزول:

یآ یت طیب، طَعُمَه بن ابیرق کے بارے میں نازل ہوئی جس کاتعلق انصار کے قبیلہ ظفر بن حارث سے تھا۔ اس نے اپنے پڑوسی حضرت سپّدُ نا قبادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی'' زرہ'' چوری کر لی جوآٹے کے تھیلے میں رکھی تھی۔ جب وہ زرہ لے کر نکلاتو آٹاس تھیلے کے سوراخ سے گرنا شروع ہو گیا یہاں تک کہاس کے گھر تک گرتا چلا گیا پھراس نے زرہ "زیدالسمین"نامی ایک یہودی کے پاس چھیادی۔جب 'طَعُمَه "کے ہال زرہ تلاش کی گئی تواس نے اللَّانَ عَـزَّوَ هَلَّ كَانْتُم كُهَا كُركِها: ''میں نے نہیں لی اور نہ ہی اس کا مجھے کم ہے۔''زرہ کے مالک کہنے لگے:''ہم نے اس کے گھر تک آٹے کا اثر دیکھاہے۔"بہر حال جب اس نے تسم کھالی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا پھروہ آٹے کود سکھتے ہوئے یہودی کے المحكانة تك بھى يہنچ كئے اوراس سےزرہ وصول كرلى يہودى بولا: "بيه مجھے 'طَعُمَه" نے دى ہے۔" مرطعمہ نے اس كابھى انكاركيا \_ پسائل وَعَرَّ خِيرِ يَتِ مِباركه نازل فرمائى: ' إِنَّا آنْزَلْنَا الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِهَا ٱلْهِ لَا لَكُ اللَّهُ وَلا تَكُنَّ لِّلْخَايِنِينَ خَصِيْمًا فَالربه، النساء: ١٠٠ ترجمه كنز الايمان: المحبوب بشكم ن تمہاری طرف تیجی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح تنہیں الله دکھائے اور دغاوالوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔'' پھرحضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اس کا ہاتھ کا طبحے کا فیصلہ فر مادیا۔ مگر ' طَعُمَه'' اپنی رسوائی کے ڈرسے کا فرومرتد ہوکر مَهُ مَرمه كَي طرف بِها كُ كَيا (نَعُو ذُب اللهِ مِنُ ذَالِكَ) - اس يران فَي وَرَحَلَ في آيت مبارك (وَمَن يُشَاقِق .. الاية) نازل فرمائی۔''

حضرت سيّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٨٢٨ه ) فدكوره آيت كاس حصة 'مِنْ بَعْدِ هَاتَبَيّنَ لَهُ الهُلْي، یعنی بعداس کے کہ ق راستہ اس برکھل چکا۔'' کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ' طبعُمَه کے لئے بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ بلاشبہ دین اسلام اور جو پچھآ پ مٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کودیا گیاوہ حق اور سے ہے۔''

حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ ۷۵ ) فر ماتے ہیں: ' طَعُمَه (جس نے زرہ چرائی تھی ) کے لئے

تو حیداور حدود واضح ہو چکی تھیں اور دین اسلام کی حقانیت اور جو پچھاس آیت میں اس کے بارے میں نازل ہوا تھا بیان کردیا گیااوراس کی چوری کوظا ہر فرمادینا بید بن اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پس اس نے رسول الله صلّی الله تعالی علیدة آلدوسکم سے عداوت کی مخالفت کا اظہار کیا اور دین اسلام سے پھر گیا۔''

الغرض اس آیت مبارکہ میں فرمادیا گیا کہ حق راستہ کھلنے یعنی دین اسلام کے ظہور کے بعداور بیظا ہر ہو چکنے کے بعد کہ آپ سنّی اللہ اللہ تعالی علیہ والم اللہ جو بچھلائے ہیں وہ سب حق و بچ ہے تواب جو شخص تو حیدوا بمان میں رسول کر بم صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سنّم کا خلاف کرے گا اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کی اتباع کرے گا یعنی ان کے عقا کدوا عمال سے انحراف کرے گایا مؤمنین کی طرح ایمان لانے کے بجائے بتوں کی پوجا کر تارہے گا تو ان آن اس کو دوز خ میں افراف کرے گایا مؤمنین کی طرح ایمان لانے کے بجائے بتوں کی پوجا کر تارہے گا تو ان آن کے دوز خ میں ڈال دے گا۔ (1)

## اجماعِ أمت كى مخالفت حرام ہے:

حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه هـ) مذکوره نوین آیت مبارکه کے تحت فرماتے ہیں: ''بیہ آیت، اجماع اُمت کی مخالفت کے حرام ہونے کی دلیل بھی ہے کیونکہ افلان عَدَّوَ جَلَّ نے رسول کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا خلاف کرنے اور مسلمانوں کی راہ سے جداراہ کی اتباع کرنے پر شخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔وعید فرمانے کی تین صور تیں ہوسکتی ہیں (۱) وعید، دونوں میں سے ہرایک کی حرمت کے سبب ہے (۲) دونوں میں سے صرف ایک کی حرمت کے سبب ہے یا (۳) دونوں کے ایک ساتھ ہونے کی حرمت کے سبب ہے۔

دوسری صورت باطل ہے کیونکہ بیہ کہنا درست ہے کہ''جس نے شراب پی اور خنز بر کھایا اس کو حدلگا ناواجب ہے۔

یوں ہی تنیسری صورت بھی باطل ہے کیونکہ حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلّم کا خلاف مطلقاً حرام ہے خواہ غیر کواس کے
ساتھ ملایا جائے یانہ ملایا جائے اور جب مسلمانوں کی راہ سے ہٹ کر غیر کی راہ اختیار کرنا حرام ہے تو ثابت ہوا کہ ان کی
راہ کی انتباع کرنا واجب ہے کیونکہ کسی خص کا مسلمانوں کی راہ کو پہچاننے کے باوجودان کی راہ کو اختیار نہ کرنا ہیان کی راہ

<sup>.....</sup>تفسير الخازن، پ٥، النساء، تحت الاية:١١٥، ج١، ص٠٤٠.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٥، النساء ،تحت الاية: ١١٥، ج٢، ص٥٥٣.

#### <del>===</del>

#### دسویس آیت مبارکه:

[10] } ..... الله الما عند المناوفر ما تا ب:

قَالَ عَنَا إِنَّ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ \* وَرَاحُمَتِي ا وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴿ فَسَا كُتُبُهَا لِلَّـٰذِينَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالِينِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُقِيَّ الَّالْمِيِّ الَّذِيثِي يَجِدُ وْنَهُ مَكُتُوبًاعِنُكَهُمْ فِي التَّوْلِى لَةِ وَ الْإِنْجِيلِ ا يَامُرُهُمْ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلَّلَهُمُ الطَّيِّلِتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَلِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمُ وَالْاَ غَلْكَ الَّتِي كَانَتُ عَكَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ امَنُوابِهِ وَعَنَّ مُولُا وَنَصَمُ وَلُا وَاتَّبَعُواالنُّوْمَالَّذِينَ أُنْزِلَ مَعَكَمْ لَ أُولِيكَ هم المفلِحُون ١٥٧٠١٥٥ (پ٩١١٤عراف١٥٧٠١٥٦)

ترجمہ کنزالا یمان: فرمایا میرا عذاب میں جے چاہ دول اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عنظریب میں نعمتوں کو ان کے لیے کھے دول گا جو ڈرتے اور زکو ہ دیے ہیں اور وہ ہماری آیوں پر ایمان لاتے ہیں وہ جو غلامی کریں گاس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جے لکھا ہوا پائیں گا ہیں گاریں جو ان کی جے لکھا ہوا پائیں گا ہیں گارین ہملائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور سخری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گئے کے چھندے جو اُن پر سے اور ان پر سے وہ ہو جھا اور گلے کے پھندے جو اُن پر سے اور اس کی تعظیم کریں اور اس کے سے میں اور اس کی تعظیم کریں جو اس کے ساتھا تر اوہی بامراد ہوئے۔

### آيت ِمباركه كي تفسير:

حضرت سبّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متونی ٢١٥ه هـ) نے فر مایا: "اس آیت کریمه کی ابتدا میں فر مایا گیا که "
قال عَذَا إِنِی اُصِدْبُ بِهِ مَنْ اَشَاعُ عَیِی فر مایا میراعذاب میں جے چاہوں دوں۔ "بیا لَوْلَی عَزَّو جَلَّ نے حضرت سبّدُ ناموی کلیم
اللّه عَلی نَییّناوَ عَلَیهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سے فر مایا تھا کہ میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں اپنے عذاب میں مبتلا کروں اور مجھ پرکوئی اعتراض نہیں اس لئے کہ ہر چیز میری ملکیت ہے اور تمام لوگ میرے بندے ہیں اور اگرکوئی اپنی ملکیت میں تصرف کرے تو کسی کواس پراعتراض کرنے کاحق نہیں۔ "

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦٨ه في) فقل كرتے ہيں كه حضرت سبِّدُ ناامام حسن بن عبدالله بصرى (متوفى ١١٠ه في ١١ه في ١١٠ه في ١١٠ه في ١١ه في ١١ه في ١١ه في ١١ه في ١١ه في ١١ه في الله في ١١ه في الله في الله في ١١ه في الله في ال

### كافرنجى فائده اللها تاہے:

## شيطان اوريبود ونصاري كي خوش فنهي:

حضرت سيِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٨ه م) مذكوره آيت كاس حصد: "أَلَّنِ يَنْ يَتَّبِعُونَ الرَّاسُولَ

.....تفسير الخازن ، پ٩، الاعراف ، تحت الاية: ٥٦ ، ج٢، ص١٤٦.

.....تفسيرالبغوى ، پ٩ ، الاعراف ، تحت الاية: ٦٥١، ج٢ ، ص١٧١.

اصلاحِ اعمال

والجيل (يعني الله عَزَوَ هَلَ كَا تول) يرا يمان ركت بين اورجم زكوة بهي اداكرت بين "توليل عَزْوَ هَلَ في شيطان اور يهود ونصاريٰ كواس نعمت ہے محروم فر ماديا اور بيرخاص فضيلت اس آخري امت كوعطا فر ما كي اور ارشا دفر مايا: ' أَكَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُرْتِيَّ لِعَىٰ وه جوغلامى كريس كاس رسول بير بط غيب كى خبرين دين والے كى (يعنى رحمت انهى

کے لئے خاص ہے)۔'' <sup>(1)</sup>

# أُ مِّي موناحضور صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كالعظيم معجزه ب:

اس دسویں آیت مبارکہ میں حضور نبی گریم، رء وف رحیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو' أمی' فر مایا گیا ہے۔اس کے تحت حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) فرماتے ہیں که 'اُمی'' کہتے ہیں اس کوجونه ککھتا ہواور نه ہی پڑھتا ہواور یہاں نبی نخیب دان صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کواُ می فرمایا گیا کہ لوگوں کواس بات پر تنبیہ ہو کہ جس نے ظاہراً نہ کسی سے پڑھنا سیکھااور نہ ہی لکھنا سیکھا اُس کاعلم کمال کی کس قدر بلندیوں پر ہے (کہوہ بے پڑھے غیب کی خبریں دے رہے ہیں)اور بیآ پ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کے مجزات میں سے ایک مجز ہے۔''(2)

محققین علمائے کرام فرماتے ہیں:''نبیوں کے تا جدار،رسولوں کے سالا رصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا''اُمی'' ہونا پیہ

<sup>.....</sup> شعب الايمان للبيهقي ، باب في ان دار المؤمنين الجنة .....الخ ، الحديث: ٣٧٩، ج ١، ص٣٤٣\_

تفسير الخازن ، ب٩، الاعراف ، تحت الاية: ١٥٧ ، ج٢ ، ص ١٤٦.

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي ، پ٩ ،الاعراف ، تحت الاية: ٧٥١ ، ج٣ ، ص ٦٤ .

اصلاح اعمال

آ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے بڑے اور عظیم مجمزات میں سے ایک معجز ہ ہے کیونکہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم وہ عظیم الشان کتاب اینے ساتھ لائے ہیں جس میں اولین وآخرین کےعلوم اورغیب کی خبریں ہیں اورجس کتاب نے اپنی فصاحت وبلاغت کے ذریعے مخلوق کو (اس کے مثل کلام لانے سے )عاجز کردیا اور بیالی کتاب ہے جو کہ مجبح وشام پڑھی جاتی ہے مگر پھر بھی اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی تبدیلی ہوتی ہےاور بیاس کے مجزہ ہونے پر دلیل ہے۔ اورایک قول میبھی ہے کہ اگرآ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ظاہری طور پر بہترین کتابت فرماتے ہوتے اور پھر پیر قر آن عظیم اپنے ساتھ لاتے تواس میں مُقَار،آپ مِنَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم پرتہمت لگاتے که بیتوانہوں نے خود ہی لکھا ہے اور سے اور سے نقل کر کے لے آئے جبکہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اُمی کی صفت سے موصوف ہوکر رہے کتاب اپنے ساتھ لائے توبیاس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجیدآ پ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کاعظیم معجز ہ ہے۔'' <sup>(1)</sup>

## تورات وانجيل مين ذكر مصطفيا:

''طریقه محمدییهٔ' میں مذکوردسویں آیت مبار که میں رحمت دوعالم ،نورمجسم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله سلّم کا مزید ذکرخیر یوں کیا كياكهُ 'الَّذِي يَجِكُونَ دُمَكُتُو بَاعِنْ لَهُمْ فِي التَّوْلِ اليَّوْلِ الْإِنْجِيْلِ لِعِي حَيْكَ الله میں''مرادیہ کہآ ہے صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی صفات ، نعت اور نبوت ( کا ذکر ) ان کتابوں میں پائیس گے۔''

حضرت سیّدُ ناصلصال رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے وہ فر ماتے ہیں که '' ایک دن ہم سرور کونین ، دکھی دلوں کے چين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي بإركاه ميں تھے كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے جم سے ارشا وفر مايا: ' محضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه بیمار بیس ، آؤ اُن کی عیادت کرنے چلتے ہیں۔ ' تو حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کھڑے ہوئے اور ہم بھی آ پ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی بات پر لبیک کہتے ہوئے آ پ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے پیچھیے ہو لئے۔راستے میں ایک یہودی شخص کودیکھا جس کالڑ کا مرنے کے قریب تھا آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس کے قریب جا کر کہا: ''اے یہودی! کیاتم (یہودی لوگ) میراذ کرتوریت میں لکھاہوایاتے ہو؟''اس نے سرکے اشارے سے انکار کیا کہ''وہ توریت میں آپ کا ذکر کھا ہوانہیں پاتے۔' تواس وقت یہودی کے لڑے نے کہا:' (اللہ اُن عَارَو کا الله

..... تفسير الخازن ، ب٩، الاعراف ، تحت الاية :٥٧ ، ج٢ ، ص١٤٧.

صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! بيلوك آپ كا ذكر توريت مين لكرها هوا يات بين -اجهى جب آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تشريف لائے تواس وقت میرے اس باپ کے ہاتھ میں توریت کا ایک جز تھا جس میں بیآ پ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی صفات اورآ پ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم كے صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كي صفات اورآ پ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم كا ذكر خير پرڙ ھ ر ما تھا۔ جب اس نے آپ ملّی الله تعالی علیه وآله و سلّم کود یکھا تو اُس جز کو چھیا دیا۔

ا تَنَا كَهِ َ كَ بِعِدَاسَ لِرُ كَ نِهِ كَهَا: ' إِنِّي اَشُهَـدُانُ لَّا اِللَّهُ اللَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيُكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُـدُهُ وَرَسُولُـهُ (1) ' 'اور بیاس لڑے کا آخری کلام تھا یہاں تک کہاس کا انقال ہوگیا۔ چنانچے، تا جدار مدینہ، قرارِ قلب وسینه صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے ہم ہے ارشا دفر مایا: ''اپنے اسلامی بھائی کے پاس اس وفت تک رہوکہ اس کے تمام حقوق ادا کرلو'' حضرت سیّدُ ناصلصال رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں:'' تو ہم اس یہودی اوراس کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئے اوراس کی تکفین و تدفین کے بعد ہم لوٹ آئے۔''

### ذلت ورسوائي مقدر بن گئي:

فركوره دسوين آيت مباركه مين اين باس كصے مونے سے مراديہ ہے كه بيلوگ آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى صفات،نعت اور نبوت کواپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں اوران کے علما اور بڑے لوگ ان باتوں کو پہچانتے ہیں کیکن وہ بات کو چھیا دیتے ہیں اور انہوں نے آپ سٹی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلّم سے حسد اور اپنی حکومت کے زوال کے ڈرکی وجہ سے اُس میں تغیرو تبدل کردیامگرجس چیز کاان کوڈرتھاوہ ہوکرر ہا کہان کی سلطنت جاتی رہی اور ذلت ورسوائی ان کا مقدر بن گئی۔'' تورات میں ذکرِ مصطفیٰ کی مثال:

حضرت سبِّدُ ناعطابن بسارعليه رحمة الله الغفّار فرمات بين كه حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عندسے ميرى ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا:' مجھے توریت شریف سے حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی صفات بیان فر ما ئیں ۔'' توانہوں صفات بیان کرنا شروع فر مائیں که' بےشک ہمارے پیارے آقاومولی صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی جوصفات قرآنِ مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بعض صفات توریت شریف میں بھی مذکور ہیں چنانچہ، توریت ...... ترجمه: میں گواہی دیتا ہوں کہ انگنءَ قَرَّ جَلَّ کے سوا کوئی معبوز ہیں ، وہ اکیلا ہے ،اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم ، اللَّهُ عَزَّو جَلَّ كَ بند اوررسول بين \_ شريف يس بن 'يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَرُسَلُنكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ نَذِيُرًا وَّحِرُزًا لِلُاُمِييُنَ اَنْتَ عَبُدِى وَرَسُولِى شَرِيف يُل بَي اللَّهَ عَلَي اللَّهُ عَلِي الْعَلِي فَلْ وَلَا عَلِي فَلْ وَلَا عَلَي فَا لَا سُواقِ وَ لَا يَعُولُونَ وَ لَا يَعُولُ وَكُل اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# امر بالمعروف ونهى عن المنكر كااحسن طريقه:

''طریقہ گھری' میں مذکوردسویں آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشادہوا' یا گھڑھٹم بِالْہَعْرُ وُفِ وَیَنْظِ ہُمْ عَنِ الْہُنْگِرِ
یین (یہ بی) انہیں بھلائی کا تھم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا۔' یعنی حضور نبی رحمت صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم البجھا خلاق اور مسلم حسلہ رحمی کا تھم دیتے اور بتوں کی پوجا اور قطع تعلقی سے منع کرتے ہیں۔ پھریہ کہ سن اُخلاق کے پیکر، نبیوں کے تا جور،
محموب رَبِّ اَ کَرِصِنَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم جب بھلائی کا تھم دیتے اور برائی سے منع فرماتے تو کسی کو خصوص نہ کرتے۔ بلکہ
ایسے دلنشین انداز میں کلام فرماتے جس سے ہرکوئی ہے بھتا کہ سرکار صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم مجھ سے فرمار ہے ہیں۔ اسی
لئے ان کے دلوں میں ایمان کی پختگی اور نصیحت کو قبول کرنے کی خواہش بڑھتی جاتی اور پول ہی جب زجر وتو پیخ
فرماتے توکسی کو خاص کر کے نہ فرماتے ۔ پس اُمّتیوں کو بھی جا ہے کہ '' نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں
فرماتے توکسی کو خاص کر کے نہ فرماتے ۔ پس اُمّتیوں کو بھی جا ہے کہ '' نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں
سی صحیح البحاری ، کتاب البیوع ، باب کراھیة السّحب فی السوق ، الحدیث: ۲۱۲۰ ، ص ۲۱۲ ، بتصرف قلیل۔

تفسير الخازن ، پ٩، الاعراف ، تحت الاية: ٧٥١، ج٢، ص١٤٧.

اس احسن طریقه کواپنالیں ۔لہذاا گرکسی ہے کوئی برائی سرز دہوجائے تو اس کوخاص کر کےاصلاح کا کوئی''غلط طریقہ'' ا یجاد نه کیا جائے۔ بلکہ اس کی بردہ بوشی شرعاً مقرر ہے جبیبا کہ نبی ممکز ً م، نُو رَجِسَم ، رسولِ اکرم، شہنشاہ بنی آ دم سنّی الله تعالیٰ علیہ آلہ وسلّم بعض اوقات ( حکمت کے تحت ) کسی کی سب سے بڑی برائی کفر کی بھی پر دہ پوشی فر ماتے تھے۔

## حلال وحرام فرمانے کا اختیار:

ندكوره دسوي آيت مقدسه ميں يہ بھى ارشاد ہوا' وَيُحِلُّ لَهُ مُرالطَّيِّ لِتِ وَيُحَرِّ مُعَلَيْهِمُ الْخَالِيْ يَعَى اور تقرى چزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چزیں ان پرحرام کرے گا۔''یہاں حرام فرمانے سے مرادیہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفارجو چیزیں اپنے اوپرحرام کر لیتے تھے مثلاً بحیرہ ،سائیہ، وصیلہ، حام وغیرہ <sup>(1)</sup> یہوہ حلال جانورہوتے جن کو کفار ا پنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اوران کو کھا ناحرام سمجھتے تھےتو دوجہاں کے تاجدار، جناب احمر مختار صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے ان کوحلال قر اردے کرمسلمانوں کوان کے کھانے کا حکم ارشادفر مایا۔ (2)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٢٨٨هه) فرمات بين: ' گندى چيزين جن كوحضور نبي أكرم صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلّم نے حرام فر مایاان سے مراد، مردار، خون اور خنز بریکا گوشت ہے۔''

حضرت سبِّيدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متو في ٦٨٥ هه ) ارشاد فر ماتے ہيں:'' آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم گندى چیزیں حرام فرماتے ہیں ان سے مرادخون اور خنزیر کا گوشت ہے یا پھر سوداور رشوت ہے۔'' (3)

کا پیدستورتھا کہ جواوٹٹن پانچ مرتبہ بیے جنتی اور آخر مرتبہاس کے نرہوتا اس کا کان چیردیتے پھر نداس پرسواری کرتے نہ اس کوذنج کرتے نہ یانی اور چارے برہے ہنکاتے'اس کو بحیرہ کہتے اور جب سفرپیش ہوتا یا کوئی بیار ہوتا تو پینذر کرتے کہا گرمیں سفرے بخیریت واپس آؤں یا تندرست ہوجاؤں تومیری افٹنی سائبہ(بجار) ہےاوراس ہے بھی تفع اٹھانا بحیرہ کی طرح حرام جانتے اوراس کوآ زاد چھوڑ دیتے اور بکری جب سات مرتبہ بيح جن چکتی تواگر ساتواں بچیز ہوتا تواس کوم رکھاتے اوراگر مادہ ہوتا تو بکریوں میں چپوڑ دیتے اورایسے ہی اگرنر مادہ دونوں ہوتے اور کہتے کہ یہا ہے بھائی سے مل گئی اس کووصیلہ کہتے اور جب نراونٹ سے دس گیا بھے حاصل ہوجاتے تو اس کوچھوڑ دیتے نہاس پرسواری کرتے نہاس سے کام لیتے نہاس کو چارے پانی پر سےروکتے اس کو حامی کہتے (مدارک) بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے رو کتے تھے کوئی اس جانور کا دودھ نہ دوہتا اور سائبہوہ جس کوایے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے کوئی ان سے کام نہ لیتا ہیرسمیس ز مانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک چلی آ رہی تھیں اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا۔ (تفسیر خزائن العرفان ، پ۷ ، المائده: ۱۰۳)

.....تفسير الخازن ، پ٩، الاعراف ،تحت الاية: ١٥٧، ج٢، ص ١٤٧.

.....تفسيرالبيضاوي ، پ٩، الاعراف،تحت الاية: ١٥٧، ج٣، ص ٦٤.

• ===

حضرت سیّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشا دفر ماتے ہیں که 'اس سے مرادخون ،مر داراورخنز بریکا گوشت ہے۔''<sup>(1)</sup> . .

## شريعت مصطفى مين آسانيان:

حضرت سِیدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی عاید (متونی ۲۱۱ می طریقه محمدید میں فدکور دسویں آیت مبارکہ کے حصن و کیف مخ عَنْهُمُ إِصْرَاهُمُ وَالْا نُعْلِکَ الَّیْ کَانَتْ عَلَیْهِمُ یعنی ان پرسے وہ بو جھاور گلے کے پھندے جوان پر سے اتارے گا۔'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ' یہاں بو جھ سے مرادوہ عہدو میثاق ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیاتھا کہ جو بھی احکام توریت شریف میں ہیں وہ ان سب کو بجالا نمیں حالانکہ وہ اَحکام اِنتہائی سخت شے (تو آپ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی برکت سے وہ آسانیوں میں تبریل ہوگئے۔'') (2)

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمۃ الله القوی (متونی ۱۸۵ه هے) فرماتے ہیں:" گلے کے بیضدے اتار نے سے مراد سیے کہ وہ احتکام جوانتہائی تکلیف دہ تھے آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسنّم ان میں تخفیف فرماتے ہیں جیسے قاعمہ وقل خطامیں قصاص کو متعین کرنا، وہ اعضاجن سے کوئی خطاسرز دہوجائے ان کوکاٹ دینا اورجسم کی وہ جگہ جس پرنجاست لگ جائے اس کوکاٹ دینا وغیرہ۔" (3)

#### سابقه شربعت کی سختیاں:

حضرت سیّد ناامام خازن رحمة الله تعالی علید (متوفی ۲۱۱ مره) فر ماتے ہیں کہ' دین اور شریعت میں جو شختیاں اور مشکلات شمیں یہ حضور نبی گریم صلّی الله تعالی علید آلدوسلّم ان کوآسان فر ماتے ہیں اور وہ شختیاں یخ میں توبہ قبول ہونے کے لئے خود کو قتل کرنا ، نا پاک کیڑے کو پاک کرنے کے لئے قینچی سے کا ملے کرالگ کردینا، دیت کے تقاضے کا حرام ہونا، ہفتہ کے دن کام سے بازر ہنا، صرف عبادت گا ہوں میں نماز کا جائز ہونا اور باریک رگوں کو بھی گوشت سے جدا کردینا اور اس کے علاوہ جو بھی سختیاں بنی اسرائیل پڑھیں ان کو مجازاً قرآنِ مجید میں گلے کے بھندے سے تشبید دی گئی ہے اور بیہ ختیاں حضرت سیّد ناموں کلیم الله عَلی نَیِنَاوَعَلَیٰہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامِ کَی شریعت میں تھیں اور جب ہمارے پیارے آتا، دوعالَم کے حضرت سیّد ناموں کلیم الله عَلی نَیِنَاوَعَلَیٰہِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کی شریعت میں تھیں اور جب ہمارے پیارے آتا، دوعالَم کے

.....تفسير الخازن ،پ٩، الاعراف ،تحت الاية: ١٥٧، ج٢، ص ١٤٧.

....المرجع السابق .

.....تفسير البيضاوي، پ٩ ، الاعراف ، تحت الاية: ٧٥١، ج٣، ص٦٤.

دا تاصلًى الله تعالى عليه وآله وسلَّم دَ حُهمَةٌ لِلْعلَمِين بن كراس دنيا ميں جلوه گر ہوئے توبيتمام احكامات منسوخ كرديئے گئے اس

پردلیل آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا بیفر مان عالیشان ہے که '' میں انتہائی آسان دین لے کرآیا ہوں۔'' (1)

دسوين آيت مباركه مين يبيمى فرمايا وفالنّن ين المنتوابه وعَنّ مُوهُ ونصَمُ وهُ لعنى وه جواس برايمان لائين اوراس ك تعظيم كريں اوراسے مددديں'' يہاں تا جدار مدينه،قر ارقلب وسينه صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم پرايمان لا كران كي تعظيم اور مدد کرنے کا ذکر ہے۔تعزیر کامعنی میہ ہے کہ ان کی تعظیم وتو قیر کریں اوران کے دشمنوں کوان سے دورر کھیں اور مدد دینے سے مراد آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے دشمنوں کے خلاف آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی مدد کرنا ہے۔

## علم ویقین کے اُجالے:

حضرت سيّدُ ناامام خازن رممة الله تعالى عليه (متوفى ٣١ ٧ هـ) مُذكوره آيت كاس جز'' وَالتَّبَعُواالنُّو تَمَالَّانِ تَى أُنْزِلَ مَعَكَمْ لا لعنی اوراس نور کی پیروی کریں جواس کے ساتھ اترا ۔'' کے تحت فر ماتے ہیں کہ' اس میں نور سے مرا دقر آنِ مجید ہے اوراس کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے اس کے ذریعے مومن کا دل منور ہوجا تا ہے اوروہ شک وجہالت کے اندھیروں سے نکل کرعلم ویقین کے اُجالوں میں پہنچ جا تاہے۔'' (2)

حاصل میہ کہ جولوگ نبیوں کے تاجدار،رسولوں کے سالا رصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم پرایمان لاتے ہیںان کی تعظیم كرتے ہيں، وُشمنوں كےخلاف ان كى مددكرتے ہيں اورآپ سنّى الله تعالىٰ عليه وآله وسمَّم پر نازل ہونے والے قرآن مجيدكى ا نتاع کرتے ہیں وہی لوگ فلاح ومرا دکو پہنچنے والے ہیں۔

#### گيار هوي آيت ِمباركه:

11 } ..... إِن أَنْ عَزَّو جَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

قُلْ يَا يُهَاالنَّاسُ إِنِّي مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ جَبِيئِعًا الَّذِي كَانَهُ مُلُكُ السَّلُواتِ وَالْاَرُاضُ

ترجمهُ كنزالا يمان:تم فرماؤا \_لوگو! مين تم سب كي طرف اس الله کارسول ہوں کہ آسمانوں اورزمین کی بادشاہی اسی کی ہے اس

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

.....ماخوذ من المسند للامام احمد بن حنبل ،حديث ابي امامة باهلي،الحديث: ٤ ٢٣٥ ٢، ج٨، ص٣٠٣، بدون"السهلة".

.....تفسير الخازن ، پ٩ ، الاعراف ، تحت الاية: ٧٥١، ج٢ ، ص ١٤٨ .

كسوائ كوئى معبوذېيں جلائے (زنده كرے)اور مارے، تو ايمان لاؤالتّٰداوراس كرسول بے بڑھے غيب بتانے والے بر كهالتّٰداور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہم راہ یاؤ۔

اصلاح اعمال

لآالة إلَّا هُوَيُحِي وَيُمِينُ ۖ فَاصِنُوا بِاللَّهِ وَمَ سُولِهِ النَّبِيّ الْأُقِيّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِيتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٥

## جِنّ وإنس كےرسول:

بیرآ بیت مبارکهاس بات کی دلیل ہے کہ کمی مدنی سلطان ،رحمت عالمیان صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم تمام جن وانس کی طرف رسول بنا كر بصبح گئة اور ديگررُسُل عظام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ صرف أن كى ايني قوم كى طرف بيصح گئة \_ <sup>(1)</sup> حضرت سیّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٣١٥هـ) فرماتے بين كه 'ديهاں خطاب نبي دوجهال، رحمتِ عالمیان ،مکی مدنی سلطان صلّی الله تعالی عاید وآلدوسلّم سے ہے۔اس کامعنی بیہوا که''اے حبیب!لوگوں سے فرماد بیجئے کہ میں تم سب كى طرف (اللهُ اللهُ عَدِوَ وَهَلَ كارسول بنا كر بهيجا گيا ہوں نه كهتم ميں سے بعض كى طرف بهيجا گيا ہوں۔'اوراس آيت میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی رسالت تمام مخلوق کے لئے عام ہے۔ کیونکہ ارشادِ باری تعالیٰ' نیٓا کیُّهَاالنَّاسُ" یہ خطاب عام ہے جس میں تمام لوگ داخل ہیں۔ پھر اللَّهُ عَدَّوَ حَلَّ نے اپنے محبوب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوحكم فرمايا اعلان فرما و يجيِّح: '' إنِّي مَن سُولُ الله و إلَيْكُمْ جَبِيتُ العني مين تم سب كي طرف الله كارسول ہوں۔''اور بیاس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ'' آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔'' جب الله عَرَوَ حَلَّ فِي السِّيعِ بِيار ب رسول منَّ الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوتكم ديا كه بيفر ما و يجحيِّ: " نِيّا يُنَّه النَّاسُ إنِّي

تَ سُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا يعني اللهِ على من مسب كى طرف الله كارسول مول " تواس كوفوراً بعدار شا دفر مايا: " أَلَّذِي مَيْ كَةُ مُلْكُ السَّلْوَتِ وَالْأَكُمُ مِنْ يَعِن مِن تم سبكي طرف اس الله كارسول مون كه آسانون اورز مين كي بادشابي اسي كوب ـ "اورييه الیسی بات ہے جوآ یے صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے۔ گویا کہآ یے صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم فر مار ہے۔ ہیں:'' وہ ذات جس کے لئے آسانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور وہی ان کی تدبیر فر مانے والا اوران کا مالک ہے اس نے مجھے تمہاری طرف بھیجاہے اور مجھے تکم دیاہے کہ میں تم سے بیفر ماؤں: ' آیا کُٹھ النَّاسُ إِنِّي مَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمُ

.....تفسيرالبيضاوي ، پ٩ ، الاعراف ، تحت الاية: ٥٨ ١ ، ج٣ ، ص ٦٥ .

جَمِيْعًا لِعِنَى اللهِ وَاللهِ عَلَى مَ سبكَ طرف الله كارسول مول . (1)

### زندگی وموت کا ما لک:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه ) مَدكوره گیار موین آیت طیبہ کے جھے' كر إلا َ إلاّ هُوَ يُحْي وَيُدِيثُ "يعني اس كے سوائے كوئي معبودنہيں ،جلائے اور مارے '' كے تحت ارشا دفر ماتے ہيں:'' بے شک جوتمام عالم کابادشاہ ہے وہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لئے لائق نہیں اور یہ جوفر مایا:''یُٹی وَیُبِیٹُ مین (اللہٰ عَزَّوَ حَلَّ ) جلائے اور مارے '' میمزیدتا کیدہے کیونکہ حقیقی طور پر زندہ کرنا اور مارنا اللہ عَزَّوَ حَلَّ ہی کی صفت ہے۔'' (2) حضرت سيّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ) فرمات بين: "بهال الْمَالَيْ عَزَّوَ هَلَّ في اليخ وَصْفِ ٱلُوهِ مِيَّت کو بیان فرمایا کہ وہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اپنی مخلوق کوزندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے اور جس كى ميشان ہوتووہ اينے رسولول عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كُومُخلوق كى طرف بَضِيج برِضرور قادر ہے۔''

## الْمِنْ أَنُّ عُرَّوَجَلَّ كَى بِا تَنْمِى:

حضرت سبِّدُ ناامام محمد خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١٥هـ ٤ خطريقة محمدييمين مذكوره كيار هوي آيت كے حصے "أَكَّذِي كُيُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِلْتِهِ يعنى الله اوراس كى باتون يرايمان لاتے بين "كتحت درج ذيل اقوال نقل فرمائے بين: (۱).....حضرت سبِّدُ نا قنا ده رضى الله تعالى عندار شا د فرمات بين: ' كلمات سے مراد (اللَّ اللَّهُ عَدَّوَ هَلَّ كي آيات يعني قرآن یاک ہے۔

(٢).....حضرت سبِّدُ ناامام ابوحجاج مجامد (متوفى ١٠٠هه) اور حضرت سبِّدُ ناامام اساعيل بن عبدالرحمن سدى رضى الله تعالى عنها (متوفى ١٢٨هـ) فرمات بين: 'الْكُنُوعَ عَزَّوَ حَلَّ في لفظ 'كلمات' سيحضرت سيّد ناعيسى ابن مريم على نبيت وَعليه الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَى وَات كااراده فرمايا ہے۔ كيونكه حضرت عيسى كليم الله عَلى نَبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام النَّلُ الْعَرَّوَ حَلَّ كاس فرمان سے پیدا ہوئے:'' کُنْ لِعِنی ہوجا۔'' تووہ ہو گئے۔''

(m).....ایک قول بیر سے کہ: '' یفر مان الہی عَـزَّوَ حَلَّ اسے عموم یر ہے اور معنی بیر ہوگا کہ انڈ اُن عَامَ اَ

.....تفسيرالخازن ، پ٩ ، الاعراف ، تحت الاية: ١٥٨ ، ج٢ ، ص ١٤٨ .

.....تفسير البيضاوي، پ٩، الاعراف ، تحت الاية: ١٥٨، ٣٦ ، ص ٦٥.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

کلمات یرایمان لائے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علید حمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ھ) فرماتے ہیں: 'کلمات سےمرادا سانی کتابیں اور وحی ہے جو حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اور دوسر علمام انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام برِناز ل فرما في كنَّى اور لفظ "كلمته" کے پڑھنے میں تین باتیں مراد ہوسکتی ہیں (ا)جنسِ کلمات یعنی تمام کلمات (۲) قرآن پاک اور (۳) تیسرے حضرت سبِّدُ ناعیسلی کلیم الله عَلی نَبِیّناوَ عَلیُهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی ذات مبارک اوراس میں یہودیوں کے لئے اس بات کا اشارہ اور تنبیہ ہے کہ جوان پرایمان نہیں لائے گااس کا ایمان معتبر نہ ہوگا۔''

## اتباع اوراس کی دواقسام:

''طریقه محمدیهٔ' میں مذکور گیار ہویں آیت میں یہ بھی فرمایا گیا'' وَاتَّبِعُولُا یعنی اوران کی غلامی (ممل اتباع) کرو۔'' يهال اتباع كامعنى بيهواكه 'العلوكو! بيه نبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جس بات كالتهمين حكم فر ما كيس ياجس معنع فر ما كيس اس میں ان کی اطاعت کرو۔''

ایک قول پہہے کہ اتباع کی دوقتمیں ہیں: (۱).....اقوال میں اتباع (۲).....افعال میں اتباع۔

#### اقوال ميں انتاع:

اقوال میں انتباع کا مطلب میہ ہے کہ تا بع (یعنی اطاعت کرنے والا) ممتُنُوع (یعنی جس کی اطاعت کی جائے ) کے ہر تھم پیمل کرےخواہ اس کام کاتعلق کرنے سے ہویار د کئے سے ہویا ترغیب سے ہو۔

#### افعال ميں انتباع:

افعال میں انتاع کامطلب بیہ ہے کہ تمام افعال اور طریقوں میں انتاع کی جائے ۔البتہ وہ اعمال جوحضور نبی گریم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي ذات والاصفات كے ساتھ خاص ہيں ان ميں اتباع نه كى جائے كه جب كسى عمل كاحضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے ساتھ خاص ہونا دليل سے معلوم ہوجائے تواس ميں انتباع نہيں۔

.....تفسير الخازن ، پ٩، الاعراف ، تحت الاية: ١٥٨ ، ٣٠٠ ص ١٤٩.

.....تفسيرالبيضاوي ، پ٩، الاعراف ، تحت الاية: ٨٥١، ٣٣، ص٥٦.

# لَعَلَّكُمْ تَهْتُكُونَ كَتَفْير:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٥١هـ من مذكوره گيار موين آيت كے حصے ' لَعَكَّكُمْ تَنْهُتَكُونَ ' كَى تَفْيِر مِين فرماتے ہيں: ' اس كامعنى بيہ ہے كہتم لوگ صرف حضور نبئ پاك صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى اتباع ميں ہى حق كى طرف رہنمائى اور سچ كى حقیقت كو ياسكتے ہو۔' (1)

حضرت سیّد ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هه) اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں: '' دو حکموں لیعنی حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم پر ایمان لانے اوران کی اتباع کرنے کے بعد مدایت وکا میا بی کی امید دلا نااس بات پر آگاہ کرنے کے بعد مدایت وکا میا بی کی امید دلا نااس بات پر آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ جو، ان پر ایمان تو لایا مگران کی شریعت کی لازمی باتوں میں ان کی اتباع نہ کی تو وہ مگراہی (یعنی سیر حی راہ ہے دوری) میں ہی ہو متارہے گا۔'' (2)

#### بارهوی آیت مبارکه:

[12] ..... إِن أَنْ أَعَزَّو جَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

وَمَآاُنُ سَلَنُكَ إِلَّا مَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ

(پ۱۱۰۱۷ کے گئے۔

## آیت مبارکه کی تفسیر:

حضرت سیّد ناامام بیضا وی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵ هه) اس کی تفسیر میں ارشا دفر ماتے ہیں :حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے سارے جہان کے لئے رحمت ہونے کامعنی ہی ہے کہ جو کچھ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم لیے رحمت ہونے کامعنی ہی ہے کہ جو کچھ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے لئے سعادت اوران کی زندگی وآخرت کی بہتری کاموجب ہے اور ایک قول ہی ہے کہ آپ صلّی الله تعالی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا کفار کے لئے رحمت ہونااس اعتبار سے ہے کہ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نان کوز مین میں وصنس جانے ، چہروں کے مگر نے اور یکبارگی کے عذاب سے امان عطافر مادی۔' (3)

ترجمهٔ کنزالایمان: اورہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ، پ٩، الاعراف تحت الاية: ٨٥١، ج٢، ص ١٤٩.

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي، پ٩ ،الاعراف، تحت الاية: ١٥٨ ، ج٣، ص ٦٥.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٧١ ، الانبياء ، تحت الاية: ٧ · ١ ، ج٤ ، ص١١١.

حضرت سیّد ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متونی ۱۳۵۱) آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ کفر، جہالت اور گراہی میں مبتلا تھا وراہل کتاب اپنی مدت کے لمبے ہونے کے لئے، اپنے تواتر کے منقطع ہونے اور اپنی کتابوں میں اختلاف کے وقوع سے اپنے دینی معاملات میں پریشانی کا شکار تھے تو آن اُن مَن اَن کا اِن کا اُن کا کہ کا میا بی وقواب (کے پیارے محبوب صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وقت مبعوث فرمایا جب راہ حق کی طرف بلایا، آئمیں سیدھاراستہ دکھایا، ان حصول ) کا کوئی راستہ نہ تھا۔ چنا نجے، آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ ساز مرمادیا۔''

اس آیت کی تفسیر میں می بھی فرمایا گیا ہے کہ 'یہاں' عَالَمِیْنَ '' کے لئے رحمت ہونے سے بالخصوص مؤمنین کے لئے رحمت ہونا مراد ہے پس آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم ان کے لئے رحمت ہیں۔''

## كافرومرتدية بهي رحت رسول الله كى:

حضرت سیّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها ارشا دفر ماتے بین کہ انگان عَدَّوَ حَلَّ کے حبیب صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا رحمت مونا ہر شخص کے لئے ہے جیا ہے ایمان لائے یا نہ لائے پس جوایمان لائے گا تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم اس کے لئے وُنیا اور آخرت دونوں جگه رحمت ہوں گے اور جوایمان نہیں لا تا تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم اس کے لئے صرف دنیا میں اس طرح رحمت بیں کہ وہ دنیا میں عذاب کے جلد آنے ، زمین میں دھننے ، چہروں کے ہمڑنے اور یکبارگی کے عذاب سے مامون رہتا ہے اور رحمت عالمیان ، مکی مدنی سلطان صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ ذیشان ہے: ''میں ایسی رحمت ہوں جسب اوگ ہدایت یاتے ہیں۔' (1)

### تير هوي آيت ِمباركه:

13} } .... اللهُ عَوْدَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے: فَلْيَحُنَّ رِمَا لَّذِي يُنَ يُخَالِفُونَ عَنَ آَصُرِ ﴿ اَنْ

تُصِيْبَهُمُ فِتُنَدُّا وَيُصِيْبَهُمُ عَنَاكِ ٱلِيُمْ

(پ۱۱،النور۲۳)

ترجمه کنزالا بمان: تو ڈریں وہ جورسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یاان پر در دناک عذاب پڑے۔

.....المصنف لابن ابي شيبة ، كتاب الفضائل، باب ما اعطى الله محمداصلى الله عليه و سلم، الحديث: ٤٤١، ج٧ ،ص ٤٤١

### راهِ رسول کوچھوڑنے کا انجام:

اس آیت ِطیبہ میں رسول اکرم، نور مجسم صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے علم کا خلاف کرنے سے مراد آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے حکم کے تقاضوں کوترک کر دینا اور آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے راستے کو چھوڑ کرکسی اور راستے کو اختیار کرنا ہے یا اس سے مراد آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے احکام سے دوسروں کور و کنا ہے اور جو ایسا کرتے ہیں ان کے لئے فرمایا کہ''اُن تُصِیْبَهُمْ فِی ثُنَا ہُمْ اُلِیْمٌ صَلَّا اللّهِ عَلَیْ (ایسوں کوڈرنا چاہئے) کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ یا ان پر دردناک عذاب بڑے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٨هـ٥) فرمات بين "ديهان فتنه سيم رادد نيوى مصيبت وبلا ہے-"

## ظالم حكمران كيول مسلط ہوتاہے؟

حضرت سیّدُ ناامام عزالدین بن عبدالسلام علیر حمۃ اللہ السّلام (متونی ۱۲۰ هے) فدکورہ آیت مبارکہ میں لفظ' فیتُنہ ہُ ''کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ' فتنہ سے مرادیا تو مال ، جان اور اولاد کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرنا ہے یا کفر مراد ہے کہ انگائی اُن کودین سے پھیرد کے گایا (آخرت میں) عذاب دیا جائے گایا ان پر دنیا میں زلز لے اور گھر اہٹ طاری کر کے ان پر ظالم حکم ان کومسلط کر دیا جائے گایا ہیم رادہ کہ کہ ان کے دلوں پر مہر لگادی جائے گایا دلول کی گندگی کوظا ہر کر دیا جائے گایا دلول میں فساد و بگاڑ بیدا کر دیا جائے گایا اُن پر ایسی نعمتوں کی کثر سے کی جائے گی جن سے وہ دنیا کے دھوکے کا شکار ہوجا کیں یا دل کو سخت کر دیا جائے گا کہ نیکی کو پہچان نہیں گے اور برائی کو برائی نہ جھیں گے۔' دنیا کے دھوکے کا شکار ہوجا کیں یا دل کو سخت کر دیا جائے گا کہ نیکی کو پہچان نہیں گے اور برائی کو برائی نہ جھیں گے۔' اور ایک قول یہ بھی ہے کہ' فتنہ (یعنی آزمائش) عوام کے لئے ہے اور بلا (یعنی مصیبت) خواص کے لئے ہے۔'

### چود ہویں آیت ِمبارکہ:

[14] ..... الكَّالُهُ عَزَّوَ حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: بےشک تمہیں رسول الله کی پیروی بہتر ہے

.....تفسيرالبيضاوي ، پ٨١ ،النور، تحت الاية: ٦٣، ج٤ ، ص٢٠٤

ڵڡٞۮڰٲ<u>ڹ</u>ۘڴۮڣۣٛؠڛٛۯڶٳؠؿ؋ٳڛۏڲڿڝڹڐ

.....تفسير الخازن، پ١٨، النور، تحت الاية: ٦٣، ج٣، ص٣٦٥

اُس کے لئے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امیدر کھتا ہواور اللہ کو بہت یادکرے۔

لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوااللهَ وَالْيَوْمَ الْاَخِرَوَذَكُمَ الله كَثِيرًا الله الإحزاب ٢١)

## راه خدامین مصائب برداشت کرناستن ہے:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ ٥٥) اس آيت كي تفسير ميں ارشا دفر ماتے ہيں: ''تم لوگ الْكَانُ عَدِّوَ حَلَّ كَ خَبوب، دانا ئِغُيوب مُمَزَّ وْعَنِ الْعُيوب فِي الله تعالى عليه وآله وسلم كي الحجيى طرح سے پيروي كرواوروه يول كمتم المنتنع عَزَّوَ هَلَّ كے دین کی مدد کرواوراس کے رسول اعظم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے معاون رہواوران سے مند نہ موڑ واور تم كوجومصيبت ينهيجاس برصبر كروجبيها حضورنبي كريم ، رؤوف رحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في صبر فرماياس وقت جب ان کے دندانِ مبارک کوشہید کیا گیا،ان کے مبارک چہرے کوزخمی کردیا گیا،ان کے چچا (سیدالشہد احضرت سپّدُ ناامیر حمز ه رضی الله تعالی عنه ) شہید کردیئے گئے اور انہیں ہر طرح سے تکالیف پہنچائی گئیں گرانہوں نے صبر کیااور بیسب ہونے کے باوجود خون کے بیاسے کفارکومعاف فرمادیا توتم بھی ان کی پیروی کرواوران کی سنتوں پڑمل کرنے والے بن جاؤ۔'' (1)

### ا تباع و پیروی کون کرتاہے؟

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هـ) ندکوره آیت کے اس حصے: 'لِمَنْ کَانَ يَرْجُواالله وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ لِين (يه بيروى كرنا) أس كے لئے كەاللداور يچھادن كى اميدر كھتا ہو۔' كے تحت ارشا دفر ماتے ہيں:' حضور نبی اکرم، نور مجسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اتباع و پیروی وہی کرتا ہے جو اللّی اُن عَرَّاءَ عَرَّا کے ثواب،اس کی ملاقات، آخرت کی نعمتوں اور (اللہ عَنَّ وَ هَلَّ کے ایام خاص طور پر آخرت کے دن کی امیدر کھتا ہو۔'' <sup>(2)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٣١ ٧هـ) ارشا دفر مارتے بين كه رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى بيروى اس کے لئے ہے جو اللّٰ اُن اُعدَر کھنا ہے۔حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی اللہ تعالی عہما نے فرمایا: "اللّٰ اُن عَاقَ عَرَّو جَلَّ کی امید ر کھنے سے مراداس کے ثواب کی امیدر کھنا ہے۔ 'اور' وَالْیَوْ مَرالْانِحِدَ ''کے تحت فرماتے ہیں:''یعنی وہ محشر کے دن

.....تفسير الخازن ، پ ٢١، الاحزاب ،تحت الاية: ٢١، ج٣، ص ٤٩٢.

.....تفسير البيضاوي، ب١٦، الاحزاب، تحت الاية: ٢١، ج٤، ص ٣٦٩.

اصلاحِ اعمال

كاخوف ركھتا ہوجس میں (اعمال كا) بدلہ دیا جائے گا۔''

اورآیت مقدسہ کے آخر میں فرمایا گیا " وَذَكُرَاللّه كَثِيْرً العنی اورالله کو بہت یاد کرے "اس كامطلب يه ہے كه خوشی ہو یاغمی ہرحال میں ہرجگہ اللہ عَزَّوَ هَلَّ كو یا دكرے۔حضرت سیِّدُ ناامام بیضا وی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۵ھ)اس ك تحت ارشا دفر مات بين: "اس آيت طيب مين كثرت ذكركواميد كساته بيان كيا گيا ب جوعبادت پراستقامت كا ذريعيه ہے۔ كيونكه سيدعالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے اسوؤ حسنه بريمل كرنے والا ايساہى ہوتا ہے۔'' (2)

#### يندر هوي آيتِ مباركه:

[15] ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

ترجمه كنزالا يمان:اے غيب كي خبريں بتانے والے (نبي) بے يَاكِيُهَاالنَّبِيُّ إِنَّا أَنْ سَلْنُكَ شَاهِمًا وَّمُبَشِّمًا شک ہم نے تنہیں بھیجا حاضر ناظر اورخوشنجری دیتا اور ڈرسنا تا ۊ*ؙ*ڬ۫ۏؚؽؙڔٞٳ۞۠ۊۧۮٳۘؖۜؗؗؗڲٳٳڮٳۺ۠ۅۑؚٳۮ۬ڹ؋ۅٙڛؚۯٳؖجؖٵ **مُنِيْرًا** (پ۲۲،الاحزاب ٤٦،٤٥) اوراللد کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چیکا دینے والا آفتاب۔

#### حضور صلَّى الله عليه وسلَّم شامد مين:

اس آیت مبارکه میں حضور نبی رحمت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کو شام بن فر مایا گیا ہے۔حضرت سبّیدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ ٧٥ ) اس كي تفسير مين فرمات بين: اس كوابي سے مرادد يكررسولول عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّدَم كي تبليغ برگوابي دینا ہے اور ایک قول میر ہے کہ ' نبی غیب دان، رحمت عالمیان، مکی مدنی سلطان صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم قیامت کے دن ساری مخلوق کے گواہ ہیں۔'' (3)

حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه هـ) فرمات بين كه "جس جس كي طرف آپ سنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ان تمام پر گواہ ہیں کہ ان کی تصدیق و تکذیب اور نجات و گمراہی کی گواہی دیں گے۔''

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ، پ ٢١، الاحزاب ،تحت الاية: ٢١، ج٤، ص ٤٩٢.

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي، پ ٢١، الاحزاب ، تحت الاية: ٢١، ج٤، ص ٣٦٩.

<sup>.....</sup>تفسير الخازن ، پ ٢ ١، الاحزاب ،تحت الاية: ٥٥، ص٤٠٥.

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي ، پ ٢٢، الاحزاب ،تحت الاية: ٥٤، ج٤، ص ٣٧٩.

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

حضرت سبِّدُ ناامام عز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السّلام (متو في ١٦٠ه هـ) فرماتے ہيں:" اس كامعنى بيہ ہے كه اے محبوب! ہم نے آپ کواپنی وحدانیت (لینی ایک ہونے )کے لئے گواہ بنایا ہے۔''اوربعض نے یہ بھی کہا:'' گویا کہ المُنْ اللهُ عَزَّوَ هَلَّ فرمار ہاہے کہ یہ نبی ہمارے شاہد ہیں اپس وہ ہمارا ہی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔''

### حضور صلَّى الله عليه وسلَّم بشر مين:

فركوره آيت ميں حضور رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو هُبَشِّو (لعنى خوشخرى دين والا) فرمايا كيااس كامعنى بيه کہ''اےمحبوب!تم میری رحت کی خوشخری دینے والے ہو۔''یااس سے مرادیہ ہے کہ''احسان کرنے والےمؤمنین کو میری رضا کی خوشخری دینے والے ہو۔''

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ ۷ ھر) اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:''سرکارِ والا سَبار، ہم بے کسوں کے مددگار مفضیح روزِ شُمار، با ذُنِ پروَردُ گاردوعالم کے ما لک ومختار سنَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخری دینے والے ہیں۔'' (1)

#### حضورصلى الله عليه وسلم نذير مين.

نیزاسی آیت میں آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسنّم كونسند يُو ( یعنی ڈرسنانے والا ) فرمایا گیاہے۔اس لئے كہ جو تحض دین اسلام اور النائية ورسول عَزَّوَ هَلَّ وسكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كو حجشلاتا ہے توبیہ نبی معظم صلَّى الله تعالى علیه وآله وسنَّم اس کوجہنم کا ڈرسنا تے ہیں۔'' حضرت سیِّدُ ناامام عز الدین بن عبدالسلام علیدهمة الله السّلام (متوفی ٢٦٠هه) فرماتے ہیں که اس کامعنی بیہے: اے نبی صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! بندول كو بهار سے انتقام اور گنا ہرگاروں كو بهار بے عذاب سے ڈرانے والے ہو''

# حضور صلَّى الله عليه وسلَّم دَاعِي إلَى اللَّه عني:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هر) مذکوره آیت کے جز "و کاعِیا اِلَی الله بِبار ذَ نِهِ یعن اور (ہم نے آپ کو بھیجا) اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا۔'' کے تحت فرماتے ہیں:''اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم بندول كواس بات كى طرف بلاتے ہيں كه وه اللَّي أَعَةَ وَاحِلَ اوراس كى تو حيد (ايك بونے) كا اقرار كريں .....تفسيرالخازن ، پ٢٢، الاحزاب ،تحت الاية :٥٤، ج٣، ص ٥٠٤.

اصلاح اعمال

اوراس کی صفات کو بھی مانیں کہان پر ایمان لا ناواجب ہے۔' (1)

امام زجاج (متوفی ۳۱۱ه) کہتے ہیں:''اس دعوت سے مرادیہ ہے کہ تو حیر باری تعالی اور جواس سے قریب ہے اس کی طرف بلاتے ہیں۔''

## الله الله المعنى:

اوراس آیت مبارکہ میں انگان عَزَّوَ حَلَّ کے اِذن سے مراد انگان عَزَّوَ حَلَّ کا حکم ہے یا اس کا عطا کر دہ علم ہے یا پھر قر آنِ مجید مراد ہے جو انگان عَزَّوَ حَلَّ کے اذن سے نازل ہوا۔

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵ه ه)" إِذُن "کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:" بیان الله عَانَوَ عَلَی کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں:" بیان الله عَنْ عَلَی کی طرف سے آسانی دینے کے لئے مطلق رکھا اس حیثیت سے کہ اِڈ ن آسانی دینے کے اسباب سے ہے اور اُن اُن عَنَّو عَلَّ کی طرف بلانے کو اِڈ ن کے ساتھ مقید فرمایا کیونکہ بیا کی مشکل کام ہے اور اُن اُن عَنَّو عَلَّ کی مدینے اور اُن اُن عَنَّو اَد اُنہیں ہوسکتا۔" (2) مدینے اور اُن اُن کے ساتھ مقید فرمایا کیونکہ بیا کے ساتھ مقید فرمایا کے بغیراد انہیں ہوسکتا۔" (2)

## حضورصلًى الله عليه وسلَّم سراح منير بين:

حضرت سیّدُ ناامام عزالدین بن عبدالسلام علیه رحمة الله السلام (متوفی ۲۲۰هه) فدکوره آیت مین 'وَمِعِمَ اجَّامُّنِیْ وَالعَیْ الله الله الله علیه و الله قاله مین مین 'وَمِعِمَ الله الله الله الله قاله و آله و الله و

.....تفسيرالبيضاوي ، پ ٢٢، الاحزاب ، تحت الاية: ٤٦، ج٤، ص٣٧٩.

....المرجع السابق.

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه ۱۳) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ' حضور انور صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم سراج منیر ہیں کہ جہالت کے اندھیروں میں آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے سبب روشنی حاصل کی جاتی ہے اورنہم وفراست کے انوارآ پ صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم کے نور ہی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔''(1)

## فهم وفراست كانور:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ ٥) ارشا دفر ماتے بين: "اللَّهُ عَارِّهَ حَلَّ نے حضور پُرنور صنَّى الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کو' سراج منیر' فر مایا کیونکہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے سبب شرک کے اندھیرے وُ ور ہوگئے اور آپ صلّی الله تعالی علیه آله وسلّم کے وسلے سے گمرا ہول نے مدایت پائی جبیبا کہ جیکتے ہوئے سورج سے رات کے اندھیرے وُور ہوجاتے ہیں۔ یبھی کہا گیا ہے کہ'سراج منیر کامعنی بیہ کہ اللہ ان عَزَوَ جَلَّ آپ صلَّى الله تعالى عليه وَ اله سلَم كنور نبوت سے فہم وفراست کے نور کو بڑھا تا ہے جیسے سورج کی روشنی کی وجہ سے آنکھوں کے نور ( یعنی دیکھنے کی توت ) کو بڑھا تا ہے اور سراج کے ساتھ نور ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے بیاس لئے کہ بعض سراج روشن نہیں دیتے۔

**سوال**:اگرتم اعتراض کرو که قرآن پاک میں حضورصلّی الله تعالی علیه وآله دِسلّم کوسراج ( مجمعنی چراغ) کہا گیا ہے سورج نہیں کہا

گیا حالانکه سورج ،سراج سے بڑھ کر جیکنے والا اور زیادہ منور ہوتا ہے؟

**جواب**: تومیں (یعنی امام خازن رحمة الله تعالی علیه)اس کا جواب بید دول گا کیونکه سورج کے نورسے کچھ لیناممکن نہیں بخلاف سراج لینی چراغ کے نور سے کہاس سے کثیر انوار حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

#### امام خازن رحمة الله تعالى عليه كے جواب بر تبصرہ:

(صاحب حدیقہ ندیہ سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں )اس جواب میں نظر ہے (یعنی جواب ایخ ل میں نہیں) کیونکہ جا ندکا نور سورج کے نور سے حاصل ہوتا ہے جبیبا کہ بعض کی رائے کے مطابق ستاروں کا نور بھی سورج سے حاصل شدہ ہوتا ہےاور یہ بات بعیر نہیں کہ یہاں سراج منیر سے مراد سورج ہواس کئے کہ انڈ اُن عَزَّوَ هَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي، پ٢٢، الاحزاب ،تحت الاية: ٢٦، ج٤، ص٣٧٩.

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ٢٢، الاحزاب،تحت الاية: ٢٦، ج٣، ص٥٠٥.

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجوالله اوراس کے رسول کی فرمانبرداری

كراس نے برى كامياني يائى۔

''وَجَعَلَ الشَّنْسَ سِيرَاجًا®(پ٢٩، نـوح٢) يعني اورسورج كوچراغ (كيا)\_''يس جب شمس كومراج كهاجاسكتا ہے تو

پھرسراج کوبھی شمس منیر کہا جاسکتا ہے۔

سولهوی آیت مبارکه:

[16] } ..... إِنَّ أَنْ عَزَّو جَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَ الْفَقَ نَ فَازَفَوْرًا

عَظِيمًا (پ۲۲،الاحزاب۷۱)

دُنيامين تعريف، آخرت مين سعادت:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ھ) اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں که'' جو شخص الملیّن عَـزَّوَ هَلَّ اوراس كےرسول صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم كی فر ما نبر داری كرتا ہے دُنیا میں اس كی تعریفیں ہوتی ہیں اورآ خرت میں

سعادت مندی سے سر فراز ہوگا۔''(۱)

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۱ سے ۱ ارشا وفر ماتے ہیں که 'بڑی کامیابی پانے سے مرادیہ ہے کہ وہ خص ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرسولَ عَزَّوَ هَلَّ وَمِنَّى اللَّه تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كى فرما نبر دارى كے سبب عظيم بھلائى كو پانے ميں كامياب ہو گيا۔'' (2)

ستر هوین آیت ِمبارکه:

17} ..... إِن اللهُ عَزَّو جَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

وَمَا التُّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُونُ وَكُونًا وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَوِيْهُ

الْعِقَابِ ٥٠ (ب٢٨٠ الحشر٧)

ترجمهٔ کنزالا بمان:اورجو کچههبین رسول عطا فرما ئین وه لواور

جس ہے منع فر مائیں باز رہواوراللہ سے ڈرو بے شک اللہ کا

عذاب شخت ہے۔

.....تفسيرالبيضاوى، پ٢٢، الاحزاب، تحت الاية: ٧١، ج٤، ص ٣٨٨.

.....تفسير الخازن، پ٢٢، الاحزاب، تحت الاية: ٧١، ج٣، ص١٥.

حضرت سیِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۱۱ه) اس آیت کے جھے' وَ صَمَا الْتَکُمُّةُ الرَّسُولُ فَخُلُ وَمُّ لَعِنی اور جو کچھتہیں رسول عطافر مائیں وہ لو۔'' کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ تا جدار مدینه، قرارِقلب وسینه صنَّی الله تعالی علیه وآله وسَمُّ کی عطاسے مراد مال غنیمت ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸ ه هه) فرماتے ہیں: ''اس کامعنی بیہ ہے کہ مالِ غنیمت سے جو کیچھتہ ہیں رسول اکرم ، نو رمجسم صلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم عطافر ما نمیں وہ لے لو کیونکہ وہ تبہارے لئے حلال ہے۔'' حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۸۵ هه) فرماتے ہیں که ''اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہمارے نبی ک

کریم ،رء وف رحیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم تمہیں مالِ غنیمت سے دیں یا کوئی حکم دیں تو مال غنیمت کولے لو کیونکہ بیہ تن ایس اس محکمہ منہ طرح عمل میں سرس میں دوئتر سے دیں اور دیا ہے۔ تن سام رہا ہے کہ منہ طرح عمل میں سرس میں دوئتر سے دیں دوئتر ہے۔

تمہارے لئے حلال ہےاور حکم پرمضبوطی ہے عمل پیرا ہوجاؤ کہاسے مانناتم پرواجب ہے۔'' (2)

حضرت سِیِدُ ناامام خازن رحمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۴۱ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۰ وَصَالَهُ مُکُمُ عَنْ مُ فَالْتَهُمُوا ﴿ یعن جس سے درول ) منع فرمائیں بازر ہو۔ 'کے تحت فرمائیں کہ' اس آیت کا حکم عام ہے کہ حضور نبی رحمت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم جس چیز سے منع فرما دیں اس سے بازر ہو۔

# سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كا استدلال:

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن مسعودرض الله تعالی عند نے ایک بارارشا وفر مایا: اللّی عَزَّوَ حَلَّ نے گود نے والی (3) اور گدوا نے والی، پیشانی کے بال نوچنے والی اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کوکشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے کیونکہ وہ اللّی اُن کے بال نوچنے والی اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کوکشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے کیونکہ وہ آن اللّی اُن عَبد اللّه بن مسعودرضی الله تعالی عنہ کے پاس آئیں اوران سے کہا: ' یہ کسی بات ہے مجید بریٹر ھاکرتی تھیں ، تو وہ حضرت سیّد ناعبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنہ کے پاس آئیں اوران سے کہا: ' یہ کسی بات ہے

<sup>.....</sup>تفسيرالخازن، پ٨٦، الحشر، تحت الاية :٧، ج٤، ص٧٤٦.

<sup>.....</sup>تفسيرالبيضاوي ، پ٨٢،الحشر،تحت الاية: ٧، ج٥، ص٩١٩.

<sup>.....</sup> گودنے سے مرادسوئی (وغیرہ) سے جسم میں چھیدلگا کراس میں رنگ یا سرمہ جرنا ہے۔

جوآپ رض الله تعالى عنه كى طرف سے مجھ تك بېنجى ہے كيا آپ رضى الله تعالى عنه نے اس اس طرح كى بات كهى ہے؟ " كيرانهوں نے وہ بات دُہرائی تو حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے ارشاد فر مایا: دمکیں اس پر کیول لعنت نہ کروں جس يررسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم في لعنت فرمائي مواوراييا كرنا تو قرآنِ مجيد كاحكم ہے۔ " تواس عورت نے كہا: "ميں نے قرآنِ مجید پڑھا مگر مجھے بیتکمنہیں ملا'' تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا:''اگر تواسے بغور پڑھتی تو تجھے ضرور ال جاتا۔'' ييفر ما كرآپ رضى الله تعالىء نه قرآن مجيد كي بيآيت تلاوت فرما كي:

جسے منع فرما ئیں بازرہو۔

وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُّ وَكُو وَمَا نَهِكُمْ تَرْجَمُ كَنِرَالا يمان: اورجو يَحِيَّهُ بِين رسول عطافر ما ئين وه لواور عَنْ فَأَنْ الْحُواجِ (پ۲۸، الحشر٧)

# الله أَن عَزَّو جَلَّ كاعذاب شخت ہے:

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۵هه) فرکوره ستر جوین آیت کے حصے ' اِنَّ اللّهَ شَعبِ یُدُ الْعِقَابِ لینی بے شک اللہ کاعذاب سخت ہے۔'' کے تحت فر ماتے ہیں:' انگانی عَدَّوَ حَلَّ کاعذاب اس کے لئے ہے جس نے انگانی

عَزَّوَ حَلَّ اوراس كرسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي مخالفت كي ." (2)

حضرت سيّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٨٥هـ) الس كِتحت فرمات بين: "الرّم في رسول الله صنّى الله تعالى عليه وآله وسلُّم ك حكم كوترك كرديا اوران كمنع كرده سے نہ بي اتواس مخالفت ير اللّٰ الله عَزَا بسخت ہے۔ ' (3)

#### **像像像像像像像像**

.....سنن ابي داؤد ، كتاب الترجل، باب في صلة الشعر، الحديث: ٩ ٦ ١ ٢ ٢ ٥ ٠ ـ ـ

تفسير الخازن ، پ٢٨ ، الحشر تحت الاية: ٧، ج٤، ص٢٤٧.

.....تفسيرالبيضاوي، پ٢٨، الحشر، تحت الاية: ٧، ج٥، ص ٣١٩.

.....تفسير الخازن ، پ٢٨، الحشر ، تحت الاية:٧،ج٤، ص ٢٤٨.

# سنت پرعمل کے متعلق(20)احادیث کریمہ

جس طرح قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی سنت برعمل کا حکم دیا گیاہے اسی طرح احادیث مبار که میں بھی جا بجاسنت برعمل کا حکم دیا گیا۔اس ضمن میں یہاں **20**احادیث طیبہ پیش کی جاتی ہیں۔

# بها مدیث شریف:

[1] است حضرت سیّد ناعر باض بن سار بیرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم ، نور بجسم صلّی الله تعالی علیہ وہ لیہ الله علیہ وہ لیہ الله علیہ وہ لیہ الله علیہ وہ لیہ الله علیہ وہ الله علیہ وہ لیہ الله تعالی علیہ وہ الله علی الله تعالی علیہ وہ الله علی وہ الله علی وصیت ہے کہ بیہ بیان ، الوداع کہنے والے کی نصیحت کی طرح ہے۔ آپ صلّی الله تعالی علیہ وہ الله بیہ کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟''آپ صلّی الله تعالی علیہ وہ الله وہ الله وہ الله علیہ وہ الله وہ وہ الله وہ وہ الله وہ وہ الله وہ الله وہ الله وہ الله وہ وہ الله وہ الله وہ الله وہ الله وہ الله وہ الله وہ وہ الله وہ الله وہ الله وہ الله وہ وہ الله وہ

(حضرت سپّدُ ناامام ابوداو دعليه رحمة الله الودود نے اس حديث شريف کواپني سند کے ساتھ روايت فرمايا)

# حديث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں بیان ہوا کہ نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے رُخِ انور صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجعین کی طرف فر مالیا۔اسی لئے امام کو بیطریقندا ختیار کرنے کا حکم ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو

.....سنن ابي داؤد، كتاب السنة ، باب في الزوم النسة، الحديث:٢٠٧ ، ص ١٥٦١

سنن النسائي، كتاب صلاة العيدين ، باب كيف الخطبة، الحديث: ٥٧٩ ، ص ٢١٩٠.

جائے تو اپناچہرہ لوگوں کی طرف کرلے جبکہ اس کے پیچھے کوئی مسبوق (جس کی ایک یازیادہ رکعتیں فوت ہوگئ ہوں) نہ ہو اورا گراس کے پیچھے مسبوق ہوتو پھر چہرہ قبلہ سے دائیں یابائیں جانب کرلے۔

### الوداع كہنےوالے كى طرح نصيحت:

نیزاس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ حضور نبی رحمت صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے الوداع کہنے والے کی طرح الفیحت فرمائی لینی الیہ تعنی ایسے شخص کی وصیت کی طرح جواپی قوم کو چھوڑ کر جار ہا ہواور چاہتا ہو کہ الیبی وصیت وضیحت ان باتوں کی وصیت کرجائے کہ اس کے بعد انہیں ان باتوں کی انہائی ضرورت پڑے گی ۔ تو وہ انہیں وصیت وضیحت کرتا ہے ، خوف دلاتا ہے اور زجر وتو پیخ کرتا ہے اور اپنی مخالفت سے ڈراتا ہے اور بیصرف ان کی بھلائی کی انہائی جاہت کے سبب کرتا ہے کہ ہیں وہ اس کے بعد گراہ نہ ہوجا کیں ۔ جسیا کہ اس معنی کی تا ئیدا کی حدیث شریف سے جسی ہوتی ہے۔ چنا نچے ، اللہ تا کے اللہ کے کھو ب، دانا کے عُمیو بہ کرتا ہے کہ دست ہونے والے کی طرح نماز پڑھو۔ ' (1)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) اس کامعنی ہے ہے کہ ایسے خص کی طرح نماز پڑھو جو جانتا ہو کہ وہ اس نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لئے زندہ نہیں رہے گا اور مقصود اس سے بیہ ہے کہ بغیر کمی بیشی کیے تمام حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے نماز کو بخو بی اداکرنے کی پوری کوشش کرے۔''

#### واعظ کے آ داب:

اورطریقہ محمد بید میں مذکورہ حدیث پاک میں بیاشارہ بھی ہے کہ واعظ کو چاہئے کہ بوقت وعظ اپنے پاس موجود حاضرین کو نصیحت کرنے میں پوری کوشش صرف کرے اورالیں کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لئے دوسری مجلس کے مختاج ہوں گے کیونکہ دوسری مجلس تک زندہ رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں اور واعظ کے لئے بیجا نزہے کہ بغیر کوئی مشقت اٹھائے حاضرین کی حالت کے مطابق بھی کبھاران کوڈرائے اور زجر وتر بخ کرے ، البتہ! اس کی عادت نہ بنائے جیسا کہ حضور نبی رحمت ، شفیع احت سنی اللہ تعالی علیدہ آلہ وسلم کا مبارک عمل تھا

....الجامع الصغير للسيوطي ،حرف الصاد ، الحديث:٧٠٥ ، ص ٣٠٩.

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺=

التحدين التَّديَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

کہ بھی ڈرسناتے اور بھی نہسناتے۔

# الله عُزَّوَ حَلَّ سِي وُرِ نِي كَامِطلب:

ندکورہ مدیث شریف میں افکائی عدّور نے کی وصیت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس سے مراد عقیدہ، قول وعمل اور خاموش رہنے میں پچنا ہے تفصیل اس کی ہے ہے کہ میں سے ہرکوئی ایسا عقیدہ رکھے یا ایسی بات یا عمل کرے جس کے بارے میں جانتا ہوکہ اس میں افکائی عدّور کوشنود کی ہے۔ اس طرح خاموشی بھی وہاں اختیار کرے جہاں جانتا ہوکہ اس میں رضائے الی عدّور کو اس عقیدہ اور قول وعمل سے اجتناب کرے جس سے افکائی عدّور کو اس اختیار کرے جس سے افکائی عدّور کو اس میں رضائے الی عدّور کو کہ ہوئے ہوئے ہوئے وہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور برائی دیکھے تو اس سے میں اراض ہوتا ہے اور اگر مسلمانوں میں سے کسی کے اندر مذکورہ باتوں باان کے علاوہ کوئی اور برائی دیکھے تو اس سے جھیاتے ہوئے بغیرتعین کئے ہوئے اس کی اصلاح کرے بول کہ کوئی تاویل کرے یا اسے اچھی بات پر مجمول کرے۔ نیز قر آن وحدیث میں وار د لفظ تقوی میں اس طرف اشارہ ہے کہ متی وہ ہے جوا پی قدرت وطاقت کے مطابق برے مائی مون سے کاموں سے پر ہیز کرے۔ جیسا کہ افکائی عدّور کوئی افزش وخطا صادر ہو جائے تو یہ تقوی کے منافی نہیں اور متی ہونے میں بغیر قصداور بغیراصرار کے بعض اوقات کوئی لغزش وخطا صادر ہو جائے تو یہ تقوی کے منافی نہیں اور متی ہونے میں حضرات انہیائے کرام عَلَیْهُ السَّدہ کی طرح ہمیشہ کے لئے معصوم ہونے کی شرطنہیں۔

### امیر کی اطاعت سے مراد:

بیان کرده پہلی حدیث پاک میں امیر کی بات سننے کا حکم ہے اس سے مرادیہ ہے کہ امیر کی بات سن کراس پڑل کرے۔ صرف کا نوں سے سننا مراد نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ''وکلا تگونُوْا کا لَّذِیْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لایسَمَعُوْنَ ﴿ وَهِ ﴾ الانسفال: ٢١) ترجمہ کنز الایمان: اوران جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اوروہ نہیں سنتے۔''اور ہروہ کام جس میں اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی نافر مانی نہ ہواس میں امیر کے حکم اور منع کردہ بات میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ کیونکہ پیشرع کے نائبین بیں اور حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّ کی یہ فیصحت دنیا وآخرت کے نفع کو جامع ہے۔ کیونکہ اللّٰ اللّٰ عَدَّوَ جَلَّ سے ڈر نے کا ذکر نفع آخرت اور امیر کی اطاعت کا حکم نفع و نیا کوشامل ہے۔

# اميراگرچه بشي غلام ہو:

پہلی حدیث شریف میں یہ بھی ارشادفر مایا گیا'' امیرا گرچہ وہ جبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔' حبثی، حبشہ کی طرف منسوب ہے اور یہ سوڈان کے رہنے والے لوگ ہیں۔اس موقع پران کا ذکر خاص طور پراس لئے کیا گیا کیونکہ بلادِ حجاز (یعنی عرب ممالک) میں اُس وقت سے لیکر آج تک اکثر یہی حبشی لوگ خدمت کرنے میں مشہور ہیں اور ''جے امِعے الصَّغِیُّو'' کی حدیث شریف میں میہ ہے کہ' بات سنواور اطاعت کروا گرچہتم پر جبشی غلام،امیر بنادیا جائے جس کا سرانگور کے دانے کی طرح ہو۔ (1)

حضرت سیّدُ ناامام عبدالرءوف مناوی علیر حمۃ الله الکانی (متوفی ۱۰۳۱ هے) اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ ''یہاں ''سر'' کو انگور کے دانے کی طرح فرمایا اس میں دواعتبار سے تشبیہ مراد ہوسکتی ہے یا تو کا لے انگور سے رنگ میں تشبیہ دی گئی ہے یا انگور کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پہلے اعتبار سے اس کا کالا اور حقیر و بدصورت ہونا مراد ہے۔ دوسرے اعتبار سے اس کا حجوثا ہونا مراد ہے یعنی تم پر مقرر کیا جانے والا امیراگر چہاتے چھوٹے جسم والا ہوگویا کہ اس کا سرانگور کے دانے کے برابر ہواور بھی کبھارا کی مثال دی جاتی ہے کہ جس میں مُمَثَّلُ لَهُ (جس کے لئے مثال دی گئی) کی تحقیر شان مقصود نہیں ہوتی۔

# حاكم ورعايا كيعض احكام:

اس حدیث پاک سے بیاستدلال بھی کیا گیا ہے کہ جب حاکم اسلام، رعایا کے سی فردکو تجارتی، زراعتی یا کسی بھی کام کاحکم دیتو وہ کام اُس شخص پرلازم ہوجائے گا جسے حاکم نے اس کام پرمقرر کیا اور حاکم کے مقرر کرنے کے سبب وہ کام فرض کفا بید سے فرض عین ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ، حضرت سیّد ئاامام ابوضل زین الدین عبدالرحیم بن حسین عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباتی (متو فی ۲۰۸ھ) فرماتے ہیں کہ ''ہمارے مشائخ میں سے بعض نے فرمایا: '' بی حکم ان کسانوں کے بارے میں ہے جوملک کی زراعت کے لئے مقرر ہیں کہ اس کام کوحاکم اسلام نے ان پرلازم کیا ہے اس وجہ سے بیا کہ حکم

.....الجامع الصغير، حرف الهمزه، الحديث: ١٠٣٩، ص٦٨ -

صحيح البخاري ، كتاب الاحكام ، باب السمع والطاعة للاما م مالم تكن معصية ، الحديث: ٢١٤، ص ٥٩٥.

شرعی ہے۔البتہ اگر حاکم اسلام ان پرظلم کرےاورانہیں اُس کام پرمجبور کیا جائے جوان پر لازم نہیں جیسےان کی زمین ان کی رضا کے بغیر کرایہ پر دینا تو بیحا کم اسلام کے لئے جائز نہیں ۔لیکن کام کرنے کی صورت میں وہ ان مزدوروں کی طرح ہوں گے جو کام کر کے اجرمثل (یعنی رائج اجرت) کے مستحق ہوتے ہیں۔ (1)

### علامه عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى كي وضاحت:

اورحاکم کارعایا کے کسی فردکو تجارتی وزراعتی کام کا حکم دینے سے مرادیہ ہے کہ وہ کام ان کے اپنے لئے اور دیگر عوام کے لئے ہوسرف حاکم کے لئے نہ ہو۔ یوں کہ حاکم انہیں اپنے لئے بغیرا جرت کے سی چیز کے بنانے کا حکم دے یا ان کو کسی بھی کام میں بلا معاوضہ لگائے رکھے تو یہ سراسرظلم ہے۔ ایسے کسی کام میں رعایا پر حاکم کی اطاعت بالکل واجب نہیں اور اگر انہیں ایسے کام پر مجبور کیا گیا اور حاکم کے شرسے ڈرتے ہوں تو ان کے لئے وہ کام کرنا جائز ہے اور انہیں اجریثن دیا جائے گا۔ نیز بھی ان پر وہ کام کرنا واجب ہوجا تا ہے جبکہ ان کو اپنی جان پر اس کے شرکا خوف ہوا ورجو رحمکی دی تھی اس کے کرڈ النے کا یقین ہوا وربیہ حالت اِکراہ کا مسئلہ ہے نہ کہ امیر کی اطاعت کا۔

#### حضور صلَّى الله عليه وسلَّم غيب جانت بين:

''طریقہ محمد بین میں مذکور حدیث شریف میں ہے بھی فرمایا: ''تم میں سے جوشخص زندہ رہے گاوہ کشر اختلافات دیکھے گا۔' بیر حضور نبی نخیب دال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی ان باتوں کے بارے میں غیب کی خبرتھی جس کا وقوع آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے وصالِ ظاہری کے بعد ہونا تھا۔ چنا نچہ ،سب سے پہلے اختلاف خلافت کے معاملے میں ہوا جسیا کہ حضرت سیّدُ ناعلی المرتضلی اور حضرت سیّدُ ناامیر معاویہ رمعاویہ وسی اللہ تعالی عنبا کے زمانے میں اس معاملہ پر جنگوں کا وقوع ہوا اور ان کے معاملے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی اجتہادی رائے بھی مختلف ہے اور اس بات میں شکنہیں کہ وہ اپنے اجتہاد میں ثواب پانے والے ہیں اگر چہ بعض سے اجتہادی خطابھی ہوئی مگر ان کا اختلاف محض اینی ذات کے لئے نہ تھا بلکہ دین کی مدد کے لئے تھا۔

نیز حدیث شریف میں مٰدکورغیب کی خبراس (زمانہ) کے بعد کی جنگوں کی کثر ت اوران کثیر اختلافات کے بارے

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي، تحت الحديث:٣٩ : ١٠ ج١، ص٥٥٥.

اصلاح اعمال

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

میں بھی ہے جومسلمان بادشا ہوں اور امرا کے درمیان ہوئے اوراُس وقت سے لے کرآج تک جاری ہیں۔ نیز اُمورِ دین میں بھی علائے کرام رمہم اللہ البلام کے مابین اختلاف واقع ہوااوران سے منقول اقوال اعمال اوراعتقادات مختلف ہو گئے اور وہ اصول وفر وع میں بہت سے مذاہب میں تقسیم ہوئے ۔حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی مذکورہ غیبی خبرمیں ان تمام اختلافات کی طرف اشارہ موجود ہے۔

# بوقت ِاختلاف سنت يرغمل كرو:

''طریقهٔ محدیهٔ میں مذکور پہلی حدیث ِ یاک میں بوقت ِ اختلاف سنت پڑمل کاحکم فر مایا گیاہے۔اس سے مراد حضور نبی رحمت ، شفیع امت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے فرامین مقدسه ، افعالِ مبارکه ، اعتقاداتِ شریفه ، اخلاقِ کریمه اور سکوت یعنی غیر کے قول یاعمل پر خاموثی اختیار فرمانا ہے۔جبیبا کہ ماقبل اس کی تعریف بیان ہو چکی ہے۔

# خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم:

اسی حدیث شریف میں حکم ہوا کہ اختلاف کے وقت میری سنت کے ساتھ ساتھ میرے خلفائے راشدین مہدیین کی پیروی بھی تم پرلازم ہے۔خلفائے راشدین سے مراد چار صحابہ کرام ہیں بعنی امیرالمؤمنین حضرت سپّدُ ناابو بمرصدیق، اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروق اعظم ،اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعثان ذوالنورين اوراميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ نا علی المرتضٰی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجعین اور بھی اس سے بعد میں آنے والا ہروہ خلیفہ مرادلیا جاتا ہے جواس حدیث شریف میں بیان کردہ اوصاف سے متصف ہو۔اسی لحاظ سے اس حدیث پاک میں آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: ' وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِّين لِعناور (تم پر )ميرے ہدايت يافته، رہنمائى كرنے والے ظفاكى پيروى لازم ہے'' رَاشِدِینَ ،رُشُد سے بناہے اور رُشُد کامعنی ہے: راوِق پرتصلب کے ساتھ استقامت اختیار کرنا۔ ایسائی (افت ک کتاب)'' القاموں''میں ہے۔حاصل میر کہ خلفاوہ ہیں جوعلم وعمل کے حامل اورمخلص ہوں نیزاپنی موت تک اس (صفت) پر ثابت قدم رہیں اور مَهُ دِیّنُ ن اسمِ مفعول ہے۔ اس کامعنی بیہے کہ وہ نفوسِ قدسیہ جن کو اللّٰ ان عَالَ ا مدایت عطافر مائی تو وه مدایت یافته هو گئے ۔ یعن\نالهٔ اُنْ عَادَّوَ حَلَّ نے ان کی راہنمائی فر مائی اورانہیں اینے مقام قرب تک پہنچادیااورانہیں اپنی انسیت کی بارگاہ میں لے جا کرمقام مشاہدہ اور کھلی معرفت میں سچی طرح داخل فرمادیا اورانہیں اصلاحِ اعمال 🕶 💝 📆

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🗨

اینے غیر کے دیکھنے سے سچی طرح نکال لیا۔''

# خليفهاورخلافت كى تعريف:

(لغت کی کتاب)''اَلْقَامُوْس''میں فرمایا که''خلیفه سلطان اعظم کو کہتے ہیں۔اس کی جمع خلائف اورخلفا آتی ہے اور حضرت سبِّيدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متو في ١٣٠٠ه )''الجامع الصغيرُ' كي شرح ميں ابوقاسم حسين بن محمه المعروف امام راغب اصفهانی (متوفی ۵۰۲ه ۵) سے نقل فرماتے ہیں:''خلافت غیر کی نیابت کو کہتے ہیں کہ اس کی عدم موجودگی یاموت یاعا جزآنے کی صورت میں اس کا نائب ہو یا پھرخلیفہ بنانے والابطور شرف نیابت عطا کرے اور اس آخری معنی کے اعتبار سے اللہ مُن مَن میں اپنے اولیا کوخلافت سے سرفراز فرما تاہے۔ (1)

# خلفائے راشدین کی پیروی سنت برعمل ہے:

''طریقه محدیهٔ' میں مٰدکور حدیث ِ پاک میں ارشاد ہوا کہ'' پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینااس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو۔''اس کامعنی یہ ہے کہ''میری سنت ہو یا میرے مدایت یافتہ خلفا کی سنت ہواس کو مضبوطی سے تھام لینا۔ یہاں حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کاارشادِ گرامی ان مبارک الفاظ کے ساتھ ہے: "تَـمَسَّكُو ابِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِي" السمين دونون بار "بِهَا" اور "عَلَيْهَا" مين ضمير لعني "هَا" واحدب ( یعنی ایک شے پر دلالت کرتی ہے) جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے بعد خلفا کی سنت وطریقہ پر مل حضور رحت عالم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ہی کی سنت برعمل ہے کیونکہ خلفائے راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے آ ب سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے طریقیہ تک پہنچنے سے قاصرا فراد کے لئے ارشاد و مہدایت کے کا م آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ہی کی شریعت کے مطابق مقرر فر مائے تھے۔

### سنت پر چلنادشوار موجائے گا:

نیز حدیثِ یاک میں فرمایا که "سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینااس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہو۔''اس سے مرادیہ ہے کہتم اپنی قدرت وطافت کے مطابق سنت کواینے اوپر لازم کر لینااوراس کے حریص ہوجانایوں

.....فيض القديرللمناوي ، تحت الحديث: ٦٧٦ ١، ج٢، ص٢٦٢.

کہ جس طرح کوئی شخص اپنی داڑھوں اور دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اس پر ایسی گرفت کرتا ہے کہ وہ جب تک اس طرح پکڑے رہتا ہے وہ شے اس کے منہ سے نہیں گرتی اور آخری زمانے میں سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے کودانتوں اور داڑھوں سے کسی شے پر گرفت کرنے والے کے ساتھ تشید دینے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑا مشکل وکھن ہے اور اس کے لئے بولنا، کھانا، بینا اور سانس لینا سب مشقت کے ساتھ ہوگا۔ تو جواپنے دانتوں کے ساتھ کوئی شے پکڑتا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے اور اگروہ اس شے کو پکڑنے میں تکلُف سے کا منہ بینا تو وہ بہت جلداس سے چھوٹ جاتی ہے اور اس کی مثل وہ شخص ہے جو آخری زمانے میں حضور نبی رحمت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ والد سٹم کی سنت پڑمل کرے گا کہ وہ بھی حق بات کہنے پر بمشکل تمام قادر ہوگا۔ یوں ہی حلال کھانے اور چینے کا معاملہ ہو گا کیونکہ ظالم لوگ مسلمانوں کے اموال کو فصب اور خرج کر کے تلف کر دیں گے حتی کہ اہل برعت اور جہل مرکب کے شکار لوگوں میں گھرے ہوئے شخص کے لئے ان لوگوں کی عداوت اور اس کے کاموں میں رکا وٹ ونگی پیدا کرنے کی وجہ سے ترب ہے کہ جسم کو ہوا پہنچ نے کے گئے ان لوگوں کی عداوت اور اس کے کاموں میں رکا وٹ ونگی پیدا کرنے کی وجہ سے ترب ہے کہ جسم کو ہوا پہنچ نے کا عمل شفس ( یعنی سانس لینے کا عمل) بھی دشوار ہوجائے اور اسے سانس لینے کے لئے بھی جو کوشش کرنی پڑے۔

## دین میں برعت کی ممانعت:

اس پہلی حدیث شریف کے آخر میں ارشادفر مایا: ''خود کو نئے پیدا ہونے والے کاموں سے بچا کررکھنا۔''اس سے مرادیہ ہے کہ دین میں پیدا ہونے والے نئے کاموں اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے طریقہ کے علاوہ کسی دوسر سے کی اتباع سے دوراور بچتے رہنا۔ کیونکہ دین میں قیامت تک ہروہ نیا کام جوحضور نبی گریم صلی اللہ تعالیٰ علیوہ آلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ ماجعین کے طریقہ سے ہٹ کرا بجاد کیا جائے گاوہ بدعت ہے۔

# ہر گمراہی جہنم میں ہے:

دین میں اس کی تکمیل کے بعد یاحضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے بعد نئی چیز کا ایجاد کرناخوا ہ اس کا تعلق خواہشات سے ہویا اعمال سے ، بدعت کہلاتا ہے اور یہاں بدعت کودین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے جبکہ بدعت کا تعلق دین کے علاوہ عادات سے بھی ہوتا ہے مگروہ یہاں مراذہیں ۔اس کا بیان آگے آئے گا۔الغرض دین میں ہر بدعت اصلاحِ اعمال 🕒 💳 🗨 🗖

(یعنی خلاف شرع نئی بات ایجاد کرنا) گمراہی ہے جس کے سبب اس کا ایجاد کرنے والا اوراس پیمل کرنے والا دونوں صراطِ مستفقیم سے ہٹ کر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ یعنی اس برعمل کرنے والاجہنم میں ہے۔ گر یہاں مبالغہ کاارادہ کیا گیاہے بایں طور کنفسِ بدعت بھی آ گ میں ہے حالانکہ اس نے کوئی ظلم نہ کیا بلکہ ظلم تواس یمل كرنے والے نے كيا ہے اور اس كى مثال الله الله عاقبہ عاليشان ہے:

وَإِذَا الْمُوعَدَدُةُ سُيِلَتُ أَنْ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴿ مَرْمَهُ لَنزالا يمان: اورجب زنده دبائى موئى سے يو چھاجائ (پ ۲۰ ۱۳۰ التکویر ۹۰۸) کس خطایر ماری گئی۔

حضرت سیّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ھ) فر ماتے ہیں: ''اس سے مراد زندہ دفن کی گئی لڑکی ہے، عربوں کی عادت بھی کہوہ بیٹیوں کوفقروا فلاس اوران کی وجہ سے عارمیں مبتلا ہونے کے خوف سے زندہ فن کر دیا کرتے تصاور زندہ درگور کی گئ لڑکی سے سوال کا ہونا اس کے دفنا نے والے کی زجروتو بیٹے کے لئے ہوگا۔ جبیبا کہ انگائی عَدَّوَ جَلَّ برونِ

قيامت نصاري (عيسائيون) كي زجروتونيخ كے لئے حضرت سيّد ناعيسي على نبيّناو عَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام عارشا وفرمائ كا: ءَانْتَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُقِي اِلْهَيْنِ ترجمهُ كنزالا يمان: كيا تونے لوگوں سے كہدديا تھا كه مجھےاور

میری ماں کو دوخدا بنالواللّٰد کے سوا۔

# بهای حدیث شریف کی دوسری سند:

مِنْدُونِ اللهِ ط (پ۷۰المائدة ۱۱٦)

" خطر يقه محمدية مين مذكوريبلي حديث ياك كوحضرت سيّدُ ناحا فظ الوبكراحد بن حسين بن على بيهقي عليه رحمة الله القوى (متوفی ۴۵۸ ھ)نے اپنی کتاب"اَلْمَدُ خَل"میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن بن عمر وسلمی اور حضرت سیّدُ نا حجر بن حجر رضی الله تعالی عنها سے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ چنانچہ، وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ' ہم حضرت سيّدُ ناعر باض بن سار بيرض الله تعالىءنه جن كي شان ميں بيآيت ِمبار كه نازل هو كي:

وَلاعَلَى الَّذِيثِ إِذَاهَا آتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ تَرَجَهُ كَنزالا يمان: اور ندأن يرجوتهار حضور حاضر مول كمتم

لَا أَجِلُ مَا أَحْبِلُكُمْ عَلَيْكُ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنْهُمْ الْهِيلُ وَالْكَالِ عَلَيْهُمْ الْهِيلُ وَلَى

.....تفسيرالبيضاوي، پ٠٣٠ التكوير، تحت الاية:٨٩٩، ج٥٠ ص٧٥٤.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

تَفِيْضُ مِنَ السَّ مُع حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُ وَاصَا

چیز نہیں جس پر تہہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہان کی آنکھوں سے آنسوا بلتے ہوں اسغم سے کہ خرج کامقدور نہ پایا۔

يُبْفِقُونَ

ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ۔سلام کرنے کے بعد ہم نے عرض کی:'' ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اور فیض حاصل كرنے كى غرض سے حاضر ہوئے ہيں ـ'' پھر حضرت سيّد ناعر باض رضى الله تعالى عندنے ہم سے بيان فر مايا كه 'ايك دن حضور نبی اکرم، نورمجشم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ہمیں نماز پڑھائی چرہماری طرف متوجہ ہوکر ایسابیان فرمایا جس سے آنسو بهه يرا اوردل خوف زده هو كئة توكس نے عرض كى: '' يارسولَ الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! گويا كه بير (بيان) الوداع كہنے والے كى نصيحت كى طرح ہے۔آپ ملّى الله تعالى عليه وآلہ وسلَّم ہميں كس چيز كى وصيت فرماتے ہيں؟'' آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا وفر مایا: 'میں تہمیں اللَّيْنَ عَزَّو جَلَّ سے ڈرنے اور (امیری بات) سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگر چہ وہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو ۔پس تم میں سے جو شخص میرے (وصال کے )بعد زندہ رہے گاوہ کثیر

اختلافات دیکھے گاتو تم پرمیری اورمیرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے،توسنت کومضبوطی کے ساتھ تھام لینااس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے پکڑتے ہواورخود کو نئے بیدا ہونے والے کاموں سے بچاکر رکھنا کیونکہ (خلافِ شرع) ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔'' (1)

# دوسری حدیث شریف:

2 } .....حضرت سبِّدُ نامقدام رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ اللّٰ ان عَدْرَ وَ حَلَّ کے خُبوب، دانا نے عُميوب، مُنزَّ وَعَنِ الْعُيوبِ مِنْ الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: '' آگاہ ہوجاؤ! مجھے كتاب (قرآن)اوراس كے ساتھاس كي مثل (سنت) بھی دی گئی ہے، خبر دار! عنقریب ایک پیٹ بھرا تخف اینے تخت پر بدیٹا کہے گا:'' تم پرصرف قر آن مجید پڑمل کرنا لازم ہے تو جوقر آنِ مجید میں حلال پاؤ صرف اسے حلال جانو اور جوقر آنِ حکیم میں حرام پاؤ صرف اسے حرام جانو۔'' پھرآ پ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم نے ارشا و فر مايا: '' جان لو! جو چيز النَّلَ أَهُ عَزَّوَ حَلَّ كرسول نے حرام كى گويا كه وہ النَّلَ أَهُ عَزَّوَ حَلَّ ہی نے حرام فر مائی ہےاور یا در کھو! تہہارے لئے گھریلو گدھا حلال نہیں اورنو کیلے دانت والا کوئی درندہ بھی حلال نہیں

.....سنن ابي داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، الحديث: ٧ - ٢ ع ، ص ١٥٦١.

اورذمی کا فرکا گرایرا امال بھی تمہارے لئے حرام ہے سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہوجائے اور جو شخص کسی قوم کامہمان سبنے تو اس قوم پر اس کی مہمان نوازی کرنالازم ہے اور مہمان بقد رِ جاجت (مہمانی کا) حق ، میز بانوں سے لے سکتا ہے۔'' (1)

(حضرت سيّدُ ناامام ترمذي وامام ابوداود عليهارتمة الله الودود في الله حديث شريف كوايني ايني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

# سنت رسول كى تين اقسام:

اس حدیثِ شریف میں بیان ہوا کہ حضور نبی اکرم منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کور آن کے ساتھ سنت بھی وی گئی ہے۔ حضرت سیّد ناامام بیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۲۵۸ھ) ''المَسمَلُہ خَل '' میں سند (حافظ ابوعبد اللہ از ابوا تعباس محمہ بن ابتھو بازر بحق سیّد ناامام شافعی علیہ رحمۃ اللہ اکانی (متونی ۲۰۲۳ھ) کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ''حضور نبی رحمت سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلّم کی سنت تین قسم پر ہے (1) ۔۔۔۔ ایک وہ جس کے بارے میں اللہ نقائی علیہ وآلہ سلّم کی سنت تین قسم پر ہے (1) ۔۔۔۔ ایک وہ جس کے بارے میں اللہ نقائی علیہ وآلہ سلّم کی سنت تین قسم پر ہے (1) ۔۔۔۔ ایک وہ بات کے مطابق عمل فرمایا لو آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سِمنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس کے مطابق عمل فرمایا لا کی سنت کے عام یا خاص ہونے کو واضح فرمایا نیز بیان فرمایا کہ بندوں کے لئے اس نے ایمالی حکم کی ادائیگ سے کیا مراد ہے (۳) ۔۔۔۔ تیسری وہ جس کے بارے میں کتاب بعنی قرآن مجید میں کوئی نص وارد نہیں حکم کی ادائیگ سے کیا مراد ہے (۳) ۔۔۔۔ تیسری وہ جس کے بارے میں کتاب بعنی قرآن مجید میں کوئی نص وارد نہیں مگرآ ہے سُلَی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے عمل فرمایا ہے۔۔

# سنت کے متعلق علما کے اقوال:

(۱)....بعض علمائے کرام نے ارشا دفر مایا: ' الْمُلْكُاءَ وَ وَجَدَّ نے حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے لئے اپنی اطاعت والا ہر فرض عمل مقرر فرمادیا تھا اوراس عمل کی توفیق ہی اس کے علم اَزَلی میں موجود تھی توبیہ اُلَا اُلْهَاءَوَ وَجَدَّ ہی کی رضا ہے کہ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وهمل فرمائیں جس میں کتاب یعنی قرآنِ پاک کی کوئی نص موجود نہیں۔'

(٢).....بعض علمائے كرام نے ارشا دفر مايا:'' حضور نبي ُرحمت صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم نے بھى بھى ايساعمل نه فر مايا

....المرجع السابق ، الحديث: ٤٦٠٤\_ جامع الترمذي، ابو اب العلم، باب مانهي عنه.....الخ ، الحديث: ٢٦٦٤، ص ١٩٢٠.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 📭

جس کی اصل قرآنِ پاک میں نہ ہوجسیا کہ آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم کی وہ سنت جونماز کی تعداد کو بیان کرتی ہے اور اس یرعمل کی اصل قرآنِ پاک میں فرضیتِ نماز کا اجمالی ذکر ہے اور یوں ہی آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسنّم کاخرید وفر وخت وغیرہ کے شرعی احکام بیان فر مانا،ان کی اصل بھی قر آنِ یاک میں موجود ہے۔ چنانچہ،

الله المارة عَرَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمه کنزالا بمان: آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤمگریہ کہ کوئی سوداتمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔ لَاتَأَكُمُ وَالمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمُ ﴿ وَ وَ النساء ٢٩ )

دوسرےمقام پرارشادفر مایا:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبِواط (٣٠ البقرة ٢٧٥) ترجمة كنزالا يمان : اورالله في حلال كيائي كواور حرام كيائوو

اس سے معلوم ہوا کہ آ ب سنّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم نے جو پچھ حلال یا حرام فرمایا بیہ اُنڈ اُن عَزَّوَ حَلّ ہی کی طرف سے فرمایا ہے جبیبا کہ نماز کی تفصیل بیان فرمائی۔''

(m) .....بعض نے فرمایا: '' بلکہ اللہ اللہ عَرَّمَ عَلَّى عَدَّرَ عَلَّى كَا پيغام ہى حضور نبى پاكستى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے پاس اس عمل كا حكم لا یا ہے۔ تواس پیغام نے حکم الہی سے سنت کو ثابت کر دیا۔''

(٣).....بعض علمائے كرام نے فرمايا: ' رحمتِ عالم صلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم نے جب بھى كوئى عمل فرمايا تو ﴿ فَأَنَّىٰ عَةَوَ حَلَّ نِهِ وه بات آپ ملَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ك قلبِ أطهر (يعني دل) مين دُال دى تَقى اورآپ ملَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کی سنت الیبی حکمت ہے جو ﴿ إِنَّالَ مُعَدَّوَ هَلَّ کَی طرف سے آپ سَلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وٓ لیہ وسِّلَم کے دل میں القاکی گئی ہے۔''

# حضورصلَّی الله علیه وسلَّم کی رائے:

حضرت سبِّدُ ناامام يهيق عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٨ هـ) ابني اسى كتاب (يعنى ألْهُمَدُ خَل) مين ابني سند كساته روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناعبداللّٰہ بن رافع رض الله تعالیٰءنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت سیّد مُتنا اُمُّ المؤمنین اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ'' دوا فراد کا وراثت اوران چیزوں کے بارے میں جن کا نام ونشان مٹ چکا، جھگڑا ہو گیا تووہ فیصلہ کروانے کے لئے حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ اصلاح اعمال

وسلَّم نے ان سے ارشاوفر مایا: ''میں تم دونوں کے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں کیونکہ اس بارے میں مجھ پروحی ناز لنہیں ہوئی۔'' <sup>(1)</sup>

حضرت سبِّدُ ناابن شهاب عليه رحمة الله الوہاب سے مروی ہے کہ امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر بن خطاب رض الله تعالى عنه في منبر پرتشر يف فر ما مهوکر فر مايا: 'ا ب الوگو! درست وحق رائے تو صرف حضور نبی گریم صلَّی الله تعالی عليه وآله وسلَّم کی تھی کيونکہ الْاَقْنَ مَن منبر پرتشر يف فر ما موکر فر ماديا کرتا تھا اور ہماری رائے ، وہ تو گمان اور تعگف ہے۔''(2) عَزَّوَ جَلَّ آپ صَلَّى الله تعالی عليه وآله وسلّم کواُس بات سے آگاہ فر ماديا کرتا تھا اور ہماری رائے ، وہ تو گمان اور تعگف ہے۔''(2) دو طرح کا حکم :

حضرت سِیدٌ ناامام بیه علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۵۸ هه) نے بیفر مان بھی ذکر کیا ہے: ' اللّٰ الله علیه وآله و مقار نبی کا مام بیه علیه وآله و مقار متحکم ارشا دفر مایا (۱) .....ایک حکم ، آپ سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّم کر نازل ہونے والی وی ہے جسم آپ سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّم کو وطرح سے حکم ارشا دفر مایا (۱) ..... وسراحکم ، بیغام ہے جو اللّٰ الله عَلَی عَلَم ف وی ہے جسم آپ سنّی الله تعالی علیه وآله و سنّم لوگوں کو پڑھ کرسناتے سے (۲) ..... دوسراحکم ، بیغام ہے جو اللّٰ الله عَلی عَلَم ف سے آپ صنّی الله تعالی علیه وآله سنّم کے پاس آتا تقااس طور پر که ' اے مجبوب! آپ بیمل جیجے ' تو آپ سنّی الله تعالی علیه وآله سنتا کے بیاس آتا تقااس طور پر که ' اے مجبوب! آپ بیمل جیجے ' تو آپ سنّی الله تعالی علیه وآله الله علیه وآله بیمنی الله تعالی علیہ وآله بیمنی الله تعالی علیه وآله بیمنی الله تعالی علیه وآله بیمنی الله بیمنی الله تعالی علیه و آله بیمنی الله تعالی علیه و آله بیمنی الله بیمنی الله بیمنی الله بیمنی و الله بیمنی الله بیمنی الله بیمنی الله بیمنی و آله بیمنی الله بیمنی الله بیمنی و آله بیمنی و الله بیمن

#### كتاب وحكمت:

وسلَّم اسعمل كو بجالات\_'

حضرت سیّد ناامام شافعی علیه رحمة الله الکانی (متونی ۲۰۱ه) نے ارشاد فر مایا که اس شخص کی بید بات دلیل بن سکتی ہے جو یہ کہنا ہے کہ اللّٰ فا عَدْوَ عَلَیْ کُون اللّٰهُ عَلَیْتُ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْتُ کَا اللّٰهُ عَلَیْتُ کَو اللّٰهُ عَلَیْ مَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْتُ کَو اللّٰ مَا عَلَیْ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْتُ کَا اللّٰهُ عَلَیْ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْ عَلَیْتُ کَلُونُ مَی عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا مُعَلِّیْ کَا عَلَیْکُ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا عَلَیْکُ کُلُونُ کُونُ عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا مُعْلِیْ مَاللّٰمُ کَا اللّٰهُ عَلَیْ کَا مُعْلِیْ کَا عَلَیْ کَا اللّٰمُ کَا عَلَیْ کَا مُعْلِیْ کَا عَلَیْ کَا کُونُ کَا عَلَیْ کَا عَلَیْ کَا کُونُ کَا عَلَیْ کُونُ کَا عَلَیْ کُلُونُ کُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُمُ کُلُونُ کُلُم

.....سنن ابي داؤد، كتاب القضاء،باب في قضاء القاضي اذا خطاء،الحديث:٥٨٥٣،٥٥ م. ١٤٨٩.

....المرجع السابق ، الحديث:٣٥٨٦.

....الام للامام الشافعي، كتاب النفقات، اللعان، ج٣١ الجزء الخامس، ص١٣٦.

نیزآپ رحمة الله تعالی علیه حضرت سیّد نا قما ده رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشا دفر مایا: 'اللّٰ اللّٰهُ عَدْ اللّٰهِ عَالَیْ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَالْحِکْمَةُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ وَالْمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰهِ وَالْمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ ا

### نزول وي كامنظر:

اورحضرت سیّدُ ناعطاءرض الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ صفوان بن یعلی بن اُمیہ نے انہیں خبر دی کہ حضرت سيّدُ نا يعلى ابن امبيرض الله تعالى عنه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه سے عرض كيا كرتے تھے: ''اے کاش! میں حضورِانور،صاحبِ کوثر صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کوایسے وفت میں دیکھوں جب آ پ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم پر وحی نازل ہور ہی ہو'' چنانچہ، جب حضور نبی یا ک صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ''جعِرَّ افکہ'' کے مقام پر کیڑے سے بنے ایک سائبان کے پنچ تشریف فر ما تھاور آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔امیرالمؤمنین حضرت سپّدُ ناعمر فاروق رضی الله تعالیء نبھی ان میں شامل تھے۔اس وقت ایک اعرابی جس نے خوشبوسے مہکتا ہوا جبہ پہن رکھا تھااوروہ عمرہ کااحرام بھی باندھ چکا تھا،اس نے حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض کی:'' یا رسول الله صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم!اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے عمره كاحرام مين خوشبودار جبه يهن ركها مو؟ " تو آپ منى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في مجهد رياس كي طرف ديمها پهرسكوت فر مایا۔اتنے میں آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم پر وحی نا زل ہونا شروع ہوگئی ۔پس امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق رضی الله تعالی عند نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت سبّیدُ نا یعلی رضی الله تعالی عند و بلایا (تا کدو ہزول وحی کا منظر دیکھ لیں )۔ جنانچہ، وہ آئے اورا پناسر داخل کر کے دیکھا کہ رحمت عالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا چبر ۂ اقدس سرخ تھا اور خرا ٹے ( کی مثل سانس كى) آواز آر ہى تھى كچھە دىرىتك يہى حالت رہى۔ پھرافاقە ہواتو آپ سَلَى الله تعالى عليه آله وسَلَم نے ارشاد فرمايا: ' ووقتخص كہاں ہے جس نے ابھی عمرہ کے بارے میں سوال کیا تھا؟''پس ایک صاحب اسے تلاش کر کے لے آئے ۔تو آپ صلّی اللہ تعالی علیه وآله وسلّم نے اس سے ارشا دفر مایا:'' جوخوشبوتمہارے بدن پر گلی ہےا سے تین مرتبه دھوڈ الواور جبہ کوا تار دو۔ پھر اصلاحِ اعمال 🕶 💝 📆

عمرہ میں وہی کروجوجے میں کرتے ہو۔" (1)

حضرت سبِّدُ ناحسان بن عطيد رض الله تعالى عنفر مات بين: "حضرت سبِّدُ ناجبر مل عَليه السَّلَام حضور نبي أكرم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلم يرجس طرح قرآنِ پاك لے كرنازل موتے تھاسى طرح سنت لے كرنازل موتے تھاورآپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلم كوسنت بتاتے تھے جس طرح قرآنِ ياك بتاتے تھے''(2)

ثابت ہوا کہ سنت وہ ہے جو اللہ عَارَ اللہ عَلَی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم کوعطافر مائی ہے اور ان چیز ول میں ہے نہیں ہے جو بذات خوڈمل میں لائی جاتی ہیں۔

### پیٹ بھرنے کی آفت اور بھوک کی فضیلت:

''طریقه محمریهٔ' میں مٰدکور دوسری حدیث شریف میں بی بھی ارشاد ہوا که'' عنقریب ایک پیٹ بھراشخص اینے تخت پر بیٹھا کہے گا'' یہاں پیٹ بھرا کہہ کرایسے تخص کی طرف اشارہ فر مایا گیا ہے جو غافل ومغروراورا پنے پیٹ وشرم گاہ کی شہوت میں مبتلا ہو۔ کیونکہ ابتدائے اسلام میں شکم سیری ،کمالِ انسانی کونقصان پہنچانے والے عیوب میں شار کی جاتی تھی۔اس کئے حدیث پاک میں اس کی فدمت کی گئی ہے۔ چنانچہ،

(1) .... حضور نبی کریم ،رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا وفر مایا: ' بہت سے روز ہ دارا یسے ہوتے ہیں کہان کاروز ہیں ہوتا ہاں وہ بھوکے ضرور ہوتے ہیں۔"

(٢).....حضور نبي كياك، صاحبِ لولاك، سيّاحِ أفلاك صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ ذيثان ہے: "ابن آ دم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا۔ ' (4)

(٣).....شفاءشريف مين أمُّ المؤمنين حضرت سيِّد مُّنا عا كشم الله تعالى عنها سے روایت ہے۔ ارشا دفر ماتی ہیں کہ (انگانُ عَزَّوَ حَلَّ کے بیارے حبیب، حبیبِ لبیب مَنَّى الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم نے بھی بیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا۔'' <sup>(5)</sup>

.....صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب غزوة الطائفة ..... الخ، الحديث: ٢٦٩،ص ٢٥٥، بتغيرقليل.

..... مراسيل ابي داؤ د مع سنن ابي داود ، باب في البدع، ص ٢٠.

.....سنن ابن ماجه ، ابواب الصيام ،باب ماجاء في الغيبة .....الخ ،الحديث: ١٩٩٠، ص٧٥٧٨.

.....جامع الترمذي، ابواب الزهد، باب ماجاء في كراهية كثرة الاكل الحديث: ٢٣٨٠ ، ص ١٨٩٠.

....الشفاء مع شرح ملّا على قارى ، الباب الثاني في تكميل محاسنة فصل واما زهده ،ج١، ص١٧٣.

(٣).....رسولِ اكرم ،نورِ مجسّم ،شاہِ بني آ دم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ارشا دفر مايا: ' مجموک اور پياس كے ذريعے ا پیے نفس سے جہاد کرو کیونکہ اس کا اجرراہ خدامیں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور بے شک الکی اُن عَزَّوَ هَلَّ کے نز دیک بھوک اور پیاس سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔' (1)

(۵).....رحمتِ عالم، نورِ مِحسم، شاه بني آدم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: "نسيِّ لَه الأعُمالِ اللُّجُو عُ لعنی اعمال کاسر دار بھوکار ہناہے۔" (2)

اور حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا مجوک بر داشت کرنااختیاری طور پرتھا۔ <sup>(3)</sup> جبیبا که ججة الاسلام حضرت سبِّدُ ناامام محرغز الى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥هـ) نے اس كى تفصيل 'احياء العلوم' ميں بيان فرمائى ہے۔ قرآنی تقاضوں کی تفصیل:

''طریقه محمد بیهٔ میں مذکور دوسری حدیث شریف میں پیٹ بھرتے خص کے تخت پر بیٹھنے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ خص انتہائی عیش وعشرت اورخوشحالی میں ہوگا اور اپنی وعظ وامارت کی کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہوگا کہ ' تم صرف قر آ نِ یاک پرعمل کو کافی سمجھو کہ وہ تمہارے سامنے پڑھاجا تا،حفظ کیاجا تا اور کھھاجا تا ہے۔ پس جوقر آنِ مجید میں حلال پاؤ صرف اسے حلال جانواور جوقر آنِ حکیم میں حرام پاؤ صرف اسے حرام جانو۔' ایسا کہنے والاغلطی پر ہے کیونکہ قرآنِ یا ک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ارشاد باری تعالی ہے: ' مَافَی طَنَ افِی الْکِتْبِ مِن شَکی ﷺ (پ۱۱۷نعام: ۴۸) ترجمه کنزالا بمان: ہم

....المرجع السابق.

..... حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے فقر مبارک کے اختیاری ہونے پر کئی احادیث کریمہ دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلّی الله تعالیٰ عليه وسلَّم نے فقرکوخوداختيار فرمايا۔ الْکَلُهُ عَزَّو جَلَّ نے توحديث قدسى ميں بيارشا وفرمايا: ' إِنْ شِئتَ نَبِيَّا عَبْدًا اَوْإِنْ شِئتَ نَبِيَّا مَلِكًا مَرجمہ: اگر آپ چا ہوتو''نبی عبد''بن جاوَاورا گرچا ہوتو تہہیں'' بادشاہ نبی'' بنادول۔''یعنی لڈ آپئے عـزَّوَ جَلَّ نےآپکوفقراور بادشاہی کے درمیان اختیار عطافر مایا تَصَامَّر بيكسول كَ آقاء كمي مدني مصطفى صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے فقر كو پيند فر مايا اور آپ كى دُعايه ہوتى تھى: ' ٱللّٰهُمُ ٱحْييني مِسْكِينَا وَّامِيتَنِي مِسْكِيْنَاوَّا حُشُونِيْ فِي زُمُووَ الْمَسَاكِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ترجمه: اللَّيْنَءَوَّ عَلَا بمجصَّكِيني اورفقري حالت مين زنده ركهاوراس حالت مين وفات دے اور مجھے بروز قیامت بھی مساکین کے گروہ میں اٹھانا۔''

(جامع الترمذي ، كتاب الزهد، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين .....الخ، الحديث: ٢٣٥ ، ٥ ٢٨٠ ، ص ١٨٨٨)

....احياء علوم الدين، كتاب كسر الشهو تين،بيان فضيلة الجوع وذم الشبع، ج٣٠ص ١٠٠.

نے اس کتاب میں پھاٹھ اندرکھا۔"اور بندے اپنی قدرت کے مطابق ہی قرآن پاک سے مسائلِ حلال وحرام کو پاسکیس گے اور کم فہم و کم عقل شخص اپنی کم عقلی کی وجہ سے اکثر مسائلِ قرآن سے جاہل رہ جاتا ہے۔ ایسا کہنے والے اس وجہ سے بھی غلطی پر ہیں کیونکہ بندوں کے لئے ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن پاک میں انگائی اُنے وَ اَلَی مُنام حلال کر دہ اور حرام کر دہ چیزوں کو پاسکیس۔ اگر چیقرآن مجیدان تمام احکامات کا جامع ہے مگر پھر بھی سنت نبوی میں غور وفکر کرنالازم ہے اس لئے کہ سنت میں قرآنِ مجید کے پوشیدہ تھم کا بیان ، اس کے اجمال کی وضاحت اور اس کے تقاضوں کی تفصیل ہے۔ اسی لئے حضور نبی اکرم سنّی اللہ تعالی علیہ وہ اور ہا شہ جو بات انتہا تھا ہے۔ آئی اُن اُن عَرَام فرمانی اُن کو بات انتہا تھا ہے۔ آئی ہے۔ اسی کے رسول نے حرام کی گویاوہ انتہا تھا ہے وہ کی حرام فرمائی۔"

بیاس حیثیت سے کہ قر آن وسنت دونوں انگائیءَ۔ ڈَو جَلَّ کی طرف سے اس کے نبی کی طرف وحی کئے جاتے تھے۔ حبیبا کہ ہم نے ماقبل میں بیان کیا کہ سنت ذاتی رائے کا نام نہیں۔

### گدھے کے حرام ہونے پراحادیث مبارکہ:

''طریقہ محدیہ' میں مذکور دوسری حدیث شریف میں حضور نبی کیا ک صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے گھر بلوگدھے کا گوشت کھانا حرام فر مایا، کیونکہ اس سے پہلے اس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ حضرت سیّد ناامام محی الدین ابوز کریا یجیٰ بن شرف نو وی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۲۷۲ھ) نے ''صحیح مسلم'' کی شرح میں کئی احادیث مبار کہ قال فرمائی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشا و فرماتے ہیں: اکثر روایات میں یہی بیان ہواہے کہ حضور رحمتِ عالم ، نو مِجسم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے خیبر کے دن گدھے کا گوشت کھانا منع فرمایا تھا۔

(۱).....ایک روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے گھر بِلوگد ھے کا گوشت کھانا حرام فر مایا ہے۔''(۱)

(۲).....ایک روایت میں ہے کہ ایک دن آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے دیکھا کہ ہانڈ یوں میں گدھے کا گوشت یک روایت بیت رہا ہے تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس کے گرانے کا حکم دیا اور ارشا دفر مایا:''اس کے گوشت سے کچھ نہ کھاؤ۔'' (2)

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية، الحديث:٧٠٠٥، ٥٠ص١٠٢.

<sup>....</sup>المرجع السابق ،الحديث: ١١٠٥.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 📭

(m).....ایک روایت میں ہے کہ جمیں گھریلوگدھے کا گوشت کھانے سمنع کیا گیا ہے۔'' (1)

(م).....ایک روایت میں ہے آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے گدھے کا گوشت یکتے دیکھا توارشا دفر مایا:

'' برتنوں کواُلٹ کرتو ڑ دو۔''ایک شخص نے عرض کی:'' یارسول اللّدسنّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ دِسلّم!ا گرجم اسےانڈیل کر برتنوں کو دهولین ـ''ارشا دفر مایا:''ایبا کرلو ـ'' (2)

(۵) .....ا یک روایت بول ہے کہ حضور نبی گریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے منا دی ( یعنی اعلان کرنے والے ) نے اعلان كيا: ''سن لو! النَّكُ عَزَّوَ هَلَّ اوراس كرسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسَّمَ تهميس كدهے كا كوشت كھانے سے منع فرماتے ميں کہ یہ گندگی ہے یا (یہ کہا) ناپاک ہے۔ بس ہانڈ بول میں جو (گدھے کا گوشت) ہے، انڈیل دیا جائے۔'' (3)

(حضرت سبِّدُ ناامام نووی علیه رحمة الله القوی مزید فرماتے ہیں) گدھے کے گوشت کے بارے میں علمائے کرام کا اختلاف ہے:(۱).....اکثر صحابہ، تابعین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین اور بعد کے علمائے کرام مذکورہ صریح وضیح احادیث ِ مبار کہ کی وجہ ے گھریلوگدھے کے گوشت کوحرام کہتے ہیں(۲).....حضرت سپّیدُ ناابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ارشا دفر ماتے ہیں:'' بیہ

حرام نہیں ۔'' (۳) ..... حضرت سیِّدُ ناامام ما لک رضی اللہ تعالی عند (متو فی ۱۷۱ھ) سے اس بار بے میں تین راویات ہیں: (۱)

سب سے مشہور روایت میں شدید مکروہ تنزیہی (۲)حرام اور (۳)مباح یعنی جائز اور درست قول حرام ہونے کا ہے

جبیها کهاحادیث صححه کی وجہ سے جمہور لعنی اکثر نے حرام کہاہے۔

**سوال**: گدھے کے گوشت کوا کٹر نے حرام قرار دیاہے مگر''سنن ابوداؤ دشریف'' کی درج ذیل حدیث شریف میں اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیِّدُ ناغالب بن ابجو رض الله تعالىءنه سے مروى ہے كہ ميں قحط (يعنی خشک سالی) نے گھيرليا اور ميرے یاس کچھ مال نہ تھا کہایئے گھر والوں کو کھلاتا سوائے چند گدھوں کے اور حضور نبی کیاک، صاحب لولاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم، گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا حرام فر ماچکے تھے۔ پس مُیں نے سرکار والا تیبار، ہم بے کسوں کے مدد گار صلّی اللہ

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية، الحديث: ١٠٢٤ ٥٠٥ م. ١٠٢٤.

<sup>....</sup>المرجع السابق ،الحديث: ٨ ١ ٥ ٠ ٥ .

<sup>....</sup>المرجع السابق ،الحديث: ٢١٠٥، ص٥٢٥.

اصلاح اعمال

تعالى عليه وآله وسلَّم كي بإرگاه ميں حاضر ہوكر عرض كي : '' يارسول اللّه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! ہم قحط ميں مبتلا ہو گئے ہيں اور میرے پاس مال نہیں کہا ہے گھر والوں کو کھلاؤں،صرف موٹے تازے چند گدھے ہیں اور آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلّم، گھریلوگدھوں کا گوشت حرام فرما چکے ہیں۔' تو آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ دسٹم نے ارشا دفر مایا:'' تم اپنے گھر والوں کواپنے موٹے گدھوں سے کھلا وَاور میں نے ان کوبستیوں میں گھومنے پھرنے والا ہونے کی وجہ سے حرام کیا ہے ( کہوہ گھوم پھر كرغلاظت كھاتے ہيں) ، ، (1)

**جواب**: بیرحدیث "مُضَطَرب" (<sup>2)</sup> ہے جس کی سندوں میں شدیداختلاف ہے اور اگر بیرحدیث صحیح ہوتو گدھے کے گوشت کو کھانا حالت اضطرار برمجمول کیا جائے گا (مثلاً کھانے کو گدھے کے گوشت کے سوا پھین ہیں اوریقین ہے کہ بینہ کھایا تو مرجائے گا تو کھا ناجائز بلکہ واجب ہے)۔

#### حضرت سبِّدُ ناامام نو وي عليه رحمة الله القوى (متو في ٢٧٦هـ) كا كلام يهال ختم هوا

## علامه عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى كاجواب:

(مٰدکورہ سوال میں بطور دلیل پیش کردہ حدیث شریف میں )حضور نبی کرحمت صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے اس فر مان''تم ا پنے گھر والوں کواپنے موٹے گدھوں سے کھلاؤ'' کواس بات پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کہ''تم ان گدھوں کی اجرت یاان كى قيمت سے كھلاؤ ـ''اوربياس طرح كه جب حضرت سبِّدُ ناغالب بن ابجو رضى الله تعالى عند نے گرهول كے مولے ہونے کے وصف کو کھانے کے لئے بیان کیا تو حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس وصف ( یعنی موٹے ہونے ) کوا جرت کی طرف پھیردیا کہ لوگوں کا سامان اٹھا کریاان کوسواری کے لئے دے کریا نگہبانی وغلہ وغیرہ گاہنے کے لئے

.....سنن ابي داؤد، كتاب الاطمة ، باب في اكل لحوم الحمرالاهلية،الحديث: ٣٨٠٩، ٣٨٠ص. ١٥٠٣.

...... "نُزْهَةُ النَّظر فِي تَوُضِيعُ لنُحُبَة الفِكُر" ميں ہے: "اگرسند ميں مخالفت، راوي كے بدلنے كى وجہ ہے ہواورا يك روايت كودوسرك يرتر جي دینے کی کوئی وجہ نہ ہوتواس حدیث کو''مُصْطَر ب'' کہتے ہیں۔''اوراس کے حاشیے میں ہے:''مُصْطَر بوہ حدیث ہے جس کوایک یا ایک سے زیاده راوی، ہم مرتبه مختلف طرق پرروایت کریں اس طرح که نه توکسی کودوسری پرتر جیج دی جاسکے اور نہ ہی دونوں کو باہم جمع کرناممکن ہو( اوراس کا تھم یے کہ) حدیثِ''مُضُطَوب''ضعیف ہوتی ہے کیونکہ اضطراب کا پایا جانا اس بات کا اشارہ ہے کہ حدیث احجیمی طرح یا زئہیں تھی۔

(شرح نخبة الفكر،ص٥٥)

.....شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الصيدو الذبائح ، باب تحريم اكل لحم الحمرالانسية ، ج١٣ ، ص ٩١ تا ٩٠ .

اصلاحِ اعمال 🕒 😁

کرایہ پر دے کرا جرت حاصل کرواور اپنے گھر والوں کواس سے کھلاؤیا بیچ کی طرف پھیر دیا کہان کو پیچ کراس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے گھر والوں کو کھلاؤ۔

اور بیا یسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قسم کھائے کہ'' وہ اس کھجور کے درخت سے نہیں کھائے گا۔'' تواس کے بارے میں فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں:''اس شخص نے اپنے حانث ہونے (یعنی شم ٹوٹنے) کو مجور کے کھانے کے ساتھ مقید کر دیا۔اب اگروہ تھجور کے تنے سے پچھ کھالے تو جانث ( یعن قتم توڑنے والا ) نہ ہوگا اورا گراس کھجور کے درخت یر محجور ہی نہ ہوتو پھراس کی قتم کو درخت کے شَمَن (یعن قیت) کی طرف پھیر دیا جائے گا۔پس جب بھی وہ اس قیمت ے کوئی کھائی جانے والی شخر ید کر کھائے گا تو جانث ( یعنی سم توڑنے والا ) ہوجائے گا۔

اور مذكوره حديث ِشريف مين حضرت سبِّدُ ناغالب بن ابجو رضى الله تعالى عنه كاعرض كرنا كه " آپ صلَّى الله تعالى عليه وآلہ وسلَّم، گھر بِلوگدھوں کا گوشت حرام فر ما چکے ہیں۔''اس پرسید عالم صلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کا پیفر مانا کہ''میں نے ان کو بستیوں میں گھومنے پھرنے والا ہونے کی وجہ سے حرام کیا ہے ( کہوہ گھوم پھر کرغلاظت کھاتے ہیں )۔'' یہ فر مان محض ان کے سامنے اعتذار اور حرام کرنے کے سبب کا بیان تھانہ کہ حرام کرنے کی دلیل کے طور پرتھا کیونکہ دلیل تو حضور نبی یاک صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم برِنازل مونے والى وحى كے ذريع اللَّي عَدَّو رَائِع اللَّهُ عَدَّو كا كا حكم موتا ہے۔

# کون سے جانور حرام ہیں؟

'' طریقه محمدیهٔ' میں بیان کرده دوسری حدیثِ یاک میں پیجی فرمایا که'' نو کیلے دانت والا کوئی درندہ حلال نہیں ''لعنی اس کا گوشت کھا ناتمہارے لئے جائز نہیں۔ چنانچہ،

حضرت سيّدُ ناامام شيخ محى الدين ابوز كريا يجيّ بن شرف نو وي عليه رحمة الله القوى (متو في ١٧٦ه ٣) دمسلم شريف "كي شرح میں فرماتے ہیں کہ شفیع روز شُمار، باذن پروردگاردوعالم کے مالک ومخارصلی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے نو کیلے دانت والے درندے اور پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے (کا گوشت کھانے) سے منع فرمایا ہے۔''اورایک روایت یوں ہے کہ'' ہرنو کیلے دانت والے درندے کا کھانا حرام ہے۔''<sup>(1)</sup>ان احادیث مبار کہ میں حضرت سیّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، الحديث: ٩٩٦/٤٩٩٤ ، ص١٠٢٣.

(متوفى ١٥٠ه )، حضرت سبِّدُ ناامام شافعي عليه رحمة الله الكاني (متوفى ٢٠٠ه )، حضرت سبِّدُ ناامام احمد (متوفى ٢٣١ه )رحمة الله تعالى عليه، داود ظاہری (متوفی ۲۷۵ هه) اور جمهور علمائے کرام رحمة الله تعالی علیم کے موقف کی دلیل و تائید ہے کہ ان کے نز دیک' نو کیلے دانت والے ہر درندےاور پنج سے پکڑ کر کھانے والے ہر پرندے کا کھا ناحرام ہے۔''

اور حضرت سيِّدُ ناامام ما لك رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٩ ١٥ ص) في ارشا دفر ما يا: " مكروه هي جرامنهيس " اوروه اللَّيْنَ عَزَّوَ هَلَّ ك اس فرمانِ عاليشان كودليل كے طور برييش كرتے ہيں: ' قُلُ لَّا أَجِدُ فِي هَمَا أُوْجِيَ إِكَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْطُعَمُكَ (پ۸، الانعام: ۱۶) ترجمهٔ کنزالایمان:تم فرماؤمین نہیں پا تااس میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھاناحرام' جبکیہ ہمارے ( یعنی امام نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ) اصحاب نے ماقبل میں مذکورا حادیثِ مبارکہ کو دلیل بنایا ہے اور فرمایا ہے: ''اس آیت ِمبارکه میں سوائے خبر دینے کے کوئی حکم نہیں کیونکہ حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس معالم میں ، آیت میں مذکور حرام کر دہ چیزوں کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں پایا تھا پھرآ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف وحی فر مائی گئی کہ ہرنو کیلے دانت والا درندہ حرام ہے ۔لہذااس حکم کو ماننااوراس پڑمل کرنا واجب ہے۔''اور ہمارےاصحاب (شافعی ائمه )رمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:'' نو کیلے دانت والے درندوں سے مرادوہ ہیں جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے اوروہ شكاركرتے ہیں۔'' (1)

# لْقُطَه(2) كي تعريف:

'' طریقه محدیهٔ 'میں مٰدکوردوسری حدیث شریف میں بیارشاد ہوا کہ''اورذمی کا فرکا گرایڑا مال بھی تمہارے لئے

.....شرح صحيح مسلم اللنووي، كتاب الصيدوالذبائح، باب تحريم اكل كل ذي ناب.....الخ، ج٣١، ص٨٢.

.....وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدین کی مطبوعہ 1182 صَفْحات برمشتمل کتاب،''بہارِشریعت'' جلد دوم صَفُحَه 473 برہے: ''لقطاس مال كوكت بيس جويرا ابواكبيس مل جائ \_ (الدرالمختار، كتاب اللقطة، ج٦، ص ٤٢١)

**مسکلہ**: پڑا ہوا مال کہیں ملااور بیرخیال ہو کہ میں اس کے ما لک کو تلاش کر کے دے دول گا تو اٹھالینامستحب ہےاورا گراندیشہ ہو کہ شاید میں خودہی رکھالوں گا اور مالک کونیة تلاش کروں تو چھوڑ دینا بہتر ہے اورا گرظن غالب (غالب گمان) ہوکہ مالک کونیدوں گا تواٹھانا نا جائز ہے اورائپنے لئے اٹھانا حرام ہےاوراس صورت میں بمنز لہغصب کے ہے( یعنی غصب کرنے کی طرح ہے )اورا گرینظن غالب ہو کہ میں نہاٹھاؤں گا توبیہ چیز ضائع وہلاک ہوجائے گی تواٹھالیناضرور(ضروری) ہے۔لیکنا گرنہاٹھاوےاورضائع ہوجائے تواس پرتاوان نہیں۔(الـدرالـمـحنــار، کتــاب اللقطة، ج٦،ص٢٢٤) نوف: لقط كبارے ميں مزيد معلومات كے لئے بهار شريعت كد رسويں حصد كے مذكورہ مقام كامطالعه فرماليم كيا۔

حرام ہے سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہوجائے' یہاں عربی متن حدیث میں 'لُفُطُه' کالفظآیا ہے اور''لُـقُطَه'' كہتے ہیں اس مال كوجوز مين سے اٹھا يا جائے اور حديث شريف كے اس فر مان سے مراديہ ہے كه' راسته وغیرہ میں کسی انسان کوکوئی گراپڑا سامان ملے تواس کواپنے لئے اٹھا لینے کا بھی وہی تھم ہے جو ماقبل میں مذکور گھریلو گدھوں اورنو کیلے دانت والے درندوں کے گوشت کا حکم ہے(یعنی حرام ہے)۔

حضرت سبِّيدُ نامعين الدين هروي المعروف ملامسكين رحمة الله تعالى عليه (متو في ٩٥٣ هه) " كَنْزُ الدَّقَائِق" كي شرح ميں فر ماتے ہیں:''لُـ قُطُه''اس مال کو کہتے ہیں جوراستے میں ملےاوراس کےاصل مالک کا پیتہ نہ چلےاوراسے''لُـ قُطُه'' (یعن گرایرامال) کا نام دینے کی وجہ بیہ ہے کہ غالب طور پر بیز مین ہی سے اٹھایا جا تا ہے۔''

# ذمی کا فر کسے کہتے ہیں؟

حدیث پاک میں لقطہ کا حکم ذمی کا فرے تعلق سے بیان ہواہے ۔ذمی کا فروہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بادشاہ اسلام نے جزییاورخراج <sup>(1)</sup> دینے پرمعامدہ کرلیا۔پس اب اس کوبھی وہ حقوق دیئے جائیں گے جوہمیں (یعنی سلمانوں) کودیئے جاتے ہیںاور جوقانون ہم پرلا گوہے وہ اس پر بھی لا گوہوگا اوراس حکم میں وہ حربی کا فربھی داخل ہے جو " ذَارُ الْإِسْلَام" ميں امان يعنى بناه كے كرآيا۔ پس اس نے بھى ذمى كافر كى طرح اپنے خون اور مال پرامان حاصل كرلى (اوراصطلاح میں ایسے حربی کا فرکو دمستامن کہتے ہیں۔اس وقت دنیامیں تمام کفار حربی ہیں )۔

# مستأمن وذمي كافرك لُقُطَه كاحلم:

حدیثِ یاک میں ذمی کا فر کے لقطہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔اس لئے جس شخص کوذمی یامتامن کا فر کا لقطہ یعنی گرا یڑا مال ملے تو گواہی قائم ہونے کے بعداس شخص پر واجب ہے کہ وہ مال اس کا فرکودے دے ۔ جبیبا کہ مسلمان کے لقط کا حکم ہے اور اگراس نے فقط کوئی علامت بیان کی تواب اس کا لوٹا ناواجب نہیں ، جائز ہے۔ چنانچہ،

"المُنبَع شَرُحُ المُمجَمع" مين ارشاوفر مايا: 'القطر كالينااوراس كاالهانامستحب بيجبكه بيخوف موكه كوئى خائن

.....اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم ( ذمی کفار ) سے لیا جانے والاٹیکس ' جزین' کہلا تا ہے جس کے سبب انہیں ملک کے دیگر شہر یوں کی طرح سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں اور دخراج "ایک قتم کا زرع ٹیکس ہے جواسلامی ملک میں رہنے والے غیر مسلموں پرعشر کی جگدرگایا جاتا ہے۔ (یعن خیانت کرنے والا) اس کواٹھالے گا اورا گرلقط کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو لوگوں کے اموال کوضائع ہونے سے

بیانے کے لئے اس کا اٹھا ناواجب ہے۔''

# لُقُطَه کے چنداہم مسائل:

اور ہمارے بعض اصحاب (حنفی ائمہ) رحمہ الله تعالی نے ارشا دفر مایا: مسئلہ: اگراینے نفس پر لا کچے وطع کا اندیشہ ہو کہ خودر کھ لے گا یوں کہ اس کا اعلان نہ کر سکے گا اور نہ مالک کولوٹائے گا تواپیے نفس کوحرام میں بڑنے سے بچانے کے لئے اس کوچھوڑ دینا بہتر ہے۔مسکلہ: لقطہ اٹھانے والے کے پاس امانت ہے، بشرطیکہ وہ اٹھاتے وقت گواہ بنالے کہ وہ بیگرا پڑا مال حفاظت کی غرض سے اٹھار ہا ہے اوراس کے مالک کوواپس لوٹا دےگا۔مسکلہ: اورا گر گواہ نہ بنایا (اورتلف ہوگیا) تو تاوان دینا پڑے گا۔مسلکہ: اٹھانے والا ایک مدت تک اس کا اعلان کرتار ہااب غالب گمان ہوا کہ اتنی مدت بعداس کے مالک نے تلاش ختم کردی ہوگی ، پھر چاہے تو فقیر پرتصدق کردے ، غنی پر نہ کرے ۔ پس اب اگر اس کا ما لک آگیااوراس صدقہ کو برقر اررکھاتو ٹھیک ورنہ اٹھانے والے پامسکین جس سے حاہے تاوان لے سکتا ہے۔ مسئلہ: اگر لقط موجود ہوتو اس سے وہی لے لے مسئلہ: اٹھانے والے یامسکین دونوں میں کسی ایک سے تاوان لیا تووہ دوسرے سے نہیں بھرواسکتا۔مسکلہ: فقیر کے لئے جائز ہے کہ وہ لقطہ سے نفع اٹھائے بینی اینے استعال میں لاسکتا ہے اورغنی کے لئے جائز نہیں۔البتہ! امام (یعنی حائم وقاضی) کی اجازت سے غنی بھی استعال کرسکتا ہے۔مسکلہ: گم شدہ چویائے (مثلاً بیل، گدھا، گھوڑا) کوبھی لانا جائز ہے اورا گراس سے کوئی منفعت وفائدہ حاصل ہوسکتا ہوتو حاکم کی اجازت سے کرایہ پردے سکتا ہے اوراسی اجرت میں سے اس کوخوراک بھی دی جائے اورا گراس سے کوئی منفعت حاصل نہ کی جاسکتی ہوتو حاکم اسے بیچ کراس کی قیمت محفوظ کرلے **۔ مسکلہ:** اگرا ٹھانے والے نے لقطہ پر قاضی کی اجازت سے کچھ خرج کیا تو ما لک سے وہ خرچ لے سکتا ہے۔ مسکلہ: اور جو کچھ حاکم کی اجازت سے خرج کیا ہے اسے مالک سے وصول کرنے کے لئے لقط کوروک بھی سکتا ہے اوراگر قاضی کی اجازت کے بغیر خرچ کیا تھا تو تبرع ہے ( یعنی اب وصول نہیں کرسکتا)۔مسئلہ:اگرکوئی لقطہ کا دعوی کرے کہ بیر مال میراہے تو بغیر گواہی کے اس کونہ دیا جائے گا۔مسئلہ: اگر فقط ایک ہی نشانی بیان کر دی تواٹھانے والے کولقط دے دینا جائز ہے۔'' اصلاح اعمال 🔸 ∺

# كون سالُقُطه اين ياس ركه سكت بين؟

''طریقہ محدیہ' میں مذکور دوسری حدیثِ پاک میں ذمی کا فرکا لقط اٹھانے کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا:''سوائے یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہوجائے'' یعنی اس وقت لے سکتے ہیں اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے وہ لقط کوئی حقیر شے ہومثلاً تھجوریا اس کی مثل معمولی اشیا۔ چنانچہ،

"مُختَصَرُ الْمُحِیُط" میں ہے کہ حضرت سیِّدُ ناامام اعظم (متونی ۱۵۰) وحضرت سیِّدُ ناامام ابو یوسف رضی الله تعالی عہما (متونی ۱۵۰) وحضرت سیِّدُ ناامام ابو یوسف رضی الله تعالی عہما (متونی ۱۸۲ھ) نے ارشاد فر مایا: ''اس گری پڑی چیز کے اٹھانے اور اس سے نفع حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں جس کی کوئی قیمت نہ ہوجیسے گھلی ، چو پایوں کا چیارہ اور انار کا چھلکا وغیرہ جبکہ ان کا مالک ان کو پھینک دے اور الیبی شے کا ملک ، اٹھانے والے سے لینے کاحق رکھتا ہے اور اگر الیبی شے زیادہ مقد ارمیں ہوتو اٹھا نا جائز نہیں ۔''

یوں ہی اگراس کے پاس خبر پینچی کے اس شے کے مالک نے اس کے لئے مباح ( یعنی جائز ) کردیا ہے۔ یااس نے ہراٹھانے والے کے لئے مباح کردیا ہے تو لے سکتا ہے۔

#### مهمان کاایک تن:

''طریقہ محمد بین میں مذکور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا کہ'' جو خص کسی قوم کامہمان بے تو اس قوم پراس کی مہمان نوازی کرنالازم ہے' بعنی جب کوئی شخص کسی گاؤں، شہریا محلّہ والوں کامہمان بے اور وہ بقدرِ کفایت غذا حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی کچھ خرید سکے تو اب اس بستی والوں پر بفدرِ کفایت غذا کے ذریعے اس کی مہمان نوازی کرنا واجب ہے جبکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ شخص (یعنی مہمان) غذا کامختاج ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام سیوطی علیه رتمة الله القوی (متوفی ۱۹۱۱ه سے) کی کتاب " اَلْتَجَاهِعُ الصَّغِیُّو" میں بیحدیثِ پاک موجود ہے کہ سرکارِ والا تئبار، ہم بے کسوں کے مددگار شفیعِ روزِ هُمار، باذنِ پروردگار دوعاکم کے مالک وعنارسنَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا: "جب کوئی شخص کسی قوم کامہمان بنا پس اس نے (مہمان نوازی سے) محرومی کی حالت میں صبح کی تو اسے جائز ہے کہ وہ بقد رِمہمانی ان (کے مال) سے لے اور اس پرکوئی شکی توخی نہیں۔" (۱)

.....المسند للامام احمدبن حنبل، مسندابي هريرة ، الحديث:٥٩٥٧، ج٣ ، ص٣٢٣.

اصلاح اعمال 😽 😅 🖸

### مهمان نوازی کے متعلق اقوال علما:

حضرت سپِدُ ناامام عبدالرءوف مناوی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۹۰۱ه) اس حدیث شریف کی شرح میں فرماتے ہیں:

"مہمان نوازی سے محرومی کی حالت میں صبح کرنے کامعنی ہے ہے کہ اس قوم نے مہمان بننے والی رات میں اسے پچھنہ
کھلایا تو مہمان ان کے مال میں سے بفتد رِمہمانی لے سکتا ہے یعنی اس قدر مال جس سے رات کو پیٹ بھرنے کی مقدار
کھانا خریدا جا سکے ۔حضرت سپِدُ ناامام طبی علیه رحمۃ الله القوی (متونی ۱۳۵۳ھ) نے فرمایا: "حدیث شریف کا پیفرمان" بیس
اس نے (مہمان نوازی سے) محرومی کی حالت میں صبح کی ۔ "اس پوشیدہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی قوم
کامہمان ہے تو وہ اس بات کاحق رکھتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے ۔ لہذا جس نے اس کاحق روکا تو اس نے ظلم کیا بیس دوسر ہے مسلمان براس کی مدد کر نالازم ہے۔"

اور حضرت سیّدُ نا امام احمد بن حنبل علیه رحمة الله الاكرم (متوفی ۲۴۱هه) نے اس حدیث پیاک کے ظاہر کو دلیل بناتے موئے مہمان نوازی کو واجب قر اردیا ہے اور میہ کہ مہمان ،میزان کی رضامندی کے بغیر بقد رِ کفایت اپناحقِ مہمانی لینے میں خود مختار ہے، یوں ہی کسی کے باغ یا کھیت میں مُٹھر نے والے مہمان کو بقد رِ کفایت لینے کی اجازت ہے۔

جبکہ جمہورعلائے کرام جمہاللہ تعالی نے حدیث شریف میں مذکور حکم کواس بات پرمحمول کیا ہے کہ بیت کا اسلام میں تھا کہ مہمان نوازی اس وقت واجب تھی جب مواسات (یعنی بھائی چار گی) واجب تھی ۔ توجب مواسات کا واجب ہونا ختم ہوگیا تو مہمان نوازی کا وجوب بھی ختم ہوگیا ۔ یا پھر بیت کم تاکید کے لئے ہے جبیبا کہ جمعۃ المبارک میں عنسل کو بطور تاکید واجب کہا گیا ہے ۔ توجب اپنی مرضی سے لینے کا حکم ختم ہوگیا تو اس حکم کو مُصْطَر (یعنی مجبور) پرمجمول کریں گے (کہ وہ لے سات ہے) مگر بعد میں اس کا بدل اواکر کے گاس حدیث کو اُن ذمی کفار کے مال پرمجمول کیا جائے گا جن سے شرط کی گئی ہوکہ ان کے پاس جو بھی مہمان آئے گا اس کی مہمان نوازی ان پرلازم ہوگی ۔ اس پر دوسر ے دلائل موجود ہیں جیسا کہ اس حدیث شریف میں ہے کہ 'مسلمان کا مال لینا حلال نہیں سوائے اس کی خوشی سے۔''

اوربعض ماکلی حضرات کے اس موقف که'' اپنی زبان سے میز بان کی عزت دری کر کے اور لوگوں کے سامنے ان کے عیوب بیان کر کے لینا کے عیوب بیان کر کے لینا

اصلاحِ اعمال 🕶 💝 📭

خودایک عیب اور برائی ہے کہ شارع لیعنی حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اس کا ترک کرنامستحب قرار دیا ہے نہ کهاس بیمل کرنا۔ (1)

# مہمان نوازی سے محروم ہوتو کیا کرے؟

"الْبَاعِ الصَّغِير" بى كى ايك دوسرى روايت ميس بي بهى سے كدرسول أكرم ، نورمجسم صلَى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عالیشان ہے:'' جوشخص کسی قوم کامہمان ہے اوروہ (مہمان نوازی ہے )محرومی کی حالت میں صبح کرے تواس کی مدد کرنا ہر مسلمان پرلازم ہے جی کہوہ اپنی رات کی مہمانی کاحق ان کی زراعت اور مال میں سے لےسکتا ہے۔'' (2) حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٣١هه )اس كى شرح ميں فرماتے ہيں: 'اتنالے سكتا ہے جوجان کو باقی رکھے اور بھوک کے سبب پیدا ہونے والی کمزوری دور ہوجائے۔''اور حضرت سیِّدُ ناامام طببی علیہ رحمۃ

الله القوی (متوفی ۲۴سے کے ارشا دفر مایا: ''میکم مُضَطَو (یعنی مجبور) کے لئے ہے یا اس ذمی کا فرکے بارے میں ہے

جس سے راہ گزرمہمان کی مہمان نوازی کی شرط کی گئی ہو۔'' (3)

# امام بيهق رحمة الله تعالى عليه كي بيان كرده روايات:

" طریقه محدین میں مذکور دوسری حدیث یاک کوحضرت سیّد ناامام بیهقی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۵۸ هـ) في اين كتاب"اً لُمَدُ خَل "مين مزيد وسندول كساته روايت فرمايا بـ چنانچه،

(۱) .....حضرت سبّيدُ نامقدام بن معديكرب رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ اللّٰ فَاءَ عَلَى حَجْمُوب، وانائے غُيوب، مُنَزَّ وْعَنِ الْعُيوب سِنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا وفر مايا: " آگاه رجو! مجھے كتاب دى گئى ہے اوراُس كى مثل (يعنى حدیث بھی)۔ آگاہ ہو جاؤ! مجھے قرآن پاک دیا گیا اوراس کی مثل ( یعنی حدیث بھی)۔ خبر دار! عنقریب ایک پیٹ بھرا تشخص اپنے تخت پر کہتا ہوگا:''تم پرصرف اس قرآنِ (پاک) کی پیروی لازم ہے۔لہذا جوقر آنِ (پاک) میں حلال یا وَ

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي،تحت الحديث:٢٩٦٨، ٣٦، ج٣، ص١٨٩ ـ ١٨٩.

<sup>....</sup>الجامع الصغير للسيوطي، الحديث: ٢٩٨٤ ،الجزء الاول، ص١٧٨ .

المسندللامام احمدبن حنبل، حديث المقدام بن معديكرب، الحديث: ١٧١٧٨، ج٦، ص٩٢.

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي،تحت الحديث: ٢٩٨٤، ٣٠-٣، ص٥٩١.

اصلاح اعمال

(٢) ....حضرت سيِّدُ ناحسن بن جابر رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين كبانهول في رسول حضرت سيِّدُ نامقدام بن معد يكرب الكندى رضى الله تعالى عنه كوفر مات موس سنا كدر حت عالم ، أو رجمت ملّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في حيبر كردن بعض چیزوں کوحرام فرمایا جن میں سے گھریلوگدھاوغیرہ بھی تھے۔ چنانچیہ جضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشادفر مایا:عنقریبتم میں سے ایک شخص اپنے تخت پر ببیٹھا ہوگا اور میری (طرف نسبت کرکے) حدیث کے ساتھ تُفتَكُوكرتے ہوئے كہتا ہوگا:''ميرےاورتمهارے درميان''كِتَابُ الله "موجودہے پس ہم نے اس ميں جوحلال يايا صرف اسے حلال سمجھتے ہیں اوراس میں جو حرام پایا صرف اسے حرام سمجھتے ہیں۔'(پھرآپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمايا) بلا شبه جس شے كورسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في حرام كيا كويا اس كو اللَّا في عزَّ وَحَلَّ في حرام فر مايا- "(2)

### تىسرى حدىث شريف:

3} .....حضرت سبِّيدُ ناا بورا فع رضى الله تعالىءند سے روایت ہے کہ تا جدا رِمدینه، قرارِ قلب وسینه سبَّی الله تعالی علیه وآله وسبَّم کا فرمانِ ذیشان ہے: میں تم میں سے ہر گز کسی کوابیانہ یاؤں کہ وہ اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھا ہواوراس کے پاس میری طرف سے کسی کام کوکرنے یاکسی کام سے رُکنے کا کوئی حکم آئے تووہ یہ کہددے:''میں (اس حکم کو)نہیں جانتا،ہم توجو قرآنِ مجید میں یاتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں۔"

#### (حصرت سيِّدُ ناامام ترفدي وامام ابوداو دعليهارهمة الله الودود في اس حديث شريف كوايني ايني سند كساتهدروايت فرمايا)

.....سنن ابي داؤد، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، الحديث: ٤ ، ٦ ، ٢ ، ص ١٥٦١.

.....سنن ابن ماجه، كتاب السنة، باب تعظيم حديث .....الخ،الحديث: ١٦، ص٤٧٧ ، بدون بعض الالفاظ.

....سنن ابي داؤد ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، الحديث: ٥ . ٢ ٤ ، ص ١٥٦١ .

# حديث ياك كي شرح:

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور نبی اگرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اپنی اُمت کو کسی کام کے کرنے یا اس سے رکنے کا جو تھم دیتے ہیں بیاس لئے ہے کہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم زمین پر اللّا اُناءَ وَحَمَّم دیتے ہیں بیاس لئے ہے کہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم زمین پر اللّا اُناءَ وَحَمَّم کردہ یا منع کردہ کام کے اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ مکیں تم میں سے ہرگز ایسے شخص کونہ یا وَل جو میرے تھم کردہ یا منع کردہ کام کے متعلق میہ کہہ دے: ''میں تو اس تھم کونہیں جانتا اور ہم تو صرف قرآن کی انتاع کریں گے اس کے علاوہ کی نہیں۔''ایسی بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل پر اللّذ اُن اُن اُن کہ وہ بھی ایسانہیں کر سکے گا۔
رسول صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے درمیان فرق کر دے حالانکہ وہ بھی بھی ایسانہیں کر سکے گا۔

حضرت سیّدُ ناامام بیم فی عدرتمة الله القوی (متوفی ۱۵۸ه هه) "أَلْمَدُ خَل" میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناابوعبدالله رحمة الله تعالی علیہ نے اپنی روایت میں حضرت سیّدُ ناامام شافعی علیہ رحمۃ الله اکانی (متوفی ۱۰۹هه) سے بیقول نقل کیا فرماتے ہیں: "اس حدیث پاک میں آپ سنّی الله تعالی علیہ وآلہ وسنّم کی سنت برم ل کرنے کا ثبوت ہے اور بندوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ان پر حضور صنّی الله تعالی علیہ وآلہ وسنّم کے عام کے بارے میں انہیں قرآنِ پاک میں کوئی قطعی دلیل نہ ملے:" علیہ وآلہ وسنّم کے عام برحم کی کا رہے میں انہیں قرآنِ پاک میں کوئی قطعی دلیل نہ ملے:"

# چوهی حدیث شریف:

[4] .....حضرت سیّدُ ناعر باض بن ساریدرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ سرور کو نین ، دکھی دلوں کے چین صنّی الله تعالی علیه وآلہ وسمّ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا: ''کیاتم میں سے کوئی اپنی کرسی پر ٹیک لگائے یہ ممان کرتا ہے کہ ان ن عَیْن ہے کہ ان کہ ہوئے کہ اور بھول چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جوقر آن میں ہے۔ یا در کھو! میں نے تہ ہیں (بھلائی کا) حکم دیا، وعظ وضیحت کی اور بعض چیز وں سے منع کیا ہے شک یہ قرآن ہی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے والے ) قرآنی اُمور سے زیادہ ہیں اور بے شک ان اُن اُن عَرْرَ کی اُن اُن کی حال نہیں کیا کہ اہل کتا ہے گھر وں میں بغیر اجازت داخل ہوجا واور ان کی عور توں کو مار نا اور ان کے پھل کھانا بھی حلال نہیں جبکہ وہ تہ ہیں خود پر لازم حق ( یعنی جزیہ و خراج ) ادا کردیں۔' (1)

#### (حضرت سيِّدُ ناامام الوداو دعليه رحمة الله الودود في الص حديث شريف كوا يني سند كساته وروايت فرمايا)

.....سنن ابي داؤد، كتاب الخراج والفئي، باب في تعشير اهل الذمة.....الخ،الحديث: ٥٠ ٣٠٠ص ١٤٥٢.

اصلاح اعمال

# سيّدُ ناامام اعظم عليه رحمة الله الأكرم كي كمرى نظر:

اس حدیث پاک میں ارشاد ہوا'' کیاتم میں سے کوئی اپنی کرسی پر ٹیک لگائے بیگمان کرتا ہے کہ ﴿ فَالَّهُ عَدَّو جَلَّ فَ کوئی چیز حرام قرار نہیں دی مگر وہی جوقر آن میں ہے' یعنی قرآنِ مجید سے جس کے لئے جوظا ہر ہوجائے صرف وہی حرام ہے(حالاتکہ ایمانہیں) کیونکہ قرآنِ مجید میں توہر چیز کا ذکر ہے۔ چنانچیہ اللہ اُن عَزَّوَ عَلَّ ارشا وفر ماتا ہے:

مَافَنَّ طَنَافِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْعِ ﴿ بِ٥٠ الانعام: ٣٨) ترجمه كنزالا يمان: هم نه اس كتاب من يجها تفاندر كها-

اور حضرت سبِّدُ ناامام جلال الدين سيوطي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١١ه ١٥) كي "اَكْجَامِعُ الصَّغِينُو" مين حديث ب كه شهنشاهِ مدينه، قرارِقلب وسينه، صاحبٍ معطر يسينه، باعثِ نُو ولِ سكينه، فيض تَخبينه سكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مايا: ''حلال وہ ہے جے اُنڈ اُن عَزَوَ هَ لَ نے اپنی کتاب میں حلال فر مایا اور حرام وہ ہے جسے اُنڈ اُن عَارَفَ این کتاب میں حرام فرمایااورجس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے۔'' (1)

پس قر آنِ مجید میں وہ احکام بھی ہیں جوا کنڑلوگوں پرواضح طور پر ظاہر نہیں ہوتے ۔اسی لئے جب ہمارے امام اعظم حضرت سبِّدُ ناابوحنیفه رضی الله تعالی عنه (متوفی ۱۵۰ھ) نے قرآنِ پاک سے ایسے مسائل کے استنباط میں گہری نظر سے کام لیا جن پراکثر مجہدین مطلع نہ ہو سکے تو کم فہم لوگوں نے آپ کی طرف رائے سے بات کہنے کومنسوب کردیا (جس کا غلط ہوناواضح ہے)۔معلوم ہوا کہ جسے قرآنِ پاک میں حکم مل جاتا ہے وہ اسے چھوڑ کرسنت کی طرف نہیں جاتا اور جسے قرآنِ مجید میں حکم نہیں ماتاوہ سنت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

نيز''طريقة محديهٔ' كى چوتھى حديث شريف ميں يہ بھى فرمايا:''ميں نے تهہيں (بھلائى كا) تھم ديا''اس كامطلب بيه ہے کہ'' وہ بھلائی جس کومکیں نے قرآنِ مجید میں پایا اور میرے علاوہ کوئی اوراسے نہ پاسکا۔''(صاحبِ حدیقہ ندیہ رحمۃ اللہ تعالى على فرماتے ہیں ) اور بدوہی حکمت ہے جس کے بارے میں اللّٰ اُن عَزَّو مَلَ ارشا وفر ماتا ہے:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ تَرَجْمَهُ كَنِرَالا يمان: اورالله في مركتاب اور حكمت أتارى

....الجامع الصغير للسيوطي، الحديث:٨٥٨، الجزء الاول، ص٢٣٤\_

جامع الترمذي، ابواب اللباس، باب ماجاء في لبس الفراء، الحديث: ١٨٢٨، ص١٨٢٨.

اس آیت میں حکمت سے مراد حضور نبی کریم ، رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی سنت ہے جبیبا کہ ہم نے پہلے بیان کیا اور آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم الله تعالی علیه و آله و آل

#### قرآن وحديث ميں موافقت:

حضرت سیّدُ ناامام بیهقی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۵۵۸ه اینی کتاب "الْه مَدُخُل" مین حضرت سیّدُ ناابوجعفر رضی الله تعالی عند متر وایت کرتے بین که سیّد دُالْه مُبلّغینُن ، رَحُمَةٌ لِلْعلّمِینُ صَلّی الله تعالی علیه واله وسمّ من بهودیوں کو بلایا اور ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے حضرت سیّدُ ناعیسی عَلی نَسِیّا وَعَلیْهِ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام برجھوٹ باندھ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه واله وسمّ منبر برتشریف لے گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوکر ارشا وفر مایا:" عنقریب میری طرف سے احادیث مشہور ہوں گی ایس جو حدیث تم کومیری طرف سے قرآنِ پاک کے موافق بہنچ تو وہ میری طرف سے ہوگی اور جوتم کومیری طرف سے ترق وہ میری طرف سے ہوگی اور جوتم کومیری طرف سے تھوں ہوگی اور جوتم کومیری طرف سے ہوگی اور جوتم کومیری طرف سے تابیل کے مخالف پہنچے تو وہ میری طرف سے نہیں۔ " (1)

حضرت سیّدُ ناامام شافعی علیه رحمة الله اکانی (متونی ۲۰۴ه) ارشا دفر ماتے ہیں: ''حدیث پاک،قرآنِ پاک کے مخالف نہیں ہوتی بلکہ رسول الله صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی حدیث شریف اس معنی کو بیان کرتی جومراد لیا گیا ہو کہ حکم خاص ہے یاعام، ناسخ ہے یامنسوخ۔ پھرلوگوں پروہ عمل لازم ہے جوآپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے اللّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے اللّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے الله تعالی علیه وآله وسلّم کی بات قبول کی اس نے اللّی اُلّا اُلهُ عَدَّوَ حَلَّ کی بات قبول کی اس نے الله الله علیه وقبول کی ۔' وَ

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعلی المرتضلی حَدَّمَ اللّه تَعَالی وَجْهَهُ الْکَوِیْم سے مروی ہے کہ بی مُکُرَّم ، نُو رِجْسَم ، شہنشاہِ بی آدم صلّی الله تعالی علیہ وَ الله تعالی علیہ علی الله علی عدیث موافق ہوتو تم اسے عدیث بیان کریں گے تو تم ان کی حدیث کو قر آنِ پاک کے موافق ہوتو تم اسے دریٹ این کردینا اور جوقر آنِ پاک کے موافق نہ ہواسے نہ لینا۔'' (2)

''طریقه محدیهٔ 'میں مذکور چوتھی حدیث شریف میں بیجھی ارشاد ہوا که'' (میں نے امت کو ) بعض چیزوں ہے منع کیا

<sup>.....</sup>الام للامام الشافعي، كتاب سيرالاو زاعي، سهم الفارس.....الخ،ج٤،الجزء السابع،ص٥٨ ٣٥

<sup>.....</sup>سنن الدارقطني، كتاب في الاقضية والاحكام،الحديث: ٣٠٤٤، ج٤، ص ٢٤٥.

اصلاح اعمال

بے شک بیقر آن ہی کی مثل ہیں۔'اس کامعنی میہ ہے کہ وہ اقوال ،اعمال،اعتقادات اوراحوال جن سے میں نے تتہمیں منع کیاوہ مجھ تک قرآن کیم ہی سے پہنچے ہیں اور فقہائے مجتہدین (جہم الله کمبین)میں سے کوئی بھی ان تک نہ پنج سکا کیونکہان تک صرف وحی اور نبوت کے ذریعے پہنچا جاسکتا ہے نہ کہاجتہا د کے ذریعے سے۔اگر چہ حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے (اجتہاد میں) خطا کرنے والے مجتہد کے قول کو برقر اررکھا ہے اوراس پرایک اجر کا وعدہ فر مایا اور پیر وحی اور نبوت کے باقی نہر ہنے کی وجہ سے ہے۔

اور یہ جوارشاد فرمایا کہ''جن سے منع کیاوہ قرآن ہی کی مثل میں''اس کامعنی یہ ہے کہ''میں نے وحی ونبوت کے ذریعے ہی ان چیزوں سے منع کیا ہے اور میرا کوئی حکم یامنع کردہ بات قرآنِ یاک سے ہٹ کرنہیں۔''اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کوحضرت سیّد ناامام بیہقی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۴۵۸ ھ) نے "اَلْمَدُ خَل" میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ،حضرت سپّدُ ناطاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور نبی یاک،صاحبِ لولاک،سیاوِ افلاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے مرضِ وصال ظاہری میں ارشاد فرمایا: 'اے لوگوائم میری ذات کے ساتھ خاص چیز وں کو اختیار نہ کرو۔ میں نے تو وہی چیز حلال کی جس کو انتان عَزَوَ هَلَّ نے حلال کیا اور وہی چیز حرام کی جس کو انتان عَزَّوَ هَلَّ نے حرام کیا ہے۔'' <sup>(1)</sup>

# قرآن مجيد كي عطائين:

حضور نبی اکرم،رسول محتشم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا ساراعلم ،قر آنِ مجید سے ہے اور بیروحی اور نبوت کے سبب ہے۔ اسی لئے آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے علم تک سی غیرِ نبی اور کشفِ اولیا (حمہم اللہ تعالی) کی رسائی ممکن نہیں اگر چہان کاعلم بھی قرآنِ پاک ہی سے ہوتا ہے مگر وہ کسی اور سبب سے ہے ،وحی ونبوت کے سبب سے نہیں اور مجتهدین کاعلم بھی اسی طرح ہوتا ہے کیکن وہ اپنے علم کو حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سنت ،مؤمنین کے اجماع نیز کتاب وسنت واجماع میں بذریعہ قیاس غور وفکر کے سبب بڑھاتے ہیں اوران سب کی اصل ایک ہی ہے اور وہی ان کاماً خذ (یعنی لینے کی جگه ) ہے اور وہ قرآنِ مجید، فرقانِ حمید ہے کہ حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے اس سے سنت لی ،اسی سے ولی کو کشف

....الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكرمااوصى به ....الخ، ج٢، ص١٩٧

المعجم الاوسط الحديث: ١٤٧٥، ج٤، ص ٩٠٠.

اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

# سب سے زیادہ قرآن پر مطلع:

'' طریقہ تحدیث میں مذکور چوتھی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا'' بلکہ وہ ( یعنی میری منع کردہ باتیں ) قرآنی اُمور سے زیادہ ہیں' اس کامعنی یہ ہے کہ جن باتوں سے میں نے منع کیا ہے وہ قرآنِ مجید کے تم پر ظاہر ہونے والے منع کردہ اُمور سے زیادہ ہیں۔ کیونکہ حضور نبی نغیب وان صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سب سے زیادہ قرآنِ پاک پر مطلع ہیں اوران باتوں سے واقف ہیں جن پر اولیا ومجہدین رحم اللہ المہین مطلع نہ ہوسکے ۔ پس تمام اولیا اور مجہدین رحم اللہ المہین پرقرآنِ باک کے جواُمور ظاہر ہوئے ان سے زیادہ اُمور حضور سیدعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے قرآنِ پاک سے بیان فرمائے۔ اسی لئے حضرت سیّدُ نا امام شافعی (متونی ۲۰۱۰ھ) اور دیگر مجہدین رحم اللہ المہین نے قرآنِ پاک سے زیادہ سنت سے استدلال فرمایا جیسا کہ حضرت سیّدُ نا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متونی ۲۰۳ھ) کا فرمان ہے: '' جب حدیث سے جو ہوتو وہی میرا مذہب ہے۔''

### اہل کتاب کے بعض حقوق:

''طریقہ محمد بی' میں فرکور چوتھی حدیث شریف کے آخر میں اہل کتاب یعنی یہود ونصاری وغیرہ کے تین حقوق بیان فرمائے کہ ''اہل کتاب کے گھروں میں بغیراجازت داخل ہونا،ان کی عورتوں کو مار نااوران کے پھل کھانا جائز نہیں بشرطیکہ وہ جزیہ وخراج دیتے رہیں۔' یہاں بغیراجازت ان کے گھروں میں داخلے کواس کئے منع کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا ان کو تکلیف دے گااوراہلِ ذمہ (لینی معاہدہ کر کے اسلامی مملکت میں رہنے والے کفار) کو ایڈ او تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔البتہ اجازت سے ان کے گھروں میں داخل کو اس کی عورتوں کو مار نے سے نہیں۔البتہ اجازت سے ان کے گھروں میں داخل ہونے میں حرج نہیں۔ یوں ہی اہل کتاب کی عورتوں کو مار نے سے اس کئے منع فرمایا کہ اس میں بھی ان کی انتہائی ایڈ اسے اوران سب باتوں کی ممانعت اس وقت ہے جب تک وہ جزیہ وخراج دیتے رہیں۔ پس جب وہ جزیہ وخراج دینے سے منع کر دیں تو انکہ ثلا شہ (یعنی امام مالک (متونی الامام شافعی (متونی اللہ تعالی عنہ منہ کی کے خرد کیک ان کا عہدِ ذمّہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ حضرت سیّدُ نا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متونی ۱۵۰ھ) کے خرد کیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنا نچہ المام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متونی ۱۵۰ھ) کے خرد کیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنا نچہ المام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متونی ۱۵۰ھ) کے خرد کیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنا نچہ اللہ مام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متونی ۱۵۰ھ) کے خرد کیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنا نچہ اللہ مام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متونی ۱۵۰ھ) کے خرد کیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنا نچہ اللہ مام علی اس کے خرد کیک عہد نہیں ٹوٹے گا۔ چنا نچہ اللہ مام علی کو خوالے کے سے منابع کی کو خوالے کیا کہ کو خوالے کو کیا کہ کے خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کے خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کیا کہ کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو جب کے کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کی کر دیک کی کو خوالے کیا کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کو خوالے کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا کہ کیا کہ کو خوالے کو خوالے کیا کو خوالے کیا کہ کو خوالے کیا گوئی کیا گوئی کو کو خوالے کیا کو خوالے کیا گوئی کو خوالے کیا

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) میر بوالد ما جدعلیه رحمة الله الواجد نے صاحب الدرر رحمة الله تعالیٰ علیه

اصلاح اعمال

کے قول ( یعنی اگر ذمی نے جزید دیے سے انکار کر دیا تو اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا) کی شرح میں ارشا دفر مایا: '' اس کا عہد اس لئے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ جزید کی یابندی باقی ہے اور دینے سے انکار کی صورت میں اس سے زبر دستی لیاجائے گا۔''

اورایک روایت کے مطابق جیسا کہ "السمَجُمَع" میں ہے جسے انہوں نے"الْموَ اقِعَات" کے بابِ زکوۃ میں بیان کیا ہے کہ"السم عہد ٹوٹ جائے گا یہی ائمہ ثلاثہ کا قول ہے اور بیاس وقت ہے جب وہ جزئید دینے سے انکار کرے اور اگر جزید قبول کرنے سے انکار کرے تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا۔ جیسا کہ فتح القدیم میں ہے۔

اور جب اہل ذمہ کاعہد ٹوٹ جائے تو ان کے معاملے میں ہروہ بات جائز ہے جواہل حرب (یعنی حربی کفار) کے معاملے میں جائز ہے (اس وقت تمام کفار حربی ہیں)۔

# "اَلْمَدُخُل" ميں بيان كرده كمل حديث ياك:

''طریقہ محدی'' میں فدکور چوشی حدیث شریف کو حضرت سیّدُ ناامام بیہتی علیہ رحمۃ اللہ التوی (متونی ۱۵۵۸ھ) نے ''الْمَدُ خُل' میں ابنی سند کے ساتھ حضرت سیّدُ ناعر باض بن سارید سُلَمِی شی اللہ تعالی عند سیم کمل بیان کیا ہے۔ چنا نچو، حضرت سیّدُ ناعر باض بن سارید سُلَمِی رض اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ہم شہنشاہ مدینہ قرارِ قلب وسینہ ، صاحبِ معطر پسینہ ، باعثِ نُرُولِ سیّنہ ، فیض گفینہ منی اللہ تعالی علیہ والدوسکم کے ساتھ خیبر کا سر دار مغر وراور سرکش قسم کا آدمی تقاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسکم اللہ تعالی علیہ والدوسکم کے ساتھ خیبر کا سر دار مغر وراور سرکش قسم کا آدمی تقاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والدوسکم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا:'' کیا آپ کے لئے مناسب ہے کہ آپ ہمارے گدھوں کو ذک کریں ، ہمارے کیولوں کو کھا کیں اور ہماری عورتوں کو ماریں ۔' تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ والدوسکم ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا:'' ایس ، ہمارے کیوف اللہ تعالی علیہ والدوسکم کے اور مناد نہیں سوائے ایمان والے کے لئے اور کو مایا:'' کے ایم ہم ہوگا وار اعلان کر دو کہ جنت حلال نہیں سوائے ایمان والے کے لئے اور کو مایا:'' کیا تم میں سے کوئی اپنی کری پر فیک لگائے پیگان کرتا ہے کہ اُلْکُانُ می کھرکھڑے ہوگئے اور مارش در مایا:'' کیا تم میں سے کوئی اپنی کری پر فیک لگائے پیگان کرتا ہے کہ اُلْکُانُ کُورِ عَلَی کری پر فیک لگائے پیگان کرتا ہے کہ اُلْکُانُ کی کری پر فیک لگائے کہ اُلْکُانُ کی کری پر فیک کوئی جیز حوام قرار نہیں دی گرو ہی جوقر آن میں ہے۔ یا در کھو! میں نے تہمیں (بھائی کا) مکم دیا ، وعظ وصیحت کی اور بحض چیز وں سے منع کیا ہوئے شک یہ قرآن میں جی مشل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی اُلی مورسے زیادہ کی اور بحض چیز وں سے منع کیا ہے شک یہ قرآن میں جوقر آن میں ہیں میک مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی اُلی اُلی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی اُلی اُلی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی اُلی اُلی کوئی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی اُلی اُلی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی کی مثل ہیں بلکہ وہ (تم پر ظاہر ہونے ذوالے) قرآئی کی میک میں میک کی اور بھونی میں میک کی میک کیا کی اور بھونی کی میک کی اور بھونی کی میک کی میک کی اور بھونی کی کی کی کی کی

ہیں اور بے شک اُنگانُهُ عَدَّوَ حَلَّ نے اس بات کوحلال نہیں کیا کہ اہلِ کتاب کے گھروں میں بغیرا جازت داخل ہوجاؤاور ان کی عورتوں کو مارنااوران کے پھل کھانا بھی حلال نہیں جبکہ وہتمہیں خود پر لازم حق (یعنی جزیہ وخراج)ادا کر دیں ۔''<sup>(1)</sup>

# یا نچویں حدیث شریف:

5} .....حضرت سبِّدُ ناجابررض الله تعالى عند سے روايت ہے ،كم الله عَلَى عَدَّوَ حَلَّ كَحُوب، دانائ عُنو ب، مُنزَّ وَعَنِ الْعُيوب مِنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جب خطبه ارشا دفر ماتے تو آپ كى آئكھيں سرخ اورآ واز بلند ہوجاتى اور بہت جلال ميں آ جاتے تھے گویا کسی بڑی فوج کے حملے سے ڈرار ہے ہوں ، اِرشا دفر ماتے:''صبح وشام بڑے حملے کے لئے تیار ہو۔'' اورشہادت ودرمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھ کراشارہ کرتے ہوئے ارشادفر ماتے:'' میرامبعوث ہونا اور قيامت اتن قريب بين ـ "اورفر مات: "سب سے الحجھی بات قرآنِ مجيد ہے،سب سے الحجھی مدايت محمد (صلّی الله تعالی عليه وآله وسلم) كى مدايت ہے اورسب سے مُرے كام نے پيدا ہونے والے كام بيں اور ہرنيا (خلاف شرع) كام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔"

(حضرت سيِّدُ ناامام سلم رحمة الله تعالى عليه في اس حديث شريف كوا بي سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياك كي شرح:

اس حديث شريف ميں بيان ہوا كه ' خطبه ديتے وقت رحمت ِ عالم صلَّى الله تعالی عليه وآله وسلّم كی مبارك آ تكھيں سرخ ہو جاتی تھیں'' اوراییا احکام الٰہی کی تبلیغ میں آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے کمالِ شجاعت کے سبب ہوتا تھااور آ واز شریف اس لئے بلندفر ماتے تا کہآ پ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ الہ وسلّم کی دعوتِ حِق کی آ وازمجلس کے حیاروں جانب مکمل طور پر پہنچے جائے۔ نیز دورانِ خطبہ جلال کا آنادین حق کے اظہاراوراس پیغام کو ہرمخلص دل تک پہچانے کے لئے ہوتا تھا۔

# شریعت مصطفیٰ قیامت تک رہے گی:

مذكوره حديث إلى مين بي بھى وارد مواكه وصنورنبي كريم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في ايني بعثت اور قيامت ك

.....سنن ابي داؤد، كتاب الخراج ، باب في تعشيراهل الذمة.....الخ، الحديث: ٥٠٠، ص٢٥٢.

.....صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ،باب تخفيف الصلوة والخطبة ، الحديث: ٢٠٠٥، ص١٦٨.

اصلاح اعمال

قریب ہونے کوشہادت اور درمیانی انگلی کے فاصلہ سے بیان فرمایا''اس میں رحمتِ عالم ، نورِ مجسم ،شاہ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی علیه وآلہ وسلّم کی علیه وآلہ وسلّم کی علیه وآلہ وسلّم کی علیہ وآلہ وسلّم کی عاضر کے ساتھ مثال دی ۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آ پ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم اور قیامت کے درمیان نہ کوئی نبی تشریف لائیں شریعت دائی اور آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم اور قیامت کے درمیان نہ کوئی نبی تشریف لائیں گے اور نہ ہی کوئی دوسری شریعت آئے گی۔

نیزیہاں حدیث شریف کے عربی متن میں لفظ"اکسّاعَة"آیا ہے۔حضرت سیِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۱۰۳۱ھ) اس کے متعلق فرماتے ہیں:''ساعت وہ وقت ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور یہ ایک ہلکی ساعت ہے جس میں بہت بڑامعاملہ واقع ہوگا۔'' (1)

## بدعت کے گمراہی ہونے سے مراد:

''طریقہ محمد بین' اس سے مراددین میں پیدا ہونے والے وہ (خلافِ شرع) نے کام ہیں جوحضور نبی گریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ والے کام ہیں بوحضور نبی گریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے مراددین میں پیدا ہونے والے وہ (خلافِ شرع) نے کام ہیں جوحضور نبی گریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے زمانوں کے بعد ظاہر ہوئے اور پھر فر مایا:''ہر نیا کام بدعت ہے' اس سے مراد ہر وہ قول بعنل یاعقیدہ جوصد راق میں نہ تھاوہ بدعت ہے اور بدعت اس کام کو کہتے ہیں جوملّت محمد بدعلی صدیبہ الصّلہ وُ وَالسَّدَم ) کے خلاف ہوا ور ہر ایسا کام گراہی ہے یعنی اپنے کرنے والے کوسنت کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ چھمٹی حدیث شریف:

[6] .....حضرت سیّدُ ناابو ہر ریره رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ کمی مدنی آقا، دوعالم کے داتا، میشے مصطفیٰ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ آلہ وہ آلہ وہ آلہ وہ میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔''عرض کی گئی:''انکار کرنے والا کون ہوگا؟'' آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہ آلہ وہ نے ارشا وفر مایا:'' جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا۔'' (2)

#### (حضرت سبِّدُ ناامام بخارى عليه رحمة الله القوى نے اس حديث شريف کواپني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

.....فيض القديرللمناوى ، تحت الحديث: ١٣٢٠، ج٢، ص٧٣.

.....صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ،باب الاقتداء بسنن رسول الله، الحديث: ٧٢٨٠، ص٦٠٦.

اصلاحِ اعمال 😁 ∺ 🕶 🗨

#### هرأمتی جنت میں داخل ہوگا:

اس حدیث پاک میں فرمایا که 'میرا ہرامتی جنت میں داخل ہوگا' کیعنی جس کا تعلق اُمت ِ اِجابت سے ہوگا اور ان ے مرادوہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور نبی رحمت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اور جو کیچھ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف سے پہنچااس پرایمان لائے۔نیزییجی ارشادفر مایا کہ'جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا'' یعنی ہروہ چیز جس کا میں نے حکم دیااس برطا ہروباطن کے ساتھ مل کیایا جس چیز سے میں نے منع کیااس سے رک گیاوہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔

پھر بیارشا دفر مایا کہ''جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا'' یہاں دوبا تیں مراد ہوسکتی ہیں کیونکہ نافر مانی کا لفظ دومعانی کوشامل ہے اس لئے نافر مانی کرنے والوں سے مراداُ مت ِ إجابت بھی ہوسکتی ہے اوراُ مت ِ دعوت بھی۔

#### أمت إجابت اورأمت دعوت كى تعريف:

وہ افراد جنہوں نے حضور صلَّى اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی تبلیغ کوقبول کر کے کلمہ پیڑھ لیا ،انہیں اُمت ِ إجابت کہتے ہیں اور جنہوں نے استبلیغ کو قبول نہ کیا اور کلمہ نہ پڑھا، انہیں اُمتِ دعوت کہتے ہیں۔

لہٰزااگریہاں نافر مانی کرنے والوں ہے مراد اُمت ِ إجابت ہوتواس فر مان (جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکارکیا) کامعنی بیہوگا کہ' وہ تخص جو مجھ پرایمان لایا مگر میں نے جس چیز کا تھم دیااس پراُس نے عمل نہ کیایا جس سے میں نے منع کیاوہ اس سے ندر کا تواس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔''اوریہاں نافر مانی سے مراذسق وفجور ہے نہ کہ کفراورا گریہاں نافر مانی کرنے والوں سے مراداُمتِ دعوت ہوتواس فر مان (جس نے میری نافر مانی کی اس نے انکار کیا) کامعنی میر ہوگا کہ'' وہ مخض جس نے میری اطاعت نہ کی ، نہا یمان کے ذریعے اور نہ ہی میرے احکامات پڑمل کے ذر یعتووه کا فرہے اوراس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔''

#### ساتوي حديث شريف:

7} .....حضرت سيّدُ نا ابوسعيدرضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه سركا رمدينه، قر ارقلب وسينه منّى الله تعالى عليه وآله وسمّم نے ارشا دفر مایا:'' جوُّخض حلال کھائے ،سنت برعمل کرےاورلوگ اس کےشر سےمحفوظ رہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' اصلاحِ اعمال

صحابه كرام عليهم الرضوان نے عرض كى: " يارسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم! ايسے لوگ تو إس وفت بهت بين " آپ صلّى الله

تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: ''عنقریب میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔'' (1)

(حضرت سيِّدُ ناامام حاكم رحمة الله تعالى عليه في ال حديث شريف كوا بي سند كے ساتھ روايت فرمايا)

جنت میں لے جانے والے تین أعمال:

اس حدیث پاک میں جنت میں لے جانے والے تین اعمال بیان ہوئے: (۱).....حلال کھانا (۲)....سنت پر عمل کرنااور (۳).....لوگوں کااس کے شریعے محفوظ رہنا۔

#### يهلامل:

بہلا عمل' حلال کھانا''ہے، یہاں حلال سے مرادوہ ہے جس کے حلال ہونے کا لقین ہوجس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ اگرچەشبەدالاكھاناجائز ہے۔ چنانچە،حضرت شداد بن اوس رض الله تعالىءنەكى بهن حضرت سبِّدَ ئُنا أُم عبدالله بنت اوس انصار بيە رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے انہوں نے حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی خدمت میں افطار کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے اسے واپس کر دیا اورارشاد فر مایا:'' بیددودھ تبہارے پاس کہاں سے آیا؟'' انہوں نے عرض کی:'' بیدود ھ میری بکری کا ہے۔'' آپ مٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم نے فرمایا:''تم نے بیر بکری کہاں سے لی؟'' عرض کی: درمکیں نے بیاسینے مال سے خریدی ہے۔ ' پھر آپ سنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسکم نے وہ دودھ نوش فر مایا اورارشاد فر مایا: ''الله تعالى نے رسولوں (عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ) وَهَم فر مايا ہے كہوہ صرف حلال كھائيں اور صرف نيك عمل كريں۔''<sup>(2)</sup> دوسراعمل:

حدیث شریف میں جنت میں لے جانے والا دوسراعمل''سنت پرعمل کرنا''بیان ہوا۔اس کامعنی بیہ ہے کہ خواہ کوئی بھی کام ہواس کے ظاہر وباطن کو انتاعِ رسول سے سجالے یوں کہ اپنے دل سے اس پراعتقادر کھے، زبان سے اس کی بات کرے،اعضائے بدن سے اس کو بجالائے اور ہر حالت میں اپنی ذات کواسی میں مشغول رکھے۔

.....المستدرك، كتاب الاطعمة ،باب ذكرمعيشة النبي عليه الصلوة والسلام ، الحديث: ٥٥ ٧١، ج٥، ص ١٤٢ "قوم" بدله" قرون".

.....فيض القديرللمناوي ،حرف الهمزة ، تحت الحديث: ١٦٤٠ ، ج٢ ، ص٢٤٣.

حدیث شریف میں جنت میں لے جانے والا تیسراعمل یہ بیان ہوا کہ''لوگ اس کے شرسے محفوظ رہیں'' اس میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں (1).....مسلمان اگر چہ فاسق ہی کیوں نہ ہوں اور (۲).....کفار میں سے معاہد لعنیٰ ذمی اور مستامن کفار اور معنی یہ ہوگا کہ مسلمان اگر چہ فاسق ہی ہوں اور ذمی ومستامن کفار جس شخص کے شرسے محفوظ رہیں وہ بغیر عذا ب کے جنت میں داخل ہوگا۔

## قيامت تك كمال باقى ربى گا:

'' طریقہ محمد بین' کی اس ساتویں روایت میں بیتھی ہے حضور رحمت عالم صنی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات س کر صحابہ کر ام علیجم الرضوان نے عرض کی:'' ایسے لوگ تو اِس وقت بہت ہیں۔' ان کی بیعرض اس لئے تھی کہ'' آج کے اس دور میں تو حلال کھانا، سنت بڑمل کر نا اور لوگوں کو شرسے بچانا بیتینوں با تیں آپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور جو کچھآپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم الله تعالی علیہ وآلہ وسلم الله تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت زیادہ ہیں کیونکہ بعد میں تو نئی بیدا ہوجا کیں گی۔' صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضور سیرِ عالم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضور سیرِ عالم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضور سیرِ عالم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضور سیرِ عالم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر حضور سیرِ عالم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کی کے دور اس امت کے بہترین ہونے کی گوائی دی جانے چو الله کی کی کو داس امت کے بہترین ہونے کی گوائی دی ہے۔ چنا نچے ،

الله عَرَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

كَنْتُمْ خَيْرُ أُصَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ترجمهُ كنزالايمان: تم بهتر ہوان سب أُمَّنو ل مِن جولوگول مِن (پ٤٠ال عمران: ١١٠) ظاہر ہوئیں۔

کیاتم نہیں جانتے کہ صحابہ کرام اور تابعین عظام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں بھی منافقین اور فاسقین موجود تھے اس کے باوجودوہ اس کمال سے جدانہیں ہوئے۔ اصلاحِ اعمال 🕝 ∺ 🗬 📭

#### آ گھویں حدیث شریف:

8 }....حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی اَ کرم ، نور مجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فر مانِ خوشبودارہے: ''جس نے فسادِامت کے وقت میری سنت پڑمل کیا تواس کے لئے سوشہیدوں کا ثواب ہوگا۔''<sup>(1)</sup> (حضرت سبِّدُ ناامام بيهي عليه رحمة الله القوى في اس حديث شريف كوا بني سند كساتهد وايت فرمايا)

#### فسادِامت کامطلب اور سوشهیدوں کے تواب کی وجہ:

**مٰد**کورہ حدیث ِ پاک میں فسادِامت کے وقت سنت پڑمل کی بات بیان ہوئی <sup>یع</sup>نی امت، نفسانی خواہشات اور (بری) بدعات کی پیروی کے سبب فساد میں مبتلا ہوجائے گی اس حیثیت سے کدان کے دل اعمال اور معاملات میں شیطانی وسوسوں اورعقلی اختر اعات (یعنی من گھڑت باتوں) ہی ہے مطمئن ہوں گے۔ باوجود یکہ انہیں سنت نبویہ، مقاد سر ( یعنی فیصلهٔ الہیہ )اورحدو دِشرعیه کا بھی علم ہوگااوروہ بیگمان کریں گے کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔ایسے حالات میں جو ا پیٹمل کی سنت کے ذریعے حفاظت کرے گا تواس کے لئے اللہ عزَّو جلَّ کے پاس قیامت کے دن سوشہیدوں کا ثواب ہوگااور بیاس لئے کہ جس طرح کفار سےلڑ کرشہید ہونے والے کومشقت پیش آتی ہےاسی طرح سنت پڑمل کرنے اور اسے زندہ کرنے والے کوبھی مشقت پیش آتی ہے یوں کہ تعاون کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جبکہ رکاوٹیں بے شار ہوتی ہیں۔

## نوین حدیث شریف:

9 } .....حضرت سبِّدُ نازيد بن ملحه رض الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه سركا رامدينه، راحتِ قلب وسينه شكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے:'' دین اسلام غریبی <sup>(2)</sup> سے شروع ہوااورغریبی ہی کی طرف لوٹ جائے گا تو غربا کے لئے

..... حكيم الامت مفتى احمد يارخان عَليه رَحْمَةُ الْمَنَّان اس كى شرح مين فرمات بين " غربت كفظى معنى بين تنهائى اوربيكس اس لئے مسافر اور تنگ دست کوغریب کہا جاتا ہے کہ مسافر سفر میں اکیلا ہوتا ہے اور تنگ دست بیکس یعنی (تو حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ)اسلام کو پہلے تھوڑ ہے لوگوں نے قبول کیااورآ خرمیں بھی تھوڑ ہے ہی لوگوں میں رہ جائے گابیدونوں جماعتیں بڑی مبارک ہیں اَلْبَحَـمُدُللٰه تھوڑ ہے مسلمان بہتوں پر غالب آتے رہےاورآتے رہیں گےتھوڑ اسونا بہت ہےلوہے پراورتھوڑ امُشک بہت ہی مٹی پرغالب ہے پیجھی دیکھا گیاہے کہ غریب مسکین لوگ اسلام پرقائم رہتے ہیں اکثر مالدار بھٹک جاتے ہیں۔'' (مراة المناجیح،ج١٠ص١٦)

<sup>....</sup>الزهدالكبيرللبيهقي، فصل في العزلة والخمول، الحديث: ٢٠٧، ص١١٨.

خوشخری ہے جومیرے بعد میری اُن سنتوں کی اصلاح کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔''(1) (حضرت سيّدُ ناامام ترمذي عليد رحمة الله القوى في اس حديث شريف كوايني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياك كي شرح:

اس حدیث ِ پاک میں ارشاد ہوا کہ'' دین اسلام غریبی سے شروع ہوااور غریبی ہی کی طرف لوٹ جائے گا'' دین کے غریب ہونے کا مطلب سے سے کہ ابتدائے اسلام میں بھی لوگ اس کے احکام سے نامانوس تھے اور ایسا، دین کی عدم معرفت اوراس سے عدم وابستگی کی وجہ سے تھااور آخری زمانے میں بھی اسلام کی یہی حالت ہوگی کہلوگ نہ تو دین کو پیچانے گے اور نہاس سے وابستہ ہوں گے بلکہ اس کے منکر ہوجا کیں گے جبکہ اس کی ابتداوا نتہا کے درمیان ، دین کی معرفت اوراس سے وابستگی کا دور ہوگا اور یہی اس کی عزت ونصرت کا زمانہ ہوگا ،اس وقت دین کے ایسے مد دگاریائے جائیں گے جن کے دل تو حیدوا بمان ،معرفت ویقین اورا خلاص واحسان سے بھرے ہوئے ہول گے۔

#### اصلاح کے طریقے:

اس حدیث شریف میں بیجھی ارشا دفر مایا:''غربائے لئے خوشخبری ہے جومیرے بعد میری اُن سنتوں کی اصلاح کریں گے جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔''بعنی میری سیرت اور میراطریقه خواہ اس کاتعلق اعتقاد ہے ہویاعمل ہے، قول سے ہویاذات سے جب لوگ اس کوبگاڑ دیں گے توغر بااس کی اصلاح کریں گے اور اصلاح کے کئی طریقے ہوسکتے ہیں:

(۱).....جب کوئی سنت کوبگاڑ دے گا تو وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی ہے منع کریں گے اوران کا یے مل کسی خاص فر دکوزبان ودل ہے معین کئے بغیراورمسلمانوں کے عیوب اور برائیوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ہوگا جبیا کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی ہے منع کرنے کا سنت طریقہ بھی یہی ہے نہ کہ وہ طریقہ جو جاہل علمانے گھڑ لیا ہے کہ سلمانوں کے عیوب بیان کرتے ہیں اورانہوں نے محض برائی کا گمان ہونے پرمسلمانوں کی آبروریزی کو جائز مظہرا لیاہے چہ جائیکہ برائی ثابت ہی نہ ہوئی ہو۔

.....جامع الترمذي، ابواب الايمان، باب ماجاء أن الإسلام .....الخ، الحديث: ٢٦٣٠، ص١٩١٧.

اصلاح اعمال

(۲)..... یااصلاح کاطریقه به ہوگا که وہ اس سنت پڑمل کریں گےاوراس پڑہیشگی اختیار کریں گےاور حتی که

دین والے اور ڈروالے اخلاص وخشوع کے ساتھ اس سنت پڑمل پیرا ہوجائیں گے۔

(**m**)..... یا پھروہ اس پیدا ہونے والے فساد کو بیان کرنے کے لئے کتابیں لکھیں گے یا اس موضوع پر ککھی گئی کتابیں لوگوں کو بڑھائیں گے۔

(۴).....یا اصلاح کاطریقه به ہوگا که سنت پرمعاونت کریں گے،اس کی دوسروںکوترغیب دلائیں گے اور ز مانے اور دوستوں کے فساد کی پرواہ نہ کریں گے۔

مذکورہ حدیث پاک میں لفظ<sup>ود</sup> غربا'' آیا ہے۔اس کی تفسیرا یک دوسری حدیث شریف میں آئی ہے جسے حضرت

سبِّيدُ ناامام جلال الدين سيوطي عليه رحمة الله القوى (متو في ٩١١هـ) نه "ألُهجَـامِعُ الْصَغِيُّو" ميں بيان كبيا اور وه حضور نبي پاك،

## لفظ غربا كي تفسير:

صاحبِ لولاک،سیاح افلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کاییفر مان ہے: ' فحر با کے لئے خوشخبری ہے، غرباوہ نیک افراد جن کی تعداد بُر بےلوگوں سے کم ہے،ان کی نافر مانی کرنے والے،ان کی پیروی کرنے والوں سے زیادہ ہیں ۔'' <sup>(1)</sup> حضرت سیِّدُ ناامام عبدالرء وف مناوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۰۱ه) نے ارشا دفر مایا: ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ''ان سے بغض رکھنے والے،ان سے محبت کرنے والوں سے زیادہ ہیں۔''اوریہی وجہ ہے کہ حضرت سیِّدُ نا امام سفیان توری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۲ اھ) نے ارشا دفر مایا: جبتم ایسے عالم کودیکھوجس کے دوست زیادہ ہول تو جان لوکہ بین کے ساتھ باطل کوملانے والا ہے کیونکہ اگر بیصرف حق بیان کرتا تو لوگ اس سے بغض رکھتے اور ججۃ الاسلام حضرت سیّدُ ناامام محمد غزالی علیه رحمة الله الوالی (متوفی ۵۰۵ھ) ارشا وفر ماتے ہیں: ''سلف صالحین کے پیندیدہ علوم اجنبی ہو گئے بلکہ وہ مٹ چکے ہیں اورلوگ جن علوم میں منہمک ہیں ان میں اکثر بدعت اورنو پید ہیں اور بزرگوں کےعلوم اس لئے اجنبی ہو گئے کہان کو پڑھنے والے سے بغض رکھا جا تاہے۔''

<sup>.....</sup>المسندللامام احمدبن حنبل،مسندعبدالله بن عمرو بن العاص،الحديث: ٢٠٩٤، ٧٠ج٢، ص٦٨٨ ـ

الجامع الصغيرللسيوطي، الحديث: ٢٨٨ ٥، ص ٣٢ ٦.

<sup>.....</sup> حياء علوم الدين، كتاب العلم، باب ثالث، بيان ما بدل من الفاظ العلوم، ج ١، ص ٢٦\_

فيض القديرللمناوي، تحت الحديث:٥٢٨٨ ٥، ج٤، ص٣٦٢.

## دسويں حديث شريف:

10} الدنعالى الدنعالى الدنعالى عند على الدنعالى عند معروايت بحكمتا جدار دوجهان، رحمتِ عالميان صلَّى الدنعالى عليه وآله الدنعالى عليه وآله وسلّم المنطق الدنية معاملات زياده جانة مواور جب مين تمهمين عليه والدوس مع المرام عليهم الرضوان سعار شاوفر مايا: " متم البيخ دنياوى معاملات زياده جانة مواور جب مين تمهمين تمهار كسى ديني معامل كاحكم دول تواس يمل كرو- " (1)

(حضرت سيّدُ ناامام مسلم رحمة الله تعالى عليه في الله حديث شريف كوا يني سند كرساته وروايت فرمايا)

## حديث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں حضور سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا بیفر مان ' تم اپنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو' اس لئے تفاکیونکہ وہ ان معاملات میں کثرت سے مشغول رہتے تھے اور دنیا کا کام کوئی اتنا عظیم نہیں کہ انگی عَدَّرَ حَلَّ کے نزدیک اس کی کوئی قدر ہوختی کہ اس بات سے دنیاوی معاملے میں زیادہ جانے کی نفی کے سبب سیّد دوعالم صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسمّ کی ذات والاصفات میں کوئی نقص لازم آئے۔ ایسا ہر گرنہیں اور بیاس حیثیت سے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سوائے ذکر الہی عَدِّرَ کے سب ملعون ہے جسیا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ تواب مذکورہ فرمان کامعنی سے ہوگا: ' تم دنیاوی معاملات میں اپنے نفع والی چیز میں میرے علم کے عتاج ہونہ نقصان دہ چیز سے نیجنے کے لئے میرے منع کرنے کے حتاج ہو کیونکہ ان دنیاوی معاملات کے بارے میں تمہارا عقلی غور وفکر ، تمہارے تجربات اور پیش آئے والے احوال ہی تمہیں کا فی ہیں۔''

## مين سب سيزياده ﴿ إِنَّ أَنْ عَزَّو جَلَّ كَاعَلَم رَكُمْنَا مُون :

نیز مذکورہ حدیث شریف میں بی بھی ارشا دفر مایا: ''جب میں تمہیں تمہارے کسی دینی معاملے کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو' لینی حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ارشا دفر مارہے ہیں: ''میں تمہارے دین کے معاملات کوتم سے زیادہ جانتا موں ۔''جیسا کہ ایک دوسری حدیثِ پاک میں ارشا دفر مایا کہ ''اللّی اُن عَدِّرَ حَلَّ کی قسم! میں سب سے زیادہ اللّی اُن عَدِّرَ حَلَّ کا علم رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللّی اُن عَدِّرتا ہوں۔''

.....صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب و جوب امتثال ماقاله شرعا.....الخ،الحديث:٢١ ٢٨/٦١٢٠، ٣٥٠٠.

#### گیار ہویں حدیث شریف:

11} .....حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ سرور کو نین ، ہمارے دلول کے چین صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ ذیشان ہے: ' تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ( کامل ) مومن نہیں ہوسکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہوجائے۔'' <sup>(1)</sup>

(حفرت سبِّدُ ناامام ترمذي عليه رحمة الله القوى في ال حديث شريف كوا يني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياك كي شرح:

حضور نبی ُرحمت بشفیعِ امت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مذکور ہ فر مان کا مطلب بیہ ہے کہتم میں سے ہرا یک خواہ مرد مو یا عورت اس کامیری لائی موئی شریعت اوراحکام جومین الله عَدَّوَ هَلَّ کی طرف سے لایا موں ، کی تصدیق واعتراف کرنااس وفت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک اس کی خواہش یعنی میلان ،رغبت اورمحبت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ یوں کہاپنی رائے اور عقل سے کسی بھی حکم شرعی میں زیادتی اور کمی کواچھا نہ سمجھے اوراپنی نظر وفکر کے سبب کسی شے کو برانہ جانے جس سے کسی حکم شرعی کی مخالفت لا زم آئے۔ بلکہ اس کی رائے ،عقل اورنظریہ ،حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے فرامین کے ماتحت رہے ۔اس معاملے میں شریعت کے بیان کر دہ حکم کواختیار کرے نہ کہ اسی معاملے کو شریعت کابیان کردہ حکم بتائے۔

#### بار مویں حدیث شریف:

[12] .....حضرت سیّدٌ ناعبدالله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی گریم ، رءوف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فر مانِ ذیشان ہے: ' ﴿ لَا لَهُ عَدَّوَ هَلَّ كَيْ تُعْمِ! ميري امت پر بعينه وه حالات آئيں گے جو بنی اسرائيل پر آئے تھے جس طرح ایک جوتی دوسری کے برابر ہوتی ہے یہاں تک کہا گراُن میں سے سی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا كيا ہوگا تو ميري امت ميں بھي وہ ہوگا اور بني اسرائيل 72 فرقوں ميں بٹ گئ تھي جبكيه ميري اُمت 73 فرقوں ميں بٹ جائے گی ،سوائے ایک کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔''صحابہ کرام علیہم ارضوان نے عرض کی:''یارسول اللّٰد صفَّی الله

.....شرح السنة للبغوي، كتاب الايمان،باب ردالبدع والا هواء،الحديث: ١٠٤، -١، ج١،ص ١٨٥.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

تعالى عليه وآله وسلّم! وه جنتي فرقه كون سا ہوگا؟''تو آپ سلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا:'' جوفرقه ميرے اور ميرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔'' (1)

(حضرت سبِّدُ ناامام بخارى وامام سلم رحمة الله تعالى عليهاني اس حديث شريف كوا بني ابني سند كرما تصروايت فرمايا) بني اسرائيل كون بين؟

اس حديث إلى ميس بني إسرائيل كاذكر باوربير حضرت سيِّدُ نا يعقو بعلى نَبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كي اولا دونسل كوكهاجا تاہے۔حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۸۵ھ) نے فرمایا:''اسرائیل،حضرت سبِّدُ نالعقوب عَلَى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَالْقَب بَ اور عربي زبان مين اس كامعنى "صَفُوةُ الله" بَ يعنى الله فَاعَزُو جَلَّ كَامَتُ خَب وپسندیدہ بندہ ،اور یہ بھی کہا گیا ہے اس کامعنی ' اُلْقُلُی عَزَّوَ حَلَّ کا بندہ' ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١١هـ ٥ ) نے ارشاد فر مایا كه دمفسرین كرام رحمهم الله تعالى كااس بات پر اتفاق ہے کہ "اسرائیل" سے مراد حضرت سیِّدُ نا لیقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم عَلی نَبیّنَاوَ عَلَیْهِهُ الصَّلاهُ وَالسَّلَام ہی ہیں۔" (3)

#### تہتر 73فرقے؟

نیزاس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ' میری اُمت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی' یہاں امت سے مرادامت ا جابت ہے (یعنی جنہوں نے حضور صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی تبلیغ کو قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا) نہ کہ امت دعوت (یعنی ایمان نہ لانے والے ) کیونکہ امتِ دعوت تو آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے زمانۂ اقدس ہی میں تہتر سے زائد فرقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ نیز موسكتا ہے كہ يہاں73 كا مندسه كثرت بيان كرنے كے لئے مونه كەتعداد بيان كرنے كے لئے۔

## فرقے جہنم میں کیوں جائیں گے؟

مٰرکورہ حدیث شریف میں ریم بھی وار دہوا کہ''سوائے ایک کے تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔''اس کامطلب یہ ہے کہ تمام فرقے جہنم میں صاف وستھرا ہونے کے لئے جائیں گے نہ کہ کفر کے ثابت ہونے کی وجہ سے کیونکہ اگر

.....جامع الترمذي، ابواب الايمان، باب ماجاء في افتراق هذه الامة، الحديث: ٢٦٤١، ص١٩١٨.

.....تفسيرالبيضاوي ، پ ١ ، البقرة ، تحت الآية: ٠ ٤ ، ج ١ ، ص ٧٠ . ٣٠

.....تفسيرالخازن ، پ١، البقرة ، تحت الآية: ٠٤، ج١، ص٤٨.

انہوں نے کفر کیا ہوتا تو وہ امتِ دعوت ہوجاتے اورامتِ اجابت نہ رہتے اوراُمتِ دعوت کے فرقوں کے مساوی ہو جاتے اوراسی طرح جوفر قہ بھی کفر کرے گاوہ (امت اجابت کے ) تہتر فرقوں سے الگ شار ہوگا۔

اوراس بات کی بنیاد، اعتقادی مسئلہ میں اجتہادی خطاہے جبکہ وہ خطاکسی ایسے عقیدہ کے بارے میں ہوجس کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہواوراس پراجماع (یعنی اتفاق علی) نہ ہو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایسے مسئلہ میں ایسی خطاسے کفر لازم ہوگایا نہیں؟ جیسا کہ کوئی عملی (یعنی فروی) مسئلہ جس کا ضروریات دین سے ہونا ثابت ہواوراس پر اجماع نہ ہو، اس میں اجتہادی خطا کرنے سے تواب ملنے پراتفاق ہے اوررہے وہ مسائل جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہواوران پراجماع بھی ہوخواہ اعتقادی مسائل ہوں جیسے عالم کا حادث ہونا، اجسام کا حشر (یعنی مرنے کے ہود وبارہ اٹھنا) اور انٹی اُن وَرِیک کے لئے صفات کا ثابت ہونا جن کا فلاسفہ انکار کرتے ہیں۔ یا وہ فروی مسائل ہوں جیسے اسلام کے پانچ ارکان ہونا اور سود، زنا، شراب خوری، چوری اورظلم وغیرہ کا حرام ہونا۔ اس طرح کے سی بھی مسئلہ میں اجتہاد کرنا ہی باطل ہے اور اس کے حجے نہ ہونے پراجماع سے کیونکہ ان کا انکار کفر ہے۔ چنانچے،

''مِرُقَاةُ الْأُصُولُ'' كَي شرح ميں اہل سنت اور معتزلہ كے در ميان اجتهاد كے اختلاف كے بارے ميں ارشاد فرمايا: ''بمارے (لينی درتی) پر بھی ہوتا ہے جبکہ معتزلہ كفر مایا: ''بمارے (لينی درتی) پر بھی ہوتا ہے جبکہ معتزلہ كنزد يك ہر مجتهد مصيب (لينی درتی پر) ہوتا ہے اور بياس وجہ سے كہ ہم كہتے ہيں كه 'اللّٰ اللّٰ عَدَّوَ حَلَّ كِنزد يك عَلم ايك ہی ہوتا ہے۔'' اور معتزلہ كہتے ہيں كه 'اللّٰ عَدَّو حَلَّ كِنزد يك حكم متعدد (لينی ایک سے زیادہ) ہوتے ہيں۔''

پس جب مجہدین کسی ایک معاملہ میں اجہاد کرتے ہیں تو ہماری رائے کے مطابق اس معاملہ میں انگائی عَزَّوَ جَلَّ کے نزدیک عظم ایک ہوتا ہے اور ان کی رائے ہے کہ ہر مجہد کا اجتہاد جس طرف جائے گاوہی علم ہوگا اور بیا ختلاف شری مسائل میں جیسے المبہد اے اور نَبَوَ ات میں سے وہ مباحث جو انگائی عَزَّوَ حَلَّ کی ذات مسائل میں ہے نہ کہ عقلی مسائل میں درست رائے والا وصفات اور افعال سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ لاکھوں لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ عقلی مسائل میں درست رائے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ البتہ! بعض معتز لہ جیسے ابو حس عنبری اور جاحظ کہتے ہیں: ''مسائل کلام میں ہر مجہد درست رائے والا ہوتا ہے۔ چنا نجے،

حضرت سبِّدُ ناامام عبداللطيف بن عبدالعزيز إبن ملك رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٠٨ه) " اَلْمَنَاد " كَي شرح ميس ہے:

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

" بیاختلاف شرعی مسائل میں ہے نہ کہ ان عقلی مسائل میں جواُصولِ دین میں سے ہیں اور اس پر إجماع ہے کہ ان میں بھی حق بات ( یعنی دُرُست رائے ) ایک ہی ہوتی ہے،ان میں خطا کرنے والا اگر دین اسلام کی مخالفت کرے تو کا فر ہے جیسے یہودی اور نصرانی۔''

"شَـرُ حُ الْـمَنَاد" كى عبارت كا حاصل يه ب كه اگران مين خطاكر في والا دين اسلام كى مخالفت نه كرے اس طرح کہاس کا اِجتہاد کسی ایسے مسلم میں ہوجس کا ضروریات دین سے ہونامعلوم ہواوراس پر اِجماع نہ ہوتو خطا کرنے کی صورت میں وہ کا فرنہ ہوگا اور یہی وہ بات ہے جس کی ابھی ہم نے تفصیل بیان کی ہے۔

اس ساری گفتگو سے معلوم ہوا کہ (اُمت اجابت کے ) بیتہتر فرقے اگر ضروریاتِ دین کے کسی اجماعی مسکلہ کا انکار کر کے کفرنہ کریں توبیسب مسلمان ہیں اور بحثیت اعتقاد دین اسلام میں اجتہاد کرنے والے ہیں۔ پس (اگر ضروریاتِ دین کے سی غیر اجماعی مسّلہ میں )ان میں سے جو بھی اپنے اجتہا دمیں خطا کرے گا تووہ فاسق ، بدعتی اور گمراہ ہوگالیکن کا فر

نہیں ہوگااوراس خطایراسے ثواب نہیں ملے گا جیسا کہ فروعی مسئلہ میں خطا کرنے والے مجتهد کوملتا ہے۔البنۃ!معتزلہ میں سےابواکھن عنبری اور جاحظ کی رائے کے مطابق وہ فاسق وگمراہ نہ ہوگا اورثواب یائے گا کیونکہان کے نز دیک خواہ

مسائل کاتعلق عقائد سے ہویاعمل سےان میں اجتہا دکرنے والا ہر شخص دُ رُست رائے پر ہوتا ہے۔

ہماری بیان کردہ نفصیل کی تا سکیر حضور نبی رحمت صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ ''لَا إِللهُ إلَّا الله" كَهْ والول سے (اپن زبان كو) بازر كھواوران كوسرف گناہ كے سبب كافرمت كہوتو جس نے "لَا إِللهُ إِلَّا الله" كہنے والول کوکا فرکہاوہ خود کفر کے زیادہ قریب ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرء وف مُنا وي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١هه) اس كي شرح مين فرمات عين: ' ابل قبله میں سے حق کی مخالفت کرنے والا کوئی شخص جب تک ضرویات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے وہ کا فرنہیں۔ جیسے عالم کے حادث ہونے اور حشر اجساد (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے ) کا انکار کفر ہے۔ کیونکہ جب اس نے ضررویات دین میں سے کسی کا اٹکار کر دیا تووہ" لَا الله" کہنے والوں میں سے نہیں ہوگا پس اس کی تکفیر کی جائے گی۔" <sup>(2)</sup>

<sup>....</sup>المعجم الكبير، الحديث: ١٣٠٨، - ٢١، ص ٢١١.

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي، تحت الحديث: ٦٢٦٨، ج٥، ص١٢.

اصلاح اعمال

جبتم ہماری اس گفتگو کو جھی طرح تبجھ لو گے تو پھر علامہ سعد الدین تفتا زانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متو فی ۱۹۷ھ) کے ان دواقوال کہ ''شرح عقائد نسفیہ'' میں مذکور قول کا جواب بھی تم پر ظاہر ہو جائے گا اور ان کا قول ہے ہے: ''علما کے ان دواقوال کہ '' (۱) ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ۔' اور یہ کہ'' (۲) جس نے قرآن پاک کو مخلوق یارؤ بہت باری تعالی کو محال کہایا (مَعَادُ الله ) حضرات شیخین (یعنی ابو بکر وعر) رضی اللہ تعالی عہما کو گالی دی یا ان پر لعنت کی وہ کا فرہے ۔' ان دونوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ اہل قبلہ سے مرادوہ میں تطبیق موسکتی ہے کہ اہل قبلہ سے مرادوہ ہے جس نے ضروریا ہے دین کے کسی اجماعی مسئلہ کا انکار کرکے کفرنہ کیا ہو۔ جبکہ ان مذکورہ تین باتوں کے سبب تکفیر کا مسئلہ مسئلہ جبتدین کے مابین اختلافی ہے تو جس نے ان تین باتوں کے سبب تکفیر کا حمر دیا اس کے زدیا ہل قبلہ وہ ہے جو الی بات نہ کیے۔

## ایک فرقہ کے جہنم میں نہ جانے کی وجہ:

'' طریقہ محمد بین' کی بارہ ویں صدیث شریف میں حضور نبی نفیب دال صنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جوفر مایا:
'' سوائے ایک کے تمام فرقے جہنم میں جا کیں گے۔' اس میں ایک فرقے کا استثنافر مایا، پس بنی اسرائیل کے فرقوں کی تعداد کے برابر 72 فرقے باقی بچے اور بیفر قد اعتقاد میں نافر مانی سے بچنے کے سبب جہنم میں داخل نہ ہوگا، بشرطیکہ ان کی موت اپنے مذہب کے نقاضے کے مطابق ہو۔ گراعمال میں نافر مانی کے سبب یفرقہ بھی جہنم میں داخل ہوسکتا ہے اور یہ اس صورت میں ہوگا جب ہم مسلمانوں کے ان تہتر فرقوں کے افتر ان کو صرف اعتقاد کے افتر ان پر محمول کریں کریں اور اگر ہم اس افتر ان کو دونوں چیز وں لیمنی اعتقاد کے ساتھ ساتھ ممل کے افتر ان پر ایک ساتھ محمول کریں جسیا کہ اس صدیث شریف کی ابتدا میں حضور رحمتِ عالم صنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اس بات کا قرینہ بھی وہ جسیا کہ اس صورت میں موجود ہے کہ' یہاں تک کہ اگر اُن میں سے سی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی وہ ہوگا ایسا کرے گا'' پس عمل میں متابعت ہے اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا جس فرقہ کا استثنا کیا گیا ہے وہ اعتقاد اور عمل دونوں میں نافر مانی سے نیج کے سبب اصلاً جہنم میں داخل نہ ہوگا بشرطیکہ ان کی موت اس پر واقع ہواور حدیث اور عمل دونوں میں نافر مانی سے بھی کے سبب اصلاً جہنم میں داخل نہ ہوگا بشرطیکہ ان کی موت اس پر واقع ہواور حدیث اور عمل دونوں میں نافر مانی سے بھی کے سبب اصلاً جہنم میں داخل نہ ہوگا بشرطیکہ ان کی موت اس پر واقع ہواور حدیث

· پيْرُكش: مجلس المدينة العلمية(دوت اسلام)-

شریف کے ظاہر سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔

## إمام ببههق عليه رحمة الله القوى كى تشريح:

طریقہ محدید میں مذکور حدیث شریف کے آخر میں بی بھی ہے کہ 'صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نے عرض کی: '' يارسول اللُّدسنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم! وه جنتي فرقه كون سام وكا؟''تو آپ سنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم نے ارشا د فر مايا:''جو فرقه میرےاورمیرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔'' یہاں اوراس سے ماقبل مذکورلفظ فرقہ سے مراد فرقہ والے لوگ ہیں جوملت ِ اسلامیہ اور سیرت محمد بیکا عقا در کھتے ہیں اور اس کے نقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

حضرت سيّدُ ناامام بيهي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٥٨ه ٥) كتاب " المُمَدُ خَل" مين فرمات بين الله بيه حضور سيد عالم، محمِ مصطفیٰ، احمدِ مجتبیٰ صنّی الله تعالی علیه و آله وسنّم نے اپنے بعد ظاہر ہونے والے امت کے اِختلا فات کی خبر دی۔ اُمت کواہل ھوا (خواہشات کے پیرد کاروں) کی امتباع و پیر**وی سے ڈرایا۔ان کواپنی اور اپنے بعد خلفائے راشدین صحابہ ر**ضوان اللہ تعالی علیهم جعین کی سنت اپنانے برا بھارا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین والے راستے کی طرف اشارہ کر کے اُمت کی فرقہ 'نا جیہ ( یعن نجات پانے والے گروہ ) کی طرف را ہنمائی فر مائی ہے۔لہذا جواینے دین میں ان کے نقشِ قدم پر چلا اوراس نے کتاب وسنت کی انتاع میں ان کی راہ کولازم کرلیا تو وہ بڑی کامیابی ہے ہمکنار ہوا اور اس نے بہت بڑا حصہ پالیا اور ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص بیگمان کرے که 'اہل سنت و جماعت کے مجتهدین نے بھی تو بہت زیادہ اختلاف کیا اورایک دوسرے سے الگ ہوگئے '' بیدرست نہیں اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر چدایسے معاملات جن میں اجتہاد جائز ہے ان میں مجہّدین کااجتہاد مختلف ہے مگر پھر بھی وہ اس حیثیت سے ایک تھے کہ ان میں سے کسی نے بھی قر آن مجید کی نصِ قطعی، سنت ِقائمُه،اجماع اورقیاسِ صحیح (جواس کے نزدیک صحیح تھا) کا خلاف نہیں کیااور بلاشبدان میں سے ہرایک جس قدراجتهاد کا یا بند تھااس نے اس کوادا کیا اور درست رائے کی تلاش وطلب پرجس اجر کا وعدہ کیا گیاہے اس نے اسے حاصل کرلیا اور مجہتدین میں سے بعض وُ گنے اجر کے ساتھ خاص ہیں اوراس وُ گنے اجر کا وعدہ اس درست رائے تک پہنچنے پر ہے جس کی تلاش وطلب کا اجتہا دمیں تھم ہے اور یہ النہ ہوئے ۔ اُو َ کَ اُفضل ہے جسے جا ہے دے اور وہ مجتهد جو درست رائے تک نہ پہنچ سکے تووہ خطاکی وجہ سے گنا ہگا زنہیں۔ کیونکہ مجہد حکم کے معاملے میں ظاہر کا یابند ہے نہ کہ باطن کا ( کیونکہ

پشُ ش: **مجلس المدينة العلمية** (وعوت اسلام)

باطن، غیب ہے) اور اللہ عَوَّ وَحَلَّ كے سواغیب كوئى نہیں جانتا۔

اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ مجتهدین اینے اس طرح کے اختلافات کے باوجود بھی اہل سنت و جماعت ہی سے ہیں اور جھے امید ہے کہ ان میں سے کسی کا اس طرح مواخذہ نہیں کیا جائے گا کہ اس نے جان بو جھ کرقر آنِ مجید کی کسی نصِ قطعی متیج حدیث اور قیاسِ صحیح ( یعنی جواس کے نزدیک صحیح تھا) کی مخالفت کی تھی ۔'' مگر بھی ایسا ہوتا ہے کہ مجتهد کسی سنت سے ناواقف ہوتا ہے اوراییا قول کرجاتا ہے جواس سنت کے مخالف ہوجا تا اوراییانہیں کہ اس نے سنت کی مخالفت جان بوجھ کی ہواور بھی انسان غافل ہوتا ہے اور تاویل میں خطا کر بیٹھتا ہے۔ نیز بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنت تو معلوم ہوتی ہے مگراس کی اصل کے دو ہونے کے سبب اس میں شبہ پیدا ہوجا تا ہے لہٰذا ایک مجتہدا یک اصل کواختیار کر لیتا ہےاور دوسرا مجتہد دوسری اصل کواختیار کر لیتا ہے جو پہلی کاغیر ہوتی ہے۔''اس کے بعداس مقام برامام بیہقی علیہ رممة الله القوى (متوفى ۴۵۸ھ) نے كافی تفصیلی كلام كيا ہے۔

#### تير هوي حديث شريف:

[13] .....حضرت سبِّيدُ نا أنُس رض الله تعالى عنه فرمات عبين: "تا جدار مدينه، راحت قلب وسيينصلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے مجھ سے ارشا د فرمایا: ''اے میرے بیٹے!اگرتم سے ہوسکے کہ تمہاری صبح وشام الیی حالت میں ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لئے کینہ دبغض نہ ہوتو ایسا ہی کیا کرو'' پھرارشا دفر مایا:''اے میرے بیٹے! بیمیری سنت ہےاور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔'' (1)

(حضرت سيدٌ ناامام ترفدي عليد حمة الله القوى في ال حديث شريف كوايني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياك كي شرح:

اس حدیث ِ پاک میں فرمایا: ''تمہارے دل میں کسی کے لئے کینہ وبغض نہ ہو'' یہاں کسی کوخاص نہیں کیا بلکہ عام رکھا تا کہ بیمومن وکافر، دوست ودشمن اورانسان وغیرہ سب کوشامل ہوجائے۔نیزیہ بھی ارشادفر مایا:''تواہیاہی کیا کرو' ایعنی دل میں کسی کے لئے بھی بغض و کیینہ نه رکھوا ورخو د کواس بات پر مشقت کا عادی بناؤ تا کہ تمہارا دل ، وسوسوں

....جامع الترمذي، ابواب العلم، باب ماجاء في الاخذ بالسنة .....الخ، الحديث: ٢٦٧٨ ، ص ٢٩٢١ "من احب "بدله "من احيا".

کی گندگی سے پاک ہوجائے۔

#### سنت سيمحبت:

اس حدیث شریف میں سیدعالم علی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے یہ بھی ارشا دفر مایا:''جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی' مطلب میہ ہے کہ'' جس نے میری اس سنت (دل کولوگوں کے کینہ سے پاک رکھنا) اور اس کے علاوہ دیگر سنتوں پڑمل کیا حتی کہ وہ مجھ سے محبت میں شامل ہوگئی توبیا سیات کی دلیل بن جائے گی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔'' کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے تمام افعال سے بھی محبت کرتا ہے۔ چنا نچے ،

حضرت سيّدُ ناامام قسطلا في عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٩٢٣ه ١) ايني كتاب 'الكُمو أهب اللَّدُنيّيّة "مين فرمات عبين: ''سرکار مدینه، قر ارقلب وسینه، فیض گنجینه شکی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی محبت کی علامات میں سے ریجھی ہے کہآ یہ صلّی الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم كى سنت معرف كى جائے اور آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى حديث ياك كوبر ها جائے ، ب شك جس كے ول ميں ايمان كى متصاس داخل ہووہ جب إلى الله عَداَّ وَهَا كَ كلام سے كوئى كلمه يار حمتِ عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى كوئى حدیث سنتا ہے تواس کی روح ، دل اور جان اس کلمہ کواینے اندر جذب کر لیتے ہیں اور پیکلمہ اس پراس طرح غالب آ جا تا اوراس کو یوں ڈھانپ لیتا ہے کہ اس کا ہر بال ساعت اوراس کے جسم کا ہر ذرہ بصارت بن جاتا ہے تو وہ گل کے ساتھ گل کوسنتا اورگل کے ساتھ گل کود کھتا ہے۔اس وقت اس کا دل نور حاصل کرتا ہے اور اس کی حقیقت حیکے لگتی ہے اور دلائل کے ظہور کے وفت تحقیق کی موجیس باہم ٹکراتی ہیں اوروہ اپنے محبوب کے متوجہ ہونے کودیکھ کرسیراب ہوتا ہے۔ کیونکہ محبوب کے متوجہ ہونے سے بڑھ کراس کے دل کوسیراب کرنے والی کوئی شے ہیں اور محبوب کے توجہ ہٹا لینے سے زیادہ ہیت ناک اور جلانے والی کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دوزخ کے لئے جسمانی عذاب سے زیادہ سخت عذاب الله عَزَوَ هَلَّ كَهُ دِيدار مِين ركاوٹ ہے جیسا كہ جنتيوں كے لئے جسمانی نعمتوں سے بڑھ كر جونعمت ہوگی وہ اللہ ا عَـزَّوَ هَلَّ كا دیدار،اس کے خطاب کوسننا،اس کی رضااوراس کی توجہ ہے، انڈ اُن عَـزَّو هَا ہمیں اُس شربت دیدار کی مٹھاس ي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ( آمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْآمِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ) (1)

<sup>.....</sup>المواهب اللدنية للقسطلاني،المقصدالسابع،الفصل الاول في وجوب محبته.....الخ، ج٢، ص٩٩٠.

#### ===

#### جنت مين رحمت عالم صلّى الله تعالى عليه وسلَّم كاساته:

''طریقہ محمد بے' میں مذکور تیر ہویں حدیث ِپاک کے آخر میں ارشاد فر مایا:''جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میر سے ساتھ ہوگا'' یعنی حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی محبت اس شخص کو ابدی نعمتوں اور ہمیشہ کی رضا تک پہنچا دے گی ۔ کیونکہ آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے ۔ جبیبا کہ بیضمون حدیث ِپاک میں بھی آیا ہے <sup>(1)</sup> اور بہاں ساتھ ہوئے درجہ میں ہوگا بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے مہاں ساتھ ہوئے سے بیمراز نہیں کہ محبت کرنے والامحبوب ہی کے درجہ میں ہوگا بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے محبوب کی زیارت کر سکے گا اور ان (یعنی محبوب) میں سے ہرایک اپنے درجہ میں رہے گا اس درجہ سے الگنہیں ہوگا۔

## إمام نو وي عليه رحمة الله القوى كي تشريح:

<sup>.....</sup>صحيح البخارى، كتاب الادب،باب علامة الحب في الله.....الخ،الحديث:٦١٦٨، ٥٢٠.

<sup>.....</sup>شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب البروالصلة، باب المرء مع من احب، ج٦١، ص١٨٦.

## الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

#### چود ہویں حدیث شریف:

[14] .....حضرت سبِّيدُ نا جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سبِّیدُ ناعمر فاروق اعظم رضی الله تعالى عنه نے سرکارِ عالی و قار، دوعالم کے مالک و مختار صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوکر عرض کی: ''ہم یہودیوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں جوہمیں اچھی لگتی ہیں، کیا آپ شکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان میں سے بچھ لکھ بھی لیں؟''حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا:'' کیاتم لوگ یہود ونصاری کی طرح حیران ہو<sup>(1)</sup>اور میں تمہارے پاس ان باتوں کے مقابلے میں روش اور صاف شریعت لے کرآیا ہوں اورا گر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلام (اِس وقت ظاہری طور پر) زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر حیارہ نہ ہوتا۔'' <sup>(2)</sup>

(حضرت سپّدُ ناامام بزاروامام ابوداو دعليمارتمة الله الودود نے اس حديث شريف کواپني اپني سند کے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياك كي شرح:

اس حديث شريف ميس سيدعا لم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في الني شريعت كو "روش" اس ليّ فرمايا كيونكم آپ صلّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم جواحکام شریعت اوراحا دیث لے کرتشریف لائے وقصیح عربی الفاظ کے ذریعے اور واضح و درست ترین معانی ومطالب کے سبب روشن و چمکدار ہیں بخلاف اہل کتاب کی باتوں کے کہ انہیں سے باتیں اپنے انبیائے کرام عَلَيْهِهُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام سَيْحِيمِي زبان ميس بَيْجِي اورجابل لوگول نے ان باتول کوز مانه فَتُوَت ( یعنی جس میں کوئی نبی مبعوث نه ہوا ) میں ایک دوسرے سے روایت کیااور یوں ان کے لطا نُف بے مزہ ہو گئے ،ان کے معارف حیجیب گئے ،ان کے انوارمٹ گئے اوران کی نہریں گد کی ہو گئیں۔

.....شعب الايمان للبيهقي،باب في الايمان بالقرآن.....الخ،ذكرحديث جمع القرآن،الحديث:١٧٦،ج١،ص٩٩.

<sup>.....</sup> حکیم الامت**مفتی احمه یارخان** علیه رحمة الله الرحمٰن (متوفی ۱۳۹۱هه)اس (فرمان یعنی کیاتم لوگ یهود ونصاریٰ کی طرح حیران مو) کی شرح میں فرماتے ہیں: ''کر قرآن وسنت کواپنے لئے کافی نہیں سجھتے اس لئے دوسروں کے پاس علم وہدایت لینے جاتے ہوجیسے یہودونساری نے اپنی کتابیں چھوڑ کریا دریوں اور جو گیوں کی پیروی شروع کر دی۔ بیحدیث دین وہدایت کے متعلق ہے جوکوئی اسلام کو کافی نہ سمجھے وہ بے ایمان ہے۔ د نیاوی چیزیں ہرجگہ سیھی جاسکتی ہیں۔اس کے لئے وہ حدیث ہے کہ کلمہ حکمت مسلمان کی گمی (ہوئی) دولت ہے جہاں سے ملے لے لوالہذا حدیث متعارض نہیں۔اس سے وہ لوگ عبرت بکڑیں جوبے دینوں کے رسالے پڑھتے اور بدمذ ہموں کے جلسوں میں جانے سے احتیاط نہیں كرتے، فاروقي اعظم (رضي الله تعالیٰ عنه) جيسے مومن کواہل كتاب كےعلا كی صحبت مے منع فرمادیا۔ (مراۃ المناحیہ ، ج ١٠ص١٧٣)

اللَّحْدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

اصلاح اعمال 🔸 🎞 🗗

نیز کمی مدنی سلطان، رحمتِ عالمیان صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اپنی شریعت کو' صاف' قرار دیا اس کی وجہ بیہ ہے كه آپ سلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم كی شریعت ، خفا (یعنی پوشیدگی ) اور التباس (یعنی خلط ملط ہونے ) كی ملاوٹ سے محفوظ ہے ، ہرطرح کے عیب اور گندگی سے پاک ہے جبکہ اہلِ کتاب نے جب اپنی باتوں کو عجمی سے عربی زبان کی طرف نقل کیا تو ان باتوں کواپنے کلماتِ فاسدہ سے خراب کردیا اور اپنے خبیث وسوسوں کوان میں شامل کر دیا۔

## حضور صلَّى الله عليه وسلَّم كے ہوتے سى نبى كى إنتاع جائز نہيں:

اس حديث شريف كة خرمين ارشا وفر مايا: " اگر حضرت موسى عليه الصّلوة والسَّكم (إس وقت ظا مرى طورير) زنده ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا''اس کامعنی یہ ہے کہ ان کے لئے میری اِ تباع کور ک کرنا جائز نہ ہوتا اور نہ ہی پیرجائز ہوتا کہ وہ مجھے چھوڑ کراپٹی شریعت جاری رکھیں کیونکہ سیدعالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم، ربُّ العالمین جَلَّ جَلَالُهُ کی جناب سے تمام انبیائے کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام کے نبی اور تمام رسولوں عَلَیْهِ مُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام کے رسول بي،اس كئ كد الله عزو حراف تمام انبيا ورسل عَليهم الصَّلوة والسَّلام ساس بات يرعبدليا م كمان ميس عجس نے رحمت عالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے ملا قات کا شر َ ف حاصل کیا اور ان کا مبارَک زمانہ پایا تو وہ شریعت میں ان

كاتابع موكا - چنانچيه الله عَزَّو هَلَّ ارشاد فرماتا ب:

وَإِذَا خَنَا اللهُ مِنْتَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتَّيْتُكُمُ مِّنُ كِتْبِوَّ حِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ مَ سُولٌ مُّصَدِّقُ لِّمَامَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۖ قَالَ ءَأَقُرُمُ تُمْ وَأَخَذُ تُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوٓ ا ٱقۡرَىٰنَا ۚ قَالَ فَاشُهَدُوٰا وَٱنَامَعَكُمُ مِّنَ

الشُّولِ رِينَ ١١ ( ١٣٠ ال عمران ٨١)

# تورات، انجيل اورز بورير صنے كاتھم:

''طریقه محمریهٔ'میں بیان کردہ چود ہویں حدیثِ پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہلِ کتاب یعنی یہودو

ترجمهُ كنزالا يمان:اوريادكروجب الله ني پينجبرول سےان

كاعهدليا جومين تم كوكتاب اورحكمت دول چرتشريف لائے

تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے

توتم ضرور ضروراس پرایمان لا نااور ضرور ضروراس کی مدد

کرنافر مایا کیوںتم نے اقرار کیا اوراس پرمیرا بھاری ذمه لیا

سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فر مایا توایک دوسرے پر

گواه ہوجاؤاور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

اصلاحِ اعمال

نصاریٰ کی کتابیں پڑھنانہ تو کسی عالم کے لئے جائز ہے اور نہ ہی کسی جاہل کے لئے ، نہ تورات ، نہ انجیل ، نہ زبور اور نہ ہی کفار کے پاس موجود صحائف کا پڑھنا جائز ہے اگر چہ پڑھنے سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی نبیت ہو، جیسا کہ فقہائے کرام جہم اللہ السلام نے کلیساؤں اور گرجا گھروں میں جانے کو مکروہ جانا کیونکہ میشیاطین کے ٹھکانے ہیں اور یہی معاملہ ان کی موجودہ کتابوں اور صحائف کا ہے کہ جن میں انہوں نے تحریف اور تغیر و تبدل کر دیا ہے اور یوں وہ شیاطین کے کلام پر شتمل ہوگئیں ، یہی وجہ ہے کہ بعض شافعی حضرات نے اُن کے ساتھ استنجا کو جائز قرار دیا ہے جبکہ وہ اُلگی اُن اُن کے کالم پر شتمل ہوگئیں ، یہی وجہ ہے کہ بعض شافعی حضرات نے اُن کے ساتھ استنجا کو جائز قرار دیا ہوں۔ چنا نچے ،

## فقهائ كرام رحم الله السلام كاقوال:

حضرت سیِّدُ ناشِخ علوان علی بن عطیه جموی شافعی علیه رحمة الله اکانی (متونی ۹۳۷ه هه) نے اپنی کتاب "هِدِایَهُ الْعَامِل" میں فرمایا: "اورتحریف شدہ کتاب پر میں فرمایا: "اورتحریف شدہ کتاب پر ایک اورتحریف شدہ کتاب پر ایک اورتحریف شدہ کتاب پر ایک اور اس پڑمل کرنا جائز نہیں بلکہ بعض علما نے اتنا مبالغہ کیا کہ آج یہودیوں کے پاس جوتو رات موجود ہے اس سے استنجا کو جائز قرار دے دیا اور میرے (یعنی علام جموی کے) نز دیک بید معاملہ کل غور ہے (میں کہنا ہوں کہ) صرف اُس

کلام کی تعظیم نہیں کی جائے گئی جس کی تحریف، کفریہالفاظ یاان کی مثل کے ذریعے ثابت ہوجائے۔'' .

مُعیں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے مذکورہ کتاب "هِدِایَهٔ الْعَامِل" کے ایک نسخ پر حضرت علامہ مُس الدین میدانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۰۳۳ھ) کے لکھے ہوئے حاشیہ میں اسی مقام میں پڑھا، وہ فرماتے ہیں: "صاحب کتاب نے جس معاملہ کو کل غور کہہ کر بیان فرمایا ہے وہ واقعی درست ہے کیونکہ تورات (کا آسانی کتاب ہونا) حق ہے جس میں کوئی شکنہیں پس اس کا احترام واجب ہے اس کئے کہ یہ انڈی اُنٹی اس بات

میں شک ہے کہ کیااس میں تغیروتبدل ہوایا نہیں اور یہ کہنا کہ ساری تورات ہی کوبدل دیا گیا ہے، جائز نہیں کیونکہ اس میں ایسی باتیں موجود ہیں جن کے تبدیلی ہے محفوظ ہونے کا انسان کو یقین ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس کے بعض کو بدلا گیا

ہےاور حضرات ائمہ کرام رحمہ اللہ البلام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا تغیر و تبدل صرف معنی میں ہوا اور لفظ اپنے حال پر باقی

ہے یالفظ ہی کودوسر سے لفظ سے بدل دیا گیا؟اور دونوں صورتوں میں بیة قابلِ تعظیم اور غیر قابل تعظیم کلام پرمشتمل ہے۔

اصلاح اعمال

یس جب تحریف شده کلام کوغیر تحریف شده کلام سے ممتاز نہیں کیا جاسکتا ہے تو ہم اصل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور تبدیلی ہے محفوظ، قابلِ تعظیم کلام کے سبب احتیاط کرتے ہوئے اس کی تعظیم کریں گےاوراس میں موجود قابلِ تعظیم کلام کوغلبہ دیتے ہوئے اس کی تو ہین کو حرام مجھیں گے۔''

مٰدکورہ موقف کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ ائمہ احناف رحم اللہ تعالیٰ نے جنبی (یعنی جس پیشل فرض ہو) کے لئے تورات کو پڑھنا مکروہ فرمایا اورانہوں نے اس کی وجہ وہی بیان کی جواویر مذکور ہوئی۔ چنانچہ،''شَرُ حُ الدُّدَر'' میں ہے: ' جنبی کے لئے تو رات، انجیل اور زبورکو پڑھنا مکروہ ہے۔''

## آسانی کتب کی تو ہین جائز نہیں:

مجھے (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کو) کسی شخص نے جومیرے پاس آیا کرتا تھا، بتایا کہ ' وہ ایک مرتبہ یہودیوں کے کلیسا (عبادت خانہ) میں گیا۔ انہوں نے اس کے سامنے تورات کے صحائف کھول کرر کھ دیئے تواس نے تورات کی ا ہانت کا ارادہ کیاحتی کہاس نے یہودیوں کوغافل کر کےان صحائف میں تھوک دیا پھروہاں سے واپس آگیا۔'' ( آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں )اس کے بعد میں نے اس تھوک چینکنے والے شخص کو دیکھا کہ وہ ہمیشہ اینے دین اور دُنیا میں مصیبتوں میں گرفتارر ہایہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی شکل بگڑ گئی اور کسی نے بیجھی کہا کہ اس نے خود كَثَّى كُرِلَيْ هَيْ ـ " وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى ـ

یس میں نے جان لیا کہ بیانجام اس تورات کی تو بین کی وجہ سے ہوا جو انڈ اُٹھ اُءَدَّ وَ حَلَّ کے کلام کی طرف منسوب ہے اگرچہاس میں تحریف (یعنی تبدیلی) کردی گئی ہے۔ نیز ہمارے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے جنبی کے لئے جوتورات پڑھنے کو مکروہ قر اردیا ہے میں اس کی حقیقت کو بھی سمجھ گیا کہ انہوں نے سے مم الکی اُنٹی عَزَّوَ حَلَّ کی طرف منسوب کلام کے احتر ام یرا بھار نے اوراس کی تعظیم کے سبب دیا ہے اوراس ساری گفتگو کا حاصل بیہے کہ 'ان منسوخ کتب کی تو بین جا تر نہیں ہےاورنہ ہی ان کا پڑھنااور مطالعہ کرنا جائزہے۔''

#### پندر ہویں حدیث شریف:

[15] .....حضرت سبِّدُ نامجابدرض الله تعالى عند (متونى ١٠٠هه) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں که 'ایک مرتبہ ہم حضرت

سیّدُ نا ابن عمرض الله تعالی عنها کے ساتھ سفر پر تھے تو آپ رض الله تعالی عندراہ چلتے ہوئے ایک جگہ سے ہٹ کر گزرے ہم نے سبب دریافت کیا تو آپ رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: 'میں نے ایک مرتبہ اپنے آ قاومولی صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا تو میں نے ایسا کیا۔'' (1)

(حضرت سبِّدُ ناامام احمد بن صنبل وامام بزار عليمارتمة الله الغفار نے اس حدیث شریف کواپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا )

## سنت کے سیج شیدائی:

اس روایت میں حضرت سیّدُ نا ابن عمر رضی الله تعالی عنها کا جوعمل بیان ہوااس کی وجہ بیتھی کہ آپ رضی الله تعالی عنها پ محبوب آقا، دوعالم کے داتا، مدینے والے مصطفی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے افعال، اعمال، اُقوال اور اَحوال الغرض ہر سنت کے سیچ شیدائی متھا ور آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی مجمر پورا تنباع کرتے تھے۔

#### سولهوي حديث شريف:

16} ہے....حضرت سیّدُ ناابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ وہ مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ کے درمیان واقع ایک جگہ سی درخت کے نیچے قبلولہ (بعنی دو پہرے آرام) کے لئے تشریف لے جاتے اور فر مایا کرتے:''میرے آقا ومولیٰ، مدینے والے مصطفیٰ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ایساہی کیا کرتے تھے۔'' (2)

(حضرت سبِّدُ ناامام بزارعليه رحمة الله الغفار نے اس حدیث شریف کواپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

## سبِّدُ ناابن عمر رضى الله عنه اور انتباع رسول:

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمر رض الله تعالى عنها اپنے اس عمل كے ذريعے سيدِ عالم شفيعِ معظم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى پيروى كرتے اور آپ رضى الله تعالى عنه سنت نبوى برعمل كے شوق ميں حضور نبى كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى ہراُ سعمل ميں انتباع كرتے جسے آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوكرتے ہوئے دكھے ليتے ۔

حضرت سیّدُ ناامام بیهبی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۵۸ هه) نے ''اَلُمَدُ خَل' میں فر مایا که حضرت سیّدُ ناابوجعفر محمد بن علی علیه رحمة الله الولی فرمانے بین: ''حضور نبی کیاک، صاحبِ لَوْ لاک، سیّاحِ اَفلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے صحابہ کرام

.....المسندللامام احمدبن حنبل،مسندعبدالله بن عمربن الخطاب، الحديث: ٢٦٨، ٢٦٠، ٢٦٠٠

.....الترغيب والترهيب ، المقدمة ، باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة، الحديث: ٧٥، ج١، ص٥٥.

رضوان الله تعالى عليهم اجمعين جب آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے كوئى بات سنتے تواس پر بورا بورا ممل كرنے ميں حضرت سبِّيدُ نا ابن عمر رضی الله تعالی عنهماسب سے آگے ہوتے۔''

اور ''اَکُمَ دُخَل' ، ہی میں ہے کہ حضرت سبِّدُ ناامام ما لک علیہ حمۃ اللہ الخالق نے حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن عمر رضی الله تعالى عنها سے روابیت كيا كه "آپ رضى الله تعالى عنه ،حضور نبي كريم ، رء وف رحيم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كے حكم اور قول و فعل كى انتاع کرتے اوراس کا اہتمام اس قدر کرتے کہ اس اہتمام (1) کے سبب بھی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل کے ضا کع ہونے کا اندیشہ ہونے لگتا۔''

#### ستر ہویں حدیث شریف:

**17} }.....حضرت سبِّدُ نا أنُس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه تا جدارِ دو جہان ، رحمتِ عالميان صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم** 

کا فرمانِ ذیثان ہے:''جس نے میری سنت سے منہ موڑاوہ مجھ سے نہیں۔''

(حضرت سبِّدُ ناامام مسلم رحمة الله تعالى عليه في اس حديث شريف كوا بني سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## سنت سے منہ موڑنے کی دوصور تیں اور ان کا حکم:

اس حدیث شریف میں سنت سے منہ موڑنے والے کوفر مایا''وہ مجھ سے نہیں''اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ میری ملت اور دین سے شارنہ ہوگا کیونکہ اس نے سنت کو چھوڑ کر بدعت کوا پنایا اور پھر منہ موڑنے کی دوصور تیں ہیں ایک بیکہ وهسنت کوسنت مانتے ہوئے مندموڑ تا ہے تو وہ فاسق اور بدعتی ہے اور دوسری صورت مید کدا گرسنت کوت نہ مانے اور اس

...... { **قوله:من اهتمامه بذالك**. امام املسنّت ،مجر داعظم سيّدُ ناعلي حضرت امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن نے اس برحاشيه ميں فرمايا: "وفي تاريخ ابي العباس السواج بسندحسن من السدى رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون انه ليس احد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الا ابن عمو ٢ ا اصابه لي التي تاريُّخ ابوالعباس مراج مين سُرِّ ي سي سنرِ سن ك ساتھ مروی ہے کہ''میں نےصحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک گروہ دیکھا ،وہ گمان کیا کرتے تھے کہ حضرت سیّدُ ناابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنهما کےعلاوہ ان میں ہے کوئی شخص اس حالت بر نہ رہا جس برنبی کریم ،رءُوف رحیم صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے انہیں چھوڑ اتھا۔'' } (الاصابة ، الرقم: ٤٨٥٢ عبد الله بن عمر، ج٤، ص١٥٧)

.....صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح.....الخ، الحديث: ٣٤٠ ، ٣٥، ص ٩١٠ .

#### النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

#### المار ہویں حدیث شریف:

18} .....حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه الْقَالَىٰ عَذَوَ حَلَّ مُحجوب، دانا ئے عُميو ب، مُعَزَّ هُ عَنِ الْعُيوبِ صِلَّى اللّه تعالیٰ عليه وَ اله وسلَّم كا فر مانِ عاليشان ہے:'' ہڑمل ميں ايک رغبت ہوتی ہے اور ہر رغبت کے لئے سکون ہوتا ہے تو جس کا سکون میری سنت میں ہووہ ہدایت یا گیااور جس کا سکون میری سنت کے غیر میں ہووہ ہلاک ہو گیا۔'' <sup>(1)</sup> (حضرت سيّدُ ناامام ابن حبان عليه رحمة الله المنان في اس حديث شريف كوا يْي سند كے ساتھ روايت فرمايا)

## حديث ياكى شرح:

اس حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ' ہم مل میں ایک رغبت ہوتی ہے' اس کامعنی یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے ارادہ واختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کوکرتے وقت اس میں ایک طرح کا جوش ،شدیدحرص اور رغبت کی زیادتی آ جاتی ہےاور جب اس کام میں اس کا جوش انتہا کو پہنچ جا تا ہے تو پھرا کٹریہی ہوتا ہے کہ اس شخص کو کسی قتم کی ملامت یا سختی کے ذریعے اس کام سے روکناممکن نہیں رہتا، سوائے یہ کہوہ خودرک جائے۔جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

> لَا تَسرُجِعُ الْأَنُفُ سُ عَن غَيَّهَا مَالَمُ يَكُنُ مِنُهَا لَهَا زَاجِرٌ توجمه: كوئى فنس اپنى ملاكت سينهيس پهرتاجب تك كدوه خودايخ آپكود رانے والانه مور

## مررغبت کے لئے سکون:

مذکورہ حدیث یاک میں میجھی فرمایا'' ہررغبت کے لئے سکون ہوتا ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ ہروہ مخص جس پرکسی شے کے جوش کا غلبہ ہوجائے اوراس میں اس کی رغبت بڑھ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا وہ جوش کمزور ہواور رغبت ختم ہوجائے (اور یہی سکون ہے) کیونکہ نفس این تخلیق کی حقیقت کے اعتبار سے جاہل ہوتا ہے اوراس کی طبیعت میں غفلت و کم فہمی اور طیش ہوتا ہے اور ان میں سے کسی شے کے لئے نفس کومشقت برداشت نہیں کرنا پڑتی اس لئے کہ یہ چیزیں پیدائشی طور پراس میں موجود ہوتی ہیں ۔ پس جباس کے لئے اعمال یاان کےعلاوہ میں سے کسی شے میں کمال ظاہر ہوتا ہےخواہ اس میں حال یا انجام کے اعتبار سے خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان نفس اس کی طرف متوجہ ہوجا تا ہے اور اس

....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، باب الاعتصام بالسنة .....، الحديث: ١١١ - ١٠ ج١٠ص١٠.

میں کمالِ رغبت کا مظاہرہ کرتا ہے اوراس کی طرف انتہائی جوش دکھا تا ہے۔اس وفت میمکن نہیں ہوتا کنفس کسی طرح اس شے سے پیچھے ہٹ جائے ۔ سوائے یہ کہ اسے مطلوبہ شے کا کوئی نقصان نظر آ جائے اور ضروری ہے کہ ہروہ شے جس میں اس کا نفس رغبت کرتا ہے اور اس کی طرف جوش مارتا ہے اس کے عیوب نفس پر ظاہر کرے۔ پس ایسا کرنے ، ہے اس کی رغبت ختم اور جوش کم ہوجائے گااس کی پہلی حالت کمزور پڑجائے گی (یوں اسے سکون مل جائے گا)اور بہر حال یہ سب کچھنس کی کمالِ جہالت اور نامجھی وحماقت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

#### دنیاوآخرت کی سعادت:

اس حدیث شریف میں یہ بھی فر مایا گیا'' جس کاسکون میری سنت میں ہووہ ہدایت یا گیا''اس سے مرادیہ ہے کہ ہروہ شے جس کی جانب وہ متوجہ تھااور ہروہ معاملہ جس میں وہ منہمک تھااسے ترک کردیااورسنت نبوی اور طریقہ مجمدی عَلیے صَاحِبِهَاالصَّلوةُ وَالسَّلَام مِيل مشغول موكياتود نياوة خرت ميل سعادت مندموكيا-

## دنیاوآخرت کی ہلاکت:

''طریقه محدیهٔ 'میں بیان کردہ اٹھارہویں حدیثِ پاک کے آخر میں فرمایا''جس کا سکون میری سنت کے غیر میں موده ملاک موگیا۔''لعنی وه سنت کوچھوڑ دیتا ہے اور بدعت یاکسی دوسر ہے کا میں مشغول موجا تا ہے اور یوں وہ را<sub>ق</sub>سنت سے مندموڑنے والا بن جا تا ہےاور جوابیا کرتا ہےوہ دنیاوآ خرت میں گمراہی کے سبب ہلاکت میں پڑجا تا ہے۔

#### هجرت كاتواب:

مذکورہ حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جوش کے ذریعے نفسانی لذات کی رعایت کرنا اور مباح کاموں پرحرص کرنابالڈ ات مذموم نہیں (یعنی ہرحال میں برانہیں) بلکہ بھی پسندیدہ بھی ہوتا ہے اس وقت جب انسان اس کا اہتمام کرنے اور اس میں انہاک کے بعد اس کوترک کر دیتا ہے اور سید عالم ،نو رجسم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سنت کواختیار کر لیتا ہے۔ پس اس کے لئے اپنے نفس سے انگائی عَدِّوَ جَلَّی طرف ہجرت کرنے والے کا اجر ہے یعنی ا پنانس كىلاً ت سے اپنے رب عَزَّو حَلَّ كے امر كى طرف، جبيباك اللَّيٰ اَعَزَّو حَلَّ في ارشاد فرمايا: وَأَمَّا مَنْ خَاكَ مَقَامَرًا بِهِ وَنَهَى النَّفُس ترجمهُ كنزالا يمان: اوروه جوايخ رب يحضور كور يهون

عَنِ الْهَوْى فَي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْبَ أُولِي فَي عَنْ الْمَاوْنِي الْمَاوْنِي فَي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَّا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ (پ، ۳۰ النزعت ٤١٠٤) كالمحكانا ہے۔

نیزاس حدیث یاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ گنا ہوں کے ذریعے اپنی جان پرظلم وزیاد تی کرنے والا جب اپنی خطاؤں اور گنا ہوں سے کنار کشی اختیار کر کے سرکار مدینہ، قر ارقلب وسینہ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سنتوں پیمل کرنا شروع کردےاورسنتوں کی پیروی ومحافظت کوخود پرلازم کر لے توانی نائغ عَدَّو هَداً اس بندے کوبھی قبول فر مالیتا ہے۔اگر چداس کا اپنے گنا ہوں اور خطاؤں کوترک کرناان سے بیزاری اوران میں سستی کی وجہ ہے ہواس لئے کہ اس کی طبیعت ان گناہوں کو قبول نہیں کرتی اور شریعت یہی جا ہتی ہے کہ گناہوں کوترک کردیا جائے اوران سے باز رہا جائے، جاہے جس طرح بھی ممکن ہو۔

#### انىسوى جدىث تىرىف:

**19} }.....اُمُّ المؤمنین حضرت سیِّدَ ثنا عا کشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی کیا ک،** صاحبِ لولاک، سیاحِ أفلاک سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ ذیثان ہے:'' چیمطرح کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور الله عَزَورَ عَلَيْهِي أَن برِلعنت فرما تا ہے اور ہرنبی کی دعا قبول ہے، چھاشخاص یہ ہیں (۱) کتاب الله میں اضافہ کرنے والا (۲) تقذیر کو جھٹلانے والا (۳) میری امت پرظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ اس شخص کوعزت دیتا ہے جس کو انڈائی عَزَّوَ حَلَّ نِي لِيا اوراس كوذليل كرتا ہے جس كوانت عَرَّو حَلَّ نِي عَرْت عطافر مائى (٣) الله عَزَوَ حَلَّ كرم (يعنى حرم مکہ) کوحلال گھہرانے والا (۵) میرے اہل بیت کی حرمت جس کا آنڈ آنا عَدَّوَ حَلَّ نے حکم دیا ہے اس کو یا مال کرنے والا اور (۲) میری سنت کوچھوڑنے والا۔" (۱)

(حضرت سيِّدُ ناامام طبرانى نے اَلْمُعَجَمُ الْكَبِيْرِ مِين ،حضرت سيِّدُ ناامام حاكم اورحضرت سيِّدُ ناامام ابن حبان عليم رحمة الله المنان نے اس حدیث شریف کواپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

#### لعنت كالمعنى ومفهوم:

اس حدیث پاک میں سیدعالم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا وفر مایا ' دمکیں چھطرح کے لوگوں پر لعنت کرتا ہوں''

.....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الحظرو الاباحة،باب اللعن،الحديث: ٩ ١ ٥٠ ، ج٧،ص ١ . ٥ .

اس کامعنی میرے کہ میں نے افق اُن اُن اُن اُن اُن کا کہ اُن اُن اُن اُن اُن کو (اپنی بارگاہ سے ) دُھت کاردے اور اپنی رحمت سے دور کر دے کیونکہ کسی انسان کا دوسرے کے لئے بیکہنا کہ 'انگائیءَ۔ ڈوَ حَلَّ کی اس پرلعنت ہو۔''بیاس کی طرف سے بددعاہے کہ' اُنگانیءَ ــزَو حَلَّ اس پررخم نہ کرے۔' اور پیضد ہے اُس کے اس قول کی کہ' (اُنگانیءَ ـزَو حَلَّ اس پررخم کرے۔' اوربیاس کے لئے اللہ اللہ تعالی علیدوآلدوسکی وعاہے۔جبکہ حضور نبی کریم ،رءوف رجیم صلّی اللہ تعالی علیدوآلدوسلّم نے بیدعا اس وفت فر مائی جب آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کو اللّالی عَدْوَ هَلّ کے ان پرلعنت فر مانے کاعلم ہو گیا۔اسی لئے آپ صنّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم في بيفر ما ياكم اللَّهُ عَدَّرً حَلَّ بهي أن يرلعنت فرما تا ہے ـ' اور اللَّهُ عَدَّرَ حَلَّ كلعنت فرمان كامطلب بيه ہے کہ اللہ عَوَّرَ حَلَّ نے ان کواپنی بارگاہ سے دھتار دیا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

## کس پرلعنت کرنا جائز اورکس پرنا جائز:

انسان کے لئے اس پرلعنت کرنا جائز ہے جس پر اللہ اُن عَدَّوَ هَلَّ نے لعنت فر مائی ہے جیسے شیطان ، کفاراور ظالمین پر لعنت کرنااورجن پر اللہ اُن عَلَی اُن کے اعنت نہیں فرمائی ان پر بندوں کالعنت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لعنت کی ممانعت کے بارے میں حضرت سیِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بجیٰ بن شرف نو وی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی ۲۷۲ھ) نے " دِیکا مُن الصَّالِحِينُ "مين بعض احاديث مبارك فل فرمائي بين:

(۱)....حضرت سبِّدُ ناابوزيد ثابت بن ضحاك الانصاري رضي الله تعالى عنه سے روایت كرتے ہيں كه نبي مُمكَّرً م، نُو رِ مجسّم،رسولِ أكرم، شہنشاہِ بني آ دم صلَّى الله تعالی علیه وآلہ وسلّم كا فرمان عالیشان ہے:''جس نے جان بوجھ كردين اسلام کے غیر پر جھوٹی قشم کھائی تووہ ویسا ہی ہے جیسااس نے کہا۔جس نے کسی چیز سے خود کوتل کیا (یعنی خود کثی کی) تو بروزِ قیامت اسی چیز کے ساتھ اس کوعذاب دیا جائے گااورآ دمی جس چیز کاما لک نہیں اس میں اس کی نذرنہیں اورمومن پر لعنت کرنااس کولل کرنے کے مترادف ہے۔' (1)

(۲) .....حضرت سیِّدُ ناابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُر وَر، دوجہاں کے تاجُوَر،سلطانِ بَحر و بُرصلًى الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ ذیثان ہے: ' کسی سیح آ دمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت .....صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه.....الخ، الحديث: ٢ - ٣ - ٣ - ٣ ، ص ٦٩٦.

اصلاحِ اعمال

**====** 

كرنے والا ہو۔'' (1)

(۳).....حضرت سیّدُ ناابودرداءرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور نبی کیا ک، صاحبِ کو لاک، سیّا حِ اَفلاک صَلَّی الله تعالی علیه وآله وستّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''بہت زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ تو شفاعت کرنے والے ہوسکیں گےنہ ہی گواہ بن سکیں گے۔'' (2)

(٣) .....حضرت سیّد ناابودرداء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اللّٰ الله عَدَّو جَدَّا کے محبوب، دانا نے عُیوب، مُنزَّ ه هُعُنِ الْعُیوب مُنزَّ ه عُنو الْعُیوب مُنزَّ ه عُنو الْعُیوب مَن العُیوب مَن کا فرمان عبرت نشان ہے دروازے ہوجاتی ہے وروازے ہیں چروہ دائیں بائیں جاتی ہے جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو وہ اس کی طرف جاتی ہے جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو وہ اس کی طرف جاتی ہے جس پرلعن کی گئی ہیں اگروہ اس کا مستحق ہوتو ٹھیک ور نہ لعن کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔'' (3)

غير مُعدَّن شخص برلعت كرنا جائز ہے:

مٰدکورہ ساری گفتگومُعیَّن شخص پرلعنت بھیجنے کے بارے میں ہے کیونکہ انگی ورسولءَ بِوَجَلَّ وَسَلَی الله تعالیٰ علیه وآلہ وِسَلَّم نے کسی معین شخص پرلعنت نہیں فر مائی ،البتہ!مُعیَّن کئے بغیر گنہ گارلوگوں پرلعنت کرنا جائز ہے۔

[1] النَّكُنُ عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

اً لَا لَعْتَ أَاللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ فَي (ب١٢،هود١٨) ترجمهُ كنزالا يمان: ارعظ المول برخدا كالعنت.

{ r}

فَأَذَّنَ مُوَّ ذِنَ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى تَهِمَ كَنِرَالايمان:اور فَيَ مِن منادى نے پکارد یا که الله کی اعت الظّلِیدین ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الاعراف؟ ٤ ﴿ فَالْمُولِ بِ ﴿ فَالْمُولِ بِ ﴿ فَالْمُولُ بِ لَهِ مَا لاعراف؟ ٤ ﴾

قرآنِ مجید، فرقان حمید کی طرح احادیث مبارکہ سے بھی غیرمُعیّن گنهگار پرلعنت کرنا ثابت ہے۔اس بارے

.....صحيح مسلم، كتاب البر، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، الحديث: ٨ - ٦٦ ، ص ١١٣١ .

....المرجع السابق، الحديث: ٢٦١٠.

.....سنن ابي داؤد، كتاب الادب، باب في اللعن، الحديث: ٥ . ٩ ؟ ، ص ١٥٨٣ .

اصلاحِ اعمال

ميں بعض فرامىينِ مصطفىٰ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم وَكَرِيحَ جاتے ہيں:

- (۱).....'جوعورت، بال مِلائے یا دوسری سے مِلوائے اُس پرانگان عَزَّرَ جَلَّ کی لعنت ہے (۱) ،، (۵)
  - (٢)..... "سود کھانے والے پر اللہ عزَّوَ مَلَّ کی لعنت ہے (3)" (4)
  - (m).....حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في تصوير بنانے والے برِلعنت فرمائی۔ (<sup>5)</sup>
  - (٧)..... ' زمین (کی حدود) کے نشان مٹانے والے پر الکا اُن عَزَّوَ جَلَّ نے لعنت فرمائی۔ ' (6)
    - (۵).....' چوری کرنے والے پر اللہ عَزَّوَ حَلَّ کی لعنت ہے کہ انڈہ چرا تا ہے۔
- (٢) ..... الْكُنُّهُ عَدَّوَ حَلَّ نِي الشَّخْصِ بِرِلعنت كى ہے جوابنے والدين بِرِلعنت كرتا ہے اور اس برجھي اللَّيُ الْعَدُ عَدَّوَ حَلَّ

نے لعنت کی ہے جوغیراللہ کے نام پر ذرج کرتا ہے۔'' (8)

(۷)..... ' جس نے دین میں کو کی نئی بات نکالی یا نئی بات نکا لنے والے کو پناہ دی ،اس پر انگانی عَدَّوَ هَلَّ ، ملا نکه اور

..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدینه کی مطبوعه 312 صفحات بر مشتمل کتاب''بہار شریعت'' (حصه ۱۷) صفحه 239 بر صدر الشریعہ حضرت علام**ہ فتی محمدام برعلی عظمی** علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۶۷ھ) فرماتے ہیں:''انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کرعورت اپنے بالوں میں گوندھے بیترام ہے۔حدیث میںاس پرلعنت آئی بلکہاس پربھی لعنت جس نے کسی دوسری عورت کے سرمیںالیں چوٹی گوندھی اوراگروہ بال جس کی چوٹی بنائی گئی خوداسی عورت کے ہیں جس کے سرمیں جوڑی گئی جب بھی ناجائز اورا گراون پاسیاہ تا گے کی چوٹی بنا کر لگائے تو اس کی ممانعت نہیں۔ سیاہ کیڑے کاموباف بناناجائز ہےاور کلاوہ میں تواصلاً حرج نہیں کہ بیہ بالکل ممتاز ہوتا ہے۔اسی طرح گودنے والی اور گودوانے والی یاریتی سے دانت

دوسرى ك بالنويان سب يرحديث ميل لعنت آئى ب "(الدرالمختار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل في النظر والمس،ج٩، ص١٦) .....صحيح البخاري ، كتاب اللباس، باب وصل الشعر، الحديث: ٩٣٤، ٥٠٣٥.

ریت کرخوبصورت کرنے والی یا دوسری عورت کے دانت ریتنے والی یا موجنے سے ابر و کے بالوں کونوج کرخوبصورت بنانے والی اور جس نے

.....سود کی تباہ کاریاں جاننے کے لئے **دعوت اسلامی ک**اشاعتی ادارے **مکتبۃ المدین**ہ کی جاری کردہ آڈیو، ویڈیوی ڈی ' **'سود کی نحوست'**' کو سنناد یکھناانتہائی مفیدرہےگا۔

....المسندللامام احمدبن حنبل مسندعبدالله بن مسعود الحديث: ٥ ٢ ٣٧٢ ، ج٢ ، ص ٥٥.

.....صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد،الحديث:٧٤ ٥٣٤٠، ٢٦٥.

.....صحيح مسلم، كتاب الاضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله ......الخ، الحديث: ٢٤ ٥،٥ ١ ٥،٠٠٠ .

.....صحيح البخاري ، كتاب الحدود، باب لعن السارق اذالم يسم ، الحديث: ٦٧٨٣، ص ٦٦٥.

.....صحيح مسلم ، كتاب الاضاحي، باب تحريم الذبح لغيرالله .....الخ، الحديث: ١٠٣١ ٥، ص١٠٣١.

تمام لوگوں کی لعنت ہے۔' (1)

- (٨)..... 'ا الله المنطقة وَحَلَّ إِدِ عُلَى ، ذَكُو ان اور عُصَيَّة برِلعنت فرما جنهول في الله تعالى عليدة الدوسلم كي نافرماني كي-" (ييعرب كينن قبائل تھ) (2)
- (٩).....يهوديون برالكَ عَزَوَ حَلَّى لعنت بهو كهانهون نے اپنے انبياعَ لَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَى قبرول كو تجده كاه بناليا- (3)
- (١٠).....حضور سبِّدِ عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ان مردوں پرلعنت فرمائی جوعور توں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اوران عورتوں پرلعنت فر مائی جومر دوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔

ندکورہ احادیثِ مبار کہ کے بعض الفاظ سے بخاری وسلم میں ہیں اور بعض الفاظ دونوں میں سے سی ایک میں ہیں۔

## أمت يرشفقت وكمال مهرباتي:

یہاں وہ احادیث ِمبار کہ بیان کی جاتی ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ رحمت ِ عالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم جس مسلمان کے لئے لعنت کی دعافر مادیں اوروہ اس کا اہل نہ ہوتووہ لعنت کی دعااس کے حق میں پاکیز گی ،رحمت،

گناہوں سےمعافی ،اجراورقرب کےحصول کا ذریعہ بن جاتی ہے۔حضرت سپّیدُ ناامام محی الدین ابوز کریا یجیٰ بن شرف نو وی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۷۲ مِ ) نے مسلم شریف کی شرح میں ان احادیث مبار کہ کوفقل فرمایا ہے۔ چنانچہ،

(١).....حضور نبي مُكُرَّ م، نُو رِجِسْم ، رسولِ أكرم ، شهنشاه بن آدم سنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في أَوْلَ أَنْ عَرَّو جَلَّ سے بيدُ عاما تكى: ''اے اللہ علاکہ ورت ایک بشر ہوں یس میں جس مسلمان پر لعنت کروں یا برا بھلاکہوں تو تُو اس کواس مسلمان کے لئے گناہوں سے یا کیزگی اور حصولِ اَجر کا ذریعہ بنا۔'' <sup>(5)</sup>

(۲).....ایک روایت میں بول ہے: ' میں جس کوسزا دول تواس عمل کواس کے لئے گناہول سے معافی اور

.....صحيح البخاري ، كتاب فضائل المدينة ، باب حرم المدينة ، الحديث: ١٨٧٠ ، ص ١٤٦.

.....صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب دعا النبي عَلَيْكُ لغفارو اسلم، الحديث: ٦٤٣٤، ص١١١٩.

.....صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي عليه السلام ووفاته، الحديث: ٢٦١ ع٠٥، ٣٦٣.

.....صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء.....الخ، الحديث: ٥٨٨٥، ص٥٠١.

.....صحيح مسلم ، كتاب البر، باب من لعنه النبي عَلَيْكُ .....الخ، الحديث: ٢٦١٤، ص١١٣١.

(m).....ا یک روایت میں اس طرح ہے: ' میں جس مسلمان کو تکلیف دول ،اس کو برا کہوں ،اس پر لعنت کروں یا اسے سزا دوں تو اس (عمل) کو اس کے لئے رحمت گنا ہوں کی معافی اور قرب کااییا درجہ بنادے جس کے ذریعے قیامت کے دن تیر بے قریب ہوجائے۔''(2)

(٣).....ا يك روايت مين دعا كالفاظ يول بين: "الم الله الله عَزَوَ حَلَّ المحمد (صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم) بشر ہے جس طرح بشر کوغصہ آتا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے اور میں تجھ سے ایک عہد کرتا ہوں تُو اس کے ہرگز خلاف نہیں کرتا۔ میں جس مسلمان کو تکلیف دوں یا برا بھلا کہوں یااس کوسز ادوں تو تُو اس کواس کے لئے یا کی اور قربت بنادے۔'' <sup>(3)</sup> (۵)....ایک روایت اس طرح ہے: ''میں نے اپنے ربءَ زَوَجَلَّ سے شرط کررکھی ہے ہیں میں نے کہا: ''میں انسان ہوں۔جس طرح انسان راضی ہوتے ہیں میں بھی راضی ہوتا ہوں اورجس طرح دوسروں کوغصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ

آتا ہے۔ میں اپنی امت میں سے کسی کے خلاف دُعا کروں، جس کا وہ مستحق نہ ہوتو تُو اسے اس کے لئے پا کیزگی، رحمت اورقرب بنادے۔'' (4)

حضرت سبِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بیخی بن شرف نووی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲هه) ان احادیث کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:''ان تمام احادیثِ مبار کہ سے معلوم ہوا کہ''حضور نبی رحمت شفیعِ اُمت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اپنی امت پرشفیق ومہر بان ہیں ،ان کے ہرطرح کے نفع کاا ہتمام کرنے والے ،ان کے لئے مختاط اور ہروہ چیز جو ان کے لئے نفع مند ہواس میں رغبت رکھنے والے ہیں اور بیان کردہ روایات میں سے آخری روایت ، باقی تمام مطلق روایات کی مرادکوواضح وظاہر کرتی ہے کہ رحمتِ کونین ، دکھی دلوں کے چین صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کاکسی کے خلاف دعا کرنااس کے لئے بخشش ، رحمت اور یا کیزگی ہے جبکہ وہ شخص بددُعا ،سبّ وشتم اور لعنت وغیرہ کامستحق نہ ہواوروہ مسلمان ہو۔ورنہ سرکار مدینہ،قرارِقلب وسینه سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے کفار اور منافقین پر بدوُ عافر مائی ہے اوروہ ان

<sup>....</sup>المرجع السابق، الحديث: ٦٦٦٦، ص١١٣٢. ....المر جع السابق ، الحديث: ٩ ٦٦١ .

<sup>.....</sup>المرجع السابق،الحديث: ٢٦٢٢ ـ شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب البر،باب من لعنه النبي ﷺ و سبه، ج١٦٠ ص١٥١ .

<sup>....</sup>المرجع السابق، الحديث: ٦٦٢٧.

کے لئے رحمت کا باعث نہیں۔

**سوال**: حضور نبی اکرم صلّی الله تعالی علیه وآله و ملّم ال شخص کے خلاف دعایاستِ وشتم یالعنت کیسے کر سکتے ہیں جوان کامستحق نه ہو؟ **جواب**:اس کا جواب وہی ہے جوعلمائے کرام رحمہ اللہ السلام نے دیا ہے مختصریہ ہے کہاس کی دووجہیں ہیں:(۱) پہلی وجبہ یہ ہے کہاں شخص کے لعنت وغیرہ کامستحق نہ ہونے سے مراد رہیہے کہوہ ﴿الْمَالِيَّاءَةُ وَ هَلَّ کے نز دیک اورامر باطن میں اس کا مستحق اورا ہل نہیں تھا۔لیکن ظاہر میں وہ اس (لعنت وغیرہ) کامستحق تھا۔لہٰذا حاکم شریعت ہونے کےاعتبار سے شہنشاہِ دوجہاں، رحمتِ عالمیاں صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے لئے اُس شخص کے بارے میں لعنت کا استحقاق ظاہر ہو گیا جبکہ امرِ باطن میں وہ اس کامستحق واہل نہ تھااور حضور سپّدِ عالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ظاہر کے مطابق فیصلہ فر مانے پر مامور ہیں <sup>(1)</sup>اور پوشیدہ معاملات کو**انٹ**ائیءَزَّوَ حَلَّ ہی بہتر جانتا ہے۔

(۲) دوسری وجہ بیہ ہے کہ حضور صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا کسی کو بُر ا بھلا کہنا یا اس کے خلاف دعا کرنا وغیر ہ اس سے مقصود ملامت کرنانہیں ہوتا تھا بلکہ اس کاتعلق اہل عرب کی عادت سے ہے کہ وہ اپنے کلام میں بغیر کسی نیت کے ایسے الفاظ ذكركردية بين جبيها كهفر مايا:'' تيرادايان ہاتھ خاك آلود ہو۔''ايك جگهار شادفر مايا:'' تيرى عمر دراز نه ہو۔''اور حضرت سبِّدُ نامعا ویهرضی الله تعالی عنه والی حدیث شریف میں بیفر مایا: ' اَلْاَلَٰهُ عَزَّوَ هَلَّ اس کا پیٹ نه بھرے۔''

اوراسی طرح کے دیگر الفاظ کہ اہل عرب ان سے حقیقتاً بددعا کا ارادہ نہیں کرتے تھے۔ پس (ارادہ نہ ہونے کے باوجود )حضور نبی کریم ، رء وف رحیم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کواس بات کااندیشه تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی بات درجهٔ قبولیت کونہ پہنے جائے اس لئے اپنے ربء ۔ رَّوَ حَلَّ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کی کہ میرے ان الفاظ (یعنی کسی کے خلاف دعاوغیرہ) کواس کے لئے رحمت، بخشش ، قرب، پا کیزگی اوراجر کا ذریعہ بنادے اور حضور نبی رحمت ، شفیع أمت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے اس طرح كى بات كاصدور شاذ ونا در (يعنى بھى بھار) ہى ہوا كيونكه آب صلَّى الله تعالى عليه ...... حضور نبی خیب دان ، رحمتِ عالمیان ، کمی مدنی سلطان صلّی اللّه تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے فیصلوں کے متعلق دلچیپ اور تحقیقی معلو مات کے لئے ،

بارگاہ رسالت سے " شخ الحدیث" کالقب پانے والے حضرت سپّد ناامام جلال الدین عبد الرحمٰن بن ابو برسیوطی شافعی علیه رحمة الله القوی کی مبارک تَصنيف''اَلْبَاهِر فِي حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ "ترجمه بنام" مرنى آقاصلَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَّم كروش فيطك دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مكتبة المدینہ سے ہدیة حاصل كر کے مطالعہ كيجئے۔ اصلاحِ اعمال

وآلدوسكَم نه تو تخش بات كرتے نه لعنت كرتے اور نه ہى اپنى ذات كے لئے انتقام ليتے تھے۔'' سوال: سركارِ والا تبار، دوعالم كے مالك ومختار باذنِ پروردگارصكَى الله تعالىٰ عليه وآله وسكَم نے ارشادفر ماياكه''جس طرح

دوسروں کوغصه آتا ہے مجھے بھی عصه آتا ہے۔ 'اور کہا پہ جاتا ہے کہ سب وشتم وغیرہ عصہ کے سبب ہوتا ہے؟

جواب: اس کاجواب وہی ہے جوحضرت سیِدُ ناامام مازری علیہ رحمۃ اللہ الولی (متونی ۵۳۱ھ) نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ، فرماتے ہیں کہ' یہاں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے کسی کے خلاف دعا، سبّ وشتم اور سزا وغیرہ کا جومعاملہ فرمایا اس کا تعلق دو حکموں میں اختیار دیئے جانے سے ہو۔ ایک حکم یہ کہ آپ اس فعل کو اختیار فرمالیں اور دوسرا ایہ کہ زجروتو بیخ (یعنی ڈانٹ ڈپٹ) کو اختیار کرلیں۔ پس انگی آئے۔ رَّوَ جَلَّ کے لئے عصہ میں اختیار دیئے گئے دو کا موں میں سے آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوایک پر اُبھارا اور وہ برا بھلا کہنا، لعنت کرنا اور سزادینا وغیرہ

ہے اور ية كم شريعت سے خارج نہيں ۔ وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ يَعِيٰ اللّٰهُ عَوَّوَ مَلَّ بَهْرَ جانتا ہے۔ '' (1)

# ہر نبی کی دُعا قبول ہوتی ہے:

''طریقہ محمد بین' میں مذکورانیسویں حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ''ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے' اس کامعنی یہ ہے کہ آخرت کے لئے مؤخر کئے بغیر نبی نے جو بھی دعا مانگی وہ اس وقت بعینہ قبول ہوجاتی ہے اور قبولیتِ دعا میں تاخیر نہ ہونا نبی کے ساتھ خاص ہے ور نہ ہرمومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔جبیبا کہ انڈلی اُؤڈ وَ جَدًّا ارشاد فرما تا ہے:

اُدْعُونِيَ اَسْتَجِبُ لَكُمْ طِ (ب٤٢٠ المؤمن ٦٠) ترجمهُ كنزالا يمان: مجھے دُعا كروميں قبول كروں گا۔

لیکن مومن کی دعا بعینہ (یعن جیسی دعاما گئی تھی) قبول ہوگی یا اس سے بڑھ کریا پھر اس سے کم ،اسی وقت یا اس وقت کے بعد یا پھر منشائے حکمتِ الہی عَنِوَ کَے مطابق آخرت میں قبول کی جاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ کا فرکی دعا بھی قبول ہوتی ہے دیں گئی ہے اور یہی نہیں بلکہ کا فرکی دعا بھی قبول ہوتی ہے جیسیا کہ البیس نے کہا تھا: ''تو مجھے ان میں سے بناد ہے جن کو اس معلوم وقت (یعنی قیامت) کے دن تک مہلت ہے ۔' تو الا آئی عَنوَ مَانِ اللهی عَنوَ مَل وراسے مہلت والوں میں سے بنادیا اور یہ جو فر مانِ اللی عَنوَ مَل ہوتی ہے کہ '' وَمَادُ عَاعُ الْكُفِرِیْنَ اللّٰ فَیْ ضَلْلِ ﴿ ربی اللهِ اللّٰ عَن اللهِ اللهِ اللهِ عَنو اللهِ سَالِ ہوتی ہوتی ہے۔' اس

<sup>.....</sup>شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب البر، باب من لعنه النبي ريك او سبه، ج١٦، ص٠٥ ١ تا١٥١.

سوال: اگرتم بيكت موكم برنبي كى دُعا قبول موتى بيتو پهررسول اكرم شفيع معظم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في جويد دُعا فرما كى حضرت سبِّدُ ناامام جلال الدين سيوطي (متوفى ١١١ه هـ) عليه رحمة الله القوى كى كتاب "اَكْجَامِعُ الصَّغِيْر" مين بيرصد بيث ياك وارد ہے کہ' حضور نبی یاک،صاحب کو لاک،سیّاحِ افلاک سیّاحِ افلاک الله تعالی علیہ آلہ سیّا کہ دمکیں نے اللّی الله علی ارگاہ میں عرض کی: ''اے باری تعالی میری امت کا حساب میرے سپُر دفر ما دے تا کہ میری امت دیگر امتوں کے سامنے رسوانه ہو۔' تون اللہ عَدَّوَ حَلَّ نے میری طرف وحی فر مائی:''اے محمد (صلَّی الله تعالی علیه وسلَّم) بلکه ان کا حساب میں خودلوں گا۔ ا گران میں ہےکسی کی لغزش ہوئی تو میں اسے تم سے بھی چھیالُوں گا تا کہوہ تمہار بےنز دیک بھی رسوانہ ہو۔'' <sup>(1)</sup> حتی کہاس حدیث کی شرح میں حضرت سیّد ناامام عبدالرءوف مناوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۰۰۱ه) نے ذکر کیا کہ حضرت سيّدُ ناشّخ اكبرمحي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٨هر) فرمات بين: ' قبوليت دعاكي حقيقت مين حضور نبی کریم ، محمصطفیٰ ، احرمجتلی صلّی الله تعالی علیه وآله و سلّم تمام مسلمانوں کی طرح ہیں که آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے وُعا میں جو ما نگاوہ عطا کر دیا جائے یا پھر جوسوال کیا اس سے اعراض کرلیا جائے <sup>(2)</sup>، <sup>(3)</sup>

.....الجامع الصغير للسيوطي، حرف السين، الحديث: ٢٠١، ص٢٨٢.

.....فيض القديرللمناوي، تحت الحديث: ١٠١، ٢٥، ج٤، ص١٠١.

...... { قوله: وان يعرض عما سال فالجواب امام المِسنّت ، مجدد اعظم سيِّدُ نااعلى حفرت امام احمر رضا خان عليه رحمة الرحن ني اس ير عاشيه مين فرمايا:"اقول قلة ضبط اللسان والعجرفة في الكلام معهود ومن هذا شيخ المناوي يريد في غير ما مقام والله يسامح جميع اهل الاسلام ٢ ا الحمد للّه وفقني المولي سبحانه و تعالى في تحقيق هذا الكلام لما اغناني عن هذه الحواشي ورفع به عن الحق الغواشي ذكرته مفصلا في الفيوضات الملكية فراجعها ٢ اليغي(انسانكي)زبانكا قابومير، مرمنااورشوخي کلام کا پایاجانامعلوم ہے۔'' یہی وجہ ہے کہ پینے مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کئی مقامات براہیا ہواہے۔ انڈانی عَزْوَ حَلَّ تمام اہلِ اسلام کومعاف فرمائے۔تمام تعریفیں انڈنٹی عَـزَوجَاً کے لئے ہیں جس نے مجھےاس کلام کی تحقیق کی تو فیق عطافر مائی کہان حواثی سے مجھے نفع پہنچایااوران کے ذریعے حق پر بڑے ہوئے يردے اٹھادئے۔مئيں نے اپني كتاب 'الفيو ضات الملكيّة' ميں اے تفصيلاً ذكر كيا ہے، اس كى طرف رجوع كيجئے · '' }

**جواب: بلا شبه جب المثل**ائعَةَ وَ حَلَّ فِي حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى أمت كا حساب اينے ياس ركھا ہے بس اگر ان کی کوئی لغزش ہوگی تواسے چھیا دے گا تا کہ وہ اپنے نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے سامنے بھی رسوانہ ہوں ۔ تو یوں سر کارِ مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، فیض گنجینہ صلّی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلّم نے جو بات (فَالْأَنْءَ عَرَّ سے طلب کی تھی اس سے بڑھ کر آ ي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي وُعا كو قبول كيا كيا كيونكه آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي حيابت يبي تفي كه (وَاللهُ عَرَاهُ عَلَ ميري اُمت کا حساب میرے سِیُر دفر مادے تا کہ وہ دیگر امتوں کے سامنے رُسوانہ ہواور جس طرح آ بیصنَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسمَّم نے اپنی دعاکی وجیعرض کی توان اللہ عالیہ والے اللہ علیہ والدہ اللہ تعالی علیہ والدہ اللہ علیہ والدہ علی وجد علی اللہ علیہ والدہ والدہ اللہ علیہ والدہ و فر ما یا (یعنی آپ چاہتے تھے کہ دیگراُ متوں کے سامنے آپ کی اُمت رُسوانہ ہوگر اُللہُ عَزَّوَ حَلَّ نے اس سے بڑھ کرعطافر مایا کہ ) آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے سامنے بھي ان كورُسوانه ہونے دے گا۔اس لئے كه ﴿ اللَّهُ عَزَّو هَلَ كاحلم وسيع ،اس كي رحمت عام اوراس کی بخشش سب کوشامل ہےاور بشر ہونے کی وجہ سے آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا سینئہ مبارَ کہ رنج وغم میں مبتلا ہو جا تا پس آ پ صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم پر جب گنہ گاروں کی برائیوں اور عیبوں کو پیش کیا جا تا اور قیامت کے دن ان کے حساب میں شختی کی جاتی تو آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اس کو ہر داشت نہ کریا تے اورا گرچہ آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے وُنيا مين اس كوان أناءَ عَرَّوَ حَلَّ عصطلب كيا تها -اس كي وجه بيهي كه آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اس معالم لي كنفسيل بيران أن ءَ۔ وَجَلَّ کے جاننے کی مثل مطلع نہ تھے۔ لہذاعموم اپنی اُصل پر برقر ارہے کہ''ہر نبی کی دُعا قبول ہوتی ہے۔''جیسا کہ ہم نے ماقبل میں بیان کیااورحضرت سیّدُ ناشیخ اکبرمجی الدین ابنِ عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۳۸ ھ)کے کلام کا مطلب بیہ ہے کہ' رسولِ اکرم ،نورِ مجسم ،شاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی دُعا وسُو ال سے اعراض کا ہوناممکن تو ہے مگر ایبا ہوا کبھی

قرآنِ پاک میں اضافہ کرنے کی مذموم صورتیں:

حدیث شریف میں جوطلب کیا تھا اُس *سے بڑھ کر* دُعا قبول ہوئی۔

''طریقہ محمدیہ' میں مذکوراً نیسویں حدیث شریف میں لعنت کئے گئے چھافراد میں سے پہلا'' کتاب اللہ"میں اِضافہ کرنے والا'' بیان کیا گیاہے یعنی قرآنِ پاک میں جان بوجھ کر اِضافہ کردیا۔اس کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں

نہیں اور اعراض کاممکن ہونا بھی کسی مخصوص وُعاوطلب کے بارے میں ہے عموم کے بارے میں نہیں۔ جبکہ اس

(۱).....كوئى ايك لفظ ايني طرف سے اضافه كرديا اور اس تخص كوسكھا ديا جوقر آنِ ياك پڙھا ہوانہ ہويا (۲).....كوئى ا يك لفظ ابني طرف سے قرآنِ ياك ميں زائدلكھ ديا اورا سے كلام الْهيءَ ـرَّوَ حَلَّ ميں داخل كرديايا (٣).....جان بوجھ كر (پڑھنے وغیرہ کی) کوئی کیفیت ایجاد کی اوراس کے ساتھ قرآنِ مجید کی آیت پڑھی یا (۴)....محض اپنی عقل یا طبیعت سے قیاس کرتے ہوئے اللّٰ اُن اُن اُس کے احکامات میں کوئی حکم زیادہ کردیا۔مثلاً کسی حلال کوحرام کھہرالیا جسے اللّٰ اُن ءَ رَّوَ حَلَّ نِ قَرْ آن ياك ميں حرام نہيں فرمايايا کسي شے كوجائز تھر الياجي اللہ عَالَيٰ عَرِّوَ حَلَّ نِ قرآن كريم ميں جائز نہيں فر مایا - [ت منبیه: یکیماس مجتهد کے متعلق نہیں جس نے سنت،اجماع یا قیاس سے کسی چیز کوحرام یامباح قرار دیااس لئے که درحقیقت اس نے قرآنِ پاک ہی کے ذریعے تھم بیان کیاہے کیونکہ یہ (یعنی سنت ،اجماع اور قیاس) قرآنِ مجید ہی سے حاصل ہیں] اور (۵)..... یوں ہی وہ شخص بھی قرآنِ مجید میں اضافہ کرنے والا شار ہوگا جس نے اپنی عقل یارائے سے قرآنِ کریم کی کسی آیت کے لئے کوئی معنی گھڑلیا جوشریعت کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ،

حضرت سیّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها روایت کرنے بین که حضور نبی کریم ،رء وف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے:''جس نے بغیرعلم کے قرآنِ پاک میں کچھ کہاوہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے <sup>(1)</sup> ،''<sup>(2)</sup>ایک روایت میں یوں ہے کہ''جواپنی رائے سے قر آنِ پاک میں کچھ کھا سے جا ہے کہ اپناٹھکانہ جہنم میں بنالے (3)'' (4)

...... حکیم الامت حضرت سیّدُ نا**مفتی احمہ یارخان تعیمی** علیہ رحمۃ اللّدالقوی اس *کے تحت* ارشادفر ماتے ہیں:''اس میں اشارۃً فر مایا کہ علماء کوقر آ فی تاویلات کی اجازت ہے جہلاء( جاہوں ) کو رہجی حرام اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جوفقط ترجمہ قر آن سے غلط مسئلے مستنبط کر کے لوگوں کو گمراہ كرتے ہيں حديث وقرآن كے فقط ترجي بغيرفقه كى روشنى كے عوام كے ليے زہر قاتل ہيں - " (مراة المناجيح ،ج١،ص٨٠٨)

.....جامع الترمذي، ابو اب تفسير القرآن، باب ماجاء في الذي ..... الخ، الحديث: ٢٩٥٠، ص١٩٤٨.

..... یعنی قرآن کی تفسیر بالرائے کرنے والاجہنمی ہے۔خیال رہے کہ قرآن کی بعض چیزیں فعل برموقوف ہیں جیسے شان زول، ناسخ منسوخ، (اور ) تجوید کے قواعدانہیں رائے سے بیان کرناحرام ہے۔وہی یہاں مراد ہےاوربعض چیزیں شرعی عقل سے بھی معلوم ہو یکتی ہیں جیسے آیات کے علمی نکات،اچھی اور بھیج تاویلیں، پیدا ہونے والےاعتراضات کے جوابات وغیر ہان میں نقل لازمنہیں غرض کے قر آن کی تفسیر بالرائے حرام ہےاور تاویل بالرائے علائے دین کے لیے باعث ثواب پااس کی تحقیق ہماری کتاب جاءالحق اور مرقا ة (مِرْفَاهُ الْمَفَاتِيْت شَرُحُ مِشْكَاهُ الْمُصَابِيْتِي ميںاسی مقام پردیکھو(یارہ26،سورہُ ثمر،آیت24میں)رب تعالیٰ فرما تا ہے'' اَفَلا یَسَـدَبَّـرُوُنَ الْـقُــرُانَ (ترجمۂ کنزالایمان:تو کیاوہ قرآن کوسوچے نہیں)'' معلوم ہوا کہ قرآن میں تدبروتفکر کا حکم ہے۔ " (مراة المناجیح ، ج ۱، ص ۲۰۸)

.....جامع الترمذي، ابواب تفسير القرآن، باب ماجاء في الذي ..... الخ، الحديث: ١٩٤٨، ص١٩٤٨.

### تفيير بالرائے كى صورتيں:

علمائے کرام حمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ'' قر آنِ مجید کی اپنی رائے سے تفسیر کی ممانعت اس شخص کے بارے میں ہے جواپنی سمجھ کے مطابق قرآنِ پاک میں تاویل کرے اوروہ تاویل اس کی خواہش کے تابع ہو۔اس کی دوصورتیں ہوں گی: (1).....علم ہونے کے باوجود تاویل کرنا (۲)...... اعلمی میں تاویل کرنا۔

**پہلی صورت** علم ہونے کے باوجود تاویل کرنا جیسے وہ شخص جو قر آنِ یاک کی بعض آیات کواپنی بدعت کے سیح ہونے پردلیل بنائے حالانکہ جانتا ہے کہ آیت سے مراداس کے علاوہ پھھاور ہے۔ لیکن اس کی غرض بیہ ہے کہ مدِ مقابل یرمعا ملے کو یوں الجھایا جائے جس سے اپنی بدعت پراس کی دلیل مضبوط ہوجائے جبیبا کہ فرقہ باطنیہ <sup>(1)</sup> مخوارج اور دیگر بدعتی فرقے قرآنِ پاک کی آیات کواین بُرے مقاصدونایاک عزائم کے لئے استعال کرتے ہیں تا کہ اس کے ذریعےلوگوں کو دھوکا دیے کیں۔

**دوسری صورت**: لاعلمی میں تاویل کرنا \_ یعنی قرآن کی تفسیر لاعلمی میں مگر جہالت سے کرنااس کی صورت یوں ہوگی کہ آیت کسی ایک وجہ کا احتمال رکھتی ہےاوروہ ان معانی اوروجوہ سے اس کی تفسیر کر ہے جن کاوہ احتمال نہیں رکھتی ۔ بیہ دونوں قشمیں مذموم ہیں اور حدیث ِ یا ک میں بیان کردہ ممانعت ووعید میں داخل ہیں۔

## تاویل کی تعریف:

آیت کوبطریقِ استنباط کسی ایسے معنی کی طرف پھیرنا جواس (آیت) کے ماقبل اور مابعد کے اعتبار سے اس کے مناسب ہو،اس کا احتمال رکھتا ہوا ورقر آن وسنت کےخلاف نہ ہو۔

## تاويل كاحكم:

بیان کردہ تعریف کے مطابق کسی آیت ِ مبار کہ کی تاویل کرنااہلِ علم کے لئے جائز ہے۔ چنانچے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجعین نے قرآنِ پاک کی تفسیر کی اور کئی معانی اور وجوہ کے اعتبارے اس کی تفسیر میں انہوں نے اختلا ف بھی کیااوراییانہیں کہ انہوں نے جب بھی قرآن یاک کی تفسیر میں کچھ کہاوہ سب کاسب حضور نبی مُمَكَرٌ م،نُو رِ ..... شیعوں کا ایک فرقہ جوظاہر قرآن کوچھوڑ کراس کا باطن معنی لینے کے قائل ہیں۔ حدوث الفتن و جھاداعیان السنن (متر جَم)، ص ٤٠.

اصلاحِ اعمال 🔸 🍀

بحسّم ، رسولِ أكرم ، شہنشا و بني آ دم سلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے سن كربيان كيا۔ بلكه انہوں نے قر آ نِ حكيم سے جس قدر سمجھا اس کے معانی میں کلام کیا اور حدیث شریف سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ سر کارِ والا عَبار، ہم بے کسول کے مددگار شفیع روز شُمار، با ذُنِ پر وردگار دوعالم کے مالک ومختار سنّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم في حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنها كے لئے يوں وُ عافر ماكى: اَللَّهُ مَّهُ فَقِهُ لَهُ فِي اللَّهِ يُنِ وَعَلِّمُهُ التَّأْوِيُل يَعِنَى اللَّهُ عَزَّو جَلَّ السِّهِ بِن كَي تَجِه عطافر مااور (قرآن كَى) تاويل كاعلم سكها-'' (1)

پس اسی وجہ سے حضرت سپّیر ناعبداللّٰہ بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہا سے جو چیز زیادہ منقول ہے وہ تفسیر ہے۔ یہ بات حضرت سیِّدُ ناامام ابومحمد خازن رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۱ محره) نے اپنی تفسیر کے شروع میں تحریر فرمائی ہے۔

#### تقدير كو حجمالانے والے يرلعنت خداوندى:

'' طریقه محمریهٔ' میں وارداُنیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں سے دوسرا شخص'' تقدیر کو جھٹلانے والا''ہے یعنی و ہخض جو کہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور ہرمعاملہ نیا ہوتا ہے یعنی اسے کوئی مقرر کرنے والانہیں ہوتا۔

#### تقدیراور فرقهٔ قدر به کاتعارف:

"نشرو و السَّنوُ سِيَّة" برحضرت سيِّدُ ناعلامه يَ احمر مقرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١هـ) كواشي ميس ہے كه دور الله المار الله المارية المارية المارية المارية المارية المارة الما وجودسے پہلے سے ہے' پس کوئی حادث ایبانہیں کہ ان اُن عَادَ اسے اَزَل ہی میں مقدر نفر مادیا ہو یعنی علم اللی مرحادث پر سبقت كر گيااورارادهٔ الهي اس متعلق هو گيا- پچهلوگون كا گمان بيه كه ' تقدير كامعني الله عَوْدَ هَلَ كابند ب کواپنی قضاوفندر پرمجبور کرناہے۔'' حالانکہ حقیقت پنہیں <sup>(2)</sup> اور تقدیر کو ماننا تمام اہلِ اسلام کاعقیدہ ہے حتی کہ زمانۂ

....المسند للامام احمدبن حنبل،مسندعبد الله بن عباس،الحديث:٢٣٩٧، ج١، ص٧٢٥.

.....وعوت اسلامى كاشاعتى ادار مكتبة المديندى مطبوعه 1250 صفى ترشتل كتاب، 'بهايشريعت ' جلداوّل صَفْ حَد 12 رعقيدة تقدير كم تعلق صدرُ الشَّويعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامه مولينا م**فق جمام جعلى عظمى** عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧هـ) فرمات عين: 'مر بھلائی اُس (یعنی اُنڈائیءَ وَاللہ اِسے علم اُز لی کے موافق مقدّ رفر مادی ہے جیسا ہونے والاتھااور جوجیسا کرنے والاتھا، اپنے علم سے جانا اور وہ ہی کھ لیا تو پنہیں کہ جیسا اُس نے لکھ دیاوییا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسااس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمے برائی ککھی اس لئے .....

صحابہ کرام رضون اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آخر میں قدریہ نامی فرقہ ظاہر ہوا۔وہ کہتے تھے کہ'' تقدیر کوئی چیز نہیں اور ہر معاملہ نیا ہوتا ہے حتی کہ انگائی عَدِّوَ هَدًا اشیا کوان کے وجود میں آنے سے قبل نہیں جانتا بلکہان کے وقوع کے بعدا سے معلوم ہوتا ہے ۔''اور تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے کلام کرنے والاشخص''معبد الجہنی ''تھا پھر''غیلان دمشقی'' نیز الہیات کے علاوہ فرقۂ قدریہ کازیادہ تر مذہب فلفے کے جھڑوں پرمنی ہے۔لیکن اس کی برائی کے سبب فرقۂ قدریہ کے اکثر گروہوں نے اس سے رجوع کرلیا مگراس کے باوجودوہ اہل سنت سے اصل جدائی پر قائم ہیں ۔اس طرح کہ وہ ( گناہ کیرہ کرنے والے کے لئے ایمان و کفر کے ) دودر جول کے درمیان ایک تیسرا درجہ ثابت کرتے ہیں ( یعنی وہ کہتے ہیں: گناہ کبیرہ کرنے والا نہمومن ہے نہ کا فربلکہ دونوں کے درمیان ہے ) اور وہ اسے عدل کا نام دیتے ہیں اور صفات کی نفی جس پر قدربه کے گروہ متفق ہیں یہ بھی انہوں نے فلا سفہ سے کیھی ہے اوروہ اسے تو حید کا نام دیتے ہیں تا کہ اس کے ذریعے وہ خود سے مجوسیت کاوہ نام ہٹالیں جوشریعت نے ان کارکھا ہے اور وہ سید دوعالم حضور نبی اُ کرم صلّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم کا بیہ فرمانِ ذیثان ہے کہ' قدریاس امت کے مجوں ہیں۔''(1) جبکہ فرقۂ قدریہ والے بیگمان کرتے ہیں کہ حدیث یاک میں جن قدریہ کی مذمت کی گئی ہےان سے مرادوہ ہیں جو تقدیر اول (یعنی جو تنظمین کے زدیک ہے) کا عقادر کھتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہی لوگ مراد ہیں اوروہ ٹانویت کے عقیدے میں مجوسیوں کے شریک ہو گئے کہ وہ اللہ ا عَارُوَهَا لَ عَغِيرُ وَبِهِي فاعل حقيقي مانت بين -اس حيثيت سے كدوه كہتے ہيں: "بنده اسينے افعال كاخود خالق ہے اور خير ( یعنی بھلائی ) اللّٰ عَوَّوَ حَلَّ کی طرف سے اور شر ( یعنی بُر انی ) اللّٰ اللّٰ عَوَّوَ حَلَّ کے غیر کی طرف سے ہے۔''

## فرقهٔ قدریه کی ندمت پردواحادیث مبارکه:

حضور نبی غیب داں ، رحمتِ عالمیاں صلّی الله تعالی علیه وآلد وسلّم نے فرقهٔ قدریه کے متعلق بیفیبی خبر بھی دی ہے جو ماقبل میں مذکور حدیث ِ پاک میں بیان کردہ مجوسیت کے معنی کوشامل ہے اور ان دوحدیثوں کو حضرت سبّیدُ ناامام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الله الولی (متوفی اا ۹ ھے) نے ''ا لُجَامِعُ الصّعِیْر'' میں بیان کیا ہے۔ چنانچے،

.....که زید برائی کرنے والا تھا اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اُس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یااس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے اس اُمت کا مجوس بتایا۔' (سنن ابی داو د،الحدیث ۲۹۲٬۶۶۹ ، ۳۹۲٬۵۹۷)

.....سنن ابي داؤد ، كتاب السنة، باب في القدر، الحديث: ١٩٦١، ص٢٥٥١.

(1).....اللَّكُنُهُ عَرَّوَ هَلَّ كَمْ مُعِوب، دانائے عُيوب، مُنَزَّ وُعَنِ الْعُيوبِ مِنْ اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ''عنقریب میری امت میں کچھلوگ ہوں گے جوتقد پر کو جھٹلا ئیں گے۔'' <sup>(1)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١هه) الس حديث شريف كي شرح ميس فرمات مين: ''حدیث کامعنی ہے ہے کہ وہ لوگ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے کہ ہندوں کے تمام افعال یعنی خیر،شر، کفراورایمان كاخالق الله عزَّوَ حَلَّ ہے۔

(٢).....سركارِمدينه،قرارِقلب وسينه، باعثِ نُز ولِ سكينه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ ذيثان ہے:'' تقدير ،تو حيد كا

نظام ہے۔ پس جس نے ﴿ إِنَّ أَنْهُ عَزَّوَ هَلَّ كُوا مِكَ ما نا اور تقدیر پر ایمان لایا تواس نے بڑی مضبوط گرہ پکڑی۔'' (3)

حضرت سیّدُ ناامام عبدالرءوف مناوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۰۰۱ه) نے اس کی شرح کرتے ہوئے فر مایا:'' کیونکہ

جس نے اس بات کا یقین کرلیا کہ اگرتمام لوگ مجھے نفع پہنچانے پر متفق ہوجا ئیں تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتے جتنا الْمُلْأَيْن عَـزَّورَ عَلَّ نِي مِيرِ مِهِ لِيَ لَكُود يا ہے اور يوں ہى اگرتمام لوگ مجھے نقصان پہنچانے پر متفق ہوجا ئيں تو صرف اتنا نقصان پہنچا سکتے جتنا الکانیءَ وَوَحِلَ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے اوراس نے اسباب کوترک کر دیا تحقیق اس نے بڑا کنارا بکڑ

لیا۔اس کا دل روثن اور سینه کشاد ہو گیا۔ نیزاس نے یہ یقین کرلیا کہ بندہ اپنی مصلحت کونہیں جانتا سوائے یہ کہ اُلگاہُا عَزَّوَ هَلَّ اسے بتادے اور بیر کہ وہ اپنی مصلحت کے حصول پر قا درنہیں حتی کہ انڈی عزَّو هَلَّ اس پر قدرت عطافر مادے اور بیہ

كدوهاس چيز كاإراده نهيس كرسكتا يهال تك كه الْقُلْمُ عَدَّوَ حَلَّاس ميس اراد باورجا بت كوپيدا فرماد بي توتمام اموراس کی طرف لوٹ گئے جس سے شروع ہوئے تھے اور وہ وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے اوراسی

کی طرف سارے امورلوٹتے ہیں۔' تقدیر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے:'' تقدیر، تدبیر کو باطل کر دیتی ہے، اور آ دمی

سی چیز کی خواہش کرتا ہے مگر قضاغالب آ جاتی ہے اور قضا قریب کوبعید اور بعید کوقریب کردیتی ہے۔'' (4)

.....سنن ابي داؤد، كتاب السنة، باب من دعا الى السنة، الحديث: ٦١٣ ٤، ص٢٥٦٠. الجامع الصغير للسيوطي، حرف السين، الحديث: ٤٧٨٣، ص٤٩٢.

.....فيض القديرللمناوي ، تحت الحديث:٤٧٨٣، ج٤، ص٤٧١.

.....المعجم الاوسط،الحديث:٣٥٧٣، ج٢، ص ٣٧١ الجامع الصغيرللسيوطي،الحديث:٩١٧٨، ص ٣٨٥.

.....فيض القدير للمناوى ،تحت الحديث:١٧٨ ، ٦٩٨ ص٩٩٨.

اصلاح اعمال

#### •==

#### تقدیر کے بارے میں اہل حق اور اہل بدعت کاعقیدہ:

حضرت سبِّدُ ناامام محى الدين ابوزكريا يجيل بن شرف نو وي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٧١هـ) (مصحح مسلم" كي شرح میں فرماتے ہیں:'' جاننا چاہئے کہ اہل سنت کا مذہب، تقدیر کا اثبات ہے اور وہ بیہ ہے کہ انتہائی عَدَّرَ حَلَّ نے از ل ہی میں تمام اشیا کومقدر فرمادیا اوران کا ایک معلوم وقت میں مخصوص صفات کے ساتھ واقع ہونا انگٹی ءَدَّوَ هَلَّ نے جان لیالہذا یہاشیا تقتریرالٰہی کےمطابق ہی واقع ہوتی ہیں اور فرقۂ قدریہ والوں نے اس بات کاا نکار کیا اوران کا کمان پیتھا کہ اُنڈیٹی عَدَّوَ هَلَّ نِهِ السِّيعُلَم از لي كے ذریعے اشیا كومقد زنہیں فر مایا اور نہ پہلے سے ﴿ فَا أَنْهُ عَرَّو هَلّ کے بعداسے ان کاعلم ہوتا ہے اور وہ تقدیر کو حجٹلاتے ہیں اور ہمارا پرورد گار عَدَّوَ جَلَّان کے باطل اقوال اور حجموثی باتوں سے پاک اور بلندتر ہے اوراس فرقے کا نام'' قدریہ''اس لئے رکھا گیا کہ پی تقدیر کے منکر ہیں۔ پیفرقہ اب ختم ہو چاہ اوراس زمانے میں قدریانہیں کہتے ہیں جو بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ 'خیر، اللہ عَدَّوَ عَلَّ کی طرف سے اور شراس کے غیر کی طرف سے ہے۔'اور حضرت سیّدُ ناابومعالی امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۸۷۸ھ) اپنی کتاب''الْإِرُ شَاد'' میں فرماتے ہیں:''بعض قدریہ کہتے ہیں کہ' قدریہ ہمنہیں بلکہ تقدیر کا اعتقادر کھنے کے باعث تم قدریہ ہو۔''اور پیر جہالت ہےاور برائی برجرأت و بے باکی ہےاور انٹ ان عَلَیْ عَدَّوَ حَلَّ کاشکر ہے کہ ہم اپنے اُموراسی کے سپر دکرتے ہیں اور تمام کاموں کی نسبت المن الم انتہاء کے اور کرتے ہیں، جبکہ یہ جہلا ( یعنی قدریہ ) تمام کاموں کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرتے ہیں۔ نیزامام الحرمین رحمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۸۷۵ھ) بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی یاک، صاحب لولاک صلّی الله تعالى عليه وآله وسلّم في ارشا وفر مايا: " قدريواس امت ك مجوس بين - " (1) آي سلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في قدر بيكومجوس سے اس لئے تشبیہ دی کہ انھوں نے مجوس کی طرح حکم ارادہ میں خیر ونثر کونشیم کر دیا ( یعنی وہ کہتے ہیں: خیر الْآلَانُاءَ ــزَّوَ جَـلَّ کی طرف سے اور شراس کے غیری طرف سے ہے ) جبیبا کہ مجوس خیر کی نسبت بردان کی طرف اور شرکی نسبت اہرمن کی طرف كرتے ہيں ( يعني يزدان كوخالق خيراورا ہرمن كوخالق شركہتے ہيں ) اور بيرحديث جوامام الحرمين رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٨٧٥ هـ ) نے بیان فرمائی اسے حضرت سپّدُ ناامام ابودا وُ درحمة الله تعالی علیه (متو فی ۲۷۵ هه) نے اپنی ' دسنن' میں اور حضرت سپّدُ ناامام

<sup>.....</sup>سنن ابي داؤد، كتاب السنة، باب في القدر، الحديث: ٢٩١، ص٢٥٦٧.

حاکم رتمة الله تعالی علیه (متونی ۲۰۸۵ هـ) نے ''مسدرک' میں روایت کیا ہے اور حضرت سیّدُ ناامام ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابرائیم بن خطاب خطابی شافعی علیه رتمة الله ابوالی (متونی ۲۸۸ه هـ) فرماتے ہیں: ''قدر بیکو مجوس سے تشبیه اس حیثیت سے دی گئی ہے کہ مجوسی خیر کونور کی طرف اور شرکو تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔'' پھر فرماتے ہیں کہ 'بہت سے لوگ مگان کرتے ہیں کہ نقد ریکامعنی ہے کہ بندہ اور شرکو تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔'' پھر فرماتے ہیں کہ 'بہت سے لوگ مگان کرتے ہیں کہ نقد ریکامعنی ہے کہ بندہ اور آن آن کے لکھے ہوئے پر مجبور ہے۔ حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ، بلکہ تقد ریکام عنی اس بات کی خبر دینا ہے کہ بندوں نے اپنے ارادہ واختیار سے جوکام کرنے تھے آن نے اپنے علیم اُز کی سے ان کوجان لیا اور ان افعال کے لئے خیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیر اور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو پیدا فرما دیا (یعنی ایسانہیں کہ اس کے لئے دیراور شرکو کے سے گئی کے دیراور شرکو کید کو سے سے سے سے سے کہ ور سے کی کھر دیتے ہیں کہ بیران شرکو کے سے سے سے کہ کو سے سے کہ کی کہ کو سے سے سے کہ کو سے سے سے کہ کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو کو سے کہ کو سے کو کہ کو سے کو کو سے کہ کو سے کہ کو سے کہ کو سے کھر کو سے کہ کو سے کو کو سے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کے کو کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کے کو سے کور سے کو سے

## ظلم كے ساتھ تسلط كرنے والے برلعنت:

'' طریقہ تھری' میں وارداُ نیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں سے تیسراُ تحض وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا' میری امت پرظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا۔''اس سے مرادوہ ظالم ہے کہ جس شخص کو اللّٰ اُناءَ۔ وَوَجَدُ اللّٰ عَلَم ، دین ، نیکی ، وُنیاوی منصب، مالِ حلال ،کسی کام کی معرفت ، فہم وفر است ،مہارت ،حسنِ اخلاق یا خوبصور تی وغیرہ کے ذریع عزت دی توبیا سے ذلیل کرے اور وہ شخص جس کو اللّٰ اُناہَءَ۔ وَوَجَدُ نَے جہالت ، بدنہ ہی ، علم پڑمل کی کمی یا بداخلاقی کے سبب ذلیل کیا اور بیہ بادشاہ اسے عزت دے۔ ایسے ظالم سلطان پر اللّٰ اُناہَءَ۔ وَوَجَدَ بِیں مگر اس سے ان کا ارادہ اس میں ظالم بادشاہوں کے اعوان وانصار بھی داخل ہیں جو حکام کی خدمت گزاری کرتے ہیں مگر اس سے ان کا ارادہ شری احکام کے نفاذ میں ان کی مدد کر نانہیں ہوتا۔

# حرم مکہ کوحلال کھہرانے والے پرلعنت:

انیسویں صدیث شریف میں لعنت کئے گئے افراد میں سے چوتھا'' انڈ اُن عَرَّمَ کُوحلال مُظہرانے والا' ہے۔ یہاں حلال مُظہرانے سے مرادمباح سمجھنا ہے اور حرم سے مراد انڈ اُن ورسول عَزَّوَ جَلَّ وَسَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا حرم ، مکہ ہے بعنی وہ جگہ کہ انڈ اُن ورسول عَدَّوَ حَلَّ وسنَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم کی وجہ سے جس کا احترام کیا جاتا ہے۔ لہذا اس جگہ میں اُنڈ اُن ورسول

.....شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الإيمان، باب بيان الايمان.....الخ، ج١، ص١٥٤.

عَزَّوَ هَلَّ وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى حرمت كويا مال نه كيا جائے -

### ميقات كابيان اورحرم مكه كي مقدار:

"نشورت الشِّوعة "جوجامع الشروح كهلاتي ہےأس ميں ہے:"حرم سےمرادحرم مكه ہاوراس كى مقدارجاب مشرق 6 میل، جانبِ ٹانی 12 میل، تیسری جانب 18 میل اور چوتھی جانب 24 میل ہے، یہی قول، حضرت سیّدُ نا فقيه ابوجعفرا مام طحاوي رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٣٢١هـ) كاہے۔ 'صاحبِ جامع الشروح مزيد فرماتے ہيں:'' حجراسود جنت ے اتارا گیاایک روثن پھر ہے۔ پس ہروہ جگہ جہاں اس کی روشنی پہنچتی ہےوہ حرم محترم ہے تو جوجتنی زیادہ اس کی تعظیم کرسکتا ہے تعظیم کرےاور جاننا چاہئے کہ میقات یانچ <sup>(1)</sup> ہیں۔ بیوہ جگہیں ہے جن کوسیدِ دوعالم،نورِ مجسم،رسولِ اکرم صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم نے مقرر فرمایا اور احرام کے لئے ان کومتعین فرمایا۔ بیہ فینا ئے حرم ہے اور حرم، فینا ئے بیت الله ہے جسے اللہ اُن وَرَقَ عَلَ نے عزت وشرف بخشا اور وہ خص جومگه مکر مد دَادَهَ اللهُ شَرَفًا وَتَعَظِيْمًا جانے كا اراده كرے جاہے زیارت (بعنی جج) پاکسی اور کام سے جاتا ہوا سے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں اور بیاس کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔البتہ!ملَّہ مکرَّ مہ کاارادہ کرنے والا اگر میقات کےاندر ہی رہتا ہوتو اسے حج وعمرہ کےعلاوہ کسی اورضرورت و حاجت سے بغیر احرام ملَّه مكرَّ مهزَادَهَااللهُ شَوفًا وَتَفظِيمًا مين واخل مونا جائز ہے۔''

.....وعوت اسلامي كاشاعتى ادار مكتبة المدينه كي مطوعه 311 صفحات برمشمل كتاب، 'رفيق الحرمين' صَفْحَه 39 بريَّ خطريقت امير المسنّت بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابوبلال محمد المياس عطارقادرى رَضوى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة فرمات بين دميقات اس جگه كوكمت ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے آفاقی (یعنی حدو دِمیقات ہے باہر ہے والے ) کو بغیراحرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں ، چاہے تجارت یا کسی بھی غرض سے جاتا ہو، یہاں تک کدملَّہ مکّر مد کے رہنے والے بھی اگر میقات کی حدود سے باہر (مثلًا طائف یارینہ منورہ) جائیں تو انہیں بھی اب بغیراحرام ملَّه پاکآ ناناجائزہے۔''اس کے بعدارشادفر ماتے ہیں:''میقات پانچے ہیں:(۱) ذُو الْحُلَيْفَه: مدین شریف ہے مکہ پاکی طرف تقریباً دس کلو میٹر پر ہے۔جومدیندمنورہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے''میقات''ہے۔اباس جگدکانام'' آبیا رعلی تحرَّمَ اللّهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَرِیُم''ہے۔ (۲) ذَاتِ عِسرُ ق: عراق کی جانب سے آنے والوں کے لئے''میقات' ہے۔ (۳) یَسلَسمُسلَسمُ: یاک وہندوالوں کے لئے میقات ہے۔ (٣) جُـحُفَه: مُلكِ شام كي طرف سے آنے والوں كے لئے "ميقات" ہے۔ (۵) قَـرُنُ الْـمَنازِل : نجد (موجودہ ریاض) كي طرف سے آنے

والوں کے لئے''میقات''ہے۔ پیچگہ طائف کے قریب ہے۔

اصلاح اعمال

#### اہل حرم پرنظر رحمت:

مروی ہے کہ ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ مِرات زمین والول پرنظررحت فرما تا ہے اوران میں سب سے پہلے جن پرنظر رحمت فرماتا ہے وہ حرم والے بیں اور حرم والول میں سب سے پہلے مسجد حرام والول پر نظر رحمت فرما تا ہے توجس كوطواف كرتے ہوئے يانماز پڑھتے ہوئے ديكھا ہے اسے بخش ديتا ہے اور جو كعبة الله شريف كى طرف رخ كيے سور ہا ہواس كى بھی مغفرت فر مادیتاہے۔''

# حرم شریف کے بعض احکام ومسائل:

مسلہ: حرم میں کسی شخص کو بھی مسلمانوں سے جنگ کے لئے ہتھیا راٹھانا جائز نہیں ۔مسلہ: البتہ! بیچنے کے لئے یا کفار سے جنگ کے لئے ہتھیاراٹھانا جائز ہے،جبیہا کہ حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے فتح مکہ کے موقع پرایسا کیا۔مسئلہ:حرم میں کسی جان یااس کےعلاوہ کسی شے کے حق میں کوئی جرم نہ کرے ۔مسئلہ: اور نہ ہی کسی مسلمان کو تکلیف دے۔مسکلہ: جب کھانا کھانے یا قضائے حاجت ( یعنی بول وبراز ) کا اِرادہ ہوتوا گرحرم سے باہر جاسکتا ہےتو حرم سے باہر جاکریے کام کرے اور اگر باہن ہیں جاسکتا توجس قدر ہوسکے وہاں سے دور جائے اور پیرخصت اس لئے ہے کہ ان دونوں ضرورتوں کے بارے میں احادیث وآثار موجود ہیں۔منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناعمر بن عبدالعزیز علیہ جمۃ اللہ القديراوران كي مثل ديگرامراءاينے لئے دو خيمے لگايا كرتے ،ايك حرم ميں اور دوسراحرم سے باہر پس جب نماز پڑھنے يا کسی عبادت کا ارادہ ہوتا تو مسجد حرام کی فضیلت کے پیش نظر حرم والے خیمہ میں تشریف لے جاتے اوراگر گفتگو یا كهانے يينے يا كوئى اورغرض ہوتى تو حرم سے باہروالے خيمه ميں تشريف لے جاتے جيسا كه " خُلاصَةُ الْفَتَ اولى " میں ہے۔مسکلہ:مگر ممرزادَهاالله شرفًا وَتَعَظِيمًا میں طویل مدت تک قیام نہرے کہ ہیں حرم سے دل اکتاجائے یا اس کی تعظیم میں کمی واقع ہو۔ یہی وجد شخی کہ حاجی جب حج سے فارغ ہوجاتے توامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندان كووالپس لوثا دييتة اور فرمات : '' اے يمن والو! يمن كوجاؤ، اے شام والو! شام كوجاؤ اور اے عراق والو! عراق كي طرف لوٹ جاؤ-''مسكله: كاشف الغمه ،سراج الامه،حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی عند (متوفی ۱۵۰ هـ) کے نز دیک مکہ مکرمہ میں مستقل رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے،البتہ!صاحبین (لینی حضرت سیّدُ ناامام ابویوسف (متوفی ۱۸۲ھ)

· پیرُ کش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلامی)

وحضرت سپّدُنا امام محمد (متونی ۱۸۹ھ) حمہما اللہ تعالیٰ) کے نز دیک مکروہ نہیں اور تمہمیں بید گمان ہر گزنہیں کرنا جا ہیے کہ وہاں ا قامت ( یعنی متقل رہائش ) کو مکروہ قرار دینا،اس مقام کی فضیلت کے منافی ہے کیونکہ اس مکروہ ہونے کی وجہ مخلوق کی کمزوری اوراس مقام کے حق کوادا کرنے میں کوتا ہی ہے۔ چنانچہ،

"الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِر"ك باب" أَحْكَامُ الْحَوَم" ميس بي كذ"كوني تخص احرام كي فيرحرم مين داخل نه بوء وبال مستقل رہائش اختیار کرنا مکروہ ہے، کسی نے حرم سے باہر کوئی جرم کیا پھر حرم کی پناہ (یعنی حدود) میں آگیا تواسے آل نہ کیا جائے اور نہ ہی چوری کے سبب (حرم میں) ہاتھ کا ٹاجائے ،حرم کے شکار کے بیچھے بھا گنا حرام اور اُسے مار دیا تو کفّارہ واجب ہے، حرم کا درخت کا ٹنا<sup>(1)</sup> اور اِذخر<sup>(2)</sup> کے علاوہ وہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا حرام ہے<sup>(3)</sup>، حرم میں داخل ..... حرم کے درخت کاٹنے میں کچھ تفصیل ہے۔ چنانچے، وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبة المدیند کی مطبوعہ 1250 صفحات بر مشتمل كتاب، 'بهارشريعة' بجلداوّل صَفْحَه 1189 يرفآوي عالمكيري ودرمِحّار وغيره كحوالے سے صدرُ الشّريعه، بدرُ الطّريقه حضرتِ علاً مهمولا نامفتى محمد المجمع على الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) فرمات بين "دحرم كدرخت حيارتهم بين: (١) كسى في أسه بويا بهاوروه ابیادرخت ہے جھےلوگ بویا کرتے ہیں۔(۲) بویا ہے گراس قتم کانہیں جھےلوگ بویا کرتے ہیں۔(۳) کسی نے اسے بویانہیں گراس قتم سے ہے جےلوگ بویا کرتے ہیں۔(۴) بویانہیں، نہاس تھے ہے جےلوگ بوتے ہیں۔ پہلی تین قسموں کے کاٹنے وغیرہ میں کچھنہیں یعنی اس پر جر مانہ نہیں ۔ رہایہ کہ وہ اگرکسی کی ملک ہےتو ما لک تاوان لےگا ، چوتھی قسم میں جرمانیدینایڑے گااورکسی کی ملک ہےتو مالک تاوان بھی لےگااور جرمانیہ اُسی وقت ہے کہ تر ہواورٹو ٹایااُ کھڑا ہوا نہ ہو۔جرمانہ ہیہے کہاُس کی قیت کاغلہ لے کرمساکین پرتصدق کرے، ہرمسکین کوایک صدقہ اوراگر قیت کا غلہ پورےصدقہ سے کم ہے تو ایک ہی مسکین کودے اوراس کے لئے حرم کے مساکین ہونا ضرورنہیں اور بیجی ہوسکتا ہے کہ قیمت ہی تقىدق كردےاور بېچى ہوسكتا ہے كەاس قىمت كاجانورخر يدكرحرم ميں ذنح كردے،روز ەركھنا كافئ نہيں۔

(الفتاوي الهندية، كتاب المناسك، الباب التاسع في الصيد، ج١، ص٢٥٣،٢٥٢)

......ا ذخرا یک قتم کی گھاس ہے جھےلو ہاراستعال کرتے ہیں اور گھر کے بنانے میں کام آتی ہے،اس سے ہرطرح فائدہ حاصل کرنا جائز ہے کہ حدیث میںاس کی اجازت ہے۔ چنانچہ، جبحضور نبی کریم،رءوف رحیمصلّی اللہ تعالیٰ علیہوآ لہ وسلّم نے فرمایا کہ''یہاں(یعیٰ رم) کی تر گھاس نہ كاثى جائے تو حضرت سيّدُ ناعباس رضي الله تعالى عنه نے عرض كى:'' يارسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم! مگر إذخر ( يعني اس كے كائيز كي اجازت دیجئے) کہ رباد ہاروں اور گھر کے بنانے میں کام آتی ہے۔' تو آپ مٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت عطافر ما دی۔''

(مشكاة المصابيح، كتاب المناسك، باب حرم مكة .....الخ، الحديث: ٥٠٠٥، ج١، ص٥٠٥)

..... وعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے **مکتبۃ المدینہ** کی مطبوعہ 1250 صَفّیات پر شتمل کتاب،''ب**ہارِ شریعت**'' جلداوّل صَفْحَه 1190 پر در مختار، ردائحتا رکے حوالے سے ہے:''ضرورت کی وجہ سے فتو کی اس پر ہے کہ وہاں کی گھاس جانوروں کو چرانا جائز ہے۔ باقی کا ٹنا، اکھاڑ نااس کا وہی تھم ہے جودرخت کا ہے۔ سوااذخراورسو تھی گھاس کے کہان سے ہرطرح انتفاع جائز۔ کھے بنبہی (ایک سفید نبا تات جوتل کر کھائی جاتی ..... ہونے کے لئے عسل کرناسنت ہے، یہاں نمازوں اور نیکیوں کا اجر (ایک لاکھ نیکی تک) بڑھ جاتا ہے جس طرح گناہ بڑھ جاتے ہیں (یعنی ایک گناہ ایک لا کھ گناہ ظہرتاہے) اور حرم میں تو گناہ کے ارادے پر بھی بکڑ ہے، کا فرحرم میں سکونت اختیار نہیں کرسکتا، ہاں! داخل ہوسکتا ہے، ملَّه مكرَّ مہ كے رہنے والے پر فج تمتع اور قران نہیں، قربانیاں حرم كے ساتھ خاص ہیں، حرم کی مٹی اور پھر کوحرم سے باہر لے جانا مکروہ ہے ، ہمارے نزدیک لقطہ کے احکام میں حرم اور غیر حرم برابر ہےاور یوں ہی قتل خطا کرنے والے پر دیت کے لازم ہونے میں حرم اور غیر حرم برابر ہےاور مدینه منور ہ ؤا دَهَا اللهُ شَرَفً وَتَعْظِيمًا كَ لِيَحْرَمُ بَيْنِ اورنه بي بيان كرده احكام وہاں كے لئے ہيں ۔سوائے دواحكام كے كه (١) مدينه منوره زَادَهَااللَّهُ شَرَفًا وَتَغْظِيمًا مِين واخل ہونے سے پہلے عسل کرے اور (۲) وہاں مستقل رہائش مکروہ ہے۔

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) میرے والد ما جدعلیه رحمة الله الواجد نے اپنی كتاب "أكاف كام" میں بیان کیا کہ' حقائق میں فرمایا:''ہمار بےنز ویک مدینہ طیبہ زَادَهَ اللّٰهُ شَوْفًا وَتَعْظِيْمًا کے لئے حرم نہیں، جبکہ حضرت سیِّدُ ناامام شافعی علیه رحمة الله الکانی (متوفی ۲۰۴هه) کے نز دیک اس کے لئے حرم ہے، پھراس بات میں توان کے اقوال مشفق ہیں کہ حرم مدینہ کے شکار گوتل کرنا جائز نہیں اور نہ ہی درخت کا ٹنا جائز ہے مگر کفارہ کے وجوب میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ چنانچہ،''اَلُمَصَفَّی''میں ہے:''اور قاعدہ یہ ہے کہ اپنی رائے سے شریعت کا اثبات جائز نہیں۔ لہذا اپنی

رائے سے حرم مدینہ کو حرم مکہ کے ساتھ ملادینا جائز نہ ہوگا جتی کہ اس (یعنی مدینہ) کے شکار کو نا جائز قرار دے دیں اور جہاں تک سرکار دَوعالم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کابیه إرشادمبارک ہے که 'حضرت ابرا جیم عَلیْهِ السَّلام نے مکه کوحرم بنایا اور

میں مدینہ کوحرم بنا تا ہو۔''<sup>(2)</sup>اس کامعنی ہیہے کہ'' میں اس (شہرمدینہ) کے لئے حرمت مقرر کرتا ہوں۔''اور اس کے

بعد جوسید دوعالم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے (شکاراور درخت کا ٹنے کی ممانعت کو ) بیان فر مایا وہ حرم مکہ کا حکم ہے۔ <sup>(3)</sup> ..... ب) كَوْرْ نِي ، أَكُهَارْ نِي مِين كِهِمْ صَاكُة عَبِيل. (الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الحج ،باب الجنايات ،ج٣،ص٦٨٨)

.....الاشباه والنظائر،الفن الثالث:الجمع والفرق،القول في احكام الحرم،ص ٩ ٣١.

.....السنن الكبرى للنسائي، كتاب السير،باب اعطاء العبد الامان، الحديث: ١٨٦٨، ج٥،ص ٢٠٨.

<sup>.....</sup> عليم الامت ،مولا نامفتى احمه ما رحمة الله المنان (متوفى ١٣٩١هه) مراة المناجيح ،جلد 4، صفحه 212 ير فرمات بين "رباوبال (يعني مدینه منورہ) کے شکار کا حرام ہونا تو چڑیوں ودیگر پرندوں کے شکار کے جواز پرقریباً سب ہی کا اتفاق ہے، چرندے کے شکارکوا کثر وجمہور صحابہ (رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین ) درست مانتے ہیں ، بعض نے منع فر مایا ، مگراس شکار کی بھی قیمت خیرات کرنائسی کے ہاں واجب نہیں اور نہ کسی حدیث سے .....

•**===** 

مزیدارشاوفر مایا: "اسلاف کرام کی ایک جماعت جن میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود، امام مجاہد، امام احمد بن میں حضرت ابن عباس، ابن مسعود، امام مجاہد، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین وغیرہ شامل ہیں، اس طرف گئی ہے کہ "جس طرح مکہ مکر مہذا دُھااللّہ اُسْرَفَا وَ تَعْظِیْمًا میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اسی طرح گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں (یعنی ایک گناہ ایک لاکھ گناہ ٹھرہ تاہے)۔ (1) اور اس کی وجہ، اس شہرکی تعظیم ہے۔ نیزیہاں گناہ کا ارادہ کرنے پر پکڑے اگرچہ گناہ نہ کرے۔ چنا نچہ، اُلْاَلُی عَزَّوَ جَلَّ ارشا و فر ما تاہے: وَمَنْ يُودُ وَيْدُ وَ بِالْمُحَالِمُ اِلْمُعْلَمِ اُنْ فَا مُحْنَ الله کان اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ عَدَا ہِ اَلْہُ عَنَّ اِلله کان الله کان الدہ عَدَا ہِ الله کان الله عالی کے۔ کرے ہم اسے در دناک عذاب چھا کیں گے۔ کرے ہم اسے در دناک عذاب چھا کیں گے۔

اور به قاعده یا در کھنا چاہئے کہ گناہ کا ارادہ کیا مگراس پڑمل نہ کیا توشر عاً پکر نہیں مگر حرم مکہ کا معاملہ اس قاعد بے سے مُسنَتُ نئی "ہے یعنی برعس ہے، وہاں تھم شرع بہ ہے کہ محض گناہ کے اراد بے پر بھی پکڑ ہے اگر چہ گناہ نہ کیا اور بہ حرم مکہ کی تعظیم کے سبب ہے۔ اسی لئے اللّی اُن اُن کے ا

.....فيض القديرللمناوى، تحت الحديث:٥٧، ج١٠ ص٨٠١.

چکھائے گا۔''<sup>(1)</sup> اور پھر مذکورہ آبیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور حضرت سیِّدُ ناابن مسعودرضی الله تعالی عنہ نے ارشا دفر مایا: '' مکہ مکر مہ زَادَهَااللّٰهُ شَوَفًا وَّتَعُظِیْمًا کےعلاوہ کوئی شہراییا نہیں کہ جس میں گناہ کرنے سے قبل محض اس کاارادہ کرنے پر پکڑ ہو۔''اور پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مذکورہ آبیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔

#### نا قابل قبول تاويل:

بعض اوگ ملَّه مکر مرزادَه الله فَ هَرَفًا وَ تَعْظِيْمًا مِيل قضائے حاجت کرنے سے احتیاط کرتے ہیں اور بیتاویل کرتے ہیں کہ وہ مسجد ہے اور بیتاویل نا قابل قبول ہے کیونکہ اجماع ، حضور نبی گریم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم اور صحابہ وسلف صالحین رضوان الله تعالی علیہ ما جمعین کا مبارک عمل اس کے خلاف ہے۔ چنا نچہ ، حضرت سیّد ناامام طحاوی علیہ رحمۃ الله القوی (متونی ۱۳۱۱هی) 'تَهُدُدِیُبُ اللّا قَالَ '' میں حضرت سیّد ناابن عمرض الله تعالی عنها سے روایت فرماتے ہیں کہ ' حضور نبی پاک مصاحب کو لاک ، سیّا ہِ افلاک صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ جس وقت ملّد مدمیں تشریف فرماتھ ، اس وقت جب قضائے صاحب کو لاک ، سیّا ہِ افلاک صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسمّ جس وقت ملّد مدمیں تشریف فرماتھ ، الله فَدَوَ اللّه شَرفًا وَ تَعْظِیْمًا علیہ واللّٰ کہ فَدَوَ مَنْ الله کو ایک دوسری عدومیل کے فاصلہ پر ہے ۔ ''اور حضرت سیّد ناامام طبرانی علیہ رحمۃ الله الوالی (متونی ۱۳۱۰ھ) نے بھی اس کوایک دوسری سند کے ساتھ ''الْکُهُ مُحِمُ اللّٰکُو مَسَط '' میں روایت کیا ہے۔ (2)

### مکہ مکرمہ میں رہائش کے آ داب:

<sup>.....</sup>تفسير الطبرى، پ١٠، الحج، تحت الآية ٢٥، الحديث: ٢٥٠٢، ج٩، ص١٣١.

<sup>.....</sup>معجم البلدان، باب الميم والغين، المغمس، ج٤ ،الجزالثامن، ص٢٩٢\_

المعجم الاوسط، الحديث:٣٠ ٩٥، ج٣، ص٣٨٦.

تیری پیٹھ پر گناہوں کے ایک ہزار تھلیے تھے''مطلب یہ کہ لوگوں کے مطالبات جو تجھ سے پوشیدہ تھے (یعنی حرمین شریفین میں جن کے حقوق بے خبری میں تجھ سے تلف ہوئے ) جب ان میں سے ہرایک کوقیامت کے دن تجھ پر پیش کیا جائے گا گویا وہ تنہاا یک تھیلا ہے۔اُن عالم صاحب نے شخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی :'' یاسیدی! مجھے وہاں کمبی مدت قیام کی اجازت عطافر مایئے؟'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشادفر مایا:''مئیں تمہیں صرف اسی صورت میں اجازت دول گا کہتم دورانِ قيام شرائط كالحاظ ركھو " انہوں نے عرض كى: ' كياشرائط بين؟ " آپ رحمة الله تعالى عليہ نے ارشاد فر مايا: ' ان ميں سے بعض شرائط یہ ہیں(۱)....رم میں اپنے قیام کے دوران خوراک اور دراہم ذخیرہ نہ کرنا۔ (۲)..... دن یارات میں بھی اکیلے کھانا نہ کھانا جبکہ تہمیں معلوم ہو کہ حرم میں کوئی بھوکا باقی ہے (۳)....وہاں پیوند والا اور پرانالباس پہننا دفخر والے ملبوسات میں ہے بھی کچھ نہ پہننا بلکہ ایسے ملبوسات کوفر وخت کر کے رقم بھو کے فقرا پرخرج کر دینا۔ (م).....جرم میں قیام کے دوران بھی اپنے شہر کا خیال دل میں نہ آئے اور نہ ہی گھر ،اولا د، مال ودولت اور وہ بھائی جو کمه مکرمہ کےعلاوہ کہیں اور رہتے ہیں ان سے ملاقات کا شوق رکھے کیونکہ تم انڈائیءَ ۔ اَوَ حَلَّ کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو اوروہاںتم ہے محض تمہارے دلی ارادے پر بھی پکڑ ہوگی للہذا جب تم نے کسی اور کا شوق رکھا تو تمہارا دل اس کی بارگاہ سے دور ہو گیاصرف جسم بغیر دل کے حاضر ہے۔ (۵) .....و ہاں رہتے ہوئے اپنے رزق کے معاملہ میں بےصبری اور ذاتِ الٰہیءَ۔رَّوَ حَلَّ کے لئے تہمت کی ہوا تک بھی تمہیں نہ چھو نے اور بھی اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ وہ تمہیں ضائع فرما دے گا کیونکہ بارگاہ الہی عَدَّوَ حَلَّ میں حاضر ہونے والوں کواپیا کرنا جائز نہیں بلکہ شک وشبہ کرنے والا اکثر اپنی باد بی اور كمزوريقين كےسبب غضب كاشكار موتا اور اللہ فَارَ مُوتا ور اللہ فَارِ مُوتا اور اللہ فَارِ اللہ فَارِ اللہ فَارِ اللہ فَارِ اللّٰ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَلِّمِ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ اللّٰ مُوتا اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ لَا اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ لَا مُعَلِمُ مُوتا اور اللّٰ لَا مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ لِمُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ اللّٰ مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لِمُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لِمُعَالِمُ لَا مُعَالِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَالِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَالِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَالِمُ لِمُعَلِمُ مُعِلِمُ اللّٰ اللّٰ لِمُعَالِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَالِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعَلِمُ لِعِلْمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِّمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لَمِنْ لِمُعِلِمُ لِمُعَلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ اُسے اس وقت بھی کھلا تااور پلاتا تھا جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھاحتی کہ جوان ہو گیااور یہ بہت بُرا ہے کہ وہاں رہنے والے کوبطورِ خاص وہ زمین (یعنی حرم) عطا کی گئی اوروہ وہاں رزق کے معاملے میں بےصبری اور حق تعالیٰ کے لئے تہمت کا مظاہرہ کرتا ہے اورا کا براولیا حمہ اللہ تعالیٰ کے علاہ کوئی اس سے محفوظ وسلامت نہیں رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے اکابرین کرام جمہم اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں رہائش کومکروہ بتایا ہے۔ (۲) ..... جب تک وہاں قیام رہے دل میں معصیت کا خیال تک نہآئے اگر چہا یسے گناہ کا وقوع بعید ہو۔ جب ایسا ہے تو پھر قریب الوقوع گناہ کا حکم کیساسخت

221

ہوگا۔اسی وجہ سے اکابر اولیار مہم اللہ تعالی اپنے اہل وعیال سمیت وہاں سے کوچ کر گئے اوراس کی خاطر انہوں نے سفر کی

آ ز مائشۋں اور تکالیف کو بر داشت کیا۔ چنانچہ،حضرت سپیدُ ناامام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی ۱۰۳ھ) فر مایا کرتے تھے کہ مجھے حمام میں قیام کرنا مکہ کرمہ میں قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے۔''نیز فرماتے تھے کہ''میں خراسان میں مؤذن بن كرمول يد مجه مكرمد مين قيام كرنى سے زياده پسند ب- كيونكد مجهد ورس كرمد وَادَهَاالله شرفًا وَتَعَظِيمًا میں رہتے ہوئے کہیں دل میں گناہ کا خیال نہ آ جائے اگر چاہے نہ کروں تو انتی اُن عَزَوَ عَلَّ اس خیال پر مجھے در دنا ک عذاب دے۔ کیونکہ اس کا فرمان عبرت نشان ہے:

ترجمهٔ کنزالا یمان:اور جواس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے در دناک عذاب چکھا کیں گے۔ وَمَنُ يُّرِدُ فِيُهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ ثُنِ قُدُمِنُ عَنَاكِ اللَّهِ ﴿ (١٧١ الحجه ٢)

يه محمرم مكه كے ساتھ خاص ہے لہذا بیاس حدیث کے تحت نہیں آتا جس میں ارشاد فرمایا که ُ الْآَثَةُ وَاَحَلَّ نے میری امت کے دلی وسوسوں کومعاف فرمادیا ہے جب تک ان بیمل نہ کیا جائے۔'' (1)

نیز منقول ہے کہ جب حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنهانے طائف میں سکونت اختیار فر مائی تو لوگوں نے آپ رضى الله تعالى عند سے عرض كى: ' آپ رضى الله تعالى عند مكه مكر مه ذَا دُهَا اللَّهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا ميس ر مِاكْش كيول نهيس اختيار فر ماتے؟'' تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشا وفر مایا:''میں لوگوں پر اورا پنی جان پر بے جامعا ملے کے ارادے سے اپنے ول کی حفاظت پر قادر نہیں تو اگر میں نے اس پڑمل کرلیا تو کیا ہے گا کیونکہ مکہ مکرمہ کے سوانسی اور جگہ پر انگانی عَاوَرَ جَلَّ نے بغیرعمل کے محض بر ہارادے برکسی کونہیں ڈرایا۔''

جب سیدی حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حرم کے آ داب کے بارے میں اپنی گفتگوختم فرمائی توان عالم صاحب نے عرض کی:''یاسیدی! حرم میں کمبی مدت رہائش اختیار کرنے سے میری توبہ'' چنانچہ، انہوں نے حج کیا اور و ہاں کمبی مدت تک قیام نہ کیا۔''

#### حرمت اہل بیت کو یا مال کرنے والے برلعنت:

'' طریقہ مجدیہ'' میں مٰدکوراُ نیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں سے پانچویں کے بارے میں فرمایا

.....صحيح مسلم، كتاب الايمان،باب تجاوز الله عن حديث .....الخ،الحديث:٣٣٢، ص٩٩.

اصلاحِ اعمال 🕝 😁

گیا: ''میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اللہ اُن عَدَّوَ هَلَّ نے حکم دیا ہے اس کو پا مال کرنے والا۔''اوراہل بیت سے مرادوہ لوگ ہیں جن کانسب بطریق تواتریا شہرت یا حاکم کے حکم سے ثابت ہواور بیگویا کہ شرعی ثبوت ہے اور دلیل سے ثابت ہو گیااورا گران تین ذرائع سے ثبوت نسب نہ ہو پھر بھی ان کے متعلق حسنِ ظن رکھیں گےاوران کااحتر ام لازم ہے۔ نیز قول فعل اور مگان ہرطرح سے ان کی حرمت کا خیال رکھنا واجب کیونکہ اس حرمت کا حکم انڈ اُن عَزَوَ هَلَّ نے دیا ہے۔ چنا نچیہ، و ہ تخص جس نے ان سے زنا کیا،ان پرتہمت لگائی،انہیں گالی دی،ان کے بارے میں بد گمانی کی،ان کی غیبت کی،ان یرظلم کیایااس جبیہا کوئی بھی فعل ان کے ساتھ روار کھا تواس کا گناہ اس شخص سے زیادہ ہے جس نے ان کے غیر کے ساتھ ا ایسا کوئی فعل کیااوراس کی وجہ (طریقہ محدیث ) بیان کردہ حدیث ہے کیونکہ اس نے حضور نبی کریم ،رءوف رحیم صلّی الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم كي اولا دكواذيت وتكليف د برسيد عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كواذيت يبنجا كي ہے-'' (1)

#### سنت مؤكده چھوڑنے والے يرلعنت:

''طریقہ محمد یہ' میں مذکوراُ نیسویں حدیث پاک میں لعنت کئے گئے افراد میں چھٹاوہ ہے جس کے بارے میں فر مایا:''میری سنت کوچھوڑنے والا''اوریہاں سنت سے مراد سنت مؤکدہ ہے خواہ قولی ہویافعلی ،اعتقادی ہویا حالی سب اس میں داخل ہیں گرسنن زوائد (یعنی غیرمؤ کدہ منتیں )اورمستخبات اس میں داخل نہیں(مطلب پیہے کہ سنت غیر مؤ كده اورمستحب كوترك كرنے والالعنت كامستحق نہيں )۔

.....سیدی اعلی حضرت ،امام المسنّت ،امام عشق ومحبت ،مجد داعظم ،حضرت علامه مولا ناشاه **امام احدرضا خان** علیه رحمة الرحمن (متوفی ۱۳۴۰هه) سے سوال ہوا کہ'' ایک شخص سیّد ہے کیکن اس کے اعمال واخلاق خراب ہیں اور باعث ننگ وعار ( یعنی باعث ِشرمندگی ) ہیں تواس سیّد سے اس کے اعمال کی وجہ سے تَنَفُو ( یعنی نفرت )رکھنااورنسبی حیثیت ( یعنی نسب کے اعتبار ) سے اس کی تکریم کرنا جائز ہے یانہیں؟ اس سیّد کے مقابل کوئی غیر مثل شیخ مغل، پٹھان وغیر وغیرہ کا آ دمی نیک اعمال ( کرنے والا ) ہوتو اس کواس سیّد پر بحثیت اعمال کے ترجیح ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ شرع شریف میں الی حالت میں اعمال کوتر جیج ہے کہ نسب کو؟ ہَیّائے وُ اَسُو ُ اَسُو ُ اِللّٰعِیٰ بیان فرما وَ،اجریا وَ)۔ توسیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ربّ العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا: 'سیّدسُّنّی المذہب(لیغنی عقیدہ اہلسنّت رکھنے والے ) کی تعظیم لازم ہےا گرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، اُن اعمال کے سبب اس سے تَنفُّر (یعنی نفرت) نہ کیا جائے نفسِ اعمال سے تَنفُّر ہوبلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہوکہ حدِ کفرتک نه پنچ جیستفضیل ( یعنی حضرت سپّدُ ناابو بكر وحضرت سپّدُ ناعمرضی الله تعالی عنهما پرحضرت سپّدُ ناعلی حَرَّمَ اللّه هُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکَریْم کوفضیات دیخ کا عقیدہ ) تواس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہ جائے گی ،ہاںا گراس کی بد مذہبی حدِ کفریک پہنچے جیسے رافضی ،وہابی ، قادیانی ، نیچری .....

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

''طریقه محمدیهٔ' میں حضرت سبِّدُ ناامام طبرانی (متوفی ۳۶۰ه ۵)،حضرت سبِّدُ ناامام ابن حبان (متوفی ۳۵۴ ۵) اور حضرت سبِّدُ ناامام حاکم رحمہم الله تعالی (متوفی ۴۰۵ھ) کی سندوں سے بیان کردہ حدیث یاک کوحضرت سبِّدُ ناامام بیہقی علیہ رحمة الله القوى (متوفى ١٥٥٨ هـ ) نے بھی اپنی كتاب "ألْمَدُ خَل" ميں ايك دوسرى روايت كے ساتھ ام المؤمنين حضرت سبِّدَ مُناعا كَشْمِعد يقدرضي الله تعالى عنها سے روابیت كيا ہے۔ چنانچير،

اُمُّ المؤمنين حضرت سيّد مُناعا كشه صديقه طيبه طاهره رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه تا جدارِ رسالت، شهنشا و نُبوت، پیکرِعظمت وشرافت، مُحبوبِ رَبُّ العزت، مُحسنِ انسانیت مِنَّی الله تعالی علیه وآله وسَلَم کا فرمانِ ذیشان ہے:''حچھ اشخاص ہیں جن پر مکیں نے لعنت کی ہان اُن اُن اُن اُن اُن پر العنت ہواور ہر نبی کی دعا قبول ہے، چھوا شخاص یہ ہیں (۱) كِتَابُ الله ميں اضافه كرنے والا (٢) تقديم الهي كوجھلانے والا (٣) ظلم كے ساتھ تسلط كرنے والا كه جسے اللَّيٰ عَذَوَ حَلَّ نے ذکیل بنایا اسے عزت دے اور جسے اللہ عَوْدَ حَلَّ نے معزز کیا اسے ذکیل کرے (۴) اللہ عَوْدَ حَلَّ کے حرم (لیخی حرم مد) کی بے حرمتی کرنے والا (۵) میرے اہل بیت کی حرمت جس کا اُنٹ اُنٹ اُنٹ اُنٹ کے حکم دیا ہے اس کو پا مال کرنے والا اور (۲) میری سنت کوچھوڑنے والا۔ ' (1)

نیز حضرت سیّدُ ناامام بیہ فی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۵۸ هه) نے ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عبدالرحمٰن بن موہب رحمة الله تعالی عليه سے اس حديث كوروايت كيا، وه بيان كرتے ہيں كه ميں نے حضرت سيّدُ ناعلى بن حسين رضى الله تعالى عند كوفر مات بوت سناكه مسيّدُ الْمُبَلِّ غِيْنَ ، وَحُمَةٌ لِّلْعَلَمِينُ صَلَى الله تعالى عليه وآله وسَلَّم كافر مانِ عبرت

.....وغیرہم ۔تواباس کی تعظیم حرام ہے کہ جووجہ تعظیم تھی بینی سیادت (سپّد ہونا)،وہی ندرہی ۔قیالَ اللّه وُ تَعَالٰی: اِنَّهُ کَیْسُ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهُ عَمَلُ ا غَيُرُصَالِح اللهِ الصَّلوةُ وَ السَّلَام) ترجمه اللَّهُ تعالى في ارشاوفرمايا: "ا عنوح (عَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْ والصَّلوةُ وَالسَّلَام) ووليعنى تيرابينا تير ع خاندان اورگھرانے والوں میں سے نہیں اس لئے کہ اس کے کام اچھے نہیں۔'' شریعت نے تقویٰ کوفضیات دی ہے (ارشاد بای تعالیٰ ہے) إِنَّا كُوْمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱ تَقْلَكُمْ أَ (پ٦٦، الحجرات: ١٣) (ترجمہ: الْقَالَةُ تعالیٰ کے نزدیکتم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ پر ہیز گار ہو)مگریہ فضل ذاتی ہے۔فصلِ نسب معتہائے نسب ( یعنی جہاں نسب کی انتہا ہوتی ہے ) کی افضلیت پر ہے سادات کرام کی انتہائے نسب حضورسیدعالم صلّی اللہ علیہ وسلّم پر ہے،اس فضل انتساب کی تعظیم ہرمتی پرفرض ہے کہ وہ اس کی تعظیم نہیں حضورا قدر صلّی اللہ علیہ وسلّم كى تعظيم ہے۔وَ اللّٰهُ تَعَالَى اَعُلَمُ (اورالله تعالى بهتر جانتا ہے)۔ (فتاوى رضويه ،ج٢٢، ص٢٢٤)

.....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الحظرو الاباحة، باب اللعن،الحديث: ٩ ١ ٧٥، ج٧، ص ٥٠١.

نشان ہے: ''جچھا شخاص ہیں جن پرمکیں نے لعنت کی المن اُن اُن اُن کا اُن پر لعنت ہواور ہر نبی کی دُعا قبول ہے ۔۔۔۔''اور سابقە حديث ياكى مثل آخرتك حديث شريف بيان فرمائي ـ

#### بيسوي حديث شريف:

20} .....حضرت سبِّیدُ نا اُنُس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ پیارے آقا، وَوعالم کے دا تاصلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فر مانِ ذیشان ہے: ' 'تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک مکیں اُسے والدین ، اولا داور تمام لوگوں سے بڑھ کرمجوب نہ ہوجاؤں۔" (1)

(حضرت سيّدُ ناامام بخارى اورحضرت سيّدُ ناامام مسلم رحمة الله تعالى عليهاني اس حديث شريف كوايني ايني سند كساتهدروايت فرمايا)

# حديث ياك كي شرح:

اس حدیث پاک میں ' والدین' کالفظ آیا ہے۔اگرچہ والداور والدہ کااطلاق دادا، دادی پڑہیں ہوتا،اس ہے مراد باپ اور ماں ہوتے ہیں کین بہ ہر دا دا، دا دی اور ہرنا نا، نانی کوشامل ہے جسیا کہ اللّٰکُهُءَ ـزَّوَ هَلَّ نے ارشا دفر مایا: '' یہنے نی آهَمَ ترجمه: اع آدم كي اولا د-' حالا نكه حضرت سبِّدُ نا آدم عَلى نَبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام ان ك دادا بين اورجبيها كه سي شَاعر في كَهَا: النَّاسُ مِنُ جِهَّةِ التَّكْرِيمِ إِكْفَاةٌ اَ بُوهُمُ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَاءُ

قوجمه: تمام لوگ تکریم کی جهت سے ہم پلہ ہیں کیونکسب کے باپ،حضرت آدم اور مال،حضرت حواء ہیں (علی نَبِیّنا وَعَلَيهِمَا الصَّلوةُ وَالسَّلام)-"

اس شعر میں حضرت سپّد نئنا حواء ضی اللہ تعالی عنہا کو تمام لوگوں کی ماں کہا گیا حالا نکہ وہ ان کی دا دی ہیں اوراسی طرح بیان کردہ حدیث شریف میں لفظ' ولد' آیا ہے اور یہ بیٹے بیٹی ، پوتے پوتی اور نیچ تک کی تمام اولا دکوشامل ہے۔

## محبت کی تین اقسام:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوعباس احمد بن عمر بن ابرا نہيم انصاري قرطبي مالكي عليه رحمة الله القوي (متو في ٦٥٦ هـ ) نے ' دمسلم شريف'' كى شرح ميں بيرحديث مبار كنقل فر مائى كەحضور نبى پاك،صاحبٍ كۇ لاك،سيّاحِ افلاك سنّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا

.....صحيح البخاري، كتاب الايمان،باب حب الرسول عليه الصلوة والسلام من الايمان،الحديث: ١٥، ص٣.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

فرمانِ عالیشان ہے:'' کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک مکیں اسے گھر والوں، مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔''<sup>(1)</sup>پھراس پرکلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:'' یہ حدیث مبارکہ مخضر ہونے کے باوجود محبت کی تمام اقسام کوشامل ہے اور محبت کی تین اقسام ہیں: (۱).....احتر ام اور عظمت کے ساتھ محبت، جیسے والد اورعلما ونضلا کی محبت (۲)....رحمت وشفقت کے ساتھ محبت ، جیسے اولا دکی محبت (۳) ہیں.. یکسانیت اوراستحسان کے ساتھ محبت ، جیسے ماقبل میں بیان کر دہ افراد کے علاوہ کسی کی محبت اور حضور نبی مُکرَّ م، نُو رِمجسّم ، رسولِ اَ کرم ،شہنشاہِ بنی آ دم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي محبت كاان تمام كي محبتو ل برغالب هونا ضروري ہے اور بياس وجه سے كه اللَّه الأعَامَ عَالَ وَهِ مَا لَكُونَاءَ عَلَى الله تعالى عليه وآله وسائم كي محبت كا ان تمام كي محبتو ل برغالب هونا ضروري ہے اور بياس وجه سے كه اللَّه الأعَامَ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى تمام ظاہری وباطنی خوبیاں عطا کر کے آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کوتمام انسانوں سے بڑھ کر کامل بنایا اورتمام اخلاقِ حسنه ومناقب جميله بي نوازكرآ ب صلَّى الله تعالى عليه وآله شم كوتمام انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام برفضيك بخشى لهذا حضور نبی کریم، رءوف رحیم صلّی الدتعالی علیه وآله وسلّم زمین پر بسنے والے ہر مخص سے کامل، آسمان کے ہرمکین سے افضل اورتمام اہل محشر میں بزرگ ترین ہیں اور جنت میں آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا درجہ سب سے اونچاہے۔ چنانچہ، حضرت سبِّدُ نا قاضی ابوفضل رحمة الله تعالی عليه (متوفی ۴۴ ۵هه) نے ارشا دفر مایا: ' کسی شخص کا ایمان اسی وقت قابل

قبول ہوگا جب وہ حضور رحمت ِ عالم صلَّى الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم کی قدر ومنزلت کو والدین ،اولا داور ہرا حسان و بھلائی والے پر فوقیت دے گااور جوالیااع قاد نه رکھے بلکه اس کے علاوہ کچھاور عقیدہ رکھتا ہووہ مومن نہیں ۔'' <sup>(2)</sup>

اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیِّدُ نا قاضى عياض رحمة الله تعالى عليه (متونى ١٩٨٨ه م) نے يہاں حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى محبت ہے آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى تعظيم واحتر ام كااعتقاد مرادليا ہے اورايسے مخص كے كفر میں کسی قشم کا شک نہیں جوحضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی تعظیم واحتر ام کاعقیدہ نہ رکھے۔البتہ!اس حدیث شریف کواس معنی مرحمول کرنا درست نہیں کیونکہ کسی کے بڑے ہونے کا اعتقا در کھنا محبت یازیا دہ محبت کے سبب نہیں ہوتا اور نہ ہی بیمجت کو مستلزم ہے کیونکہ بھی انسان اپنے دل میں کسی کام یاشخص کو بڑا جانتا ہے مگر دل میں اس کی محبت نہیں یا تا۔اسی لئے جب حضرت سیِّدُ ناعمر رضی الله تعالی عنه نے حضور نبی کریم ، رءوف رحیم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا بیفر مان سنا

.....صحيح مسلم ، كتاب الايمان، باب وجوب محبة .....الخ، الحديث:١٦٨، ص٦٨٨.

......شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، كتاب الايمان، باب وجوب نحبة.....الخ، تحت الحديث: ٧٠ - ١، ص ٢٨١.

كه وحتم ميں ہے كوئى اس وقت تك مومن نہيں ہوسكتا جب تك مكيں أسے اس كى جان ،اولا د، والدين اورتمام لوگوں سے بڑھ کرمجبوب نہ ہوجاؤں۔''توعرض کی:'' آپ مجھے میری جان کے سواہر چیز سے بڑھ کرمجبوب ہیں۔''توحضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے فرمایا: ''اعرض کی: 'ممبری جان سے بھی زیادہ (محبوب ہونا ضروری ہے)۔''عرض کی:'ممبری جان سے بھی زیادہ (محبوب ہیں)۔'ارشاد فرمایا:''اے عمر!اب تمہاراایمان مکمل ہوا۔''

اوراس گفتگو میں بیصراحت ہے کہ بیمحبت صرف تغظیم کا اعتقادٰ نہیں بلکہ تغظیم کے ساتھ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی طرف دل کامیلان ہونا چاہئے ۔ تواس فرق پرغور کرنا چاہئے ۔ یہ بات درست ہے مگراس کے باوجودیہ بہت سے لوگوں پر پوشیدہ ہے اوراس اعتبار سے حدیث یاک کے معنی یہ ہوں گے کہ''جو خض اپنے دل میں حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے لئے بیر میلان نہیں یا تا اور آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کوتمام مخلوق سے برام محرمجوب نہیں سمجھتا اس کا ا بمان کامل نہیں اوراس پرمکیں ( یعنی امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی ) کہتا ہوں:'' ہروہ شخص جس نے حضور نبی کیا ک، صاحب كُوْ لاك، سيّاحِ ٱفلاك سنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي تضديق كي اورآي مِن الله تعالى عليه وآله وسلَّم يريورا بيمان لے آيا، اس كا ول سيدِ عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي اليم محبت عن خالي نهيس موسكتا جوتما مخلوق سے براھ كر مو-البته! بيه بات ضرور ہے کہ اس معاملہ میں لوگوں کی حالتیں مختلف ہیں ۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے ایسی محبت سے بڑا حصہ پایا ہے۔جبیبا کہامیرالمؤمنین حضرت سپیدُ ناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کیا، جبکہ انہوں نے حضور صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ے عرض کی: ''آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔''

اوراسی طرح حضرت سبِّدُ ناابوسفیان کی زوجه حضرت سبِّدُ مُّنا ہندہ ضی الله تعالی عنها سے ظاہر ہواجب انہوں نے رحمت كونين، دكھى دلول كے چيين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى بارگاه ميں عرض كى: '' قبولِ اسلام سے پہلے آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم کاچېره مير بنز ديکسب سے براتھااوراب مجھآپ سنّی الله تعالی عليه وَ الدوسلّم کامبارک چېره سب سے زياده محبوب ہے۔'' اورحضرت سیّدُ ناعمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه بیان فر ماتے ہیں :' دمکیں نے خود برغور کیا تواییے نز دیک حضور نبیً کریم صلّی الله تعالی علیدوآلدوسلّم سے بڑھ کرکسی کومجبوب نہ پایا اور نہ ہی میری آنکھوں میں آ پ صلّی الله تعالی علیدوآلدوسلّم سے زیادہ

.....المسندللامام احمدبن حنبل، حديث عبدالله بن هشام، الحديث: ٦٩ ، ١٨ ، ٦٩ ، ص٣٠ ٣٠

صحيح البخاري، كتاب الايمان والنذر، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ، الحديث:٦٦٣٢، ٥٥٥.

کوئی بزرگی والا ہےاورحضورسیدعالم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی تعظیم واحتر ام کے باعث میں اپنی آنکھیں آپ صلّی الله تعالی عليه وآله وسلَّم كحسن وجمال سے يُر نه كرسكتا تقااورا كر ميں سركا رِمد بينه سلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاوصا ف بيإن كرنا جا ہوں تو مجھے اس کی طافت نہیں کیوں کہ میری آئکھیں آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے حسن سے نہیں بھریں۔' (1)

اور بلاشک وشبہ حضور نبی کیا ک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کے معامله میں حضرات صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين نے سب سے زيادہ حصم پايا كيونكه انہيں آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى معرفت دوسروں سے زیادہ حاصل تھی اور محبت ،معرفت کا کھل ہے ۔لہذامعرفت کی کمی زیادتی سے محبت میں قوت وضعف آتا ہے اور جومسلمان شہوتوں کے دریامیں ڈوباہوا ہے اور اکثر اوقات اس معنی محبت سے غافل ہے وہ کمتر حالت میں ہے۔ کیکن جب حضور نبی رحمت شفیع اُمت صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا ذکر کیا جائے یا آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ حضور صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دِسلّم کے ذکر کے لئے بے چین ہوجا تا ہے اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کی زیارت کا شوق اس کے دل میں موجیس مارنے لگتا۔اس حیثیت سے کہ آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی زیارت تو کجاروضهٔ اقدس اورآ پ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے منسوب چیزوں کی زیارت کواینے اہل وعیال ، جان و مال اورتمام لوگوں پر فوقیت دیتا ہے کہ بس کسی طرح زیارت ہوجائے اور وہ اپنے اندرایک وجد کی کیفیت محسوس کرتا اوراس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوتا ہے مگرشہوتوں کے غلبے اور مسلسل غفلت کے سبب یہ کیفیت جلد ہی زائل ہوجاتی اور ڈر ہے کہ جس کا پیچال ہے اس کے دل سے اصل محبت ہی ختم نہ ہوجائے یہاں تک کہ محبت کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ پس ہم اللہ علی علی اللہ تعالی علیہ و اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ و اللہ تعالی علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ والله والل دائمی اور کامل محبت عطافر مائے اور بھی ہمیں غفلت کے حجاب میں نہر کھے۔

امِين بجَاهِ النَّبيّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْه وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّم "مُخْتَصَرُ شَرُحُ النَّوَوِي عَلَى مُسُلِم" مين اس حديث شريف كي جهال شرح كي كَي به وبال حضرت سيّدُ نا امام خطا بی علید رحمة الله الوالی (متوفی ۱۸۸ه هه) کابی قول بھی ہے که "اس محبت سے مرا دطبعی محبت نہیں بلکہ یہاں اختیاری محبت

....صحيح مسلم، كتاب الايمان،باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج،الحديث: ٢٩٨،٥٩٨.

**∷≕≎**Σ**©** 

مراد ہے۔ کیونکہ طبعی محبت کا بدلناممکن نہیں ہوتا۔ پس اس کا معنی ہے ہے کہ'' تو میری محبت میں اس وقت تک سچانہیں ہو سکتا جب تک خود کومیری اطاعت میں فنانہ کرد ہاور جب تک میری رضا کواپنی خواہش پرتر جی فیدد ہا گرچواس میں تو ہلاک ہوجائے اور (حضرت سپّرُ ناابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ متونی ۴۳۹ھ فرماتے ہیں) اس حدیث شریف کا مطلب ہہ ہے کہ جس کا ایمان کا مل ہوگا ، اس کو معلوم ہوگا کہ حضور نبی مُکرَّ م ، تُو بِحُسَّم ، رسولِ اکرم ، شہنشاو بنی آدم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی معنور نبی محبت کی علامات سے بڑھ کر ہے کیونکہ سید عالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی محبت کی علامات سے بیجھی ہے کہ آ پ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سنتوں کو پھیلا نے میں مدو کی جائے ، آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی صفور نبی کی جائے اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی شان کے لائق کی جائے اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی شان کے لائق آلہ وسلّم کی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی شان کے لائق اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی شان کے لائق اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی خائے اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے کہ جب حضور سید دوعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی قبل کے دور سید میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی خائے اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے کہ جب حضور سید دوعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی خائے اور میاسی وقت ہوسکتا ہے کہ جب حضور سید دوعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی قبلے کہ جب حضور سید دوعالم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی خائے دور ہوا کے سے بڑھ کر سمجھے۔

حضرت سبِّدُ ناامام ابن اقبرس رحمة الله تعالی علیه (متونی ۸۲۲ه) نے ''هُمَّوُ ہُ المشِّفَا'' میں ارشا وفر مایا: ''سرکا بِمد بِنه قرارِ قلب وسینه ، باعثِ نُوولِ سکینه صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی محبت ایساوا جب ہے جس کا لازم ہونا میچے طور پر ثابت ہے اوراسی میں الله تعالی علیه وآله وسلّم کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا اور ہی معبت عقلاً اور شرعاً دونوں طرح واجب ہے عقلاً اس طرح که حضور نبی رحمت سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے ہرقول وفعل اور ہر امرو نبی کو عقل اور شرعاً دونوں طرح واجب ہے عقلاً اس طرح که حضور نبی رحمت سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے ہرقول وفعل اور ہر امرو نبی کو عقل اور شرعاً دونوں طرح واجب ہے دعقلاً اس طرح که حضور نبی رحمت سنّی الله تعالی بادشاہ هِوْ قِل نے حضرت امرو نبی کو عقل اور شرک کو عقل اور پر کفار سے بی ثابت بھی ہے جبیبا کہ دوم کے عیسائی باوشاہ هو قِل نے حضرت سیّد نا ابوسفیان رضی الله تعالی عند سے بیسول کیا تھا که ''وہ وہ (لعنی نبی صنّی الله علیه وسلّم کا میں الله علیہ وسلّم کا میں جو علی سے می معلل الله علیہ والہ میں الله علیہ والہ وسلم که الله علیہ والہ وسلم کا میں کا مل میں کا مل

.....شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الايمان ، باب وجوب محبة رسول الله ﷺ .....الخ، ج٢، ص١٥ بتغيرٍ قليلٍ.

ترین ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صورت اور سیرت کا کامل ہونا محبت اور اس کے اسباب کی طرف بلاتا ہے۔
کوئی عقل منداس کی مخالفت نہیں کرسکتا کیونکہ اچھی صورتوں اور اچھی سیرتوں سے محبت کرنا ولوں کا فطرتی تقاضا ہے اور شرعاً حضور سید الکونین وسید الثقلین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے محبت کرنا اس طرح واجب ہے کیونکہ بیقر آن وسنت سے نابت ہے۔ چنانچیہ اللّی اُن عَزَّوَ جَلَّ ارشا و فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان بتم فرماؤ اگرتمهارے باپ اور تمهارے

بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور

تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر

ہے اور تمہارے پسند کا مکان میہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول

اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو

یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے اور اللہ فاسقوں کوراہ نہیں دیتا۔

قُلُ إِنْ كَانَ ابَا وَّكُمْ وَا بُنَا وَّكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَ اَزُواجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامُوالُّ اقْتَرَفْتُوهَا وَتِجَابَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا وَتِجَابَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُونَهَا اَحَبَّ الِيكُمُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِنِ سَرِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ وَإِمْرُةٍ اللهُ لا يَهُلِى الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ عَلَى (بِ١٠١٠ونَهُ ١٢)

یہ آبتِ مبارکہ حضور نبی کرحمت 'شفیع اُمت صلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم کی محبت کے لازم و واجب اورسب سے زیادہ ہونے پردلیل وجبت ہے۔

اورسنت سے حضور سیرِ دوعالم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی محبت بول ثابت که اس باب میں کثیر احادیث ِ مبار که وار د

میں ۔ چنا نچیہ حضرت سیّد ناامام احمد بن محمد قسطلا فی علیہ رحمۃ الله الوالی (متونی ۹۲۳ هے)" اَلْهُ مَوَ اهِبُ اللّهُ وَیَّیّة " میں نقل فر مات میں کہ حضرت سیّد ناابو ہر ریرہ رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور نبی مُکرَّ م، نُو رِجُسَّم ، رسولِ اَ کرم، شہنشا و بنی آ دم صلّی الله

تعالی علیه وآله وسلّم کا فر مانِ ذیثان ہے: "تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک مَیں اُسے والداوراولا د
سے بڑھ کر محبوب نہ ہوجا وَل۔ " (1)

حدیث شریف نقل کرنے کے بعدار شاوفر ماتے ہیں: 'اس حدیث پاک میں والد کا ذکر پہلے ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ والد عام طور پر پایا جاتا ہے بعنی ہر شخص کا والد تو ہوتا ہے مگر ہر شخص کی اولا دہویہ ضروری نہیں۔ جبکہ بخاری شریف اور نسائی شریف کی روایات میں وَلد ( یعنی بیٹے ) کا ذکر والد سے پہلے ہے اور یہ اس کئے کہ اس میں شفقت زیادہ ہے اور سائی شریف کی روایات میں وَلد ( یعنی بیٹے ) کا ذکر والد سے پہلے ہے اور یہ اس کئے کہ اس میں شفقت زیادہ ہے اور سے اللہ میں الایمان الحدیث: ۱۶ مس۳.

حضرت سبِدٌ ناعبدالعزیز بن صُهُیُب رحمة الله تعالی علیہ نے حضرت سبِدٌ نا اَنس رضی الله تعالی عند سے جوروایت بیان کی ہے اس میں: ''تمام لوگوں سے زیادہ۔'' کے الفاظ بھی ہیں۔جبکہ' صبح ابن خزیمہ' میں ''مِ فَ وَّ الحِدِم وَ وَ لَدِم '' کی جگہ''میں نم من وَ الداور اَهُ لِله وَ مَالِه '' کے الفاظ ہیں۔ (یہاں معنی یہ ہوں گے کہ اپنا او مال سے بڑھ کر جھے سے مجت کرے ) اور اس میں وَ الداور وَ لَد رَیادہ وَ اَخْل ہِیں کہ عقل مند کے نزد یک اہل و مال کے مقابل وَ الداور وَلَد زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو والداور ولدا پنی جان سے بھی بڑھ کرعزیز ہوتے ہیں اسی وجہ سے حضرت سبِدُ نا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندی بیان کردہ حدیث پاک میں 'دنفُس' (یعنی جان) کاذکر نہیں ہے۔'' (1)

#### 

#### **﴿ ..... حدیث قدسی .....** }

دعوت اسلامی کاشاعتی ادارے مكتبة المدينه کی مطبوعه 54 صفحات پر شتمل كتاب، «نضيحتول

كمدنى پھول بوسيلة احاديث رسول 'صَفْحَه 51 تا 52 پر ب: الله عَزَوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ب:

اےابن آ دم! جس نے ہنس ہنس کر گناہ کئے میں اسے رُلا رُلا کرجہنم میں ڈالوں گااور جومیرےخوف سے روتار ہامیں اسے خوش کر کے جنت میں داخل کروں گا۔

🥵 ....کتنی شیریں چیزیں ایسی ہیں جنہیں موت تلخ کردے گی؟

📸 .....نعمتوں پر کتنی خوشیاں ایسی ہیں کہ جنہیں موت گدلا کردے گی؟

🛞 .....کتنی خوشیاں ایسی ہیں جوایئے بعد طویل غم لائیں گی؟

(محموعة رسائل الامام الغزالي،المواعظ في الاحاديث القدسية،ص٧٧٥)

.....المواهب اللدنية للقسطلاني،المقصد السابع في وجوب محبته واتباع سنته.....الخ،ج٢،ص٧٧٨.

## بدعت ا وراس کی اقسام کا بیان

یہ پہلے باب کی تین فصلوں میں سے دوسری فصل ہے جس میں بدعت ،اس کی اقسام اوراس کے احکام کا بیان ہے۔

#### بدعت كى تعريف:

ہروہ نیا کام جس سے سنت کی مخالفت لازم آئے اسے بدعت کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ'' بدعت نام ہے اس اعتقاداور قول وفعل کا جوسنت کے مخالف ہو۔''

## بدعت كاحكم اورعبادت كى تعريف:

بدعت کا حکم بیان کرنے سے پہلے اس تمہید کو مجھنا ضروری ہے کہ اس معاملہ میں اصل بیہ کہ اللّٰ اُلَّا اُنْ عَزَّوَ حَلَّ نے مكلّف بندوں کو اپنی عبادت ہی کے لئے پیدا فر مایا ہے۔ چنانچہ اللّٰ اُنْ عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فر ماتا ہے:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّوَ الْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُونِ ﴿ مَرَجَهُ كَنْ الايمان: اور يس نَے جن اور آدمی اسے ہی لئے (پ۲۷،اللَّریت: ۵۹) بنائے کہ میری بندگی کریں۔

اس آیت ِمبار که میں عبادت کا ذکر ہے اس لئے عبادت کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔

'' مع عبور در ایسی جس کی عبادت کی جائے اس کے لئے انتہائی عاجزی کرنے کوعبادت کہتے ہیں۔'' اور بیاس وقت پائی جائی ہے جب بندہ عقل کی باتوں اور خواہشات کے ایجھے برے تقاضوں پڑمل ترک کرکے خود کو کمل طور پر اپنی رب عزو کہ کہ گئی جائی ہاتوں اور خواہشات کے ایجھے جسے اس کا رب عَدَّو جَدًّ اس کے لئے پیند فرمائے ۔۔۔، اپنی دکر دے۔۔۔، اپنے لئے اس بات کواچھا سمجھے جسے اس کا رب عَدَّو جَدًّ اس کے لئے پیند فرمائے ۔۔۔، اور اس بات کونا پیندر کھے جسے اس کا رب عَدَّو بَحَدًّ اس کے لئے ناپند فرمائے ۔۔۔ اور ان ان ان ان کے سپے رسول سنی اللہ علیہ وہ اور اس کی سپی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لائے۔۔ البند اس پر لازم ہے کہ قرآن وسئت کی حدود میں رہے ۔۔۔ پس جب بندہ دین میں اپنی طرف سے مطلقاً کوئی بات گھڑ لیتا ہے تو وہ انگی ان اگر کی ہوئی کی حدود میں رہے ۔۔۔ پس جب بندہ دین میں اپنی طرف سے مطلقاً کوئی بات گھڑ لیتا ہے تو وہ انگی ان اگر اس گھڑ کی بندگی سے نکل جاتا، اسلام کے تقاضوں سے جدا ہو جاتا اور قرآن وسئت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے۔۔۔۔ پھر اگر اس گھڑ کی ہوئی بات کا تعلق عقیدے کا انکار لازم آئے جس کا ضروریا ۔۔۔ یہ بات کا تعلق عقیدے سے نہ ہو بلکہ مخص قول و فعل سے ہوا ور اس سے ہونا معلوم ہوتو ایسی برعت کفر ہے اور اگر اس بات کا تعلق عقیدے سے نہ ہو بلکہ مخص قول و فعل سے ہوا ور اس سے سے ہونا معلوم ہوتو ایسی برعت کفر ہے اور اگر اس بات کا تعلق عقیدے سے نہ ہو بلکہ مخص قول و فعل سے ہوا ور اس سے

🚅 😁 💘 🗘 ش: مجلس المدينة العلمية (دوحت اسلاي)

کسی حرام کاار تکاب یا فرض کاترک لازم آئے **توالیی بدعت فسق ہے**۔اس کے بارے میں تفصیلی گفتگوعنقریب اسی فصل میں آرہی ہے۔

## بدعت کی مُذُمَّت براُحادیث کریمہ:

برعت كافتيح (بُرا) ہونااوراس سے مُمَا نعت اس لئے ہے كہ ﴿ فَالَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَفُحُوبِ، دانا ئے عُمُو بِ صلَّى اللَّه تعالى عليه وآلدوسكم في اس منع فرمايا ہے۔ يہاں اس سلسل ميں چھا حاديث كريمہ بيان كى جاتى ہيں:

# همل حدیث شریف:

**1**} .....أم المؤمنين حضرت سيِّد مُناعا كشرصد يقدرضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه سركار والا مَبار ، ہم بے كسول كے مد دگار شفیع روزِ مُعمار، بإ ذُنِ پروردگار دوعالم کے مالک ومختار ملّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: 'جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نئی (خلافِشرع) بات نکالی جو ہماری شریعت سے نہ ہووہ مردُ ودہے۔'' (1)

### دين مين نئي بات نكالنے كامعنى:

اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ دین میں خلاف شرع کوئی نئی بات نکالنامر دود ہے۔مرادیہ ہے کہنٹی بات کا تعلق خواہ عقیدہ وحالت ہے ہویا قول وفعل ہے، یا یہ ہو کہ شری احکام میں کوئی اضافہ یا کمی کر دی جائے اور دین میں ٹئ بات نکالنے کامعنی ہے ہے کہ اسلام کے جملہ احکام میں نئی بات شامل کر کے اس پر ثواب کی اُمید کی جائے اوراس نئی بات کے دین سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات مقاصدِ شرع سے نہ ہوا ور نہ ہی وہ کسی مقصد شرعی کے قیام کی طرف بلائے ۔نیز مردود ہونے سے مرادیہ ہے کہ بدعت لینی خلاف شرع نئی بات زکالنا، نکالنے والے کے حق میں ہمارے دین سے پھرنا، دین پرعدم ایمان اور دین کے بارے میں خطا کرنا ہے۔ یااس سے مرادیہ ہے کہ یہ بات اسی پرردہےاوراس سے قبول نہیں کی جائے گی۔

#### عادت میں بدعت جائز ہے:

یمپلی حدیث پاک سے بیاشارہ بھی ملتاہے کہ بدعت جب دین اور عبادت میں نہ ہو بلکہ اس کا تعلق عادت سے

اصلاح اعمال

ہوتو وہ مردود نہیں یعنی وہ جائز ہے ، جیسے کھانے پینے کی چیزوں،ملبوسات،سواریوں اور مکانات میں جد ّ ت(یعنی نیا انداز) پیدا کرنا جبکہ جِدَّ ت پیدا کرنے والے کا اس مے مقصود اللہ ان علی علیہ علیہ عاصل کرنانہ ہو بلکہ محض استعال کرنے کاارادہ ہو۔البتہ!اگراس عادی بدعت ہے کسی تھم شرع کا ترک پاکسی منع کردہ کام کاار تکاب لازم آئے تو پھر یہ بدعت عادی بھی مکروہ ہے مثلاً بہت بڑا عمامہ باندھنا کہاس کے سبب نماز میں سجدہ مکمل طور پرادانہ ہو یاوہ نماز میں خشوع کے منافی ہو۔ یوں ہی ایسا خوبصورت لباس پہننا کہ اس کی وجہ سے دل عبادت سے دور ہوکر دوسری طرف مشغول ہوجائے یاوہ لباس ریا کاری وخود پیندی میں مبتلا کردے۔ چنانچہ،ایسی بدعات کا شاراُن بدعاتِ عادیہ میں ہوگا جوکسی حکم شرعی کے ترک یا شریعت کے منع کر دہ کام کے ارتکاب کی طرف لے جاتی ہیں۔لہذا جب معاملہ ایبا ہوتو اس بدعت عادی پرعمل کرنا بھی مکروہ ہوگا۔

اُم المؤمنین حضرت سیِّدَ مُنا عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے ایک دوسری روایت میں یوں ہے،ارشا دفر ماتی ہیں کہ سرکارِ والا عَبار، ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روزِ هُما رصلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ دسلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے:''جس نے کوئی ایساعمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں وہ مردُ ودہے۔'' (1)

#### دوسری حدیث شریف:

2 } .....حضرت سیّد ناامام محمد بن مسلم ابن شهاب زهری رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۲۴ه ) روایت کرتے ہیں که میں حضرت سبِّدُ نا أنس رضى الله تعالى عنه كى بارگاه ميں حاضر ہوا،آپ رضى الله تعالى عندرور ہے تھے مكيں نے عرض كى: "آپ كيول روتے ہیں؟'' آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشا دفر مایا:'' جو کچھ حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے مبارک عہد میں تھا اب مَیں وہ نہیں یا تاسوائے اس نماز کے مگراب بینماز بھی ضائع ہورہی ہے۔'' (2)

# نمازضا تع ہورہی ہے:

اس حدیث شریف میں حضرت سبِّدُ نا اُنس رضی اللہ تعالی عنہ گویا بیان فر مار ہے ہیں کہ'' دین اسلام کی عظیم با توں پر جس طرح حضور نبی ُرحمت شفیعِ امت صلّی الله تعالی علیه وَ آله وسلّم کے ز ماندا قدس میں عمل ہوتا تھاا بنہیں ہور ہا۔البتہ! بغیر

.....صحيح مسلم ، كتاب الاقضية، باب نقض الاحكام الباطلة .....الخ، الحديث: ٩٨٢ ع ص ٩٨٢.

.....صحيح البخاري ، كتاب مواقيت الصلاة ،باب في تضييع الصلاة عن وقتها ،الحديث: ٥٣٠،٥٠٠ ٤

تغیر و تبدل کے نماز ابھی تک باقی ہے مگراب می قطیم عبادت بھی ضائع ہورہی ۔''نیزیہاں نماز کا ذکر مطلق آیا ہے اس لئے خواہ فرض ہویا واجب یا پھرنفل ہر نمازاس میں داخل ہے اور حضرت سپیدٌ نا اُنس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ہی کو بیان فر ما ياس كى كئى وجو ہات ہوسكتى ہيں: (1).....اس لئے كه آپ رضى الله تعالىءنہ كے ذہن ميں اسى كا تصور تھا يا (٢).....نما ز کامعاملہ بہت عظیم ہے یا پھر (۳)....اس کئے کہ ایمان کے بعد دوسرا درجہ نماز کا ہے۔

# نماز کیسے ضائع ہوتی ہے:

مذکورہ حدیث یاک میں بیکھی فرمایا کہ''اب بینماز بھی ضائع ہور ہی ہے۔''مطلب بیر کہ لوگ اسے ضائع کر رہے ہیں،اسے کامل طور پرادانہیں کرتے مثلاً اس کی شرائط ،ارکان ، واجبات ،سنتوں،مُسَتَحَبَّات اورآ داب کو پورے طور پر بجانہیں لاتے ،اس کے مُفسِدات ( یعنی نماز توڑ نے والی چیزوں ) اور مکروہات سے نہیں بیجے اور اس کے دوران خُشُوع وخُصُوع (خشوع یعنی بدن میں عاجزی اور خضوع یعنی دل میں گڑ گڑانے کی کیفیت) کی رعایت نہیں کرتے نیز کسی دوسرى طرف توجه كئے بغيرا ين دل كى تمام تر توجه كامركز نماز كؤبيس بناتے - چنا نچه اللَّ اللَّهُ عَدَّو هَا ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهُ كنزالا يمان: توان كے بعدان كى جگه وہ ناخلف آئے جنھوں نے نمازیں گنوا کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے توعنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

فَخَلَفَ مِنُ بَعْدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُواالصَّاوِةَ وَاتَّبَعُواالشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿

#### نمازیں گنوانے والے ناخلف:

حضرت سبِّدُ ناامام عز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السلام (متوفى ٢٦٠هـ) في اس آيت كي تفسير مين ارشا دفر مايا: مکانات تعمیر کرتے ہیں ،آرام دہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اورلباس شہرت پہنتے ہیں اور نمازیں ضائع کرنے سے مرادیہ ہے کہ وہ نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں یابالکل ہی ترک کر دیتے ہیں یااس کی شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتے یا اس کوشرا لط کے ساتھ اوانہیں کرتے ہیں۔اس آیت ِمبار کہ میں لفظ ''اکت کے لؤ ہ ،جنس کے طور پر آیا ہے (یعنی یہ برطر ح کی نمازخواہ فرض ہویاواجب یانفل سب کوشامل ہے)اور حضرت سیّدُ ناامام حسن رحمۃ الله تعالی علیه کی قراءت میں بید لفظ "اَلْحَسْلُوَات" جمع كے ساتھ آيا ہے اور "غَيّ "ہے مراد بدلہ يا نقصان ياعذاب يابرائي يا گمراہي ونا كامي ہے۔جبکہ ایک قول کے مطابق "غمی "جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔"

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ صهر) اس آيت كي تفسير ميں فرماتے ہيں:'' نماز وں كوضا كع کرنے کامعنی پیہے کہ وہ فرض نماز وں کوچھوڑ دیتے ہیں اور پیھی کہا گیاہے کہ نماز کواس کے وقت ہے مؤخر کر کے پڑھتے تھے اوراس کی صورت ہے ہے کہ کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ عصر کا وقت شروع ہوجائے یوں ہی نماز عصرادانه کرے پہال تک کہ سورج غروب ہوجائے۔(1)

# برجحتی غالب آجاتی ہے:

الواحد في ارشا وفر مايا: "اس سے مرادوہ لوگ بين جو حضرات انبيائے كرام عَلَيْهِ مُه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ، اوليائے عظام اور صديقين رحم الله تعالى كى تعظيم كوترام جانتے ہیں۔ پس ﴿ لَأَنْ عَدَّوَ هَلَّ ایسوں سے اپنی معرفت جِصیالیتا ہے اوراس حال میں بریختی ان پر غالب آ جاتی ہے تو وہ اس نماز کوضائع کرتے ہیں جو بندے کواس کے مولیٰ سے ملانے کا ذریعہ ہے ،اس کے بارے میں صرف سوچتے ہیں مگراہے بجانہیں لاتے اوراپنی رائے اورخواہشات کی پیروی میں گےرہتے پس ذلت ورسوائی میں مبتلا ہوکر اس عظیم سعادت سے محروم رہتے ہیں اور غلام کی بریختی کی علامت بیہے کہ وہ خدمت سے محروم ہوجائے اور الکی ہُاءَ زَوَ هَلَ نے جس کی عزت وعظمت بڑھائی اس کی تعظیم نہ کرے۔''

حضرت سبِّدُ ناابوعبدالرحمٰن سلمی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۱۲ هه) بیان کرتے ہیں که حضرت سبِّدُ نامحمہ بن حامد علیه رحمة الله

## شریعت کی پامالی د نکھر کم کااظہار کرے:

مٰدکورہ حدیث شریف کےمعانی ومطالب کا خلاصہ ہیہ ہے کہ نمازوں میں کمی اور زیادتی کر کے انہیں ضائع کرنے ۔ يرحضرت سيّدُ ناأنس رض الله تعالى عندكارونااس كئة تقاكه بيزمانهُ رِسالت عَلى صَاحِبِهَا الصَّلوةُ وَالسَّلام ميس رائح سنت كي مخالفت تھی اور سنت کی مخالفت ، بدعت ہے اور حدیث پاک میں اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ جب شریعت کی حرمتوں کو یا مال کیا جار ہا ہوتو مسلمان کی شان پیہونی چاہئے کہ وہ اس فعل پر راضی نہ ہو، افسوس اور رَنج وَمْم کا اظہار کرے ۔ نیز

.....تفسير الخازن، پ٦١، مريم، تحت الآية: ٩٥، ج٣، ص٠٢٠.

اصلاح اعمال

اس حدیث شریف سے بیدرس بھی ملا کہ برائی کی مُذُمَّت کرتے ہوئے کسی مسلمان کومُعیَّن نہیں کرنا جا ہے ، برائی کی مُذَمَّت میں مُمُوْمِیَّت ہونی چاہئے(یعنی عمومی گفتگو کی جائے کسی کو عین نہ کیاجائے) اور مُعییَّن مسلمانوں کی برائیوں کو چھیایا جائے کیونکہ لازمی بات ہے کہ حضرت سیّدُ نا أنس رض الله تعالى عنداسى وفت روئے ہوں گے جب آپ رض الله تعالى عند نے کسی مُعیّن شخص یا خاص جماعت کوکمی زیاد تی کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا مگرآ پہض اللہ تعالی عنہ نے ان کا ذکر نہیں فر مایا اورنہ ہی اس فعل کی مُدُمَّت کرتے وقت ان کو عین فر مایا بلکہ برائی کی مُدُمَّت بیان کرنے میں جوسنت تھی اس کے تقاضے کواختیار فرمایانہ کہ بدعت طریقہ بر۔جبیبا کہ آج کل کے جاہل اہل علم نے طریقہ گھڑرکھا ہے کہ برائی کی مُذَمَّت بیان کرتے وقت لوگوں کے نام لے لے کران کی مُذُمَّت کرتے ہیں اور ماقبل میں اس بات برگی مرتبہ تنبیہ گزر چکی ہے۔

## تىسرى حدىث شريف:

3 }.....حضرت سبِّدُ ناغُضُیف بن حارث رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی مُمَکَرٌ م، نُو رِمِجسَّم، رسولِ اَ کرم، شهنشا ہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فر مانِ عبرت نشان ہے:''جواُمت اپنے نبی (عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَام) کے بعد دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے گی وہ اتنا حصہ سنت کا ضائع کردے گی ۔'' <sup>(1)</sup>

## احناف وشوافع كے نزديك ' كره' كا حكم:

اس حدیث شریف میں'' دین' میں بدعت ایجاد کرنے کی مذمت کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اگر دنیوی امور میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے تووہ اس میں داخل نہیں جیسے عادت میں بدعت ایجاد کرنا کہ اس بیٹمل کرنے والا اپنے عمل پر بارگاہ الہیءَ زَوَ هَلَّ سے بروزِ قیامت کسی اجروثواب کاارادہ نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے عمل سے بھن کوئی دنیوی نفع حاصل کرنے پاکسی دنیوی نقصان سے خود کو بچانے کا ارادہ کرتا ہے یا پھرنہ نفع مقصود ہوتا ہے نہ نقصان سے بچنا جیسے مختلف اقسام کے کھانے اور مشروبات ، نِت نئے ملبوسات اور عالی شان مکانات وغیرہ مباح اشیا کا استعال اور بدعت وہ کام ہے جس کا سنت ِ نبوی سے ہونامعروف نہ ہو پھرخواہ وہ عقیدہ عمل ، قول یا اخلاق کسی قسم ہے بھی تعلق رکھتا ہو۔ لفظ بدعت سب کوشامل ہے اسی لئے یہاں لفظ بدعت نکرہ (یعنی عام) آیا ہے،اورنکرہ جب مقام اثبات میں ہوتو ہمارے

.....المعجم الكبير، الحديث:١٧٨، ج١٨، ص٩٩.

(یعنی احناف کے) نزدیک عُمُوْمِیَّت (یعنی عام ہوکرسب کو شامل ہونے) کا فاکدہ نہیں دیتالیکن جب نکرہ مطلق ہوتو وہ غیر معین فرد پر دلالت کرتا ہے لہذا ایسانہیں ہوتا کہ وہ بعض اقسام کوچھوڑ کر بعض کے ساتھ خاص ہوجائے۔ جبکہ حضرت سیّد ناامام شافعی علیہ رحمۃ الله اکائی (متونی ۲۰۱ھ) کے نزدیک نکرہ، مقام اثبات میں عُمُوْم کا فاکدہ دیتا ہے جسیا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے اوریہ مکم ایک بدعت کے بارے میں ہے اوریہ مکم ایک سے زائد بدعتوں کا ہے نیزیہاں بدعت سے مراد بدعت مُم گُفِّرَہ ورایعنی کفرتک لے جانے والی نہیں کیونکہ بدعتِ مُم گُفِّرَہ و اسلام وائیمان ہی وختم کردیتی ہے جہ جائیکہ سنت کوختم کرے۔

#### برعت سے سنت مط جاتی ہے:

'' طریقہ گھریہ' میں فہ کور تیسری حدیث شریف میں یہ بھی فر مایا گیا کہ جب کوئی اُمت بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس قدرسنت کوضا کئے کردیتی ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب بھی دین میں کوئی بدعت ایجاد کریں گے تو اس کی مثل سنت نبوی کوترک کردیں گے۔لہذاعقیدہ،قول فعل اور عادت میں بدعات کی مثالیں اور ان کی وجہ سے کون سی سنیں ترک ہوئیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔

### عقیدے میں بدعت کی مثال:

عقائد میں گراہ فرقے بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جیسے معزلہ کا عقیدہ ہے کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق (لینی پیدا کرنے والے) ہیں، اور وہ ہے کہتے ہیں: ''بندول کو اپنے افعال میں تا نیر (یعی ذاتی عمل دخل ) حاصل ہے اس لئے الینی غیر آکر نے والے) ہیں، اور وہ ہے کہتے ہیں: ''بندول کو اپنے افعال میں بدعت اعتقادی ہے اور جب اور جب میں بدعت اعتقادی ہے اور جب ہیں بدعت ظاہر ہوئی تو بیسنت اعتقادی جاتی رہی کہ ''بندول کے افعال خواہ خیر وشر سے متعلق ہوں یا نفع ونقصان سے تمام کا خالق اللہ اللہ اللہ علی تعربی اسلام میں اصلاً تا نیر حاصل نہیں جسیا کہ اللہ اللہ علی عیر اسلام میں اصلاً تا نیر حاصل نہیں جسیا کہ اللہ اللہ عیر اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں اصلاً تا ہیر حاصل نہیں جسیا کہ ان ان عیر اسلام میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ '' انسان کا ہا تھ ، انسان کا پاؤں ۔''اس کے باوجود انسان کا خالق نہیں ۔ جبکہ اندہ نے عیر اور کی طرف میں ہے گر پھر بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ '' انسان کا ہا تھ ، انسان کا کا فی عیر کی خور کی کہا جاتا ہے کہ '' انسان کا ہا تھ ، انسان کا کا فی عیر کی خور کی کہا جاتا ہے کہ '' انسان کا ہا تھ ، انسان کا بیا تا کہ ' انسان کا ہا تھ ، انسان کا خالق نہیں ۔ جبکہ اندہ نے قربی ہا تھ یا ور کا خالق ہے گر پھر بھی پہیں کہا جاتا کہ ''انسان کا خالق نے آؤ کہا تا کہ ' انسان کا خالق نے آؤ کہا تا کہ ' انسان کا خالق نے آؤ کہا تا کہ ' انسان کا خالق نے آؤ کہا کہ کا ہاتھ ،

اصلاح اعمال

الْكُنُّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَا يَا وَلَ " تواسى طرح انسان كے تمام أفعال كاخالق صرف الْكُنُّهُ عَزَّوَ هَلَّ بِي مِهمران كوالْمُنَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَي طرف منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ تمام افعال کوانسان کی طرف منسوب کیاجا تا ہے اور انسان ان کا خالق نہیں ۔مُیں (يعن صاحب حديقة ندير ممة الله تعالى عليه) في السمسكلم من ايك رسال كهاجس كانام "تَحُويُكُ سِلُسِلَةِ الُو دَاد فِي مَسْئَلَةِ خَلُق اَفْعَالِ الْعِبَادِ" ركها اورائ مكتوب كي شكل مين بعض علمائ مدينه منوره (زَادَهَا الله شرفَاوَتَعْظِيمًا) كي طرف روانہ بھی کیا۔الغرض بیر لعنی تمام افعال کا خالق الْمَالُيْءَ۔ وَ مَدلَّ ہے) وہ سُنَّتِ اعتقادی ہے جومعتز لہ اوران کے پیروکاروں کے ہاں ضائع ہوئی اورترک کردی گئی۔

## عمل میں بدعت کی مثال:

جس طرح عقیدہ میں بدعت کے باعث سُنَّت ِ اعتقادی ختم ہوجاتی ہے اسی طرح جب لوگ عمل میں کوئی بدعت بیدا کرتے ہیں اگر چہاس بدعت کا تعلق عادت سے ہودین سے نہ ہویوں کہاس پر انڈا ان عَارِّوَ حَلَّ سے ثواب کی امید نہ ر کھیں اور نہ ہی بیان کے نز دیک ایسا گناہ ہوجس کے ارتکاب پرانہیں عذاب کا ڈرہو لیکن اس کے کرنے سے اس کی مثل کوئی سُنَّت عِملی ضائع ہور ہی تھی جیسے غفلت کے ساتھ نماز ادا کرنا اوراس میں دل کا حاضر نہ ہونا بلکہ دل کا دُنیوی کاموں میں مشغول رہنا حالانکہ وہ نمازیر طور ہے ہوتے ہیں گرانہیں خشوع وخضوع حاصل نہیں ہوتا۔ پس بیروہ بدعت عادی ہے جو پہلے (یعن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے ) زمانے میں نہھی مگر آج لوگوں نے اسے اپنی عادت بنالیا ہے۔ پھر جب یہ بدعت ظاہر ہوئی تو نماز میں خشوع خضوع ، دل شعی اور خرید وفر وخت کی فکر سے دل کو خالی رکھنے کی سنت جاتی رہی۔حالانکہ نماز میںان باتوں کا خیال رکھنے پریہلے زمانے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ،

#### اچھےنمازی:

[1] الْمُنْ أَنُّ وَجَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ؠڿٲڷؙڵڷۘڷؙڵۿؠ۫ؠ؞ڗڿٵ؆ۘۜۊٞۊۜڒؠؽۼۘٛؖٛڠڽ ذِكْرِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوةِ (ب١٨٥ النور:٣٧)

٢ } اللُّكُونُ عَرَّو حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

ترجمهُ كنزالا يمان:وه مردجنهيں غافلنهيں كرتا كوئي سودااور

نه خرید و فروخت الله کی یا داور نماز بریار کھنے ہے۔

ترجمهُ كنزالا يمان: اے ايمان والو!جب نمازكي اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور خرید وفروخت نَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوْ الذَانُودِي لِصَّلُوةٍ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُّعَةِ فَالْسَعَوْ اللَّيْ ذِكْمِ اللَّهِ وَذَكُمُ وا البيغ ط (پ۲۸،الجمعة:۹)

٣ } الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ حَسِعُونَ ﴿ (ب١١٠المؤمنون: ٢٠١)

ترجمهٔ کنزالایمان: بے شک مراد کو پہو نچے ایمان والے جو اپنی نماز میں رکڑ گڑاتے ہیں۔

### يُرے نمازي:

اور جولوگ نماز میں مذکورہ بدعت کے مرتکب ہور ہے ہیں ان کے بارے میں بھی قر آنی ارشادات موجود ہیں۔ چنانچہ،

[1] المُنْ أَنُهُ عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان: توان نمازیوں کی خرابی ہے جواپی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيثَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ٥ (پ٠٣٠الماعون:٥٠٤)

٢ } الله عُزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

يَا يُهَاالُّن يُنَ امَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّاوِةَ وَ اَنْتُمْ سُكُرِي حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُوْنَ

ترجمهُ كنزالا بمان:اے ايمان والو!نشه كي حالت ميں نماز کے پاس نہ جاؤجب تک اتنا ہوش نہ ہوکہ جو کہوا سے مجھو۔

(٣) إَنْ أَنْ عَزَّو حَلَّ ارشا وفر ما تاہے:

وَإِذَاقَامُوٓ الِكَ الصَّلُوقِ قَامُوۤ السَّالَ لُيرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا شُ

ترجمهُ كنزالا يمان:اورجب نماز كوكھڑ ہے ہوں تو ہارے جی (دل) سےلوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللّٰد کو یا نہیں کرتے

بہر حال ہمل کے اعتبار سے بدعتِ عادیہ ہے اور جب یہ بدعت ظاہر ہوئی تواسی کی مثل سُنَّت عملی جھوڑ دی گئی اور بھُلا دی گئی۔

#### الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • النَّدِيَّةُ

#### قول میں بدعت کی مثال:

یہ بھی گذشتہ بدعات ہی کی مثل ہے کہ لوگ قول میں کسی بدعت کو اختیار کرلیں جیسے جناز ہ کے ساتھ چلتے وقت کلام کرناا گرچہ بیہ بدعت بھی عادت میں ہے۔ پس جب بیلوگوں میں عام ہوگئی بالخصوص جنازہ کے ساتھ جانے والوں کاد نیوی کاموں کے بارے میں گفتگو کرنااور شور وغل کی کثرت کرنا، تواس کے سبب اس موقع برخاموش رہنے، عبرت حاصل کرنے اورموت اور قبر کےمعاملے میں غور وفکر کرنے کی سنت جاتی رہی۔<sup>(1)</sup>

.....سیدی اعلی حضرت،مجدّ دِدین وملّت، بروانه شمع رسالت **امام احمد رضاخان** عَلَيْهِ رَحُهَةُ الرَّحُهن (متو**نی ۱۳**۴۰هه) سے جناز ہ کے ساتھ نعت خوانی کے متعلق سوال ہوا۔آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں ارشادفر مایا:انصاف کیجئے تو پیکم (یعنی جنازے کے ساتھ بلندآ واز ہے ذِكر كامكروہ ہونا) اُس زمان خیر کے لئے تھا جبکہ ہمراہیان جنازہ ( یعنی جنازے کے ساتھ جانے والے ) تصویموت میں ایسے غرق ہوتے تھے کہ گویامیّت اُن میں ہرایک کا خاص اپنا کوئی جگریارہ ہے بلکہ گویاخودہی میّت ہیں،ہمیں (یعنی ہم ہی) کو جنازہ پر لئے جاتے ہیں اوراب قبر میں ر کھیں گے، والہذاعلاء نے سکوتِ محض ( یعنی خاموش رہنے ) کو پیند کیا تھا کہ کلام اگر چہ ذکر ہی ہواگر چہ آ ہستہ ہو،اس تصور سے کہ ( بغایت نافع اور مفیداور برسوں کے زنگ دھودینے والاہے)رو کے گایا کم از کم دل بٹ توجائے گا تواس وقت خاموثی ہی مناسب ترہے،ورنہ حاش للہ ذکر خدا ورسول نه كسى وقت منع ہے۔ أم المونين صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين : كان رَسُولُ اللّه و صَلَّى اللّه تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّه تَعَالَى عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ. (صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب ذكرالله تعالى في حال الجنابة وغيرها، الحديث:٨٢٦، ص٧٣٧) رَوَاةُ مُسُلِمٌ وَابُوُ دَاوُّ دُوَ التِّرُ مَذِي وَ إِبُنُ مَاجَةَوَ عَلَّقَهُ الْبُحَادِي. (ترجمه: رسول التُّصْلُي التُدتعالي عليه وآله وسلّم هرايك وقت خدا كاذكركيا كرتے \_ اسے مسلم ،احمر،ابوداؤ د،تر مذی ،ابن ماجہ نے روایت کیااور بخاری نے تعلیقاً روایت کیا۔حمہم الله تعالیٰ)۔نہ کوئی چیز اِس (بیعنی ذکر خداورسول ) سے بہتر،قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَذِ كُو اللّٰهِ اكْبَوُ (ب٢١، العنكبوت:٥٤) (ترجمہ: اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا:اورالله كاذكرسب سے بڑا۔) أب كهر ز مانہ مُنْقلِب (لیعنی تبدیل) ہوا،لوگ جنازہ کے ساتھ اور فن کے وقت اور قبروں پر بیٹھ کر کُغُویات وُفُصُوْلِیات اور دنیوی تذکروں بلکہ خندہ وُہُو (یعنی بنی مٰداق) میں مشغول ہوتے ہیں تواخص ذکر خداور سول جَلَّ وَعَلَا وسلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلَّم کی طرف مشغول کرناعین صواب (یعنی بالکل درست) وكارِثُواب (لعنی ثواب كا كام) ب- " پهر چندسطرین بعدارشا دفر ماتے ہیں: ''اورعوام كو اللَّيْنُ عَزَّوَ حَلَّ كا ليسے ذكر سے منع كرنا جوشرعا گناه نہ ہوتھن بدخواہی عام مسلمین (یعنی مسلمانوں سےعداوت ورشنی) ہےاوراس کا مرتکب نہ ہوگا مگرمُتَقَفِّفُ (مُ۔ےَ قَشُ ُ۔شِف ) کہ مقاصد شرع سے حابل وناواقف ہو پامُتَصَلِّف (مُ۔ےَ صُل ۔لِف ) كەمسلمانوں ميں اختلاف ڈال كرا يني رفعت وشېرت جاہتا ہو، بلكه ائمهُ ناصحين تو يہاں تك فرماتے ہیں کمنع کرنا اُس منکر (یعنی برائی) ہےضرور ہے جو بالا جماع حرام ہو، بلکہ تصریحسیں فرما ئیں کہ عوام اگر کسی طرح یا دخدامیں مشغول ہوں مِرَ منع نه كئ جائيں ـ "اس كے بعد سيدى اعلى حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبّ الْعِزُت في "الْحَدِيْقَةُ النّديّةُ شَرُحُ الطَّريْقَةِ الْمُحَمَّدِيّة، جلد ٢، صفحه ۷۰۵-۹۰۶" سےاسمسکله پرفقهائے کرام ومشائخ عظام حمہماللّٰدالسلام کی تصریحات پرمشتمل ایک طویل عبارت نقل فرمائی ہے،عبارت نقل کرنے کے بعدارشادفر ماتے ہیں:''اس کلام جمیل ام جمیل ( یعنی سیدی عبدالغنی نابلسی )رحمہاللہ تعالیٰ کا خلاصۂ ارشادات چند اِ فا دات:

#### اخلاق وعادت میں بدعت کی مثال:

فدکورہ بدعات کی طرح اخلاق میں بھی بدعت کا یہی معاملہ ہے جیسے لوگوں نے عادت بنالی ہے کہوہ ہرمعاملے میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں لینی جومل ایک کرتا ہے دوسرا بھی وہی کرتا ہے ۔جیسا کہتم نے لوگوں کو کہتے ، ہوئے سنا ہوگا کہ''اے لوگو!تم لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ (یعنی جوز مانے والے کررہے ہیںتم بھی وہی کرو)۔''پس جب عادت میں بیہ برعت ظاہر ہوگئی تواس کے سبب مُسنِ اُخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور مُحبوبِ رَبِّ اَ کبرسگی الله تعالی علیه وآله [ ] المف صالح كي حالت جنازه ميں يه بوتى كه ناواقف كونه معلوم موتا كه ان ميں الل ميَّت ( يعني ميَّت كي هروالا ) كون ہے اور باقى ہمراہ كون ، سب ایک سے مُخمُوم ومحرون (یعیٰ خمگین ) نظرآتے ،اوراب حال یہ ہے کہ جنازے میں دنیاوی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں،موت سے انتھیں کوئی عبرت نہیں ہوتی ،اُن کے دل اس سے غافل ہیں کہ میّت پر کیا گزری ، فرماتے ہیں: بلکہ مُیں نے لوگوں کو ہنتے دیکھا، توالی حالت میں ذ کرِ جهرکرنااور تعظیم خداورسول جَلَّ جَلَالُهٔ وصلَّی الله تعالیٰ علیه وسلَّم بلندآ واز سے پڑھنا عین نصیحت ہے کہان کے دلوں کے زنگ جھوٹیں اورغفلت

- [٢] نیزاس سے میت کوتلقینِ ذکر کافائدہ ہے کہ وہ من س کرسوالات نکیرین کے جواب کے لئے تیار ہو۔
- ٣ }سيّدى على خواص رضى الله تعالى عنه نے فرما يا كه شارع عَلَيْهِ الصَّلاهِ أَوَ السَّلام كى طرف سے مسلمانوں كوذ كرخداورسول جَلَّ وَعَلاَ وَسَكَّى الله تعالی علیہ وسلّم کااذن عام ہے تو جب تک سی خاص صورت کی ممانعت میں کوئی نص یاا جماع نہ ہوا نکار کیامناسب ہے؟
- [8] نیزانبی امام عارف نے فرمایا: البی جواس ہے منع کرے اس کا دل کس قدر سخت اندھاہے، جنازے کے ساتھ ذکر خداور سول جَلَّ وَعَلاَ وصکّی الله تعالی علیه وسلّم کے بند کرنے کی توبیکوشش اور بھنگ پکتی دیکھیں تو اُس سے اِ تنا نہ کہیں که' رپیتھ پر پرام ہے۔' فرماتے ہیں:'' بلکہ میں نے ا نہی میںایک کودیکھا کہ اِس(یعنی ذکرِ خداورسول جَـلَّ وَعَلاَ وَسَلَّى الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ) سے نومنع کرتااورخوداینی پیش نمازی (یعنی امامت) کی تنخواہ بھنگ فروش کےحرام مال سے لیتا۔''
- (۵) امام عارف بالله سيدى شعرانى قُدِّسَ سِرُهُ الرَّبَانِي فرماتے ہیں: اکا برکرام (حمیم الله السلام) کے بہال عہد ہے کہ جواح چی بات مسلمانوں نے نیٰ نکالی ہواس ہے منع نہ کریں گے خصوصاً جب وہ ﴿ اللّٰہُ وَرسول عَـزَّ جَلالُہُ وَصلَّى اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلّم ہے تعلق رکھتی ہو، جیسے جنازے کے ساتھ قرآن مجيد ياكلمه شريف يااورذ كرخداورسول كرناجَلَّ وَعَلاَ وسَلَّى اللَّه تعالى عليه وسلَّم ...
  - ۲) نیزامام مروح فرماتے ہیں:''جواسے ناجائز کیےاسے شریعت کی سمجھ نہیں۔''
- 🕹 } نیز فرماتے ہیں: ''ہروہ بات که زمانِ برکت تؤ امال حضور پرُنورسیّد عالم صلّی الله تعالی علیه وسلّم میں ختھی مَدُ مُؤم نہیں ہوتی، ورنه اس کا درواز ہ کھلےتوائمۂ مجتہدین نے جتنی نیک ہاتیں نکالیں اُن کےوہسب اقوال مردود ہوجا کیں۔''
- 🔥 ﴾ فرماتے ہیں:'' بلکہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے اپنے اس ارشاد کہ (جو محض دین اسلام میں نیک بات نکالے اسے اس کا اجر ملے اور قیامت تک جتنے لوگ اس نیک بات کو بجالا ئیںسب کا ثواب اس ایجاد کهندہ (یعنی ایجاد کرنے والے ) کے نامۂ اعمال میں ککھا جائے ) علائے امت کے .....

وسلّم، حضرات صحابه کرام، تابعین عظام اورائمه هُدی رضوان الله تعالیمیهم اجمعین کی اتباع و پیری کی سنت جاتی رہی۔اب لوگوں کی حالت بیہ ہوگئی ہے کہ وہ دین اور دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کے طور طریقوں کے بارے میں تو مباحث کرتے ہیں تا کہان کی پیروی میں اُن طور طریقوں پڑمل کیا جائے مگرانہوں نے حضور نبی یاک،صاحب کؤ لاک،ستاحِ اً فلا ک صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سنت اور صحابہ کرام وصالحین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیا حالانکہ سنت نِبوی اور سیرتِ صالحین پر گفتگو ہونی جا ہۓ تا کہاس کومشعلِ راہ بنا کرزندگی گزاری جائے <sup>(1)</sup> اوراسی طرح عادت وعبادت میں پیدا ہونے والی تمام بدعات کامعاملہ ہے،البتہ! بعض بدعات عادیہ کہ جب ظاہر ہوئیں تو ان کی مثل تمام سنتیں بھلادی گئیں اوران کی علامات مکمل طور پرمٹ گئیں۔حتی کہ حالت یہ ہوگئی کہ اگریسی جاہل کے سامنے سنتوں پڑمل کیا جائے تو وہ انہیں سنتیں ہی نہیں سمجھتا بلکہ بدعات کہتا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناشِّخ عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣١٠ه ص) فـ "البجامع الصغيد" كي شرح مين كسي دانا ..... لئے اس کا دروازہ کھول دیاہے کہ نیک طریقے ایجاد کر کے جار<sup>ی</sup> کریں اورانھیں شریعت محمد بیصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم سے کمحق کریں یعنی جب

حضورِ انورصلّی الله تعالی علیه وسلّم نے بیعام اجازت فر مائی ہے تو جو نیک نئی بات نئی پیدا ہوگئی وہ نئی (بات) نئی نہیں بلکہ حضور (صلّی الله تعالی علیه وسلم) کے اِس اذنِ عام سے حضور ہی کی شریعت ہے سکّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم۔

(۹) فرماتے ہیں کہ''شرع مُطبَّر میں اس سے ممانعت نہ آنائی اس کے جواز (یعنی جائز ہونے) کی دلیل ہے۔اگر جنازے کے ساتھ ذکر الٰہی منع ہوتاتو کم ازکم ایک حدیث تواس کی ممانعت میں آتی ، جیسے رُلوع میں قر آن مجید پڑھنامنع ہے ،تواس کی ممانعت کی حدیث موجود ہے،تو جس چیز سے نبی صلّی اللّٰدتعالیٰعلیہ وسلّم نےسُکُوْت فرمایا(یعنی جس کے بارے میں کچھ بیان نیفرمایا)وہ بھی ہمارے زمانے میں منح نہیں ہوسکتی۔''

[14] بتیجه بیزفکا کها گر جنازے کے تمام ہمراہی (یعنی ساتھ چلنے والے) بلندآ وازے کلمہ طیبہ وغیر ہاذ کرِ خداورسولءَ \_زَّوَ عَلَادِ وَسَلَّى الله تعالی علیہ وسلّم كرتے چلين تو كچھاعتراض نہيں بلكه اس كاكرنانه كرنے سے افضل ہے۔ " فتاوى رضوية ، باب السجنائز، ج ٩، ص ١٤ ١ تا ١٤ ١ ، ملخصًا) (معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے حمد ونعت خوانی جائز بلکہ افضل وستحب ہے)

..... سنتوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے لئے شیخ طریقت،امیراہلسنت ، بانی دعوتِ اسلامی،حضرت علامہ مولا ناابو بلال **محمدالیاس** عطارقا درى رَضُوى دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِية كي شهرهُ آفاق تصنيف' فيضان سُمَّت ' كامطالعه يَحِيَّ نيز دعوتِ اسلامي كسنو ل كي تربيت كے لئے سفر کرنے والے 12 ماہ، 30 دن اور 3 دن کے مَدَ نی قافِلوں میں سفر کواپنام عمول بنا کیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ اس کی برکت سے یا بند سنت نینے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کمی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا اور حضرات صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیهم اجھین کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب(۱)الله والول کی باتیں۔(۲)صحابہ کرام کا عشقِ رسول اور (٣٣) عُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم) حصه اول ودوم \_ وغيره كامطالعه بحدمفيدر بال مرآنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُ ناشخ می الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۸ھ) کی کتاب" رُو ہُے الْقُدُس" میں حضرت سیّدُ ناابو حامد علیہ رحمۃ اللہ الواحدو غیرہ سے نیز حضرت سیّدُ ناابو مغیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف" حِتَابُ الْمُنْقَطِعِیُن" سے حضرت سیّدُ ناابنِ مہلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیہ حکایت منقول ہے: وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بارساحل سے گزراتو دیکھا کہ ایک نوجوان نے اپنے لئے ریت میں گڑھا کھودرکھا تھا، میں نے اُس سے وجہ بوچھی تو اس نے ایک آہ بھری اور اپنے زمانے والوں کی فدمت کرتے ہوئے کہنے لگا: "راستے سخت ودشوار گزار ہوگئے اور ان پر چلنے والے کم ہوگئے ۔ لوگوں نے رُخصتوں (یعنی سہولتوں) کو اپنالیا اور لغزشوں میں مبتلا ہوگئے اور ان نے اسی طرح کی مزید با تیں کیس اور اٹھ

# چونقی حدیث شریف:

4 } .....حضرت سیّدُ ناانس بن ما لک رض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ:حضور نبی گریم ، رء وف رحیم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وَ الله مَن الله تعالی علیه وآلہ وَ الله مَن الله تعالی علیه وآلہ وَ الله مَن الله تعالی علیه وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالل

اس حدیث شریف میں توبہ کا ذکر ہے۔ لغت کی کتاب "اَلْقَامُوُس" میں ہے: ﴿ اَلَّىٰ عَزَّوَ جَلَّ کی طرف توبہ کرنے کا معنی بیہ ہے کہ '' ہندہ گناہ سے باز آجائے''اور الْقَالُهُ عَزَّوَ جَلَّ بندے کو بندے کو توبہ کی تابہ کے باتھ بندے کی طرف

.....فيض القديرللمناوي،تحت الحديث: ٢٥٥، ٢٠ م٢، ص٥٠٧\_

کھڑ اہوااور یانی پر چلتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

....المعجم الاوسط ، الحديث:٢٠٢ ، ٣٦ ، ص ١٦٥

الترغيب الترهيب،المقدمة،الترهيب من ترك.....الخ، الحديث:٨٧، ج١٨٥.

توجەفرما تاہے۔'اوروہاپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والاہے۔

# بدعتی کوتو به کی تو فیق نهیں ملتی:

مذکورہ حدیثِ مبارکہ میں فرمایا کہ' بے شک الآل اُن اُن کے اُر بدعتی سے توبہ کوروک دیتا ہے' بیہاں توبہ کوروک دینے سے مرادیہ ہے کہ الآل اُن اُن اُن اُن اُن کے اُر بدی کو توبہ کی تو فیق نہیں دیتا یا اپنے فضل اور قبولیت کے ساتھ توجہ نہیں فرما تا یا معنی میہ ہے کہ بدعتی جب بھی توبہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لئے توبہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔''

## توبه کی شرائط:

"رَياضُ الصَّالِحِين " ميں ہے،علمائے كرام ارشادفرماتے ہيں: ' ہرگناه سے توبكرنا واجب ہے۔اگرگناه

# برعتی ہےتو بہ چھپی رہتی ہے:

''طریقہ محمد بین بیان کردہ چوتھی حدیث شریف میں جس بدعت کا ذکر ہے وہ خواہ اعتقادی ہو یا عادی ، فعلی ہو
یا قولی۔ بیسب کوشامل ہے۔ پھر بیت کم اس بدعی کا ہے جس نے صرف ایک بدعت اپنار کھی ہوتو پھرایک سے زائد
بدعات کو اپنانے والے کا حکم کس قدر سخت ہوگا اور حدیث شریف میں وارداس حکم (یعنی بدعت سے توبہ کوروک دینے) کی وجہ
بدعات کہ وہ اپنی بدعت پر تواب کی امیدر کھتا ہے تو کیونکر اس سے توبہ کرے گا۔ لہذا جب بھی وہ اپنی بدعت سے توبہ کرنا
جا ہے گا اس کا نفس اسے توبہ سے روکے گا۔ پس توبہ کے چھپ جانے کے سبب بدعتی کو بدعت سے توبہ کا ارادہ بھی
سے سے اس اللہ وہ ، ہے ۔

میسرنہیں آتا۔ یہاں مطلق توبہ کا بھی احتال ہے کہ برعت اوراس کے علاوہ دیگر گناہوں سے توبہ نہیں کر پائے گا۔
صرف اپنی بدعت سے توبہ نہ کرسکنا مراد ہوتو یہ بات واضح ہے کیونکہ توبہ کے سیحے ہونے کی شرط یہ ہے کہ فوراً گناہ کو چھوڑ دے اوراس سے مکمل طور پر دوری اِختیار کر ہے جیسا کہ ہم نے ماقبل بیان کر دیا ہے۔ پس بدعت سے توبہ چھپی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو ترک کر دے اور جہاں تک مطلق توبہ کا تعلق ہے تو آگے آنے والی حدیث شریف اس کی تائید کرتی ہے۔ (یعنی بدعت کی قباحت اور تائید کرتی ہے۔ (یعنی بدعت کی قباحت اور تائید کہ تاہوں سے توبہ بی نہیں کیونکہ ایک گناہ فوست زیادہ ہے یا اس سے مراد کفر یہ بدعت ہو کہ اس کے ہوتے ہوئے دیگر گناہوں سے توبہ بی نہیں کیونکہ ایک گناہ پر اصرار کے باوجود دوسرے گناہ سے توبہ تی تیا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سیِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بیخی بن شرف نووی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲ه) "دریّاصُ الصَّالِحِیْن" میں ارشاد فرماتے ہیں: "ممام گناموں سے توبہ کرنا واجب ہے۔اگروہ بعض گناموں سے توبہ کرتا ہے تو اہلِ حق کے نزدیک توبیجے ہے اور باقی گناموں سے توبہ اس کے ذمہ باقی ہے۔" (1)

# پانچویں حدیث شریف:

5} .....حضرت سیّدُ نا ابنِ عباس رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ سرکارِ والا عَبار ، ہم بے کسوں کے مددگار ، شفیعِ روزِ شُما رصلَّى الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم کا فرمانِ فریثان ہے: ' (اللَّینَ عَرَّوَ حَلَّ بدعت کا کوئی عمل قبول نہیں فرما تا یہاں تک کہا پنی بدعت سے باز آجائے۔'' (2)

# بدعتی کاعمل قبول نہیں ہوتا:

بدعتی کاعمل قبول نہ کئے جانے کی وجہ بدعت کا بہت زیادہ قباحت والا ہونا ہے کیونکہ پیفسِ اَمارہ کا ایجاد کر دہ کام اور غافل دل پرمسلط شیطان کا حکم ہے اور بدعت سے مرادوہ ہے جو کسی اعتقادی، اخلاقی ، قولی یافعلی بدعت کاعملی طور پر بار بارار تکاب کرے اور بیصرف ایک بدعت غیر کفریہ کا حکم ہے تو زیادہ بدعات کا حکم کس قدر سخت ہوگا اور بیاس لئے کہ بدعتی بی عقیدہ رکھتا ہے کہ ' بیا یک عبادت ہے جس پر ثواب ملے گا۔' اور بدعتی کاعمل جسے آن آن عبادت ہے جس پر ثواب ملے گا۔' اور بدعتی کاعمل جسے آن آن عبادت ہے جس پر ثواب ملے گا۔' اور بدعتی کاعمل جسے آن آن عبادت ہے جس پر ثواب ملے گا۔' اور بدعتی کاعمل جسے آن آن اور بدعتی کاعمل جسے آن آن کے جات

....رياض الصالحين للنووي ، باب التوبة ، ص٥.

.....سنن ابن ماجه ، كتاب السنة ،باب اجتناب البدع والحدل ، الحديث: ٠ ٥، ص ٢٤٨٠.

اصلاح اعمال

فر ما تاوہ بھی اعتقاد یاعادت یا قول یافعل ہوتا ہے نیز بھی وہ ایسامل ہوتا ہے جواپنی شرا کط کے لحاظ سے درست ہوتا ہے کیکن بدعت کی نحوست اور ممل کی قباحت اسے خراب کردیتے ہیں اور یوں وہ انڈی عَزَّوَ هَلَّ کے ہاں قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہوتا اور عمل قبول نہ ہونے کا بیسلسلہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک بدعتی اس بدعت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ اور جب تک اس فعل پرمصرر ہتاہے۔

### بدعت سے بازآنے کا مطلب:

مٰد کورہ حدیث شریف میں یہ بھی بیان ہوا کہ بدعتی کاعمل اس وفت قبول ہوگا جب وہ بدعت سے بازآئے گااور برعت سے باز آنے یعنی اسے چھوڑنے کا مطلب سے کم محض الْاللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ کے لئے چھوڑے، یوں کہ اس سے ڈرتے ہوئے یا ثواب کی امید کرتے ہوئے یا پھراس کی رضا حاصل کرنے کے لئے بدعت کوچھوڑے نہ کہ لوگوں کے ڈرسے، نہاس وجہ سے کہاس فعل پر قدرت نہیں یا تا اور نہ ہیہ وکہ اپنی نیک نامی اور پارسائی کی حفاظت کی غرض سے بدعت سے بچتاہے کہ کہیں لوگوں کی نظروں سے گرنہ جائے اوراس کا احتر ام کم یاختم ہوجائے۔لہذا لوگوں کی وجہ سے بدعت سے بازر ہنا یہ بندوں سے ڈرنا ہے نہ کہ اُن کُناءَ عَلَ اللہ عَلَی اُور بندوں سے ڈرنا، باطن (اور تنہائی) میں گناہوں پراصرار ہے رکاوٹ نہیں بنتا اوراییا شخص اُزرُ وئے باطن صرف بندوں کے نز دیک عابد ( یعنی عبادت گزار ) ہے اگر چہ ظاہر میں خودكوالله عَرَّوَ هَلَّ كاعابد كمان كرتا مو چناني،

[1] الْمُنْ أَنْ عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

فَلَاتَخْشُوهُ مُواخُشُونِي (ب٢٠البقرة:١٥٠)

يَسْتَخُفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهووَهُوَمَعَهُمُ إِذْيُبَيِّتُونَ مَالاَيَرُضَى مِنَ الْقُولِ لِ (به مالنساء:١٠٨)

مچھٹی حدیث شریف:

[6] .....حضرت سبِّدُ ناحذ یفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که شهنشاہ مدینه، قرارِ قلب وسینه، باعثِ نُزولِ سکینه صلّی

ترجمهُ كنزالا بمان: توان سے نہ ڈرواور مجھ سے ڈرو۔

ترجمه كنزالا يمان: آدميول سے چھيتے ہيں اور اللہ سے نہيں

حصیتے اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز

کرتے ہیں جواللہ کونا پیندہے۔

الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عايشان ہے: 'للِّينَ أَوْءَ لَ بِرَى شخص كاندروز وقبول فرما تاہے، ندجج وعمر ہ، ندجہا داور ندہى فرض اور فل اوروه (ظاہر) اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔'' (1)

# هرهيج عمل قبول نہيں ہوتا:

اس حدیثِ پاک میں بیان ہوا کہ بدعتی کاروزہ، حج وعمرہ، جہاداورفرض وُفل قبول نہیں کیا جاتا۔اس کا مطلب بیہ ہے کواگر چیشر بعت مجمدی (علی صَاحِبِهَاالصَّلاهُ وَالسَّلام) کے تقاضے کے مطابق بدعتی کاعمل صحیح ہو پھر بھی قبول نہیں کیاجاتا کیونکہ مِسْتِحِ عَمَل قبول نَهِين موتا جبيها كه اللهُ عَزَوَ هَلَ ارشا وفر ما تا ہے: قال إنْهَاكَتَ قَبَّلُ اللهُ مِن الْمُتَّقِينَ ﴿ ربَّ ، المائدة : ۷۷) ترجمهٔ کنزالایمان:کہااللہ اسی ہے تبول کرتا ہے جے ڈر ہے۔'اورمسلمانوں میں غیر متی لوگ بھی شامل ہیں اگر چدان کاعمل صیح ہو پھر بھی قبول نہیں۔

### عمل قبول ہونے کا مطلب:

عمل كا قبول مونا بيه به كه المن عَزَو هَلَّ كنز ديك وهمل بلندر تبه مو .....اگرچه وهمل تصورٌ المومكر الألفي عَزَّو هَلَّ اس پر پوری جزا عطافر مائے ..... ملائکہ اس عمل پرفخر کریں .....اور دنیا میں اس عمل کے سبب درجات بلند کئے جاتے ہیں یوں کہ بندہ کشف اور گر بالہی عَدَّوَ حَلَّ کے مقامات کو پالیتا ہے اور آخرت میں اُبدی ( یعنی ہمیشہ رہنے والی ) نعمتوں کے گھر ( یعنی جنت ) میں دیدارالٰہی عَزَّوَ حَلَّ کی سعادتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے۔

# عدم قبوليت ميس نماز وزكوة بهي داخل بين:

مذکورہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ ان عَدَّوَ هَلَ بِعْتی کاروزہ قبول نہیں فرما تا "اس میں فرض نفل ہر طرح کے روز ہے داخل ہیں اور یہاں نماز کوذکرنہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی کی نماز کا قبول نہ ہونا بدرجہ اولی سمجھ آتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ روزے سے بڑھ کر ہے اور یہی معاملہ زکو ق کا ہے کہ وہ نماز کے تابع ہے اور نماز وزکو ق دونوں ایمان کے تابع ہیں۔ نیز بدعتی کا فج وعمرہ بھی قبول نہیں ہوتا اگر چہ اس نے ان دونوں کوسنت کے مطابق ادا کیا ہو۔وہ صحیح اور مکمل توہے مگرمقبول نہیں۔

<sup>.....</sup>سنن ابن ماجه ، كتاب السنة ،باب اجتناب البدع والجدل ، الحديث: ٩ ٤ ، ص ٢٤٨٠.

### "صَرُف" اور "عَدُل" كِمعانى:

''طریقه محدید' میں مذکور چھٹی حدیث شریف کے حربی متن کے آخر میں فرمایا'' وَلاَصَدُ فَاوَلاَ عَدُلاَ یَعٰ الْآلَا هُ عَذَّوَ جَلَّ بِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَدَّا اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدُلٌ ۔ لَا اللّٰهُ عَدُلٌ ۔ لَا عَدُلُ ۔ لَا اللّٰهُ عَدُلُ ۔ لَا اللّٰهُ عَدُلُ ۔ لَا اللّٰهُ عَدُلُ ۔ لَا اللّٰهُ عَدُلُ ۔ لَا عَدُلُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(۲) ..... یونس بیان کرتے ہیں: ''صَوُف' سے مرادُ 'حیلہ' ہے اوراسی سے عربوں کا یہ قول که ' اِنَّهُ لَیَهَ صَوَّف فِی الْاُهُوُر' ' یعنی وہ کاموں میں حیلہ کرتا ہے اور یہ فرمانِ باری تعالیٰ بھی اسی قبیل سے ہے:

فَهَالنَّهُ يَطِيعُونَ صَمْ فَاوَّ لاَ نَصْمًا ﴿ رِهِ٨٠ الفرقان ١٩٠ ) ترجمهُ كنزالا يمان: توابتم نه عذاب پھيرسكوندا بي مددكرسكو-

(٣)....قاموں میں بیان کیا کہ حدیث ِپاک میں مذکورلفظ "صَورُف" سے مرادتوبہ ہے اور "عَدُل" سے مرادفدید یا" صَورُف" سے مرادفل اور "عَدُل" سے مرادفرض ہے۔ یا پھراس کا برعس ہے (یعن "عَدُل" سے فل اور "صَورُف" سے

فرض مرادہے)یا" صَون سے مرادوزن اور "عَدُل" سے مرادنا پہ ہے یا" صَون سے مراد جدوجہداور "عَدُل" سے مراد جزایا حیلہ ہے۔

# نفس پرگران چارعبادتیں:

اصلاحِ اعمال 🕶 😅 🖸

تھکانے اور جماع،خوشبو،سلا ہوا کیڑا پہنے،خشکی کے جانورکو مارنے اوران جیسے دیگر کاموں کی خواہشات سے رو کئے کی مشقت ہے....اور جہاو میں جان و مال کوخطرے میں ڈالنے کے اعتبار سے ان سب سے بڑھ کرمشقت ہے۔ یس اسی لئے ان چار کی صراحت فر مائی تا کہ معلوم ہوجائے کہ بدعت پراصرار کے سبب جب نفس پرانتہائی گراں اور سخت ودشواراعمال بھی قبول نہیں ہوتے تو وہ اعمال جن میں ان چار کی نسبت مشقت کم ہے وہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں۔

# برعتی کے اِسلام سے نکل جانے کا مطلب:

''طریقہ محدیہ''میں مٰدکور حدیثِ یاک میں بدعتی کے بارے میں ارشادفر مایا کہ''وہ اسلام سے نکل جاتا ہے''اس کا مطلب سیسے کہ وہ فقط ظاہر اسلام سے نکل جاتا ہے اور ظاہر اسلام سے مراد انڈی غَرَدَ عَلَی کے حکم کی پیروی وفر ماں برداری کرنااوراس کی نافر مانی سے بچنا ہے۔ یعنی بدعتی حکم الٰہیءَ۔ ڈوَجَالَ کی پیروی سے نکل جاتا ہے جبیبا کنفس وشیطان کی اطاعت کرکے گناہ گارلوگ حکم الہیءَ۔ وَءَ حَلَّ کی پیروی وفر ما نبر داری سے نکل جاتے ہیں ،البتہ گناہ گاراس فعل کے فتیج اور گناہ ہونے پرایمان رکھتے ہیں اور یہی چیز گناہ گاراور بدعتی کے درمیان فرق کرتی ہے کیونکہ بدعتی اپنی بدعت کے عبادت ہونے کا عقیدہ رکھتا ہےاور ہمارے بیان کردہ معنی پراسلام کےاطلاق کے درست ہونے کی دلیل درج

ترجمهُ كنزالا يمان: گنوار بولے جم ايمان لائے تم فرماؤتم ايمان تو نہ لائے ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ إِمَنَّا الْقُلَّ لَّمْ تُؤْمِنُوْ اوَلَكِنَ قُولُو اَاسُلَمْنَا وَلَتَّايَدُ خُلِ الْإِيْمَانُ فِي فارو بالمحرات:١٤)

# ایمان واسلام کی تفسیر:

ذیل ارشادِ باری تعالی ہے:

حضرت سبِّدُ ناامام بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه هـ) السحصّه آيت " قُلْ لَكُمْ تُوعُ هِنُوا لَعَيْ تم فرماؤتم ايمان تونه لائے '' كتحت فرماتے ہيں:'' كيونكدايمان اس تصديق كو كہتے ہيں جو پخته يقين اوراطمينان قلب كے ساتھ ہواور اسلام، پیروی کرنے، فرمانبر داری میں داخل ہونے، گواہی کے اظہار کرنے اور نافر مانی کے ترک کرنے کا نام ہے۔''<sup>(1)</sup>

.....تفسير البيضاوي ، پ٢٦، الحجرات ، تحت الآية: ١٢٠ج٥، ص٢٢٠.

### ایک سوال اوراس کا جواب:

حضرت سبِّدُ ناامام خازن رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢١ ص ) ارشا دفر ماتے ہيں: اگرتم پيسوال كروكہ جب اہلسنّت ك نزدیک' مومن' اور دمسلم' سے مرادایک ہی ہے تواس قول کے ہوتے ہوئے بیان کردہ آیت کامفہوم کیسے مجھا جاسکتا ہے؟''تومکیں (یعنی امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ) اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عام اور خاص میں فرق ہوتا ہے۔اس کئے ایمان صرف تصدیقِ قلبی ہی سے حاصل ہوتا ہے جبکہ اِنْقِیا در لینی اطاعت و پیروی جواسلام کامنہوم ہے ) جھی دل سے اور بھی زبان سے حاصل ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ' اسلام'' عام ہے اور'' ایمان'' خاص ہے،البتہ! وہ عام جو خاص کی صورت میں ہووہ'' خاص'' کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اس کا غیرنہیں ہوتا۔ پس عام اور خاص عموم میں تو جدا ہیں لیکن وجود میں اکٹھے ہیں اور یہی معاملہ''مومن'' اور ''مسلم'' کا ہے۔'' <sup>(1)</sup>

اس گفتگو کا حاصل میہ ہے کہ ایمان تصدیقِ قلبی کا نام ہے جو غیر کفری بدعت کے مرتکب سے بھی جدانہیں ہوتا جبیا کہ ہم نے پہلے بیان کیا جبکہ اسلام کی دوصور تیں ہیں:

(١)...... ألا سُلَامُ بِالْقَلْبِ: اس كامطلب ول عي عَمَم اللي عَزَّوَ هَلَّ كوما ننا اور پيروي كرنا ہے اور بي بھي غير كفرى بدعت کے مرتکب سے جدانہیں ہوتا،اس سے واضح ہوا کہ غیر کفری بدعت کا مرتکب مومن ومسلم ہوتا ہے کیونکہ اہلسنّت کے زد یک' ایمان' اور' اسلام' ایک ہی ہیں۔

(٢)..... أَلْاسُلَامُ بِظَاهِرِ اللِّسَان وَالْجَوَارِح: اس كامطلب زبان اور ظاهرى اعضات بيروى كرنا ب اوریہی وہ اسلام ہے جوغیر کفری بدعت کے مرتکب سے جدا ہوجا تا ہے جبکہ اصلِ ایمان واسلام اس کے دل میں موجود

# آئے ہے بال نکل جاتا ہے:

''طریقہ محمد یہ' میں مذکور چھٹی حدیث شریف میں بدعتی کے ظاہراسلام سے نکل جانے کی مثال دی گئی کہ''وہ (ظاہر)اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔' پیمثال، دین میں بدعت ایجاد کرنے والے

.....تفسير الخازن ، پ٢٦، الحجرات ، تحت الآية: ١١٦٤، ص ١٧٣.

اصلاح اعمال

کی زجروتو بیخ کے لئے بیان کی گئی ہے اور اس لئے کہ جس صِفَت یعنی اظہارِ شلیم اور زبان واعضا ہے حکم الہی کی پیروی ہے وہ پہلے متصف تھااس سے بالکل جدا ہوگیا کیونکہ جب بال کوآٹے سے کھینچاجائے جبکہ آٹے میں سے کوئی شے اس کے ساتھ نہ چیٹی ہوتو وہ اس حال میں نکلتا ہے کہ اس پرآٹے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔

### دوسوال اوران کے جواب:

بهلاسوال: دین میں غیر کفری بدعت کا مرتکب کیسے ظاہری اِسلام سے نکل جاتا ہے حالانکہ وہ روزہ، حج ،عمرہ اور جہادی ادائیگی تو کررہا ہوتاہے؟

**جواب**: دین میں اپنی بدعت پرمصر خص جب بدعت پیمل کرتا ہے اور لامحالہ اس پر انتہائی عَزَّوَ جَلَّ سے ثواب کی اُمید ہےاور بیزنکلنااس بدعت کےار تکاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے،اس حیثیت سے کہوہ بدعت پڑ بیشگی اختیار کر

کے نفس وشیطان کے حکم کے تحت داخل ہو جاتا ہے کہان دونوں نے ہی اُسے اِس بدعت پرلگایا ہے۔

دوسراسوال: تمام گناہ اور نافر مانیاں بدعت ہیں تو کیاان میں سے سی بات کا مرتکب گنا ہگار ہونے کے ساتھ بدعتی بھی ہےاور کیااس گناہ ومعصیت پراصرار کرنے کے زمانے میں اس کاعمل بھی قبول نہ ہوگا؟

**جواب**: گناه کامرتکب ، بدعتی نهیس هوتا نیز دین میس گناه و نافرمانی ، بدعت نهیس بلکه دین میس بدعت، گنا ه ونا فرمانی ہےاورکسی بات کودین میں بدعت قرار دینے کے لئے وہی شرط ہے جوہم ماقبل میں بیان کر چکے ہیں کہ بدعتی اس ك ذريع الله عن عَرَو مَن كَل فرما نبر دارى حيا ب اوراس مين اس كى اطاعت سمجھے پس اس يمل كسبب الله فاع عَرَو مَا الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَالله عَنْ الله عَنْ وَالله عَنْ الله ے اجروثواب کاارادہ رکھے۔جبکہ گنا ہوں اور نافر مانیوں کا مرتکب ان کے ذریعے ﴿ اَنْ اَنْ عَدْرَ اِلَّا عَتْ نہیں کرتا اور نہان پر مل کر کے اللہ اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اور خان کا طالب ہوتا۔ورنہ گناہ ونا فرمانی کوحلال سمجھ کر کرنا تو کفر ہے۔ بلکہ شہوت ونفسانی خواہش اسے گناہ کرنے پر اُبھارتی ہے اور بیدین میں بدعت نہیں اور نہ ہی اس کا مرتکب بدعت ہے کہ اس کاعمل ہی قبول نہ ہو۔ بلکہ اگروہ دین میں بدعت ہے محفوظ ہے تواس کاعمل قبول ہو گااور ارتکابِ گناہ عمل قبول ہونے سےرکاوٹ نہیں بنے گا۔

# بدعت کے دیگراہی ہونے "پر دواحادیث مبارکہ:

(یہاں صاحب طریقہ مجمد میدرحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماقبل بیان کردہ دواحادیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ''حضرت سیّدُ نا عرباض بن سار سیاور حضرت سیِّدُ ناجابررضی اللہ تعالی عنها کی احادیث بیان ہو چکی ہیں۔'' توسیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ان احادیث مبارکہ کا بعض حصد وبار فقل فرمایا ہے تا کہ مابعد گفتگو سجھنے میں آسانی ہو)

(۱)....فرمانِ مصطفیٰ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم: '' تم میں سے جو شخص زندہ رہے گاوہ کثیر اختلافات دیکھے گا تو تم پر میں سنت اور میرے ہدایت یا فتہ ، رہنمائی کرنے والے خلفا کی پیروی لازم ہے، پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام میری سنت اور میرے ہدایت یا فتہ ، رہنمائی کرنے والے خلفا کی پیروی لازم ہے، پس سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لینااس طرح کہ جیسے کوئی چیز داڑھوں سے بکڑتے ہواور خود کو نئے بیدا ہونے والے کا موں سے بچا کررکھنا کیونکہ ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر گراہی جہنم میں (لے جانے والی) ہے۔'' (1)

(۲) .....فرمانِ مصطفیٰ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم: "سب سے اچھا کلام قر آنِ مجید ہے، سب سے اچھی ہدایت محمد (صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم علیه وآله وسلم علیه و اور سب سے بُر کام نئے پیدا ہونے والے کام ہیں اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ "(2)

ان دونوں احادیث مبارکہ پرہماری گفتگو ماقبل گزرچکی ہے پھریدکہ جب بید دونوں فرامین مبارکہ اس بات پر مشتمل ہیں کہ'' کُٹُ مُحُدَثٍ بِدُعَةٌ وَکُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ یعن ہرنیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔''تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔

{ سوال اور جواب، بدعت كى اقسام بيان كرك ذكركيا جائ گاران شَآءَ الله عَزَّوَ عَلَّ }

多多多多多多多多多

<sup>....</sup>سنن ابي داؤد ، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، الحديث:٧٠ ٢٤ ، ص ٢٥ ٦١ .

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ، الحديث: ٢٠٠٥، ص١٦٨.

سنن ابي داؤد، كتاب السنة ، باب في لزوم السنة ، الحديث: ٢٠٧ ، ص ٢٥٦١.

# بدعت کی اقسام

# برعت کی تین قشمیں:

فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں:''بدعت بھی مُباح (یعنی جائز) بھی مستحب بلکہ بھی واجب بھی ہوتی ہے۔

### (1).....مُبَاح بدعت:

### (2)....مشحب بدعت:

مُسُتَّخُب بدعت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہواور نہ کرنے پر کوئی بکڑ نہ ہوجیسے(۱).....منارہ (مُ ۔نا۔ رَہ) بنانا.....اس سے مرادوہ جگہ جواذان دینے کے لئے بنائی جائے۔ (سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں)

.....صحيح البخاري، كتاب الاطعمة ، باب ماكان النبي كالله واصحابه ياكلون، الحديث: ١٣ ٤ ٥، ص ٤٦٧.

میرے والیہ ما جدعایہ رحمۃ اللہ الواجدا بنی کتاب ''ا لاک کام '' میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار والا عبار ، ہم بے کسوں کے مددگار ، شفیع روز شکمار بیبا فن پر وردگار دوعاکم کے مالک ومختار سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّی کرنا مام ابودا وُ دعلیہ رحمۃ اللہ الووُو در متوفی ۲۷۵ھ) نے حضرت سیّد ناعروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ بنی نجار کی ایک عورت نے بیان کیا: ''میرا گھر مسجد نبوی (زَادَهَا اللّهُ شَرَفًا وَ تَعَظِیمًا) کے گردتمام گھروں سے بلند تھا۔ حضرت سیّد نابل رضی اللہ تعالی عنہ تحرکے وقت آکراُس کی حجب پر بیٹھ جاتے اور طلوع فجر کا انتظار کرتے جب فجر طلوع موتی تو اذان کہتے ۔''اس بات کو حضرت سیّد ناامام ابن نجیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۹۵۰ھ) نے ''الْبَ حُورُ الرَّا بَق شَرُ حُ

### مناره پرسب سے پہلے اذان دینے والے:

" رَسَائِلُ السُّيُوُطِى" ميں ہے كە تشرميں مناره پرچڑھ كراذان كہنے والےسب سے پہلے حضرت سپِّدُ ناشر حبيل بن عامر مرادى عليه رحمة الله الوالی تھے۔" (1)

# سبِّيرُ نا بلال رضى الله تعالى عنه إذ ان كهال دين تنهي؟

حضرت سبّیدُ ناامام ابن سعدعلیه رحمة الله الاحد (متونی ۲۳۰ه ) اپنی سند کے ساتھ حضرت سبّیدُ مُنا اُمِّم زید بن ثابت رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فر ماتی ہیں: ''میرا گھر مسجد کے گردتمام گھروں سے بلندتھا۔ حضرت سبّیدُ نابلال رضی الله تعالی عنه پہلے پہل اس کی حجیت پر کھڑ ہے ہوکراذان دیا کرتے تھے یہاں تک اُلْگُلُاءَ رَّوَ جَلَّ کَحُبوب، دانا کے عُموب، مُنزَّ وَعُن الله تعالی عنه پہلے پہل اس کی حجیت پر کھڑ ہے ہوکراذان دیا کرتے تھے یہاں تک اُلْگُلُاءَ رَّوَ جَلَّ کَحُبوب، دانا کے عُموب، مُنزَّ وَعُن الله تعالی عنه عُموب، مُنزَّ وَعُن الله تعالی عنه عُموب، مُنزَّ وَعُن الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه کی الله تعالی عنه کے بلند ہونے کے لئے مسجد کی حجیت پر کوئی چیز بھی کے مسجد کی حجیت پر کوئی چیز بھی رکھی گئے تھی۔ ' (2)

(٢).....دارس قائم كرنا بھى مُسْتَخُب برعت ہے.....'اَلْقَامُ وُ مى''میں ہے:''مدارس ان جگہوں کو کہتے ہیں

.....سنن ابي داؤد ، كتاب الصلاة ، باب الاذان فوق المنارة ، الحديث: ٩ ١ ٥، ص ٢٦٢ ـ

البحر الرائق شرح كنزالدقائق ، كتاب الصلاة ، باب الاذان ، ج ١ ، ص ٤٥٠

.....الطبقات الكبرى لابن سعد ،الرقم ٩ ٥ ٥ ٤ النوار بنت مالك ، ج٨، ص ٩ ٠ ٣.

جہاں قرآنِ پاک پڑھاجا تا ہو۔' اوریہاں مدرسہ سے مرادوہ جگہ ہے جوطلبہ کوعلم دین سکھانے یا قرآن پاک کی تعلیم کے لئے بنائی جائے۔(٣)..... کتابیں تصنیف کرنا.....یعن علم دین کو پھیلانے اور سمجھانے کی غرض سے تمام علوم میں ابواب بندی اور فصول کی رعایت کرتے ہوئے کتب تصنیف کی جائیں۔ یہ بھی مُسْتَحُب بدعت ہے۔

واجب بدعت وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہواور باوجو دِقدرت ترک کرنے والا گنهگارہے۔ جیسے محدول یعنی ''الم سنت وجماعت'' كراسته مضرف برينول مثلاً معتزله وفلا سفه اورتمام ممراه فرقول كشبهات كاردكرنے ك لئے دلائل جمع کرنا، دلائل دلیل کی جمع ہےاور دلیل کہتے ہیں قطعی یاظنی مقد مات کوجن کے ذریعے استدلال کیا جائے۔

حضور نبي مُكَرَّ م، نُو رِجِسم ، رسولِ أكرم، شهنشاهِ بني آدم ملَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فرمایا: ' مُحُلُّ بدُعَةٍ ضَلَالَةٌ یعن **ہر بدعت** گمراہی ہے۔'' جبکہ فقہائے کرام رحم اللہ البلام ارشا دفر ماتے ہیں:'' بدعت بھی مُباح (یعنی جائز) بھی مستحب بلکہ بھی واجب بھی ہوتی ہے۔للہٰ دااس حدیث پاک اور فقہائے کرام رحمہ اللہ السلام کے قول میں تطبیق ( لیعنی مطابقت

وموافقت) کیسے ہوگی؟ بدعت اس حیثیت سے کہ وہ فعل جو پہلے نہ تھا بعد میں پیدا ہوا، اس کے دومعانی ہیں:

(۱).....لغوى عام (۲)..... شرى خاص

### بدعت جمعتى لغوى عام:

(۱)..... اُنغوی عام :جو بدعت کی تمام اقسام کوشامل ہے اور پیمطلق ایجاد کئے گئے کام کو کہتے ہیں خواہ وہ عادت مو يا عبادت \_ كيونكه لفظ"اً لُبِدُعَة " (يعني برعت)" الْإِبْتِدَاع" سے بنايا گياہے جس كامعنى ہے، ايجا دكرنااوراختراع كرنااور' عادت' عصم ادوه كام ہے جس كاكرنے والاا پي اللہ على الله على على الله على الله على الله على الميدند رکھے بلکہاس کا مقصد محض اپنی دنیوی غرض کا حصول ہواور''عبادت''اس کے برعکس ہے کہاس کا کرنے والا اپنے عمل پر 

• ===

اللام نے اقسام بنائی ہیں اور وہ اس بدعت ' **نُغوی عام'**' کو یون تعبیر کرتے ہیں:''صدرِاوّل کے بعد مطلقاً ایجا دہونے والا کام خواہ عبادت ودین میں ہویااس کے علاوہ (یعنی عادت وغیرہ) میں ہو۔''

### صدراول سےمراد:

صدرِاوّل سے مرادحضور نبی کریم، رءُوف رحیم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے مبارک دور کے متقد مین اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ نصیحت بنیا دہے: '' تم پر میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی لازم ہے۔''(1) اور خلفائے راشدین سے مرادا میر المؤمنین میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی لازم ہے۔''(1) اور خلفائے راشدین سے مرادا میر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عثمان غنی اور امیر المؤمنین مضرت سیّدُ نا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی عیمی اللہ عین ہیں۔ لہذا جو کام اُنہوں نے اپنے زمانے میں ایجاد کیا وہ بدعت نہیں بلکہ بدعت وہ ہے جو تا بعین اور تبع تا بعین رضوان اللہ تعالی عیمین کے زمانے کے بعد ایجاد ہوا۔ چنا نجے،

" شِرْعَهُ الْإِسْلَام" میں ارشاد فرمایا:" وه سنت (یعنی طریقه) جس پرممل واجب ہے، وه ان لوگوں کا طریقه ہے جس کے زمانے کی بھلائی کی گواہی (حدیث پاک میں) دی گئی ہے اور وہ خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تا بعین اور شع تا بعین رضوان اللہ تعالیٰ عیمین میں ۔ لہذا ان کے طریقوں سے ہٹ کر جو کام ایجاد کیا جائے گاوہ مطلقاً بدعت ہوگا خواہ اس کا تعلق عبادت و دین سے ہویا اس کے علاوہ (عادت) سے ہو۔"

## بدعت جمعنی شرعی خاص:

(۲) ..... برعی خاص: یہاں شرعی سے مراد شریعت مجھ رہے علی صَاحِبِهَالصَّلوةُ وَالسَّلَام کی طرف منسوب اور خاص سے مرادعبادت ودین کے ساتھ خاص ہونا ہے اور اس اعتبار سے بدعت کا معنی ہے ہے کہ حضرات صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا مقدس زمانہ گزرجانے کے بعد دین میں زیادتی واضافہ کرنا، خواہ وہ زیادتی مستقل ہومثلاً کوئی الی عبادت ایجاد کرنا جس کے لئے کوئی اصل (یعنی اس جیسی عبادت) دین میں موجود ہویا وہ زیادتی مستقل ہومثلاً کوئی الی عبادت شرعیہ میں زیادتی کرنا ۔۔۔۔ یا چھردین میں نقصان وکی کرنا (یہ جھی بدعتِ شرع ہے)،خواہ وہ

.....جامع الترمذي ، ابواب العلم ، كتاب ماجاء في الاخذ.....الخ ، الحديث: ٢٦٧٦، ص ١٩٢١.

کمی مستقل ہومثلاً کسی عبادت شرعیہ کوتر ک کرنااورتر ک کرنے والا اس ترک کرنے کوعبادت سمجھتا ہویاوہ کمی مستقل نہ ہومثلاً کسی عبادت شرعیہ کالبعض حصه ترک کرنا اور ترک کرنے والا اس بعض کے ترک کوعبادت سمجھتا ہو ..... نیز دین میں زیادتی ونقصان کے بدعت ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ اس زیادتی وکمی کی ،حضور نبی یاک،صاحب کؤ لاک، سيّاحٍ أفلاك صنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي طرف سة قولاً ،فعلاً ،صراحناً بيا اشار تأكسي بهي طرح ا جازت ثابت نه مهو - ( يعني اگر ان چارمیں سے کسی طریقہ سے اجازت ہوتو دین میں کمی یازیادتی بدعت شارنہ ہوگی )

### كمى اورزيادتى كااختيار:

"شُورُ حُ الدُّرَر" میں ہے: کسی ممل کی اجازت ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ نہ کورہ چارطریقوں ( یعن قول، فعل،صراحت اوراشارہ) میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہونیز جس معاملہ میں شریعت نے کمی اور زیادتی کی اجازت دی ہےا گراس سے احتر ازیایا جائے تو یہ کمی اور زیاد تی کا اختیار دینا ہے اورایسی بات بدعت نہیں ہوتی ۔ چنانچہ، حضوراً كرم،نورمجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے:''جس نے رکوع ميں تين بار''سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيمُ ''

کہا اُس کارکوع مکمل ہو گیااور بیادنی مقدار ہے اور جس نے تحدوں میں تین بار 'سُبُحانَ رَبِّنَی الْاَعْلٰی ' کہا اُس کے سجد ہے کمل ہو گئے اور پیم از کم مقدار ہے۔'' (1)

حضرت سبِّدُ نا ابودر داء ض الله تعالى عندسے مروى ہے كہ اللّٰ اللّٰهُ عَزَّوَ حَلَّ كَ مُحبوب، دانائے عُنیوب، مُمُزَّ الْعُنوب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فر مانِ ذيشان ہے: ' جس نے نماز جا شت كى دور كعت اداكيس وہ غافلوں ميں نه كھاجائے گا اورجس نے جاررکعت پڑھیں وہ عابدوں میں لکھا جائے گا اورجس نے چیر کعتیں پڑھیں وہ اسے اس دن کے لئے کافی ہوجا ئیں گی اورجس نے آٹھ رکعتیں ادا کیں وہ فر ما نبر داروں میں لکھا جائے گا اورجس نے بارہ رکعتیں پڑھیں ﴿ لَأَنْ عَزَّوَ حَلَّ اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک محل تیار فرمائے گا۔'' <sup>(2)</sup>

# بدعت جمعنی شرعی خاص عا دات کوشامل نہیں:

بدعت اس حیثیت سے کہ جب اس کامعنی شرعی خاص ہوتو وہ عادات میں سے کسی شے کوشامل نہیں ہوتی اور عادت

.....جامع الترمذي ، ابواب الصلاة ، باب ماجاء في التسبيح في الركوع والسجود ، الحديث: ٢٦١، ص١٦٦٤.

....السنن الصغرى للبيهقي ، كتاب الصلاة ، باب الضحى ، الحديث:٨٣٧، ج١، ص ٢٧٩.

سے مراد ہروہ کام ہے جس سے دنیاوی غرض حاصل کرنامقصود ہو جیسے اس زمانے میں لوگ نئی نئی قتم کے ملبوسات استعمال كرتے، انواع واقسام كے كھانے كھاتے، طرح طرح كے مشروبات پيتے اور طرح كى عمارتيں (بنگا/پلازے وغیرہ) بناتے ہیں۔لہذاان چیزوں کوشریعت میں بدعت نہیں کہاجاتا کیونکہان کاتعلق دین سے نہیں بلکہ دُنیا سے ہے اورشریعت میں بدعت ہونے کی شرط ہیہے کہ وہ بدعت دین میں ہو یوں کہ اس کا کرنے والا اسے عبادت کے طور پر اختیار کرے اوراس کے ساتھ النَّالٰهُءَوَّوَ حَلَّى عبادت کرے۔

## بدعت جمعنی شرعی خاص جن با توں کوشامل ہے:

بدعت جب''شرعی خاص'' کے معنی میں ہوتو وہ بعض اعتقادات جیسے گمراہ فرقوں اوران کے متبعین کے عقا کداور شریعت میں وار دعبادات کی بعض صورتوں کوشامل ہوتی ہے۔عبادات میں اس طرح کہ عبادت کی صورت میں محض ''اپنی رائے'' سے زیادتی یا کمی کردی جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ بیزیادتی یا کمی عبادت وطاعت ہے۔

یہاں'' **اپنی رائے''** کی قیداس لئے لگائی گئ تا کہ مٰداہبِار بعہ ( یعنی فق<sup>ح</sup>فی ، ماکمی ، شافعی اور حنبلی ) کے فروعی اختلا فات کے سبب عبادات میں ہونے والی کمی یا زیادتی برعت سے نکل جائے۔ لیعنی ائمہ اربعہ کے فروعی اختلافات، دین میں برعت نہیں کیونکہ یہ 'ا بی رائے' سے نہیں ہوتے بلکہ ان کی بنیاد شری دلائل پر ہوتی ہے۔ فروی اختلاف کی دومثالیں: (۱).....سراج الامه حضرت سیّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه رضی الله تعالی ءنه (متوفی ۱۵۰هه) کے نز دیک''ا قامت'' کے الفاظ دودومرتبه کہنے کا حکم ہے جبکہ حضرت سبِّدُ نا امام شافعی رضی اللہ تعالی عند (متوفی ۲۰۴ھ) کے نز دیک''ا قامت'' کے الفاظ ایک مرتبہ کہنے کا حکم ہے۔

(٢)....حضرت سبِّدُ ناامام شافعی رضی الله تعالی عنه (متوفی ٢٠١٨ هه) کے نز دیک نمازِ کسوف کی ہر رکعت میں دوسجدے، دورکوع اور دومر تنبہ سور ہُ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے جبکہ امام الائمکہ،سراج الامہ حضرت سپّیدُ ناامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نز دیک رکوع اور سور و فاتحد ایک بار ہی ادا کئے جائیں گے۔

الغرض مذکورہ یااس جیسے اختلا فات دین میں بدعت نہیں کیونکہ بیا پنی رائے سے نہیں بلکہ شرعی دلائل سے ماخوذ ہے۔

.....فتح القديرشرح الهداية، كتاب الصلاة ،باب الاذان، ج١،ص٧٤٢ تا ٢٤٨٠٠

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلاة ،باب الاذان، ج١، ص٤٤ تا ٤٤.

# محض ''رائے''سے کی زیادتی کی مثالیں:

محض ''اپنی رائے'' سے ماخوذ دین میں زیادتی کی مثال ہے ہے کہ شری وضویا شری خسل میں (تین بار سے) زیادہ پانی بہا کر زیادتی کی جائے۔ابیا کرنے والااگراس زیادتی کوعبادت سمجھتا ہے تو یہ بدعت ہے اورا گراسے ناپہندیدہ وسوسہ جھ کرکرتا ہے تو یہ گناہ ہے، بدعت نہیں ..... یوں ہی نماز کی ابتداء میں بار بارتکبیر کہنا، قراء ت اور تشہد کے ہر کلمہ کو بار بار دو ہرانا، نجاست کے اختال کی وجہ سے نئے کپڑے دھونا اور روٹی کھانے کے بعد منہ کواس اختال کی بناپر دھونا کہ ممکن ہے فصل گاہتے ہوئے بیل کے پیشا ب کرنے سے گندم نجس ہوگئی ہواوراس طرح کی دیگر با تیں جن کے قانون شریعت سے خارج ہونے پر حضرات علمائے کرام رحم اللہ السلام کے کلام میں نص (یعنی واضح علم) موجود ہے اور پہنے میں وسوسے ہیں۔ پس جب کوئی ان میں سے سی فعل کوعبادت واطاعت سمجھ کر کر بے تو یہ بدعت ہے اورا گرعبادت نہ سمجھتا ہوتو گناہ ومعصیت ہے مگر بدعت نہیں کیونکہ اس کا کرنے والا اس کے کہ ہے اور خلاف شرع ہونے کا اعتراف کرتا ہے ہوتو گناہ ومعصیت ہے مگر بدعت نہیں کیونکہ اس کا کرنے والا اس کے کہ ہے اور خلاف شرع ہونے کا اعتراف کرتا ہے ہوتو گناہ ومعصیت ہی کر بیات کا ہے جو ہمارے بیان کردہ کے مشابہ وشل ہے۔

# حاصلِ گفتگو:

مذکورہ گفتگو ہے معلوم ہوا کہ حضور نبی مُکرَّم ، نُو رِجُسَّم ، رسولِ اَکرم ، شہنشاہ بنی آ دم سنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے فرمانِ
و نیٹان ( یعنی ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے ) سے یہی شریعت میں بدعت مراد ہے نہ کہ عادت میں ۔ لہذا
حدیث پاک کامعنی یہ ہوا کہ''شریعت میں ہر نیا کام بدعت ہے اور شریعت میں ہر بدعت گراہی ہے۔''اور شریعت
میں ہر بدعت کامطلب وہ بدعت ہے جس میں اطاعت ِشرعیہ ( یعنی شری عبادت ) پراعانت ( یعنی مدد ) نہ ہوتو وہ بدعت
سید ( یعنی بُری ) ہے اور اگر شریعت میں ایسی بدعت ایجاد کی جس میں کسی اطاعت ِشرعیہ پراعانت ہوتو وہ شارع ( حضور
نی کریم ) عَلَیْہِ الصَّلَوٰۃُ وَ التَّسُلِیْم کی اجازت ہی ہے ہاگر چہ اجازت اشار تا ہوجسیا کہ اقبل بیان ہو چکا ہے لہذاوہ بدعت
حسنہ ( یعنی اچی ) ہے اور اس بدعت ِشری کے تحق داخل نہیں جسے گراہی کہا گیا ہے۔

# شرعی بدعت عادات کوشامل نہیں:

اوربه بات كه شريعت مين بدعت، عادات كوشامل نهين \_اس پردرج ذيل تين دليلين مين:

اللَّحْدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ ﴿ كَالْحَالِيَّةُ النَّدِيَّةُ ﴿ ٤٨١

(۱)..... پہلی دلیل حضور نبی رحمت ، شفیع امت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا بیفر مان ہے جو ماقبل گزر چکا ہے که ' تم پر میرے بعد میری سنت اور میرے مدایت یا فتہ خلفائے راشدین (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین) کی پیروی لا زم ہے۔ ' (1) یہاں سنت سے مراد دینی کام ہے جسے حضور نبی رحمت ، شفیع امت صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے امت کے لئے مقرر فر مایا نہ کہ وہ جوانہوں نے خودا پنے لئے دین میں اختیار کرلیا کیونکہ اپنے طور پر شریعت میں کوئی کام ایجاد کرنا بدعت ہے۔ نیز حضور نبی کیاک، صاحبِ لولاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے عادات میں سے کوئی چیز بندوں کے لئے مشروع ( یعنی مقرر) نہ فرمائی کیونکہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم انہیں دین سکھانے کے لئے تشریف لائے تھے نہ کہ دنیا سکھانے کے لئے ۔لہذاعا دات میں برعت، بدعت ِشرعی میں داخل نہیں۔

(٢).....دوسرى دليل ماقبل بيان كرده حديث پاك كے شروع ميں بيفر مان نبوى صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ہے كه "تم ا پنے دنیاوی معاملات زیادہ جانتے ہو۔''<sup>(2)</sup>مطلب بیر کتہ ہیں اس بات کی حاجت نہیں کہ میں تمہارے لئے دنیوی كامول كي وضاحت كرول، البية! ديني معاملات مين تم ميري تشريح ووضاحت ك محتاج هو للهذااييز ديني معاملات میں خودتشر تے نہ کیا کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ الکا ہوء ہے آتم پر کسی حکم کے لازم کرنے سے کیاارا دہ فرما تاہے۔لہذا عا دات، بدعت ِشرعی میں داخل نہیں۔

(m).....تیسری دلیل بیفر مانِ مصطفیٰ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ہے کہ''جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات ایجاد کی جواس سے نہ ہوتو وہ مردود ہے۔''(3)مطلب یہ ہے کہ اس نئی بات کا تعلق خواہ عقیدہ وعمل سے ہویا قول وخلق سے ہواوراس کا ایجاد کرنے والا اس کے دین یا شریعت ہونے کا اعتقاد رکھتا ہواور یہ فرمانا کہ'' وہ مردود ہے''اس کامعنی یہ ہے کہ جب نبوت اور وحی الٰہی کے سبب شارع (یعنی شری احکام بنانے والے) ہم (یعنی حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم) ہیں تواُس کا نئی بات ایجاد کرنااس کی طرف سے ہمارے خلاف ہے۔'' یامطلب یہ ہے کہ' وہ نئی بات ہماری طرف ہے اس پر رد ہے کہ قبول نہیں کی جائے گی۔'' جبیبا کہ اس کی تفصیل پہلے گزری۔پس بیحدیث شریف اس بات کی

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ، ابواب العلم ، كتاب ماجاء في الاخذ.....الخ ،الحديث: ٢٦٧٦ ،ص ٢٩٢١ ،بدون:من بعدي.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ،باب وجوب امتثال ماقاله شرعا.....الخ، الحديث:٦١٢٨، ص٩٣٠.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الاقضية ، باب نقض الاحكام الباطلة ، الحديث: ٢٩٤٢ ، ص٩٨٢ .

صراحت ووضاحت ہے کہ'' بدعت ِشرعیہ'' جسے گمراہی کہا گیا ہے ،اس سے مراددین وشریعت میں ایجاد کیے جانے والے 'شخ کام' میں نہ کہنی عادات۔

پوں ہی حضرت سبِّدُ ناغضیف بن حارث رضی الله تعالی عنه کی روایت سے گزرا که تا جدارِ رِسالت، شهنشا و نُبوت، مُحْزِنِ جود وسخاوت، پیکرعظمت وشرافت مجبوب رَبُّ العزت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مايا: ' جوامت اپنے نبی (عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ) كي بعدوين مين كوئي برعت ايجاوكرتي بوه اتنا حصه سنت كاضا لَع كرويتي بي- ((1) یاک میں بھی بدعت کو دین کے ساتھ خاص کیا گیا ہے لہذا عادات میں بدعت اس سے خارج ہوگئی کہ وہ شرعاً بدعت ہےنہ ہی گمرا ہی۔

"شرح الشرعة" ميں ہے: "كُلُّ بِدُعَةٍ قَبِيُحَةٍ ضَلَالَةٌ يعنى بربُرى بدعت مراہى ہے ـ لہذااس سے يول استدلال كرنا جائز نهيل كه ' حضورا نورصلًى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے ارشا دفر مايا: '' جس نے ہمارے اس دين ميں نيا كام ايجاد كيا جو اس سے نہ ہوتو وہ مردود ہے۔''<sup>(2)</sup>تو ثابت ہوا کہ جوبھی نیا کام ایجاد کیا وہ سخت مردود ہے۔''اور بیاستدلال اس لئے ناجائز ہے کیونکہ حدیث نثریف کا مطلب میہ ہے کہ دین میں ایجا دکیا جانے والا ہروہ نیا کا م گمراہی ہے جوحضرات صحابۂ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان الله تعالی علیم اجعین کے طریقے کے خلاف ہواس طرح کہ اگروہ اس نو پید کام پراطلاع پاتے تو ضروراس کا انکارفر ماتے اور اسے نا پسند کرتے ۔لہذا ایسا کام ضرور گمراہی ہے۔ورنہان حضرات (یعنی صحابہُ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجعین ) نے تو اس بات کو پاییز شبوت تک پہنچایا ہے کہ انچھی برعت مقبول ہے جبیها که علوم شرعیه میں مشغولیت،ان کی تدوین، (اذان کے لئے) مناروں کی تعمیراور ہروہ نیا کام جس میں انہوں نے مصلحت وفائده دیکھا۔''

### خلاصهٔ جواب:

{ خلاصة جواب بيب كه حديث ياك مين جس بدعت كوكمرابى كها كيابهاس سےمراد بدعت بمعنى شرى خاص (لينى شريعت میں بدعت) ہے اور علائے کرام کے فرمان (یعنی بدعت جائز مستحب اورواجب ہوتی ہے) سے مراد بدعت بمعنی لغوی عام ہے لیتن

<sup>.....</sup>المعجم الكبير ، الحديث: ١٧٨ ، ج١٨ ، ص٩٩ .

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الاقضية، باب نقض الاحكام الباطلة ، الحديث: ٩٨٢ ، ص٩٨٢ .

انہوں نے اس سے آگے بدعت کی اقسام جائز ،مستحب اور واجب بنائی ہیں جن کے ذریعے عبادات ِشرعیہ پراعانت ہوتی ہے اوراس طرح حديث ياك اور فرمان علام تطبيق (يعنى مطابقت وموافقت) بوكى \_فَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِين }

# اعتقادی بدعات اوراس کی اقسام:

برعت، بدعتی ، ہویٰ اور اہل ہویٰ کے الفاظ جب مطلق بولے جاتے ہیں توان سے ذہن ، اعتقادی بدعت ہی کی طرف جاتا ہے جبیبا کہ قدریہ، جبریہاور دیگر گمراہ فرقوں اوران کے پیروکاروں کے عقائد ہیں۔اعتقادی بدعات میں یے بعض کفر ہیں مثلاً اجسام کے حشر کاا نکار، عالم کے قدیم ہونے کا دعوٰی،صفاتِ باری تعالیٰ کاا نکاراوربعض اعتقادی بدعات کفرتو نہیں مگر وہ ہر کبیرہ گناہ سے بڑھ کر ہیں حتی کہ آل وزنا ہے بھی بدتر ہیں مثلاً سوالِ قبراورمعراج کا انکار، <sup>(1)</sup> پس ہر کبیرہ گناہ ان سے کم درجہ کا ہے اور بیان سے بڑھ کر ہیں کیونکہ اعتقادی بدعت کے ارتکاب میں شارع لیعنی حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے فرمان کی تکذیب پائی جاتی ہے اور بیۃ تکذیب صرح تنہیں ہوتی اس لئے کہ ان کا ثبوت ظنی دلیل سے ہوتا ہےاوروہ خبر واحد ہےاور متواتر ومشہور حدیث پاک سے ثبوت نہیں ہوتااس لئے یہ گفر بھی نہیں۔

# اعتقادی بدعت قمل وزناسے براھ کرہے:

نیز مٰدکورہ اعتقادی بدعت (جوکفرنہ ہو) کوتل ناحق اورزنا ہے بھی بڑا قرار دیا گیا ہے۔وجہ یہ ہے کہ اِس کا مرتکب شخص اسے حق سمجھتااور اِس کے ذریعے ﴿ اَنْ أَنْهُ عَـزَّوَ هَلَّ كَاعِبادت كرتا ہے حالانكہ یقنیجے بدعت ہے جبكہ قلّ اور زنا كاصدور جب کسی مسلمان سے ہوتا ہے تو وہ انہیں حلال کھہرا کرنہیں کرتا بلکہ ان کوحرام ہی سمجھتا ہے۔لہذا بیدونوں گناہ اعتقادی بدعت سے کمتر ہیں اگرچہ ناجائز وحرام ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس بدعت سے او پرصرف كفراور عقائد میں اجتهادی خطا کا درجہ ہے اور بدعت اعتقادی کے مرتکب سے توبہ کو چھیادیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس بدعت کوترک

..... صدرالا فاضل حضرت علامه مولا نامفتي محمد فيم الدين مرادآ بادي عليه رحمة الله البادي (متوفى ١٣٦٧ه) وخزائن العرفان عيس ارشاد فرماتے ہیں:''حضورصکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کامسجد حرام سے بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصہ میں تشریف لے جانانصِ قرآنی سے ثابت ہےاس کا مشکر کا فرہے (سفرکا میر ملہ 'اسراء'' کہلاتاہے) اور آسانوں کی سیراور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جوحد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں اس کامنکر گمراہ ہے(سفرکا بیمرحلہ''معراج'' کہلاتاہے)۔

(خزائن العرفان في تفسيرالقران،سورة بني اسرائيل تحت الآية: ١، پ٥١)

<del>====</del>

کردے جیسا کہ اقبل حدیث شریف میں بیان ہوا' اور ان آناء ۔ رَّوَ حَلَّ مطلقاً اس کا کوئی عمل قبول نہیں فر ما تا۔''() جبکہ بیرہ گناہ والے کاعمل قبول کیا جاتا ہے، نیز کبیرہ گناہ والے اور کا فرسے تو بہ کو چھپایا نہیں جاتا ہے کیونکہ کبیرہ گناہ والا اپنے گناہوں اور شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے کا معترف (یعنی اعتراف کرنے والا) ہوتا ہے اور کا فرخود کو اسلامی احکام کا پابند نہیں کرتا اور نہ ہی دین محمدی (علی صاحبِهَ الصَّلَوهُ وَالسَّلَام) کا مُلَدَّ عَیْ (یعنی دعوی کرنے والا) ہوتا ہے۔ مگراس کے برعت میں بدعت ایجاد کرنے والا نہ صرف اسلام کا دعوید ارہوتا ہے بلکہ اپنی بدعت کو ان آن اور نہ و کی اطاعت و فرما نبرداری مگمان کرتا ہے (اس لئے تو بہروک دی جاتی ہے اورکوئی عمل قبول نہیں ہوتا)۔

### ابل قبله كى تكفير كامسكه:

کتب کلام میں اشاع وہ متکلمین رجم اللہ المین نے فرمایا ہے کہ 'جم اہلی قبلہ میں سے کی کی تکفیر نہیں کرتے۔''
حضرت علامہ حسن چلی علیہ رحمۃ اللہ اولی (حق نا ۱۸۸۸ھ) نے ''شرح مواقف' 'پرا پنے حاشیہ میں فرمایا کہ اہلی قبلہ سے
مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات و بن پر متفق ہوں جیسے عالم کا حادث ہونا، جسموں کو دوبارہ اٹھایا جانا اور جواعتقادیات
ان کے مشابہ ہوں۔ اگر چہ ان ضروریات کے علاوہ باتی اصول میں ان کا اختلاف ہو، جیسا کہ صفات باری تعالیٰ کے
عین ذات یاغیر ذات ہونے کا مسئلہ، ہندوں کے اپنے اعمال کا خود خالق ہونے یانہ ہونے کا مسئلہ، ارادہ اللہ یہ کونے یانہ ہونے کا مسئلہ، ارادہ اللہ یہ کونے یانہ ہونے کا مسئلہ، کلام اللہ یہ کونہ کی ہونے ویانہ ہونے کا مسئلہ، کلام اللہ یہ کونہ کی ہونے کا مسئلہ اور اس طرح کے دیگر مسائل جن میں ایک حق ہونے میں کوئی نزاع نہیں ۔ تو اس طرح کے دیگر کفر نہ عالم کے قدیم ہونے کے اعتقاد اور حشر کے انکار اور ان کا خوج کو کہ کو جسے بھی ان
جزئیات کو جانئے کا دور اس طرح کے دیگر کفریات کی وجہ سے اہلی قبلہ کے اور ساری عمر طاعات پر مواظبت کرنے والے کے کفرین اور اس طرح موجبات کو میں سے کسی چیز کے ان سے صادر ہونے کی وجہ سے بھی ان کے کفرین کوئی نزاع نہیں اور اس طرح موجبات کو میں اس کے کسی چیز کے ان سے صادر ہونے کی وجہ سے بھی ان اور اس کوئی نزاع نہیں ۔ ''شرح مقاصد'' میں اس کی طرح بیان کیا گیا ہے اور شاید (حضرت سیّدُنا) علامہ تفتاز انی عابہ رحمۃ اللہ اول کی مراد ہیں ہے کہ حشر کے انکار کے ساتھ عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد کفر ہے (صرف عالم کے قدیم ہونے کا اعتقاد کا تو تھا۔

<sup>.....</sup>سنن ابن ماجه، كتاب السنة ، باب اجتناب البدع والجدل ، الحديث: ٩٩،ص ٢٤٨٠.

کفرنہیں) ورنہ بہت سے حکمائے اسلام <sup>(1)</sup> کا مذہب میہ ہے کہ بعض اجسام قدیم ہیں اور بڑے بڑے اہلِ کشف <sup>(2)</sup> کا مذہب پیہ ہے کہ عرش وکرسی قدیم ہیں باقی افلاک قدیم نہیں ۔لہذامحض عالم کوقدیم ماننے کی بنایز تکفیر کی کوئی وجہبیں ہو سكتى - كيونكهاس ميں حضور نبي كريم صلَّى الله تعالى عليه وآله لَّم كى كوئى تكذيب لازمنهيں وَتَى (3) \_ ''ان كا كلام ختم مهوا \_

...... {قوله: من حكماء الاسلام.. امام المِسنّت ، مجدد اعظم سيِّدُ نا على حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن (متوفى ١٣٨٠هـ) نياس پر عاشيه مين فرمايا: "ان اراد الفلسفة المدعية للاسلام فلا يجدى وان اراد الحكماء الذين هم مسلمون بضروريات دين جميعامؤمنون فليس منهم من يقول بقدم شئ من دون الله تعالى وصفاته ١ اليغي الرحكمائ اسلام يان كي مرادوعوي اسلام کرنے والے فلسفی ہوں توبیہ بے فائدہ ہے اورا گراس سے مرادتمام ضروریات دین پرایمان رکھنے والےمسلمان حکما ہوں تو إن میں سے کو کی بھی الْمِنْ عَزَّوَ حَلَّ كَى ذات وصفات كےعلاوه كسى شے كے قديم ہونے كا قائل نہيں۔'' }

..... {قوله: والفحول من ارباب المكاشفة .. امام المِسنّت مجدد اعظم سيّدُ ناعلي حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن نياس يرحاشيه ين فرمايا: 'هـذه فرية بلا مرية وبلا سماهم ونقل كلا منهم فان احتمل التاويل فان القدم يطلق على الامد الطويل في الماضي او القدم في علمه تعالى وقدم عنه الثابتة التي لم نشم رائحة من الوجود مع عدم اختصاص هذه بالعرش ونحوه بل الكائنات كلها فيها سواء الى غير ذالك من التاويلات فنعم والاكان مدسوسا على من نسب اليه ويفتري عـليـه والا لم يكن القائل به مسلما وان كان من اهل الكشف الشيطاني ولا ادري عذرا في هذا للحن جلي وقد يؤدّي الى امثاله التوغل في الكلام المحدث من دون التضلع من العلوم الالهية وعن هذا قال سيّدُنا الامام ابو يوسف رضي اللُّه تعالٰى عنه: من طلب العلم بالكلام تزند ق. قاله في كلام زمانه فكيف بكلام هؤ لاء نسأل الله العفو والعافية آمین ۔ ۲ الیعنی بیربات بلاشک وشبہ خلاف واقع ہے اور یہاں اُن علا کا نام بھی مذکورنہیں اور کلام سارااُنہیں سے نقل فرمایا۔اگراس میں تاویل کا اخمال ہوتو قدیم کااطلاق زمانہ ماضی میں مدت طویل پر ہوگا ، ی**الْمَانُ**ءُ عَرَّوَ حَلَّ کے علم میں قدیم ہونا مراد ہوگا اورعلم الٰہی عَرِّوَ جَلَّ میں قدیم ہونا تو ابیا ثابت ہے کہ ہم اس کے وجود کاشائیہ تک نہیں یاتے اوراس طرح قدیم ہوناعرش وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام ممکنات اس میں برابر ہیں۔اس کےعلاوہ بھی بہت ساری تاویلات ہوسکتی ہیں۔اگرمعاملہ بیہ ہےتوٹھیک ورنہ جس کی طرف بیقول منسوب ہےاس پر بہتان وفریب ہے یااس کا قائل مسلمان نہیں اگرچہ وہ شیطانی کشف والوں میں سے ہواور میں اس معاملے میں فخش غلطی کا کوئی عذر نہیں سمجھتا۔ یقیناً علوم الہیہ میں پختگی حاصل کئے بغیرعلم کلام میںمشغول ہونااس جیسی باتوں کی طرف لے جاتا ہےاسی دجہ سے حضرت سیّدُ ناامام ابویوسف رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا:''جس نے علم کلام سیکھاوہ زندیق ہوگیا۔'' یہآ پ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کےعلم کلام کے بارے میں فرمایا توان لوگوں كے علم كلام كاكيا حال ہوگا۔ ہم اللہ عَزْوَ حَلَّى بارگاہ ميں عافيت كاسوال كرتے ہيں، آمين ـ'' }

..... {قوله: اذ لا تكذيب فيه للنبى صلَّى الله عليه وسلَّم انتهى ـ. امام البسنَّت، مجدد اعظم سبِّدُ نااعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمٰن نے اس يرحاشيه ميں فرمايا:''بــلـٰي و الله فيه تكذيب و اى تكذيب لانه تكذيب للضرورى تكذيب لله و لرسو له ......... ٤٨٦

شا يدعرش وكرسى كے قديم ہونے سے ان لوگوں كى مراديہ ہے كہ ﴿ اللَّهُ عَزَّو مَلَّ كِان كو بيدا كرنے كے اعتبار سے یے قدیم ہیں، کیونکہ (اللہٰ عَزَّوَ عَلَّ ان دونوں چیز وں کواَ زَل سے پیدا فرمانے والا ہے (<sup>(1)</sup> جبکہاُ س زمانے کی ابتدا بھی نہیں تھی <sup>(2)</sup>جس زمانے میں ان دونوں کے وجود کی ابتداہے ، کیونکہ نہ تو ذاتِ باری تعالیٰ پر زمانہ گزرتا ہے اور نہ ہی اس کی صفات پر۔ <sup>(3)</sup> تو اُس زمانے کے آنے سے پہلے جس میں عرش وکرسی کے وجود کی ابتداہے ہمارے اعتبار سے بھی ان دونوں کا کوئی وجو ذہیں اور اسی لئے ہمارے نزدیک بیدونوں حادث ہیں اور انڈی عَرِقَ مَلَّ کے اعتبارے (4)جھی ان دونوں کا کوئی وجودنہیں۔ رہاوہ زمانہ جس میں ان دونوں چیزوں کے وجود کی ابتداہے تواس زمانے میں ہمارے نزدیک ......جلّوعلى وصلّى الله تعالى عليه وسلّم وان لم يكن فيه نص بخواصه كماصرح به في الاعلام وغيره ٢ اليخي كيول نہیں، اللّٰهُ عَرْدَ عَلَى عَلَى اللّٰهِ الله مِين ضرور تكذيب اور تكذيب اللّٰهُ الله عَلَي اللّٰهُ عَروريات دين (ميں سے سی چيز) كى تكذيب اللّٰهُ الله ورسول جَلَّ وعَلى وصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بى كى تكذيب ب، اگرچهاس مين تكذيب كوالے سے خاص طور پرنص وار وزہيں - جبيا كه تُحتُبِ اعلام وغيره مين اس كى تصريح موجود ہے۔ " }

...... { **قوله: فانه تعالى موجد هما من الازل** . . امام المِسنّت، مجد داعظم سيّدُ نااعلى حضرت **امام احمد رضاخان** عليه رحمة الرحن نے اس ير عاشيه مين فرمايا: "اقول ان اريد انه تعالى اعطاهما الوجود في الازل فذالك هو الكفر البعيد وان اريد انه تعالى اراد في الازل ايجادهما في الوقت الذي او جدهما فيه فلا يختص بعرش ولا فرش بل كل شئ كذالك٢ العِنْ مِين كَهَا بول: الر اس سے مرادیہ ہوکہ ﴿ فَأَنْ عَزَّوَ هَلَّ نِے ان دونوں کواَ زَل میں وجودعطا فرمایا توبیہ کھلا کفر ہےاورا گرمرادیہ ہوکہ ﴿ فَلَيْنَ عَزَّوَ هَلَّ نِے ازل میںاس وقت ان دونوں کی ایجاد کاارادہ فر مایا جس وقت ان کو وجود عطافر مایا توبیا بیجاد عرش وفرش کے ساتھ ہی خاصن ہیں بلکہ ہر شےاس طرح وجود میں آئی۔'' } ...... { قوله: حيث لا بداية.. امام المسنّت مجد داعظم سيّدُ نااعلي حضرت امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمٰن ني اس يرحاشيه مين فرمايا:

''مجده فيها والله اعلم بمواده ٢ اليمني السين اللهُ عَزَّوَ جَلَّ كَي عَظمت وبزرگي به اوراس كامعني الله عَزْوَ جَلَّ بهتر جانتا ہے۔'' } ..... {قوله: لانه تعالى لا يمر عليه الزمان ولا على صفاته.. امام المسنّت، مجدد اعظم سيّدُ ناعلى حضرت امام احمد ضاخان عليرتمة الرحمٰن نے اس برحاشیہ میں فرمایا:''هـذا الـدلیـل ایـضـا لا یـفید خصوصیة للعرش والکرسی فالله تعالیٰ اوجد کل شی فی زمان الشيئ لا فيي زمان يمر على الموجد او على ايجاده (عزجلاله) ليني يرليل بھي عرش وكرس كے لئے كسي خصوصيت كافائده نہيں ديتي كونك ﴿ لَأَنْهُ عَزَّوَ حَلَّ فِي هِرِ كُواسِ كَاسِينِ وقت مين پيدافر مايا، ايسے زمانے مين پيدانہيں فر مايا جو اللّٰهُ عَزَّوَ حَلَّ يااس كى ايجادير كرزامو۔'' }

...... { قوله: بالنسبة الى الله تعالى ـ . امام المِسنّت ، مجد داعظم سيّدُ ناعلى حضرت امام احمر رضاخان عليه رحمة الرحن ني اس برحاشيه مين فر مايا: ''لانیہ تعالی یعلم انھما لم یو جدا قبله ۲ الیخی کیونکہ الْقُلُهُ عَزَّوَ حَلَّ جانتا ہے کہ اس (زمانے کے وجود) سے پہلے ان دونوں (لیعنی عرش وكرسى) كاوجودنه تھا۔" } یدونوں چیزیں ابتدا اور حدوث کے طور پر موجود ہیں، اس لئے کہ ہم پر زمانہ گررتا ہے اور انٹی اُن عَرْدَ کے بھی یدونوں چیزیں موجود ہیں مگر حدوث اور ابتدا کے طور پڑ ہیں بلکہ اُ ذَل سے (۱) ان کا وجود اس زمانے میں ثابت ہے۔
اس لئے کہ نہ تو انٹی اُن عَرْوَ حَلَّ پر زمانہ گرزتا ہے، کیونکہ خود زمانہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اُ ذَل سے انٹی اُن عَرْوَ حَلَّ کے مقرر کردہ مرتبہ (وقت) میں پیدا ہونے والی ہیں اور نہ ہی اس کا فعل حادث ہے بلکہ حادث تو اس فعل کا مفعول ہوتا ہے اور وہ بھی ہمارے اعتبار سے نہ کہ اُن اُن عَرْوَ حَلَّ کے نزویک سارے ہی زمانہ کی دانے حاضر ہیں ہیں، کیونکہ ہم پرکوئی نہ ہیں بغیراس کے کہ کوئی زمانہ اس پر گزرے (2) اور ہمارے اعتبار سے سارے زمانے حاضر نہیں ہیں، کیونکہ ہم پرکوئی نہ کوئی ایک ہی زمانہ گرزتا ہے۔

اور یہ جوعرش وکرس کے قدیم ہونے کا قائل ہے اور بڑے اہلِ کشف میں سے ہے علمائے کلام کے قول کی طرح مرورز مان کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کے حدوث کا بھی قائل ہے، اسی لئے اس نے کہا:'' باقی تمام افلاک قدیم مہیں۔'' اس لئے کہ تمام افلاک میں عموم میں خصوص پایا جارہا ہے کیونکہ عرش وکرسی کے سواباقی تمام افلاک کے اعتبار

الافلاک و الکیان فالحق ان السعی لیس الا نفحا فی الر ماد ۲ الین کاش! میں جان لیتا که آپ کیامنهوم نکالناچا ہے ہیں جوکلام کو عرش وکرس کے ساتھ خاص کردے اور وجود اور تمام افلاک اس سے خارج ہوجا کیں۔ تچی بات تو یہ ہے کہ ایس کوشش را کھ میں پھونک مارنے کی مثل (یعنی بے فائدہ) ہے۔'' }

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

• ===

سے زمانہ پایا جارہا ہے نہ کہ ان دونوں کے اعتبار سے (1) اور حدوث کا منشاز مانہ (2) ہی ہے کین اللّٰ اللّٰ اَعَاقَ وَ حَلَّ سے عالَم کے صادر ہونے میں اللّٰ اللّٰ اَعَاقَ وَ حَلَّ کے سواکسی اور کو صادر ہونے میں اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَدَّو حَلَّ کے سواکسی اور کو نہیں ہوتی اور عرش وکرسی سے مراد دو کلی عالَم اور وہ تمام نفوس واجسام ہیں جن پرید دونوں عالَم مشتمل ہیں اور یہ پورے اللّٰہ میں اور ایم اللّٰ میں اعظم میں میں اللّٰہ میں میں اللّٰ میں اللّٰ میں میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ میں اللّٰ میں اللّٰہ میں اللّٰ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّ

...... {قوله : الافلاک دونهما ... امام المِسنّت ، مجد داعظم سبِّدُ نااعلی حضرت امام احمد صافحان علید حمة الرحمان في الريان الذي ابتدا فرمايا: "انسما يناقض ما قدم من انه قبل حضور الزمان الذي ابتدا و جودهما فيه لا و جود لهما و اما في الزمان الذي ابتدا و جودهما فيه لا و جود هما فيه النج في النحت العطار ما افسده الدهر ۱ اليخي بشك بيربات ال گذشته اقوال كافالف به "(ا)....قبل حضور الزمان الذي ابتدا و جودهما فيه لا و جود لهما يعني عش وكري كوجود مين آخي كزمان سيروجود مين آخي كاول و جود في الزمان الذي ابتدا و جودهما فيه لين اوراس زمان عين الرائي يا ياجانا جس مين بيروجود مين آخي "ليربيربات حق مهم كوزمان خرد عطاراس كوم گردرست نهين كرسكان ؟

...... {قوله : منشاؤه الزمان .. امام المسنّت ، مجد داعظم سيّدُ نااعلى حضرت امام احمر صافان عليه رحمة الرحن في ال برحاشيه مين فرمايا: ''اقول:لواقتصر على هذا من اول الامر ان مراد القائل بقد مهما وجودهما قبل وجود الزمان لان الزمان مقدار حركة فلك الافلاك ووجود العرش والكرسي مقدم على وجوده فضلًا عن حركته فضلًا عن مقدارها لكان شيئا يشبه عذرا ويورث للعرش والكرسي خصوصاً وهذا ايضاً بالنسبة لنقول لهم اما چلبي فكلامه لا نقبله لانه تكلم على كلام العلامة في شرح المقاصد ومعلوم قطعاً ان العلامة انما اراد ما تقدم معناه الحقيقي المعروف في الكلام لا الحدوث قبل الزمان فهو ان اراد هذا لما احتاج الى ضم ضميمة نفي الحشر للاكفاركما لا يخفي نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله العافية وان يرحم شديدا فياقتتنا اللَّه في حفظ الاسلام والتثبيت على الايمان ولا حول ولا قوة الا باللَّه العلى العظيم ٢ التين ممركهًا ہوں:اگرابتدائی معاملے میں ہی اس پراکتفا کیا جاتا کہ عرش وکرسی کے قدیم ہونے سے قائل کی مرادان دونوں کاوجود زمانے کے وجود سے پہلے ہےاس لئے کہ زمانہ،فلک الافلاک کی حرکت کی مقدار کا نام ہےاورعرش وکرسی کا وجود زمانے کے وجود پرمقدم ہےتو بیاس کی حرکت اورمقدارِ حرکت سے بدرجہاولی مقدم ہوگا تو پیمذر سے مشابہ ایک شے ہوتی اور بیمژش وکرسی کوخاص کر دیتی اور بیکلام بھی نسبت کے اعتبار سے ہے اوران سے پیضرورکہیں گے بہر حال علامہ چلیں کے کلام کوہم قبول نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے شبہر حرالے مقیاصید میں فدکورعلامہ سعدالدین تفتاز انی علیہ رحمة الله الوالي کے کلام پر گفتگوفر مائی ہےاور یہ بات قطعی طور پرمعلوم ہے کہ علامہ سعدالدین تفتاز انی علیہ رحمة الله الوالي نے اپنے کلام میں قدیم سے اسی حقیقی معنی کا ارادہ کیا جوملم کلام میں معروف ومشہور ہے۔اس سے مراد زمانے سے پہلے حادث (یعنی معدوم سے موجود ) ہونانہیں ۔ پس اگران کی بھی مراد ہےتوا نکارمحشر کےسب تکفیر کے لئے کسی زائد شے کو بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی جبیہا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں۔ہم الْکُنْ اَنْ عَارِقَاه میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ہم اُنگانا عَارَّوَ حَلَّ کی بارگاہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔ہم اُنگانا عَارَّ کی بارگاہ میں عافیت اورانتہائی مہر بانی کاسوال کرتے ہیں۔ پس انٹی عَزَّوَ حَلَّ ہمیں اسلام کی حفاظت میں اورایمان بیٹا بت قدم ر کھے اور ہرطافت وقوت عظیم و برتر بروردگار کی طرف سے ہے۔" } اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

عالَم كالمجموعة ہے۔ رہادونوں طرح مرورِز مان كے اعتبار سے عالَم كى كسى شے كے قديم ہونے كا حكم كرنا جيبيا كہ فلاسفہ اوران کے بعین کا قول ہے تواس کے گفر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔

### اجتهاد كالمعنى:

ماقبل بیان ہوا کہ اعتقادی بدعت کے اوپر صرف کفراور عقائد میں اجتہادی خطاہے اوراجتہاد کہتے ہیں''مقصد کو یانے کے لئے محنت وکوشش کرنا یعنی اپنی ساری طافت کواس طرح لگادینا کہاس پر مزید کوشش کرنے سے نفس عاجز ہو۔'' اجتهادي خطا كاحكم:

عقائد میں اجتہادی خطا، اعتقادی بدعت سے بڑھ کراس لئے ہے کہ عقائد میں اجتہادی خطاشر عاً عذر نہیں ہے، البتة اعمال بدنيه (یعیٰ فروی مسائل) میں بالا تفاق اجتهادی خطاشرعا عذر ہے۔ چنانچے، حضرت سپِّدُ ناسعدالدین مسعود بن عمر تفتاز انی علیه رحمة الله الوالی (متونی ٩٣ ٧ هه) نے ''اکتَّ لُو یُح'' میں فرمایا:''قطعیات اور اصول دین جن میں پخته اعتقاد ر کھناواجب ہےان میں اجتہاد ہیں۔'' (1)

پھراس کے بعد فرمایا: '' فروع دین میں اجتہادی خطا کرنے والے برعتاب (بعنی وہ ملامت) کیا جائے گا نہ ہی اسے گمراہ کہا جائے گا بلکہ وہ شرعاً معندوراورا جر کا حقدار ہے۔ کیونکہ مجتہد کی ذیبدداری صرف اتنی ہے کہ وہ (حصولِ مقصد ے لئے)ا پی تمام کوشش وطافت صرف کرےاوراُس نے ذمہ داری کو پورا کیالیکن دلیل کے مخفی ہونے کے سبب حق و درست بات تک نه پنج سکا\_ ماں! اگر دلیل تو بالکل واضح طور پرحق وصواب تک پہنچار ہی ہولیکن مجتهدا پنی کوتا ہی اور اجتهادمیں یوری کوشش نہ کرنے کی وجہ سے خطا کا مرتکب ہوجائے تو پھراس پرعتاب ہوگا۔

اوراسلاف کے بارے میں جومنقول ہے کہان میں سے بعض نے اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے پرطعن کیا اس کی بنیادیہ ہے کہ طعن کرنے والے کے گمان میں درستی تک پہنچانے والاراستہ بالکل واضح تھا (یعنی جب ایک کے گمان میں بیتھا تواس نے دوسرے پرطعن کیا) اور (حضرت سیّدُ ناعبیدالله بن مسعود بن تاج الشریعیرجمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۵ سے) نے'' تو خیج'' میں )''ا جتہاد میں خطا کرنے والا'' کہا (اور بین فرمایا''اصول وعقا ئدمیں خطا کرنے والا'') کیونکہ اصول وعقا کد

<sup>....</sup>التوضيح والتلويح ،باب الاجتهاد،الجزء٢، ص٤٠٦.

نیز بعض نے بیکہا کعلم کلام کےمسائل میں ہرمجہزد درست رائے والا ہوتا ہے جب تک وہ اپنے مخالف کی تکفیر کو واجب قرار نہ دے جیسے خلق قرآن ،رؤیت اورا فعال کی تخلیق کا مسکہ ہے۔ پس (انہوں نے کہا)اس کامعنی یہ ہے کہ خطا كرنے والا كَنْهارنه موگا اورجس چيز كاوه مكلّف ہے اس سے برى موجائے گا۔ "(علامه سعد الدين تفتاز اني عليه رحمة الله الوالي (متوفی ۲۹۳ھ) فرماتے ہیں)ان دونوں اقوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

"مِوْقَاةُ الْأُصُولُ" ميں ہے:" اجتہادشرى مسائل ميں ہوتا ہےنه كه عقليات ميں جيسے" إلهيات" ميں سے ﴿ إِنْ أَنْ عَزَّوَ هَلَّ كَى ذات وصفات اورا فعال ہے متعلق اور نبوت ہے متعلق ،ابحاث ہیں۔ کیونکہ لاکھوں لا کھ کااس بات پر اتفاق ہے کہ 'عقلیات میں حق پرایک ہی مجہد ہوتا ہے۔'البتہ! بعض معتزلہ نے اس سے اختلاف کیا ہے اوروہ ابوالحس عنبری اور جاحظ ہیں،ان کا کہنا ہے کہ 'علم کلام کےمسائل میں ہر مجہدی پر ہوتا ہے۔' اوران کا یہ کہنا باطل ہے کیونکہان مسائل میں مقصود تو ایسایقین ہے جود لائل قطعیہ سے حاصل ہو جبکہ عالم کا حادث وقدیم ہونااور رؤیت باری تعالیٰ کاممکن ومحال ہونا نیزان کی مثل دیگر مسائل ، عقل ہے متعلق نہیں۔''

### اعتقادى بدعت كي ضد:

اعتقادی بدعت کی ضدابل سنت و جماعت کے عقائد ہیں کہ بیعقائد بدعت کودورکرتے ہیں اورابل سنت و جماعت عدم اداشعرى اور ماتريدى مسلمانول كى جماعت جوسنت نبوى رعلى صَاحِبِهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَمِ عَمَل بيرامين -

### عبادت میں بدعت:

عبادت میں بدعت کا مطلب ظاہری اعمال میں بدعت ایجاد کرنا ہے جیسے بعض عبادات کی صورتوں میں کمی زیادتی

<sup>....</sup>التوضيح والتلويح ، باب الاجتهاد،الجزء٢، ص٧٠٦.

كر دينا يهال صاحب " طريقه محرية وضرت سيّد ناعلامه محدآ فندى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٩٨١هـ) في وعمل مين بدعت'' کے بجائے'' عبادت میں بدعت'' کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عبادت میں بدعت کا مرتکب دیگر عبادتوں کی طرح اس پر بھی اُنڈ اُن عَامَ عَلَى عَامِ فَ سِي تُوابِ کی اميدر کھتا ہے حالانکہ پنٹی ایجاد کی گئی بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں پس اسی وجہ سے بدعت تمام گنا ہوں سے بری ہے۔

# عبادت مين بدعت كاحكم:

عبادت میں بدعت کی برائی، قباحت اور گناہ اعتقادی بدعت ہے کم ہے اور بیاس لئے کہ اعتقادی بدعت الملکی عَزَّوَ هَلَّ كَى نَظْرِر حمت كِمقام كونجس (يعن خراب) كرتى ہاوروہ دل ہے جبکہ عبادت میں بدعت مخلوق كى نظر كے مقام کوخراب کرتی ہےاوروہ بندے کا ظاہر ( یعن ظاہر ی بدن ) ہے۔جبیبا کہ حدیث یاک میں ہے: ' ہے شک اُنڈا ہُوءَ عَلَّ تمہارےجسموں اور تمہاری صورتوں کوئہیں بلکہ وہ تمہارے دلوں کوملا حظہ فر ما تاہے۔'' (1)

اگر چہاس بدعت کی قباحت اعتقادی بدعت ہے کم ہے لیکن انڈائی عَدَّوَ هَلَّ کے دین میں یہ بھی برائی اور گمراہی ہے۔ اس سے بچنااوراسے چھوڑ دیناتمام گناہوں سے زیادہ ضروری ہے۔خاص طور پر جب بیکس سنتِ مؤکّدہ سے ٹکرائے یعنی وہ فعلی بدعت سنت ِمؤ کدہ کی ادائیگی سے رکاوٹ بنے اور بندے کوسنت میں مشغول ہونے سے غافل کر دے۔ پس اس وفت اس بدعت کی قباحت میں اوراضا فیہوجائے گا اوراس کے ارتکاب پر گناہ بھی زیادہ ہوگا۔

### سنت مؤكده كي تعريف:

عبادت میں بدعت کی مقابل وضدسنت مرکی لینی سنت مؤکدہ ہے۔اس حیثیت سے کہا گریہ سنت یائی جائے گی تو بدعت کے وجود سے رکاوٹ بن جائے گی ۔سنت ہُدیٰ کی تعریف یہ ہے کہ عبادت میں سے وہ عمل جس کو انڈائی عَـزَّوَ حَلَّ كَفِحُوبِ، دانائے عُيوبِ مُمُزَّةً وَعُنِ الْعُيوبِ فَي الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ہميشه كيا ہو،البته بھي ترك بھي فر مايا ہو نیزاس فعل کے تارک پرآپ سلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے انکار منقول نہ ہو۔ کیونکہ اگر ہمیشہ ل کے ساتھ ترک پرانکار بھی منقول ہوتا تو وہمل واجب ہوتا ہے نہ کے سنت جیسے اعتکاف کرنا۔

.....صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والادب ،باب تحريم ظلم المسلم .....الخ ،الحديث: ٢٥٢، ص١١٢٠.

# اعتكاف كى تعريف:

لغت میں اِعتکاف'' کھہرنے اور کسی چیز پر بھنگی اختیار کرنے'' کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کامعنیٰ یہ ہے کہ ''اِعتکاف کی نبیت سے مرد کا کسی مسجد جماعت <sup>(1)</sup> میں کھہر نایاعورت کا بہنیت اعتکاف کھہر نا<sup>(2)</sup>''

# اعتكاف كى اقسام:

اعتکاف کی تین اقسام ہیں: (۱).....واجب: جب اعتکاف کی نذر (یعنی منت) مانی تواعتکاف کرناواجب ہے۔ (۲)....ستحب: وہ اعتکاف جو ماور مضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ (۳)....مستحب: وہ اعتکاف جورمضان المبارک کے آخری دس دنوں کے علاوہ میں کیا جائے مستحب کہلاتا ہے جبیبا کہ ''شُو کُ الدُّدَد'' میں ہے۔

### تعریف میں مذکور قیودات کے فوائد:

سنت ہُدیٰ یعنی سنت مؤکرہ کی تعریف میں''عبادت'' کی قید کا مقصدان افعال کوسنت ہُدیٰ سے خارج کرنا ہے جن پرآپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے بطور عادت کے بیشگی اختیار فر مائی۔ بیسنن ہُدیٰ ہیں بلکہ ان کا شارسنن زوائد (یعنی

.....وعوت اسلامی کاشاعتی ادار ممکتبة المدینه کی مطبوعه 1250 صفّات پرشتمل کتاب، 'بهار شریعت' علداوّل صَفْحَه 1020 پر صدرُ الشَّریعه،بدرُ الطَّریقه حضرتِ علاّ مهمولا نامفتی جمام بوعلی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۷۵ه)' (روالمحتار، کتاب الصوم،باب الاعتکاف، جلد 3، صفحه 493 ' سے نقل فرماتے ہیں: ''مجد جامع (جس میں پائچ وقت باجماعت نماز ہوتی ہو) ہونااعتکاف کے لئے شرط نہیں بلکہ مجد جماعت میں بھی ہوسکتا ہے مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام ومؤذن مقرر ہوں، اگر چہاں میں بخبگانه جماعت نه ہوتی ہواورآ سانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگر چہوہ مسجد جماعت نه ہو، خصوصاً اس زمانه میں کہ بہتیری (بہت ساری) مسجد میں ایس جن میں امام ہیں نه مؤذن ۔''

.....وعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدید کی مطبوعہ 1548 صفات پر شتمل کتاب، 'فیضان سنت 'صَفَحه 1240 تا 1250 پر شخیر الیاس عظار قادری رَضوی دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِیَهُ 'در مختار، در المحتار، چلر دیت امیر المسنّت بافی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال جم الیاس عظار قادری رَضوی دَامَتُ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِیَهُ 'در مختار، در المحتار، جلد 3 صفحہ 20 ''کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں: 'اسلامی بہنوں کے لئے بیمستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لئے جگہ مقرر کیں اور اس جگہ کو پاک وصاف رکھیں اور بہتر ہے کہ اس جگہ کو چوڑے وغیرہ کی طرح بلند کر لیں۔ بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی چاہئے کہ نوافل کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرلیں کہ نقض کا فرم کی اس محلال میں بڑھنا فضل ہے۔'' اعتکاف کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے ''فیضان سنت'' کے لئے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرلیں کہ نقل نماز گھر میں پڑھنا فضل ہے۔'' اعتکاف کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے ''فیضان سنت'' کے باب فیضان رمضان ، میں 173 تا 1283 کا مطالعہ فرمالی بھائی۔

غیرمؤ کدہ سنوں) میں ہوتا ہے جیسے چلنے پھرنے اوراٹھنے بیٹھنے وغیرہ کی سنتیں ..... نیز تعریف میں یہ قید که 'اس فعل کے تارک پرآپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم سے انکار منقول نہ ہو' اس لئے لگائی کہ آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم کے سی فعل وممل کو محض ترک نہ کرنے سے اس ممل کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کوچھوڑنے کی ممانعت اور اس کے ترک میمنت ہوتا ہو کہ فعل پڑھیشگی کے ساتھ ساتھ اسے ترک کرنے سے منع بھی فرمایا تو وہ فعل واجب ہوگانہ کہ سنت ۔

### سنت کی اقسام:

"مِورُ قَاقُالُا صُولُ" میں ہے:"سنت کی دوشمیں ہیں: (۱) ....سنت ہدئی: ید بن کو کمال تک پہنچاتی ہے، اسے ترک کرنے والا إساءَت (یعنی برائی) کا مرتکب اور ملامت کا مستحق ہے۔ جیسے نمازِ عید، اذان، اقامت، نمازِ باجماعت اور سنن روا تب (یعنی فرائض کے بعدوالی سنن مؤکدہ)۔ اس لئے اگر بعض لوگ سنت بُدی کی ترک کریں تو ان پوعقاب کیا جائے گا اور اگر تمام شہروالے اس کے ترک پر اصرار کریں تو ان سے قبال کیا جائے گا۔ (۲) ....سنت زائدہ: اسے ترک کرنے والا ملامت کا مستحق نہیں۔ جیسے ارکانِ نماز کو طول دینا، اینے لباس اور اٹھنے بیٹھنے میں حضور سید اِنس

وجان،سر دارِدوجهان،محبوب رحم<sup>ا</sup>ن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى سيرت كواپنانا مثلاً سفيدلباس بهبنناوغيره ـ

"اَلْمَنَاد" میں ہے:''اگروہ افعال بطورِ عبادت ہوں توسنن بُدیٰ اور اگر بطور عادت ہوں توسنن زوائد ہیں مثلاً

- پيرُكش: **مجلس المدينة العلمية** (دُوت اسلام)

١٩٤ - اصلاح اعمال

لباس پہننے میں سیدھے ہاتھ سے ابتدا کرنا، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا اور (مسجدیا گھر میں) داخل ہوتے وقت سیدھا قدم مقدم کرنا۔''

### عادت میں بدعت:

عادت میں بدعت سے مرادوہ بدعت ہے جس سے اللہ اللہ عَدَّوَ هَلَّى عَبادت كا قصد كيا جائے نہ اس پر ثواب كى اميد ركھى جائے ۔ مثلاً آٹا چھان كراستعال كرنا، چچ كے ساتھ كھانا وغيرہ ۔ ان كواس لئے بدعات عاديہ كہا گيا كہ ان كوا يجاد كرنے والا اور استعال كرنے والا انہيں عبادت سمجھتا ہے نہ ان بر ثواب كى اميدر كھتا ہے۔

# بدعت عاديه كاحكم:

اس پر بدعت کی وعیدیں ہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کا استعال'' ترکِ اُولیٰ'' ہوگا۔لہذا بدعتِ عادیہ کوچھوڑ نا'' اُولیٰ' ہے کیونکہ یہ بدعت دنیوی نعمتوں پراطمینان کا باعث بنتی ہے اور دل کی راحت کوغفلت وغرور کے ساتھ ملادیتی ہے (بعنی اس کامر تکب غفلت وغرور میں قلبی راحت محسوں کرتاہے)۔چنانچہ،

چونکہ بدعت ِعادیہ کامرتکب اس سے عبادت اور ثواب کاارادہ نہیں کر تالہٰذااس کاار تکاب نہ گمراہی ہے اور نہ ہی

# برعات عادبيكي مثالين:

حضرت سیّدُ ناامام عبدالرء وف مناوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۰۱هه) نے "اَلْ جَامِعُ الصَّغِیُّهِ" کی شرح میں بیان فر مایا کہ تفسیرِ کشاف میں ہے: اہلِ تقوی علائے کرام نے اس بات کے واجب ہونے میں بڑی شخق فر مائی ہے کہ ظالمین (امرا) کی عمارتوں پرنظریں نہ ڈالی جائیں نیز انہوں نے لباس اور سواریوں وغیرہ ہی میں مشغول رہنے والوں کوفاسق شارکیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے یہ چیزیں دیکھنے والوں کی آنکھوں کے لئے ہی اختیار کی ہیں پس ان کی غرض کا حاصل ان چیزوں کود کیھنے والا ہے اور گویا کہ وہ اس دیکھنے والے کوان چیزوں کے اپنانے پر ابھارتے ہیں۔ (فیض القدیر میں بیان کردہ) یہ باتیں بدعات عادیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي، تحت الحديث:٣٩٨، ج١، ص ٣٤١.

### ماجت سے برامکان:

بدعتِ عادیہ میں سے میکھی ہے کہ مکان حاجت سے بڑا بنایا جائے۔ چنانچہ،

حضرت سيِّدُ ناامام محى الدين ابوزكريا يحيل بن شرف نووى علير حمة الله القوى (متوفى ٢٥٦هـ) في 'رِياضُ الصَّالِحِين' میں نقل کیا کہ حضرت سیِّدُ ناقیس بن ابی حازم رحمۃ الله تعالی علی فرماتے ہیں:''ہم حضرت سیِّدُ ناخباب بن اَ رَتّ رضی الله تعالی عنه كى عيادت كى غرض سے حاضر ہوئے ، انہول نے سات جگدداغ لگوائے تھے۔ آپ رضى الله تعالى عندارشا دفر مانے لگے: '' ہمارے پہلے گزرجانے والے دوست وہ تو چلے گئے اور دنیانے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا جبکہ ہم نے مال حاصل کیا جس کے لئے مٹی کے علاوہ کوئی جگہ نہیں پاتے اور اگر حضور نبی مُمَكّرٌ م، نُو رِمجسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے موت كی دعاما نکنے سے منع نفر مایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعاما نگتا۔ پھر جب ہم دوسری مرتبدان کے پاس حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عندایک دیوار تعمیر فرمار ہے تھے۔ارشا دفر مایا:'' بےشک مسلمان کو ہراس چیز میں اجرماتا ہے جسے وہ خرج کرتا ہے لیکن اس مٹی میں خرچ کرنے میں کوئی تواب ہیں۔''(1) پیروایت متفق علیہ ہے ( یعنی امام بخاری وامام مسلم رحبما الله تعالی دونوں نے اسے روایت فرمایا ہے ) اور نقل کر دہ الفاظ'' بخاری شریف'' کے ہیں۔<sup>(2)</sup>

### موٹائیے کاظہور:

برعت ِعادیه میں سے ایک''لوگوں میں موٹا بے کاظہور'' بھی ہے۔ چنانچہ، سرکارِ والا تنبار، ہم بے سوں کے مددگار، شفیعے روزِشُمار، با ذُنِ پرِوَردُ گاردوعالم کے ما لک ومختار منّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ ذیثان ہے:''ہرروز ایک بار سے زیاده کھانااسراف ہے۔'' <sup>(3)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٣١هه) "اَلْجَامِعُ الصَّغِيْرِ" كَي شرح مين فرمات ہیں: '' قیامت کی نشانیوں میں سے ایک مردوں میں موٹا یے کاظہور ہے۔'' (4)

.....صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب تمنى المريض الموت ، الحديث: ٦٧٢ ٥، ص ٤٨٦.

....رياض الصالحين، باب كراهة تمنى الموت بسبب ضر نزل به .....الخ ، الحديث:٥٨٧ ، ص١٨٢ .

.....شعب الايمان للبيهقي ،باب في المطاعم والمشارب ،الحديث: ٥٦٦٥، ج٥، ص٣٢.

.....فيض القديرللمناوي ،تحت الحديث: ١٣٨٧ ، ج٢، ص١٠٤.

### تمبا كواورقهوه كااستعال:

برعت عادید کی ایک مثال تمبا کو اور قهوه (قدّ ۔ وَه) کا استعال ہے۔ اس زمانے کے ادنی واعلی ہرطرح کے لوگوں میں ان دونوں کا چرچا ہے۔ حق دورست یہ ہے کہ یہ دونوں حرام یا مکروہ نہیں بلکہ یہ دونوں برعت عادیہ میں سے ہیں اور جس نے ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ بیان کی کہ اس سے بدعت عادیہ کا حرام ہونالازم آتا ہے ، یہ جمہور علمائے کرام جمہ اللہ تعالی کے موقف کے خلاف ہے اور (پھریہ کہ اگر حاکم ان کے استعال ہے روئے وی کوئی وقت کے امرو نہی کرام جمہ اللہ تعالی کے موقف کے خلاف ہے اور (پھریہ کہ اگر حاکم ان کے استعال سے روئے وی کم البق ہوا درا گراس کے نفس (یعن عظم اور نماندت) کا اعتبار تو اس صورت میں ہوگا جب وہ ان ان کے اسمون ہی کہ مطابق ہوا ہو اگر اس کے نفس یا طبیعت کے نقاضے کے سبب ہوتو اس کے امرو نہی کا کوئی اعتبار نہیں ۔ جیسا کہ حضور تا جدار پر سالت، شہنشاہ و بُوری کے مطابق ہیں نہ کہ اپنی طرف سے اپنی عقل و جو دوسخاوت میں ان کہ استعالی علیہ والہ میں نہ کہ اپنی طرف سے ہوتے ، ان اللہ علیہ والہ علیہ والن میں دخل نہ ہوتا تو ان کی بجا آور می ہم پر کول لازم نہ ہوتی ۔ تو پھرا کہ حاکم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حاکم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کے حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالے علیہ ہوں ۔ وہ بھرا کی حالم کے موافق نہ ہوں ۔

البتہ!اگر حاکم وقت ان دوجائز چیزوں کے استعال کی وجہ سے لوگوں پرظلم و جبراور تنی تونگی کرتا ہے اور لوگوں کواپنی جانوں پراس کے شرکا خوف ہو بالخصوص جب وہ مسلمانوں کا قتل حلال سمجھتا ہواوراپنی رائے سے اس فعل پرانہیں سزادینا واجب جانتا ہوتو اب کسی کوجائز نہیں کہ خود کو ہلاکت میں ڈالے اوراس وجہ سے مسلمان کوان کے استعال سے رک جانا چاہئے اور بیر کناان چیزوں کوحرام یا مکروہ سمجھ کرنہ ہو بلکہ اپنی عزت وجان کی حفاظت کی غرض سے ہو۔

# حاكم كے لئے دعا:

ام المؤمنین حضرت سیّد نُنا عائشه صدیقه رض الله تعالی عنها سے مروی ہے که مَیں نے شہنشاہِ خوش خِصال، پیکرِمُسن و جمال، دافع رہنج و مُلال صلّی الله تعالی علیه و آله و تُم مَیں بید عافر ماتے ہوئے سنا: ''الے اللّی عَدَّوَ حَلًا! جُوْحُص میری امت کے سی معاملے کا حاکم بنے امت کے سی معاملے کا حاکم بنے

• ====

پھران پرنری کرے تو تُواس پرنری فرما۔' (1)

# عدل وانصاف كاحكم قرآني:

الله عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمة كنز الايمان: اور بهر كه جب تم لوگوں ميں فيصله كروتو انصاف كے ساتھ فيصله كرو، بے شك الله تنهيں كيا ہى خوب نصيحت فرما تا ہے بے شك الله سنتاد يكتا ہے اے ايمان والو علم مانواللہ كا اور تحكم مانواللہ كا اور ان كا جوتم ميں حكومت والے ہيں پھراگرتم ميں كى بات كا جھاڑا المطے تو اسے اللہ اور رسول كے حضور رجوع كرواگر اللہ اور قيامت پر ايمان ركھتے ہو بہ بہتر ہے اور اس كا انجام سب سے اچھا۔

. آیت مبارکه کی تفسیر:

نه كوره ٥٩ وي آيت كے هے " يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوَا اَطِيعُوا اللَّهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْا مُومِئَكُمُ عَلَيْنَ

.....صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل.....الخ،الحديث:٢٢٢، ص١٠٠٦.

اے ایمان والوظم مانواللہ کا اور سول کا اور ان کا جوتم میں حکومت والے ہیں۔' کے تحت حضرت سیّد ناما م بیضا وی علیہ دیمة اللہ التوی (متوفی ۱۸۵ ھے) فرماتے ہیں:' یہال حکومت والول سے مراد سرکارِ مدینہ، قر ارِقلب وسینہ، فیض گنجینہ شنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم کے مبارک زمانے اور اس کے بعد کے مسلمانوں کے امراوسلاطین ہیں اور اس حکم میں خلفا، قضا ق (یعنی شری علیہ وآلہ وسنّم کے مبارک زمانے اور اس کے بعد کے مسلمانوں کے امراوسلاطین ہیں اور اس حکم میں خلفا، قضا ق (یعنی شری کی اور لشکر کے امرا (یعنی سیر سالار) بھی داخل ہیں۔ یہاں پہلے حاکموں کو عدل وانصاف کا حکم فرمایا پھرلوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا، یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حاکموں اور امراکی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ حق پر اطاعت کا حکم دیا، یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حاکموں اور امراکی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ حق پر قائم رہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حکومت واختیار والوں سے مرادعامائے شریعت ہیں، کیونکہ انڈا اُلوائی اُلوائی اُلوائی اُلوائی اُلوائی اُلوائی اُلوائی اُلوائی اُلوائی اللہ میں رسول اور اپ نہ دی اختیار اوگوں کی طرف رجوع لاتے۔'' وَلَوْتُ مِنْ اَلَّ اللہ اِللہ کُنْ اللہ بیان: اور اگر اس میں رسول اور اپ ذی اختیار اوگوں کی طرف رجوع لاتے۔''

اوراس حسدُ آیت: ' فَانْ تَعْنَا وَغُدُّهُ فِي فَتَى عَالِمَ فَلَ اللهِ وَالرَّسُونِ '' کامعنی یہ ہے: ' اگرتمہارے اور
تم میں جوذی اختیار ہیں ان میں کسی دینی معاطم میں کوئی جھر ااسطے تو اللہ اللہ تعالی علیہ وَ لَدُ وَ اللهُ عَلَى اللہ تعالی علیہ وَ لَدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وَ لَدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وَ لَدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وَ لَدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالی علیہ وَ لَدُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

....تفسير البيضاوي، پ٥، النساء ،تحت الآية:٧٨\_ ٩٥، ج٢، ص٥٠ تا٢٠٧.

اصلاح اعمال

حضرت سبِّدُ ناامام بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ھ) کا کلام ختم ہوا جسے مختصر کر کے بیان کیا گیااوراس کی مثل كلام ماقبل كزر چكا بي جبكه جمارى (يعنى علامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كى )كتاب "نِهَايَةُ الْمُرَاد هَرُحُ هِدَايَة إبُنِ عَمَّاد" میں اس مسکلہ کے متعلق اس سے زیادہ کلام ہے اور ایسا ہی کلام ہماری کتاب "اَلْمَطَالِبُ الْوَفِیَّة" وغیرہ میں بھی ہے۔''

# بدعت عاديه كي ضد:

بدعت عادید کی ضدسنت زائدہ ہے جسے سنت مرکی کے مقابلہ میں زائدہ کہتے ہیں (اسے سنت غیر مؤکدہ بھی کہتے ہیں)اوراسے''زائدہ''اس لئے کہتے ہیں کہ بیدین کی تعمیل کے لئے نہیں ہوتی بخلاف سنتِ ہدیٰ کے، کیونکہ اس سے دین کی تھیل ہوتی ہے۔

### سنتِ زائده کی تعریف:

سنت زائدہ وہ فعل ہے جسے حضور نبی کیا ک، صاحبِ کؤ لاک، سیّاحِ اُفلاک سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ الدوسلّم نے لبطورِ عادت ہمیشہ کیا ہو،اس حثیت سے کہاس سے عبادت کا ارادہ نہ فر مایا جیسے ہر ذی شان کام کودا ئیں ہاتھ یادا ئیں پاؤں وغیرہ ہے شروع کرنااورخسیس کاموں میں بائیں ہاتھ یابائیں پاؤں سے ابتدا کرنا۔ چنانچہ،

### دائیں طرف سے ابتدا سنت ہے:

أم المؤمنين حضرت سبِّدَ مُنا عا كشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے، آپ رضی الله تعالی عنها ارشاد فر ماتی ہیں: '' حضور سيّدُ الْمُبَلِّغِيُن، رَحُمَةٌ لِّلْعلَمِيُن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تعلين (يعني جوتے مبارك) يہننے ، تنكهى كرنے ، وضو و مسل کرنے اور ہرذی شان کام دائیں طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے تھے۔'' (1)

حضرت سیِّدُ ناامام قرطبی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۲ هه) اس کے تحت ''نشوح مسلم'' میں فر ماتے ہیں:'' آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم لفظ " بيين " بيعني وائيس جانب سے تبرك كى غرض سے اس سے ابتدا فر ماتے تھے كيونكه اس لفظ كى طرف خیرو بھلائی کی نسبت کی گئی ہے۔ چنانچہ،

[1] الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

....صحيح البخاري ، كتاب الاطعمة ،باب التَّيَّ في الاكل وغيره ،الحديث: ٥٣٨٠، ٤٦٤.

وَأَصْحُبُ الْيَهِ يُنِ أُمَا أَصْحُبُ الْيَهِ يُنِ أَى

ترجمه کنز الایمان:اوراسے ہم نے طور کی دا ہنی جانب سے ندا (آواز ) فرمائی اوراسے اپناراز کہنے کوفریب کیا۔

ترجمه كنز الايمان: اور دائني طرف والے كيسے دائني طرف

وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّا بَنْهُ نَجِيًّا ۞ (پ١٦،مريم:٥٢)

نیز اس وجہ سے بھی کہاس میں یمن وبرکت ہے اوراس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ کاادب واحترام کرنا چاہئے ۔اسے گندگی وغیرہ زائل کرنے اور خسیس کاموں میں استعمال نہ کیا جائے اور حُسنِ اُخلاق کے ا پیکر، نبیول کے تاجور مجبوب ربّ اکبر سنّ الله تعالی علیه وآله وسلّم نے دائیں ہاتھ سے استنجاکرنے اور عضو تناسل کو چھونے

## وه زبان جس كوسب كُنْ كى تنجى كهين:

حضرت سبِّدُ ناسلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے تا جدار مدینہ قرارِ قلب وسینه ، فیض گنجینہ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے سامنے اللے ہاتھ سے كھايا تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مايا: ''سيد ھے ہاتھ سے كھاؤـ''اس نے كہا:'' ميں نہيں كھاسكتا۔''تو آپ سنّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے فرمایا:'' تجھے استطاعت نه ہو ( یعنی تیراسیدها ہاتھ بھی نداٹھے)۔''اں شخص نے تکبر کے باعث سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے سے انکار کیا تھا پس اس کا سیدھا ہاتھ بھی منه کی طرف نهانه سکاه

## بوقت ِضرورت بائين ماتھ كااستعال:

"جَامِعُ الشُّرُونِ ح" كنام مع شهور "شَرُحُ الشِّرُعَة" ميں مع: "اورسيد هے ہاتھ سے كھائے اور پے۔ اس کئے کہ حضرت سیّدُ نا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ سرکارِ والا حَبار، ہم بے کسوں کے مددگار، تنقیع روزِ شُما ر، بِإ ذُنِ برِوردگاردوعالم كے مالك ومختار صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمان عاليشان ہے: ' دتم ميں سے ہر كوئى سيد ھے۔ شُما ر، بإ ذُنِ بروردگاردوعالم

.....سنن ابن ماجه ،ابواب الطهارة ،باب كراهة مس الذكر.....الخ، الحديث: ٣١٠، ص٩٦، ٢٤٩، مفهوماً.

.....صحيح مسلم ، كتاب الاشربة ،باب آداب الطعام والشراب واحكامها ،الحديث:٢٦٨ ٥٠ص ١٠٣٩.

اصلاح اعمال

ہاتھ سے کھائے ،سید سے ہاتھ سے بیٹے ،سید سے ہاتھ سے لے اور سید سے ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان اُلٹے ہاتھ سے کھاتا ،ا کٹے ہاتھ سے بیتا، اُلٹے ہاتھ سے دیتا ہے۔''(1) اور بوقت ضرورت کھانے وغیرہ میں بائیں یعنی اُلٹے ہاتھ سے مدد لینے میں حرج نہیں۔البتہ! بغیر کسی حاجت وضرورت کے مستقل طور پراُلٹے ہاتھ سے کھانے میں ضرور حرج ہے۔''

## خسيس كام بائيس باتھ سے كئے جائيں:

خسیس کاموں میں''سنت زائدہ'' بائیں ہاتھ یابائیں پاؤں وغیرہ سے ابتدا کرنا ہے۔جیسے بیت الخلا میں داخل ہونا،استنجا کرنااورعضو تناسل کوچھوناوغیرہ۔چنانچے،

حضرت سیّدُ ناامام قرطبی علیر حمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۲ هے) ' شرح مسلم' میں نقل کرتے ہیں: ' جس نے دائیں ہاتھ سے استنجا کیا اس نے براکیا گراستنجا ہوجائے گا اور اہل خاہر ( ایخی قرآن وسنت کے ظاہری معنی مراد لینے والے ) کہتے ہیں: ' دائیں ہاتھ سے استنجا کیا تو نہ ہوگا کیونکہ (حدیث پاک میں منع ہواور ) کسی چیز سے ممانعت اس چیز کے فساد کا تقاضا کرتی ہے۔' جبکہ جہورعلمائے کرام جہم اللہ السلام کے نزد یک: ' ممانعت، شے کے فساد کا تقاضا نہیں کرتی ۔' اور انہوں نے اس ممانعت کو ممنوع فعل کے عین ذات کی طرف پھیرا ہے اور وہ دائیں ہاتھ کا احترام ہے اور پھرا سنتج کا مقصد صرف صفائی ہے اور وہ حاصل ہو چکی ، الہذا استنجا ہوجائے گا اور اس کی ممانعت حضرت سیّدُ نا ابوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی حدیث میں ہے کہ عضو تناسل کو دائیں ہاتھ سے پکڑنا منع ہے اور بیت الخلا میں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی ممنوع ہے۔' یہ دونوں با تیں ناممکن ہیں ۔اب اس ناممکن سے خلاصی کی راہ کیا ہواس میں اختلاف ہے۔ چنا نچہ ،حضرت سیّدُ نا امام مازری علیہ جمۃ اللہ القوی (متونی ۲۳ ھے) نے ارشا دفر مایا: ' عضو تناسل کو الٹے ہاتھ سے پکڑے کے پھر اسے ڈھیلے سے مس کرے تا کہ دونوں حدیث وں کے تقاضے کے عتبار سے وہ سلمتی کی راہ پر رہے۔'

## سنت زائدہ مستحب ہوتی ہے:

سنت ِزائدہ مستحب ہوتی ہے۔مستحب کامعنی یہ ہے کہ وہ فعل جسے شہنشاہ خوش خِصال، پیکرِمُسن و جمال، دافعِ رنج

.....سنن ابن ماجه، ابواب الاطعمة ، باب الاكل باليمين ، الحديث:٣٢٦٦، ص ٢٦٧٥.

اصلاحِ اعمال 😽 💳 🗨

"شَورُ حُدُرِدِ البِعَارِ" میں ہے: 'خوان لوکه مستحب، سنت سے نچلا اور ادب سے اوپر والا درجہ ہے اور ہمارے بعض مشائخ عظام رحم اللهالسلام نے ادب اورمستحب میں کوئی فرق نہیں فر مایا اور بھی سنت کومستحب بھی کہہ دیتے ہیں۔''

## باعتبارِقباحت بدعت کی اقسام:

**ن**دکورہ گفتگو سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ بدعت بمعنی عام جس کا بیان بدعت بمعنی لغوی عام کے نام سے گزر چکا اور يە مطلق ايجاداوراختر اع كرنے كو كہتے ہيں خواہ وہ عادت ميں ہو ياعبادت ميں ۔اس كى باعتبارِ قباحت تين اقسام ہيں: (۱) ....عقیدہ میں بدعت، جوسب سے زیادہ فتیج (یعنی بری) ہے (۲) ....عبادت میں بدعت، جودرمیانے درجے کی

فتیج ہےاور (۳)....عادت میں بدعت، جو کم درجے کی قتیج ہے۔

"شَورُ حُ الشِّورُعَة" مين" شَورُ حُ المُمشَادِق "كوالے سفر مايا: 'حضرات علمائكرام ارشا وفر ماتے: ''برعت کی پانچ قشمیں ہیں: (1) ..... بدعت واجب، جیسے بے دینوں اور دیگر گمرا ہوں کے شبہات کار دکرنے کے لئے دلائل جمع کرنا(۲)..... بدعت مستحب، جیسے کُتُب کی تصنیف اور مدارس کی تغمیر وغیرہ۔ (۳)..... بدعت جائز، جیسے دعوت میں اپنے مسلمانوں بھائیوں کے سامنے انواع واقسام کے کھانوں کا انبار لگادینا۔ (۴)..... بدعت مکروہ اور**(۵)**..... بدعت حرام اوریید دونوں اپنے نام ہی سے ظاہر ہیں <sup>(1)</sup> ۔''

#### 多多多多多多多多

..... بدعت مكروه كي مثال جيسے مسجدول وفخريدزينت دينا اور بدعت حرام كي مثال جيسے جبريد ندجب - (جاء الحق عن مرقاة المفاتيح، ص ۲۲) برعت کے معنی اوراس کی اقسام واحکام کے بارے میں مزید معلومات کے لئے حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیه رحمة الرحلن (متوفى ١٣٩١هـ) كي مشهورز مانة تصنيف" جاء الحق" مطبوعة يمي كتب خانه تجرات كے صفحه 220 تا 237 كامطالعة فرماليجيّ

#### النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

## بد عاتِ حَسَنه اورأن کے فوائد کا بیان

#### مناره بنانے کی بدعت:

ماقبل تقسیم جاننے سےمعلوم ہوا کہ منارہ بنانے کی بدعت جس کا ذکر بدعت کی قسمِ مستحب میں ہو چکا ، یہ باوجود بدعت ہونے کے مستحب ہے کیونکہ اس سے مؤذنوں کوان کے مقصد یعنی یانچوں فرض نمازوں اور نمازِ جمعہ کے وقت ے لوگوں کوآگاہ کرنے میں مددملتی ہے اوریہی اذان سے مراد ہے ، لغت میں مطلق اعلان کرنے کواذان کہتے ہیں اور شریعت میں وقت نماز کا اعلان کرنے کواذان کہتے ہیں اور''منارہ'' اس اعلان کومسلمانوں کے درمیان پھیلانے میں مدودیتا ہے جواس کےعلاوہ کسی اور سے حاصل نہیں ہو کتی۔

## ديني مدارس كي تعمير اور كتابون كي تصنيف:

منارہ بنانے کی طرح علم دین یاتعلیم قرآن پاک کے لئے دینی مدارس قائم کرنااور یوں ہی علم تو حید وعقا ئد ہلم احكام فقه، علم تفسير وحديث اور إن علوم كےحصول كاذر بعيه بيننے والےعلوم مثلاً علم نحو علم صرف اورعلم لغت وغير ہ ميں دینی کتب کی تصنیف کرنا، بید دونوں باوجود بدعت ہونے کے مشحب ہیں اس لئے کہ بیہ تعلیم وبلیغ میں معاون ومددگار ہیں۔ تعلیم میں اس طرح کہ کتابوں میں مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی کردی جاتی ہے، مناسب ابحاث اوراعتر اضات وجوابات میں سے ہرایک کواس کے مناسب مقام پر رکھاجا تا ہے، دلاکل تحریر کئے جاتے ہیں اور اختلاف بیان کیاجا تا ہے جس ہے مُعلِّم (یعنی استاذ) کو سکھانے میں اور طالب علم کو سکھنے میں آ سانی ہوجاتی ہے .....اور تبلیغ میں اس طرح معاون ہیں کہ ان کتب کے ذریعے اسلامی قوانین واحکام بالکل آسان پیرائے میں متقد مین علائے عظام سے متاخرین فضلائے کرام تک پہنچتے ہیں۔

# عقلي وقطعي دلائل جمع كرنا:

اعتقادی واصولی مسائل کے ثبوت کے لئے عقلی قطعی دلائل جمع کر کےمعتز لہ وغیرہ بدعتی وگمراہ فرقوں کار دکرنا ، نَهُ ہی عَن الْمُنْكُولِين برائى سےروكناوردين محمرى (على صَاحِبِهَالصَّلوةُ وَالسَّلَام) كى حفاظت كا ذريعيہ ب(اوريمسحب ) اصلاح اعمال

## بدعت حسنه كي ضرورت وأهميت:

اس گفتگو کا حاصل بیہ ہے کہ سر دارانِ ملت و پیشوایانِ اُمت حضرات صحابۂ کرام و تابعین عظام رضون اللہ تعالیٰ علیهم اجعین نے جب ظاہری کمی ونقصان کے ساتھ دشمنان دین سے جہاد کی سعادت یا ئی .....اورمضبوط نیز وں اور تیز دھار تلواروں سےان پر غالب آ گئے یہاں تک کہ شہر فتح ہو گئے .....،مسلمانوں کے دلوں کو اِطمینان وسکون نصیب ہوا..... اور کلیج ٹھنڈ ہے ہو گئے اور بعد والوں کے لئے اس میں سے کوئی حصہ ہاقی نہ رہا تو اُنڈا اُن اُنڈ ان کے لئے بیراہ نکالی که امت میں اِفتراق پیدا ہوگیا .....، اِجْمَاعیت ختم ہوگئی....،ٹیڑھے دل والوں کا ظہور ہوا.....اورعقا ئد میں مخالفین اور شمنوں کی کثرت ہوگئی ۔ پس یوں بعد والے صاحب إیمان لوگوں کے لئے جاہلوں سے جہاد کے گئ دروازے کھل گئے .....، گمراہوں سے جہاد کی سعادت سے بیجی محروم ندرہے۔ چنانچے، اُنہوں نے اپنے پختة ارادوں کے ساتھ ان سے جنگ کی .....، واضح قطعی دلاکل کی تلواروں سے ہرجگہ ان پر غالب آئے .....،مختلف موضوعات پر کثیر کتب لکھ کرمضبوط قلعے بنادیئے .....اوراینی کوششوں سے انہیں مزیدمضبوط کیا .....، گمراہی کے قلعے گرانے ، بدباطنوں اور جھگڑ الوؤں کے وسوسوں کوختم کرنے کے لئے ان کتب میں دلائل کی پنجینیفیں نصب کر دیں .....اوران کی نشر واشاعت کے لئے مدارس قائم کئے اوراب بھلائی برمدد کرنے والے ہرمتقی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے میں حتى المقدوراس كى اطلاع عام كر \_ ..... الله وَ عَلَى أَنْهِين بروزِ قيامت بهترين جزاعطا فرمائي اورانهيس جنت ميں ان کے امن والے گھروں میں پہنچائے۔ (امين بحاه النبي الامين صبَّى الله تعالى عليه وآله وسلِّم )

لہذا شریعت کی بقاوتقویت اور حفاظت کے لئے منارے بنانا، مدارس قائم کرنا، کتابیں لکھنااور دلائل جمع ومرتب کرنا،ان سب کی شارع لیعنی حضور نبی کریم ، رَءُ وف رَّحیم صنَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی طرف سے نہ صرف اجازت ہے بلکہان کا حکم ہے اگر چہ بطریقِ عموم ہے۔جبیبا کہ،

[1] اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

خفِظُوْاعَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَىٰ

(ب۲،البقرة:۲۳۸)

ترجمهُ کنز الایمان: نگههانی کروسپ نمازوں کی اور پیج کی نماز

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلامي)

{ ۲}

وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ وِاللَّالَحَقُّ (ب٤٠ النساء: ١٧١) ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله برنه كهو كري -

اوریه مدارس ومناروں کی تغییر نمازوں کی نگہبانی کا ایک ذریعہ ہے اور کتابوں کی تصنیف اور دلائل کوجمع ومرتب کرنا منجملہ اس حکم قرآنی کے تحت ہے کہ النگائی اُنٹی اُنٹی کی جائے۔ منجملہ اس حکم قرآنی کے تحت ہے کہ انٹی کا ایک جائے۔ سوال:

صدر اول لینی صحابہ کرام، وتا بعین اور تنع تا بعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کے زمانہ میں بیدکام ( یعنی مدارس کی تغییراور کتابوں کی تصنیف وغیرہ ) کیول نہ ہوئے ؟

#### جواب:

اس کی گی وجوہات ہو سکتی ہیں: (1) .....ایک وجہ بیہ ہو سکتی ہے کہ اُس زمانے والوں کوان میں سے سی کام کی حاجت نہ تھی ، کثر ت اجتہا داور مجہدین کے سبب علوم کی تدوین کی حاجت نہ تھی ، متندا ہمہ دین کی طرف رجوع کی سہولت کی وجہ سے کتب کی تصنیف سے بے نیاز تھے اور دشمنانِ اسلام و مخالفین دین کے م ہونے کے سبب دلائل کو جمع ومرتب کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ (۲) ..... بیدوجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں منارہ بنانے اور مدارس کی تغییر پھر انہیں چلانے والوں کے وظائف میں خرج کرنے کے لئے مال نہ ہونے کے سبب ان کا مول کے کرنے پر قدرت نہ تھی۔ (۳) ..... یاس لئے کہ دن رات اِن سے زیادہ اہم کا مول میں مشغولیت کی وجہ سے اِن کے لئے وقت ہی نہ ہوتا تھا جیسے کفار سے جہاداور شہروں کو فتح کرنے کی مصروفیت، بندوں کے لئے اسلام وایمان کے قواعد وقوانین کو ہوتا تھا جیسے کفار سے جہاداور شہروں کو فتح کرنے کی مصروفیت، بندوں کے لئے اسلام وایمان کے قواعد وقوانین کو جانے نہ ویہ وسیرت مجموبی ہوئے سے کہائے بنے کے لئے ہرحال میں اس پر قائم رہنے کی کوشش۔

ان کے علاوہ بھی کئی وجو ہات ہو سکتی ہیں جوان کا موں سے اوائل اسلام میں مانع تھیں مثلاً اُس زمانے میں الیم با توں کا ظہور ہی نہ ہوا تھا جوان کا موں کا تقاضا کر تیں یا اس زمانے میں وہ چیز موجود تھی جس نے دیگر سے مستغنی کر دیایا پھراُن نفوسِ قد سیہ نے ان کا موں کی طرف توجہ نہ فرمائی وغیرہ۔ اصلاح اعمال ← ∺ 😅 🗖 📭

#### اشارةً بإدلالةً بدعت ِحسنه كي اجازت:

جنس عبادت (یادرہے کے جنسِ عبادت شرعا بدعت نہیں ہوتی جیسا کہ ماقبل گزرا) میں سے ہروہ عقیدہ ،قول عمل اور عادت جسے عوام وخاص کے مابین ' برعت حسنہ' کہاجا تا ہے، اگر آ باس کا گہری نظر سے مشاہدہ کریں تو معلوم ہوجائے گا کہان میں سے ہرایک کی شارع (یعنی اللہ نا عَالَی اللہ عَالَی اللہ عَالَی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) کی طرف سی آیت مبارکہ یا حدیث ِ پاک میں اشارةً یا دلالةً اجازت موجود ہے۔کوئی بھی شے اس سے خارج نہیں،بس قصوراور کمی تواس برعد م اطلاع میں ہے۔ پھریہ کہاشارۃً اور دلالۃً میں فرق ہوتا ہے۔

#### اشارةً اور دلالةً مين فرق:

اشارةً کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے نص کولایا گیاہے،نص کااس کے غیر کی طرف اشارہ کرنا جیسے ارشاد باری تعالى ب: ' وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَكَ مِن زَقُهُنّ وَكِسُونُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (ب٣١١ مِن ٢٣٥) ترجمه كنزالا يمان: اورجس كايجهاس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے حسب دستور'' اس کلام کولانے کا مقصد شوہر پر نفقہ (یعیٰ خرچ) ثابت کرنا ہے اوراس میں اس طرف اشارہ بھی موجود ہے کونسب باپ کی جانب سے ہوتا ہے۔جبکہ دلالۃ کہتے ہیں کفص اینے ''لازم معنی'' کو سمجھائے جبيها كه ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا النَّصِيحِت بنيادِ ہے: ' فَكَا تَقُلْ لَّهُمَّا أُنِّ (ب٥١، بني اسرائيل: ٢٣) ترجمه كنزالا يمان: توان سے مُوں نہ کہنا۔'اس آیت مبار کہ میں والدین کو''اُف' کہنے سے منع فرمایا گیا ہے اور یہ کلام اپنے''لازم معنی'' کوبھی مسمجھار ہاہے کہ جب ایک لفظ'' اُف'' کہنامنع وحرام ہے تو والدین کو مار نابدرجہ اولی حرام ہے۔

## ایک بدعت ِحسنہ کے متعلق سوال جواب:

لِعض علمائے كرام رحم الله اللام سے كعبة الله شريف (زَادَهَا الله شَرَفَاوَ تَعْظِيْمًا) كاروكر د بعد ميں شامل كي كُي أن جگہوں کے متعلق جہاںاب مٰداہب اربعہ (یعن حنٰقی،مالکی،شافعی اور حنبلی فقہ ) کے مطابق حیار اماموں کی اقتد امیں لوگ نمازا دا کرتے ہیں،سوال ہوا کہ' بیج گہیں سنت کے مطابق نہیں، نہ تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مقدس دور میں تھیں اور نہ ہی ائمہار بعہ حمہم اللہ تعالیٰ کے مبارک زمانے میں تھیں نیز انہوں نے ان کا حکم دیا نہ ہی ان کا مطالبه فرمایا تو کیاان جگہوں کا اضافہ درست ہے؟'' تو ان علمائے دین رحم ہ الله لمبین نے جواب دیا کہ ان جگہوں کا شامل

🌉 🕶 😽 🏂 شُرُيُ ش: مجلس المدينة العلمية (ديوت اسلاي)

اصلاح اعمال

كرنابدعت ہے كيكن بدعت حسنہ ہے، بدعت سدير (يعني برى بدعت)نہيں كيونكه ان جگہوں كوشامل كرنا تصحيح حديث ياك سے ثابت ہے اور اسے سنت حسنہ میں داخل کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان جگہوں سے اہلسنّت و جماعت کے عام لوگوں کے لئے مسجداورمسلمان نمازیوں کے حوالے سے کوئی تکلیف اور تنگی پیدانہیں ہوئی بلکہ بیہ بارش ،شدید گرمی اورسر دی میں بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اورنمازِ جمعہ وغیرہ میں امام سے قریب ہونے کا ذریعہ بھی۔پس بیہ بدعت ِحسنہ ہوئی اور ان کےاس فعل کوسنت حسنہ کہا جاتا ہےا گرچہ بیاہل سنت کی'' ایجاد'' ہےاور اہل بدعت کی ایجاد نہیں۔

### بدعت حسنه كوحسنه كهني كي وجهز

اورا سے سنت حسنہ کہنے کی وجہ حضور سبّیہِ عالم ،نو رمجسم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا بیفر مانِ عالیشان ہے:''مُنُ سَنَّ مُسُنَّةً حَسَنَةً يعنى جس نے اسلام میں اچھاطریقہ جاری کیا۔ '' (1) نو آپ سنّی اللہ تعالی علیه وآله وسلّم نے اچھا طریقہ ایجا وکرنے والے کو' سنت جاری کرنے والا'' قرار دے کراس اچھے طریقے کوسنت میں داخل فر مایا اور ایجا دکرنے کوسنت سے ملا د یا اورا گرچہ بیرحدیث (آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے )فعل کے متعلق وار ذہبیں ہوئی ،قول کے بارے میں وار دہوئی ہے۔لہٰذا اچھاطریقہ ایجاد کرنے والاسنت پومل کرنے والا ہے نہ کہ بدعت پر چلنے والا ،اس لئے کہ حضور نبی یاک ، صاحبِ لَوُ لاک، سیّاحِ اَ فلاک صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے اسے سنت میں سے قرار دیاا وراس کا نام سنت رکھاا ورسنت کا قاعدہ پیہے کہوہ جسےحضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے برقر اررکھایا کیاا ورزیشکی فر مائی اورا سے ظاہر فر مایا اورآ پ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمان اوركسي كام يرخاموشي اختيار فرمانا بهي مِنْجُمله آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كفعل سے ہے کیونکہ بیاس کام کو برقر اررکھنا اور قیامت تک سنت حسنہ (یعنی اچھاطریقہ) ایجاد کرنے کی اجازت دینا ہے۔اب احپھا طریقہ ایجاد کرنے والا شریعت کا اجازت یافتہ ہے اوراس پراجریانے والا ہے اور جب تک لوگ اس پڑمل کرتے رہیں گےا یجاد کرنے والا اجرپا تارہے گا۔ چنانچے،

## اجھاطریقہ جاری کرنے والا اجروثواب یائے گا:

(۱).....حضرت سبِيدُ ناعبداللدرض الله تعالىءندسه مروى ہے كه الله أَهُوَّ عَزَّدَ هَلَّ كَحْبوب، دانائے عُيوب، مُمَزَّةٌ وُعَنِ

.....سنن ابن ماجه، كتاب السنة ، باب من سن سنة حسنة او سيئة ،ا لحديث: ٣٠٢، ص ٢٤٨٩.

الَّعُيوبِ عِنَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: 'مَنُ سَنَّ فِي الْإِسُلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَا اَجُوهَا وَ وَوْرُوهَا وَ وَوَرُوهَا وَ وَوَرُوهِمُ شَيْءٌ وَمِنَ سَنَّ فِي الْإِسُلامِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمِلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمِلْ اللهِ عَلَى اللهُ وَمُعَلِي وَمُولِ عَلَى اللهُ وَمُعَلِي وَمُعَلِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَمُعَلِي عَلَى عَلَى اللهُ وَمُعَلِي عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُؤْمُ وَمُولِ اللهُ وَمُعَلِي عَلَى اللهُ وَمُؤْمِلُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُؤْمِلُ اللهُ ا

روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دو جہاں کے تاہُوَر، سلطانِ بُحر و بُرصلَی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمان ذیثان ہے: '' جس نے اِسلام میں کوئی اچھاطریقہ ایجاد کیا پھر بعد والوں نے اس پڑمل کیا تواس کے لئے اس کا اجر ہے اور اس پڑمل کرنے والوں کے اجروں کی مثل اجر ہے اور ان کے اجرسے پچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں کوئی براطریقہ ایجاد کیا پھر بعد والوں نے اسے اپنایا تواس کا بوجھ اس پر ہے اور ان ممل کرنے والوں کا بوجھ بھی اس پر ہے اور ان ممل کرنے والوں کا بوجھ بھی اس پر ہے اور خود ان کے بوجھوں سے پچھ کی نہ ہوگی۔'' (2)

## ہرا چھی ایجادسنت میں داخل ہے:

پی حضور نبی مُکُرَّ م، نُو رِ بِحَسَم ، رسولِ اکرم، شہنشاہ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا ہر بدعت حسنہ کو برقر ارر کھنا اسے سنت میں داخل کرتا ہے اور فقرا وصوفیا کی قیام گاہیں، مدارس، گھر میں ضرورت کی جگہیں (مثلاً عسل خانه، بیت الخلا اور باور چی خانه وغیرہ)، راستوں میں مسلمانوں کوفائدہ پہنچانے والی چیزوں مثلاً سرائے وغیرہ کی تعمیر اور ہرا چھی ایجاداس سنت میں داخل ہیں۔

....السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب الزكاة ،باب التحريض على الصدقة وان قلت ،الحديث: ١ ٧٧٤، ج٤ ، ص ٢٩٣، بتغير قليل.

جس نے گراہی کی طرف بلایا) نقل کرنے کے بعدار شاد فرماتے ہیں: 'سید دونوں حدیثیں اچھے کا موں کے جاری کرنے کے مستحب ہونے پرابھار نے اور بُر کا موں کے جاری کرنے کے حرام ہونے کے بارے میں صرح وواضح ہیں۔
اور بے شک جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے قیامت تک اس پڑمل کرنے والوں کے اجرکی مثل اجر ملے گا اور جس نے کوئی براطریقہ ایجاد کیا اسے قیامت تک اس پڑمل کرنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ ملے گا اور جس نے گراہی کی طرف مہدایت کی طرف بلایا اسے ہدایت کی بیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور جس نے گراہی کی طرف بلایا اسے ہدایت کی بیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور جس نے گراہی کی طرف بلایا اسے کہ ان اور کے گناہ کی مثل گناہ ملے گا خواہ اس نے ہدایت یا گراہی کی ابتدا کی ہویا اس کی طرف منسوب ہو،خواہ وہ ہدیت یا گراہی کوئی علم یا عبادت یا ادب سکھا نا ہویا اس کے علاوہ کچھا ور۔ ''حضور نبی کریم صنّی اللہ تعالی علیہ وہ آلہ وہ کہ ایس کے ایجاد کرنے کے بعد خواہ وہ اس کی زندگی میں عمل کریں یا اس کی موت کے بعد۔' (1)

## کیابعدوالوں کے مل کا جریا گناہ موجد کو ملے گا؟

اَحادیث مبارکہ کے ظاہر سے تو یہی پتا چاتا ہے کہ اچھے یابر ہے طریقے کی ابتدا کرنے والے کے لئے قیامت تک اس بڑعمل کرنے والوں کے مثل اجریا گناہ ملے گاخواہ اس نے اس طریقہ میں بعدوالوں کے لئے اتباع و پیروی کی نیت کی ہویانہ کی ہواور و عمل محض اپنے لئے کیا ہو۔ جیسا کہ حضرت سیّدُ ناعبداللّٰہ بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تا جدار رسالت، شہنشا و نُبوت، خُرز نِ جودو سخاوت سنّی الله تعالی علیہ وآلہ و سنّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''و نیا میں جب کوئی ناحق قتل کیا جاتا ہے تواس کے خون کے گناہ کا حصہ حضرت آ دم (عَلَیْهِ السَّلَام) کے بیٹے ( قائیل ) کوماتا ہے کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قبل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔'' (2)

### علامه عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى كامو قف:

اور یہاں بیکہاجاسکتا ہے کہا چھایا براطریقہ جاری کرنے والے کے لئے بعد میں عمل کرنے والوں کی مثل ثواب یا گناہ اس وقت ملے گاجب اس نے وہ طریقہ جاری کرتے وقت دوسروں کے پیروی کرنے کی نیت کی ہواورا گراس

.....شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب العلم ، باب من سنن سنة حسنة .....الخ ، ج١٦، ص٢٢٦.

.....صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام ، باب اثم من دعا الى الضلالة.....الخ ، الحديث: ٧٣٢١، ص ٢١٠.

نے یہ نبیں کی تھی تو پھراسے صرف اپنے اچھے یابرے طریقے پڑمل کا اجریا گناہ ملے گا۔اس کئے کہ سر کارِ والا مُبار، ہم بے کسوں کے مدد گارصنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فر مانِ عالیشان ہے:''اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہےاور ہر مخض کو وہی کچھ ملے گاجس کی اس نے نیت کی۔' <sup>(1)</sup>

اس حدیث شریف میں حصر ( یعنی ہمل کونیت کے ساتھ قید کردینا ) اس بات کومنع کرتا ہے کہ اپنی اتباع کئے جانے کی نیت کے بغیراجھایا براطریقہ جاری کرنے والے کو بعدوالوں کے تواب یا گناہ سے حصہ ملے (یعنی بعدوالوں کے اجریا گناہ میں سے اس کے لئے کیجے نہیں ) اور اس کی نظیر ومثال وہ مسلہ ہے جسے فقہائے کرام نے صراحت ووضاحت کے ساتھ بیان کیا ہےاوروہ بیرکہ' اگرامام نماز میں مقتدیوں کی امامت کرنے کی نبیت نہ کرے تواسے امامت کا ثواب نہیں ملے گا اگرچہاس کی اقتد ااور متابعت درست ہے۔لہذاوہ امام اپنی اُس نماز میں منفر دیعنی تنہا نماز پڑھنے والے کا تھم رکھتا ہے۔ توامامت کی نیت نہ کرنے کے سبب منفر د کا ثواب پائے گا۔اس کی تائیدان دوحدیثوں سے ہوتی ہے۔ چنانچہ،

(۱).....سركارِ والاحدَبار، تهم بِي كسول كے مد د گار شفيع روز شُما رصلَى الله تعالی عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ ذيثان ہے:''جس نے ہدایت کی طرف بلایا سے اس کی پیروی کرنے والوں کے برابرا جر ملے گا اور بیان کے اجروں میں پچھ کمی نہ کرے گااورجس نے گمراہی کی طرف بلایا اسے گمراہی پر چلنے والوں کے گنا ہوں کے برابر گناہ ملے گااوران کے گنا ہوں میں کے کم نہیں ہوگی ،، (2) چھھی ہیں ہوگی۔

(٢)....ئسنِ أخلاق كے بيكر، نبيوں كے تاجور، محبوبِ رَبِّ أكبر صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے:

"جس نے نیکی پر رہنمائی کی اس کے لئے نیکی کرنے والے کے اجر کی مثل اجر ہے۔" (3)

نیز حضرت سبِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بیجیٰ بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲هه) نے اپنی کتاب "رياضُ الصَّالِحِين" كي باب 'مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةً أَوْسَيّئةً" (لِعَن الْجِعالِ براطريقه جارى كرنے كم تعلق باب) كا آغاز درج ذیل فرامینِ باری تعالیٰ سے فر مایا ہے۔ چنانچے،

.....صحيح البخاري ، كتاب بدء الوحى ، باب كيف كان بدء الوحى .....الخ ، الحديث: ١، ص ١

.....صحيح مسلم ، كتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة .....الخ ، الحديث: ٢٨٠٤ ، ص ١١٤٤

.....صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب فضل اعانة الغازى .....الخ ،الحديث: ٩٩ ٨٤، ص ١٠١٧

[ ] الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَ بَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ ٱزْوَاجِنَاوَ ذُرِّ يَٰتِنَا قُرَّةَ ٱعۡيُنٍ وَّاجُعَلْنَا لِلْمُتَقِدُنَ إِمَامًا ﴿ (ب١٩ ١ الفرقان: ٧٤)

وجَعَلْنَامِنْهُمُ آيِبَّةً يَّهْدُوْنَ بِآمُرِنَا

ترجمهٔ کنز الایمان: اور وہ جوعرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بی بیوں اور ہماری اولا دیے آ کھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

ترجمه کنزالا بمان: اور ہم نے ان میں سے پچھامام بنائے کہ ہمارے تکم سے بتاتے۔

اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ امام کو مقتریوں کی تعداد کے برابراسی وقت امامت کا ثواب ملے گاجب وہ مقتدیوں کے اپنے عمل میں پیروی کرنے کی نیت کرے گا۔ور نہ ثواب نہیں پائے گا۔اس لئے کہ اگرمطلق فعل مراد موتا توحديث شريف ميل (مَنُ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً وَمَنُ سَنَّ سُنَّةً سَيْئَةً كَ بَجَائَ) ' مَنُ عَمِلَ عَمَلًا حَسَنًا وَمَنُ عَمِلَ عَمَلًا سَيِّئًا" كَالفاظ موت ـ الهذاحديث شريف كالفظ 'سَنَّ سُنَّةً " مار بيان كرده مؤقف كي طرف اشارہ کرتاہے۔

اور ماقبل بیان کردہ حضرت سیّد نا آ دم صفی الله عَلى نَبِيّنَاوَ عَلَيْهِ الصَّاوةُ وَالسَّلَام كے بيلي ( قابيل) والى حديث ك بارے میں پیر کہا جاسکتا ہے کہ رسولوں کے سالار، نیبوں کے سردار،غیبوں سے خبر دارسنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم پر حضرت سبِّدُ نا آ دم على نَبِيّنَاوَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ك بعير كا حال ظاهر كرديا كيا جوكه "اس ني اسيخ بها في كواسى نبيت سي لكي اتها تا کہا سے زیر کر کے اپنے دل کوٹھندا کر ہے اور اس عمل میں بعد والے لوگ اس کی پیروی کریں۔''اسی لئے آپ صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم في السي المتعلق بيارشا وفر ما ياكه و لإنَّهُ كانَ أوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتُلَ "(يعنى وه بهاأ تخص بي جس في تلكا طريقه ايجادكياتها) بين فرمايا كه 'أوَّلُ مَنْ قَتَلَ "(يعني وه پهلاتخص به جس فِل كيا) كيونكه 'سنت' كامعني ب: 'وه طریقہ جس کی پیروی کی جائے'' اورا گرقابیل بینیت نہ کرتا کہ اس کے بعد اس فعل کی پیروی کی جائے تو اس کے بارے میں بینہ کہاجاتا کہ 'اس فیل کاطریقہ ایجاد کیا۔' جیسا کہ اللہ انتہاء وَوَهَلَ عَفُوب، دانائے عُنوب، مُنزَّةً وَعَنِ

🌉 🕶 🗘 شُرُّش: مجلس المدينة العلمية(ديوت اسلام)

....رياض الصالحين ، باب في من سن سنة حسنة او سيئة ، الحديث: ١٧١، ص ٦٠.

اصلاحِ اعمال 🕝 ∺ 🚅 🔼

الَعُيوِ بِصِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سنتول (يعني اعمال) كواس نبيت سے اپنايا كرتے تا كه لوگ آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى ا نتاع و پیروی میں ان پڑمل کریں،لہذا آپ صنّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ دستّم اس معالمے میں امام و پیشوا ہو گئے اور قیامت تک سنتول يعمل كرنے والوں كا ثواب، آپ صنّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوماتار ہے گا۔

### إرتكاب بدعت تركيست سے زيادہ نقصان دہ ہے:

اے شریعت کے پابند تخص! پھر تمہیں یہ بھی جان لینا جا ہے کہ دین میں بدعت سدیے کواختیار کرنا،سنت کوتر ک کرنے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جبکہ اس ترک کرنے کونا پسند جانے اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سنت کوترک کرنا بدعت نہیں جبکہ ترک کرنے کواطاعت نہ سمجھے اورا گراطاعت سمجھ کرسنت کوترک کیا تو بی بھی دین میں بدعت ِسیئے شار ہوگااورترک کرنا، بدعت فِعلی کے برابر ہوجائے گااورار تکابِ بدعت،ترک ِسنت سے اس کئے ۔ زیادہ نقصان دہ ہے کہ اس کا نقصان غیر کے مل اوراعتقا درونوں کو پہنچتا ہے جو کسی بھی طرح شرعی نہیں۔خصوصاً اس

کے حق میں جس کا ظاہر نیکی و درتی ہو بخلاف ترک ِ سنت کے کہ اس کا اثر اگر چہ غیر کے ممل کو پہنچتا ہے لیکن اعتقاد کرمهیں پہنچیا۔

## زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل:

ارتکابِ بدعت کے ترک ِ سنت سے زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل حضراتِ فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کا بیقول ہے کہ جب مکلّف (بعنی جس پرشریعت لازم ہو ) کواعمال ،اقوال ،عقائدیااحوال میں سے کسی چیز کے سنت یا بدعت ِ سبیے ہ ہونے میں شک واقع ہوجائے کہ سنت پڑمل کی صورت میں ثواب دیاجائے گااور بدعت کے ارتکاب پر پکڑ ہوگی اور اسےان کے مابین شک واقع ہوگیا ہےاوراس کے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جودونوں میں سے ایک کودوسرے پر ترجیح دے تواس چیز کوتر ک کر دیناواجب ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ نا شِّخ الاسلام بتمس الائمَه ابو بكرمجر بن احمد سرحسي حنفي عليه رحمة الله القوى ( متو في ۴۹٠ هـ ) اپني كتاب "اللَّمُحِيْط" كى"كِتَابُ السَّجَدَات" ميں ارشاوفر ماتے ہيں: 'جس شخص كوكسي عمل كواجب يا برعت ہونے ميں شک واقع ہوتواحتیاطاً اس کام کوکر لےاورا گرکسی کام کے بدعت اورسنت ہونے میں شک واقع ہوتواہے جھوڑ دے

اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّ

اس کئے کہ بدعت کوچھوڑ نالا زم اورادائے سنت غیرلا زم۔''(1) (2)

## جب فساداور بھلائی میں تعارض ہوجائے تو!

حضرت سيِّدُ ناامام علامه زين الدين بن ابراهيم المعروف ابن تجيم رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٥٥٠ هـ) اپني كتاب "الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِر" مِيل ال قاعد \_ ' دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح" (يعن مفاسد كودور كرنا، منافع کوحاصل کرنے سے مقدم ہے) کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: ''جب فساد اور بھلائی میں تعارض ہوجائے تو اکثر دفع فساد ،مقدم ہوتا ہے۔ کیونکہ شریعت ممنوعات کی حفاظت ،احکامات کی حفاظت سے زیادہ کرتی ہے اوراسی لئے حضور نبی کریم صنّی

.....المبسوط للسرخسي ، كتاب السجدات ، الجزء الثاني ، ج ١ ، ص ١٣٠ .

..... {قوله: من كتاب السجدات ان ما تردد فيه بين الواجب.. امام المسنّت، مجدد اعظم سبّدُ نااعلى حضرت امام احدرضاخان عليرتمة الطن (متوفى ١٣٨٠هـ) في الريحاشيه ميل فرمايا: ". ذكروه في مسئلة كراهة قلب الحصى لتحصيل السجود على الوجه المسنون اقول: وههنا بعض فروع يرد على هذه القاعدة: منها: ما نصوا عليه من ان الزيادة على التثليث في الوضوء تعدّ له من الحديث: من زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم الا ذا شك فلا بأسـ كما في الفتح والدر وغيرهما وانت تعلم ان الامر عند الشك متردد بين ان يكون قد غسل مرتين لا ضير فتكون هذه الغسلة سنة او ثلاثا(.....بياض.....) ترك البدعة ونهوا عنها ومنها:ما نصّت الاحاديث المتواترة(.....بياض.....) في النوافل و عامة السنن اتيانها في البيوت ونصوا باستثناء من خشى ان يشتغل عنها اذا رجع الى البيت كمافي الفتح. (ص ٩٠٩) وقد ذكر فيه من الاحاديث ما يفيد ان اختيار البيوت لها من مهمات السنن و منها: تـنصيصهم ان الختم في التراويح مرةً سنة لن يترك لكسل القوم مع ان التثقيل على المقتدين نهى عنه في غير ماحديث و اذكر حديث أفتان انت يامعاذ! ومنها: اهم بـاداء ركعتـي الـفجر اذا لمن ادرك الامام مع قوله صلَّى اللَّه تعالى عليه وسلَّم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَـ '' قال في الفتح: ولِانه يشبه المخالفة للجماعة والانتباذ عنهم، فينبغي ان لا تصلي في المسجد اذ لا يمكن عند باب المسجد مكان لان تركه المكروه مقدم على فعل السنة الخ. اقول: اذا كان عند بابه مكان فشبه مخالفة الجماعة وان انتفى لم ينتف مخالفة الحديث وانتم وقد مرون بترك سنة الظهر مطلقاً اذا اقيمت الصلوة سواء خشى الفوت ام لا وكان عند الباب مكان اولا لانه يقدر على ان يؤ ديها بعد الفرض بخلاف سنة الفجر فلم تتحملوا هذا الا محافظة على السنة فافهم لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعُدَ ذٰلِكَ اَمُوَّا لِي لا الْعَيْنِ فَقَهائِ كرام عليهم رحمة ربِّ الانام نه بهاصول اس مسّله یعن''مسنون طریقے پرسجدہ کرنے کے لئے کنگریاں ہٹانا مکروہ ہے۔'' کے تحت بیان فرمایا۔ **میں کہتا ہوں**: یہاں اس قاعدہ پر وار دہونے والی بعض دیگرفروعات بھی ہیں۔ﷺ سسان میں سے ایک بیہ ہے کہ وضومیں تین بار سے زیادہ دھوناظلم وتعدی ہے۔حدیث میں ہے:''جس نے وضومیں تین بار دھونے میں کمی یازیادتی کی بےشک اس نے ظلم کیا۔البنۃ!شک والے کے لئے کوئی حرج نہیں۔'' جبیبا کہ فتح القدیراور درمختار .....

الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشاد فرمايا: "جب مين تههين كسي بات كاحكم دول توايني استطاعت كم مطابق اس يرغمل كرواور جب کسی کام سے منع کردوں تواس سے بازآ جاؤ۔

"كَشُفُ الْأَسُوار" ميں بيحديث إلى مروى ہے كه الله الله عَلَى منع كرده چيزول ميں سے ذره مجرسے باز رہناجن وانس کی عبادت سے افضل ہے۔' (1)

.....وغیر ہما میں ہےاورتم جانتے ہوکہا گراعضائے وضودھونے میں بہشک ہوا کہ دوبار دھویا ہے یا تین بار،توا گر دوسری مرتبہ میں شک ہواتو کوئی مضا کقہ نہیں اور بیددھونا سنت کہلائے گا ،اگر تیسر کی بار دھونے میں شک ہوا تو ..... بیاض .....( دھونے کی ) بدعت کوچھوڑ دےاور فقہائے کرام رحمهم الله السلام نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ ﷺ ....ان میں سے ایک مسکلہ یہ ہے کہ وہ احادیث متواترہ ..... بیاض ..... جن میں اس بات کی تصریح ہے کہ سنن ونوافل گھر میں ادا کرے اور فقہائے کرام علیم رحمۃ ربّ الانام نے اس مخص کے اس حکم سے خارج ہونے کی تصریح فرمائی ہے جسے بہ خوف ہو کہ جب وہ گھرلوٹے گا تو اِن(سنن ونوافل) سے غافل ہو جائے گا جبیبا کہ فتح القدیر میں ہےاوراس موضوع پرکئی احادیث بیان کی گئی ہیں جواس بات کا فائدہ دیتی ہیں کے سنن ونوافل کو گھروں میں ادا کرنا اہم سنتوں میں سے ہے۔ ﷺ ……ان میں سے ایک مسکہ یہ ہے: فقہائے کرام حمہ الله السلام نے تصریح فرمائی ہے کہ تر اوس میں ایک مرتبہ قرآن پاک ختم کرناسنت مؤکدہ ہے۔لوگوں کی ستی کی وجہ ہے ختم قرآن پاک ترک نہ کیاجائے۔ باوجود یہ کہ(تراوتح کےعلاوہ دیگرنمازوں میں )مقتدیوں برگراں گز رنے والی لمبی قراءت کی گئی احادیث مبار کہ میںممانعت آئی ہے۔ یا دکرواس حدیث نثریف کو (جس میں حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے لمبی قراءت کی دجہ سے حضرت سیّدُ نامعاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا ) ''اےمعاذ! کیاتم لوگوں کوآ زمائش میں ڈالنا چاہتے ہو؟''ہ۔…ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فجر کی دوسنتیں ادا کرنا ضروری ہے جبکہ (سلام پھیرنے ہے بن) امام کو پاسکے ۔ حالانکہ حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم کا فرمان عالیشان ہے: ' إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاقَ إِلَّا الْمَكْتُو بَهَ یعنی جب نماز (کی جماعت) کھڑی ہوجائے تو فرض کےعلاوہ کوئی نمازنہیں۔''جیسا کہ امام ابن ہمام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح القدیر میں بیہ حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا:''اگرییننتیں ادا کرے تو دورانِ جماعت الگ نماز پڑھنا جماعت کی مخالفت اوران سے علیحد گی کا شبہ دلاتا ہے۔ پس اگرمسجد کے دروازے سے متصل کوئی جگہ ہوتو مسجد میں سنت فجرا دانہ کرے کیونکہ اس کا مکروہ کوچھوڑ ناسنت پڑمل کرنے سے مقدَّم ہے۔ (اعلٰ حضرت رحمة الله تعالی علیه (متونی ۱۳۷۰هه) فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں: ''اگر مسجد کے دروازے کے پاس جگه ہوتو چھر بھی (مسجد میں سنت فجر ادا کرنے سے) جماعت کی مخالفت کا شبہ ہو گا اورا گر (مسجد کے دروازے کے پاس اداءِسنت فجرسے) مخالفت جماعت نہ ہوتب بھی مخالفت ِ حدیث تو برقرار رہے گی اورآ پ کے نزدیک بیمسئلہ تونشلیم شدہ ہے کہ جب ظہر کی جماعت کھڑی ہوجائے تو ظہر کی سنتوں کوچھوڑ دیا جائے خواہ نماز کےفوت ہو جانے کا خوف ہویا نہ ہو،خواہ مسجد کے دروازے کے پاس جگہ ہویا نہ ہو۔اس کی وجہ بیہے کہ ظہر کی سنتیں فرض نماز کے بعد پڑھناممکن ہے،جبکہ فجر کی سنتوں کا معاملہاس کے برعکس ہے۔ پس اس مسکلہ میں آپ نے صرف حفاظت بسنت ہی کی ذ مہدداری نبھائی ہے ۔ تو اس بات کو مجھ لیجئے ۔ شايدانی وَ عَزَّوَ حَلَّ اس كے بعد كوئى نياتكم ظاہر فر مادے۔'' }

..... كشف الاسرار،الدليل الاول :الكتاب:تعريفه،التشابه وتعريفه، ج١٠ص٤٥٠.

اصلاحِ اعمال

یکی وجہ ہے کہ مشقت دور کرنے کے لئے واجب کا ترک جائز ہے جبکہ ممنوعات، بالخضوص کبیرہ گناہوں کے ارتکاب میں بالکل نرمی وچھوٹ نہیں ہے اوروہ مسئلہ بھی اسی شمن میں آتا ہے جے حضرت سیّد ناامام بزازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایپ فناوی میں بیان فرمایا کہ''جوکوئی استنجا کے لئے آٹر (یعنی پردہ کی جگہ) نہ پائے وہ استنجا نہ کرے اگر چہنہر کے کنارے پرہوکیونکہ نکھی (یعنی مُمَا نعت) تمام کے کنارے پرہوکیونکہ نکھی (یعنی مُمَا نعت) تمام زمانوں کوشامل ہے اورا مُر (یعنی حم) کرار کا تقاضا نہیں کرتا۔''

یوں ہی بیمسکلہ بھی ہے اگر عورت پر عسل فرض ہوجائے اور وہ مردوں سے پردے کی جگہ نہ پائے توعسل میں تاخیر کہ کہ حاور اسے دوسرے مردوں سے پردہ کی جگہ نہ ملے توعسل میں تاخیر نہ کرے اور عظیر کر رے جبکہ مرد پرا گر عسل فرض ہواوراسے دوسرے مردوں سے پردہ کی جگہ نہ ملے تو استنجا کے لئے اگر مردکو پردہ کی جگہ نہ ملے تو استنجا ترک کردے اور بیفر ق اس لئے ہے کہ نجاست حکمیہ زیادہ قوی ہے اور عورت عورتوں کے درمیان ایسی ہی ہے جیسے مردمردوں کے درمیان ہے۔ ایسا ہی ''شکس ڈ کُ اللّقایکة'' میں ہے۔

#### لعض فروعات:

اس مسئلہ کی مزید فُرُ وع (یعنی اس جیسے مسائل) میں سے یہ بھی ہے (ا) .....کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا سنت ہے اور روزہ دار کے لئے مکروہ ہے۔ (۲) ..... دورانِ طہارت (یعنی وضویس داڑھی کے) بالوں کا خلال سنت ہے اور جس نے احرام با ندھا ہواس کے لئے مکروہ ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ مصلحت کے فساد پرغالب ہونے کی وجہ سے مصلحت کی رعایت کی جاتی ہے۔ (۲) ..... انہی مسائل میں سے ایک بیہ ہے کہ طہارت ، سترعورت ، استقبال قبلہ وغیرہ شرائط نماز میں سے کسی شرط کو پورا کئے بغیر نماز پڑھنا۔ اس میں فساد یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا اللہ اور اللہ مناز میں سے کسی شرط پر ممل مُتَ عَدِّد (یعنی دشوار دنا ممکن) ہوجا نے تو اس کے بغیر بھی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ اس کے کہ مصلحت نماز اس فساد نہ کور پر مقدم ہے۔ (۴) .....اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا سب فساد اور حرام وممنوع ہے ایکن جب کسی مصلحت کے تحت ہوتو جائز ہے ، مثلاً لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لئے ۔ اپنی زوجہ کونوش ہو کہ کونوش

اصلاح اعمال 🕒 ☵

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

ر کھنے کے لیے جھوٹ بولناجائز ہے<sup>(1)</sup>اوریہنوع حقیقت میں دونساد والی چیزوں میں سے کم نساد والی چیز کو اختیار کرنے کی طرف راجع ہے۔" (2)

### ترك واجب اورار تكاب بدعت ميں شك ہوتو!

ترک واجب،ار تکاب بدعت (لعنی دین میں ایجاد کردہ بری بدعت ) سے زیادہ سخت ہے یااس کاعکس یعنی ارتکابِ بدعت، ترک واجب سے زیادہ سخت ہے؟ کیونکہ پہلی صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو ترک واجب میں حکم شریعت کی بجا آوری بالکل ہی فوت ہوجاتی ہے اور ارتکاب بدعت میں بھی ایک وجہ سے حکم کی بجا آوری فوت ہوتی ہے اور دوسری صورت (لعنی ارتکابِ بدعت، ترک واجب سے زیادہ سخت ہے) کے اعتبار سے دیکھیں تواس کی وجہ بیہ ہے کہ بدعتی اسے فعلِ بدعت کواطاعت وعبادت سمجھتا ہے بخلاف ترک واجب کے کہ واجب کوچھوڑنے والاترک واجب کو گناہ ونافر مانی سمجھتا ہے ۔ پس مذکورہ دوباتوں کے درمیان متر دد واجب کوترک کرنے میں ہمارے نزدیک اشتباہ والتباس ( یعنی د شواری والجھاؤ) ہے اور بیاشتبا ہ ابتدائے امر سے دُورنہیں ہوتا جب تک اس میں درست رائے سامنے نہ آ جائے۔اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرات فقہائے کرام جمہم اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں صراحت فر مائی ہے جو کسی شے کے بدعت سدیے یا واجب ہونے کے بارے میں شک میں پڑ جائے ،اس لئے کدا یک طرف تو اُس کے وجوب کا تقاضا ہے تو دوسری طرف اس کے اصلاً عدم مشروع ہونے کا تقاضا ہے اور یوں باہم مگراؤ بیدا ہور ہاہے اور اس وجہ سے وہ مخص اس یمل کا حکم نہیں جانتا تو وہ اس کام کوکر لے اور علمائے کرام کا بیچکم دینا حکم شریعت کی بجا آوری کے معاملے میں احتیاطاً صدرُ الشَّوريعه، بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامه مولانا **مفتى محرام برعلى عظمى** عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) ' فقاوى عالمگيرى' سے نقل فرماتے ہیں:'' تین صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے یعنی اس میں گناہ نہیں۔ایک جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کودھوکا دینا جائز ہے، اس طرح جب ظالمظلم كرناجا بتا بواس كےظلم سے بحینے كے لئے بھى جائز ہے۔ دوسرى صورت بدہے كددومسلمانوں ميں اختلاف ہاوربدان دونوں میں صلح کرانا چا ہتا ہے، مثلاً ایک کے سامنے میر کہدے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھایا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے اور دوسرے کے پاس بھی اسی قتم کی باتیں کرے تا کہ دونوں میں عداوت کم ہوجائے اور صلح ہوجائے ۔تیسری صورت بیہ ہے کہ تی تی (بیوی) کو خوش كرنے كے لئے كوئى بات خلاف واقع كهد ، دالفتاوى الهندية، كتاب الكراهية، الباب السابع عشرفى الغناء ج٥،ص٥٥)

لي بين كش: **مجلس المدينة العلمية** (وعوت اسلامي)

....الاشباه والنظائر لابن نحيم الحنفي النوع الاول ، القاعدة الخامسة ، ٧٨.

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

وجوب کے تقاضے کوتر جیچ دیتے ہوئے ہے۔ چنانچے،

#### وقت تنگ ہوتو سنت ترک کر دے:

فقہائے کرام رحم الله اللام ارشا دفر ماتے ہیں: ''اگر نماز کواس کی سنتوں کے ساتھ ادا کرنے میں وقت تنگ ہور ہا ہوتو ان کوترک کردےاورنماز کو واجبات کے ساتھ ادا کرے ،اگرچہ سنت چھورنے سے بدعت لازم آئے۔''اسی وجہ سے "شَرُحُ اللُّارَد" میں فرمایا" جسے وقت نکل جانے کا خوف نہ ہووہ فرض سے پہلے سنت ادا کرے اور اگر وقت تنگ موتون يرا هے '' (سيدى عبرالغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى فرماتے بيس ) مير بواليد ماجد عليه رحمة الله الواجد في "نَشُورُ حُ اللُّهُ رَر" كى شرح میں اس کی وجہ یہ بیان فر مائی کہ'' وقت کی تنگی کے وقت'' سنت نماز'' پڑھنا حرام ہے کیونکہ اس سے فرض فوت ہو جائيں گے جيسا كە"بَحُرُ الرَّائِق" ميں ہے۔"

(امام زين الدين بن ابراجيم بن محمد المعروف ابن تجيم رحمة الله تعالى عليه (متونى ٥٧٠هـ)''اَ لَا مشَبَاه وَ السَّطَائِير ''مين فرماتے ہیں:''اگرطہارت (لینی وضوونسل) کی سنتوں پڑمل کی وجہ سے (نماز کا)وقت تنگ ہوجائے یا پانی کم ہوتو ان پڑمل کرنا حرام ہے۔'' (1)

### نمازىمنت كاايك مسكله:

" تَنُوِيْرُ الْأَبْصَادِ " میں ہے: 'اگر کسی نے بلاطہارت دور کعتوں کی منت مانی تو حضرت سیّدُ ناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ (متوفی ۱۵۰ھ) کے نز دیک <sup>(2)</sup>ان دور کعتوں کو طہارت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے <sup>(3)</sup>،، (<sup>4)</sup> اور بیا دائے

....الاشباه والنظائر، القائدة الثانية ، ص٠٠٠.

..... یہاں کتابت کی غلطی ہے کیونکہ رچکم حضرت سیّدُ نا**امام ابو پوسف** رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ (متو فی ۱۸۲ھ) کے نز دیک ہے۔جبیبا کہ تنویرالا بصار کی شرح در محتار، کتاب الصلاق، باب الوتر والنوافل، جلد 2 کے صفحہ 595 پراس کی صراحت موجود ہے اور ایسا ہی فتح القدیر، کتاب الایمان، فصل فی الکفارۃ ،جلد5 کے صفحہ 87 پر ہے۔علمیہ

..... **رعوتِ اسلامی** کے اشاعتی ادار ہے **مکتبۃ المدینہ** کی مطبوعہ 1182 صَفّات برمشتمل کتاب،''**بہارِ شریعت'**' جلد دوم صَـفُ حَـه 315 پر صدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّويقه حضرتِ علّا مهمولا نا**مفق مجمام على اعظمى** عليه رحمة الله القوى (متو**نى ١٣٦**٧ه ) فرمات بين:' بـ وضونما زيرُ <u>هــنـ</u> کی منت مانی توضیح نہ ہوئی اور بغیر قراءت یا ننگے نمازیڑھنے کی منت مانی تو منت صحیح ہے،قراءت کے ساتھ کیڑا پین کرنمازیڑھے۔''

(الفتاوي الهندية، كتاب الايمان الباب الثاني فيما يكون يمينا.....الخ،الفصل الثاني ،ج٢،ص٥٦)

.....تنوير الابصار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ج٢، ص٥٩٥.

واجب کی جانب کورک مِمنوع پر رجیح دینے کے سبب ہے۔

"اَ لَا شُبَاهِ وَالنَّظَائِرِ" میں ایک مسلہ یہ بھی ہے کہ 'اگر جنابت (یعنی شسل فرض ہونے) کی حالت میں کوئی شہید ہو جائے تو حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ (متو فی ۵۰اھ) کے نز دیک اسے غسل دیا جائے گا۔''<sup>(1)</sup> باوجود یہ کہ شہید کونسل دینا بدعت ہے اوریڈسل جنابت کے وجوب کوتر جیج دینے کی وجہ سے ہے اوراس مقام پر بہت ساری فروع (یعنی مسائل) ہیں،ان کی جگہوں سے تلاش کرنے والا انہیں یا لے گا<sup>(2)</sup>۔

#### "النُّحُلاصَة "كاليكمسله:

فقه منفی کی کتاب "اُلْبِ حُلاصَة " کاایک مسله ماقبل مذکوراصول که 'واجب پرممل کرنابدعت کوچھوڑنے پرمقدم ہے'' کے خلاف ہے اوراس کا تقاضاہے کہ'' برعت کوچھوڑ نا، واجب بڑمل کرنے سے مقدم ہو۔ چنانچہ،

صاحبِ خُولاصَة رحمة الله تعالى علينماز مين شك پيدا مونے كے مسائل مين فرماتے بين: "جب نمازى كوفرض نماز میں شک پیدا ہوا کہ ادا کی ہے مانہیں (اور طنِ غالب بھی کسی طرف نہ ہو ) پس اگریہ شک اس نماز کے وقت میں واقع ہوا تواس پر نماز کااعاده ( یعنی دوباره پڑھنا)واجب ہےاورا گروقت گز رگیا پھرشک واقع ہوا( که نمازوقت میں ادا کی پانہیں؟) تواس شک کا کوئی اعتباز نہیں۔ ' پہلی صورت میں ادائیگی کا حکم اس لئے دیا تا کہ وہ اس نماز کی ادائیگی یقین کے ساتھ کرلے جیسا کہ وہ یقین کے ساتھ اس پر فرض ہوئی تھی اوراصل یہاں نماز کی ادائیگی سے عہدہ براں ہونا ہے کہ وہ اس

....الاشباه والنظائر،القائدة الثانية،ص١٠١.

...... {قوله:وهناک فروع کثیرة یعرفهامن تتبعهافی مواضعها ـ امام البسنّت، مجدد اعظم سِیّدُ نااعلی حضرت امام احمر رضاخان علید همة الرَّمُن (متوفى ١٣٨٠ه) ال يرحاشيه مين فرماتے بين: 'قلت من فروع المسئلة ما في الفتح في فروع تكبيرات العيدين بعد ما ذكر ان المامون يتبع الامام الى ثلث عشرة في قول وست عشرة في قول فان زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه وان سمع من المبلغ كبر معه ولو زاد على ست عشرة لجواز الخطا من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب للاحتمال ٢٥١ اليمن میں کہتا ہوں: اس مسکلہ کی فروع میں سے بیجھی ہے جو فتح القدیر میں تکبیراتِ عیدین کے بارے میں ہے کہایک قول کے مطابق مقتدی تیرہ تکبیرات تک امام کی متابعت کرے گا اورا یک قول میں سولہ تک کا ذکر ہے۔اگر اُس نے اِس ہے بھی زیادہ بارتکبیر کہی تووہ اجتہاد کی حد سے نکل گیا لہذا مقتدی متابعت نہیں کرے گااورا گرمقتدی مکتبر سے ہے تواس کے ساتھ تکبیر کہےا گرچہ بولہ سے بھی زیادہ کہہ دے کیونکہ پہلے کہی گئی تکبیرات میں مکتبر سے غلطی ممکن ہے۔ بیس احتمال کی وجہ سے واجب کونہیں چھوڑے گا۔'' }

## بعض اصول وقواعد:

ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کام کے بارے میں شک واقع ہو کہ اس نے اسے کیایا نہیں؟ تو اس میں اصل یہ ہے کہ اس نے اسے نہیں کیا اور اس میں ایک دوسرا قاعدہ بھی داخل ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کام کرنے کا یقین ہے لیکن کمی زیادتی میں شک ہے تو کمی پرمحمول کیا جائے گا کیونکہ اس کا یقین ہے۔ سوائے یہ کہ ذمہ فعل کے ساتھ لازم ہوتو پھر یقین کے بغیر براءت وخلاصی نہیں ہوگی اور یہ استثنا ایک تیسرے قاعدے کی طرف راجع ہے اور وہ یہ کہ جو چیز یقین سے ثابت ہوتی ہے وہ یقین کے ساتھ ہی زائل (مینی ادا) ہوگی اور یقین سے مرادظنِ غالب ہے۔ چنا نچہ، "الْمُ الْتَقَطَّ

سے ثابت ہوئی ہے وہ یعین کے ساتھ ہی زائل (یعنی اور اور یعین سے مرادطنِ غالب ہے۔ چنانچہ ''الم مُلتقط''
میں ہے کہ ''اگر کسی کی کوئی نماز فوت نہ ہوئی ہواور وہ چاہے کہ بالغ ہونے سے اب تک ساری عمر کی نمازوں کی قضا
کر بے تو یہ مستحب نہیں <sup>(1)</sup> ۔ البتہ! اگر نظنِ غالب ہو کہ طہارت یا کسی اور شرط کے ترک کے سبب نمازیں فاسد ہوئی ہیں
تو اس وقت جتناظنِ غالب ہوگا اتنی نمازیں قضا کر لیکن اس سے زیادہ مکروہ ہے کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔

.....دهنرت علامه سيداحد بن محرصوی مقری عليه رحمة الله القوی (متونی ۱۹۸ اه) نے "فَسَرُ حُ الْحَمُوِی عَلَی الْاشْبَاهِ وَ النَّظَائِو" مين اس مقام پرتين اقوال نقل كئي بين: (۱) شيخ بيه به كه يه فجر وعصر كے بعد جائز نهيں اس كے علاوہ جائز ہم كيونكه بهت سار سلف صالحين نے فساد كشبه كی وجہ سے بیم لکيا ہے۔ جبيبا كه "مُصُهُ مَورات " ميں ہاور دواقوال" ظهينوية" ميں بيں (۲) بيكروہ ہے۔ (۳) بيكروہ نهيں ، اور قضا كرنے والا تمام ركعتوں ميں فاتحاور سورت دونوں پڑھے۔ (شرح المحموی علی الاشباه والنظائر، الفن الاول في القواعد الكلية، النوع الاول ، ج ١٠ ص ١٩٣ ) نيزو ووت اسلامي كا اشاعتى ادار ملكت المدين كي مطبوعه 499 صفحات پرشتمل كتاب " تماز كا احكام" صَفُحه 341 كي بُرُون الله الله على المورات دونوں برائم محترت علامہ مولا نا ابو بلال محمول الله بين الله على العالية "رَ دُّالُهُ مُونَى خَرالي نه بهوته الله على بين فير نواتي بين بين بين بين بين عاور كوئي خرالي نه بهوته ......

## نماز میں شک واقع ہونے کے متعلق مسائل:

ﷺ.....نماز کی ادائیگی میں شک ہواتو وقت کے اندراعادہ کرے(یعنی دوبارہ پڑھے)۔۔۔۔۔۔رکوع یاسجدہ کی ادائیگی میں شک ہواپس اگرنماز ہی میں ہے تو اعادہ کر لےاورا گرنماز مکمل کرچکا ہے تو پھراعا دہ نہ کرے۔ 🚓 .....اور اگرنماز کی رکعتوں میں شک ہوااور بیزندگی میں پہلی بار ہوا ہوتو نماز دوبارہ اداکرے اور اگرا کثر ایسا ہوتا ہے تو تَحرِّی (تَ يَرُ \_رِي) كرے (بعنی سو ہے اور جتنی ركعتوں پر دل جے اتن شاركر ہے) ورنہ كم كواختيار كرے اور بياس وقت ہے جبكه نماز سے فارغ ہونے سے قبل شک واقع ہوا ہواورا گرنماز مکمل کرنے کے بعداییا ہوتو اس برکوئی شے لازم نہیں۔ ہاں!اگرنماز یوری کرنے کے بعد یادآیا کہ نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہے لیکن پتہ نہ چلے کہ کون سافرض چھوڑا؟ تواس صورت میں فقہائے کرام جہم اللہ السلام فرماتے ہیں:''ایک سجدہ کر کے قعدہ کرے چھر کھڑا ہواور دوسجدوں کے ساتھ ایک رکعت ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہوکر لے جبیبا کہ ''فَتُحُ الْفَدِیُر'' میں ہے۔ (1) ہے۔ (اگریسی کوسلام پھیر لینے کے بعد کوئی عادل شخص بتائے کہ 'تم نے ظہر کی تین رکعتیں پڑھی ہیں۔''اوراس شخص کے سیج اور جھوٹے ہونے میں شک ہوتوا حتیا طانماز کااعادہ کرے کیونکہ اس کے سچا ہونے میں شک ، در حقیقت نماز میں شک ہے۔ اسسا گرامام اور مقتریوں کے درمیان اختلاف ہوجائے اورامام کویقین ہوتواعا دہ نہ کرےاورا گریقین نہ ہوتو مقتدیوں کے کہنے کےمطابق اعادہ کرے۔ (حضرت سيدى عبرالغنى نابلسي عليه رحمة الله القوى فرمات عين ) ميرے والد ما جدعليه رحمة الله الواجد في " خُحلًا صَهة " سے قال کرتے ہوئے فرمایا:''اگرکسی کوسلام پھیرنے کے بعد عادل شخص نے بتایا که'' تونے ظہر کی تین رکعتیں پڑھیں ہیں۔'' تو فقهائے کرام رحم الله تعالی فرماتے ہیں: ''اگراس نمازی کو یقین ہو کہ اس نے چار پڑھیں تو اس کی بات پر توجہ نہ دے، 🕸 .....اورا گرنمازی کواس کے بتانے میں شک ہو کہ سچاہے یا جھوٹا، تو حضرت سپّیدُ ناامام محمد بن حسن شَکیبا نی علیہ رحمۃ اللہ الوالى (متوفى ١٨٩هـ) فرماتے بيل كه 'وه احتياطاً نماز كااعاده كرے۔ ' الله الله الربتانے والے دوعا ول شخصول كي خبر میں شک واقع ہوا تو نماز کا اعادہ کرے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔اگر بتانے والا عادل نہ ہوتو اس کی بات کا اعتبار نہ کرے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔اس .....نہ چاہئے اور کرے تو فجر وعصر کے بعد نہ پڑھے اور تمام رکعتیں بھری پڑھے اور وِتر میں قنوت پڑھ کرتیسری کے بعد قعدہ کر کے پھرایک اورملائے کہ چارہوجا ئیں۔ (ردالمحتار، ج۱،ص ۱۳۸)

.....فتح القدير، كتاب الصلاة ،باب سجود السهو، ج١،٥٣٣٥.

اصلاحِ اعمال

طرح اگرامام اورمقتذیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اگرامام کویقین ہوتو اعادہ نہ کرےاورا گریقین نہ ہوتو مقتدیوں کے کہنے کےمطابق اعادہ کرے۔ ﷺ ....اگرمقتدیوں میں باہم اختلاف ہوجائے ،بعض کہیں تین ہوئیں اور بعض کہیں جاراورامام کسی ایک فریق کے ساتھ ہوتو امام ہی کے قول کا اعتبار ہوگا اگر چہ امام کے ساتھ ایک ہی شخص ہو۔ پس اگرامام نے نماز کااعادہ کیا اور مقتدیوں نے اس کی اقتدامیں نماز لوٹائی توان کا اقتدا کرنا وُرست ہے، کیونکہ اگر ا مام کی بات دُرست بھی تو پیفل والے کا دوسر نے فل والے کی اقتد اکرنا ہے،اورا گرامام کی بات دُرست نہھی تو پیفرض والے کا دوسر بے فرض والے کی اقتدا کرنا ہے۔ ﷺ اگر مقتدیوں میں سے کسی ایک کویفین ہو کہ تین ہی رکعتیں ، پڑھی گئیں ہیںاورایک شخص کویقین ہوکہ جار ہی پڑھی گئیں ہیں جبکہ امام اور باقی مقتدیوں کوشک ہے۔ پس اس صورت میں امام اور مقتدیوں پر کچھلازم نہیں اور جس شخص کو کمی کا یقین ہواس پر نماز کا اعادہ لازم ہے۔ ﷺ۔۔۔۔۔اوراگر امام کوتین رکعتوں کا یقین ہے توامام پرمقتدیوں کے ساتھ اعادہ کرنالازم ہے اوراس شخص پراعادہ لازم نہیں جسے پوری ہونے کالقین ہو۔

🕸 .....اگرایک شخص کو (نمازی رکعتوں میں ) کمی کا یقین ہے اورامام وقوم کوشک ہے تو اگر وقت باقی ہے احتیاطاً سب اعا ده کریں اورا گراعا ده نه کیا تو بھی کچھ حرج نہیں ۔البتۃ!ا گردوعا دل شخصوں کو (نماز کی رکعتوں میں ) کمی کا یقین ہو اوروہ بتا بھی دیں توسب نماز کااعادہ کریں۔" ظَهِیْرِیَة" میں عادل کے خبر دینے پر نماز کااعادہ کرنے کواس بات سے مقید کیا ہے کہ وہ وقت کے اندر خبر دے اور "مُحِیط" میں بیمسکداسی طرح ندکور ہے جس طرح" خُولاصة" میں ہے اور "ظَهِيْرِية" ميں حضرت سبِّدُ ناامام محربن حسن شَنْيا في مايدرتمة الله الوالي (متوفى ١٨٩هـ ) كايقول بهي ہے كه مكيس توبهر صورت ایک عادل شخص کی بات پر بھی اعادہ کروں گا۔''

النَّاطِفِي "مير" وَاقِعَاتُ النَّاطِفِي "ميل ہے كه" امامنمازيرُ هاكر چلا گيا بعد ميں لوگوں كے درميان اختلاف ہوگيا بعض کہتے ہیں:' ظہر پڑھی۔''اوربعض کہتے ہیں:''عصر پڑھی۔'' توا گرظہر کا وقت ہوتو ظہر ہےاورعصر کا وقت ہوتو عصر ہے، کیونکہ وقت جس بات کی موافقت کرے اس کا دعویٰ کرنے والے کے لئے ظاہر حال ، گواہ ہے اور اگر وقت جاننا مشکل ہوجائے''عِنایَة''میں ہے: یوں کہ بادل جھائے ہوئے ہوں اور ''مُحِیط "میں ہے کہ ایسی صورت میں ہر فریق کو جو سمجھ میں آئے وہ کرے اور بیا یسے ہی ہے جیسے امام کے پیچھے زمین پرخون کا قطرہ گرا،کیکن بیہ پیۃ نہ چلے کہ کس

الكحديقة النَّدِيَّة

**===** 

نخف سے گراہے تواعادہ واجب نہیں کیونکہ اعادہ واجب ہونے میں شک ہے اور شک سے اعادہ واجب نہیں ہوتا۔'' مذکورہ مسائل کی دیگر مثالیں مُطوَّ لَات (یعنی فقہ کی بڑی کتب) میں موجود ہیں۔

## "اَلُخُلَاصَة "كمسكلكاباتى حصه:

(ماقبل بیمسئلہ بیان کیا کہ اگرنماز کی ادائیگی میں شک ہوا پس وقت کے اندر ہوتو اعادہ کرے بعدوت شک ہونے کی صورت میں پچھے لازم نہیں پھرفر مایا) اور اگر کسی کو عصر کی نماز میں شک واقع ہوجائے (اور وہ اعادہ کرناچاہتا ہے لیکن اگر عصر کی نماز کے بعد نوافل مکروہ ہیں اس لئے وہ کراہت سے بچناچاہتا ہے) تو یوں کرے کہ اعادہ کرتے وقت پہلی رکعت میں قراءت کرے (سورہُ فاتحہ کے بعد سورت ملائے یا تین چھوٹی آیات کی تلاوت کرے یا ایک اتنی کمبی آیت کی تلاوت کرے دایا ہوں گے رابر ہو)، اسی طرح تیسر می رکعت میں بھی کر لیکن دوسری اور چوشی رکعت میں بھی کر لیکن دوسری اور چوشی رکعت میں بھی کر لیکن دوسری اور چوشی رکعت میں بھی کہ سے کئی نہ مرابر ہو)، اسی طرح تیسری رکعت میں بھی کر لیکن دوسری اور چوشی رکعت میں بھی کہ دوسری اور چوشی رکعت میں بھی نہر ہے۔''

اباس کی بینماز ،نمازعصر کے جونے کے احتمال پرنفل نہ ہوگی اس لئے کہ نوافل کی ہررکعت میں قراءت نہیں کی تو نوافل کے حق میں وہ تُحقیح ہونے کے احتمال پر فرض ہے تو جب اس نے (دومیں ہے) ایک رکعت میں قراءت نہیں کی تو نوافل کے حق میں وہ تُحقیع (دورکعتیں) باطل ہو گیا جبہ فرض نماز کی فقط دوغیر معین رکعتوں میں قراءت فرض ہے اور یوں نماز عصر کے درست نہ ہونے کے احتمال پر (مذکورہ طریقہ پردہرائی گئی) بیر چار رکعتیں عصر کے فرض ہوجا ئیں گے اور فرض نماز کی پہلی دورکعتوں میں قراءت کی تعیین واجب ہے فرض نہیں ۔ پس اسے بھول کرتر کے کرنا سجدہ سہوکولازم کرتا ہے اور جان ہو جھ کرتر کے کرنے سے نماز میں ہوتی لہذاوقت میں اس کا اعادہ واجب ہوگا اور وقت نگلنے کے بعد اعادہ مستحب نقص تولازم آتا ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی لہذاوقت میں اس کا اعادہ واجب ہوگا اور وقت نگلنے کے بعد اعادہ مستحب ہوگا۔ جیسا کہ کتب فقہ میں بیمسلہ اپنے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ شریعت نے (فرض کی پہلی دورکعتوں میں قراءت کی تعیین والے ) واجب کوتر کے کرنے کا حما اس لئے دیا ہے کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نقل نماز کے واقع ہونے کا احتمال تھا (جو کہ بعد عصر کی نماز کی ادا میکی کوشی مان لیا جائے اور اگر عصر کی ادا میکی کور ست نہ سورج زردنہ پڑ جائے اس وقت تک نماز عصر میں تا خیر کرنا مستحب ہے تا کہ نوافل کی کشر سے با کے دوافل کی کشر سے کہا ہے کیونکہ عسر کی نماز عصر میں تا خیر کرنا مستحب ہے تا کہ نوافل کی کشر سے کیا سکے۔

## بعدِ عصر نفل بره صنابدعت ہے:

عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا بدعتِ مکر وہہ ہے۔اس لئے کہ تھے بخاری وسیحے مسلم کی حدیث پاک میں اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور نبی مُکُرَّ م، نُو رِجُسَّم ،شاہِ بنی آ دم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ''عصر کے بعد غروبِ آفتاب سے پہلے اور فجر کے بعد طلوعِ آفتاب سے پہلے کوئی نماز (جائز) نہیں۔'' (1)

## بعد فجر وعصر كون سي نمازين پڙھ سکتے ہيں:

یه کراهت (ک ـ رَا ـ هَتُ ) ، نمازِ مغرب کی ادائیگی تک باقی رہے گی لہذاان دو وقتوں (بعدِ فجر وعسر وقتِ مکروہ سے پہلے) میں نفل مکروہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نماز بھی مکروہ ہے جس کی منت مانی گئی ہواور طواف کی دور کعتیں بھی مکروہ ہیں اور وہ نماز جسے شروع کر کے توڑدیا تھاوہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں! فوت شدہ نماز کی قضاء اگر چہ وتر ہو، نماز جنازہ اور سجدۂ تلاوت مکروہ نہیں۔

"شَوْرُ حُ المُدُّرَد" میں ہے کہ "اگر کسی نے قعد ہ اخیرہ کیا پھر کھڑا ہو گیا اور یاد نہ آیا جی کہ پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو ایک رکعت اور ملاکر چھ پوری کرلے، اس کے فرض پورے ہوگئے اگر چہ نماز عصر ہو۔ اس مسئلہ میں ("اگر چھ عربو" کہہ کر) اس قول کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ "عصر کی نماز میں مزید رکعت نہ ملائے کیونکہ عصر کے بعد قول نماز میں مزید رکعت نہ ملائے کیونکہ عشر کے بعد جو مکروہ ہے۔" جبکہ ایک قول یہ ہے کہ "عصر میں بھی ملائے۔" کیونکہ پنقل قصد وارادے سے نہیں اور عصر کے بعد جو نوافل کی ممانعت ہے وہ قصد وارادے سے پڑھنے کے بارے میں ہے لہذا بلاقصد وارادہ مکروہ نہیں اور یہی زیادہ سی نوافل کی ممانعت ہے وہ قصد وارادے سے پڑھاں بن علی زیلتی علیہ رتبۃ اللہ القوی (متونی سم کھر) نے فر مایا۔ (2) اور شعر کہ ایک میں ہے کہ "خور کہ الا کے کہ فجر وعصر کے بعد نوافل کی ممانعت تو جان ہو جھر کنفل کڑھنے کے بارے میں ہے۔" ایک رکعت مزید ملائے اس لئے کہ فجر وعصر کے بعد نوافل کی ممانعت تو جان ہو جھر کنفل کڑھنے کے بارے میں ہے۔" ایک رکعت مزید ملائے اس لئے کہ فجر وعصر کے بعد نوافل کی ممانعت تو جان ہو جھر کنفل کڑھے کے بارے میں ہے۔" اور "شکر کے ابْسے می ملے کہ وعصر میں قعد ہ انہ میں ہے۔" اور "شکس کے کہ وعصر میں قعد ہ انہ المام فرماتے ہیں کہ "جب فجر وعصر میں قعد ہ اخیرہ کے بعد اور "شکس کے کہ وعمر میں قعد ہ اخیرہ کے بعد اور کے بعد اور "شکس کے کہ کے بارے میں ہے۔" کے ابید کی میں ہے۔ کہ بعد میں قعد ہ اخیرہ کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کو میں قعد ہ اخیرہ کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کے بعد کہ کہ کے بعد کی بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کی بعد کی بعد کے بعد کی بعد کی بعد کی بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کے بعد کے بعد کے بعد کی بعد کی

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب فضائل القرآن ، باب الاوقات التي .....الخ ،الحديث: ١٩٢٣ ، ص٨٠٧.

<sup>.....</sup> تبيين الحقائق للزيعلي، كتاب الصلاة، باب سجو دالسهو، ج١، ص ٤٨٢.

اصلاح اعمال

بھولے سے ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو مزیدر کعت نہ ملائے کیونکہ ان نمازوں کے بعد نوافل مکروہ ہیں اور شیخ ترین قول سیسے کہ وہ ایک رکعت اور ملائے کیونکہ ان وقتوں میں قصداً (یعنی جان بوجھ کر) نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے اور بینوافل اس نے قصداً شروع نہیں گئے۔''

اس کا تقاضایہ ہے کہ ''اَلے خُلاصَة'' کے حوالے سے جومسکد بیان کیا گیا ( کہ جب عصری نمازی ادائیگی میں شک واقع ہوجائے تو عصر کے بعدنوافل کی کراہت سے بیخے کی غرض سے اعادہ کرتے وقت دوسری اور چوتھی رکعت میں قراءت نہ کرے ) اس مسکلہ کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ جیجے ترین قول کے مطابق یہ کراہت جان ہو جھ کرنفل پڑھنے سے متعلق ہے اور بیان کردہ شک کے مسکلہ میں در پیش صورت ایسی ہے جس میں قصد وارادہ نہیں ہے لہذا کراہت بھی نہیں لیکن حضرت مُصِیّف علامہ محمداً فندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی ۱۹۸۱ھ) نے یہ مسکلہ، خاص اس کا تھم بیان کرنے کے لئے ذکر نہیں کیا بلکہ اس لئے ذکر کیا کہ فقہاء کرام جم اللہ اللم نے اس مسکلہ میں نما نے عصر کے بعد نقل پڑھنے کی بدعت سے بیخنے کے لئے'' واجب قراءت' کیا کہ فقہاء کرام جم اللہ اللام نے کرام جم اللہ اللام کا یہ قول ان کے اس قول کے معارض ( یعن ٹکرار ہا ) ہے کہ' جب کسی کام کے واجب اور بدعت مکر و بہہ کے ترک پرتر جی رکھتا ہے۔

## فقهائے کرام کے قول اور خلاصه کی عبارت میں تطبیق:

حضرت مُصِنِّف علامہ مُحمآ فندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۹۵۱ ہے) نے ان دونوں اُ قوال کے درمیان ظیتی بیان فرمائی جوشرح کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ چنا نچے ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علی فرمائے ہیں کہ' فقہائے کرام جہم اللہ السلام کے اس قول کہ' واجب برعمل کرنا، بدعتِ مکروہ یہ کوچھوڑ نے پرتر جیح رکھتا (یعنی مقدم) ہے۔' اور'' خُکلاصَة''کی اس عبارت، جس کا تقاضا ہے کہ' بدعتِ مکروہ یہ کوچھوڑ نا، واجب برعمل کرنے سے مقدم ہے۔' کے درمیان تطبق (یعنی مطابقت) یوں ہوسکتی ہے کہ فقہائے کرام رحم اللہ السلام نے جو واجب پرعمل کرنے کو بدعتِ مکروہ یہ کے ترک پرتر جیج دی ہے ، اس میں بدعت مکروہ یہ سے مرادوہ بدعت ہے۔ کا رتکاب سے حضور نبی گریم ، رَءُ وفَّ رَّحیم صَلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے بالحضوص منع نہیں فرمایا بلکہ ''نہیں فرمایا بلکہ ''نہیں فرمایا بلکہ ''نہیں کے خلاف نہیں کے واجب کی میں جس بدعت مکروہ یہ کا دکر ہے اس سے تو خاص طور پر حضور نبی کرجمت 'شفیع اُمت میں فرمسکلہ اِس کے خلاف نہیں کیونکہ اُس میں جس بدعت مکروہ یہ کاذکر ہے اس سے تو خاص طور پر حضور نبی کرجمت 'شفیع اُمت

صلَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم في منع فرما يا ہے۔

یا پھر فقہاءکرام رحم اللہ السلام نے جوواجب پڑمل کرنے کو بدعتِ مکروہہ کے ترک پرتر جیجے دی ہے،اس میں واجب سے مراد فرضِ اعتقادی ہے یا فرضِ عملی ،اوراسے بدعت مکروہہ کے ترک پرتر جیجے حاصل ہے (لہذا تعارض ندرہا) اوراسی وجہ سے حضرات فقہاء کرام رحم اللہ السلام نے فر مایا کہ فجر وعصر کے بعد فوت شدہ نماز وں کی قضاء مکروہ نہیں کیونکہ بیفر اکض ہیں۔
یا پھر یہ کہ فقہائے کرام رحم اللہ السلام کے قول میں واجب سے مراد فرض سے کم درجہ الیکن مستقل واجب ہے جیسے عید بن کی نماز اور ایک روایت کے مطابق وتر ۔ نہ کہ وہ واجب جوکسی کے خمن میں پایاجا تا ہے جیسے فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قراءت کو معین کرنا ۔ کیونکہ 'منی واجب' درجہ میں 'مستقل واجب' سے کم ہوتا ہے جی کھنی واجب اگر رکعتوں میں قراءت کو معین کرنا ۔ کیونکہ 'منی واجب' درجہ میں 'مستقل واجب' سے کم ہوتا ہے جی کھنی واجب اگر کہ وجائے تو اس کا تدارک نہیں ہوتا ۔

یا پھر یہ کہ ہوسکتا ہے" خُولاصَة "میں بیان کردہ مسلہ کے بارے میں مجہدسے دوروایات منقول ہوں، جن میں سے سیجے ترین وہ ہے جسے ہم نے بیان کیا جوکرا ہت کے نہ ہونے کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ اس مسلہ میں عصر کے بعد

مقصودنفل پڑھنانہیں،تواس میں کراہت بھی نہیں۔'' .

# وَاللَّهُ تَعَالَى أَعُلَمُ كُهُ كُمْ كُمْ عَلَقَ:

آخر میں حضرت مُصِنِّف علامہ مُحمداً فندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۹۸۱ھ) نے فرمایا: 'وَاللَّهُ تَعَالَی اَعُلَمُ لِینی اس معاملے میں جوضی اور قل ہے وہ اللّٰ اَنْ اَنْ اَلَیْ عَدْرَ مِیں فرماتے ہیں) میں جوضی اور قل ہے وہ اللّٰ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اَلَیْ عَدْرَ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ

الله عَزَّوَ حَلَّ إرشا وفرما تا ہے:

ترجمهٔ کنزالایمان:غیب کا جاننے والاتو اپنے غیب پرکسی کو مسلطنہیں کرتاسوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔ عُلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِمُ عَلَى غَيْبِهَ أَحَدًا ﴿ إِلَّا عَلِيمُ الْخَارِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدِدِ: ٢٧،٢٦) مَنِ الرَّا تَظْمِي مِنْ رَّاسُولِ (ب٢٩٠١هن ٢٧،٢٦)

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

اس آیت کا تقاضا ہے کہ اللہ فائے وَ مَلَ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم غیب عطافر ماتا ہے اوروہ رسول اپنی امت کواطلاع دیتے ہیں تواس طرح امت کاعلم بھی المنٹائغءَ زَوَ حلَّ کی طرف سے ہوا پس استفضیل'' اَعُلَمُ''معنی کی مشاركت اورزيادت كيماته بإيا كيااوربعض نے اس كو' الف لام' كيماته ' اَلاَعُلَمُ' ' بھي استعال كيا مگروه بھي الْمُنْ اللَّهُ عَدَّوَ هَا كَا مُعِنَى اللَّهِ مَا كَلِيدَ كَ سُوا كُونَى فَا مُدهَ نَهِينِ دِيتَا اور مشاركت كامعنى باقى ہے <sup>(1)</sup> \_

## أصُولِ شرع كا بيان

## أصول شرع يراعتراض:

ماقبل پہلی نصل' **قرآن وسنت پڑمل کا بیان**' اور اس دوسری فصل کے شروع میں جو کچھ بیان ہوا بیرتمام گفتگو ا جمالی اور تفصیلی طور پر دلالت کررہی ہے کہ دین حق کے معاملے میں ہر مکلّف کے لئے قر آنِ کریم اور سنت ِ نبوی ہی کافی ہیں،لہذا جوکوئی ظاہر وباطن میں دین حق پر قائم رہنا جا ہے وہ ان دو کے علاوہ کسی اور چیز کی اِ تباع اوران دونوں کے نور کے علاوہ کسی اور سے روشنی حاصل کرنے کا محتاج نہیں ۔ نیز گزشتہ گفتگواس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو چیز ان دونوں سے ثابت نہ ہووہ بدعت ِمکروہہ اور گمراہی ہے تو پھر فقہائے کرام رحم اللہ المام کا بیقول که' اصولِ شرع جار ہیں۔'' کیونکر درست ہوسکتا ہے۔جبیبا کہ حضرت سپیڈ نا امام عبداللہ بن احمد بن مجموز سفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۷ھ) ن "الْكَمَنَاد" مين فرمايا: "اصول شرع تين مين (1) كتاب (يعن قرآنِ كريم) (٢) سنت اور (٣) اجماع امت اور (٣) چوتھی اصل (لینی اصول) قیاس ہے۔ 'اور"اُصُولُ الْإِهَام فَخُو الْإِسْلَام" میں اتناز ائدکیا که' چوتھی اصل قیاس ہے جوان تین اصولوں سے اَخَدُ (یعنی عاصل) کی گئی ہے۔ "اور "شَورُ حُ مِولُقاةِ الْوُصُولُ" میں ہے: "اصول چار ہیں اوروہ کتاب،سنت، إجماع اور قياس ہيں اوران کے جارمين منحصر ہونے كی وجہ بيہ كماحكام كاتعلق يا تو وحی سے ہوگا ياغير وحی ...... {قوله : ومعنى المشاركة باق... امام المسنّت ، مجدداعظم سيّد ناعلى حضرت امام احمر ضاخان عليد رحمة الرحن (متوفى ١٣٨٠ه ) في اس يرحاشيه مين فرمايا: 'معاذ الله وانما هي موافقة في الاسلام فقط كما بينته في الفيوض الملكية. ٢ اليمني مَعَاذَ الله (الله الله عَلَيْءَوَّ وَهَلَ كَلَ پناہ) ب**یتو فقط اسلام میں تو فیق الہی کا ملنا ہے ( یعنی پیرف اللہ)** عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے علم کا عطا ہونا ہے نہ کھلم میں مشارکت، کیونکہ **غلوق کسی بھی صفت میں اللّان** عَزَّوَ جَلَّ ك شريك نبيس بوكتى) اس كى تفصيل جم في "الْفُيُو ضَاتُ الْمَلَكِيَّة" ميس كردى ہے۔ { (ديھے "اَلْفُيُوضَاتُ الْمَلَكِيَّة" ص٥٢، مطبوعه مؤسسة رضا، لا ہوریا کتان) ہے۔ پھروحی کی دونشمیں ہیں(۱)ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآنِ پاک ہے اور (۲) دوسری وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور وہ سنت ہے اور (جب احکام کاتعلق غیروی سے ہواور ) غیر وحی ایک زمانے کے تمام مجتهدین کا قول ہے تو وہ ا**جماع ہے** ورنہ وہ قیاس ہے (بہرحال جب گزشتہ گفتگو کی دلالت سے ثابت ہوا کہ قرآن وسنت مسلمان کے لئے كافى بين توفقهائ كرام رحمهم الله السلام كاشريعت كاصول جاربتانا اوراجهاع وقياس كااضافه كرنا كيونكر درست موسكتا ہے؟ )\_

#### إجماع براعتراض كاجواب:

ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں:'' جی ہاں! اصول شرع چار ہیں لیکن ان سب کی اصل قرآنِ کریم اور سنتِ مبارکہ ہے۔ کیونکہ صحیح قول کے مطابق إجماع کے لئے قرآن وسنت سے کسی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس کی طرف اہلِ اجماع کا قول منسوب ہو۔اب چاہے وہ دلیل کوئی صریح آیت ہویا حدیث اگر چہ خیمرِ واحد ہی ہویا پھروہ دلیل قرآن یاسنت کی طرف راجع (لوٹے والی) ہواوروہ قیاس ہے۔ چنانچہ،

"شَوْحُ مِوْقَاقِ الْوُصُول "ميں ہے كه" اجماع كے لئے كسى اليى دليل باعلامت كامونا ضرورى ہے جس كى طرف ا جماع منسوب ہو سکے کیونکہ بغیر کسی داعی کے سب کا کسی ایک بات پرمتفق ہونا عادۃً محال ہوتا ہےاوراس لئے کہ وہ تھکم جس پراجماع منعقد ہوتا ہے اگروہ دلیلِ سمعی سے نہ ہوتو دلیلِ عقلی سے ہوگا حالانکہ یہ بات طے ہے کہ ہمارے نز دیک عقل كا كوئي حكم ثابت نهيں۔''

"شُورُ حُ الْمَنَارِ لِإِبْنِ مَلِك" ميں ايك قول يہ ہے كه 'اجماع دليل مصنعقد بيس موتا بلكه الهام اور توفيق اللي ہے ہوتا ہے،اس طرح کہ ﴿ فَيْنَ عَدَّوَهُ مِنَّ ان كے اندرعكم بِقَيني پيدا فرما ديتا ہے اور انہيں حق بات اختيار كرنے كى توفيق عطافرمادیتاہے۔جیسے بیع تعاطی <sup>(1)</sup>اورحهام کی اجرت کے جوازیرا جماع ہے۔''

.....وعوت اسلامی کے اشاعتی ادار م**یکتبة المدینه ک**ی مطبوعه 1182 صفحات پر مشتمل کتاب ''ب**ہار شریعت**' جلد دوم صَفْحَه 623 پر صدرُ الشَّويعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علاَ مموللينا **مفتى محرام وعلى عظمى** عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) "برايه وغيره "كحوالي فرماتے ہیں:''بیع تعاطی جوبغیرلفظی ایجاب وقبول کے محض چیز لے لینے اور دیدینے سے ہوجاتی ہے بیصرف معمولی اشیاءساگ،تر کاری وغیرہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ بھے ہوشم کی چیز نفیس و خسیس ( لیعن عمدہ و گھٹیا، اچھی اور خراب ) سب میں ہوسکتی ہے اور جس طرح ایجاب وقبول سے بھے لازم ہوجاتی ہے یہاں بھی تمن دیدیے اور چیز لے لینے کے بعدیج لازم ہوجائے گی کہ بغیر دوسرے کی رضامندی کے روکرنے کاکسی کوجی نہیں۔ (الهداية ، كتاب البيوع، ج٢، ص٣٢ وغيره)

لیکن ہم کہتے ہیں کہ'' یہ قول صحیح نہیں کیونکہ فقہائے کرام رہم اللہ السلام عادل ہیں، ان سے یہ متصور نہیں کہ وہ اللہ اللہ عائے کے احکام میں سے کسی حکم پر انداز بے سے اجماع کر لیس بلکہ اجماع کی بناء، حدیث پاک یانصوص (یعن قرآن وسنت ) سے ثابت کسی معنی پر ہوتی ہے اور رہی بات نیج تعاطی اور جمام کی اُجرت کی ، تو ان دونوں کے بار بے میں اِجماع وسنت ) سے ثابت کسی معنی پر ہوتی ہے اور رہی بات ہے کہ وہ دلیل ہم تک نہیں پہنچی اور صرف اجماع ہی پر اکتفا کر لیا گیا۔ ایسا بھی دلیل سے ہوا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ دلیل ہم تک نہیں پہنچی اور صرف اجماع ہی پر اکتفا کر لیا گیا۔ ایسا ہی '' جَامِعُ الْاَسُواد'' میں ہے۔

## إجماع بغيركسي دليل كے جائز نہيں:

حضرت سیّدُ ناعلامۃ نفتازانی اُوٹِسُ سِرُہُ السُّورَانی (متونی ۲۹۳ھ) نے اپنی کتاب ''اکتَّ لُویُے' 'میں فرمایا:''جہور علما ہے کرام رجم اللہ السام کے نزدیک اجماع بغیر کسی دلیل وعلامت کے جائز نہیں کیونکہ دلیل کا نہ ہونا خطا کو لازم کرتا ہے جبکہ دین میں بلا دلیل کوئی تھم دینا خطا ہے اوراُمت کا خطا پر اجماع (اتفاق) ممتنع (نامکن) ہے، اسی طرح بغیر کسی داعی کے سب کا ایک بات پر شفق ہونا عادہ ہما کا لیے جیسے ایک ہی کھانا کھانے پر سب کا اتفاق نامکن ہے اور اجماع کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سند کے پائے جانے کے بعد بحث تم ہوجاتی ہے، خالفت ناجائز قرار پاتی اور حکم قطعی ہوجاتا ہے۔ پھر دلیل کے بارے میں بھی اختلاف ہے: (1) .....جہور علمائے کرام جہ اللہ السام کے نزدیک اگر دلیل قیاس ہوتو یہ بھی درست ہے اور بیروا تع بھی ہے جیسے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا کہ حضور نبی مگر می ماہ ویو یہ ہم اس کے تو دیوی معاملہ میں راضی ہیں تو کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی ہیں تو کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی نہیں تو کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی نہیں تو کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی نہیں تو کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی نہیں و کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی ہیں تو کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی نہیں و کیا ہم اُن سے اپنے دنیوی معاملہ میں راضی ہوں کیا درست نہیں۔
جو لی درست نہیں ۔

# خبرواحددلیل بن سکتی ہے:

اوراجماع کے لئے خبر واحد دلیل بن سکتی ہے،اس پرسب کا اتفاق ہے جبیبا کہ عام کتابوں میں مذکورہے۔البتہ! "اَلْمِینُوان" اور "اُصُولُ الْإِمَامِ السَّرَخُسِی" میں بیہ بات بیان ہوئی ہے کہ 'بیان کردہ لوگوں (یعنی شیعہ وداؤد ظاہری

وغیرہ) نے اجماع کے لئے ظنی دلیل میں اختلاف کیا ہے خواہ قیاس ہویا خبر واحداور وہ اجماع کو بغیر قطعی دلیل کے جائز قرار نہیں دیتے۔ کیونکہ اجماع حکم قطعی ہے اور قطعی کی بنیا دبھی قطعی پر ہوتی ہے کہ ظن، قطعیت کا فاکدہ نہیں دیتا؟''ان کی اس بات کا جواب ہے ہے کہ اجماع کا حجت ہونا اس کی دلیل پر پنی نہیں بلکہ اُمتِ مصطفیٰ کی کر امت اور احکام شرع کو برقر ار رکھنے کی وجہ سے اجماع بذات خود ایک حجت ہے۔ اور ان کے مؤقف کے باطل ہونے کی دلیل ہے ہے کہ اگر دلیل کے قطعی ہونے کی شرط لگا دی جائے تو اجماع بے فائدہ ٹھہرے گا کیونکہ کسی بھی حکم قطعی کے ثبوت کے لئے کسی قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ (1)

### قياس برسوال كاجواب:

جس طرح اجماع کے لئے قرآن وسنت سے دلیل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح قیاس کے لئے بھی کسی اصل کا ہونا ضروری ہے جوقرآن یا سنت سے ثابت ہو کیونکہ قیاس تو حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے نہ کہ اس کو ثابت کرنے والا ۔ چنا نچہ،

"شَرُ حُ مِرُ قَاقِ اللّٰو صُولٌ" میں فر مایا: 'قیاس مُظُهِر (لینی حکم کو ظاہر کرنے والا) ہوتا ہے ، مُشُبِت (لینی حکم کو ظاہت کرنے والا) ہوتا ہے ، مُشْبِت اللّٰی اُن اُن وسنت سے ثابت ) دلیلِ اصل ہوتی ہے اور حقیقت میں اُن اُن اُن عَدَّو حَلَّ اللّٰی اُن اُن وسنت سے ثابت ) دلیلِ اصل ہوتی ہے اور حقیقت میں اُن اُن اُن عَدِ وَرَحَ مَلُ اللّٰی اُن کُر ہے جو حکم اللّٰ اللّٰی ہوجو تین ہوجو تین ہوجو تین کی شرائط بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: 'قیاس کے ذریعے جو حکم لگانا ہے وہ الیا حکم شرعی ہوتو قیاس جائز نہیں اصولِ شرع یعنی قرآن ، سنت اور اجماع میں سے کسی ایک سے ثابت ہو۔ اگر وہ حکم ، حسی یا لغوی ہوتو قیاس جائز نہیں کیونکہ قیاس سے مطلوب ، علت میں برابری کی وجہ سے حکم شرعی ثابت کرنا ہوتا ہے اور حکم شرعی کا اثبات بغیر قرآن و سنت اور اجماع کے متصور نہیں ۔ ''

حضرت سیّدُ ناعلامه سعد الدین بن مسعود تفتا زانی فَدِسُ سِرُهُ النُّورَانِی (متوفی ۲۹۳ ص ۱۰ التَّلُویُت ، میں اس قول که ' حضرت سیّدُ ناعلامه سعد الدین بن مسعود تفتا زانی فَدِسُ سِرُهُ النُّورَانِی (متوفی ۲۹۳ ص ۱۰ التَّلُویُت میں اس قول که ' بنچانے ' حکم کامُشِبت (یعنی کم کامُشِبت (یعنی کم کوثابت کرنے والا) بنانا مناسب نہیں بلکہ است مُنظهر (یعنی کم کوظا ہر کرنے والا) بنانا چاہئے اس اعتبار سے جس کی طرف محققین علائے کرام رحم اللہ الله سے بیل که منظهر (یعنی کم کوفا ہر کرنے والا) بنانا چاہئے اس اعتبار سے جس کی طرف محققین علائے کرام رحم اللہ الله الله کے بیل که منام کا مرجع ، کلام نفسی ہے اور سب سے زیادہ واضح مفہوم یہ ہے کہ ' فرع (یعنی جس کوقیاس کیا گیا) کا حکم ، نص یا اصل میں التوضیح والتلویح ، الامرالخامس ، سند الاجماع ومرات الاجماع ، الحزء ۲ ، ص ۳۵ .

میں وارد ہونے والے اجماع سے ثابت ہوتا ہے اور قیاس، فرع میں حکم کے عام ہونے اور اصل کے ساتھ خاص نہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔'اور یہ بات زیادہ واضح ہے۔ <sup>(1)</sup>

## اُصول شرع کی ترتیب کی وجہ:

"شَرْحُ الْمَنَادِ لِإ بُنِ مَلِك" ميں ہے:"أصولِ شرع ميں قرآن پاكواس لئے مقدم كيا كه يہراعتبارے جت (دلیل) ہے اور اس کے بعد سنت کورکھا کیونکہ اس کا حجت ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے اور اجماع کومؤخر کیا کیونکہاس کا ججت ہوناان دونوں پرموقوف ہے۔'' پھر فر مایا:'' قیاس اپنے حکم کی طرف نسبت کے اعتبار سے اصل اور قرآن وسنت اوراجماع کی طرف نسبت کے اعتبار سے فرع ہے۔''

سنت كا جحت مونا قرآن ياك يرموقوف ہے،اس كى وجه الله عَرَّوَ عَلَّ كاليفر مان عاليشان ہے:

وَمَا السُّكُمُ الرَّسُولُ فَحُنَّ وَكُونً وَمَا نَهِكُمُ تَلَمُ اللَّهُ الرَّسُولُ عَلَا مَا نَين وه لواور

عَنْ عُوا جَ (پ۲۸،الحشر:٧) جس منع فرما كين بازر هو ـ

اوراجماع کا قرآن وسنت پرموقوف ہونااس لئے ہے کہاس کے لئے کسی دلیل کا ہونا شرط ہے اوروہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے ہوگی ،اب چاہےوہ دلیل کوئی صریح آیت ہویا حدیث نبوی اگر چہ خبر واحد ہی ہویا پھروہ دلیل قرآن یا سنت کی طرف راجع (لوٹے والی )ہو۔لہذاقر آنِ پاک ہراعتبارے اصل ہے جبکہ سنت ،اجماع اور قیاس

ایک اعتبار سے اصل اور ایک اعتبار سے فرع ہیں۔

اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ حقیقت میں تمام احکام شرعیہ کا مرجع اوران کو ثابت کرنے والے فقط دو ہیں اوروہ قر آ نِ كريم اورسنت نبوي ہيں، باقی اصول إنہيں دو کی طرف راجع ہيں۔ چنانچہ،

## عرف وتعامل اور إستِصْحَاب وتَحَرِّى:

"شَورُ حُ مِولُقَاةِ الْوُصُولُ" ميں ہے كه "سابقه شريعتوں كا حكام، قرآن وسنت سے اور عرف وتعامل (<sup>2)</sup> اجماع

....التوضيح والتلويح ، القياس وهويفيدغلبة الظن ،الجزء٢، ص٣٧.

....علامة ين الدين بن ابراجيم المعروف بابن نجيم حفى علير رحمة الله القوى (متوفى ٤٥٠ه م) فرمايا: "شوح المغنى للهندى ميس ب نفوس میں قرار پکڑ جانے والا کام جوبار بار کیا جائے اور طبائع سلیمہ ( دانش مند طبیعتوں ) کے نز دیک مقبول ہواسے عادت وعرف کہتے ..... ے کی ہیں۔ اِستِصْحَاب (1) اور تَحَرِّی (2) اُصول اُربعہ میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی ممل کرنا ہے۔ طاہر یا اَظْھَر (زیادہ ظاہر) پر استِ صُحاب بِعمل ہے۔ کسی معاملہ میں احتیاط سے کام لینااس فرمانِ مصطفیٰ سنّی الله تعالیٰ علیه وآله وسمّ مرحمل ہے که 'جو چیز تخھے شک میں ڈالےاس کو چھوڑ کراس کواختیار کر جو تخھے شک میں نہ ڈالے ۔''<sup>(3)</sup>اطمینان قلبی کے لئے قرعہ ڈالنا

سنت یا اجماع پڑمل ہے۔حضرات صحابۂ کرام اور کبارتا بعین رضوان اللہ تعالیٰ عیبم اجمعین کے اُقوال واُ فعال پڑمل شبۂ حدیث پڑمل ہے(یعنی ان کے اُقوال واُفعال پر حدیث ہونے کا شبہ ہے ) یا پھران کے اُقوال واُفعال پڑمل ، درج ذیل اُحادیثِ

مبارکہ پرمل ہے۔چنانچہ،

(۱)....سرکارِ والا حَبار، ہم بے کسول کے مددگار شفیع روزِ شار ملّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: 'ممبرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں ہے کسی کی بھی پیروی کروگے مدایت پاجاؤگے۔'' (4)

(۲).....نور کے پیکر،تمام نبیول کےسُرُ وَرصلَی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ ذیثان ہے:''سب زمانوں سے بہتر میراز مانہ ہے، لیعنی مکیں جن زمانے والوں میں موجود ہوں اور پھروہ جوان ہے لیں گے۔ (5)

### ایک سوال اوراس کا جواب:

"شَرْحُ الْمَنْادِ لِإِبْنِ مَلِك" مِين بِ: الرَّتم بيسوال كروكه 'جبسابقه شريعتوں ، لوگوں كے تعامل (يعني عرف وعادت)، احتیاط پیمل بخری اور صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی عیمی کے آثار سے بھی علم ثابت ہوتا ہے تو پھراصولِ

..... بين "(الاشباه والنظائر،القاعدة السادسة: العادة محكمة ،ص٧٩) نيز فاوى رضويي شريف بين الاشباه والنظائر، القاعدة السادسة: العادة محكمة، ص ١ ٨ كوالے سے ب: 'إِنَّ مَاتُعْتَبُو الْعَادَةُ إِذَا الطَّرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ ( لِين عادت و معتبر ب جب و ه عام اور غالب موجائ\_) "نيزر دالمحتار وغيره ميمنقول ب: "ألتَّعَامُلُ هُوَ الْاكتُثُرُ السِّعْمَالًا (لِعِن تعالل وه بجس كااستعال كثر مور)"

(فتاوی رضویه، ج۹ ۱، ص۹۹ ٥)

.....و حكم جوگذشته زماني مين ثابت تقاموجوده يا آئنده زمانه مين بھي اس كوموجود ماننال سُتِصْحَاب كهلاتا ہے۔ (القاموس الفقهي، ص ٢٠٧) .....دو کاموں میں سے زیادہ لائق وبہتر کی طلب کو تَحَرِّی کہتے ہیں (لعنی دوبا توں میں غور وَکَر کرنااور جس پردل جے عمل کرنا۔)۔

(كتاب التعريفات، ص٤٠)

.....جامع الترمذي ، ابواب صفة القيامة، باب حديث اعقلهاو توكل ، الحديث: ١٩٠٥م ٥٠١ ، ص١٩٠٥.

.....مشكوة المصابيح ، كتاب المناقب، باب مناقب الصحابة ،الحديث: ١٨ . ٢ ، ج٢ ، ص ١٤ .

.....حلية الاولياء ،الرقم ٢٦٤ زيد بن وهب ، الحديث:٢١٢ ، ج٤، ص١٨٩ ـ

صحيح البخاري ، كتاب الشهادات، باب لايشهدعلي .....الخ، الحديث: ٢٠٥١، ص٢٠٩.

شرع کوچارہی میں منحصر کیوں کیا گیا ہے؟" تو ہمارا جواب یہ ہے کہ" یہ احکام ان چاراصولوں سے خارج نہیں۔اس طرح کہ مسیّد المُمبَلِّغِینَ، رَحُمهٔ یِّلُعلَمِینُ مَلَی اللہ تعالی علیہ آلہ اللہ علی اللہ تعالی علیہ آلہ اللہ علی اللہ تعالی علیہ آلہ اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ آلہ اللہ علیہ اللہ تعالی میں اور تعامل (یعنی عرف وعادت) یہ" اجماع عملی "سے محل میں ہے۔احتیاط پڑل کرنا ہے کیونکہ کرنا قوی ترین اصول پڑل کرنا ہے جسیا کہ تین اصولوں کا معاملہ ہے ،تحری پڑمل کرنا سنت پڑمل کرنا ہے کیونکہ ضرورت کے وقت تحری کا جواز سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجعین کے آثار پڑمل کرنا اس فرمان مصطفی صنی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلم پڑمل کرنا ہے کہ" میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔" (1)

الغرض مذکورہ تمام احکام شریعت کے جاراصولوں ہی کی طرف لوٹنے ہیں اورسب کا مرجع قر آن وسنت ہے اور سنتِ نبوی قر آنِ پاک کی شرح اور تفصیل ہے، پس بیقر آنِ پاک کی طرف راجع ہے۔

### أصولِ اربعه مين حقيقي اصل:

حضرت سیّدُ ناامام بیمقی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۵۸ هه) نے "الْمَدُ حَل" کے شروع میں فرمایا: 'الْلَّا اُعَادُو کَو کَلُ نَا اللهِ اللهِ علیه واله واله و الله و الله و علی الله و الله و علی الله و الله

ترجمه کنزالایمان:اورائے مجبوب! ہم نے تمہاری طرف یہ یاد گاراتاری کہتم لوگوں سے بیان کردو جوان کی طرف اترااور وَٱنۡزَلۡنَاۤ اِلۡیُكَ الذِّكۡرَلِتُنَبِیۡنَ لِلنَّاسِمَا نُزِّلَ اِلَیۡهِمۡ وَلَعَلَّهُمۡ یَتَفَکَّرُوۡنَ ۞

(پ ۱ ۱ ، النخل: ٤٤) کمین وه دهیان کریں۔

یں ثابت ہوا کہ اصولِ اربعہ میں حقیقی اصل قر آنِ پاک ہی ہے، کوئی اور نہیں۔

\*\*\*

.....التمهيد لابن عبد البر، زيد بن اسلم مولى عمر بن خطاب، تحت الحديث: ٩٠ - ٢٠ م ٣٩٥.

### بناوٹی صوفیاکی مُذمَّت کا بیان

اے دین میں انصاف پیند اور پر ہیزگاروں کے تبع اسلامی بھائی! قرآن وسنت پڑمل، بدعت سے احتر از اور قرآن وسنت کی طرف راجع چاراصولِ شرع کے بارے میں تفصیلی گفتگو سے تمہارے گئے ظاہر ہوگیا کہ ہمارے زمانے کے دبعض متصوفہ "جن غیر شرعی باتوں کے دعوے کرتے ہیں وہ سب بے دینی اور گمراہی ہے (اس کی تفصیل آگے آرہی ہے)۔

حضرت مصنف سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۹۸۱ھ) نے یہال''بعض متصوفہ''کہاجس کامعنی ہے ''تصوف کی طرف منسوب لوگ جوحقیقت میں صوفی نہ ہول (بلکہ جھوٹے و بناوٹی صوفی ہوں) اور آپ نے''بعض صوفیا''نہ کہا تا کہ وہ حقیقی صوفیائے کرام جواہلسنّت و جماعت کا اصل جو ہر ہیں، اُن کی طرف الیہ فیجے وشنیع ہا تیں منسوب نہ ہوں۔

### مُذمت كرنے ميں سكف صالحين كاطريقه:

حضرت مصنف سیدی علامہ محمد آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۹۸۱ھ) نے اپنے زمانے کے بناوٹی صوفیوں کا ذکر فرمایا، یہ نویں صدی ہجری کا زمانہ تھا چھر آپ نے اس زمانے کی بعض باتوں کو بیان کیا ہے اور سلف وخلف (اولیا وعلا) رحم اللہ تعالیٰ کی انتاع و پیروی میں ،کسی شخص کو معین اور خاص کئے بغیر اس زمانے کے پچھے حالات وواقعات کی مذمت بیان فرمائی تاکہ لوگ الیہی باتوں سے بچیں اور نصیحت حاصل کریں۔ بہر حال بغیر تعین کے کسی کی مذمت کرنا بزرگوں سے ثابت ہے۔ چنانچیہ،

حضرت سیّدُ ناشیخ اکبر محی الدین ابن عربی عاید رحمة الله القوی (متونی ۱۳۸ه) نے اپنی کتاب ''رُو کُ الْقُدُس'' میں فرمایا که ''ایک بار جب میں نے بناوٹی صوفیا کے کارنا مے حرم شریف (ذَا دَهَ اللّهُ شَرَفَاوَ تَعْظِیْمًا) میں لوگوں کو سنائے اور ان کی مذمت بیان کی توایک شخص کو بیہ بات نا گوارگزری، تو وہ میرے متعلق کہنے لگا: ''ان کو کس چیز نے بیہ باتیں کرنے پر مجبور کیا ؟ ان باتوں اور اس جیسے کلام سے تو اعراض کرنا ہی اچھا ہے۔'' یوں میرے ( یعنی ابن عربی علیہ رحمۃ الله القوی ک برخ کے اس کے اعتراض نے اس بات کو تقویت پہنچائی کہ بے شک میری باتیں حق میں کیونکہ بیاس پر گراں گزری تھیں۔ اور بیاعتراض کرنے والا ان دلائل سے اندھا و بے خبر ہے جنہیں میں نے اپنے مؤقف پر بطور دلیل پیش کیا تھا تھیں۔ اور بیاعتراض کرنے والا ان دلائل سے اندھا و بے خبر ہے جنہیں میں نے اپنے مؤقف پر بطور دلیل پیش کیا تھا

حالانکہ وہ ان کوشلیم بھی کرر ہاتھا اور مکیں نے کئی باریہ باتیں اسے سنائیں مگراس نے ان بناوٹی وجھوٹے صوفیوں کو ملامت نہ کی بلکہ انہیں اچھاہی سمجھا۔ پس جب یہ برائی اس کے زمانہ والوں میں موجود تھی تو اس نے ان باتوں کوفضول جانا کیونکہ وہ خود بھی اس زمانے میں تھااوراسے اندیشہ ہوا کہ ہیں میری بھی مذمت نہ کی جائے اور میں غم میں مبتلانہ ہوجاؤں۔ اورا گروه انصاف كرتا تو ضرورا پنامحاسبه كرتااوروه دلاكل جنهين اس گفتگو مين پيش كيا گياوه بهت زياده ہيں۔ چنانچي،

## آج لوگول سے امانت اٹھ گئی:

منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن جو بہترین زمانہ تھاامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل میں سے کسی کے گلے سے ہارگم ہوگیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا:'' آج لوگوں سے امانت اٹھ گئی۔'' اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک مصیبت کا حکم سارے زمانے پر لگایا۔ بیروایت غزوہ فتح مکہ کے بارے میں کھی جانے والی کتب میں موجود ہے۔

دوسری دلیل بیہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کی شنمزادی اُم المؤمنین حضرت سیّد میُنا عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے جب اپنے زمانے کو اور زمانے والوں کے بخل اور برائیوں کو دیکھا تو افسوس کرتے مونے فرمایا: 'اللّٰهُ عَدَّو حَلَّ لبید بررحم فرمائے کہ اس نے کہاتھا:

ذَهَبَ الَّذِيُنَ يُعَاشُ فِيُ اكْنَافِهِمُ وَبَقِيَتُ فِي خَلُفٍ كَحِلْدِ الْاَجُرَبِ

توجمه: وه لوگ چلے گئے جن کے پہلوؤں میں زندگی گزاری جاتی تھی اور بعدوالوں کے پہلوتوا یہے ہیں جیسے خارش زدہ کی کھال۔<sup>(1)</sup> پھرآ پ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فر مایا:''اگروہ ہمارےاس ز مانے کو پالیتا تو کیامحسو*س کرتا۔'' پھر*آپ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے اینے زمانے والوں کی مذمت بیان فرمائی۔

## صرف نشانیاں باقی ہیں:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن قشرى عليه رحمة الله القوى (متونى ٢٥ه هر) سے ان كے بيٹے اور غانمي رحمها الله تعالی نے روایت کی اور بیر بات، مجھ (ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی) پر اعتراض کرنے والے شخص نے بھی سن رکھی تھی اس

.....مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الادب ،باب الرخصة في الشعر ، الحديث: ٣٦، ج٦، ص ١٧٦.

کے باوجودوہ بناوٹی صوفیوں کواچھا سمجھتا تھا۔ چنانچہ امام قشیری علیہ حمۃ اللہ القوی (متونی ۲۵ مھے) نے"اکسِّ سَالَةُ الْقُشَیْرِیَّة" میں اپنے زمانے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:"ہمارے اس زمانے میں محقق اُولیائے کرام کی اکثریت باقی نہ رہی ،صرف ان کی نشانیاں باقی ہیں۔ جبیبا کہ شاعر نے کہا:

أمَّا السَّخِيامُ فَانَّهَا كَخِيامِهِمُ وَارْى نِسَاءَ السَّحِيَّ غَيُرَ نِسَائِهَا

ترجمہ: خیمتو ویسے ہی ہیں جیسے ان (گذر جانے والوں) کے تھ مگران میں قبیلہ کی عورتیں وہ نہیں بلکہ کوئی اور ہی نظر آر ہی ہیں۔'' اب اس را وطریقت میں وقفہ حائل ہو گیا ہے۔ بلکہ اب توبیر راستہ ہی مٹ چکا ہے۔ (1)

اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ''اکرِّ سَالَةُ الْقُشَیْرِیَّة'' کے شروع میں ان بناوٹی صوفیوں کی بڑی شدت کے ساتھ مذمت فرمائی ہے اور اس کتاب کے لوگوں کے درمیان مشہور ورائج ہونے کی وجہ سے ہم نے حضرت سیِّدُ ناامام قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۵ھ) کے قول کو بطور حکایت بیان کیا ہے۔

### پهردل سخت هو گئے:

حضرت سیّدُ نا عبدالرحمٰن بن حسین رحمة الله تعالی علیه ،حضرت سیّدُ نامارون رحمة الله تعالی علیه سے ، وہ حضرت سیّدُ نا ابومعو خدر حمة الله تعالی علیه سے اور وہ حضرت سیّدُ نا ابوصالی رحمة الله تعالی علیه سے اور وہ حضرت سیّدُ نا ابوصالی رحمة الله تعالی علیه سے اور وہ حضرت سیّدُ نا ابوصالی رحمة الله تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں که ''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کے دو رِخلافت میں جب اہل یمن کا قافله آیا اور انہوں نے قرآنِ پاک سنا تو رونے گے ، تو آپ رضی الله تعالی عنه نے (بطورِ عاجزی) ارشا دفر مایا که ''ہم بھی ایسے ہی سے بھر دل شخت ہوگئے ۔'' (ع)

## سختیال دین سےنہ پھیرتی تھیں:

نیز سیّد المُمبَلِّغِیُنَ، رَحُمَةٌ لِلْعلَمِیُن صَلَّى الله تعالی علیه وآله وسلّم کا مکه شریف میں اسلام کے سبب ستائے جانے والوں کو تنبیه فرمانا بھی اسی امر کی وضاحت ہے۔ چنانچہ اسلام کی خاطر ستائے جانے والوں میں سے ایک حضرت سیّد نا خباب رضی الله تعالی عند بھی متھے جنہوں نے اپنے اسلام کی وجہ سے بے انتہا تکلیفیں اٹھا کیں ، آپضی الله تعالی عند بیان کرتے

....الرسالة القشيرية ،مقدمة المؤلف ،جماعة الصوفية ، ص٨.

.....حلية الاولياء،الرقم ١ ابو بكر صديق ،الحديث: ٧٥، ج١، ص٦٨.

ہیں کہ'ایک بارہم نے مشرکین کے جوروشم کی شکایت کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی:''یارسول الله صلّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم ! آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جمارے لئے الله الله تعالى سے دُعا كيول نهيں كرتے ، جمارے لئے الله عَاقَ عَالَى عَا سے مرد کیوں نہیں مانگتے ۔' بین کرآ پ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اورآ پ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم بیٹھ گئے، پھرارشا دفر مایا:'' ﴿ فَاللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَ فَسَم ! تم سے پہلے جومسلمان تھان میں سے سی آ دمی کو پکڑا جاتا اور دوٹکڑے کر دیا جا تالیکن به چیزا سے دین سے نہیں پھیرتی تھی یا کسی کا لوہے کی تنگھی سے گوشت ادھیڑ دیا جا تا مگر به چیزا سے دین ہےنہ پھیرتی تھی۔' (1)

(كتاب "رُوْحُ الْقُدُس" عام ابن عربي عليه رحمة الله القوى كاكلام يهال ختم موا\_)

## زمانے کے تمام لوگوں کی مذمت جائز نہیں:

بہر حال ہر دور کے ہر طبقہ میں قابلِ مذمت اور قابلِ تعریف دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور خیر وشر قیامت تک باقی رہیں گے۔لہذااگر کسی نے لوگوں میں سے ایک قتم کے افراد کی مذمت کی تواس کی مراد،ان میں سے شریرافراد ہوتے ہیںاورواقعی ایسےافراد پائے جاتے ہیں۔اسی طرح اگرکوئی ایک قتم کےافراد کی تعریف کرتا ہے تو اس سے مراد بھلائی والے افراد ہوتے ہیں اوروہ بھی پائے جاتے ہیں۔اگر چکسی زمانے میں ایک فریق اپنے مقابل کے اعتبار سے کم یازیادہ ہوجائے ، پس دونوں فریق ( یعنی اچھے اور برے لوگ ) ہر دور میں باقی رہیں گے۔مگر کسی بھی زمانے کے تمام ہی لوگوں کی مذمت جائز نہیں۔ چنانچہ،

#### حديث ياك مين ممانعت:

حضرت سبِّدُ ناابو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تا جدارِ رِسالت ،شہنشاہِ نُبوت ، کُخز نِ جودوسخاوت صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عبرت نشان ہے:'' جب كو كَي شخص بير كہے كه تمام لوگ ہلاك ہو گئے تو وہ خودان سب سے زيادہ ہلاک ہونے والا ہے۔'' (<sup>2)</sup>

<sup>....</sup>حلية الاولياء ،الرقم ٢٣ خباب بن الارت ، الحديث: ٤٧٣، ج١ ، ص ١٩٥.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب البر ، باب النهي عن قول هلك الناس ، الحديث: ٦٦٨٣ ، ص ١١٣٥ .

#### • ===

#### حديث ياك كى شرح:

حضرت سبِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا نیجیٰ بن شرف نووی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۷۲ه) اس حدیث ِ یاک کی شرح میں فرماتے ہیں:''حدیث شریف (عربی متن) میں وار دلفظ''اھُ لَکُھُمُ ''میں'' کاف' پیش (') اور زَبر (-) دونوں كے ساتھ روايت كيا گيا ہے كيكن مشہور پيش كے ساتھ (اَهُ لَ سُكُهُ مُ ) ہے اوراس كامعنى ہے 'ووخودان سے زيادہ ہلاك ہونے والا ہے۔''اورا گراس کوزَبر کے ساتھ (اَهُ مَلَ كُهُمُ ) پڑھیں تواس کامعنی یہ ہوگا کہاس نے ان کو ہلاک ہونے والا بنایا جبکہ حقیقت میں وہ ہلاک نہیں ہوئے۔'' علمائے کرام رحم اللہ السام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیروعیدو مذمت اس شخص کے بارے میں ہے جولوگوں کوعیب لگانے ،انہیں حقیر سمجھنے،اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے اوران کو براجانتے ہوئے بیہ بات (کہلوگ ہلاک ہوگئے) کہتا ہے۔ کیونکہ وہ مخلوق کے بارے میں انٹ انٹی عَارِّرَ عَالَ اللہ وار وار کونہیں جانتا۔ علمائے کرام جمہم اللہ الملام مزید فرماتے ہیں اگر کوئی ہیہ بات (کہ لوگ ہلاک ہوگئے) اپنی اور لوگوں کی دینی معاملات میں کوتا ہی یرافسوں کرتے ہوئے کہتا ہے تواس میں حرج نہیں۔ جیسے کوئی امت کی بداعمالیوں پرافسوں کرتے ہوئے کیے کہ 'میں اُمتِ مصطفیٰ میں کوئی بھلائی نہیں جانتا سوائے بیر کہ وہ سارے نماز پڑھتے ہیں۔''حضرت سپّیدُ نا امام ما لک علیہ رحمۃ اللہ الخالق (متوفی 9 کاھ) نے اس کی شرح یوں ہی بیان فرمائی اور دیگر نے آپ رحمۃ الله تعالی علیہ کی اتباع کی ہے۔حضرت سبِّدُ ناامام خطا بی علیہ رحمۃ اللہ اکانی (متو فی ۳۸۸ھ) فر ماتنے ہیں:''اس کامعنی یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ لوگوں کے عیوب اور برائیاں بیان کرتار ہےاور''لوگ بگڑ گئے ،لوگ ہلاک ہوگئے '' وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا پھرے ۔ پس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہی سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ لیعنی لوگوں کی غیبت اور مذمت کرنے کی وجہ سے ملنے والے گناہ کے سبب اس کی حالت سب سے زیادہ بری ہے۔ نیزالیں باتیں اکثر خود پیندی اورخودکولوگوں سے بہتر سمجھنے (یعن تکبر ) میں مبتلا کر دیتی ہیں۔''(1)

## مسی کام کےخلاف ِشرع ہونے کی شرط:

یہاں بات ہور ہی ہے بناوٹی صوفیا کے خلاف شرع امور کا مرتکب ہونے کی اور خلاف ِشرع امور سے مرادوہ

.....شرح صحيح مسلم للنووي ،كتاب البر والصلة ، باب النهي عن قول هلك الناس ، ج١٦ ، ص ١٧٥.

کام ہیں جن کے خلاف شرع ہونے پر مجہدین کا اجماع (یعنی اتفاق) ہے جیسے زنا، شراب، چوری ، ترک نماز اور ان جيسے ديگر كام اورا گروه كام ايسے نه هول تووه مُنْكو (يعني رُا كام) نہيں ۔ چنانچه،

حُجَّةُ الْإِسُلَام حضرت سيِّدُ ناامام محمر غزالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥هـ) "إحْيَاءُ الْعُلُوم " ميل فرمات مين: ''کسی کام کے مُنگر (یعنی براہونے) کی شرائط میں سے ایک بیہے کہوہ برائی اجتہاد کے بغیر معلوم ہواور ہروہ برائی جو اجتهاد کے ذریعے معلوم کی جائے اس میں احتساب نہیں۔لہذا اگر کوئی شافعی گوہ، <sup>(1)</sup> بجو<sup>(2)</sup> یا ایسی شئے کھار ہاہوجس پر بوقت ِ ذرج بسُم الله نه پر طی گئ تھی (3) تو کسی حنی کواس پر اعتر اض کاحق نہیں۔ بول ہی اگر کوئی حنی نشہ نه دیے والی نَبِيْذُ <sup>(4)</sup> يِئِوْ كُونَى شافعي اس پراعتر اصْنَهِيں كرسكتا \_ <sup>(5)</sup>

کے تحت فر ماتے ہیں:''اس حدیث کی بنایرامام شافعی ودیگرائمہ دین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فر مایا کہ'' گوہ حلال ہے۔''امام اعظم ؤُلِّے بِسُ سِـرُهُ كےنز ديكمنوع۔وہحضرات فرماتے ہيں كه''اگرحرام ہوتی توحضورانور(صنَّی الله تعالی عليه وآله وسلَّم ) کے سامنے نہ کھائی جاتی۔''امام اعظم (رضی الله تعالی عنه متوفی ۱۵۰ھ) فرماتے ہیں که''بیحدیث منسوخ ہے۔''اس کی ناسخ حدیث آگے آرہی ہے، **جب اباحت (یعنی جائز ہونے) اورممانعت میں تعارض (یعن کراؤ) ہوتو ترجیح (یعن فوقیت)ممانعت کی ہوتی ہے۔ (ناسخ حدیث بیہ ہے: حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن ابن شُبُلُ رضی الله** تعالى عندسے مروى ہے كەحضور نى أكرم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے كوه كھانے سے منع فرمايا۔)

.....مفسر شهير كييم الأمت مفتى احمد يارخان نعيى عليه رحمة الله القوى (متونى ١٣٩١هه) مراة المناجي، 56، صغير 662 يركوه مي متعلق حديث شريف

(سنن ابي داود، كتاب الطعمة، باب في اكل الضب، الحديث: ٣٧٩، ص٥٠٣)

.....صدرالشربعه، بدرالطريق**ه مفق محرام برعلي اعظمي** عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧هه)" دُر منحتار " كيوال يافقل كرتے ہيں:" كيلي والا جانور جورکیلے سے شکارکرتا ہوحرام ہے۔ جیسے شیر، گیدڑ، اومڑ**ی '' بجو'** ' کتاوغیرہ'' (بھار شدیعت، ج۲، حصه ۱۵، ص۷۹) ( رکیلے سے مراد: گوشت خور جانوروں کے وہ دونوں بڑے دانت جن کے ذریعے سے وہ گوشت کا ٹتے یا شکار بکڑتے ہیں۔) (فیرو زاللغات) کرنے میں قصداً (جان بوجھکر)"بیسُم اللّٰہ" نہ کہی جانورحرام ہےاورا گر بھول کراپیاہوا جبیبا کہ بعض مرتبہ شکار کے ذبح میں جلدی ہوتی ہےاور

جلدى مين"بسم الله"كهنا بحول جاتا ہاس صورت ميں جانور طال ہے۔" (بهار شريعت، ج٢، حصه ٥١، ص٥٧)

....احناف كنزويك: نبيذيعن مجوريامن كو يانى مين بهوياجائوه يانى نشه پيدا مونے سے پہلے پياجائے بيجائز ب-احاديث ساس

.....احياء علوم الدين ، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ،الباب الثاني ،شرط رابع، ج٢، ص ٤٠٠.

## اَمُرِّ بِالْمَعُرُوفِ وَنَهُى عَنِ الْمُنْكُر كَى تَيْن شرائط:

حضرت سيِّدُ ناامام لا قانى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٧٥٠١ه) "جَوْهَرَةُ التَّوْجِيُد" كَي شرح ميس فرمات بين: تمام علمائ كرام رحم الله السلام كنزويك أمُرٌ بِالْمَعُرُوف وَنَهُي عَنِ الْمُنْكُو (لِيني نَكَى كَاحَكُم كرنے اور برائي منع كرنے) كے لئے تین شرا نط ہیں: (۱)..... پہلی شرط: جس چیز کا حکم دینا ہے یا جس سے منع کرنا ہے اسے سیجے طرح جانتا ہو۔ لہذا جسے اس معامله میں شریعت کا حکم معلوم نہیں اسے اس چیز سے منع کرنا یا حکم دینا جائز نہیں۔حضرت سپّدُ ناعلا مہ سعد الدین تفتاز انی عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٤٩٣هه) فرمات بين كه امام الحرمين رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٢٥٨هه) في فرمايا كه الرحكم شرعي كوعام وخاص دونوں سجھتے ہوں تواس میں عالم اورغیر عالم دونوں کے لئے اَمُوّ بالْمَعُرُوُف وَنَهُيٌّ عَنِ الْمُنْكُر جائز ہے اورا گر اس حکم کا جانبے والا اجتہا د کے ساتھ خاص ہوتو اس میں عوام کے لئے امرو نھی (یعنی نیکی کا حکم دینااور برائی ہے نع کرنا ) جائز نہیں ہے بلکہاس میں تکم مجتهدین کے سپر دہوگا۔ پھرایک مجتهد کے لئے جائز نہیں کہ بذریعہاجتها د ثابت ہونے والے مسکه میں زجروتو بیخ کے ساتھ دوسرے مجتہدیراعتراض کرے۔ کیونکہ ہمارے (اہلسنّت وجماعت کے ) نز دیک ہرمجتہد فروعی مسائل میں مُصِیب (یعنی وُرُست رائے والا) ہے اور جس نے کہا کہ ففروعی مسئلہ میں مُصِیب صرف ایک مجتهد ہوتا ہے۔'' تووہ ایک اس کے نزدیک غیر متعین ہے۔<sup>(1)</sup> (۲)..... **دوسری شرط**: نیکی کا حکم کرنے اور برائی ہے منع کرنے والے کواس بات کا اطمینان ہو کہ سامنے والا میری بات سے ایباا نکار نہیں کرے گاجواسے کسی بڑی برائی کی طرف لے جائے۔(٣).....تیسری شرط:اسے غالب گمان ہو کہ اس کا برائی سے منع کرنا اس برائی کے خاتمے کا سبب بنے گا۔

#### بناوٹی صوفیاکے باطل اُقوال اوران کاحکم شرعی

ببلاقول علم ظاهر ميس حرام اورعلم باطن ميس حلال:

(۱).....جب کوئی صاحب علم بناوٹی صوفیوں کوان کے بعض خلاف شرع امور سے منع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ''اس برے فعل کاحرام ہونا صرف علم ظاہر سے ثابت ہے۔ لہذا بیصرف علم ظاہر والوں پرحرام ہے جبکہ ہم صوفی ،علم .....شرح المقاصد للتفتازانی،المبحث المحامس عشر الامر بالمعروف .....الخ،ج٣،ص٤١٢.

باطن (1) والے ہیں۔ بہلے قول کا حکم شرعی:

الیی بات کہنا اور اس پرراضی رہنا صرت کر لیعنی کھلا ہوا) کفر ہے۔ کیونکہ اس میں الیسی بات کا انکار ہے جو ضروریات دین سے ثابت ہے اور اس پر مجتهدین کا اجماع ہے۔ چنانچہ،

" شَوِّحُ اللَّدُدَد" میں ہے کہ" جس نے حلال کے حرام ہونے اور حرام کے حلال ہونے کا اعتقادر کھااس نے کفر
کیا۔ جبکہ وہ چیز بعینہ حرام ہو (جیسے شراب ومردار وغیرہ) اوراگروہ شئے کسی غیر کی وجہ سے حرام ہو (جیسے عید کے دن روزہ رکھنا)
تواگر چہاس کے حلال ہونے کا اعتقاد بھی رکھے ، کفرنہیں اور کفراسی وقت ہوگا جب اس شئے کا حرام ہوناقطعی دلیل سے
ثابت ہواوراگراس کا ثبوت خبر واحد سے ہوتو کفرنہیں۔

" جَامِعُ الْفَتَاوِلَى " میں ہے: ' علم کلام اور فقہائے کرام رسم اللہ الما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ' اگر کوئی شخص قرآنِ مجید، حدیثِ متواتر (2) یا جماع قطعی سے ثابت شدہ حکم شرعی کا انکار کرے (جیسے نماز، روزہ، زکوۃ، جج اور عین وجنابت کے بعد خسل یا حدث کے بعد وضو) تو وہ کا فرہے اور اس کفر پر ڈٹ جانے کی صورت میں قتل کر دیا جائے۔ اس کی تاویل قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کی جہالت ولا علمی عذر ہوگی کیونکہ فرضِ عین تو مسلمانوں میں مشہور و معروف ہو کہ باریک معروف ہو کہ باریک معروف ہو کہ باریک بنی اور کا ملی غور وفکر کے ساتھ ہی سمجھ آئے گا تو اس وقت جہالت ولا علمی عذر شارہ وگی۔ "

#### دوسراقول: إلل أَن عَزَّو جَلَّ عد بلا واسطه بوجها:

(٢)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں: "تم اپنے تمام عقائدوا عمال کے احکام قرآنِ پاک سے سکھتے ہواور ہم علم باطن والے

.....حضرت سپّیدُ نا**عبدالغی نابلسی** علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اسی مقام پرعلم باطن کی تعریف یوں فر مائی:'' بیدل کاعلم ہے،جس کے ذریعہ دل کے احوال کی پیچان اوراس کے نقاضوں کےمطابق امور کے جاری ہونے کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔''

.....حدیث متواتر کی تعریف: ''وہ حدیث جس کوروایت کرنے والے شروع سے لے کرآخرتک اسٹے زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عادۃً محال ہو، اس کی انتہا نے سند پر کوئی امر مشاہدیا امر مسموع ہو (یعن سب سے پہلاروای یوں کے: میں نے دیکھایا سنا) نیز وہ حدیث علم یقینی کا فائدہ دے۔'' محال ہو، اس کی انتہا کے سند پر کوئی امر مشاہدیا امر مسموع ہو (یعن سب سے پہلاروای یوں کے: میں نے دیکھایا سنا کی نیز وہ حدیث علم یقینی کا فائدہ دے۔'' (نرهة النظر فی توضیح نحبة الفکر، ص ٤٣)

ا پنے تمام احکام صاحبِ قرآن ، حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے سیکھتے ہیں ۔ جب ہمیں کسی مسئلہ میں مشکل در پیش ہوتی ہے تواس کے بارے میں رسولِ کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے بوچھ لیتے ہیں۔ اگر تشفی (تَ۔ وَعَثُ لَیْ : فَیْ : یعنی اطمینان) ہوجائے تو ٹھیک ، ورنہ ہم بلاواسطہ ذات الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کسی دوسر سے نہیں بوچھتے کیونکہ ہم اللّی اُنڈو وَ عَلَ کہ معرفت رکھتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کی کیفیت کوجانتے ہیں اور بیاس لئے کہ وہ ہم سے ہماری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پس ہم بغیر کسی واسطہ کے (DIRECT) اُنڈو وَ حَسلَ سے اس مسئلہ کا تھم بوچھ لیتے ہیں۔''

## دوسر نے قول کا حکم شرعی:

جاہل و بناوئی صوفیا کا یہ تول بالا جماع کی وجو ہات کی بناء پر طعی کفر ہے۔ (۱) ..... پہلی وجہ: مکلّف ہونے کی شرائط مثلاً عاقل و بالغ ہونا، دعوتِ اسلام پہنچ جانا اور دار الاسلام میں سکونت وغیرہ کے باوجود ایسی با تیں کرنا اس بات کا واضح شوت ہے کہ وہ اپنچ آپ کو کتاب وسنت کے احکام کے مکلّف نہیں سمجھتے (اور بیصری کفر ہے)۔ (۲) ..... دوسری وجہ: ان کا اس بات کی صراحت کرنا ہے کہ اگر رسول کریم ، رَءُ وف رَّحیم صلّی الله تعالی علیہ وہ الدوسلَم کوئی حکم شرعی بتا دیں پھر بھی انہیں احتیار ہے، جا ہے قبول کریں یار دکر دیں (یہ بھی کھلا کفر ہے)۔ (۳) .... تیسری وجہ: اس میں نبی عَلیّهِ الصّلوةُ وَ السّلام کو وسیلہ بنائے بغیر انسان عَرْق حَلَم شرعیہ الله کا دعوی ہے اور یہ دعوی نبوت ہے (لبذا یہ بھی کفر ہے)۔ چنا نچہ، بنائے بغیر انسان عَرْق حَلْم سے اور یہ دعوی نبوت ہے (لبذا یہ بھی کفر ہے)۔ چنا نچہ، بنائے بغیر انسان عَرْق حَلْم سے اور یہ دعوی نبوت ہے (لبذا یہ بھی کفر ہے)۔ چنا نچہ،

حضرت سیّد ناعلامہ سعدالدین تفتاز انی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متونی ۱۹۷۳ می)'' شَرُحُ الْعَقَائِد'' میں امامُ فی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۵۳۷ هے) کے قول که'' بندہ کسی ایسے درجہ تک نہیں بہنے سکتا کہ احکام شرع اس سے ساقط ہوجا کیں (جبکہ عاقل وبالغ ہو)۔'' کے تحت فرماتے ہیں:'' یہ اس لئے ہے کہ اسلام کے تمام احکام (امرونہی) عام ہونے کی وجہ سے ہر ہر مکلّف (عاقل وبالغ) پر لا گوہوتے ہیں اور اس پر مجتہدین کا اجماع ہے۔ جواز کے قائل بعض لوگ کہتے ہیں که'' جب کوئی بندہ محبت کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتا، اسے دل کی صفائی حاصل ہوجاتی، اوروہ کفر پر ایمان کو بغیر منافقت کے اختیار کر لیتا ہے تو اس سے شرعی احکام ساقط ہوجاتے ہیں اور کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود الکی آئی عَدَّوَ جَلَّ اسے جہنم میں داخل نہ فرمائے گا۔'' اور بعض کہتے ہیں کہ' ان سے ظاہری عبادات ساقط ہوجاتی اور ان کی عبادت محض تفکر (یعنی کا کنات میں غوروفکر) ہوتی اور بعض کہتے ہیں کہ' ان سے ظاہری عبادات ساقط ہوجاتی اور ان کی عبادت محض تفکر (یعنی کا کنات میں غوروفکر) ہوتی

ہے۔''اور بیکفرو گمراہی ہے کیونکہ ایمان ومحبت میں سب سے زیادہ کامل حضراتِ انبیائے کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلوةُ وَالسَّلام ہیں بالخصوص اللہ عَن عَدَّو مَحلَّ کے پیارے حبیب سنَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم ،اس کے باوجودان کے قق میں مكلّف ہونا اتم وا كمل ہے۔اور بیفر مانِ مصطفی صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم که 'جب اللہ عزَّو جَلّ سی بندہ سے محبت کرتا ہے تواسے کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا۔''اس کا مطلب بیہ ہے کہ انڈ کُنٹُ عَزَّوَ حَلَّا سے گنا ہوں سے محفوظ فر مالیتا ہے اور گنا ہوں کا ضررا سے نہیں پہنچتا۔'' <sup>(1)</sup> یعنی اس شخص کے لئے ظاہر وباطن ہر حال میں تو بہ کرنا آسان ہوجا تا ہے حتی کہ افعال ِ ظاہری تو دور کی بات ہےوہ مستقبل میں بھی گناہ کے سرز دہونے اور دل کی لغزشوں سے اللہ اُنے وَ حَلَّى بارگاہ میں توبدواستغفار کرتار ہتاہے۔ پس اس کے لئے تو بہ کر نامشکل ودشوا نہیں رہتا۔

#### تيراتول: گوشه منتني اور شيخ کي توجه:

معرفت تک پہنچ جاتے ہیں اوراس کی بارگاہ میں انتہائی قرب اور کامیابی سے نوازے جاتے ہیں۔ پس ہمارے لئے تمام علوم ظاہر کردیئے جاتے ہیں ،ہم ان میں سے جو چاہتے ہیں احکام اختیار کرتے ہیں پھر ہمیں قر آ نِ کریم اور دیگر دین کتب پڑھنے کی ضرورے نہیں رہتی اور نہ ہی قرآنِ پاک اور دیگر علوم سکھنے کے لئے کسی استاذ کی حاجت ہوتی ہے۔

# تيسر في ول كاحكم شرعى اورييخ كامل كى اہميت:

جابل صوفیوں کا پیقول محض جھوٹ اور انٹی اُغ نے وَ رَحل پر بہتان ہے اوراس کی بارگاہ میں بہت بڑی جرأت ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے پہلے قول کے صرح کفر ہونے کے باوجود یہ گمان کیا ہوا ہے کہ انڈ ان عَرَا انہیں اپنی معرفت تك يَهْجائ كار إنَّاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِينَ ﴿ ٢٠ المائدة: ٢٧) ترجمهُ كنزالا يمان: بِشك الله كافرون کوراہ نہیں دیتا۔ رہی بات **مرشدِ کامل کی توجہ** کی توبید درست ہے کہ جوشیخ ،صادق وعارف ہو،مرا تب علم عمل میں کامل ہو

<sup>.....</sup>شرح العقائد، لايبلغ ولي درجة الانبياء،ص٦٦٦.

<sup>.....</sup>صاحب حدیقه ندید حضرت سید ناعبدالغی نابلسی علیه رحمة الله القوی نے اس مقام پر شخ ( یعنی پیرومرشد ) کی تعریف یول فرمانی: ''وه بزرگ جس سے اس کی باتوں کی پیروی پرعہد کیا جائے اور وہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق اقوال وافعال کے ذریعے مریدوں کی تربیت کرے اور ظاہری تقاضوں کےمطابق اس کا دل بغیر کسی کوتا ہی کے ہمیشہ مراتب کمال کی طرف متوجد ہے۔''

اصلاح اعمال

اور ظاہری و باطنی علوم کا جامع ہوتواس کی توجہ (اورتربیت) مریدین کے لئے کافی ہے اوریہی توجہ انہیں مطالعہ کتب اور دیگر علوم میں مشغول ہونے سے بے پرواہ کردیتی ہے کیونکہ شخ کامل کی انتہائی توجہ اورغیرتِ الہیہ، مریدین کوکسی حکم شرعی سے جاہل نہیں رہنے دیتی اور جب وہ شخ کامل کی تربیت میں آجاتے ہیں تو وہ شخ ہی ان کے لئے کتاب ہوتا ہے۔ ایک اس سے زائر ہوتا میر کرزی شیخ کامل کی حالی کی اس موجہ دروں سے جمع ہوتا ہے جس کی مادہ میں دور کو ہوتا ہے۔

بلکہ اس سے زائد ہوتا ہے کیونکہ شخ کامل کے پاس کتاب میں موجود وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ان مریدوں کو حاجت ہوتی ہے اور بھی مریدوں کا شخ کامل کے علاوہ کسی اور استاذ سے پڑھنا مطالعہ کرنااور سیھنا شخ کی باتوں پڑمل کرنے سے رکاوٹ بنتا ہے حالا تکہ وہ شریعت مجمدیہ کے مطابق ان کے احوال کی اصلاح کرر ہا ہوتا ہے۔ پس الیمی صورت حال کے

پیشِ نظروہ ان کوابیاعلم حاصل کرنے سے منع کرتا ہے جس پروہ عمل نہ کریں اور ان کے دل صرف علم کی زیادتی کے پیشِ نظروہ ان کوابیاعلم حاصل کرنے سے منع کرتا ہے جس پروہ عمل نہ کریں اور ان کے دل صرف علم کی زیادتی کے سیس

عادی ہوجا ئیں۔ پھرابیاعلم، شخ پر جحت ( یعنی اعتراض ) بن جاتا ہے جبکہ شخ کامل ان کونفع بخش علم تھوڑا تھوڑا کر ک سکھاتا ہے کیونکہ وہ ان کی مصلحتوں کوان سے زیادہ جانتا ہے۔

اورا گران کا شخ ناقص اور جاہل ہو کہ خود پر اور مریدوں پر لازم انگائی ُعَدِّوَ حَلَّ کے احکام وحقوق نہ جانتا ہو گر پھر بھی وہ انہیں ان باتوں کا حکم دے تو ایسا شخ خود بھی گمراہ ہے اور انہیں بھی گمراہ کرنے والا ہے۔

## چوها قول علم ظاهروشر بعت كاترك:

(۴)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں:''الگائیءَ وَ حَلَّ کی معرفت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک علم ظاہرا ورشریعت کوکمل طور پرترک نہ کر دیا جائے۔''

## علم ظاہراورشریعت کی تعریف:

علم ظاہر وہ علم ہے جو کتاب وسنت کے اُن معانی سے حاصل کیا جاتا ہے جن کا تعلق عقائد واعمال سے ہوتا ہے۔ اور شریعت وہ بیانِ اللی ہے جو حضراتِ انبیائے کرام ومقدس ملائکہ عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کَى زبانوں پرتمام مُكَلَّفِينُ كَ لَئِحُ بِطُورِ خَطَابِ وار دہو۔

## چو تھے قول کا حکم شرعی:

اگر کہنے والے نے علم ظاہراور شریعت کے ترک سے 'اس کا نہ سکھنا ،اسے اہمیت نہ دینا اوراس سے منہ موڑ لینا''

اصلاحِ اعمال

مرادلیا ہے یوں کہ اس علم ظاہراور شرع کی کوئی حاجت نہیں۔ یقیبتاً اس قائل نے کلام الہی کواحمتی بتایا اور حضرات انبیائے کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلاةُ وَ السَّلام کے بیسے جانے اور کتابوں کے اتار نے کی طرف لغواور بےکارہونے کی نسبت کی پس اس کے نفر میں کوئی شک نہیں اور بیشد یدو سخت تر کفر ہے۔

## الله المنظمة وراسته:

حضرت سبِّدُ نا یُخ تاج الدین بن عطاء الله سکندری علیه رقمۃ الله القوی (متوفی ۲۰۹هه) فرماتے ہیں که حضرت سبِّدُ نا یُخ ابوالحسن شاذلی علیه رقمۃ الله اکافی (متوفی ۲۵۲هه) کے اس کلام (ولی اس وقت تک الله اُن عَدَّوَ جَلَّ تک نہیں بُنچ سکتاحتی کہ الله اُن عَدَّوَ جَلَّ تک پہنچنے کی خواہش بھی اس سے منقطع ہوجائے) میں منقطع ہونے کا مطلب اس طریقہ کاختم ہونا ہے جس میں عقلِ انسانی کودخل ہو۔اس بے چینی کا خاتمہ مرا زنہیں جواپنامعاملہ انڈ اُن عَدَّوَ هَلَّ کے سپر دکر نے اوراس کی مرضی کے مشاہدہ کی بنیاد ہے پس وہ خود کو ان اُن عَدَّوَ هَلَّ کے سپر دکر دیتا ہے اورا پینش کر دیتا ہے اور وہ این مولی عَدَّوَ هَلَّ کے ساتھ کسی شئے کو پیندواختیار نہیں کرتا کیونکہ وہ انڈ اُن عَدَّوَ هَلَّ کے ساتھ کسی اور کواختیار کرنے کو آفات ونقصانات کو جانتا ہے۔''

0 2 0

#### آج نہیں تو کل راستہ کھل جائے گا!

#### اعلی بصیرت برفائز بستیان:

اورا نہی حضرت سیّد ناشخ ابوالحسن شاذ لی علیہ رحمۃ اللہ اکا فی (متو فی ۱۵۲ھ) سے نقل کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی مایا: ''پر ہیز گاری ان کے لئے اچھی راہ ہے جنہوں نے اپنے حصے کے لئے جلدی کی اور ثواب حاصل کرنا چاہا۔
یقیناً پر ہیز گاری نے انہیں اس مقام تک پہنچادیا کہ اب وہ روشن دلیل اور اعلیٰ بصیرت پر فائز ہوکر ان نے قرئی سے لیتے ، اسی کے این مان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پس وہ لیتے ، اسی کی بات کرتے ، اسی کے لئے عمل کرتے اور اسی کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ پس وہ ایسے تمام اوقات اور تمام احوال میں نہ تدبیر کرتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر چاتے ہیں ، نہ اپنی چاہت کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر چاتے ہیں ، نہ اپنی چاہت کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر چاتے ہیں ، نہ اپنی چاہت کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر جاتے ہیں ، نہ اپنی چاہت کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر جاتے ہیں ، نہ اپنی جات کو دخل دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کی دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کی دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر جاتے ہیں ، نہ اپنی حاست کے دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کو دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کو دیتے ہیں ، نہ اپنی حاست کی دیا کہ کو دو اس کی دیا کہ دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی پر جاتے ہیں ، نہ اپنی حاست کی دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی کی جاتے ہیں ، نہ اپنی حاست کی دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی کی جاتے ہیں ، نہ اپنی مرضی کی کو دیتے ہیں ، نہ اپنی مرضی کی دو اس کی دیا کہ دو اس کی خوالم کی کر دیتے ہیں ، نہ کی دو کی حاست کی دو اس کی دو کر دیتے ہیں ، نہ کی دو کر دو

اصلاحِ اعمال

تفکر میں پڑتے ہیں، نہ کسی کود مکھتے ہیں، نہ کسی ہے بولتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں، نہ چلتے ہیں اور نہ ہی کوئی حرکت کرتے ہیں سوائے بیر کہ جس کا آن عَزَّدَ عَلَّ نے حکم فر ما یا اور جس میں اس کی رضا ہواس حیثیت سے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ علم نے ان کو حقیقت امریر لا کھڑا کیا ہے۔ تو وہ سب' محقیقتِ گل'' میں انکٹھے ہیں اوراعلیٰ وادنیٰ ہونے میں جدا جدانہیں۔ جبکہ ادنیٰ ترین چیزوں سے اُنڈائی ﷺ ازرؤئے ثواب کے روک دیتا ہے اس کئے کہ وہ تقویٰ ویر ہیز گاری کے ساتھ ساتھ خود پر لازم شرعی حدود کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جس کے علم عمل کے لئے کوئی حصہ نہ ہوتو وہ دنیا کے یردہ میں ہے یاوہ دعویٰ میںمصروف ہےاوراس کا حصہ مخلوق پر بڑائی جتانا،اینے ہم مثل پر تکبر چاہنااوراینے علم کے سبب الْقَانُ عَزَّوَ هَلَّ يرجراً ت كرنا ہے اور يهي كھلا نقصان ہے۔ ہم اس سے اللَّيٰ اللَّهُ عَزَّو هَلَّ كي بناه ما نكتے ہيں عقلمندلوگ ايسے تقوی سے بچتے اوراس سے اللہ عَزَّوَ حَلَّی پناہ جا ہتے ہیں اور جس شخص کے لم ومل سے اللہ عَزَّوَ حَلَّ کے لئے عاجزی اور مخلوق کے لئے انکساری نہ بڑھے تو وہ شخص ہلاک ہونے والاہے۔ یاک ہے وہ ذات جس نے کثیر نیکوکاروں کو

نیکیوں کے سبب ان کی اصلاح کرنے والوں سے الگ کردیا جس طرح بہت سے مفسدین کوفساد کے سبب ان کے مقصد سے جدا کر دیا۔ توتم اللّٰ عَزَّدَ هَلَّ کی پناہ مانگو کہ بے شک وہ ہی سننے اور جاننے والا ہے۔'' (1)

## يانچوان قول: بلا واسطه دين سيصنے كا دعوى :

(۵)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں:''اگرتمہارے گمان کے مطابق ہمارے عقائد واَعمال باطل ہوتے تو ہمیں جھی یہ بلندوروشن احوال حاصل نہ ہوتے کہ ہم دین کے احکام رسول الله صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے بلا واسطہ سکھتے ہیں ،اگر کسی مسله میں مشکل پیش آئے تو ہم نبی کریم صلّی الله تعالی عابیه وآله وسلّم سے بوجیے لیتے ہیں چھر بھی تشفی نہ ہوتو اللّی اُعدَّ وَ حَلَّ کی طرف رجوع کرتے اور ہم گوشنینی اور شیخ کے ذریع اللہ ہو اُن کی بھنے جاتے ہیں تو ہمارے لئے تمام علوم منکشف ہوجاتے ہیں ، یوں ہمیں پڑھنے، مطالعہ کرنے اور کسی اُستاذ کی ضرورت نہیں رہتی اور ہماری شان توبیہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی پہنچ سے بلند کرامات <sup>(2)</sup> و ہزرگیاں حاصل ہیں یوں کہ ہم رحمانی قربتوں کے ساتھ نازل ہونے والے ملکو تی ....الطائف المنن للشيخ تاج الدين سكندري عليه رحمة الله القوي.

.....صاحب حدیقه ندیه حضرت **سیّدُ ناعبرالغی نابلسی** علیه رحمة الله القوی یهال **کرامت** کے بارے میں فرماتے ہیں:'' کرامت اس خلاف عادت کام (مثلاً: مرده زنده کردیناوغیره) کو کہتے ہیں جس کے ذریعے الْفَلُهُ عَزَّوَ جَلَّا پینے مقرب بندے کودنیا میں عزت عطافر ما تاہے۔'' انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم رات کوسوتے ہوئے اور دن کو جاگتے ہوئے دلوں اور آنکھوں سے بڑے بڑے

مرتبول والے انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی زیارت کرتے ہیں۔

# يانچوين قول كاحكم شرعي:

ایسا کلام کرنے والاجھوٹا، آن آئی عَدِّو جَلَّ، انبیائے کرام عَلَیْهِ مُ الصَّدوةُ وَالسَّلام اوراپیخ آپ پرافتر اکرنے والا ہے کیونکہ ماقبل بیان کردہ باطل باتیں کرنے والا آن عَرْقَ جَلَّ کا منکر ہے اور آن آن عَرَّو جَلَّ، وسوسوں اور لغوو بیہودہ باتوں میں مبتلا کا فرخص کو کیسے دُنیا یا آخرت میں بھلائی سے نوازے گا، کس طرح اسے ملکوتی انوار کے مشاہدہ کی ہدایت دے گا اور کیونکر اسے حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی زیارت سے شرف یا بی کا تخفہ عطافر مائے گا۔ بِشک آن آن عَرَّو جَلَّ کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بلکہ آن آن عَرِّو جَلَّ اسے جھوڑ دیتا ہے کہ دھوکا وفریب اور استدراج (یعنی جادو) کے سمندروں میں بھنسار ہے۔وہ یانی کو چھوڑ کر منسوراب (یعنی دورسے پانی محسوس ہونے والی چکتی ریت) کی طرف جاتا ہے اور میٹھے کو چھوڑ کر

کڑوےکواختیارکرتاہے۔چنانچیہ،

حُرِجَةُ الْإِسْلَامِ حَضرت سِيدُ ناامام غزالى عليه رحة الله الوالى (متوفى ٥٠٥ه من "اِحْيَاءُ الْعُلُومُ " ميں بناوئى صوفيول

ك دھوكا كے بيان ميں فرماتے ہيں: "ان ميں سے ايك گروہ والے معرفت، مشاہدہُ حق اور مقامات واحوال ميں گفتگو

ك علم كا دعوى كرتے ہيں، نيز ہروقت مشاہدہُ حق ميں رہنے اور قرب اللي تك رسائى كا دعوى كرتے ہيں۔ مگر حقيقت
ميں وہ ان أمور كونييں جانے بس ان كے ناموں اور الفاظ سے واقف ہيں۔ يوں كہ وہ عمدہ الفاظ ميں سے بچھ كلمات

سيھ كر دہراتے رہتے ہيں اور بچھتے ہيں كہ يہ چند كلمات اولين وآخرين كم مسي سے بھى اعلىٰ ہيں۔ عوام كاتو شارى كياوہ
جليل القدر فقها، مفسرين ، محدثين اور علمائے كرام كوبھى حقارت كى نگاہ سے ديكھتے ہيں۔ يہاں تك كہ كسان كاشتكارى
جيور كراور جُول اہار ئے۔ لا۔ ہا) كيڑ ابنا چھوڑ كر چند دن ان كے ساتھ رہ كر بچھ گمرائى كے كلمات سيھ ليتا ہے اور ان كوبار بار
ایسے دہراتا ہے گويا وى كے ذریعے كلام كر رہا ہواور پوشيدہ رازوں سے پردے اٹھار ہا ہواور وہ اس كے سبب تمام
عبادت گزاروں اور علما كوفيروذ ليل سجھتا ہے۔ عبادت گزار بندوں معتعلق كہتا ہے: "يہ تو مزدور ہيں جومخت كر رہے عبادت گزاروں اور علما كو قرد كل عبادت كارام كے بارے ميں كہتا ہے: "يہ اعث الفلائ الله عبارے ميں ہيں ہيں۔ "اورائي

اصلاحِ اعمال

لئے دعویٰ کرتا ہے کہ' وہ حق تعالیٰ تک پہنچا ہوا ہے اور مقربین بارگاہ سے ہے۔' حالانکہ اُن اُن اُوَ عَلَّ کے نزد یک وہ فاسق منافقین اوراہل دل کے نزدیک بیوقوف جاہلوں میں سے ہوتا ہے۔وہ علم واخلاق اورعمل سے عاری ہے اورا پنے دل کی طرف توجه کرنے کے بجائے خواہشات کی اتباع میں پڑا ہواہے۔بس بیہودہ باتیں سکھنے اور یاد کرنے میں لگا ہواہے۔ ایک فرقہ ایبا ہے جو''اباحت'' میں بڑ گیاہے۔انہوں نے بساطِ شریعت کو لپیٹ دیا،احکام کوچھوڑ دیااورحلال وحرام كوبرابركرديا ہے۔ان میں سے كوئى يه كمان كرتا ہے كە "جب الله عَزَّوَ هَلَّ ميرے كمل سے ستغنى ہے تو میں اپنے نفس کو کیوں تھا وَں۔''اوربعض کہتے ہیں کہ' لوگوں کواینے دلوں کوخواہشات اور دنیوی محبت سے پاک کرنے کامُكلَّف بنایا گیا ہے اور یہ بات محال ہے بس انہیں ناممکن بات کامُکلَّف بنایا گیا اور اس سے غیر تجربہ کار ہی دھوکا کھائے گا جبکہ ہم نے تو تجربہ کیااور جان لیا کہ یہ بات محال ہے۔''لیکن بیوتوف پنہیں جانتے کہ لوگوں کواس بات کامُ کلَّف نہیں بنایا گیا کہ شہوت وغصہ کو جڑسے اکھاڑ بھینکیں بلکہ ان دونوں کی صفائی واصلاح کا حکم دیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ ہیہ دونوں (غصہو شہوت)عقل اور شریعت کے تابع ہوجا ئیں۔

ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ' اعضاء کے ساتھ اعمال کا کوئی وزن نہیں بلکہ دلوں کو دیکھا جاتا ہے اور ہمارے دل محبت ِ اللّٰہی سے سرشار ہیں اور معرفت الٰہی حاصل کر چکے ہیں۔'' اور بیلوگ (اپنے زُعمِ فاسد میں ) اپنا درجہ انبیا ئے كرام عَلَيْهِمُ الصَّاوةُ وَالسَّلَام كورجه سي بهي بلند مجمعة بين كيونكه وه حضرات توراوحن مين اين ايك لغزش بهي ورُست خیال نہ فر ماتے حتی کہ اُس پرسالوں سال روتے (جبکہ بیگراہ لوگ خرمنِ عصیاں کے بارتلے دیے ہونے کے باوجودخوش وخرم ہیں) ۔ صوفیا سے مشابہت اختیار کرنے والے اہل عبادت کئی قتم کے دھو کے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان تمام کی بنیاد وسوسوں اورمغالطه آمیز باتوں پر ہوتی ہے جوشیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے،اس کئے کہ وہ علم حاصل کرنے سے پہلے ہی مجاہدہ (مُ۔جا۔ہَ۔وَہ:نفس کثی وریاضت ) میں مشغول ہوجاتے ہیں اور کسی علم عمل میں ماہراورلائقِ اقتداشنے کامل کی اقتدانہیں کرتے۔''

#### فریب اور دھو کے میں مبتلا لوگ:

حضرت سبِّدُ ناامام محاسبى عليه رحمة الله الولى (متوفى ٢٣٣هه) ابني كتاب "الرِّ عَايَة" ك "بَابُ الْغِرَّة" مين فرمات  

#### الله أن عرب وين والى باتين:

النگائی عَزَوَ حَلَّ سے فریب میں رہنا یہ نس کا دھوکا ہے اور النگائی عَزَوَ حَلَّ کے بندے پراحسانات، بخشش کی امید، عبادت وریاضت یاعلم کی وجہ سے بندہ اس فریب میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ چنا نچہ، بہت سے بندوں کوان میں سے کسی نہ کسی شے نے فریب دیا اور حالت بیہ وجاتی ہے کہ وہ النگائی عَزَوَ حَلَّ کی نافر مانی کررہا ہوتا ہے مگرخود کواچھائی کرنے والا جمحتا ہے یا فریب دیا اور حالت بیہ وجاتی ہے کہ وہ الا آئی اُن کے خود کو ہدایت یا فتہ خیال کرتا ہے یا فریب میں مبتلا ہوکر جان ہو جھ کر گناہ و نافر مانی کرتا ہے مگر اس کے باوجود خود کو بخشا ہوا اور عذا بسے بافتہ سے جات یا فتہ سمجھتا ہے اور کفار کا فریب میں مبتلا ہونا ہے کہ وہ فاہری دُنیا کے سب آخرت سے اپنے نفس اور دُشمن (یعنی شیطان) سے دھوکا کھائے بیٹھے ہیں۔

#### اچھا گمان رکھنے کی نفیحت:

حضرات علمائے اہلسنّت رحم اللہ تعالی نے اپنی تصافیف میں اِن فریب زدہ لوگوں کی اقسام کے بارے میں بہت زیادہ کلام فرمایا اوران کے ٹیڑھے پن کوظا ہر کیا تا کہ ان کے سبب دیگر مسلمان دھوکا وفریب کا شکار نہ ہوں اوراُن کی طرح اس کا معاملہ نہ بگڑے۔ مگریہ یا درہے کہ حضرات علمائے کرام رحم اللہ السلام نے ان میں سے کسی ایک فردیا مخصوص گروہ کو معین نہیں کیا۔ لہذا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ بگڑے ہوئے گراہ لوگوں کے بارے میں بغیر خاص کئے جو کلام حضرت مصنف (علامہ محرآ فندی صاحب طریقہ محمدیہ اللہ تعالی علیہ حونی امام ہو) اور جم (لیمن سیدی عبدافتی نابلسی علیہ تمہ اللہ القوی متونی سیدی عبدافتی نابلسی علیہ تمہ اللہ القوی متونی سیاسی کے لئے گان) کرے کہ فلاں گروہ والوں میں فہ کورہ برائی مین برا گمان رکھے گا اور اس کی وجہ سے انہیں اذبیت پہنچائے گائی جائے کہ امت محمدیہ میں سے جس فرد کا بھی حال اس پرواضح نہ ہوتو اس سے حسن طن (لیمن انسان کا کے ادرے میں برائی دل میں ڈالے اسے نکال با ہر کرے۔ کیونکہ شیطان انسان کا کے بارے میں شیطان انسان کا کے بارے میں شیطان انسان کا کے ادرے میں شیطان انسان کا کے بارے میں شیطان انسان کا کہ جونا ہے کہ اسے کے بارے میں شیطان و برائی دل میں ڈالے اسے نکال با ہر کرے۔ کیونکہ شیطان انسان کا کے بارے میں شیطان انسان کا کہ بارے میں شیطان انسان کا کو جونے کہ کونکہ شیطان انسان کا کی جونا سے نکال با ہر کرے۔ کیونکہ شیطان انسان کا کہ علیہ کونا کے بارے میں شیطان انسان کا کی کی خود سے نگان کی جونا ہوں کی کونکہ شیطان انسان کا کونکہ سے کونکہ شیطان انسان کا کونکہ شیطان انسان کا کے بارے میں شیطان جو برائی دل میں ڈالے اسے نکال با ہر کرے۔ کیونکہ شیطان انسان کا کونکہ شیطان انسان کا کونکہ مونا کونکہ کونکہ شیکھ کونکہ کیا کونکہ کونکر ک

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

اللَّحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 ٥٥٠

کھلا تثمن ہےاورکسی مسلمان کے متعلق جو برائی بھی سنے اس کواس پرچمول کرے کہ انڈیٹی عَزَّرَ هَلَّ ہی اپنے بندوں کے احوال کو بہتر جانتا ہے اور اپنے اندرایس باتوں کے پائے جانے سے بچے نیز اپنے دل کوسی معین فرد کی تہمت میں پڑنے سے بچاتے ہوئے دوسروں کو بھی ان باتوں سے پر ہیز کی نصیحت کر تارہے اوراس نصیحت میں بھی کسی کوخاص نہ کرے۔ نیز تَجَسُّس (یعنی لُوه میں پڑنے)اور برگمانی سے بچتار ہے۔حضرت مصنف علامہ مجمر آفندی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۹۸۱ھ) اور دیگرعلا پرجھوٹ نہ باندھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کر دہ باتوں سے مخصوص گروہ پر تھم لگایا ہے۔اس لئے کہ اس طرح وہ اپنے زمانے والوں کومخض بدگمانی اور تجسس کی بنایر ڈرائے گا اور علمائے کرام کے کلام کا غلط معنی بیان كرے گا۔ كيونكه دين ميں "نَهُديّ عَن الْمُنْكُو" (لعني برائي منع كرنے) كا حكم عمومي وارد ہے (لعني بغيرتعين كے برائیوں سے منع کیا گیاہے)اور خاص معین کرنا پیان بناوٹی فقہا کی سوچ کا نتیجہ ہے جواپنی بدنیتی وبری عادت کے سبب دین میں ادھورے ہیں اور جووہ کہ رہے ہیں ان باتوں پر انتی عزَّوَ سَاوَ مدہے۔

#### چھاقول:خواب میں تنہیہ:

(٧)..... بناوٹی صوفیا کہتے ہیں:'' جب بھی ہم سے ظاہر یا باطن میں کوئی مکر وہ یا حرام کام سرز دہوجائے تو انگانی ﷺ زَوَ هَلَّ نیندمیں بذر بعیخواب اس مکروہ یا حرام فعل پرہمیں تنبیہ فرمادیتا ہے اوروہ خواب الکی ای عَلَی مَاری اہمیت، ہمارے کاموں کی درتی اور ہماری شان بڑھانے کے لئے دکھا تا ہے پس ہم اس خواب کے ذریعے احکام شرع میں سے حلال وحرام کو پیچان لیتے ہیں۔اے علمائے ظاہر!تم ہمارے جن خلافِ شرع اُمور کوحرام کہتے ہواگر واقعی حرام ہوتے تو ہمیں اللہ اللہ عَزْوَ هَلَ خواب میں ضروراُن پر تنبیفر ما تااور جباس نے تنبینہیں فر مائی توبیکام ہمارے لئے حلال ہیں۔'' (مَعَاذَاللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ)

# حصے قول کا حکم شرعی:

ان کا بیقول ان پر جہالت کے غلبہ اور ان کی عقلوں کے فساد کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اپنی شریعت کے احکام میں ، خواب میں دیکھے جانے والے شیطانی خیالات ونفسانی وسوسوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور حلال وحرام کواہمیت نہیں دیتے اوراسلامی قوانین کو بالکل ترک کردیتے ہیں۔ ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ اُنٹی اُنٹی عَزَّوَ جَلَّ المِسنّت و جماعت کے طریقہ پر کاربند اصلاح اعمال

ا پیے بعض خاص ہندوں کو تنبیه فرما دے اور نیند میں بعض اہم معاملات کے مباح وغیر مباح (یعنی جائز و نا جائز) ہونے کی طرف رہنمائی فرمادےاس حیثیت سے کہ وہ بندہ نینداوراونگھ میں بھی کامل مؤمن ہو۔پس جب وہ پھسلتااورلغزش كرتا ہے توان في عَدَّوَ هَدًا الله محفوظ فر ماليتا ہے اوراس بيز نمبر عنايت كرتے ہوئے ملطى پر تنبيه فرماديتا ہے اس لئے كدوہ مسلمانوں میں سے خاص بندہ ہے۔جبیہا کہ حضرت سیّدُ ناحارث محاسبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۴۳ ھ) کا بیداری میں معاملہ تھا کہ اگرآ ب رحمة الله تعالى عليہ كے ياس مشكوك كھانالا يا جاتااورآ ب رحمة الله تعالى عليه اس كھانے كى طرف ہاتھ بڑھاتے تو کھانے کے اندرآپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انگلی حرکت کرنے لگتی اور ہمار یعض مشائح کرام رحمہم اللہ السلام حرام کھانے کی صرف مکروہ بوسونگھ کرآگا ہ ہوجاتے تھے۔اس قتم کے بہت سے واقعات نینداور بیداری کی حالت میں باعمل علمائے کرام رحم اللہ المام سے رونما ہوئے اوراس خصوصیت سے ان لوگوں کے احوال خالی ہیں جومنکر ، گمراہ ، اسلامی قوانین واحکام کے دشمن ہیں اور ماقبل مذکور قبیح باتوں پرڈٹے ہوئے ہیں۔

## تمام أقوال إلحاد وكمرابي بين:

بناوٹی صوفیوں کے مذکورہ تمام اُقوال جوشریعت کی بنیادوں کومنہدم کردیتے اور اسلام کے احکام کواٹھادیتے ہیں اوران جیسی باطل خیالات واوھام پرمنی تمام لغویات اِلْحا د (یعنی بے دینی) اور گمراہی ہیں۔

## الحادوگمرای کی تعریف:

اِصطلاحِ شرع میں اِلحاد کی تعریف سے ہے: ' بغیر کسی ضرورتِ داعیہ کے کتاب وسنت کے ظاہر سے عدول کرنا۔'' اور گراہی، مدایت کی ضد (Opposite) ہے اور اس کی تعریف یہ ہے:'' دین میں تر دد کرنا اور مؤمنین کے راستے سے

#### الحادو گمرای ہونے کی وجوہات:

بناوٹی صوفیوں کی ان باتوں کے الحادو گراہی ہونے کی درج ذیل وجو ہات ہیں:

(۱)...... پہلی وجہ: ان کے اُقوال میں شریعت حنفیہ کی تحقیر پائی جاتی ہے۔حنفیہ کامعنی ہے باطل سے جدااور حق کی طرف ماكل \_ چنانچه، حضورنبي مُمَّكَرًام، أو رِجِسم، رسولِ أكرم، شهنشاهِ بني آدم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مان فريثان ہے: اصلاحِ اعمال 🕒 😁

" مجھ شریعت حَنفِیّه سَمْحَه کے ساتھ بھیجا گیاہے۔ "(۱) شرح کر مانی میں ہے: "ملت سمحه اسے کہتے ہیں جس میں لوگوں پر کوئی حرج اور تنگی نہ ہو۔''<sup>(2)</sup> اور''الُـمَـغُوِ ب''نامی کتاب میں ہے:''حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر باطل دین عے جدا ہوکر دین حق کی طرف ماکل ہو۔'اور'القاموس'میں ہے:'دحنف کامعنی ہے 'استقامت' اور صنیف کامعنی ہےاسلام کی طرف مائل اوراس پر قائم رہنے والا۔''بہرحال بناوٹی صوفیوں کے اقوال میں سے شریعت حنفیہ کی تحقیر اس قول سے ہے کہ 'ہم قرآن سے نہیں بلکہ صاحب قرآن حضرت محدر سول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے احكام سكھتے ہیں اور جب کسی مسئلہ میں مشکل درپیش ہوتو ہم حضور نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ دِسلّم سے یو چھے لیتے ہیں اورا گر جا ہیں تو المَيْنُ عَزَو حَلَّ سِي بَعِي لِو حِير لِيت بين - 'ان كاس قول مين شريعت محمديد كي تحقير ہے -

(۲).....ورسري وجه: ان أقوال مين قرآن وسنت كي تحقيريائي جاتي ہے اور بيان كے اس قول كے اعتبار سے ہے

که''ہم گوشنشنی اور شخ کی توجہ سے، ﴿ اللّٰهُ عَزَّوَ هَلَّ مَكَ بَهُنَّ جاتے ہیں ۔ لہذا ہمیں قرآنِ یاک،مطالعہ اور کسی اُستاذ کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں۔''اور بلاشبہ بیہ کتاب وسنت کی تحقیر ہے۔

(٣).....تيسرى وجه: ان كا قرآن وسنت پراعتماد نه كرنا ہے۔ كيونكه وہ كہتے ہيں كه دعلم ظاہراورشريعت كوچھوڑ ب بغیر ان این عزو کرانگان کا بین کرنجا جاسکتا۔ 'ان کی بیات واضح کرتی ہے کہ انہیں کتاب وسنت پراعتا دنہیں۔

(۴).....**چوکھی وج**ہ: بناوٹی صوفیوں کی باتوں کےالحادوگمراہی ہونے کی چوکھی وجہان کا قرآن وسنت کےالفاظ ومعانی میں خطاء و بطلان کو جائز قرار دیناہے ۔اس لئے کہ وہ کہتے ہیں:''اگر ہم باطل پر ہوتے!''اس کاصاف مطلب پیرہے که''اےقرآن وسنت برعمل کرنے والو! بےشک تم ہی باطل پر ہو۔'' (معلوم ہوا کہ انہیں قران وسنت میں خطاء وبطلان نظراً تائے۔مَعَاذَ الله عَزَّوَ جَلَّ)

#### كفرسننے والے براس كى تر ديد فرض عين ہے:

ہم بناوٹی صوفیوں کی ان نقصان دہ فاسد وباطل با توں ہے الکی ناہ ما نگتے ہیں۔ لہذا ہر مکلّف مسلمان جواس قتم کی باطل با توں میں سے کوئی بات سنے اس پر فرضِ عین ہے کہ کسی طرح کا شک وشبہ اور تر دروتو قف کئے بغیر

.....المسندللامام احمدبن حنبل،مسندالانصار،الحديث: ٢٢٣٥٤، ج٨، ص ٣٠٣.

....البخاري بشرح الكرماني، كتاب الايمان ،باب الدين يسر،ج١،ص١٦٠

اصلاحِ اعمال

الیی بات کہنے والے کاردکرے اور جزم ویقین کے ساتھ اس بات کے بطلان کو واضح کرے کیونکہ باطل کا انکار تی ہے جیسے حق کا انکار باطل ہے اور جو باطل ہے وہ قطعی طور پر باطل ہے اور اگر اس نے شک وشبہ کیایا ترد گر دوتو قف کا مظاہر ہ کیا اس حیثیت سے کہ کہنے والے کی بات کو ثابت رکھے، اس باطل بات میں ان کی پیروی کرے اور اس بات میں ان کی تیروی کرے اور اس بات میں ان کی تقد بی کرے وہ بھی آئیں میں شار کیا جائے گا اور ان سب پر زندیق ومرتد (یعنی دین حق سے پھرنے والے) کا حکم لگے گا۔ یعنی الی بات کرنے والے اور اس بات کے ثبوت و تحقق اور مشاہدہ کے بعد ان سے اتفاق کرنے والے اگر چہ شک وشبہ اور تر ددوتو تف کے ساتھ ہو، ان سب پر ایک ہی حکم ہے۔

ہاں!اگر کسی تک ان لوگوں کے مردودا قوال پہنچالیکن اسے پختہ یقین نہیں کہ واقعی ان لوگوں نے بیر باتیں کی ہیں اور نہاس نے خود دیکھا بس کسی نے ان کے متعلق خبر دی ہے اور کوئی شرعی ثبوت پیش نہ کیااورا گر شرعی ثبوت پیش کر بھی دیا تواب بھی گواہی کے جھوٹے ہونے کا احتمال موجود ہے کیونکہ جا کم کے حکم کا مدار سچی گواہی پر ہےاورا گر گواہی جھوٹی ہوتو اس معاملہ میں باطنی طور برکوئی پختگی وقطعیت نہیں ہوگی ۔للہٰ ذاایسی صورت میں سننے والے برحکم کفنہیں لگا ئیں گے۔ حضرت سبِّدُ ناشخ عبدالو ہاب شعراوی علیہ رحمة الله القوی (متوفی ٩٤٣هـ) کی کتاب "مِينزَانُ الذُّربَّيَّة فِي عَقَائِدِ الطَّائِفَةِ الْعُلِيَّة "كَخَاتْمَاور"شَوْحُ الشِّرْعَة الْمُسَمَّى بجامِع الشُّرُوح" ميل ب: حضرت سِيدُ نافقيد ابوالليث نصر بن محسم قندى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٤٣هه) فرماتے ہيں: "لفظ "زنديق" مشهور ومعروف ہے اور زنديق ہونايہ ہے كه وه آخرت ير ایمان ندر کھے اور خالقِ حقیقی کی وحدانیت (یعنی ایک ہونے) کا منکر ہو۔''اور ثعلب سے منقول ہے کہ'لفظ''زندیق'' کلام عرب سے نہیں ہے اور عوام کے استعمال کے اعتبار سے اس کامعنی ''ملحد'' اور'' دہری''<sup>(1)</sup> ہے اور ابن درید کہتے ہیں کہ' زندیق ، فارسی لفظ ہے جسے عربی بنایا گیا ہے اوراس کی اصل لفظ'' زندہ'' ہے اوراس کامعنی وہ شخص جوز مانہ کی بقا کا قائل ہو۔'' "اَلْقَامُوُس" میں ہے کہ' کسرہ (یعنی زیر) کے ساتھ لفظ' نِیندیق' سے مراد ثنو پیفرقہ <sup>(2)</sup> سے تعلق رکھنے والایا نورو ظلمت (یعنی دوخداوَں) کا قائل ہے یا جو تخص آخرت اور ربوبیت (یعنی اللہ نو عَلَّ کے رب ہونے) برایمان نہ رکھے یا جو اینے کفر کو چھیائے اورخود کوصاحب ایمان ظاہر کرے یا پیلفظ" ذَیْنُ" ( یعنی عورت کامہر ) سے عربی بنایا گیا ہے۔'' ...''ملح'' کامعنی ہے بے دین اور'' دہری'' کامعنی ہےآخرت پریقین ندر کھنے والا اورز مانہ کی بقا کا قائل ،اسے دہر رہجھی کہتے ہیں۔ ..... عنو ميفرقه والول كاعقيده ٢٠ فيركا خال الله عَزَّو جَلَّ عِبَّا الله عَزَّو جَلَّ عَادِر شركا خالق بنده ٢٠ (مَعَا ذَاللَّه عَزَّو جَلَّ)

#### ''اِلهام''کی شرعی حیثیت کابیان

بناوٹی صوفیا کا چھٹا قول الہام وخواب سے متعلق ہے لہذا یہاں ان دونوں کی شرعی حیثیت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچه، متعلمین وفقہائے کرام رحم الله السلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ ' الہام' شرعی احکام کی معرفت کے اسباب میں سے ہیں ( یعنی الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا ) ۔

#### الهام حيراورشردونوں ميں ہوتا:

"الْقَامُونُس" مِين ہے: "كہاجاتا ہے الْهَ سَمَهُ اللّٰهُ خَيْرًا لِينَ اللّٰهُ عَزَّوَ حَلَّ نے اسے خير كاالهام كيا۔"مطلب بير كهاسے خير سكھائى۔ نيز الہام خير اور شردونوں ميں ہوتا ہے۔ چنانچيہ ﴿ اللَّهُ عَزَّو هَلَ ارشاد فرما تا ہے:

میں ڈالی۔

ترجمهٔ کنزالایمان: پھراس کی بدکاری اوراس کی پر ہیز گاری دل

فَالْهَمَهَافُجُوْمَهَاوَتَقُولِهَا ١

#### آيت ِمباركه كي نفسير:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوحسن على بن احمد واحدى نيشا بورى عليه رحمة الله القوى (متو في ٢٦٨ هه) اس آيت ِ مباركه كي تحت فرماتے ہیں:' ﴿ لَا لَهُ عَالَ عَالِي تَعَ فَيْقِ ہے دل میں تفوی اور بے یارومد گارچھوڑ کراس کافسق وفجور دل میں ڈال دیا۔'' اورابراہیم بن سری بن بہل، المعروف امام زجاج (متوفی ۳۱۱ه) نے ''الہام'' کوتوفیق اور بے یارومددگارچھوڑنے برمحمول کرنے میں اسی قول کواختیار کیا ہے اور الہام کی تفسیر میں یہی مفہوم صاف وواضح دکھائی دیتا ہے کیونکہ تنبید نے رایعنی بیان کرنا) تعلیم (یعنی سکھانا) اور تعریف (یعنی واقف کرانا) پیتینوں الہام کاغیر ہیں اور الہام پیہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی لازم کر دیتا ہے۔ابیا ہی حضرت سپّدُ نا سعید بن جبیررضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے اوراس مسئلہ میں بیصریح وواضح ہے کہ ﴿ فَاللَّهُ عَزَّو هَلَّهُ مُومِن میں اس کا تقوی اور کا فر میں اس کافسق و فجور پیدا فرما تا ہے۔

#### نبی کا اِلہام وحی ہوتاہے:

"نشور عُ مِرْ قَاقِ اللَّوْصُول" ميں ہے كە ننى (عَلَيْهِ السَّلام) كالهام وى موتا ہے باي طوركم اللَّ فَاعَادَ عَلَ الْهِيس اين

اصلاح اعمال 🕶 💝 🗖

ترجمهٔ کنزالا بمان: کهتم لوگوں میں فیصله کروجس طرح تهمیں

نور سے وہ دکھا تا ہے جبیبا کہ انگائیءَ ؤَ جَا ارشا دفر ما تا ہے:

لِتَحْكُمَ بَيْنَ التَّاسِ بِمَا آلْهَ كُلُّمُ اللَّهُ

الله دکھائے۔

اورالہام، نبی (عَلَيُه السَّلَام) کی طرف سے ان کی امت کے لئے حجت ( یعنی دلیل ) ہوتا ہے۔ الہذا امت پراس الہام کی انتباع و پیروی لا زم ہے،البتہ!اولیائے کرام رحمہ اللہالسلام کا الہام دوسروں کے لئے حجت نہیں ہوتا۔''

حضرت سيّدُ ناامام سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني قُدِسَ سِرّهُ الرّبّاني (متوفى ٩٣ ٧٥ ) " شرح عقائد" ميس فرمات بين كالهام جس كي تفسير "بطريقِ فيض دل ميں كوئي معنى ڈالنے " سے كي لئى ہے، اہلِ حق كے نزد يكسى شئے كى صحت كے لئے اسبابِ معرفت میں سے نہیں اور زیادہ بہتر تھا کہ مصنف عقا ئدنسفیہ (عمر بن محرجم الدین سفی علیہ رتمۃ اللہ القوی۔متونی ۵۳۷ھ) یفرماتے کہ 'الہام کسی شئے کے لئے اسبابِعلم میں سے نہیں۔'' تاہم وہ اس بات پر تنبیہ فرمانا حاہتے ہیں کہ ہماری مرادعکم اورمعرفت سے ایک ہی ہے۔ابیانہیں جس طرح بعض حضرات نے علم کومر کبات یا کلیات کے ساتھ اور معرفت كوبسائط ياجزئيات كے ساتھ خاص كرنے پراصطلاح قائم كرلى۔البتہ!لفظ 'صحت' كوبالخصوص ذكر كرنے كى کوئی وجنہیں اور ظاہر ہے کہ مصنف کی مرادیہی ہے کہ' الہام ایساسببنہیں جس سے عام لوگوں کوعلم حاصل ہواور غیریر لازم ہونے کی صلاحیت رکھے۔' ورنداس بات میں شکنہیں کہ بھی اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور یہ بات حدیثِ یا ک میں بھی آئی ہےاور کثیر سلف صالحین سےاس بارے میں کلام منقول ہے۔ <sup>(1)</sup>

## اُولیائے کرام کے باطنی علوم:

اہل الله میں سے گروہ محققین کے تمام علوم جن بروہ اپنے دین میں اعتماد کرتے ہیں اِلْھَامِی اور وَ هُبِی (یعنی عطائی) ہوتے ہیں اور اِکسانی علوم (جومحنت سے حاصل ہوں) ان کے نز دیک الہام کے مقام کوحاصل کرنے کا آلہ وذریعہ ہیں۔چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١هه) "الْهِجَاهِعُ الصَّغِيُو" كي شرح" فَيُضُ الُـقَدِيُو ''مين نقل كرتے ہيں كەحضرت سبِّدُ ناامام ما لك عليه حمة الله الخالق (متوفى ٩ ١٥ هـ ) نے ارشا دفر مايا:'' باطني علم كوصرف .....شرح العقائدالنسفيه،الالهام ليس من اسباب المعرفة....الخ، ٣٠.

اصلاحِ اعمال

وہ ہی پہچان سکتا ہے جوعلم ظاہر کو پہچانتا ہو، پس جب کوئی علم ظاہر کوسیھ کراس پڑمل کرتا ہے تواہد اُن اُناءَ اَو کا اس پرعلم باطن کو

کھول دیتا ہےاورعلم باطن دل کے کھلنے اور روثن ہونے سے آتا ہے۔'' نیز ارشاد فر مایا:'' روایت کی کثرت کا نام علم نہیں بلکہ علم تو وہ نور ہے جو ﴿ فَاللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ دِل میں ڈالتا ہے اور وہ علم باطن کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔'' <sup>(1)</sup>

## علم سيكمنا بن والله الله عَزَّو جَلَّ سعة رو:

حضرت سبِّدُ ناامام محمر بن احمد شاذ لی تونسی علیه رحمة الله النی (متو فی ۸۸۲ھ) بیان کرتے ہیں که حضرت سبِّدُ ناعارف على وفاعليه رحمة الله المولى اورحضرت سبِّيدُ ناامام بُلْقِيني عليه رحمة الله النى ايك حبكه جمع هوئ توحضرت سبِّيدُ ناعارف على وفاعليه رحمة الله المولى نے ان سے ایسے علوم کے ساتھ کلام کیا کہ وہ جیران رہ گئے اور کہنے گئے: ''اے علی! آپ کو بیعلوم کہاں سے ملے ''ارشا وفر مایا: ' اس فر مانِ اللی سے: وَ اتَّقُوااللّٰهَ وَيُعَلِّبُكُمُ اللّٰهُ ﴿ بِ٣٠ البقرة: ٢٨٢) ترجمه كزالا يمان: اور الله سے ڈرواورالڈ تنہیں سکھا تاہے۔''پس وہ خاموش ہوگئے۔ (2)

#### اينے دل سے پوچھو:

حضرت سبِّیدُ ناعارف باللّٰهُ مُهل بن عبداللّٰدُنُسُتَرِی علیه رحمة الله القوی فر ماتنے ہیں که 'علما، تارکبین وُ نیا اور عابدین ، وُ نیا ہے اس حال میں جاتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوتے ہیں اور صرف صدیقین اور شہدا کے دل کھلتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قلبی ادراک اس شخص کو حاصل ہوتا جس کے پاس نو رِ باطنی سے معمور دل ہو جوعلم ظاہر پر حاکم موتا ہے۔جبیبا کہ نور کے پیکر، تمام نبیول کے سُرُ وَرصلَی الله تعالی علیه وَ اله وسلَّم کا فرمانِ عالیشان ہے: ' إِسْتَ فُستِ قَلْبَک ۔ بعنی اپنے دل سے پوچھو۔'' پس قر آنِ پاک کے اُسرار میں سے کتنے ہی دقیق معانی ہیں جوصرف ذکر وفکر کے لئے ا فارغ دل میں آتے ہیں، کتب نفاسیران معانی سے خالی ہیں اور بڑے بڑے مفسرین اور محقق ومعتبر فقہا بھی ان پر مطلع

## عالم كون؟

"اَلطَّبَقَاتُ لِلشَّعُوانِي" ميں حضرت سيّدُ ناشِّخ على خواص عليه رحمة الله الرزاق كے حالات ميں ہے، آفر مايا كرتے

.....فيض القدير للمناوي ، تحت الحديث: ٥٧١١، ج٤، ص ٥١٠. ....المرجع السابق ، ص ١١٥.

.....فيض القديرللمناوي ، تحت الحديث: ٩٩١، ١، ص ٦٣٣.

اصلاحِ اعمال

تھے کہ''ہم صرف اسی شخص کو عالم کہتے جس کاعلم نقل اور صدر (یعنی سینہ ) سے حاصل نہ ہو یوں کہوہ''خضری مقام''والا ہوا ور جوابیانہیں وہ تومحض دوسرے کے علم کواٹھانے والا ہےاوراس کے لئے علم اٹھانے کا اجرہے حتی کہا ہے آگے پہنچا دے۔نه كه عالم كا اجر ' وَاللّٰهُ لَا يُصِينُعُ اَجُوالُهُ حُسِنِينَ لِعِن اور اللَّهُ اللَّهُ عَرَّو جَلَّ نيكون كا اجرضا لَع نهيں كرتا۔ ' بيس جوكوكي يقيني طور پرکسی شک کے بغیرعلم میں اپنامر تبہ دیکھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ اپنے یاد کئے ہوئے ہرقول کواس کے قائل کی طرف لوٹائے پھراپنے علم کود کیھے تو جو کچھاپنے ساتھ پائے وہی اس کاعلم ہےاور میرا گمان ہے کہاس کے پاس معمولی سی شئے بچے گی جس کی وجہ سے اسے عالم ہیں کہا جاسکتا۔" (1)

جبتم نے مذکورہ باتیں مجھ لیں توبیجی جان لوکہ علائے ظاہراور علائے باطن کے نزدیک' الہام' اس حیثیت سے ججت نہیں کہ'' اس سے احکام شرعیہ ثابت ہوں اوراس الہام کے سبب وہ قرآن وسنت سے مستغنی و بے نیاز ہوجائیں۔'' بلکہ علائے باطن میں سے محققین کے نزد یک قرآن وسنت سے اجتہاد کے ذریعے سمجھے گئے معانی کے مطابق عمل کو درست کرنے کے بعدان معانی کو سمجھنے کا ایک صحیح راستہ'' الہام'' ہے اورا گراییانہ ہوتو وہ الہام شیطانی وسوسہ ہےجس یومل کرناجا ئزنہیں۔ چنانچہ،

# علم لدنی رحمانی اورعلم لدنی شیطانی:

شارح بخارى حضرت سبِّدُ ناامام احمد بن محمد قسطلا في عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٩٢٣ه و)" الْمُوَاهِبُ اللَّهُ نِيَّة" ميس فرمات ہیں:''انتاعِ سنت اور بدعت سے پر ہیز کے بغیر کسی شخص پر معمولی سانو رِایمان بھی ظاہر نہیں ہوتا ہیں جو شخص قرآن وسنت كوچھوڑ دےاورمشكلوق رسول سے علم حاصل نہ كرے مگر پھر بھى اپنے لئے علم لدنى كادعوىٰ كرے توابياعلم نفس وشيطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ کیونکہ علم لدنی روحانی <sup>(2)</sup> کی پہچا ن ہی بیہ ہے کہ وہ حضرت سپِدُ الانبیا ،محم<sup>مصطف</sup>یٰ ،احم<sup>مج</sup>تبیٰ صنّی

<sup>.....</sup>الطبقات الكبري المسماة بلواقح الانوارفي طبقات الاخيارللشعراني،الجزء الثاني،ص ٢٠٨.

<sup>...... {</sup>قوله: نوعان لدنى روحانى ولدنى شيطانى - امام البسنّت، مجد داعظم سِيّدُ نااعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن (متونى ١٣٨٠هـ) نے اس يرحاشيه ميل فرمايا: " (لفظ المواهب ج٢،ص ٢٠٣٠) رحماني بالنسبة الى الرحمٰن عزوجل وهو الاوفق الاصح- ٢ اليني المه واهب اللدنية، ٢٥، ص ٣٦٠ (داراكت العلمية ك نخ مطبوعه 1996 ء كمطابق ٢٥، ص ٢٩٦) يرروحاني ك بجائے رحمانی ہے اور رحمٰن عَدَّوَ حَلَّ کی طرف نسبت کے اعتبار سے میہ ہی زیادہ میجے اور مناسب ہے۔'' } (لہذا آ کے ہر جگدر حمانی کردیا ہے۔ علمیہ )

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 📭

الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى البيخ ربءَ فَرَوَ هَلَّ كى طرف سے لائى ہوئى شريعت كے مطابق ہو۔ للبذاعكم لدنى كى دوسميں ہوئيں: (۱).....علم لدنی رحمانی (۲)....علم لدنی شیطانی \_اوررحمانی صرف وحی ہے (۱) اور حضور نبی کریم ،رَءُوٺ رَّ حیم صلَّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم ك بعدكوكي وحي نهيس اورجهال تك حضرت سبِّد ناموسى على نَبِيّناوَ عَلَيْهِ الصَّاوة وَالسَّلَام اور حضرت سبِّدُ نا خضر عَلَى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَا (قرآنِ پاك كي سورة الكهف مين مذكور) واقعه إلى كاتعلق اس بات سے جوڑنا كه دعلم لدنی''مل جانے سے بندہ' معلم وحی''سے بے نیاز ہوجا تاہے، یہ کفرو بے دینی ہے اورایساعقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج اوراس کافکل جائز ہے (کیونکہ وہ مرتد ہے) اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت سیّبدُ ناموسیٰ عَلی نَبِیّنَا وَعَلَیهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كو حضرت سبِّدُ نا خضر على نبِيناو عَليه الصَّالوةُ والسَّلام كى طرف مبعوث نبيس كيا كيا تقااورنه بى حضرت سبِّدُ نا خضر على نبِيناو عَليه الصَّلوةُ وَالسَّلام كوأن كي متابعت (يعني بيروى) كاحكم ديا كيااورا كرإن كومتابعت كاحكم موتا توإن برحضرت سيِّدُ ناموى على نَيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي طرف ججرت كرنا اوراُن كساته مونا، واجب موتا - چنانچي، اسى لئے حضرت سيِّدُ ناخضر عَلى نَبِيّنَاوَعَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام في يو چِها: ' كيا آپ بني اسرائيل ك نبي موكل (عَلَيْهِ السَّلَام) مين؟'' توانهول في فرمايا: ' بإل' (بيتوان كامعامله تقا) جبكه حضرت سبِّيدُ نامجم مصطفىٰ ،احمر مجتبيٰ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسنَّم تمام جعّو ں اور انسانوں كى طرف رسول بنا كر بجيج كئے پس آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم كی رسالت ہر زمانے كے جِنّا ت اور انسانوں كوشامل ہے اور اگر حضرت سبِّدُ نا موى كليم الله عَلى نَبِيّناوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اور حضرت سبِّدُ ناعيسى روح الله عَلى نَبِيّنا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلام اس زماني مين

یس جو شخص دعویٰ کرے کہ وہ حضور نبی پاک، صاحبِ کؤ لاک، سیّاحِ اُفلاک مِنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے ساتھ اس طرح بج جس طرح حضرت سبِّيدُ نا خضر على نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام ، حضرت سبِّيدُ نا موى كليم اللّه على نبيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام

..... {قوله: فالروحاني هوالوحي .. امام المِسنّت ، مجدد اعظم سيِّدُ ناعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن (متوفى ١٣٣٠هـ) ناس برحاثيه يس فرمايا:" لفظ المواهب"والمحك هوالوحي الخـ"وهوالاصح بل الصحيح فان العلم اللدني للرحمن لا ينحصر في الوحي كما يفصح بها آخر هذا الكلام يعني المواهب اللدنية مين: 'فالروحاني هوالوحي كيجائو المحك هو الموحی (یعنی اورمعیار صرف وی ہے ....الخ) ندکور ہے اور بیزیادہ صحیح ہے بلکہ یہی صحیح ہے کیونکہ علم لدنی رحمانی، وحی میں منحصر نہیں جبیبا کہ کلام کے آخرہے ظاہر ہوتاہے۔" }

ہوتے تو وہ بھی آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی اتباع کرنے والوں میں ہوتے ''

اصلاح اعمال

کے ساتھ تھے۔''یا وہ امت کے کسی فرد کے لئے ایسی بات کو درست قرار دیتواس پراپنے ایمان کی تجدیداور تپی گواہی لازم ہے۔ایسے شخص کا خاص اولیائے کرام جمہم اللہ السلام میں سے ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ تو دین اسلام ہی سے باہر ہو گیا بلکہ ایسا شخص تو شیطان کے ساتھیوں، چیلوں اور نا نبول میں سے ہے۔

الغرض ' علم لدنی رحمانی ' عبادتِ الهی اورا تباع رسول کا نتیجہ وثمرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہراس معاملہ میں قرآن وسنت کی فہم (یعن بھے) حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ شخص خاص ہوتا ہے جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیّد نا علی المرتضی تحدَّم اللّلهُ تعَالی وَ جُههُ الْکُویُم سے سوال ہوا: ' کیا اللّلهُ اَنْ اللّهُ تعَالی وَ جُههُ الْکُویُم سے سوال ہوا: ' کیا اللّلهُ اَنْ اللّه تعالیٰ وَ جُههُ الْکُویُم سے سوال ہوا: ' کیا اللّه تعالیٰ سے جودوسروں کو نہ بتائی ہو؟ ' آپ رضی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہ اُلم نے آپ (یعن صحابہ کرام) کوکوئی خاص بات بتائی ہے جودوسروں کو نہ بتائی ہو؟ ' آپ رضی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہ اُلم کی میں عطا کرتا ہے۔' پس عند نے ارشاد فر مایا: ' دنہیں ۔ سوائے وہ ہم جو اللّٰ ان اُنے تم صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہ اُلم کی اتباع ، دلوں کی چلا ، آنکھوں کا نور ، سینوں کی شفا، نفوس کے باغات ، روحوں کی لذت ، وحشت زدہ لوگوں کے لئے اُنسیت کا سامان اور جرت زدہ لوگوں کے لئے اُنسیت کا سامان اور جرت زدہ لوگوں کے لئے اُنسیت کا سامان اور جرت زدہ لوگوں کے لئے اُنسیت کا سامان اور جرت زدہ لوگوں کے لئے رہنما ہے۔ (1)

#### 多多多多多多多多多

#### {.....اچھی عادتوں کی نصیحت .....

د می الله می کا شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 43 صفحات پر شمل کتاب ''امام اعظم رضی الله تعلق منی منی الله تعلیم منی تعظیم وقو قیر کرنا، بروں کا ادب واحتر ام اور چھوٹوں سے پیارومحبت کرنا، عام لوگوں سے تعلق قائم کرنا، فاسق وفا جرکوذلیل ور سوانہ کرنا، الجھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، سلطان کی اہانت کرنے سے بچنا، کسی کو بھی حقیر نہ بھینا، اپنے اخلاق وعادات میں کو تا ہی نہ کرنا، کسی پر اپناراز فاہر نہ کرنا، بغیر آزمائے کسی کی صحبت پر بھروسانہ کرنا، کسی ذلیل و گھٹی شخص کی تعریف نہ کرنا۔''

.....المواهب اللدنية للقسطلاني،المقصد السابع،الفصل الاول في وجوب محبته واتباع سنته.....الخ، ج٢،ص٢٩٢.

#### خواب کی شرعی حیثیت کا بیان

## خواب کے متعلق متکلمین کی رائے:

الہام کی طرح نیند میں دیکھے جانے والے خواب (غا۔ب) بھی شرعی احکام کی معروفت کا سبب نہیں۔ چنانچہ،

"شَسِرُ حُ الْسَمَوَ اقِف" میں ہے کہ 'مشکلمین (علائے علم کلام) کے نزد کی خواب ایک باطل خیال ہے۔' اس کے حاشیہ ''حیاس چَلیے ''میں ہے۔'' تواب سے احکام شرع کے ثبوت میں تفصیل ہے کیونکہ سے تجھیا لیسواں سے ثابت ہے کہ حضور نی گریم ، رَءُوف رَقیم ملی اللہ تعالی علیہ والدہ شلم نے اچھے خواب کو نبوت کے گلاوں میں سے چھیا لیسواں مکلوا قر اردیا ہے۔ (1) اور آپ مِن اللہ تعالی علیہ والدہ شلم نزول وی سے قبل چھے مہینے تک خوابوں پر ہی مل فرماتے تھے تو پھر سے ایک باطل خیال کیسے ہوسکتا ہے ؟ البتہ! یوں کہا جائے کہ ''معتز لہ کے نزد یک خواب مطلقاً باطل ہے۔'' اور سویا ہوا خص بذریعہ کو ایسارت جس خیال کا ادراک کرتا ہے اسے شمع بندریعہ ساعت جس خیال کا ادراک کرتا ہے اسے شمع بندر اور بذریعہ ساعت جس خیال کا ادراک کرتا ہے اسے شمع بندر اور بندریا ہونے والے علم کو'' باطل خیال کا ادراک کرتا ہے اسے شمع مذہ کہنا ہے میں اورائی طرح دوسرے حواس ہیں۔ نیز بحالت نیند حاصل ہونے والے علم کو'' باطل خیال کا دراک گرتا ہے اور ہمارے اصحاب کے نزد یک ظام رہے ہے کہ یہ ساری گفتگو عام لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہواں کی اعتبار سے ہے اور ہمارے اصحاب کے نزد یک طام رہیہ ہے کہ یہ ساری گفتگو عام کو گو کہ ہے کہ یہ سان فرائی کہ '' بطل خیال ہونے وہ وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ سان کرتی ہے کہ عیال کرتی ہے کہ یہ سان کرتی ہے کہ وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ کرات اور کرامات ہیں۔ (2)

#### خواب كاسبب:

حضرت سیّدُ ناامام عبدالرءوف مناوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۰۰۱ه) کی کتاب ' فَیُصُ الْقَدِیُو شَوْحُ الْجَامِعِ الصَّغِیُو' میں ہے کہ حضرت سیّدُ ناحکیم تر مذی علیه رحمة الله الغی بیان فرماتے ہیں: ' خواب کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تواس کے فنس کا نور پھیلتا ہے جی کہ دنیا میں گھومتا ہوا ملکوت کی طرف بلندہ وجاتا ہے۔اشیاء کا معائنہ کرتا ہے

.....صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة ، الحديث: ٩٨٩ ٢ ، ص ٥٨٤.

.....شرح المواقف ومعه حاشيتاالسيالكوتي والجلبي على شرح المواقف، ج٣، جزء٢، ص١١٧.

پھروالیس اپنی اصل جگہلوٹ آتا ہے۔ پھراگروہ نور موقع پاتا ہے تواپنا مشاہدہ عقل پرپیش کرتا ہے اور عقل اسے یاد ر کھنے کے لئے اس کی حفاظت کرتی ہے۔'' (1)

#### خواب د يكھنے والے كا مداق ندار ايا جائے:

"فَيُضُ الْقَدِير شَوْحُ جَامِع الصَّغِير" بى مين ہے كبعض علمائ كرام رحم الله السام في مايا: "اچھاخواب وحی کی اقسام میں سے ہے پس سویا ہو اتخص معرفتِ الہی میں سے جس شئے سے ناواقف ہوتا ہے انڈی عزَّو رَدَّاس کواس پر مطلع فرما تا ہے اور اس کا وقوع وظہور حالت بیداری میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انکائی عَزَّوَ هَلَّ کے محبوب وانا نے عُمیوب، مُنَزَّ ةَ عَنِ الْعُيوبِ صِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جب صبح كرتے تو حضرات صحابهُ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجعين سے استفسار فرماتے: '' کیا آج کی شبتم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟''اور بیاس لئے تھا کہ اچھا خواب سب کا سب آثارِ نبوت میں سے ہے۔ پس امت کے سامنے اسے ظاہر فر مانالا زم گھہرااورلوگ اس مرتبہ سے بالکل ناواقف ہیں جسے آپ سنّی الله تعالی علیه وآله دستّم انهمیت دیتے اوراس کے متعلق روز انه دریا فت فرماتے ۔جبکہ اکثر لوگ ،خواب دیکھ کراس پر اعتماد کرنے والے کا مٰداق اُڑاتے ہیں۔(2)

#### مديث ياك مين خواب كي الهميت:

حضرت سبِّیدُ ناابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان ،سرور ذیثنان مجبوب رحمٰن صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسَمَ كَافر مانِ غيب نشان ہے: 'إذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمُ تَكَدُ رُؤُيا الْمُؤْمِنِ تَكُذِبُ وَاصدَقُكُمُ رُؤْيًا اصدَقُكُمُ حَدِينتًاوَ رُونياالُمُسُلِمِ جُزُةٌ مِنُ خَمْسَةٍ وَّارْبَعِينَ جُزُءً امِنَ النُّبُوَّةِ لِعَى جبزمانة ربيس العُكامون كاخواب جھوٹا نہ ہوگا اورتم میں اس شخص کا خواب زیادہ سچا ہوگا جو بات کہنے میں زیادہ سچا ہوگا اورمسلمان کا خواب نبوت کے پینتالیس (45) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔

<sup>.....</sup>فيض القدير للمناوى، تحت الحديث: ٩٣ ٤٤، ج٤، ص ٥٩.

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي، تحت الحديث: ١٤١ ٣١، ج٣، ص٢٦٢.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله ..... الخ،الحديث:٥٩٠٥، ٥٩٥، ١٠٧٩.

# قربِ قیامت میں خواب سے ہوں گے:

حضرت سیّدُ ناامام کی الدین ابوزکریا یخی بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متو فی ۲۷۲ه) نے "شروح مُسُلِم" میں صدیث پاک کے اس حصد: ' إِذَا اقْتَوَ بَ النزَّ مَانُ لَمُ تَكَدُّ دُوُیّا الْمُوْمِنِ تَكُذِبُ یعنی جب زمان قریب آئ گا مون کا خواب جمونا نه ہوگا۔ ' کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیّدُ ناامام ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب خطابی شافعی علیه رحمة الله اکانی (متو فی ۳۸۸ه هه) اور دیگر نے فرمایا: ایک قول بیہ کے کہ ' قربِ زمانہ سے مرادوہ وقت ہے جس میں دن اور رات قریب قریب برابر ہوتے ہیں (یعنی موسم بہار کے رات دن جن میں طبیعتیں اعتدال پر ہوتی ہیں )۔' ورایک قول بیہ کہ ' قربِ زمانہ سے مراد قیامت کے قریب کے ایام ہیں (ا)'''

علم تعبیر والوں کے نزدیک پہلا قول زیادہ مشہور ہے جبکہ ایک حدیث پاک میں ایسا بھی آیا ہے جودوسرے قول کی تائید کرتا ہے (2) ''

#### سيح آدمي كاخواب سچا هوتا ہے:

"شُور مسلِم" بى ميں صديث شريف كاس حصد: "وَاصلَ قُكُمُ رُونْيًا اصلَدَ قُكُمُ حَدِيثًا يَعْنَا ورتم ميں

......شارح بخاری، فقیماعظم ہند حضرت مولانامفتی محر شریف الحق المجد کی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۳۱۱ھ) اس کی شرح میں یوں رقم طراز ہیں:

''علامہ خطابی (رحمۃ اللہ تعالی علیہ متونی ۲۸۸ھ) نے اس کی دوتو جیہیں کیس کہ اس سے مراددن رات کا قریب قریب برابر ہونا ہے لینی وہ ایام جن
میں دن بھی تقریباً بارہ گھنٹہ کا ہوتا ہے اور رات بھی ۔ بیاس وقت ہوتا ہے جب سورج خطِ استواء پر یا اس کے قریب ہوتا ہے۔ ہمارے دیار میں ماو

متمبر اور مارج میں دن رات قریب قریب برابر ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت جن عناصر اربعہ سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ معتدل ہوتے ہیں۔
دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مرادقیا مت کے قریب کے ایام ہیں جب زمانہ قریب آختم ہوگا۔ ابن بطال نے فر مایا کہ دوسرا قول شجے ہے۔ علامہ داوَدی نے فر مایا اس سے مرادقرب قیامت کے وہ ایام ہیں جو بہت تیزی سے گزرتے محسوس ہوں گے۔ اور پچھلوگوں نے کہ اس سے مراد حضرت سید ناعیسی علی
سید ناامام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ علامہ قرطبی نے کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو دجال کے قبل ہونے کے بعد حضرت سید ناعیسی علی
سید ناامام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ علامہ قرطبی نے کہ اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو دجال کے قبل ہونے کے بعد حضرت سید ناعیسی علی
سید ناقت کی اس کے ساتھ رہیں گے۔'' (نزھۃ القاری شرح صحیح البحاری، کتاب التعبیر، جہ ، ص ۸۵۸)

.....حضرت سبّدُ ناابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت ، شفیع اُمت حملی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم کا فرمان عبرت نشان ہے: ''جب زمانہ قریب ہوگا تو علم اٹھ جائے گا۔'' حضرت سبّدُ ناامام احمد بن علی بن حجرع سقلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۸۵۲ھ) فرماتے ہیں: ''اس حدیث سقطعی طور پر قیامت کا قریب ہونامراد ہے۔'' (فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب التعبیر، تحت الحدیث: ۷۰،۲۰،۳۰ مس۳۶)

اس شخص كاخواب زياده سچا هو گاجوبات كهني مين زياده سچاد هوگا-'' كے تحت دوبا تيس مرقوم (ليخن كه سي) مين (1).....حديث پاك كا ظاہریہ ہے کہ بیرحدیث یاک اینے اطلاق پر ہے۔ (۲) .....حضرت سیّدُ نا قاضی عیاض علیه ارحمة الله الوہاب (متوفی ۵۴۴ھ) اس کی شرح میں بعض علمائے کرام جمہم الله السلام سے فقل کرتے ہیں: ''میآ خری زمانہ میں ہوگا جب علم اٹھ جائے گا اور علمائے کرام اورصلحا فوت ہوجا ئیں گے اوراس وقت جس شخص کے قول وفعل سے راہنمائی وروشنی حاصل کی جائے گی ﴿لَآكُنَّ ءَ رَّوَ هَلَّ اسے ناگزیر، (علاکا) بدل اورلوگوں کو تنبیه کرنے والا بنادےگا۔'' پہلی بات ( یعنی حدیث ِ یا ک کا اینے اطلاق پر ہونا)زیادہ واضح ہے کیونکہ جواپنی بات میں سچانہیں ہوگااس کی روایت و حکایت میں خلل ہوگا۔

#### خواب سے متعلق احادیث مبارکہ:

حضرت سبِّدُ ناامام نووى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٧٤٦هـ) في حديثٍ بإك كاس حصه: ' 'رُوثْ يَاالُـمُو مِنِ جُزُةٌ مِنُ خَمْسَةٍ وَّارُبَعِيُنَ جُزُءً امِنَ النُّبُوَّ وَلِعِيٰمُومِن كَاخُوابِ نبوت كے پینتالیس (45) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔(1) کے تحت مزید کئی احادیثِ مبار کفقل فر مائی ہیں۔ چنانچے،

(۱) .....ایک روایت میں ایوں ہے کہ''مومن کا خواب نبوت کے چھیالیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا ، باب في كون الرؤيامن الله.....الخ ،الحديث: ٥٩٠٥، ص١٠٧٩.

<sup>.....</sup>صحيح البخارى، كتاب التعبير ، باب الرؤيا الصحالحة .....الخ ،الحديث: ٩٨٧ ٢، ص ٥٨٣.

<sup>.....</sup> حضرت سبِّدُ نا **مام ابن احمد بن على بن جمر عسقلا في** عليه رحمة الله الوالي (متو في ٨٥٢هه) حضرت سبِّدُ ناعلام حليمي عليه رحمة الله القوى كروالي سے رقم طراز ہیں کہ''نبوت کے چھیالیس (46) ککڑوں سے نبوت کے چھیالیس (46) خصائص مراد ہیں۔'' پھرانہوں نے وہ خصائص درج ذیل ترتیب سے بیان فرمائے: (۱)... بغیر کسی واسطہ کے الکائی عَدِّوَ هَا سے کلام کرنا (۲)... بغیر کلام کے الہام، یوں کہ کسی جس اوراستدلال کے بغیراینے دل میں کسی چیز کاعلم یانا (۳)… فرشتے کے ذریعہ وجی ہونا کہاہے دیکھ کراس سے کلام کریں (۴)… فرشتے کا دل میں کوئی بات ڈالنااور یالی وجی ہے جودل کے ساتھ خاص ہے، ساعت کواس میں دخل نہیں۔حضرت سیّد ناحلیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں:''جھی فرشتہ کسی نیک آدمی کے دل میں بھی کوئی بات ڈالتا ہے مگراس طرح کہ دشمن پرغلبہ کی خواہش دلائے ،کسی شئے کی رغبت دےاورکسی چیز سے ڈراے وغیرہ، پس اس کے سبباس نیکآ دمی سے شیطانی وسوسہ زائل ہوجا تا ہےاور بیاس طرح نہیں ہوتا کہاس سےاحکام ،وعدہ اور وعید کےعلم کی کفی ہوجائے کیونکہ بیتو نبوت کے خصائص میں سے ہے۔'(۵)…عقل کا کامل ہونا پس اس میں انہیں کوئی عارضہ اصلاً لاحق نہیں ہوتا (۲)… با کمال قوت حافظ یہاں تک که کمبی سورت یکبارگی س کریا د کرلینا که پھراس کاایک حرف بھی نہ بھولے (۷)…اجتہاد میں خطاء سے محفوظ ہونا (۸)…عقل وُنهم کی ……

(۲)....ایک روایت اس طرح ہے کہ 'انچھاخواب نبوت کے چھیالیس (46) ٹکٹروں میں سے ایک ٹکٹراہے۔''<sup>(4)</sup>

.....غیر معمولی ذبانت ہونا جس کے ذریعے مسائل کے استنباط میں انہیں مہارت ہوتی ہے(۹)... بصارت کا قوی ہوناحتی کہ زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی چیز دیکھے لینا(۱۰)… ساعت الیی مضبوط ہونا کہ زمین کے ایک کنارے کھڑے ہوکر دوسرے کنارے کی آ واز وں کوسن لينا جودوسر بن سيكيس (١١)... سوتك كي غير معمولي قوت هونا جيسة حضرت سيّدُ نا يعقو بعَلى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّالَام كابهت دور سي حضرت سیّدُ ناپوسف عَلی نبیّنَاوَ عَلَیْہِ الصَّلهِ ةُ وَالسَّلَام کی قیص لائے جانے بران کی خوشبوسونگھ لینے کا واقعہ ہے(۱۲) ... جسم کی بہت زیادہ توت جتی کتیں ، راتوں کی مسافت ایک رات میں طے کرلینا (۱۳)… آ سانوں کی طرف تشریف لے جانا (۱۲)… گھٹی کی آ واز کی مثل وی نازل ہونا (۱۵)… کر یوں کاان سے کلام کرنا (۱۲)…نباتات (۱۷)… درخت کے تنے (۱۸)…اور پھروں کاان سے بات کرنا (۱۹)… بھیڑیے کے چیخے کوسمجھنا کہ اس کے لئے کوئی حصہ مقرر کیا جائے (۲۰)…اونٹ کے بلبلانے کو سمجھنا (۲۱)…متکلم کوبغیر د کھے اس کی بات بن لینا (۲۲)… جنات کو د کیھنے پر قادر ہونا (۲۳)… غائب اشیاء کی مثال ( یعنی نقشہ )ان کے سامنے ظاہر کردیا جانا جبیبا کہ معراج کی صبح بیت المقدر ) کا نقشہ حضور نبی اُ کرم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كسامني كيا المراس كسي بهي حادثه كي وجه جان لينا جيسا كصلح حديبيد كم موقع يرآب ملَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ني اؤٹٹی کے بیٹھنے کی وجہ حان لی اورفر مایا تھا کہ''ابر ہہ کے ہاتھی کورو کنے والی ذات نے اسے روک دیا۔'' (۲۵)… نام سے کام پراستدلال کرنا جيبيا كههيل بنعمروحاضر خدمت ہوا توارشا دفر مايا كه ﴿ لَيْلَيُّهُ عَزَّوَ حَلَّ نے تمهارامعاملية سان كرديا ـ ' (۲۲)… آسان كى كوئى چيز ديكھ كرز مين پر واقع ہونے والے کام پراستدلال کرنا جیسے ایک بار بادل کود کھے کرآ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآ لہ وسلّم نے ارشادفر مایا:'' یہ بادل بنوکعب کی مدد کے لیے برس رہاہے۔''(۲۷)…پشت کے پیچھے کے حالات ملاحظہ فرمالینا (جبیبا کہ دوران نمازا یک شخص کو داڑھی سے کھیلتے ہوئے ملاحظہ فرمایا) (۲۸)… وصال کر جانے والے کے متعلق کسی بات کی اطلاع دینا جیسا کہ حالت ِ جنابت میں جام شہادت نوش کرنے والے صحابی حضرت سپّدُ ناحنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خبر دی کہ' میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔''(۲۹)… کسی شئے کے ظہور سے مستقبل کی فتح یراستدلال کرناجیسا کہ غزوہ ٔ خندق کے دن ہوا (۳۰)… دنیامیں رہتے ہوئے جنت ودوزخ کامشاہدہ فرمانا (۳۱)… فراست (یعنی ظاہر سے باطن کوجان لیزا) (۳۲)… درخت کااطاعت کرناحتی کهایک درخت جڑوں اورٹہنیوں سمیت ایک جگہ سے دوسری جگه آیااور پھرواپس اپنی جگہ جلا گیا (۳۳)... ہرن کا قصہاوراس کا اپنے جھوٹے بچہ کی جاجت کی شکایت حضور رحمت عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے کرنا (۳۴)... خواب کی تعبیرایسی بیان کرنا جس میں خطاء کاذراسا بھی احتمال نہ ہو(۳۵) … درخت برموجود کی تھجوروں کا انداز ہ کرکے بتادینا که 'ان سے اتنے اتنے وزن کے چھومارے بنیں گے ۔''اور بغیر کی بیشی کے وہیاہی وقوع ہونا (۳۲)…احکام کی ہدایت دینا(۳۷)…دینی ودنیاوی سیاست کی طرف رہنمائی فرمانا (۳۸) …عالم کی ہیئت اوراس کی بناوٹ کی طرف ہدایت فرمانا (۳۹) …اصلاحِ بدن کے لئے طب مے مختلف طریقوں کی طرف رہنمائی فرمانا (۴۰)…عیادت کےطریقوں کی طرف رہنمائی کرنا (۴۱)… نفع بخش صنعتوں کی طرف ہدایت فرمانا (۴۲)…مستقبل کے حالات برمطلع ہونا (۴۳)… گذرے ہوئے حالات کی خبر دینا کہ جن کوآپ سکی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہلےکسی نے بیان نہ کیا تھا (۴۴۷)...لوگوں کے راز وں اور پوشیدہ ہاتوں پرانہیں مطلع کرنا (۴۵)...استدلال کےطریقے سیکھانا (۴۲)... زندگی گزارنے کے سنہرے اصولول عق گاه فرماناً" (فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب التعبير، باب رؤياالصالحين، ج١٣٠، ص٣١٣)

- پيركش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي)

.....صحيح البخاري، كتاب التعبير ، باب الرؤيا الصحالحة .....الخ،الحديث: ٦٩٨٩، ص ٥٨٤.

**(٣)**.....اس طرح بھی مروی ہے کہ'' نیک آ دمی کا خواب نبوت کے چھیالیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

(م) .....ایک حدیث پاک میں یوں بیان فرمایا:''احچھا خواب نبوت کے سَتَّر (70) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

حضرت سبِّدُ ناامام نووی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲ هه) فرماتے ہیں: بیہاں تین مشہور روایات حاصل ہو کیں: (۱)..... پینتالیسوال ٹکڑا(۲)..... جیصیالیسوال ٹکڑااور (۳).....سَتَّر هوال ٹکڑااورمسلم شریف کےعلاوہ دیگر کتبِ احادیث میں درج ذیل عدد بیان ہوا۔

- (۵).....حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضي الله تعالى عنها كي روايت مين جإليس (40) كاذ كرہے۔ <sup>(3)</sup>
- (۲).....(حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عَمر و بن العاص رضى الله تعالى عنه كى ) روايت ميں اُنجياس (49) كاعد د ہے۔ (4)
  - (**ے)**.....حضرت سیِّدُ ناعباس رضی الله تعالی عنه کی روایت میں بچپاس (50) کا ذکر ہے۔
  - (۸)....حضرت سبِّدُ ناابن عمر رضى الله تعالى عنها كى روايت ميں چيبيس (26) كاعد د ہے۔
  - (**9)**.....حضرت سبِّدُ ناعبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں چوالیس (44) کا ذکر ہے <sup>(7)</sup>۔ <sup>(8)</sup>

.....صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله .....الخ، الحديث: ٣ ١ ٩ ٥ ٥، ص ١٠٧٩ .

.....صحيح مسلم ، كتاب الرؤيا، باب في كون الرؤيا من الله .....الخ، الحديث: ٩١٦ ٥، ص ٩٠٦.

.....مسند ابي يعلى الموصلي،مسند العباس بن عبد المطلب، الحديث: ٦٦٧٦، ج٦، ص٧.

.....المسند للامام احمد بن حنبل، مسند عبدالله بن عمر بن العاص،الحديث: ٧٠٦٥، ٢٠، ٢٠ ص ٦٨٣.

....البحر الزخار بمسند البزار،مسند العباس بن عبد المطلب، الحديث: ٢٩٨ ، ٢٠ ج٤، ص١٢٧.

.....التمهيد لابن عبد البر،اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة، تحت الحديث: ١٥، ج١، ص٢٣٧، عن انس.

..... مجد داعظم، سیّدُ نااعلی حضرت **امام احمد رضاخان** علیه رحمة الرحمٰن (متوفی ۱۳۴۰ه ) نے خواب سے متعلق الیمی احادیث ِ مبار که کاتر جمه یول فرمایا:''مسلمان کی خواب نبوت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔'' پھراس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں:''حدیثیں اس بارے میں مختلف آئیں، چوبیسواں بجپیسواں، چھبیسواں، چالیسواں، پینتالیسواں، پینتالیسواں، چھیالیسواں، پچاسواں، سترھواں، چھہتر وال ککڑاسب وارد ہیں،لہذافقیر (يعنى اعلى حضرت عليه الرحمه) نے مطلق ايك نگرا كها، اوراكثر احاديث ميں چھياليسواں ہے۔ وَ اللّٰهُ تَعَالٰي اَعُلَم ١٠منه ـ''

(فتاوی رضویه، ج۲۲،ص۲۷۱)

....التمهيد لابن عبد البر،اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة، تحت الحديث: ١٥، ج١، ص ٢٣٥.

#### احادیث مبارکه کی شرح:

حضرت سبِّدُ نا امام قاضی عیاض علیه رحمة الله الرزاق (متو فی ۵۴۴ھ ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت سبِّدُ نااما م محمد بن جریر طبرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣١٠هـ) نے اس بات كى طرف اشاره فرمايا ہے كه ' روايتوں كامختلف ہونا خواب ديكھنے والے کے حال کے مطابق ہے۔ پس مومن صالح (نیک مسلمان) کا خواب چھیالیسواں (46) ٹکڑا ہے اور فاسق (یعنی النابگار) كاخوابسَتر هوال(70) ككراہے۔ "ايك قول يہے كه"جوخواب خصفي العنى پيشده) موتاہے وه سَتر هوال (70) ٹکڑااور جو جَلِی (یعنی داضح) ہوتا ہے وہ چھیالیسواں (46) ٹکڑا ہے۔''

حضرت سبِّدُ نا امام ابوسليمان احمد بن محمد بن ابرا ہيم بن خطاب خطا بي شافعي عليه رحمة الله ا كاني ( متو في ٣٨٨ هـ ) اور دیگرنے نقل فر مایا کہ بعض علمائے کرام رحمہم اللہ السلام فر ماتے ہیں کہ'' مکی مدنی سلطان ، رحمتِ عالمیان صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم يرتينيس23 (ئے ۔إیس)سال تک وحی نازل ہوتی رہی۔ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ ﴿ ذَا دَهُ سَمَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيْمًا) میں اور اس سے چھے مہینے بل سیے خواب وکھائے گئے اور یہی چھیالیس (46) ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا

ہے(لینی جب چیماہ کی نسبت 23 سال کی طرف کی تووہ اس کا چھیالیسواں حصہ بن گیا)۔''

حضرت سیِّدُ ناامام محمد بن على بن عمر مأزِ رِی مالكی عليه رحمة الله الوال (متوفى ٥٣٦ه ١٥) بيان فرمات بين كه ايك قول بيه : 'اس سے مرادیہ ہے کہ خوابوں کے لئے ایک طرح سے چھیالیسویں (46) ٹکڑے کے ساتھ وحی کی مشابہت ہے اور وه نبوت کا امتیازی وصف ہیں۔''

#### اعتراض:

حضور نبی اً کرم شفیع مغظم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کےخوابوں میں جیر ماہ کی قیدلگا نا درست نہیں کیونکہ اعلانِ نبوت مع قبل آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ك خوابول كى مدت جيه ماه مقرر كرنا ثابت نهيس مه نيزيد كه آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے نبوت کے بعد بھی بہت سار بےخواب دیکھے ہیں پس انہیں بھی چھ ماہ کے ساتھ ملایا جائے گا اور ملانے کی صورت میں چھ ماہ کی نسبت برقر ارنہیں رہے گی؟ حضرت سیّد ناامام مأزِدِی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۵ه ها) سکاجواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: 'انہوں نے اعلانِ نبوت کے بعد خوابوں پر جواعتراض کیا ہے وہ باطل ہے۔ کیونکہ نزولِ وی کے بعد فرشتے کے ذریعے آنے والے خواب وی میں شامل ہیں ان کوالگ شار نہیں کیا جائے گا۔'' آپ رحمة الله تعالی علیه مزید فرماتے ہیں کہ اس میں میں بیم مراد ہونے کا بھی احتمال ہے کہ جس خواب میں غیب کی خبر ہووہ نبوت کے شرات میں سے ایک شمرہ ہوار بینوت کے ضمن میں ہوتا ہے۔ کیونکہ بیرجا رئز ہے کہ 'ان ان اور غیب کی خبر زند وین نبوت کے منافی ہے نہ نبوت کے مقصود پر اثر انداز ہوتا ہے بھی اور وہ بھی کو کی نیمی خبر ند دینا ہے کہ جب بھی واقع ہوگا سے اموالی۔

#### امام خطانی علیه رحمة الله الهادی كامو قف:

حضرت سیّد نا امام ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابرائیم بن خطاب خطابی شافعی علیه رحمۃ الله اکانی (متونی ۱۳۸۸ھ) فرماتے ہیں: ''یہ حدیث شریف خواب کے معاملہ کومو کداوراس کے مقام وحیثیت کو ثابت کرتی ہے۔''مزید فرماتے ہیں: ''خواب کا نبوت کے گلڑوں میں سے ایک گلڑا ہونا صرف حضرات انبیائے کرام عَلیّهِ مُ الصَّلوهُ وَالسَّلام کوتی میں ہیں: ''خواب کا نبوت کے گلڑوں میں سے ایک گلڑا ہونا صرف حضرات انبیائے کرام عَلیّهِ مُ الصَّلوهُ وَالسَّلام کو جس طرح بیداری میں وحی کی ہاتی ہے ان کے علاوہ کے حق میں نبیں ۔ کیونکہ حضرات انبیائے کرام عَلیّهِ مُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کوجس طرح بیداری میں وحی کی جاتی ہے اسی طرح خواب میں بھی کی جاتی ہے۔'' نیز امام خطاً بی علیہ رحمۃ اللہ البادی (متونی ۱۳۸۸ھ) نے بعض علائے کرام رحم اللہ اللہ اللہ سے حدیث پاک کا ایک معنی یہ بھی نقل کیا ہے کہ '' خواب نبوت کی موافقت پر آتے ہیں نہ یہ کہ وہ نبوت کی اباقی رہ جانے والا گلڑا ہے ''۔'' اِنْدَهَی کَلَامُ السَّووِی ۔ (2)

...... {قوله: الانها جزء باق من النبوق و امام المسنّت بمجد داعظم سيّدُ نااعلى حضرت امام احمد صافحان عليه رحمة الرحمن (متونى ١٣٨٠هـ) نے اس پر حاشيه مين فرمايا: اقبول ولكن ورد في حديث ان النبوة قد انقطعت الا رؤيا صالحة يراها المؤمن أو ترى له ولفظ هذا معناه ٢٠ اليمني مين كهتا بهول: كين حديث مين بيروارد به كه "بيثك نبوت كادروازه بند بهو كيا محركة واب باقى به كه مؤمن خودد يكھيا اس كے لئے ديكھى جائے ـ " يا كمر كي في سے قاكل نے اس كے معنى كاراده كيا ہے (يعنى اب كوئى جزدى طور پر بھى نبى نبين بوسكة) \_ }

.....شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الرؤيا ،ج٥ ١، ص ٠ ٢ تا ٢٢.

#### خلاصة كلام:

ندکورہ تمام گفتگوکا عاصل ہے ہے کہ خواب الہام روحانی کے مرتبہ میں ہے، احکام شرعیہ کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ البتہ! دیندار اور نیک لوگوں کے حق میں الہام اور خواب، نبوت کے گڑوں میں سے ایک گڑا اور وہی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اور اہلی تقوی کی بدعت و گناہ سے بچتے ہوئے قرآن وسنت کے مطابق اپنے ظاہر وباطن کی اصلاح کے بعدان دونوں (الہام وخواب) پراعتا دکرتے ہیں۔ پس ان کے ذریعے جور بانی حکمتیں، رحمانی حقائق ، معرفت کی باریکیاں اور اسرار کے لطائف ان سے پوشیدہ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوجاتے ہیں۔ نیزیہ حضرات اعتقادی یا مملی احکام میں سے کسی بھی حکم کے ثبوت کے لئے خواب والہام کی اتباع نہیں کرتے۔ البتہ! زندیق و بے دین لوگوں کا پہنظر ہے ہے کہ 'قرآن وسنت کے بغیر النگائی اقداد کیا میں سے دوقتمیں ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں وہ ان سے ایسے یو دعوی نبوت ہے کوئکہ الہام اور خواب وہی کی اقسام میں سے دوقتمیں ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں وہ ان سے ایسے ہی قرار دینا ہے۔ اس لئے کسی ولی کے لئے ایڈو عیلی ماننا سے نبی قرار دینا ہے۔ اس لئے کسی ولی کے لئے یہ خصوصیت ماننا اسے نبی قرار دینا ہے۔ (مَعاذَ اللّٰه عَدَّوَ حَلَّ )

#### ولى كے الہام وخواب كا حكم:

ولی کے لئے اس معاملہ (یعنی الہام وخواب) میں اتنا حصہ ہے کہ جواحکام اس کا نبی اس کی طرف لے کرآیا وہ اس نے بیداری کی حالت میں قبول کئے اور اب وہ احکام خواب میں بھی اس پر ظاہر کر دیئے گئے تو وہ ان کوقبول کر لیتا ہے۔
پس الہام وخواب، اس کے لئے پوشیدہ بات کوظاہر کرنے والے ہیں ، ایسانہیں کہ وہ کسی الیبی بات کو ثابت کرتے ہیں جس کا وہ انکار کرتا ہے۔' وَ اللّٰهُ الْمُو فِقُقُ لِلصَّوَ اب (یعنی اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَقَلَٰ لِلصَّوَ اب (یعنی اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰہ اللّٰهُ وَاللّٰہ اللّٰهُ وَاللّٰہ اللّٰهُ وَاللّٰہ اللّٰهِ وَاللّٰہ اللّٰهُ وَاللّٰہ اللّٰهِ وَاللّٰہ اللّٰهِ وَاللّٰہ اللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہُ وَ اللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہُ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَ وَاللّٰہ وَاللّٰہ

اصلاحِ اعمال 🕶 💝 📭

شریعت کرسکتی ہے۔

( یہاں تک بناد ٹی صوفیوں کے اقوال اوران کا تفصیلی ردہوا،اوراب شریعت کے بغیر طریقت پر چلنے کا دعو کی کرنے والے ان جھوٹے اور بناوٹی صوفیوں کے ردمیں حقیقی صوفیائے کرام رحم الله السلام کے اقوال پیش کئے جاتے ہیں جن سے اس بات کی تا ئيد ہوتی ہے کہ "شریعت کوچھوڑ کرطریقت پڑمل نہیں ہوسکتا اورشریعت سے طریقت جدانہیں۔"نیزساتھ ساتھ ان صوفیائے کرام کے کلام کی شرح بھی بیان ہوگی۔علمیہ)

## شریعت اورطریقت کے ایک ھونے پر حقیقی صوفیائے کرا مرحمهم الله السلام کے فرامین اوران کی شرح

(1)....حضرت سبيدُ نا جنيد بغدادي عليه رحمة الله الهادي كا فرمان:

گروہ صوفیا کے سردار، طریقت و حقیقت کے امام حضرت سیّدُ نا ابوقاسم جبنید بن محمد بغدادی علیه رحمة الله الهادی فرماتے ہیں: 'اللّٰالَهٰءَ رَّوَءَ لَ تَك يَهِ فِي الْحَدِيثِ فِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَرَّوَ مَلَ اللّٰهُ عَرَ شفیع معظم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے طریقه کی امتباع و پیروی کرے۔''نیز ارشا دفر مایا که' جس نے قرآن یاک ویادنه کیا اور حدیث نبوی کو (کتاب یادل میں) جمع نہ کیا اس کی اقتداو پیروی نہ کی جائے۔ کیونکہ جمارا یعلم اور (طریقت کا) راسته (1) قرآن وسنت كا يابند بـ "

## صوفيا كوصوفيا كهنے كى وجه:

حضرت سیِّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کوگروه صوفیه کاسر دار کها گیاہے۔لفظ ' قصوفی، ' تصوف سے بناہے۔ چنانچه،حضرت سپّیدُ ناامام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۵ هه) اپنی شهرهٔ آفاق تصنیف ..... {قوله : ومذهبناهذا .. امام البسنّت ، مجدد اعظم سبِّدُ نااعلى حضرت امام احمد رضاخان عليد رحمة الرحن (متوفى ١٣٨٠هـ) اس برحاشيد يس فرماتي بين: 'ليس في الرسالة القشيرية لفظ ومذهبناهذا ٢ اليني رسالة قشريدين' ومذهبناهذا" كالفاظنيس بين " } ....الرسالة القشيرية ،ابو القاسم الجنيد بن محمد،ص ٥٠.

اصلاح اعمال

''الرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّة ''مين فرماتے ہيں:' بينام (صوفيا)اس گروه پرغالب آگيا ہے۔لہذاايک شخص کو'صوفی''اور گروه کو''صوفیهٔ'' کہاجا تا ہےاور جو شخص صوفیا کی شکل اختیار کر کے خود کواس گروہ سے ملانا حیاہتا ہےا ہے' 'مُتَصَوِّف'' اوران کے گروہ کو 'مُتَصَوّ فُوُن' '(یعنی متصوفہ) کہا جاتا ہے (صوفی وصوفیانہیں کہاجاتا)۔عربی زبان میں اس لفظ (صوفی) کےاستعال میں نہ تو قیاس کودخل ہےاور نہ ہی ہے گئی دوسر ےلفظ سے نکال کر بنایا گیا ہے۔زیادہ واضح وظاہر معاملہ بیہ ہے کہ بینام لقب کی طرح ہے اورجس نے بیکہا کہ'صوفی لفظ'صوف' سے بناہے کیونکہ صوف کالباس پیننے برعربی میں' تَصَوَّفَ''(یعنی اس نے صوف کالباس پہنا) کالفظ کہا جاتا ہے جیسے قمیص پہننے پر ''تَقَمَّصَ ''(یعنی اس نے قیص پہنی ) کہاجا تاہے۔''پس اس کہنے والے نے ایک وجہ بیان کی ہے مگریہ نفوس قدسیہ یعنی صوفیائے کرام رحم اللہ البلام، صوف کا لباس پیننے کے ساتھ خاص نہیں ہیں اور جن لوگوں نے کہا کہ ''مسجد نبوی کے چبوترے ''صُفَّہ،'کی طرف نسبت کے سبب صوفی کہاجا تاہے' توریسب درست نہیں کیونکہ ''صُفَّه'کی نسبت سے صوفی نہیں (بلک صفی) بنتا اور جوافظ صوفی کولفظ''صفاء'' سے مشتق ( نکالا ہوا ) مانتے ہیں بیلغت کے لحاظ سے بعید ہے اوربعض نے بیہ کہا کہ'لفظ صوفی''صف'' سے بناہے کیونکہ بید حضرات اپنے دلوں کے ذریعے بارگا والہی میں حاضر ہونے کے اعتبار سے پہلی صف میں ہیں۔'' بیہ معنی تو درست ہے کیکن صف سے صوفی کی نسبت لغت کے مطابق نہیں ۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ نفوسِ قد سیہ اپنے مقام ومنصب کے اعتبار سے اتنے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں کہ ان کے لئے استعمال ہونے والے لفظ کی اس بحث میں یٹنے کی ضرورت نہیں کہ اس لفظ میں قیاس کیا ہے اور یہ س لفظ سے نکالا گیا ہے اور علمائے کرام جمہم اللہ السلام نے اس بارے میں بڑا کلام کیا ہے کہ تصوُّف کا کیامعنی ہے اور صوفی کون ہوتا؟ ہرایک نے اپنی سوچ اور ذوق کے مطابق اس کی تشریح کی ہے۔' <sup>(1)</sup>

#### طريقت وحقيقت كي تعريف:

نيز حفزت سيّدُ نا جنيد بغدادي عليه رحمة الله الهادي كوطريقت وحقيقت كامام كها گيا، طريقت وحقيقت كسے كهتے ميں؟ (سیری عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) ''اخلاقِ نفس، صفاتِ قلب اور اللّٰ اللهٰ عَرِّوَ جَلَّ تک پہنچنے کے لئے منازل

<sup>....</sup>الرسالة القشيرية ،باب التصوف،ص ٢ ٣١٠.

طے کرنے کی کیفیت کوجانے اور پہچانے کو' **طریقت'' کہتے ہیں**،اس میں شریعت بھی داخل ہے اور شریعت صحیح عقیدے اور عملِ صالح کی کیفیت کوا جمالاً جاننے کا نام ہے۔ شریعت، طریقت میں اس لئے داخل ہے کہ وہ طریقت سے پہلے ہے اور جس کے لئے کوئی شریعت نہیں اس کے لئے کوئی طریقت بھی نہیں اور اللہ اُن عبادت کرتے ہوئے ربوبیت کے مشاہدے اور مخلوق کو مکلّف بنانے میں جو کچھ وارد ہے اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے اصل پر آگاہی کو''حقیقت'' کہتے ہیں (1) ''

#### حضرت سبِّدُ نا جنيد بغدا دى عليه رحمة الله الهادى كالمختصر تعارف:

آپ رحمة الله تعالی عليه کو (عراق کے دارالخلافه) بغدا دشهر کی طرف نسبت کرتے ہوئے بغدادی کہا جاتا ہے۔ بغداد ا یک معروف شہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء واجداد کا اصل وطن نَها وَنُد ہے جبکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیدائش و پرورش عراق میں ہوئی ۔ آپ رمیۃ اللہ تعالی علیہ کے والمرمحتر م (حضرت سپِّدُ نامحمہ بن جنیررمیۃ اللہ تعالی علیہ ) کا نچ (شیشہ) کی تجارت كرتے تھاسى وجہ سےان كو' قوارىرى' بھى كہاجا تا ہے۔آپ رحمة الله تعالى عليه حضرت سپّيرُ ناامام ابوثو ررحمة الله تعالی علیہ کے مذہب پر فقیہ تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سبِّدُ نا سری سقطی ،حضرت سبِّدُ نا حارث بن اسدمحاسبی اور حضرت سبِّدُ نامحد بن على قصاب رحمهم الله تعالى اجعين كي صحبت ميس رہے اور وصال شريف ٤٩ هـ وهوا (مزار فائض الانوار (2) شونیزیه 'بغدادشریف''میں ہے )۔

المُلْكُنُ عَزَّوَ حَلَّ كَان بِرِرَحمت بواوران كصدقع بهارى مغفرت بولامين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَهِ وَآلِهِ وَسَلَّم }

.....مجد داعظم ،امام اہلسنّت ،سیّدُ نااعلیٰ حضرت **امام احمد رضاخان** علیه رحمۃ الرحمٰن (متو فی ۱۳۴۰ھ) نے ارشاد فر مایا:''شریعت حضوراً قدس سیِّدِ عالم صلَّی الله تعالی علیه وسلّم کے اقوال ہیں ،اور طریقت حضور (صلّی الله تعالی علیه وسلّم ) کے افعال ،اور حقیقت حضور (صلّی الله تعالی علیه وسلّم ) کے احوال،اورمعرفت حضور (صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم) كے علوم بے مثال صلَّى الله تعالى عليه وآله واصحابه الى مالايزال''

(فتاوی رضویه، ج۲۱،ص۶۶)

.....حضرت سيد المدين عليه رحمة الله الهادى كم مزيد حالات جانے ك لئے " مكتبة المدينة" كى مطبوعه 215 صَفَحات يرشتل كتاب "شرح شجره قادر بيرضوبيعطًا ربية كصفحه 72 تا75 كامطالع فرما ليجرً

## پھلے فرمان کی شرح

#### تمام راستے بندہونے سےمراد:

حضرت سیّد ناجنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کے فرمان که 'تمام راستے بغدین' اس سے مرادیہ ہے کہ ایسے راستوں پرچل کر افکان عَدْرَة مَنْ مَک بَنجینا ممکن نہیں کیونکہ بیراستے افکان عَدْرَة مَنْ اَسْ بَنجیا ہِنجینا ممکن نہیں کیونکہ بیراستے ان اور پلٹ آ ناہے اور راستوں سے مرادتمام شریعتیں ،ادیان اور چلنے والے کا منزلِ مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جانا اور پلٹ آ ناہے اور راستوں سے مرادتمام شریعتیں ،ادیان اور مخالف ندا ہب ہیں کیونکہ آج ان کے پیروکاران راستوں پراسی لئے چلتے ہیں کہ بیان کہ بیانی آئی اُن عَدْرَة الله الله ناہے ۔ ورنہ حقیقت نیزان کو افکان عَدْرَات نہیں ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیّد ناجیند بغدادی علیہ رحمۃ الله الهادی نے ان کے متعلق فرمایا: '' بیتمام میں بیراستے نہیں ہیں ۔ '' اور جو بند ہوتا ہے وہ کوئی راستہ نیں ،مگر انجان آ دمی اسے بھی راستہ کمان کرتا ہے ۔ پس جب جاہل سے آگے وہ راستہ بند ہوتا ہے تو اس وقت اسے پتا چاتا ہے کہ بیتو راستہ نہیں ہے ۔ چنانچے، وہ وہ اپس اسی جگہ لوٹ آتا ہے جہاں سے چلاتھا حالا نکہ اولاً اس نے اسے راستہ ہی گمان کیا تھا مگر بعد میں ظاہر ہوا کہ بیتو کہ بیتو کہ جہاں سے جہاں سے چلاتھا حالا نکہ اولاً اس نے اسے راستہ ہی گمان کیا تھا مگر بعد میں ظاہر ہوا کہ بیتو گھے وہ دے۔

## بارگاهِ اللي تك پہنچانے والا راسته:

حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کے فرمان که ' تمام راستے جرخص پر بند ہیں سوائے اس شخص کے جو حضور نبی اکرم ، نو رِجِسم ، شاہ بن آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله رسم کم رفتہ کی اتباع و پروی کر ہے۔' اس کا مطلب بیہ کہ الله عَلَیْ عَدَّوَ جَلَّ مَک پہنچانے والے راستوں پراسی طرح چلے جس طرح آپ صلّی الله تعالی علیه وآله رسم فرمایا۔ پس اس وقت بیر راستے اس پر بند نہیں ہوں گے بلکہ اس کے لئے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ ایک خاص طریقہ پرچل کران راستوں کے ذریعے بارگا والهی میں حاضر ہوجا تا ہے اور اس خاص طریقہ کو ایل باطل نہیں جانے اور ہمارے شخ قطب ربانی ، شہباز لا مکانی ، غوث و ضمدانی حضرت سیّدُ ناشخ عبدالقادر جیلانی حضورغوثِ اعظم علیه رحمۃ الله الاکرم نے اپ اشعار میں اسی معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان اشعار کا پہلام صرع یہ ہے:

مَا فِي الْمَنَاهِلِ مَنْهَلٌ مُسْتَعَذَّبٌ اللَّوَلِيُّ فِيـــهِ الْاَلَــُ الْاَطْيَـبُ

توجمه: منزلوں میں کوئی منزل خوش گوارنہیں ، گر اللّٰ اُن عَزَّوَ حَلَّ کے ولی کی منزل ، کہ وہ لذیذیزین و پا کیزہ ترہے۔ (1) اوراسی طرح حضرت سیّدُ ناشیخ اکبرمجی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ الله القوی (متو فی ۲۳۸ھ) کا ایک شعرہے:

عَقَّدَ الْخَلَائِقُ فِي الْإِلَهِ عَقَايِدًا وَانَا اِعْتَ قَدُتُّ جَمِيعٌ مَااِعُتَقَدُوهُ وَ الْإِلَهِ عَقَايِدًا وَانَا اِعْتَ قَدُتُ جَمِيعٌ مَااِعُتَقَدُوهُ وَ الْإِلَهِ عَقَايِدًا عِيلٍ بَهِت سِعِقَائد پِخِتْهُ كُر لِحُ اور مِيل فِي النَّمَامِ عَقَائد كُوجِان لِيا۔ (2)

یس بلاشبہ باطل عقائدر کھنے والوں کے تمام باطل عقیدے تن تعالی کی تجلیات کے ظاہر ہونے کی جگہوں کے اعتبارے وقوع پذیر ہوئے اس حیثیت سے کہ اللہ عَدَّوَ حَلَّ کے افعال کاظہور وہاں سے ہوا۔ ایسے عقا کدوالے اپنے اس دعویٰ کے سبب کفر میں مبتلا ہو گئے که' ان افعال کی تجلیات کا پیمظہروہی ذاتِ حِق تعالیٰ ہے جوغیب مطلق میں ہے۔'' حالانکہ پیرخطائے محض، جہالت اور کفر ہے اور یہی وہ بات ہے جس کے سبب وہ تمام راستے بند ہو گئے اور پیراستے صرف محمدی اولیائے کرام رحم الله اللام کے لئے کھلے جنہوں نے ان سے لذیذ ترین اور یا کیزہ تر منزل کو حاصل کیا اور وہ ظہورِا فعالِ الہیدی تجلیات کا مشاہدہ ہے اور ان حضرات نے وہ تمام دعوے ترک کردیے جن کی وجہ سے بیراستے بند ہوجاتے ہیں۔ لہذا حضرت سبّدُ نا جنید بغدادی علیہ حمۃ الله الهادی کے اس فر مان میں غور کروکہ ' سردارِ دوجہان ، رحمت عالمیان صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے طریقے کی انتباع و پیروی کے بغیر اللّی عَرْوَ جَلَّ تک چَنجنے کے لئے بیراستے سالک کے لئے نہیں کھلتے ۔'اس میں پیاشارہ ہے کہ حق کاراستہان راستوں سے کوئی منفر دومعین راستہ نہیں اور نہ ہی ان میں سے ایک راستہ ہے بلکہ بیالیا کھلا ہواراستہ ہے کہ جوبھی اس پر چاتا ہے بیاسے انگان ءَ زُوَ حَلَ تک پہنچادیتا ہے اور بیتمام راستے کہ جب بھی ان میں سے کوئی کھل جائے تو وہی حق کاراستہ ہے اور جو بندر ہے تو وہ باطل کاراستہ ہے اور راستے کا کھلنا پیہ ہے کہ وہ سمیع وبصیر ذات کہ اس جبیبا کوئی نہیں اس کے علاوہ کسی اور شئے کی طرف بالکل راغب نہ ہوا جائے اوراس کےعلاوہ کسی اور شئے کی طرف راغب ہونا ہی راستے کا بند ہونا ہے۔

<sup>.....</sup> كشف الظنون، باب القاف، ج٢، ص٣٠٣.

<sup>.....</sup>الفتوحات المكية ،الباب الخامس والثلاثون وثلثمائة ،ج٥،ص٥٥ ٣ وفيه عقايداو اعتقدت "بدله "عقائداو شهدت".

#### ناواقف کی پیروی نه کی جائے:

حضرت سيِّدُ نا جنيد بغدادى عليه رحمة الله الهادى في يجمى فر مايا: "جس فقرآن ياك كويا ونه كيا اور حديث نبوى كو (كتاب يادل ميس) جمع ندكيا تو النَّ اللهُ عَدَّو حَلَّ تك يَعْنِي كَعْظَيم معامله ميس اس كى اقتداو پيروى ندكى جائے۔"اس سے مرادیہ ہے کہ قرآن پاک کوکلمات ومعانی ،حدودوا حکام، ظاہرو باطن ،معارف وحقائق اوراسرار کے ساتھ یا دنہ کیا اور حدیثِ نبوی کولفظ و معنی ، ظاہر و باطن اور اسرار وانوار کے ساتھ کتاب یا دل میں جمع نہ کیا تو کسی سالک کے لئے جائز نہیں کہ اللہ عَزَّرَ هَلَّ تَک بِینچنے کے عظیم الشان معاملہ میں قر آن وحدیث کاعلم نہ جاننے والے کی پیروی کرے۔

## هرولی مرشد نهیں ہوسکتا:

حضرت سبِّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کے اس فر مان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مذکورہ صفات نہ ہونے کے سبب جب اس کی اقتد اوپیروی نہیں کی جائے گی تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ سرے سے ہی باطل پر ہے۔ کیونکہ ایبا ہوسکتا ہے کہ انگانی عزَّه او گول میں سے سی ایسے خص کا دل کھول دے جو پڑھتا ہونہ کھتا ہواور نہ قرآن وحدیث جانتا ہوگر وہ تجلیات الٰہی اور حقائق ربانی کا عارف ہواور جب اس کے سامنے قرآنِ پاک یا حدیثِ مبارکہ رپڑھی جائے توان کےمعانی میں ایسی گفتگو کرے جس سے عقلیں دنگ (یعنی حیران)رہ جائیں اور بیکمال کسی سے سن كرياروايت سے حاصل شدہ نہيں بلكم محض الله الله عَزْوَ هَلَّ كى طرف سے دل كھول ديئے جانے كے سبب ہے اور بلا شبراس صفت کے حامل بہت سارے اولیائے کرام رحم اللہ السام یائے جاتے ہیں مگراس کی اقتدا کرنا اور رہنمائی کرنے اورراہِ سلوک کے لئے اسے امام بناناٹھیک نہیں اگر چہ وہ ولی ضرور ہوتا ہے کیکن مرشد (یعنی رہنما) نہیں ہوتا۔جیسا کہ النَّنْ وَعَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمه كنزالا يمان: اور جسے كمراه كرے تو ہرگزاس كاكوئي حمايتي راہ دکھانے والانہ یا ؤگے۔

<u>ۅؘڡؘڹؾؙۛۻڶؚڶؘڡؘؘڬڹڗؘڿؚۘؠڶۮؙۅٙڶؚؾؖٵڞ۠ۯۺؚڴٳ۞</u>ۧ

(پ٥١،١كهف:١٧)

..... {قوله : ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدًا ....

امام المِسنّت ،مجد داعظم سبِّدُ نااعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن (متو في ١٣٣٠هـ) نے اس پرحاشيه ميس فرمايا: ' يسويسه الاحتجاج بالاية ان الولى قد لايكون مرشدا لان الله تعالى قيد في النفي الولى بالمرشد. ٢ اليني سيرى عارف بالد ..... کیونکہ رہنمائی کرنااورراہ دکھانا،قرآن وسنت کے احکام نیز ترغیب وتر ہیب اورامرونہی وغیرہ امور میں قرآن وسنت کے اُسلُو ب(لینی طریقہ کار) کامختاج ہے۔ جیسے کسی شخص کی آنکھیں کیڑے سے باندھ کرکسی گھر میں داخل کر دیا جائے تواسے معلوم نہ ہوگا کہ وہ کس راستے سے داخل ہوا ہے۔اس لئے وہ کسی دوسرے کی رہنمائی کر کے اسے اس کمرے تک نہیں پہنچا سکتا ، بخلاف اس شخص کے جس کی آئکھیں کھلی ہوں تو وہ اسے گھر تک پہنچانے والے راستہ کو یجیان لےگا۔للہذاوہ دوسرول کوبھی اس تک پہنچانے میں رہنما بن سکتا ہے۔

#### طریقت کاراسته قرآن وسنت کا یابندہے:

حضرت سبِّدُ نا جنبيد بغدادى عليه رحمة الله الهادى في الله على على الله على على الله على قر آن وسنت سے نا آشنا شخص کی پیروی ہے ممانعت کی وجہ یہ بیان فر مائی: ' کیونکہ ہمارا میلم اور طریقت کاراست **قرآن وسنت کا یابند ہے۔** ' میعنی حقائق الهيه اورمعارف ِ ربانيه ہے متعلق ہمارا بیلم نیز ہمارا بیطریقت کاراستہ جوسلف صالحین ویر ہیز گارمتاخیرین کاراستہ ہے، قرآن وسنت کا یابند ہے۔اس علم اور راہ طریقت میں بالکل کوئی شئے بھی الیی نہیں جو کتاب وسنت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔اگرچہ بیلم، کتاب اورمشائخ کرام جمہم الله الملام سے سنے بغیر محض فیض اور کشف سے حاصل ہوا ہو مگراس کا کتاب وسنت کے تقاضوں کے موافق ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی عارف (پہچان رکھنے والا) اس علم کی تحقیق کرے گا تو اسے قرآن وسنت کے مطابق ہی یائے گا اور وہ لوگ جواس علم اور قرآن وسنت کے مابین مطابقت کو بیجھنے برقا درنہیں ،ان میں صرف بدبخت اور ہلاکت میں پڑنے والا ہی اس علم سے جاہل رہے گا اور اس علم کے اہل کا اٹکار کرے گا۔

# ولى كاعلم قرآن وسنت سے خارج تہيں:

حضرت سبِّدُ ناشیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۸ه) اپنی شهرهٔ آفاق کتابِ مستطاب "الله فُتُو حَاثُ المُمَكِّيَّة" ميں ارشاد فرماتے ہيں كه " پھر تمهيں بيكھی جان لينا جا ہے كہ جب اوليائے كرام رحم الله اللهم اپنے پختہ ارادوں کے زینوں پر چڑھتے ہیں توان کی منزل وانتہاا پنے مطلوب اساءالہیہ تک پہنچنا ہوتا ہے ہیں جب بیہ ....علامه عبدالغنی نا بلسی علیه رحمة الله القوی اس آیت ِ مبار که سے استدلال فرمانا چاہتے ہیں کہ بھی ولی ،مرشد نہیں بھی ہوتا کیونکہ افکانی تبارک وتعالیٰ نے یہاں ایسے حمایتی کی نفی فرمائی ہے جوراہ دکھانے والابھی ہو۔" }

قرآنِ پاک کی مجھ کے بارے میں ہی کشف ہوتا ہے۔ چنانچہ،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَافَى طَنَافِ الْكِتْبِ مِنْ تَعْمَى عِ (ب٧٠الانعام: ٣٨) ترجمهُ كنزالا يمان: ٢م نه اس كتاب مِن يَجَوا تُفانه ركها-

اور الله عَرَّوَ حَلَّ نے حضرت سِیدُ ناموی علی نَیِنَاوَ عَلَیهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام کی الواح کے بارے میں ارشا دفر مایا: بَنْ اَلَّهُ فَي الله الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل

ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔

ۅؙڴؾۜڹؙٵؘڶۮؙڣۣٳڵۯڵۅٙٳڿڡؚڹڴؙڸؚۜۺٞؽ۫ٵۣڝۜۅ۫ۼڟڐٞ ۅۜتؘڡؙٚڝؚؽڴڵڸؚػؙڸۺؽٵ<sup>۪</sup> (پ٩ۥ١٤عراف:٩٤)

پس ثابت ہوا کہ ولی کاعلم کسی بھی اعتبار سے قرآن وسنت سے خارج نہیں ہوتا۔لہٰذاا گر پچھ خارج ہوتو وہ علم ہی نہیں اور نہ ہی وہ ولا بیت کاعلم ہے بلکہ اگرتم تحقیق کروتو اسے جہالت کے سوا پچھ نہ پاؤ گے اور جہالت عدم (یعنی نہ ہونا) ہے اور عدم کے لئے وجود ثابت نہیں۔''(1)

....الفتو حات المكية لابن عربي،الباب الرابع عشر و ثلثمائة في معرفة مزل الفرق.....الخ،ج٥،ص١٠٤.

#### •===

#### ترجمانِ فق کے وارثین:

يهي حضرت سبِّيدُ ناشُّخ اكبرمحي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٨ هـ) اسى كتاب "اَلْفُتُو ْ حَاثُ الْمَكِّيَّة " میں'' قرب الٰہی کے درجات میں سے مقام تکلم کے مطالب بیان کرنے کے لم'' کے بارے میں فرماتے ہیں: جان لو كه بلاشبة حس الله ورجل في محكم ومنشابة مات مقدسه برايمان لان كاحكم ديا ہے، بياسى ربُ العلمين عَزَّوَ حَلَّ كترجمان،شريعت بنانے والے نبی عَلَيْهِ السَّلام كَعْلَم كى معرفت كانام ہے اور ہميں ان كى ہر بات كو قبول كرنا جا ہے۔ تواگرہم نےان کی کسی بات میں خود سے تاویل کر دی اگر چہ نَـفُسُ الْاَمُو (یعنی حقیقت) میں ان کی مراد بھی وہی ہوجو ہم نے تاویل کی۔ پھر بھی ہم سے درجہ ایمان زائل ہوجائے گا۔ کیونکہ دلیل (یعنی تاویل کرنا) خبر پر چکم لگا ناہے، پس پیر تحكم ايمان كومعطل كرديتا ہے جبكہ مؤمن كاعلم صحيح اس دليل (يعنى تاويل كرنے) والے سے بيد كہتا ہے:'' اگرتمهاري طرف سے یہ بات قطعی ہے کہتمہاری نظر وفکر نے تمہیں جو بات سمجھائی ہے وہی شارع عَلَبِ السَّلام کے بیان کرنے کا مقصد ہے تو پھر بیزی جہالت اورعلم سیحے کا فقدان ہے اگر چہاتفا قاً عام علم آگیا ہے اورتم سے ایمان زائل ہو گیا۔'' پھر بیہ کہ سعادت مندی ایمان اور (عام علم سے جدا)علم صحیح کے ساتھ مربوط (یعنی بندھی ہوئی) ہے اور علم صحیح وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ ایمان باقی رہے۔ الہذاایک عارف پر بیلازم ہے کہ وہ اللہ ان عَرَف کے اُوک سے اس کی مخلوق میں بطور نیابت ، راوسعادت كوواضح وروش كرے جيسے روشنى پهنچانے ميں جاندكوسورج كى نيابت حاصل ہے۔ پس انبياءومرسلين عَلَيْهِم الصَّلوةُ وَالسَّلام حق تعالیٰ کے ترجمان ہیں اوران کے وارثین (علاواولیا) اُ تناہی درجات ومراتب پر فائز ہوتے ہیں جتنا اللّٰ عَـزَّوَ حَلَّ انہیں رسول عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى لا فَى هوئى كتاب وسنت كافهم عطافر ما تاہے۔

## میزانِ شریعت پیرکے ہاتھ میں:

نیزانهی حضرت سیّدُ ناش کُو الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۸ه) نے "نَشُورُ کُو الْوَصِیَّةِ الْیُوسُفِیَّة" میں فرمایا: تربیت کے خواہش مند کے پاس میزانِ شریعت نہیں ہوتی بلکہ وہ تواس شخ کے پاس ہوتی ہے جواس کی تربیت کرتا ہے۔ لہذا مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنا مقصدا ورخیال شخ کو بتادے اور شخ اس معاملہ میں الْالَیٰ عَزَّوَ حَلَّ کے عطا

.....الفتوحات المكية لابن عربي،الباب الثاني والتسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب.....الخ، ج٤،ص٢٥٥.

اصلاح اعمال

کر دہلم کے ساتھ غوروفکر کرےاوریہال''میزان' (یعنی پر کھنے کا ذریعہ ) وہی ہے جوحضرت سیِّدُ نایشخ جنید بغدادی علیہ رحمة الله الهادى نے اسینے قول که' **جمارا بیلم قرآن وسنت کا یا بندہے۔'** سے مرا دلیا اوراس بارے میں اس کامعنی بیہے که' یہ حضرات اپنے باطن میں جوعلم اور پختہ ارادہ وغیرہ پاتے ہیں وہ صرف قر آن وسنت پڑمل کا نتیجہ ہے۔''اوراس کا سبب وہ امور ہیں جوعلوی ارواح (بعنی فرشتوں) کی طرف سے نفوس پر منکشف ہوتے ہیں (علوی ارواح کوشریعت میں ملائکہ ''لین فرشت''اور قد ما کے نزدیک فعال عقول کہاجا تاہے)۔ بیفر شنتے ان امور کے ساتھ اس وقت نفوس پروار دہوتے ہیں جب وہ اپنی طبعی شہوات وخواہشات کوترک کردیتے ہیں نیز جب وہ ان خواہشات کی قید سے چھٹکارا حاصل کر کے ریاضت ومجاہدہ کے ذریعے باطن کی صفائی کر لیتے ہیں اوراینے باطنی آئینوں کوخوب حیکا لیتے ہیں جس کے سبب عالم میں موجود ہر شئے ان میں نقش ہوجاتی ہے۔تووہ غیب کی باتوں سے آگاہ ہوجاتے ہیں اوروہ جان لیتے ہیں کہان کی حقیقت کیا ہےاورکس کام کے لئے پیدا کئے گئے ہیںاور برابر ہے کہ بینفوس ایمان لانے کے اعتبار سے خاص شریعت کے ساتھ مقید ہیں یانہیں۔ کیونکہ ان کی باطنی صفائی انہیں یہ سب کچھ عطا کردیتی ہے یعنی انہیں ان کے اصل کے ساتھ ملادیتی ہے جس سے بیصادر ہوئیں۔توبیصرف اسی کی خبردیتی ہیں جوانہیں مقام ومرتبہ عطاکیا گیاہے۔ چنانچہ، حضرت سیّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی نے ارشا دفر ما یا که د جمیس اورابل الله کوحاصل ہونے والے مقام میں ہمارا طریقہ قد ماوالانہیں یعنی نفوس کی اصلِ خلقت یالائق اصل میں تفکر کی نظر سے حاصل کیا گیا ہو بلکہ ہم اس پر چلے جوہمیں شارع (یعی حضورنی) اکرم صلّی الدتعالی علیه وآله وسلّم ) نے ارشا دفر مایا اور ہم اس پرایمان لائے اوراسی کے ذریعے حق تعالی

پھر یہ کہ ایمان برکار بنداہل اللہ کے لئے ﴿ اَنْ مُعَزَّوَ هَلَّ كَي طرف سے ایک لقائے خاص (یعنی ملاقات) ہوتی ہے جس تك وة خُص بهي نہيں پہنچ سكتا جس كاراسته ايمان والا نه ہو۔اس گفتگو ہے بھى دونوں قسموں (يعنی ہے اور بناوٹی صوفیوں ) میں فرق ہوجاتا ہے اور یہی بات حضرت سیِّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی که '' ہمارا پیلم قرآن وسنت کا یا بند ہے۔''مطلب بیر کہ ہمیں بیلم الْمَالْأَنْ عَزَّوَ هَلَّ کے قرآن اوراس کے پیارے رسول ،رسولِ

تک پہنچنے کے طریقے حاصل کئے اگر چہ کشف ونتیجہ میں مشارکت ہوجائے کیونکہ ذوق والے،ادراک کرنے والوں

کے مابین ذوق کوواضح کرنے والافرق تلاش کر لیتے ہیں۔

مقبول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي سنتول برغمل كرنے كى بدولت ہى حاصل ہواہے۔

# ولى كوبذر بعيد كشف وفيض علم حاصل موتاب:

(عارف بالله سيدى عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى فرماتے ہيں) جبتم نے بيسارى باتيں جان ليس توتمهارے لئے ُ ظاہر ہو گیا کہ بلاشبہ ولی کاعلم بارگاہِ الٰہی سے کشف والہام اور فیض کے ذریعے ہوتا ہے ۔ سکھنے ، علما ومشائخ (مُ ۔ مَا اَعُ ) سے پڑھنے اور کتب بنی سے نہیں ہوتالیکن اس علم کی شرط بیہ ہے کہ وہ قرآن وسنت کے اس علم کے مطابق ہوجس کے حق ہونے پرمجہدین کا جماع (اتفاق) ہے۔البتہ!وہ علم جس میں مجہدین کے نز دیک حق بات متعین نہ ہونے کے سبب اختلاف ہوولی کاعلم بھی کبھارا سعلم کے خلاف ہوتا ہے اور یہی معنی ہے حضرت سپّدُ نا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے اس فرمان کا کہ' جمارا میلم قرآن وسنت کا پابند ہے۔' اس کاوہ معنی نہیں جو پردے میں پڑے اہلِ غفلت کے نز دیک ہے کہ' ولایت کے لئے علما ومشائخ کے پاس پڑھنااوروہ علوم ظاہرہ جوفہم وفراست کی بنیاد ہیں ان کا سکھنا شرط ہے۔'' بیمعنی درست نہیں جبیبا کہاس کتاب اور دیگر کتابیں پڑھنے والے بہت سے لوگوں نے گمان کیااوروہ ان اہلِ کشف واہلِ فیض ،اُنّی اولیائے کرام کے کمالات کاا نکارکرتے ہیں جو لکھتے اور پڑھتے نہیں یا جوان کی مثل ہیں (22کمہ پڑھتے اور لکھتے تو ہیں مگر علم ظاہر کی طلب میں مشغول نہیں ہوتے ۔ ہاں! رہنمائی کرنے اور لوگوں کا

.....شرح الوصية اليوسفية للشيخ ابن عربي عليه رحمة الله القوي.

..... {قوله: من الاميين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ونحوهم.. إمام المسنّت، مجدد اعظم سبِّدُ نااعلى حضرت امام احمرضاخان عليد حمة الرحمٰن (متوفى ١٣٨٠هـ) نے اس پرحاشيه ميں فرمايا: "كالشيخ حماد الدين والشيخ ابراهيم المتبولي والشيخ على الخواص والشيخ عبدالعزيز المغربي والشيخ عبدالرزاق البانسوي والشيخ داؤد الكبيربن ما خلا، التراجم في الطبقات الكبري، ص١٨٨ وجناب شيخ الاسلام احمد النامقي الجامي رضي الله تعالى عنه كما في نفحات الانس ص٣٨٨ رضي الله تعالى عنهم وكان **الاول** من شيوخ سيّدُنا شيخ الانس والجن والمَلَك الغوث الاعظم رضى الله تعالى عنه و **الثاني** شيخ الامام احمد بن الخطيب القسطلاني شارح بخارى وصاحب المواهب اللدنية و الثالث شيخ الامام العلامة عبد الوهاب الشعراني والرابع شيخ العلامة احمد سجلماسي صاحب كتاب الابريز و الخامس شيخ بحرالعلوم ملك العلماء عبد العلى اللكنوي وابيه ملا نظام الدين و **السادس** شيخ سيدي محمد وفي الشاذلي رحمهم الله تعالى فسبحان من يعطي من يشاء ما يشاء ـ <sup>يعني جيب</sup> شيخ حمادالدين، شيخ ابرا جيم متبولي، شيخ على خواص، شيخ عبدالعزيز مغربي، شيخ عبدالرزاق بانسوى، شيخ داوُد كبير بن مَاخُلا، (ان كاذكر)' التسر اجم في البطبقات المكبرى صفحه 188" (دارالفكركے نيخ «مطبوعه 1999ء" كے مطابق صفحه 261 يرموجود ہے) اور جناب شخ الاسلام احمدنا متى جامى رضى .....

مقتدا بننے کے لئے ظاہری علوم کا سیکھنا شرط ہے تا کہ اسے قرآن وسنت سے مطابقت کا یقین ہوجائے اور اپنے کام میں صاحب بصیرت ہوجائے کیونکہ یہ اُنگائی عَزَّوَ حَلَّی طرف وعوت دینے والے کی حالت ہے جسیا کہ اُنگائی عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے: قُلُ هٰ نِوَمْ سَمِیْدِی اَدْ عُوَّا اِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیْدَ قِوْ اَنَاوَصَنِ النَّی عَنْ الایمان: تم فرما وَیہ میری راہ ہے میں اللّٰدی طرف بلاتا ہوں میں اور جومیرے قدموں پر چلیں دل کی آٹھیں رکھتے ہیں۔ اُن فرق بمامعتی مفہد میں د

توفيق كامعنى ومفهوم:

باقى رہےوہ اوليائے كرام رحم الله السلام جن كوان أَنْ عَزَوَ حَلَّ في دعوت الله (يعن الله العن عَزَوَ حَلَّ كاطرف بلانے) کے کام پرمقرر نہیں فرمایا۔اگرلوگ ان کی اجازت سے نہیں بلکہ اپنے اغراض ومقاصد کے لئے انہیں مشائخ بنانے پر متفق ہوجائیں تو پھران کے اولیا ہونے کے لئے قرآنِ یاک کے کلمات یا دکرنا اورا حادیثِ نبویہ لکھنا شرطنہیں۔ بلکہ ان کے شفی علوم (یعنی کشف سے حاصل شدہ علوم) کاعلم ظاہر کے موافق ومطابق ہونا کافی ہے، جن کے موافق ہونے کی انہیں بھی خبر ہواوراس کوبھی جوکشفی علم اور ظاہری علم میں موافقت کی پیجان رکھتا ہواور کوئی جاہل و قاصر شخص ا نکار کرے تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ قرآن وسنت ہے مقصودان کے تقاضوں بڑمل کرنا ہے نہ کہ صرف ان کاعلم حاصل کرنا ۔ توجب المن المرابع ا ِ قرآن وسنت میںمہارت کوفرض قرار دے کر دھوکا میں پڑ جانے والے لوگ پیر کمان کرتے ہیں کہ' محض قرآن وسنت کے ظاہری علوم سکھنے اور خود کچھمل کئے بغیر دوسرول کو ضیحت کرنے کے سبب صرف وہی انگانی عَدَّوَ حَلَّ کے امرونہی کو بجا لانے والے ہیں۔''اورایسے لوگ اگر پچھمل کربھی لیتے ہیں تو احکام شرع میں زیادتی یا کمی کی بدعت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔بہرحال ایسا گمان کرنے والے تاریکی کے وقت محض اپنی اغراض کوسلجھانے میں اپنے لئے رخصتوں کی .....الله تعالى عنه ورضى الله تعالى عنهم مين \_جبيها كه فحات الانس صفحه 448 (شبير برا درز كے مترجم نيخ ''مطبوعه دمبر 2002 ءُ' كے مطابق صفحه 390) ميس ہاور پہلے بزرگ حضرت سیّدُ ناشیخ الانس والجن والملک غوث اعظم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے مشائخ میں سے ہیں۔ دوسر سےصاحب مبو اهب للدنيه و شارح بخاری امام احمد بن خطیب قسطلانی کے شخ ہیں اور تیسرے حضرت علامہ امام عبدالوهاب شعرانی کے، چوتھے صاحبِ کتاب''الابریز'' حضرت علامہاحد(بن مبارک) سجلماسی کے ، مانچوس بزرگ بج العلوم ملک العلمہا حضرت علامہ عبدالعلی ککھنوی اوران کے والدمحترم ملا نظام الدين كےاور چيے حضرت سيّدُ نامحمروفي شاذ لي حمم الله تعالي اجعين كے شيخ ہيں ۔ فسب حسان من يعطبي من يشاء ما يشاء ليعني ياك ہےوہ ذات جسے چاہے جوچاہے عطاکرے۔'' }

اصلاح اعمال

ان کے ملم کونہ پیھے اس کی ہلاکت کا یقین رکھتے ہیں۔

راہیں ہموارکرتے ہیں اور ان نفوس قد سیرے منکر ہوجاتے ہیں جوعلوم تولیہ میں مشغول ہوئے بغیر مخص انگائی عَدِّو جَلَی تو فیق ، البہام اور کشف کے سبب اعمالِ صالحہ کے پابند ہیں۔ نیز بیعلم ظاہروالے ان چیزوں کے وجود کو محال سیجھتے ہیں سوائے یہ کہ ان ظاہری علوم کو ان سے سیکھا اور حاصل کیا جائے اور ان کی سیرت پر چلا جائے تو بیسب مراتب عاصل ہوں گے۔ بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے لفظ' 'تو فیق' تو پڑھا مگر بندوں میں اس کے معنی کا افکار کر دیا کیونکہ تو فیق کا معنی بیہ ہوں نے لفظ' 'تو فیق' تو پڑھا مگر بندوں میں اس کے معنی کا افکار کر دیا کیونکہ تو فیق کا معنی بیہ ہوں نے بندوں میں الی اطاعت کا پیدا ہوجا نا جو آئیس حق اور درست کے موافق کردے۔ جیسا کہ سیر النابعین حضرت سید کا ناولیں قرنی علیہ رحمۃ اللہ افتی اور ان حیل معاملہ ہے جو پڑھنا اور کھنا نور کی سیر بیا کہ سیر النابعین حضرت سید کا معاملہ ہے جو پڑھنا اور کھنا نور سیکھنے کے بغیر قرآن وسنت کے مطابق اعمالِ صالحی تو فیق دی اور بیہ منکونگی عَدِّو کَ بندوں پر جسس (1) کرتے ہیں حالانکہ جسس کا حرام ہونا جانے ہیں اور بیہ مسلمانوں کی پردہ دری کرتے ہیں جبہ اس کے حرام ہونے سے واقف ہیں ۔ اور بیہ افکائی عَدِّو جَدِّ کَ بندوں پر تکبر مونمین کے قوال وافعال میں تاویل کا حکم دیا گیا ہے اور بیہ منکر بن اس علم میں انہیں تاویل کا حکم دیا گیا ہے اور بیہ منکر بن اس علم میں انہیں تاویل کا حکم دیا گیا ہے اور بیہ منکر بن اس علم کے سبب قیامت کے دن اپنی نجات اور جو کرتے ہیں اُس علم میں انہیں تاویل کا حکم دیا گیا ہے اور بیہ منکر بن اس علم کے سبب قیامت کے دن اپنی نجات اور جو

## (2) .....حضرت سيّدُ ناسمر ي سقطي عليه رحمة الله القوى كا فرمان:

حضرت سيّدُ ناابوالحسن سرى بن مغلس سقطى عليدهمة الله القوى (متوفى ٢٥٣هـ) ارشاد فرمات بين: (حقيق صوفيات كرام كنزديك) تصوُّ فتين معانى (وصفوں) كانام ہے (۱) ....اس (صونى) كانو رِمعرفت اس كے نورِ وَ رَع كونه بجمائے (۲).....باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہرِ قرآن (یا ظاہرِ سنت) (1) کے خلاف ہو (۳).....کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لائیں جو انٹی تعالی نے حرام فرمائیں۔'' (2)

## حضرت سيد ناسر ي سقطي عليه رحمة الله القوى كالمختضر تعارف:

آپ رحمة الله تعالی علیه، حضرتِ سبِّدُ نا جبنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کے ماموں اور استاذ بیں اور حضرتِ سبِّدُ نا معروف کرخی علیه رحمة الله القوی کے مریدوشا گر دِرشید ہیں اور آپ رحمة الله تعالی علیه، تقویٰ وورع ، بلندر تنبه أحوال اورعلوم توحید میں اپنے زمانے کے یکتائے روز گارتھ<sup>(3)</sup>۔

#### دوسریے فرمان کی شرح

# پہلے معنی کی وضاحت:

حضرت ِسیِّدُ ناسَرِ ی سقطی علیه رحمة الله القوی نے تصوف کا پہلام عنی بیدار شادفر مایا که 'صوفی کا نورِ معرفت اس کے نورِ ..... {قوله: ص عليه ظاهر الكتاب ... امام المسنّت مجدداعظم سيّدُ نااعلى حضرت امام احدرضاخان عليه رحمة الرحن (متوفى ١٣٨٠هـ) في اس برحاشيه مين فرمايا: 'في رسالة بعده والسنة ٢ العني رسالة شيريه مين اسك بعدو السنة كالفظ بهي ٢- ' } (اس لئ بالين مين ''ظاہرسنت'' کااضافہ کردیا ہے۔علمیہ )

....الرسالة القشيرية ، ابو الحسن سرى بن المغلس السقطي، ص٢٨.

..... حضرت سيِّدُ ناابوالحن سرى بن مغلس مقطى عليه رحمة الله القوى كمزيد حالات جانے كے لئے د مكتبة المدينة كى مطبوعه 215 صَفَحات يرمشمل كتاب "شرح شجره قادر بيرضوب عطَّارية "كصفحه 70 تا72 كامطالع فرما كين - ورع كونه بجهائے'' وَرَع سے مراديہ ہے كه وہ بہر صورت اللہ عَزَّوَ هَلَّ كا حكام كو بجالائے اوراس كى منع كردہ باتوں سے اجتناب کرے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالقاسم عبدالكريم بن موازن قشيري عليه رحمة الله القوى (متو في ٣٦٥ هـ) اپني شهرهُ آ فاق تصنيف "الرِّسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّه" ميں فرماتے ہيں: 'وَرَع، شِهات كوترك كرنے كانام ہے۔' (1)

حضرت ِسپِّدُ نانچی بن معاذ علیه رحمة الله الوہا بفر ماتے ہیں:''ورع بیہ ہے کہ انسان بغیرتاً ویل (یعنی کسی حیل وجت کے بغیر)علم کی حد تک رہے۔''(2)

### صوفی کے دونوروں کا کمال:

صوفی وہی ہوتاہے جو مذکورہ دونوروں کے ساتھ قائم ہو کیونکہ دل میں موجود''نورِمعرفت'' کے ذریعے کا ئنات کے اُجسام واعراض کے حقائق کھلتے ہیں اور انگانی عزَّوَ هَلَّ کی بارگاہ میں حضوری کے مقامات اوراس کے اساء وصفات کی تجلیات پر اِطلاع ملتی ہےاورجسم میں موجود''نو رِوَ رَع'' کے سبب بندہ پورے طور پر اُنڈ کُوءَ اَ کے احکامات کو بجا لا تا ہے اوراس کی منع کردہ باتوں ہے کمل اِجتناب کرتا ہے۔ پس جب دونوں نوروں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ایک کی طرف توجه کی جائے اور دوسرے سے غفلت برتی جائے تو اس وفت تصوُّ ف کامعنی فوت ہو جا تا ہے اور اس کی حقیقت زائل ہوجاتی ہے۔

حُجَّفُالْإِسُلَام حضرتِ سِيِدُ ناامام محد بن مُحدَّمُ الى شافعى عليه هذا الله الكانى (متونى ٥٠٥هـ) اينى كتاب "مِشْكُوةُ الْآنُو ار" میں ارشاد فرماتے ہیں: دل ایک گھرہے جوفرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے اور غصہ وشہوت،حسد وتکبر وغیرہ جیسی بری صفات بھو نکنے والے کتے ہیں۔ پس فرشتے کیونکراس دل میں داخل ہوں گے جبکہ پیر ایسے ) کتوں سے بھرا ہوا ہے۔ چنانچه، تاجدارِ رسالت، شهنشاهِ مُوَّت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عبرت نشان ہے: '' بے شک فر شتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتااور تصویر ہو۔' (3)

....الرسالة القشيرية، باب الورع، ص١٤٦.

....الرسالة القشيرية، باب الورع، ص ١٤٧.

.....المسند للامام احمد بن حنبل ،حديث ابي طلحة زيد بن سهل الانصاري ،الحديث:٩٦٣٦٩، ج٥، ص١٥٠.

اصلاح اعمال

(حضرتِ سِیّدُ ناامام غزالی علیه رحمة الله الوالی متوفی ۵۰۵ هفر ماتے ہیں ) مکیں بیدیں کہتا که لفظ د گھر'' سے مراد دل اور کتے سے مرادغصهاوردیگر بری صفات ہیں بلکہ مُیں کہتا ہوں کہ بیاس بات پرآ گاہ کرنااور ظاہری معنی کو برقرار رکھتے ہوئے ظاہر سے باطنی معنی مراد لینا ہے۔ پس اسی قضیہ سے ہمارے اور فرقہ باطنیہ <sup>(1)</sup> والوں کے درمیان فرق ہو گیا۔ یہی عبرت حاصل کرنے کاطریقہ اورائمہ ابرار (ہمارے پیشواؤں) کا مسلک ہے اور عبرت حاصل کرنے کامعنی پیرہے کہ''اس سے نصیحت بکڑ وجوکسی دوسرے کے لئے بیان کیا جائے اوراسے اس کے ساتھ خاص شمجھو۔'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں: بطورِمثال بیان کی گئی اس بات سے بیر گمان نہ کرنا کہ''میری طرف سے ظاہری معنی کوچھوڑنے کی اجازت ہےاورمیں اس کو باطل قرار دینے کاعقیدہ رکھتا ہوں۔''میں ہر گزینہیں کہتا کہ''حضرتِ سیّدُ ناموسیٰ کلیم اللّه عَلی نَیّنَاوَ عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كے پاس تعلين (جوتے) نہيں تھاورانہوں نے اللہٰ عَزَّوَ حَلَّ كاس فرمان:'' فَا خُلِحُ تَعْلَيْكَ ﴿ب٥١، طد: ١٢) ترجمهُ كنزاالا يمان: اين جوت اتار وال "رعمل نهيس كيا "النافية عَدَّوَ حَلَّ كي يناه! مكيس ان باتول سے بري مول کیونکہ ظاہری معنی کو باطل جاننا'' فرقہ باطنیہ'' کی رائے ہے اور اُسرار ( یعنی باطنی معانی ) کو باطل سمجھنا'' فرقہ حشوبیہ'' کا طریقہ ہے۔ لہذا جو محض صرف ' ظاہر' برقائم رہے وہ حشوی اور جو محض ' باطن ' برعامل ہووہ' باطنی' ہے اور جو ظاہر و باطن دونوں کو جمع کر لےوہ کامل ہے۔ جبیبا کہ حدیث شریف میں دار دہوا کہ' قرآن یا ک کاایک ظاہر ہے، ایک باطن اور ایک حد ( یعنی مرادالهی کی انتها) ہے اورا یک مطلع ( یعنی معرفت الهی کا ذریعہ ) ہے ۔''<sup>(2)</sup> بلکہ میں تو بیہ کہتا ہوں کہ حضرتِ سیّدُ نا موى كليم الله على نَبيّناوعَليه الصَّلوةُ والسَّلام في مجم كدونول جوت اتار في حَمم كامطلب دونول جهان كوخود س دوركرنا ہے۔ تو آ ب عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في دونوں جوتے اتاركرظا برى حكم يمل فرمايا اور دونوں جہان كوخود سے دوركر کے باطن پڑعمل فر مایا۔اسی کواعتبار کہتے ہیں کہایک شے سے دوسری شیئے تک جانالیعنی ظاہر سے باطن کی طرف جانا۔ اوران دوافراد کے درمیان فرق ہے جن میں ایک اس فرمانِ مصطفیٰ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کہ'' جس گھر میں کتا ہوفر شتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔''کو سننے کے باوجودایئے گھر میں کتار کھے اور بیہ کہے کہ''یہاں حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ مقصود بیرہے کہ دل کے گھر کوغضب کے کتے سے پاک رکھاجائے کیونکہ غضب اس معرفت سے رکاوٹ ہے

ندابي يعلى الموصلي، مسند عبدالله بن مسعود،الحديث:٧٦٧ه، ج٤،ص ٣٩٥.

جوملائکہ کے انوار سے حاصل ہوتی ہے۔اس کئے کہ غضب عقل کوزائل کر دیتا ہے۔''

جبکہ دوسراوہ مخص ہے جواس حدیث پاک کے ظاہری حکم پڑمل بھی کرے اور پھریہ کے کہ' یہاں کتے کی ممانعت اس کی ظاہری صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی درندگی اور خونخو اری کی وجہ سے ہے ۔ لہذا جو گھر جسم وبدن کی قیام گاہ ہے جباسے کتے کی ظاہری صورت سے بچانا واجب ہے توجودل کا گھر، ذاتِ حقیقی کی تجلیات کا مرکز ہے اسے کتے کی بری خصلتوں سے بچانا بدرجہ اولی لازم ہے۔' پس جس نے ظاہروباطن دونوں کو جمع کیاوہی کامل ہے اور صوفیا کے اس قول که'' کامل وہ ہے جس کا نورِمعرفت اس کے نورِ وَ رَعْ کونہ بجھائے۔'' کا یہی معنی ہے۔<sup>(1)</sup>

مٰدکورہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ظاہری شریعت اور باطنی حقیقت دونوں کوجمع کرنا ہی کمال ہے اور حضرتِ سیّدُ ناسَرِ ی سَفَطی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۳ھ) کے مبارک فرمان میں تصوُّ ف کا پہلامعنی یہی ہے۔

### دوسرے معنی کی وضاحت:

حضرت سبِّدُ ناسَرِی سقطی علیه رحمة الله القوی نے تصوُّف کا دوسرامعنی بید بیان فرمایا که ' باطن سے کسی ایسے علم میں بات نہ کرے کہ ظاہر قر آن (یا ظاہر سنت ) کے خلاف ہو۔'' مطلب بیہ ہے کہ صوفی پرلازم ہے کہ وہ اپنے نورانی علوم میں ہے کسی علم میں ایسا کلام نہ کرے کہ وہ قرآنِ پاک کے ان معانی کے خلاف ہوجو ہرمکلّف پر ظاہر ہیں۔ پس اگر ایسا کلام کیا جوقر آنِ یاک کے ظاہر کے خلاف نہ ہوتو وہ کیجے تصوُّ ف ہےاورا گرخلاف ہوتو وہ فاسرتصوُّ ف ہے۔ پھریہ کہ تصو و کی کون میں بات قرآن وسنت کے خلاف ہے اس کی پہچان ہرایک کا کامنہیں ،اس کا اہل صرف وہی ہے جو علم ظاہراورعلم باطن دونوں کامحقق ہو۔اس لئے کہا گردونوں علموں میں درجہ کمال سے قاصر کسی شخص نے تصوُّف کی باتوں اور قرآن وسنت میں اختلاف ثابت کیا تواس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اسے باطنی حقائق اور شریعت کے ظاہری احکام میں تطبیق دینے کی پہچان حاصل نہیں ہوتی ۔خاص طور پر جب وہ صوفیائے کرام کی گفتگو اور موقع کی مناسبت سے استعال کی جانے والی اصطلاحات سے ناواقف ہو۔ مثال کے طور پر حضرتِ سیّدُ ناابو بزید بسطا می قُدِّس سِرُّهُ النُّوْرَانِی کا بة قول كه "سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِيْ" (ترجمة كَعاشيه مِن ملاحظة يجيّز) (2) الركسي السيشخص كسامنة بيش كياجائے

.....مجموعة رسائل الامام الغزالي،مشكاة الانوار،الفصل الثاني في بيان مثال المشكاةو المصباح .....الخ، ص٢٨٣\_

....قوت القلوب، ج٢، ص٤٤١. احياء علوم الدين، كتاب العلم ،الباب الخامس في .....الخ، ج١، ص٧٤. جوصوفیائے کرام کی اصطلاحات نہ جانتا ہواور نہ ہی علم خاہر و باطن میں کوئی تحقیق رکھتا ہوتو اس کے نز دیک بی قول قرآن کے ظاہر کے خلاف ہوگا کیونکہ وہ یہی سمجھے گا کہ بیخدائی کا دعوی ہے (مَعَاذَاللَّهُ عَزَّوَجُلَّ )۔ جبکہ حضرت سیّدُ ناابویزید بسطامی فَدِّس سِرُّہُ الرَّبَّانی عارفِ ربّانی اور کاملِ صَمَدَ انی شے ۔ لہذا اس قول کے معنی کی الی شرح ووضاحت کے لئے جو ظاہر قرآن کے خلاف نہ ہو، ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے جو ظاہر و باطن دونوں علوم کا محقق ہوا ور دونوں فریقوں کی اصطلاحات سے خوب واقف ہو۔

## سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَانِي كَامِعَى ومفهوم:

حضرت سیّدُ ناشُخ اکبرمی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۳۸ه هه) کی بعض کتب میں ہے: ''اس کامعنی الله تبارک و تعالی کی حدد رجہ پا کی بیان کرنا ہے اور یہ پا کی ہے۔ پس جب انہوں نے اپنی طرف سے اللّی نَعَرَو مَعَلَی کی اور شیخ بیان کرنے کو از رو ہے مخلوق ہونے کے اپنی استعداد کے مطابق بہت بلند دیکھا جبکہ قت تعالی اعظم واجل ہے ۔ تو انہیں یہ یقین ہوگیا کہ ان کی حسب استعداد ، حق تعالی نے ان کے لئے ظہور فر مایا ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ حق مطلق کی بارگاہ بخل میں ان کی استعداد ان کے لئے ظاہر ہوئی تو انہوں نے جان لیا کہ ان کا اللّی ان عَرَقَ جَلَّ کی پا کی بیان کرنا، مطلق کی بارگاہ بخل میں ان پر ظاہر ہونے والی استعداد کی انتہا کی طرف راجع ہے ۔ تو انہوں نے اس شیخ کوئی نفسہ اپنی استعداد کی طرف والوں کی استعداد کی انتہا کی طرف راجع ہے۔ اور یہ کہا: ''سُبُتَ کُونِ کُونُ نفسہ اپنی استعداد کی طرف والوں کی استعداد کو سے استعداد کو سے اور یہ کہا: ''سُبُتَ کُونُ ۔ '' پھر جب انہوں نے بخلی مطلق میں تاہوں ہے کہا نہوں کی بیان کرنے والوں کی استعداد کود یکھا اور اپنی استعداد کوسب سے بڑھ کر اور کا ل جب انہوں نے بخلی مطلق میں تاہوں ہے کہا نہوں کے کا موافق ہے۔ پیا تو کہا: ''ما اَعْظَمُ شَافِی '' اور اس اعتبار سے حضر سے سیّدُ نا ابویز یہ بسطامی فَدِس سِرہُ اللّی نُونِ کی کے موافق ہے۔ بیا تو کہا: ''ما اَعْظَمُ شَافِی '' اور اس اعتبار سے حضر سے سیّدُ نا ابویز یہ بسطامی فَدِس سِرہُ اللّی کو القائی کو کہا ہے۔ اور اس اعتبار سے حضر سے سیّدُ نا ابویز یہ بسطامی فَدِس سِرہُ اللّی کو کے کا مناسب اتن گفتگو کا فی ہے۔ موافق ہے ، اس کے خلاف نہیں (۱) اور ان کے کلام کی وضاحت کے لئے اس مقام کے مناسب اتن گفتگو کا فی ہے۔

اصلاح اعمال

معلوم ہوا کہ جب زمانے کے عارفین میں سے کوئی اس طرح کا کلام کرے تو جا ہے کہ اس کا کلام اُن اہلِ معرفت کےسامنے پیش کیا جائے جو ظاہر و باطن دونوںعلموں کے جامع ہوں۔ بے شک یہی حضرات اس کےایسے معنی جانتے ہیں جوقر آنِ یاک کےخلاف نہیں ہوتے اور سی علم رکھنے والے وہ علما جوصرف ظاہری علوم ہی جانتے ہیں اور باطنی معنی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اگران کے نز دیک صوفیائے کرام کا کلام بظاہر قرآنِ یاک کے خلاف بھی ہوتو ان کا کوئی اعتبازہیں، کیونکہ بیلوگ صوفیائے کرام کےاشارات اورعرفانی کمالات والوں کی عظمت و بزرگی ہے بے خبر ہیں۔ان طاہر بین علا کے علم کی انتہا یہی ہے کہ کلمات کواعراب کے مطابق ادا کر کے لغوی معنی کے اعتبار سے بات کر لیں۔ گروضع خاص جسے اصطلاح کہتے ہیں، کو جاننے سے محروم ہیں اور یوں کامل ہستیوں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں حالانکہ خود ناقص وادھورے ہوتے ہیں اوراہلِ حق کی غلطیاں نکالنے کے دریے ہوتے ہیں جبکہ خودشعور نہیں رکھتے۔ کیونکہ ہرمیدان کاایک خاص طریقہ ہوتا ہے اور ہرطریقہ کے لئے خاص لوگ ہوتے ہیں اوراس کی ایک مثال حضرتِ سبِّدُ ناشخ ابوالغيث بن جميل عليه رحمة الله الوكيل ك كلام ميس ملتى ہے۔ چنانچه،

ا یک مرتبہ حضرت ِسیّدُ نا شیخ ابوالغیث بن جمیل علیہ رحمۃ اللہ الوکیل کے پاس فقہا کی ایک جماعت آئی تو آپ رحمۃ اللہ ···كُنْكُهُ عَزَّوَ حَلَّقُوا ،اسى نے وہاں فرمایا: یَسمُوسی اِنِّی اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِیْن (ترجمہ:اےموسی!میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ت )

اسی نے یہاں بھی فرمایا:''سُبُحَانِیُ مَا اَعْظَمَ شَائِیُ (ترجمہ: میں یاک ہوں اور میری شان بلندہے۔ت)'' سيدى اعلى حضرت رحمة الله تعالى عليه مزيدار شاوفر مات مين: 'حضرت مولوى قُدِّسَ سِـرُّهُ الْمَعْنَوى فـ ''مثنوى شريف' مين اس مقام كى

خوب تفصیل فرمائی ہےاورتسلط جن سے اس کی توضیح کی ہے کہ انسان پرایک جن مسلط ہوکراس کی زبان سے کلام کرے اور رب عزَّ وَ جَلَّ اس پر قادر نہیں کہاہیۓ بندے پر بخلی فرما کر کلام فرمائے جواس کی زبان سے سننے میں آئے ، بلاشبہ (اللہ فاردہے اورمعترض کااعتراض باطل ۔اس کا فیصلہ خود حضرت بایز پد بسطامی رضی الله تعالی عنہ کے زمانہ میں ہو چکا ظاہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی که''آ پ' سُبُحانِیُ مَا اُعْظَامِ شَانِیُ " کہا کرتے ہیں۔'' فرمایا:''حاشا( یعنی ہرگز ) میں نہیں کہتا۔'' کہا:''ہ پ ضرور کہتے ہیں ہم سب سنتے ہیں۔'' فرمایا:''جوابیا کے واجب القتل ( یعنی اسے قل کرناواجب) ہے۔مئیں بخوشی تمہمیں اجازت دیتا ہوں جب مجھےاپیا کہتے سنو بےدر کیغ نتنجر ماردو۔'' وہ سب خنجر لے کرمنتظروت رہے۔ یہاں تک کہ حضرت پر جگی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا:''سُبُحانِیُ مَا اَعْظَامَ شَافِیُ ( لعنی ) مجھےسب عیبوں سے یا کی ہے میری شان کیا ہی بڑی ہے۔'' وہ لوگ چارطرف سے نتنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کئے جس نے جس جگہ نتنج ماراتھا خوداس کےاسی جگہ لگااور حضرت پر خط (یعنی خراش) بھی نہ آیا۔جب افاقہ ہوادیکھالوگ زخی پڑے ہیں۔فر مایا:''میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتاوہ فر ما تاہے جسے فر مانا بجا۔'' وَاللّٰهُ أَعْلَم

(فتاوی رضویه، ج۶۱، ص۶۶۵ - ۲۶۶)

تعالی علیہ نے ان سے فر مایا: 'میرے غلام کے غلاموں کوخوش آمدید۔' اس بات پر فقہا نے سخت اَعتر اَض کیا اور ظاہری و باطنی علوم کے ماہر عالم حضرت سبّیدُ ناشخ اساعیل حضری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس جاکر اس کا تذکرہ کیا تو انھوں نے ارشا دفر مایا: ''ابوالغیث نے بیچ فرمایا کیونکہ تم خواہش کے غلام ہواورخواہش ان کی غلام ہے۔'

#### تیسرے معنی کی وضاحت:

حضرت سِیدُ ناسَرِی سَقطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تصو ق کا تیسرامعنی بیارشاد فرمایا کہ ' کرامتیں اسے ان چیزوں کی پردہ دری پر نہ لا میں جو المقانی علیہ عزام فرما میں ۔' اس کی وضاحت بیہ ہے کہ صوفی وہی ہوتا ہے جو کرامات کے سبب المنان عزو جو گرامات کے حرام کر دہ اشیاء کا اِرتکاب نہ کرے کیونکہ بیسی بات کے کرامت ہونے کے لئے شرط ہے پس اگران کے دریعے کسی حرام شے میں جا پڑا تو بیہ ان آئی اُعَدَّو بَعَلَّی طرف سے خفیہ تدبیرا ور استدراج ہے نہ کہ کرامات ۔ نیزان کے مقاصد سے سب کسی حرام میں مشغول ہونے کو کسی صاحبِ تحقیق کی دقیق نظر ہی پہچان سکتی ہے۔ اس میں واصلین کے مقاصد سے قاصر لوگوں کے فور وفکر کا کوئی اعتبار نہیں ۔ کیونکہ ان اُن عَرَّو جُلَّ کا مل ہستیوں کے افعال کوجا ہلوں سے پوشیدہ فرمادیتا ہے اور کا ملین کواس اِراد ہے میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور اُن اُن عَرَّو جُلَّ کا مل ہستیوں کے افعال کوجا ہلوں سے پوشیدہ فرمادیتا ہے اور کا ملین کواس اِراد ہے میں کوئی دخل نہیں ہوتا اور اُن کی تَقَیَّو جُلَّ ظالموں کو گرماہ کرتا ہے اور اُن کی دُو جُلَّ عَرَّا ہے۔

#### (3) .... حضرت سِبِدُ نا ابويز بدبسطا مى قُدِّسَ سِرُهُ السَّامِي كا فرمان:

حضرت سپّد ناابویزید بسطامی فیدِس سِرُه اسسّامی نے حضرت سپّد ناعمی بسطامی کے والدر محۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا:

'' چلواس شخص کو دیکھیں جس نے خود کو ولایت کے ساتھ مشہور کر رکھا ہے۔' وہ ایسا شخص تھا جس سے حصول برکت کی خاطر ہر طرف سے لوگ آتے تھے نیز وہ زہد وتقوی سے مشہور تھا۔ چنانچہ نریارت اور حصول برکت کے لئے ہم بھی وہاں گئے ۔اس وقت وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلا قبل اس کے کہ کوئی بات ہوتی اتفا قا اس نے قبلہ کی طرف تھوکا۔ یدد کھے کر حضرت سپّد ناابویزید بسطامی فیدِس سِرُه السّامی فورً اواپس آگئے اور اسے سلام تک نہ کیا اور ارشا دفر مایا: مشوکا۔ یدد کھے کر حضرت سپّد ناابویزید بسطامی فیدِس سِرُه اللہ اللہ میں سے ایک ادب بر توامین ہے نہیں تو پھر جس دی تی مولی کریا میں ہوگا۔'' یہ تھوکا۔ یدک کا دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا۔'' (1)

.....الرسالة القشيرية ، ابو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطامي، ص٣٨.

### حضرت سِيِّدُ نا ابويز بدبسطا مي فُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي كَالْمُخْضُر تعارف:

حضرت سیّد ناابویز ید طیفور بن عیسی بسطامی نیس سرهٔ السّامی کے داداشروع میں مجوسی تھے بعد میں اسلام قبول کرلیا۔
آپ رحمۃ اللّہ تعالی علیہ تین بھائی تھے۔حضرت سیّد ناآ دم،حضرت سیّد ناطیفور (ابویزید) اور حضرت سیّد ناعلی حمم اللّہ تعالی۔
سب کے سب زمد وتقوی کی کی دولت سے مالا مال تھے اور حضرت سیّد نا ابویز ید طیفو رعلیہ رحمۃ اللّہ الغفوران سب سے زیادہ مقام ومرتبہ کے حامل تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ۲۲ ھے۔ میں اور دوسر نے قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات ۲۲ ھے۔ میں ہوئی۔

# تیسر ہے فرمان کی شرح

#### سوال:

کیا حضرت ِسیِّدُ ناابوین یدعلیه رحمۃ الله الجید کے اُس شخص کے متعلق اس فرمان (اس نے خودکوولایت سے مشہور کر رکھا ہے) میں مذمت تو ظاہر نہیں ہوتی نیز وہاں جا کرا سے دیکھنے میں تجسس تو نہیں پایا جارہا؟

#### جواب:

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا کہ' اس نے خود کو والایت سے مشہور کررکھا ہے۔' بیمریدین کی تربیت کر کے انہیں انگانی اور کی طرف بلانے سے ' کنائی' ہے۔ پس اگر حقیقت میں بیہ بلانا حق ودرست تھا تو قابلِ تعریف اور پہندیدہ ہے اور اگر باطل تھا یعنی حق کے ساتھ نہ تھا تو قابلِ فدمت گھہراا ورجب دونوں احتال موجود ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت سیّد نا ابویز یدعلیہ رحمۃ اللہ المجید نے اس شخص کی فدمت بیان کی ۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی برائی کا اِرادہ نہیں کیا تھا۔ ہاں اتنا ضرورتھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خفیہ عبادت کو بہت زیادہ پہند کرتے اور شہرت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقۃ کے خلاف تھی ،اس لئے ایسا کلام فرمایا۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کواس شخص کے بارے میں وہ تجسس نہ تھا جس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کی صحبت اور ملاقات سے نفع اٹھانے کی خاطر اس کے ملا لات کے ظہور کا ارادہ فرمایا تھا۔ اس کے عیبوں کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔

اصلاح اعمال

#### ===

# ولی ہر حکم شرع کی حفاظت کرتاہے:

#### آ دابِشر بعت کا پهره:

حضرت سیّد نا شخ محی الدین ابن عربی علیر حمة الله القوی (متونی ۱۳۸ هه)" شَدرُ حُ الْیُه وُ سُفِیَّة" میں فرماتے ہیں:
جب ہم امت میں کسی الیشے خص کودیکھیں جو یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ وہ بھیرت پر قائم رہ کر اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ دعویہ دعویہ دعویہ دعویہ دعویہ دعیہ مامت میں کہ مقام پر فائز ہے۔ اگر چہ اس سے خلاف عادت با تیں ظاہر ہوں جو عقلوں کو جران کردیں اوروہ کہتا ہو کہ" یہ معاملہ میر سے ساتھ خاص ہے۔ "مگروہ شریعت کے آداب میں سے کسی ایک ادب سے خالی ہوتو اس کی طرف توجہ نہ کی معاملہ میر سے ساتھ خاص ہے۔ "مگروہ شریعت کے آداب میں سے کسی ایک ادب سے خالی ہوتو اس کی طرف توجہ نہ کی اس کے اسرار (یعنی رازوں) پر امین نہیں۔ جائے۔ ایسا شخص نہ تو حق پر ہے اور نہ ہی چروی کے لائق ۔ کیونکہ وہ اللہ اللہ تا کہ اسرار پر امین وہی ہوسکتا ہے جس کے علم وہل پر آداب شریعت کا پہرہ ہو ۔ لیکن اس کے لئے عقل کا سلامت ہونا شرط ہے۔ تو اگر کسی شخص کی عقل زائل ہو جائے تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس کی چیروی نہ کی جائے اور وہ سعادت مند ہے کیونکہ وہ عقل کے سلب ہونے کے وقت اس بوڑ ھے کی طرح ہوتا ہے جسے موت آگئی ۔ تو جس طرح اس بوڑ ھے کی روح اس کی موجودہ حالت یرقبض ہوئی ہے ایسے ہی اس شخص کی عقل موجودہ حال پر سلب کر لی گئی۔ طرح اس بوڑ ھے کی روح اس کی موجودہ حالت یرقبض ہوئی ہے ایسے ہی اس شخص کی عقل موجودہ حال پر سلب کر لی گئی۔

اصلاح اعمال

لہزااس کی سعادت مندی،میت کی سعادت مندی کی طرح باقی رہتی ہے اوراذیت و تکلیف کے خاتمے کے سبب اس کے نفسِ ناطقہ کے لئے جسم میں کوئی تدبیز ہیں رہتی اوروہ دیگر حیوانات کی مثل ہوجا تاہے جسے اس کی حیوانی روح گھماتی پھراتی ہے۔اس پرکوئی اعتراض نہیں کرنا جا ہے کیونکہ انڈی انٹی انٹی انٹی کا نے اسے مکلّف (یعنی شریعت کا یابند) نہیں بنایا جس طرح مردے کومکلّف نہیں بنایا چہ جائیکہ وہ سعادت مند ہوتے ہیں۔

### مجذوب بزرگول کے متعلق عقیدہ:

پس جوباتیں ہم نے بیان کی ہیں انہیں سمجھ کر سعادت مند بن جاؤ۔اس لئے کہ بیوہ حال ومقام ہے کہ اکثر اہلِ طریقت بھی اس سے ناواقف ہیں تو پھر عام فقہا کی کیا حالت ہوگی۔جب پہ فقہا ہماری بیان کر دہ باتوں کی معرفت حاصل کرلیں گے توانہیں انکار کی گنجائش نہ رہے گی ۔ بیاس کی طبعی حرکات مثلاً کھانے ، یبنے اور نکاح وغیرہ کودیکھ کر کہتے ہیں کہ'' جب بیکھانا، بینا،سونااوران جیسے دیگرامورِ بشربیسرانجام دیتا ہے تواسے نماز بھی پڑھنی جا ہے ۔''ایسا کہنے والوں نے اس کی ظاہری صورت دیکھ کر حکم لگایا اور پنہیں جانتے کہ بیانسانی صورت میں حیوان ہے اور مُر دوں کی طرح اس کانفسِ ناطقہ بھی برزخ کی طرف نتقل ہو گیا ہے اگر چہاس نفس کا اپنے جسم سے پچھتلق ہے۔لہذا جواُس مدتِ معینہ تک پہنچ جاتا جو ہرحیوان میں موجودروحِ حیوانی کے لئے مقرر ہے تو اسے موت آ جاتی ہے کیونکہ موت تو صرف حیوان کے لئے ہے نہ کہانسان کے لئے سوائے میہ کہ وہ انسان حیوان ہو۔اس بات کوخوب سمجھ لو۔خلاصہ میہ کہ مجذوب بزرگوں کے اہل اللہ ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا اوران کی اقتد اوپیروی نہیں کی جائے گی ۔صرف ان اہل اللہ کی اقتد او پیروی جائز ہے جن کی عقل سلامت ہو۔ <sup>(1)</sup>

# اسرارِالٰہی برامین کون ہوتاہے؟

حضرتِ سِيّدُ ناابويزيدبسطامي فُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي في السُّخص كِقبله كي طرف تھوكنے يرفر ماياكة الشّخص رسول كريم، رَءُوفٌ رَّ حِيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي واب ميں سے ايك ادب برتو امين ہے ہيں تو پھر جس ولايت كا دعوىٰ كرتا ہے اس پر کیاامین ہوگا۔'' بیاس لئے فر مایا کیونکہ انگانیءَ زُوَ ہَ لَا سِیے اسرار وانوار پرصرف اسی کوامین بنا تاہے جس کو پہلے اچھے

.....شرح اليوسفية للشيخ محى الدين ابن العربي عليه رحمة الله القوى.

اخلاق اور آ دابِ محمد سے علی صَاحِبِهَ الصَّلاهُ وَ السَّلام بِرامِین بنایا ہواور النَّلُهُ عَزَّوَ حَلَّ خوب جانتا ہے کہ کسے اپنی ولایت عطا فرمانی ہے۔ نیز شے واس کی جگہ میں رکھنا حکمت کہلاتا ہے اور سے النَّلُ عَدَّوَ حَلَّ کے افعال کولازم ہے کہ اس کا کو فی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور حرمت کو پا مال اور ادب کوترک کرنے والے شخص کو ولایت و کمال عطا کرنا ہر گر حکمت نہیں بلکہ حکمت تو ایسے شخص کے لئے بجائے تو اب کے سزاکا تقاضا کرتی ہے یا بجائے تعریف کے اس سے درگذر کا تقاضا کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

#### سوال:

ممکن ہے کہ اس شخص کا قبلہ رخ تھو کنا جان ہو جھ کرنہ ہو بلکہ غلطی اور غفلت کی وجہ سے ہوتو حضرت سیّد نا ابویزید بسطا می خُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِی نے اس کی ولایت کا انکار کیوں فرمایا اور اس کے نعل کواچھی بات برجمول کیوں نہ کیا جبکہ شریعت میں ثابت ہے کہ غفلت برگناہ نہیں ہوتا؟

#### جواب:

مئیں (یعنی علامہ نابلی علیہ رتمۃ اللہ القوی) کہتا ہوں کہ حضرت سیّدُ ناابویز ید بسطا می قُدِسَ سِرُہُ السَّامِی نے اس کی ولایت کا افکار کیا مگر آپ رتمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر گناہ اور فسق کا حکم نہیں لگا یا اور نہ ہی اس کے بارے میں بیزم مایا کہ' اس نے مروعمل کیا۔' اور بیاس لئے کہ ہوسکتا ہے اس سے خطا وجول ہوئی ہوجس پر مواخذ ہیں نیزمسلمان کے تول وفعل کو جہاں تک ہو سکے اچھائی پرمحمول کرنا چاہے اور حضرت سِیّدُ ناابویز ید بسطا می قُدِسَ سِرُہُ السَّامِی نے توصرف اس شے کنفی فرمائی جس کا وہ زبانِ حال سے دعو کی کرتا تھا کہ' وہ وہ لایت و مقام قرب سے لوگوں کو انگائی عَدْوَ حَلَّی کی طرف بلاتا ہے۔' فرمائی جس کا وہ زبانِ حال سے دعو کی کرتا تھا کہ' وہ وہ لایت و مقام قرب سے لوگوں کو انگائی عَدْوَ حَلَّی کی طرف بلاتا ہے۔' اور بین کی وہ شہرت رکھتا تھا دولات کرتی ہوا ور حضرت سِیّدُ ناابویز ید بسطا می قُدِسَ سِرُہُ السَّامِی کے نزد یک اس شخص میں ایسی علامت نہیں پائی گئی تو اللہ تعالی علیہ نے طعن وشنیج اور نقص نکا لے بغیرا سے اُس ولایت کی طرف منسوب نہ کیا جس کی وہ شہرت رکھتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خافر مانا کہ' شخص رسولِ کریم ، رَءُوٹ رَقیم صنّی اللہ تعالی علیہ والہ میں سے ایک اور اس کی خامی بات سے آگاہ کرنا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تھیر جانا اور اس کی خامی با میں نہیں ہے۔' یہ توایک بات سے آگاہ کرنا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تھیر جانا اور اس کی خامی بات سے آگاہ کرنا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تھیر جانا اور اس کی خامی بات سے آگاہ کرنا تھا۔ ایسانہیں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تھیر جانا اور اس کی خامی

تلاش كى اور حضرتِ سبِّدُ ناابويزيد بسطامى فُدِّسَ سِرُهُ السَّامِي جيسے ظیم بزرگ سے کسی مسلمان كی تحقیر ہر گرمتصور نہیں۔'' { الْكُنْ عَزَّوَ هَلَّ كَي ان بِرحمت مواوران كصدقي جماري مغفرت مو، امين بجاه النبي الامين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم }

### (4) .... حضرت سيّدُ نا ابويز بدبسطا مي فُدِّسَ سِرُهُ السَّامِي كَا فَر مان:

حضرت سبِّدُ ناابویز پیرطیفور بن عیسی بسطامی اُیِّس سِراُه اُلسَّامی نے ہی ایک موقع پرارشا دفر مایا: 'اگرتم کسی شخص کو دیکھوکہ کرامات دیا گیا ہوحتی کہ وہ ہوا پر چارزانو بیٹھ جائے تواس سے فریب نہ کھانا جب تک بیرنہ دیکھ لوکہ امرونہی (یعنی فرض وواجب اورحرام ومكروه)، حدودِ الهي اورآ دابِشريعت (1) كي حفاظت ميں اس كا حال كيساہے۔" (2)

### چوتھے فرمان کی شرح

### محض کرامات ولایت کی دلیل نہیں:

حضرت ِسپِّدُ ناابویزید بسطامی فُیسِ سِرُهُ السَّامی به فرمانا چاہتے ہیں که'اے لوگو!اگرتم کسی ایسے مخص کودیکھوجوولی ہونے کا دعویدار ہواوروہ کرامات دیا گیا ہومثلاً پانی پر جاتیا ہو،مردوں کوزندہ کرتا ہو،طویل ترین سفرقلیل وقت میں طے کر لیتا ہواور ہوا پر چارزا نوبیٹھ جاتا ہوجو کہ پانی پر چلنے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔الغرض محض ان کرامات کےسبب اس سے فریب نہ کھانا یعنی ان کاموں کود کیچہ کراہے ولی نہ مجھ بیٹھنا اور نہ ہی اسے بارگاہِ الٰہی میں بلندر تبہ خیال کرنا۔ بِخبر ہواور منہیں بھی علم نہ ہو۔ چنا نچیہ النکائی عَزَّو هَلَّ ارشا دفر ما تا ہے:

سَنْسَتُ لَي جُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ فَي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَل (ب۹ الاعراف:۱۸۲) ليجائيس كے جہال سے انہيں خرنہ ہوگا۔

..... {قوله: واداء ش... يهال عربي متن مين "اداء الشريعة" كالفاظ بين بينا نجيه امام البسنّة ، مجدد اعظم سيّد نااعلى حضرت امام احمر رضاخان عليه رحمة الرطن (متوفي ١٣٨٠هه) نے اس برحاشيه مين فرمايا: 'الظاهر عندي انه آداب عطفا على الحدود لكن كذلك هو في نسختي الرسالة القشيرية اداء بالهمزة. ٢ اليخي مير يزري فل مل بريه بيك يهال لفظ"اداء" كي بجائ "آداب" باوراس كاعطف (ماقبل فدكور) لفظ"الحدود" يرب ليكن"الرسالة القشيرية"كووشخول مين بيلفظ بمزه كساته" اداء"بى ب." } (اس ك "اداء الشريعة "ك بجائ "آداب الشريعة"كاتر جمكيا ب علميه)

....الرسالة القشيرية ،ابو يزيد بن طيفور بن عيسى البسطامي، ص٣٨ "تربع "بدله "يرتقي".

یا ہوسکتا ہے کہ بیاللہ اُن کُور وَ سَلِ اللہ مِن کے ساتھ استہزااور مسخویہ ہو (جیساس کی ثان کے لائق ہے)۔ چنانچہ

[1] النَّالَيْنُ عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ٱللهُ يَسْتَهُ زِئُ بِهِمْ وَيَمُنَّاهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ ترجمه کنزالایمان:اللهان سےاستہزافرماتاہے(جیساس کی شان کے يَعْمُهُونَ ۞ (پ١٠البقرة:١٥) لائق ہے)اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔

ترجمهٔ کنزالا بمان:اللهان کی منزادےگا۔

اصلاحِ اعمال 😽 😅 🔼

سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ (ب١٠التوبة:٧٩) حدودِ اللهي سےمراد:

ولایت کادعوی رکھنے والے کے لئے ان اُن اُن عَدَّورَ هَلَّ کی حدود کی پاسداری بھی لازم ہے اور حدود سے مرادوہ مقداریں

ہیں جن کو انٹائی عزَّو جَلَّ نے اپنے مكلّف بندوں كے لئے عبادات اور معاملات ميں مقرر فرمايا ہے۔مثلاً طہارت كے لئے

یانی اور وضو عنسل میں دھوئے جانے والےاعضاء کی مقدار ،نماز کے اوقات اوراس کی حرکات (یعنی رکوع وجود وغیرہ) کی تعداداورتمام عبادات اوران کے اوقات نیز جائز و ناجائز معاملات کی مقداریں اور عقائد، واقعات اور مواعظ کی

کیفیات وغیرہ ۔ان تمام چیزوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوسکتی اور کرامات دکھانے والے مدعیُ ولایت کے لئے یا ہندِ

شریعت ہونابھی لازم ہے۔اس طرح کہ ہروہ بات جوعلم عمل یا امرونہی یا خبردینے میں سچاہونے کے اعتبار سے شریعت میںمطلوب ہو بجالائے ۔پس جب تک کہتم ایسے شخص کونگاہِ یقین اورانتہائی تحقیق کے ساتھ نہ دیکھ لو کہ

امرونہی،حدودِالٰہی کی حفاظت اورشریعت پڑمل میں اس کا حال کیسا ہے تواہے ولی نہ مجھو۔

## مرعيُ ولايت كي تحقيق:

ولایت کا دعویٰ رکھنے والے کی تحقیق اصل کے اعتبار سے ہواوروہی درست ہوتی ہے کیونکہ وہ یقین اور کھلا ہوا حق ہےجس میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہوتا اپس مومن بقینی طور برمومن ہے اور کا فریقینی طور بر کا فراوراسی طرح فاسق یقینی طور پر فاسق ہےاورصا کے بقینی طور پرصا کے اوراس بات میں صرف کمز وردل، بصیرت سے محروم اور ٹیڑ ھے بین اور کوتا ہیوں کے شکارا فراد ہی کوشک وتر در ہوتا ہے۔لہذا جس شخص سے فسق کولا زم کرنے والی مخالفت جوتا ویل کا احتمال

#### شخفيق ميں احتياط:

ولایت کادعویٰ رکھنے والے کونگاہِ یقین سے دیکھنے اور تحقیق کرنے میں بیلازم ہے کہتم اس کے بارے میں تجسس کوترک کر دواوران شیطانی وسوسوں سے خود کو بچائے رکھوجو شیطان اس شخص کے متعلق تمہارے دلوں میں ڈالٹا ہے نیز صرف لوگوں سے من کر فیصلہ نہ کر و۔سوائے یہ کہ جا کم شرعی کے ہاں شرعی تقاضوں کے ساتھ اس کا ثبوت پیش کر دوتو اس صورت میں تم اس کے ظاہر سے تو واقف ہوجاؤ کے مگر حقیقت تک نہیں بہنچ پاؤ کے لہذا اس وقت صرف ظاہر کا از کار کہ و ،حقیقت کا از کار نہ کرو۔

# هر شخص شخقیق نهیں کر سکتا:

حضرت سپِدُ ناابویزید بسطا می فَدِّسَ سِرُهُ السَّامِی نے بیہ جوفر مایا کہ' کرامات دکھانے والے سے فریب نہ کھانا جب تک اس کے اعمال کوشری کھاظ سے نہ دیکھاؤ۔' اس سے مراد ہر کسی کا دیکھنا اور تحقیق کرنا نہیں بلکہ صرف وہی شخص تحقیق کرسکتا ہے جوموجودہ زمانے میں پائے جانے والے چاروں ندا ہب (یعنی فقہ فقی، شافعی، مالکی اور صنبلی) اوران کے علاوہ تمام صحابہ، تا بعین اوران کے بعد والوں کے اجماعی اوراختلافی تمام مسائل کاعلم رکھتا ہو۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے وہ ولی ایپنے اس ممل میں کسی ایسے فرہب (یعنی فقہ) کی تقلید (یعنی پیروی) کرتا ہوجس میں وہ مسئلہ اپنی جمیع شرائط کے ساتھ ثابت ہو۔ تو اس نے اس بڑل کیا۔ پس اس ممل کا انکار جائز نہیں (1)۔ چنا نچے،

...... مجدداعظم ،سیّدُ نااعلی حضرت امام احمدرضا خان علیه رحمة الرحن (متونی ۱۳۲۰ه می) ،حضرت سیّدُ ناامام عارف بالله سیدی عبدالو باب شعرانی فیکس سِرُّهُ النُّورَانی کی کتاب " اَلْمَمُورُانُ الْکُبُوری " سے فقل فرماتے ہیں: ' لیعنی مقلد پرواجب ہے کہ خاص اسی بات پرعمل کرے جواس کے فہب (لیعنی فقہ) میں رائے کھم ری (یعنی فیت رکھتی) ہو ہرزمانے میں علاء کااس پرعمل رہا ہے البعتہ جو " ولی الله" ووق ومعرفت کی راہ سے اس مقام کشف تک پینی جائے کہ شریعت مطہرہ کا پہلا چشمہ (یعنی جہاں سے شریعت جاری ہوئی) جوسب فدا ہب ایمہ جہتدین کا نزانہ ہے، اسے نظر آنے لگ وہاں پینی کروہ تمام اقوال علما کومشاہدہ کرے گاکہ ان کے دریااسی چشمہ سے نظتے اور اسی میں پھر آ کرگرتے ہیں ایسے محض پرتقلیر شخصی لازم نہ کی کہوہ تو آگھوں ( ہے ) دکھوں ( ہے کہ کیسب فدا ہب چشمہ اولی سے یکسال فیض لے دہے ہیں۔' (المیزان الکبری ، فصل فان قالقائل .....

النَّحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 النَّحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

حضرت ِ سبِّدُ ناشِّخ عبدالرء وف مناوی علیه رحمة الله اکانی (متوفی ۱۰۳۱ هه) ارشا دفر مات بین : حضرت ِ سبِّدُ نا امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی (متوفی ۲۰۲ھ) نے اس بات پر علمائے محققین کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ عوام کوسر برآ وردہ بڑے صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عیہم اجمعین کی تقلید منع ہے۔البتہ!اگر فقہا میں سے کوئی عالی مرتبہ خود اپنے کسی عمل میں ائمہ ً ار بعه ( یعنی امام اعظم ،امام ما لک ،امام شافعی اورامام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی میهم اجمعین ) کے علاوہ کسی اور کی تقلید کرنا جیا ہے تو کر سکتا ہے جبکہ وہ جانتا ہوکہ 'اس مسئلہ کی نسبت اس کی طرف درست ہے جس کی تقلید کرر ہاہے۔' اور پیجھی شرط ہے کہ ' اُس نے اس تقلید کے جائز ہونے کی تمام شرا کط کواپنے اندر جمع کرلیا ہو۔''

اور بیاحتال بھی موجود ہے کہ ہوسکتا ہےوہ ولی خود مجتهد ہواورا یسے دلائل کو جانتا ہوجن کواس کےعلاوہ دوسرے نہ جانتے ہوںاوراجتہادتو قیامت تک باقی ہے۔ نیزجس میں اجتہاد کی شرا لَط جمع ہوجا ئیں اس پران شرا لَط کو بیان کرنا لازمنہیں اور ﴿ اَنَّ اَنْ وَالْحِيانِ عَمْمِ اللَّهُ لَمِينَ كَنزو يكاجتها دكى شرائط ،ان شرائط سے جدا ہیں جوعلمائے ظاہر میں سے اللِ اصول كى شرائط بين جيها كمين (يعنى علامن اللي عليه رحمة الله القوى) في اين كتاب "لَمُعَاثُ الْبَوقِ النَجَدِي شَـرُ حُ تَـجَـلِّيَاتِ مَحْمُو د آفَنُدِي" مِينْقُل كيا ہے۔ لهذا كوئى بھى يقينى طور پرولى الله سے شريعت كى مخالفت كونهيں یجیان سکتااورولی نے جومل نہیں کیا ہوتا جاہل محض اپنی جہالت کے سبب اس کو برا کہتا ہے اور یوں جس بات کی پہچیان نہیں رکھتااس میں پڑنے کی وجہ سے اور مجتهد کا وہ مکم جسے اللہ عَالَیٰ عَدَّوَ حَلَّا وررسول صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے باقی رکھااس کے انکار کی وجہ سے گنا ہگار تھم تاہے۔جبکہ ولی کوثواب دیا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔

..... فهل يحب....الخ،ج١،ص١١ملحصًا) ال ك بعدسيّري اعلى حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبّ الْعِزَّت فِي **مايا:'' يهال سے ثابت كه جو يا بياجتها و** نەر کھتا ہونہ کشف وولایت کے اس رتبہ عظلی ( یعنی بلندمقام ) تک پہنچا اس پرتقلیرامام معین ( یعنی خاص ایک امام کی تقلید ) قطعاً واجب ہےاوراسی پر مرزمانے میں علما کاعمل رما، یہاں تک امام حُجَّهٔ الْاِسُلَام مُحَمَّرُ عز الى فُدِّسَ سِرُّهُ الْعَالِي (متوفى ٥٠٥هـ) نے كتاب متطاب ' كيميائے سعادت' م*یں فر*مایا:''مخالفت کرد ن صـاحـب مـذہب خویش نزدیک ہیچکس روا نبود-(ترجمہ)*ایخ صاحبِ مُدہب*(<sup>ی</sup>تنایخِ<sup>نق</sup>می امام) کی مخالفت کرناکسی کے نزدیک بھی جائز نہیں۔'اوراس پر حاشیہ میں فرماتے ہیں: (ترجمہ) میں کہتا ہوں:ان کی مراد تقریر مذاہب (لیعنی چاروں فقہ کے مقرر ہونے )اور ظہو رِتقلیمِ عین ائمہ (بینی عاراماموں کی تقلید کے ظاہر ہونے ) کے بعد کا اجماع ہے کیونکہ یہی سیجے ہے عام لوگوں اور اصحابِ مذاہب کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے جبیبا کہ واضح ہے اور دعوی اتفاق (یعنی کسی بات پرسب کے منفق ہونے کے دعوی) میں شاذ و نا در (یعنی جو کم ہواس) کا اعتبار نه کرنا کثیروشهور ہے جبیبا کہصاحب بصیرت (یعی عقلند آ دی) مخفی (یعنی پیشیدہ )نہیں ۔'' (فتاوی رضویہ ، ج ۲، ص ۷۰ و ۷۰ و ۷۰ و

.....فيض القديرللمناوي ،تحت الحديث: ٢٨٨، ج١، ص ٢٧٢.

اصلاح اعمال

# کامل پیر پراعتراض فیض سے محروم کردیتا ہے:

حضرت سيِّدُ نا شَخْ محى الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٨ هـ) ايني كتاب "شُورُ حُ الْوَصِيَّةِ الْيُوسُفِيَّة " میں فرماتے ہیں:اورمرید کوچاہئے کہاہیے شیخ کامل (یعنی کامل پیر) کے بارے میں جو بُرے خیالات اس کے دل میں آتے ہیں ان کودور کرنے کی پوری کوشش کر تارہے تا کہا ہے شیخ کے فیض اور نفع سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ شیطان مرید کے دل میں اس کے کامل پیر کے متعلق نفرت پیدا کرنے والے خیالات مسلسل ڈالٹار ہتا ہےاوریہی وجہ ہے کہ فیض ہے محروم بعض مریدین جب اپنے شیوخ لیعنی پیرانِ عظام کا کوئی ایسافعل دیکھتے ہیں توان پراعتراض کرتے ہیں، بالخصوص اس وقت جب اس فعل پر ظاہر شریعت کا کوئی مقررہ تھم انہیں معلوم ہوا ورخاص طور پر و پیخض اعتراض کرتا ہے۔ جو مٰدا ہب اربعہ میں اس فعل کے حکم ہے واقف ہو۔ مگروہ پنہیں سمجھتا کہ شیخ کامل سے بیمحال و ناممکن ہے کہ کوئی حکم شریعت بتانے یامرید کی رہنمائی کے لئے وہ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَدَّو جَدَّا کی حرام کردہ شے کوحلال یا حلال کردہ شے کوحرام قرار دے یا جس شے کا حکم اللہ انٹی عَزَّوَ هَلَّ نے نہیں فرمایا اس کا حکم دے اور شیخ سے رہجی محال و ناممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا کا م حلال سمجھ کر کرےجس کوانٹ اُنٹا نُوءَ حَلَّ نے حضور نبی کریم ، رَءُوف رَّ حیم صنَّی اللہ تعالی علیہ والد وسلّم کی زبانِ اقدس کے ذریعے حرام فر مایا۔ كيونكه ان نفوس قدسيه (يعني بيران عظام) كنزويك وه فعل حضور نبي رحت ، شفيع أمت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم س کشف کے ذریعے بالمشافہ یالن نو عَلَ عَالِهام فرمانے یاان کے دلوں میں القافر مانے سے ثابت ہوتا ہے اور بیر القااسى طریقہ کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ ان اس معاملہ میں اللہ اللہ معاملہ میں اللہ اللہ میں ال ءَ \_ زُوَ هَ لَ كَي طرف سے رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في جو حكم فر مايا ہے وہ اس طرح ہے نہ كه اس طرح جبيبا كه جاروں فقہ یاان کےعلاوہ کسی اور فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔''اگرچہ اللہ نے عَلَّى عَالَى مِجْ ہم اور اس کے مقلدین (یعنی پیرد کاروں) کے لئے (ان کی فقہ میں موجود) متعلقہ مسلہ کا حکم برقر اررکھتا ہے۔

مَدِين (سِيِّدُ نَاشِخُ البَرِعليه رحمة الله الاكبر) خواب مين شهنشاهِ مدينه، صاحبِ معطر پسينه، باعثِ نُرُ ولِ سكينه سنَّى الله تعالى عليه وقله وسيّه أن الله تعالى عليه وآله وسلَّم ! ايك عورت كوايك بي مجلس مين تين طلاقين دى جائين تو كيا حكم ہے؟ '' آپ صنَّى الله تعالى عليه وآله وسنّا وفر مايا: '' وه طلاقين تين بى بين -جيسا كه ارشادِ

بارى تعالى بى: فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَ لا الله الله على حلال نه ہوگی جب تک دوسر سے خاوند کے پاس ندر ہے۔ "مکیں نے حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی خدمتِ اقدس میں عرض کی: '' قرآن وسنت کے ظاہر پڑمل کرنے والوں کی ایک جماعت کے نزدیک توبیا یک طلاق ہے۔'' تو آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسكم في ارشاد فرمايا: ' انهول في اس بات كاتكم دياجوان تك يبني اوروه درست بين اورمير احكم اس مسئله مين وبي ہے جوتم سے اس طویل خواب <sup>(1)</sup> میں بیان کر دیا۔''پس مکیں (یعنی محی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ اللہ القوی) اس وقت سے تین طلاقوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی طرف سے یہی تھم بیان کرتا ہوں۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزیدارشا دفر ماتے ہیں:''اوراس کشف کے ہوتے ہوئے شیخ کامل پر لازم نہیں کہ کسی امام کی اس کے اجتہاد میں تقلید کرے۔ جیسے کسی مسلہ میں اپنے اجتہاد کے ہوتے ہوئے ایک مجتہد پر لازم نہیں کہ دوسرے مجتہد کی تقلید کرے اور کسی مجتہد کے لئے جائز نہیں کہ سی بات کے واقع ہونے سے پہلے ہی بذر بعہ اجتہا داس کے متعلق تھم لگائے یعنی اس کاوقوع فرض کر کے تھم لگانا درست نہیں ۔ پس جب واقع ہوگا تو مجتهد کی طرف سے وہ تھم متعین ہوجائے گاجواس کا اجتہاد بتائے گا۔ پھرا گروہ معاملہ دوبارہ پیش آئے اوراس کے بارے میں یو چھاجائے تواس کے تحکم میں نیا اجتہاد ہوگا۔اگریہ پہلے حکم کےموافق ہوتو اس نئے اجتہاد سے اس حکم پرفتویٰ دے اورا گرموافق نہ ہو یوں کہ پہلی بارکوئی اورحکم لگایا تھا تواب وہ تھم لگائے جود وسری بار ظاہر ہواہے، پہلاتھم لگا نا جائز نہیں۔باوجودیہ کہایے وقت میں پہلا حکم سیحے و درست تھالیکن اِس وقت میں درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرتِ سیِّدُ ناامام ما لک بن انس رحمة الله تعالیٰ علیه (متوفی 9 کاھ) سے جب کسی مسئلے کا حکم یو چھا جاتا تو استیفسار فرماتے:'' کیا بیدمسئلہ وقوع پذیز ہو چکا ہے؟'' ا گرعرض کیا جاتا: ''جی ہاں۔'' تو آپ رحمۃ الله تعالی علیہ اس میں غور فکر فر ما کرفتو کی ارشاد فر مادیتے اور اگر کہا جاتا کہ ' واقع تو نہیں ہوامگر ہم نے فرض کیا ہے کہ اگر واقع ہوتو کیا تھم ہوگا؟''تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں کوئی فتو کی نہ ...... {**قوله: في دؤيا طويلة . .** إمام البسنّت ،مجد داعظم سيّدُ نااعلى حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمٰن (متوفى ١٣٣٠هـ )اس برحاشيه مين فرماتے ہيں:'' فيي آخرها انه لما كرر ذاك غضب رسول الله صلَّى الله تعالٰي عليه وسلَّم وقال استحلوا الفروج او کے ما قال صلَّی الله تعالی علیه و سلَّم۔ ۲ الیخی اس طویل خواب کے آخر میں پیجی ہے کہ جب حضرت سیّدُ نامحی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوى نے بار بار (ایک مجلس میں تین طلاقوں کا حکم ) پوچھا تو رسول الله صلّی الله تعالیٰ علیه وسلّم نے جلال میں آ کرارشاد فرمایا: '' انہوں نے شرم كا مول كوحلال مم الياج- "او كما قال صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم }

- پيژن ش: **مجلس المدينة العلمية** (وعوت اسلامی)

دیتے۔سوائے بید کہ وہ مسلہ وقوع پذیر ہوجا تا۔ پس اس امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ کود کیریکسی اعلیٰ ہے۔

الغرض جبتم کسی مرید کودیکھوکہ اپنے اجتہادیا کسی امام کی تقلید میں اپنے نز دیک مقرر، شریعت کے پیانے میں ا پیچ شیخ اوراس کےافعال کوتو لتا ہے تو جان لو کہ وہ مرید بھی کامیا بنہیں ہوسکتا۔ اسی وجہ سے حضرت ِ سبِّدُ نا شخ علی کر دی عليه رحمة الله القوى في ابني وصيت ميس حضرت سبير ناليسف بن ابراجيم شافعي عليه رحمة الله اكاني كي زباني بيارشا دفر مايا كه ميه بات بھی گھٹیا خیالات میں شار ہوتی ہے کہ (بندہ کیے ) پیتو حرام کوحلال اور حلال کوحرام کرنے میں لگار ہتا ہے۔' اور پیکہنا کہ'' شیخ گناہ نہیں کرسکتا'' تو بیالیں بات ہے جوکسی کے بھی حق میں قطعی طور پرنہیں کہی جاسکتی نہ شیخ کے حق میں اور نہ ہی اس کے غیر کے حق میں۔

حضرت سبِّدُ ناابويز يدبسطامي قُدِّسَ سِرُهُ النُّوْرَانِي (1) مع عرض كي تَيْ: "كياعارف كناه كرسكتا ہے؟" تو آپ رحمة الله تعالى عليه فرمايا: "الله عَزَّو حَلَّ كاكام مقرر تقدير بي-"

لہذامریدکوجاہئے کہوہ شیخ کی صحبت اختیار کرتے وقت اسے گنا ہوں سے معصوم نہ سمجھے ( کہ یہ انبیاءوملائکہ عَلَيْهِ مُ السَّلَام كاخاصه ہے) بلکہ محض الْمُلِيَّاءَ عَزَّوَ هَلَّ كراستة كاعلم حاصل كرنے كے لئے صحبت اختيار كرے اوراس كا قوال و أحكام مين نظر كرے نه كه اس كے افعال ميں اور اسى لئے اللہ اُن اُن اَلَٰ اِنْ اَلٰ اِنْ اَلٰ اِنْ اَلْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّ (پ٤١، النحل:٤٣) ترجمهٔ كنزالايمان: توالي لوگونام والول سے بوچھو۔ "مگر ہميں جام نہيں فرمايا كمان كے افعال كى پيروى كرو كيونكدوه كنا مول سے معصوم نہيں اور چونك الله عَزَو حَلَّ في حضرات انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كو كنا مول سے معصوم بنایا ہے،اس کئے ان کے علق سے ارشا وفر ما تا ہے:

ترجمه كزالا يمان: بينك تمهار ليكان ميں اچھى پيروي تھى -

..... فتاوی رضوییشریف میں بیسوال جواب سیدالطا کفه حضرت سیّدُ ناجنید بغدادی علیه رحمة الله الهادی کے حوالے سے اس طرح منقول ہے کہ ''وقد سئل سيدالطائفة جنيدالبغدادي رضي اللُّه تعالى عنه هل ينزني العارف فياطرق ملبياثم قال وكان امرالله قىدرامقدورا (ترجمه)سيدالطا كفه حضرت جنير بغدادى رضى الله تعالى عندے يو چھاگيا كيا عارف گناه كرسكتا ہے؟ آپ تلبيه كہتے ہوئے چل پڑے اوركها الله عَزَّوَ حَلَّ ) كاام مقدر ومقرر مو چكا ہے۔ " (فتاوى رضويه، ج٦، ص٥٥)

لَقَنْكَانَلُكُمْ فِيهِمُ السُوَةُ حَسَنَةٌ (ب٢٨ الممتحنة:٦)

اصلاح اعمال 🔸 ∺

الكحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي مُسُولِ اللهِ أُسُوقٌ حَسَنَةٌ ترجمهٔ کنزالا بمان: بیشک تههیں رسول الله کی پیروی بهتر ہے۔

یس ہم رسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے تمام أفعال کی پیروی کریں گے سوائے ان أفعال کے جوآب صلّی الله تعالی علیہ آلہ وسلّم کے ساتھ خاص ہیں مہمیں ان بیمل کرنا جائز نہیں اور جان لیجئے! بیہ بات ( کہ جوفعل کسی کے ساتھ خاص ہوغیر کواس پٹمل جائز نہیں )اس بیاری کے لئے سب سے بڑی دواء ہے جومرید کوشیطان کی طرف سے گئی ہے اوراس میں کوئی شک بھی نہیں کہ خبیث نفس جب شیخ کواس قتم کے القاریمل کرتاد کھتا ہے تو فوراً اس پیمل کرتا ہے (حالانکہ وہ شیخ کے ساتھ خاص ہے ) اور نفس طبعی طور پر کسی کامحکوم بن کرنہیں رہنا جا ہتا۔ پس جب شیطان شخ کے بارے میں کوئی گھٹیا خیال دل میں ڈالتا ہے تو ا پنی ہلاکت کے لئے اسے قبول کر لیتا ہے سوائے میر کہ الن اُن عَزَّدَ حَلَّ سے بیخنے کی تو فیق عطافر مائے۔

#### کامل مریدگی حکایت:

ایک مرید صادق نے کسی شخ کی صحبت اختیار کی اور شخ کی خدمت میں لگ گیا۔ایک دن اس نے اپنے شخ کوکسی عورت سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیا،اس بات کاعلم شخ کوبھی ہو گیا کہ میرے مریدنے مجھے دیکھ لیا ہے۔ شخ نے و یکھا کہ مرید جیسی خدمت پہلے کرتا تھا اب بھی اسی طرح خدمت کرر ہاہے،اس میں پچھ بھی تبدیلی نہیں آئی ۔توشخ نے اس سے کہا:''اے فلاں! مجھ سے جووا قع ہوااسے دیکھنے کے باوجودتو ثابت قدمی کے ساتھ میری خدمت میں مصروف ہے؟''تواس سے اور کامل مرید نے عرض کی:''یاسیدی!میں نے آپ کی صحبت اس لئے اختیار نہیں کی کہ آپ گنا ہوں سے معصوم ہیں بلکہ میں نے صرف اس لئے آپ کی صحبت اختیار کی ہے کہ آپ اُنگانا اُور کی آ کے اس راستے سے واقف ہیں جس میں میری رشدو ہدایت کا سامان ہے اور آپ کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ اسی اعتبارے ہے جو الْآلَاءَ وَ هَلَّ ف آپ کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ 'شخ نے بین کر کہا:''جومریداورخادم ہونے کا دعویدار ہواسے تیری طرح ہونا چاہئے۔''

## حکایت کے متعلق وضاحت:

(حضرت سیِّدُ ناشیخ محی الدین ابن عربی علیه رحمة الله القوی (متونی ۸۳۸ هه) فرماتے ہیں) ہمارے یُشیخ نے فرمایا کہ اس حکایت

کے رادی کا بیان ہے: ''شخ مٰرکور کا واقعہ صرف اپنے مرید کے امتحان کے لئے تھا۔ حقیقت میں ان سے کوئی بدکاری نہیں ہوئی تھی۔' اور اس طرح کا معاملہ ہمیں بھی اپنے ایک شخ کی طرف سے پیش آیا اور ہم بھی اس مریدِ صادق کی طرح اپنے شخ کی خدمت میں ثابت قدم رہے۔ ﴿ اللّٰ اللّٰهُ عَدَّوَ جَلَّ کُ فَتُم ! شُخ کی اتنی بڑی حرکت اور خاموشی کے باوجودان کے بارے میں میرے باطن میں کوئی تبدیلی آئی نہ دل میں کوئی تغیر آیا۔ کیونکہ میں نے شخ کی صحبت اس لئے اختیار کی تھی کہ وہ جو باتیں مجھے بتاتے ہیں اس میں میرے لئے تھی عیت ہوتی تھی اور مکیں ان کے کلام کی پیروی کرتا ہوں نہ کہ فعل کی اور ہروہ مرید جو اس معاملہ کوئیں سمجھتا وہ اس راہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔

پھرتمہیں بیربھی جاننا جا ہے کہ انگانیءَ زَوَ حَلَّ کے بچھ بندےا یسے بھی ہیں جن سے فرمادیا جاتا ہے:''اِفْ عَلُوُا مَا شِئْتُهُ لِعِیٰتم جوجا ہوکرو۔''اوران کے گناہوں کو بخش دیاجا تاہے۔نو تمہیں کیاخبر کہ پیشخ بھی انہیں بخشے ہوؤں میں سے ہواورمرید کا تومعاملہ ہی ہیہ ہے کہ وہ اینے شیخ سے ہرحال میں حسنِ ظن (یعنی اچھا گمان ) رکھے اورکسی فتم کی بدگمانی نہ كرے۔ نيز يہ بھى يا در كھوكہ جب اللہ فَيْ وَحَلَّ اللهُ عَنْ وَحَلَّ اللهِ مُوكِدوه اللَّهُ فَعَنَّ وَحَلَّ کے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بدگمانی کرتا ہوتو یہ اللہ اُنا اُن عَارَوَ کَ اَلَّا اَلْ بِرَغْضِب ہےاور یہ ایسا شخص ہے جسے بصیرت ے محروم کردیا گی**ااورا گرکوئی (انبیاءوملائکہءَ لَیُہِ**مُ الصَّلوةَ وَالسَّلام کےعلاوہ ) کسی شخص کو گنا ہوں سے معصوم سمجھے تو بیہ الْقَانُ عَذَّوَ جَلَّ سے انتہا در ہے کی بے خبری ہے اور گناہ مسلمان کو متغیر نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ان کو متغیر کر سکتا ہے اور اگر نفرت ہوتو برے فعل سے ہونی چاہئے نہ کہاس کے کرنے والے سے ۔ پس خود کونصیحت کرنے والے کو چاہئے کہ مسلمانوں اور موجودہ کا فروں کے بارے میں آنے والے گھٹیا خیالات سےاینے باطن کی حفاظت کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہاس وقت جو کا فرہے اس کا خاتمہ کفریر ہی ہوگا ( مگراس کے کا فرہونے کا عقیدہ ضرور کھے )۔لہذا کفر کو باعتبار کفر براسمجھا جائے نہ کہ اس معین کا فرکو<sup>(1)</sup>۔ جب بیمعاملہ ہےتو پھرمسلمان کے بارے می*ں گھٹی*ا خیال کتنا براہو گااور ہرو ڈیخض جو **انڈان** ءَۃ وَ حَلَّ ...... یا در ہے کا فرکو براسیجینے اور اس کی تعظیم وعزت افزائی میں فرق ہے۔ کفار کی تعظیم ونکریم کفر ہے۔ چنانچہ مجد داعظم ،سیدُ نااعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحلن (متوفى ١٣٨٠هه)'' فمّا وي ظهيريه،الإشاه والنظائراور درمخار'' كےحوالے سےتح برفر ماتے ہیں: كموُ سَـلَّهُ عَلَى الدَّهمِّيّ تَبُجِيُلايُكُ فَوُلِانَّ تَبْجِيْلَ الْكَافِرِ كُفُرٌ وَلَوْقَالَ لِمَجُوسِيّ يَااْسُتَاذُتَبُجِيُلا كَفَوَ (رَجمه)ا كركسيمسلمان نے كسى ذمى كافركولطور عزت و تو قیرسلام کیا تووہ کا فرہوجائے گا کیونکہ کا فرکی عزت افزائی کفرئے،اورا گرکسی نے آتش پرست ( یعنی آگ کے بجاری ) کو تعظیم کے طوریز'اے استاذ'' کہا تو وہ کا فرہو گیا۔(فتاوی رضویہ، ج7، ص ٩٣ ) نیز کفار کے ساتھ حسنِ سلوک، کفر اور کفر پر مددواعانت کے علاوہ دیگر معاملات .....

کی کسی مخلوق کے بارے میں یہ برا گمان رکھے کہ یہ انگائی اُنٹی اُنٹی اُنٹی اُنٹی کا کے غضب وعذاب کا شکار ہے تو بیاس کی محرومی کی علامت اورخسارے کاراستہ ہے۔

چنانچہ مُسنِ اَخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور مُحبوبِ رَبِّ اَ کبر الله تعالی علیه وَ الدوسلَم نے ارشا دفر مایا: ' خوشخری ہے اس کے لئے جس کاعیب اس کولوگوں کے عیبوں سے بچائے رکھے۔''<sup>(1)</sup> اورلوگوں کے بارے میں برا گمان رکھنے سے بڑھ کر براعیب کونسا ہوسکتا ہے اور ایسا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بیم حروث محض ہروقت لوگوں کی حرکات کی ٹوہ میں لگار ہتا ہے۔ پس اگریدا پینفس (کی اصلاح) میں مشغول ہوتا تو دوسروں کے افعال دیکھنے کے لئے فارغ نہ ہوتا جبیبا كه بهار ايك شخ رمة الله تعالى عليه في فرمايا: 'وَ فِي النَّفُسِ لِيُ شُعُلٌ عَنِ الْغَيْرِ شَاغِلٌ لِعِن مير الحاسين نس ميں ايك شغل ہے جس نے مجھے غیرسے بے پرواہ کررکھا ہے۔' اللہ عَازَوَ حَلَّ کی ان پررحمت ہو کہیسی نصیحت فر مائی۔ بلاشبدانہوں نے خیر کثیر کی تصیحت فر مائی۔(2)

## (5) ..... حضرت سِيدُ نا ابوسليمان داراني قُدِّسَ سِرُهُ النُّورَانِي كافر مان:

حضرت سيِّدُ ناابوسليمان عبدالرحن بن عطيه داراني قُدِسَ سِدُّهُ النُّورَاني فرمات بين " بار بامير دل مين تصوف كا کوئی نکتہ کئ کئی دنوں تک آتار ہتاہے ،مگر جب تک دوعادل گواہ لیعنی قر آن اورسنت (یعنی حدیثِ پاک)اس کی تصدیق نہیں کرتے میں اسے قبول نہیں کرتا۔'' <sup>(3)</sup>

..... میں ہوسکتا ہے مثلاً مشرک پڑوی کے ساتھ حق پڑوں کی ادائیگی اور کا فرباپ کی غیر کفرید معاملات میں اطاعت وغیرہ، ورنہ کفار سے موالات (یعنی میل جول ) ناجائز وحرام ہے۔ چنانچہ سیّدی اعلی حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن (متوفی ۱۳۴۰ھ)ارشادفر ماتے ہیں: ''قرآن عظیم نے بکثرت آتیوں میں تمام کفار سے موالات ( یعنی میل جول، باہمی اتحاد، آپس کی دوتی ) قطعاً حرام فر مائی ، مجوس ( آگ کے پیاری ) ہوں ، خواہ پہود ونصار کی (یہودی وعیسائی) ہول،خواہ ہُنُو در ہندو)اورسب سے بدتر مُر تد انِ عُنُو در دینِ حق سے بغاوت کرنے والےمرتدین) رہنساوی رہنسویہ، جه ۱، ص۲۷۳)، بال! دنیوی معاملات مثلاً خرید وفروخت وغیره (اس کی شرائط کے ساتھ ) جس سے دین پرضرر (لیغی نقصان) نہ ہومر مذین کے علاوہ کسی سے ممنوع نہیں (فتاوی رضویہ، ج٤٢، ص ٢٣١ مُلَحَّصًا) مزیر تفصیل کے لئے فتاوی رضویی تریف کے مذکورہ مقامات کامطالعہ فرمالیجئے۔ .....شعب الايمان للبيهقي، باب في الزهد وقصر الامل، الحديث: ٦٠٥٦٣، ج٧، ص٥٥٥.

.....شرح الوصية اليوسفية......

....الرسالة القشرية ، ابو سليمان عبد الرحمٰن بن عطية الداراني، ص ١ ٤.

#### اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

### دارانی کہنے کی وجہ:

دارانی'' داریا'' کی طرف منسوب ہے۔ یہ (ملکِ شام کے شہر) دشق کے ایک گاؤں کا نام ہے۔حضرتِ سیِّدُ نا ابوسلیمان دارانی قُدِسَ سِرُّهُ النُّورَاني کی وفات ۱۵ ۲هد کواسی گاوَل میں ہوئی۔

{ الْمُكُنُّ عَزَّوَ جَلَّ كَان بررحمت مواوران كصدقي جمارى مغفرت موامين بجاه النبي الامين صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم }

# پانچویںفرمان کی شرح

## لفظ " نكته كى لغوى تحقيق:

امام ابونصراساعیل بن حماد جو ہری (متوفی ٣٩٣ه ) کہتے ہیں: نُکُتةٌ كالفظ نَکُتُ سے بناہے، جس كامعنى ہے لکڑی سے زمین کریدنالیعنی زمین پراس طرح مارنا کہ اس میں اثر کرے۔ نُٹُحَتَةٌ کا تلفظ نُسقُطَةٌ کی طرح ہے۔''اور لغت کی کتاب اَلْقَامُو س میں ہے کہ لفظ نُکُتَةٌ میں نون پر پیش ہے جیسے نُقُطَةٌ میں اوراس کی جمع نِکَاتُ آتی ہے جیسے بِرَامٌ ورحضرت مصنف سبِّدى عبدالغني نابلسي عليه رحمة الله القوى فرماتي بين) كوياكه نُكْتَةُ كُونُكُتَةُ اسى لئع كهاجا تاہے كه 'وه دل کوکرید تاہے یعنی اپنے حسن بیان کی نزاکت کے سبب دل میں اثر انداز ہوتا ہے۔''

#### تصوُّف میں نکتہ سے مراد:

محققین صوفیائے کرام دمہم الله السلام کے نز دیک تصوُّف میں نکته ان معارف واسرارِ الہیہ کے کشف کو کہتے ہیں جو المنانعَزَّوَ هَلَّ بِطِرِيقِ فَيض والهام صوفيا كے دلوں میں ڈالتا ہے۔

# سبّد نا ابوسلیمان دارانی قُدِسَ سِرّهٔ النُّورَانِي كے تر دوكی وجه:

حضرت سيِّدُ ناابوسليمان عبدالرحمٰن بن عطيه داراني قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي اليِّد دل مين كَي كُي دنون تك آن وال تصوُّ ف کے تکتہ کو قبول اور رد کرنے میں متر دد ہوجاتے اوراس کور دکرنے کی طرف متوجہ ہونااس لئے ہوتا کہ اتباعِ شریعت کی محافظت کی جائے اور بدعت میں پڑنے سے خود کو بچایا جائے۔

#### قرآن وسنت دوعا دل گواه:

حضرت سيّدُ ناابوسليمان داراني قُدِسَ سِرُّهُ النُّورَاني نه يهي فرمايا كُه 'جب تك دوعا دل كواه يعن قرآن اورسنت اس ( مُلعُ تصوُّف ) کی تصدیق نہیں کرتے میں اسے قبول نہیں کرتا۔'' آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن وسنت کو عادل گواہ فر مایا۔ پہلا گواہ قر آنِ یاک ہے جوتواتر سے ثابت ہے،اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں سوائے شاذ قراءتوں اور غیر معروف تفاسیر کے اور دوسرا گواہ سنت نبویہ ہے اور اس میں صبح اور غیر صبح دونوں ہیں (غیر صبح میں ضعیف حدیث بھی داخل

## ضعیف اور موضوع حدیث کاحکم:

حضرت ِ سبِّدُ نااحمہ بن محمد بن عماد بن على مقدس المعروف ابن ہائم رحمة الله تعالىٰ عليه (متو في ٨١٥ هه ) كى كتاب "اَلْعَقُدُ النَضِيُدُ فِي تَحْقِيْق كَلِمَةِ التَّوُ حِيْد" مين ہے كەفقهائ كرام ومحدثين عظام رحم الله السام فرماتے ہيں: '' فضائل اور ترغیب وتر ہیب میں ضعیف حدیث برعمل کرنا جائز ومستحب ہے مگر موضوع (بعنی گھڑی ہوئی حدیث) پڑمل جائز نہیں۔'' اورتصوف کے نکتہ کی قرآن وسنت سے دوعادل گواہوں کی تصدیق کامعنی یہ ہے کہ قرآن وسنت کے معانی میں جوان پر منکشف ہواان کے مطابق وہ اس تکتہ کو قبول کرتے ہیں اور ولی پریہ لا زمنہیں کہ جودلیل اس پر منکشف ہوئی وہ بیان کرے اور دوسروں کوسکھائے اور نہ ہی بیرلازم ہے کہ جوکشف اس پر ہواہے اسے دوسروں پرمنکشف کرے اور حضرت ِسبِّدُ نا ابوسلیمان عبد الرحمٰن بن عطیه دارانی اُنه سِرهُ اللَّوْرَانِي کے مذکوره فرمان کا مقصد بیہ ہے کہ میراعلم قرآن و سنت کا یا بند ہے جبیا کہ (پہلے فرمان میں) سیدالطا کفہ حضرت سیّد نا جنید بغدادی علیه رحمۃ الله الهادی کے حوالے سے بیان ہوچکا ہے۔

# اہلِ کشف اور قر آن وسنت کافہم:

كشف والهام والے اوليائے كرام جمهم الله الملام قرآن وسنت ميں ان صحيح معانی اور راجح احكام كو پاليتے ہيں جن تک رسمی علما کی رسائی نہیں کیونکہ وہ اپنی سمجھ سے جس تک پہنچتے ہیں اس پر حکم لگاتے ہیں اور اہلِ کشف کے اُن معانی و احکام تک پہنچنے کی وجہ بیہ ہے کہ بصیرت کی پا کیزگی اور نیت کی سلامتی مخفی راز وں کومنکشف کرتی اور دل میں معارف ِالہیہ ڈالتی ہے۔ لہذا تو نیقِ الٰہی سے احوال وواقعات میں غور وفکر کرنے کے اعتبار سے اور ان پر مطلع ہونے میں الْآنَائَ عَدَّوَ هَلَّ پر بھروسا کرنے کے مطابق اپنے احوال کو پر کھنا انہی اہلِ کشف کا حصہ ہے۔ چنانچیہ،

رِی رسے سے معابی ہے ہوں رپر سام ہیں ہو سے مصور نبی کیا ہے ، (حضرت سیّدُ ناابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ )حضور نبی کیا ک، صاحبِ کوُ لاک، سیّا حِ اَ فلاک صلّی اللہ

تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مايا: 'مؤمن كى فراست سے ڈروكه و والْقُلُوعَةَ وَجَلَّ كُنُور سے ديڪ سے ' (1)

جبکہ اس کشف سے جاب اور غفلت میں مبتلا اہلِ علم ،صرف اپنی بست ذاتوں ،محدود بصیرتوں میں غور وفکر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ایمان کمز وراور عقل محدود ہے۔ ان کا بڑے سے بڑا کشف یہی ہے کہ سورج ، چا نداور ستاروں کی روشنیاں دیکے لیں۔ پھر یہ کہ ایسے اہلِ علم اپنے اندراس کی کے باوجود علوم کے حقائق جانے کی طمع وخوا ہش نہیں کرتے۔ اور یہ ان کا عدل ہے ، اس حثیت سے کہ یہ لوگ برگمانی اور چرب زبانی کے ساتھان اولیائے کرام پر مسلط ہو گئے جن کو انتین عظم سکھا تا ہے اور ان کے جسم کا ہر ہر عضویا دالہی میں مشغول ہے۔ وَ اللّہ اُ یَفُ صِلُ بَیْنَ الظَّالِم وَ اللّه اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

#### (6) .... حضرت سبِّدُ ناذ والنون مصرى عليه رحمة الله القوى كافر مان:

حضرت سِیِّدُ ناابوالفیض ذوالنون مصری علیه رحمة الله القوی ارشا وفر ماتے بیں: ' اللَّلُهُ عَزَّدَ هَلَّ سِي محبت کی خاص علامت سیسے کہ انسان ظاہر و باطن میں اس کے محبوب ، محمد صطفیٰ ، احم مجتبی صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے اُخلاق ، اُفعال ، اُحکام اور سنتوں کی اِمْتاع کرے۔' (2)

#### حضرت ِسبِّدُ ناذ والنون مصرى عليه رحمة الله القوى كالمختضر تعارف:

حضرت ِسبِّدُ ناابوالفیض ذوالنون مصری علیه رحمة الله القوی کااصل نام'' ثوبان بن ابراهیم'' ہے اورایک قول میہ ہے کہ آپ رحمة الله تعالی علیہ کااسمِ گرامی''فیض بن ابراہیم'' ہے۔آپ رحمة الله تعالی علیہ نے ۵ ۲۴ هے کووصال فر مایا۔

.....حلية الاوليا ،الرقم ٩ ٦ ٥ ، الجنيد بن محمد الجنيد، الحديث: ٦ ٩ ٦ ٥ ١ ، ج ٠ ١ ،ص ٢ ٩٩.

....الرسالة القشيرية، ابو الفيض ذو النون المصرى ، ص ٢٤.

# چھٹے فرمان کی شرح

## أخلاقِ مصطفیٰ سےمراد:

مُسنِ اَخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور مُحبوبِ رَبِّ اَکبرسنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے اخلاقِ کریمہ سے مراد آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی عادات مبارک عادات ہیں کیونکہ آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی عادات مبارک عادات ہیں کیونکہ آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی عادات مبارک عادات ہیں۔ ہیں۔

جسِياكه إلله عرَّوَ حَلَّار شادفر ما تاب:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ٩٠ ٢٠ القلم: ٤) ترجمهُ كنزالا يمان: اور بيتك تمهارى خوبو ( خلق ) برى شان كى ہے۔

## افعالِ مصطفیٰ سےمراد:

﴿ لَكُنُّ عَزَّوَ هَلَّ كَفُحُوبِ، دانائے عُموبِ، مُمُزَّ وَعُنِ الْعُيوبِ بَّى الله تعالى عليه وَ له وسلَّم كے مبارك افعال ( يعنى كاموں ) سے مرادوہ افعال ہیں جنہیں آپ سلَّى الله تعالى عليه وَ له وسلَّم خود بر ﴿ لَا لَهُ عَالَى عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل اللهِ عَلَى الل

# احكام مصطفیٰ سے مراد:

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سُرُ وَر، دو جہاں کے تاجُوَ رصلَّی اللہ تعالی علیہ وَ الدوسَّم کے احکام سے مرادوہ ہیں جن کو اُلگانی اللہ تعالی علیہ وَ الدوسَانِ عَلَیْ مِن اللہ تعالی علیہ وَ الدوسَانِ عَلَیْ اللہ تعالی علیہ وَ الدوسَانِ عَلیْ مِن اللہ تعالی علیہ وَ الدوسَانِ عَلیْ مِن اللہ عَلیْ مِن اللہ عَلیْ مِن وَ اللہ عَلیْ وَ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ مِن وَ اللہ عَلیْ مِن وَ اللہ عَلیْ مِن وَ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ مِن وَ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلیْ اللہ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ عَا عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلِیْ عَ

# سنت مصطفیٰ سے مراد:

حضور نبی پاک، صاحبِ کو لاک، سیّاحِ افلاک صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی سنت سے مراد آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی الله تعالی علیه وآله وسلّم کو طاہر میں حکم نہیں فر مایا بلکه آپ کا طریقه اور سیر سے طیب ہے کہ جس بات کا انگائی اُور کو رَحَلَ نے آپ سَلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اسے خود اپنایا اور انگائی اُور کی اُل نے اس کی باطنی وحی فر مائی۔

#### محبت الهى كابيان

حضرت سِیِدُ ناامام احمد بن مُحرقسطلانی قُدِّسَ سِرُهُ النُّوْرَانِی (متونی ۹۲۳ه و) اپنی شهرهٔ آفاق کتاب "اَلْمَوَاهِبُ اللَّلُونِیَّة" میں ارشاوفر ماتے ہیں:"جان لوکہ اُلڈ اُن عَرِّ عَلَّ سے محبت کی دوسمیں ہیں: (۱) فرض محبت (۲) مستحب محبت ۔

(۱) .....فرض محبت وہ ہے جو بندے کو اُلا اُلَّا عَدَّوَ هَلَّ کے احکام کی بجا آوری، گناہوں سے اجتناب اور تقدیر پر راضی رہنے پر آ مادہ کرے ۔ پس جو خص حرام کا ارتکاب کرکے یا واجب کو چھوڑ کر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے یہ محبت الٰہی میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنی نفسانی خواہش کو محبت الٰہی پر مقدم کیا اور اللّ اُلٰہَ عَدِّو بَ مَن کی مباح چیزوں میں مبتلا رہنے اور ان کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اس سے امیدوں میں وسعت کا تقاضا کرنے والی عفلت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ گناہ کا اقدام کرتا ہے۔

(۲).....<mark>مستحب محبت یہ ہے</mark> کہانسان نوافل پڑ ہیشگی اختیار کرےاور شبہات میں پڑنے سے بچتار ہے۔عام طور پراس صفت سے بہت کم لوگ متصف ہوتے ہیں۔

## محبت الهي پانے كاطريقه:

کرتا جس طرح جانِ مؤمن قبض کرتے وقت تر دد کرتا ہوں کہ وہ موت کونا پیند کرتا ہے اور میں اس کے مکر وہ سمجھنے کو برا

# سب سے زیادہ پیندیدہ مل:

مذکورہ حدیثِ پاک میں ارشاد ہوا''میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں یا تا جوفرض کوادا کرنے سے زیادہ پیندہؤ'اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ ہُورَ عَلَّ کے نز دیک سب سے زیادہ پیندیدہ مل فرائض کوادا کرنا ہے۔ سوال: نوافل کے نتیجہ میں محبت حاصل ہوتی ہے لیکن فرائض کے نتیجہ میں محبت حاصل نہیں ہوتی (حالانکہ ان کی ادائیگی

.....صحيح البخاري ، كتاب الرقائق ، باب التواضع ، الحديث: ٢٠٥٢، ص٥٥٥.

.....استاذ العلماعمة الاذكيا حضرت علامه مفتى ابوالحسنات محمد اشرف سيالوى مرظله العالى اپنى مامية نا زتصنيف ' كوثر الخيرات' ، مين اس حديث یاک کی شرح کرتے ہوئے تحریفرماتے ہیں:''امام فخرالدین رازی (متوفی ۲۰۲ھ) نے''تفسیر کبیر''میں، پیخ عبدالحق محدث دہلوی (متوفی ۱۰۵۲ھ) نے'' شرح فتوح الغیب' میں اور قاضی عیاض (متونی ۵۴۴ ھے۔ تمہم اللہ تعالی اجمعین ) نے'' شفاء شریف'' میں اس حدیث یاک کامعنی ومقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اینے آپ کو **انڈ**ٹی ربُّ العزت کےعشق ومحبت والی آگ میں جلا کرفنا کردیتا ہے اورنفسانیت وانانیت والازنگ اورمیل کچیل دور ہوجا تا ہے اور انوار الہیہ سے اس کابدن منور ہوجا تا ہے تووہ انگانی تعالیٰ کے انوار ہی سے دیکھتا ہے اور انہی کی بدولت سنتا ہے ، اس کا بولناا نہی انوار کے ذریعے ہے اوراس کا چلنا پھرنااور پکڑنا مارناا نہی سے ہوتا ہے ۔امام رازی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متوفی ۲۰۲ھ) کے الفاظ میں حديث قدس كامعني اورمنصب محبوبيت كي عظمت كابيان سنتے فرماتے ہيں: 'إِذَاصَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ سَمُعًاسَمِعَ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيْدَوَإِذَا صَارَ نُورُجَلَالِ اللَّهِ لَـهُ بَصَرًارَأَى الْقَرِيُبَ وَالْبَعِيـُدَوَإِذَاصَارَذَالِكَ النُّورُيَدَالَهُ قَدَّرَعَلَى التَّصَرُّفِ فِي الْصَعُبِ وَالسَّهُلِ وَالْقَرِيُبِ وَ الْبَعِيْبِ (ترجمہ) ﴿ لَأَنَّ أَمْ رَبُّ العزت كانورِ جلال جب بندهُ محبوب كے كان بن جاتا ہے تووہ ہرآ واز كوئن سكتا ہے نز ديك ہويا دور،اورآ تكھيں نورِ جلال سے منور ہوجاتی ہیں تو دورونز دیک کا فرق ختم ہوجا تا ہےاور ہر گوشئہ کا ئنات پیش نظر ہوتا ہےاور جب وہی نور بندہ کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ توقريب وبعيداورمشكل وآسان مين است تصرف كى قدرت حاصل موجاتى ہے۔ " (التفسير الكبير، پ٥١، الكهف، تحت الاية: ٢١، ج٧، ص ۶۳۶) **(اس کی مثالیں ملاحظہ بیجیے) (1).....حضرتِ عِمر رضی الله تعالی عنہ نے حضرت ساریہ (رضی الله تعالی عنہ ) اوران کے نشکر کونہا وند کے مقام پر** مدینه منورہ سے چودہ سو(1400)میل کی مسافت ( یعنی دُوری ) سے دشمنوں کے نُرغه ( یعنی گیرے ) میں آتے ہوئے دیکھ کرفوراً رہنمائی فر مائی اور آ واز دی: یَاسَادِیةُ الْجَبَلِ ''اےساریہ! پہاڑ کا خیال کرو''ادھرانہوں نے حضرت امیرالمونین رضی اللہ تعالی عندی آ وازس کردشمن سے ایخ آپ كويجاليا\_(2).....حضرت ِسيِّدُ ناغوث أعظم رضي الله تعالىء فمرماتي بين في ظَرُثُ اللَّهِ بَلَادِ اللَّهِ جَمُعًا كَخَرُ دَلَةٍ عَلَى حُكُم اتِّصَال (ترجمه: مين الله تعالى كتمام شهول كواس طرح و كيتا مول جس طرح بتقيل پروائى كاداند) اورفر مات يين منظر من درك و محفوظ أسنت (ميرى نظر لوح محفوظ پرہے۔)(3).....حضرتِ سبِّدُ ناعمرض الله تعالى عند نے دريائے نيل كواپنے رُقعه (يعني ايك چھوٹے خط) سے جارى فرماديا جواس وقت .....

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

سب سے پیندیدہ مل ہے)؟

**پہلا جواب**: یہاں نوافل سے مرادوہ ہیں جوفر ائض کے ساتھ ہوں ، فرائض پر شتمل ہوں اوران کی تکمیل کرنے والے مول ۔اس بات کی تائیداس حدیث فدس سے بھی موتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّيدُ نا ابوا مامەرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور نبی کیاک، صاحبِ کو لاک، سبّاحِ اَ فلاک صلّی الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم فرمات بين كه اللَّافي عَزَّو هَلَّ ارشا وفرما تا ہے: ''اے ابن آدم! جو يحھ ميرے پاس ہے اسے تم اسى وقت پا سكتے ہوجب اس کام کوکر وجومیں نے تم پر فرض کیا ہے۔' (1)

**دوسراجواب**:اس کا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نوافل کی ادائیگی محض محبت کی وجہ سے ہے۔اس خوف سے نہیں کہ ترک کرنے پر عذاب ہوگا جبکہ فرائض کا معاملہ اس کے برعکس ہے ( یعنی ان کے ترک پر عذاب ہے )۔

تيسرا جواب: حضرت سيّدُ ناعلامه فا كهاني عليه رحمة الله الوالي فرمات بين: "اس حديث ِياك كامعني بيه به كه جب بنده فرائض کوادا کرتا ہےاورنفلی نماز وروز ہےاوردیگرنفلی عبادات پڑیشگی اختیار کرتا ہے توبیمل اسے ﴿ فَالْهُ عَزَّوَ هَلَّ کَي محبت تک

سوال: إلله عَزَوَ حَلَّ بندے كے كان اور آنكھ وغيره كيسے بن سكتا ہے؟

بہلا جواب: یہ بات مثال کے طور پر فرمائی گئی ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ'' میں اپنے حکم کو بجالانے کے معاملہ میں بندے کے کان اور آئکھ ہوجا تا ہوں۔ تو وہ میری اطاعت اور میری عبادت کواسی طرح پیند کرتا ہے جس طرح اپنے ان .....تک پانی سے لبر برنہیں ہوتا تھا جب تک اس میں نو جوان لڑکی کو نہ بھینکا جاتا تھا۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا که 'اگر تواپیٰ مرضی سے چلتا ہے تو بےشک خشک رہ جا،ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے اورا گرتو اللہ تعالی کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تخجے جاری فرمائے۔ چنانچہ، جبآ پ کارفعہ جس پریہالفاظ درج تھے، دریامیں ڈالا گیا تو وہ فوراً طغیانی پرآ گیااورلبالب بھرگیا۔ (4).....مدینه طیبہ میں آگ لگ گئی جسے کسی طرح بھی بچھایا نہ جاسکا تو حضرتِ عمر صٰی اللہ تعالی عنہ نے کا غذ کے ایک پرزہ (لین کلڑے) پر اُسٹ ٹھینی یا اَسارُ ''اے ا آگ! تھہر جا۔'' لکھ کرخادم کودیا۔اس نے وہ پُرزہ آگ میں پھینکا تو یوں معلوم ہوا کہ یہاں آگ گی ہی نہ تھی ۔(5).....ایک دفعہ زلزلہ آیا اور مکانات لرزنے لگےاور بہت بڑی تباہی کاخطرہ پیدا ہو گیا تو حضرتِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دُرہ وزمین پرزور سے مارااورفر مایا:''اے زمين! تُقْبِر جائ آج تك و بال زار النبيس آيا . (كوثر الخيرات لسيدالسادات عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات، ص ٣٤٢)

....المعجم الكبير ،الحديث: ٧٨٨٠ ، ج٨،ص ٢٢١.

اعضا کو پیند کرتاہے۔''

بڑھا تاہے جہاں میری رضا ہو۔

دوسراجواب: حدیثِ قدسی کامعنی بیہے که 'بنده مکمل طور پرمیری ذات میں مشغول رہتا ہے تواس کے کان اسی طرف متوجدر ہتے ہیں جہاں میری رضا ہوتی ہےاوروہ اپنی آنکھ سے اسی شے کود کھتا ہے جسے دیکھنے کامیں نے حکم دیا ہے۔'' تیسراجواب:اس کامعنی میہ ہے کہ دمئیں رشمن کے خلاف اپنے بندہ کی مدد میں گویااس کے کان ، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کی

چوتھا جواب: يہال حديثِ ياك ميں ايك لفظ" حَافِظُ" (يعنى حفاظت كرنے والا) محذوف (يعنى حذف كرديا كيا) ہے۔ اس لحاظ ہے معنی میہ ہوگا کہ'' میں اس کے کا نوں کی حفاظت کرتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے لیں وہ صرف وہی بات سنتا ہے جس کا سننا جائز ہواوراسی طرح اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں ۔'' آخر تک یہی معنی ہوگا۔

**یا نچواں جواب**: حضرت سیّد ناعلامه عمر بن علی فا کہانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متونی ۳۴ سے ماتے ہیں: یہاں ایک اور معنی کا بھی اخمال ہے جو ماقبل مذکورمعانی سے زیادہ دقیق ہے اوروہ یہ ہے کہ یہاں لفظ" سَمْعٌ" (یعن ساعت)" مَسُمُو عٌ" ( یعنی جو سنا گیا ) کے معنی میں ہے۔اس لئے کہ بھی مصدر مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ' فُلانٌ اَ مُلِی'' جو"فُكَانٌ مَأْمُولِي" (يعن فلال ميرى اميدگاه ہے) كمعنى ميں ہے۔اب حديث قدسى كامعنى يهوگا كه وه بنده صرف میرا(اَلْقُلُهُءَ رَّوَ هَلًا کا) ذکر سنتاا ورصرف میری کتاب (لعنی قرآنِ پاک) کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتا ہے اوروہ میری بارگاه میں مناجات پراعتاد کرتا ہے اور وہ صرف میری بادشاہی کے عجائب دیکھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اسی طرف

**چھٹا جواب**: حضرتِ سبِّدُ ناعلامہ فاکہانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متو فی ۲۳۸ھ) کے علاوہ دیگرنے بیان کیا کہ وہ علمائے کرام جن کے فرامین کی بیروی کی جاتی ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث قدسی میں واردیہ بات مجاز کے طور پر ہے اور ہندے کی مدد، تائیدوحمایت ،اوراعانت سے کناپیر(یعنی ان کی طرف اشارہ) ہے گویا کہ جن چیز وں سے مدد لی جاتی ہےان کی جگہ اللہ ان محبوب بندہ کے لئے مددگار ہوتا ہے۔اس لئے ایک روایت میں ہے کہ 'لیس وہ بندہ میری مدداورانوارسے سنتاہے۔میری مددسے دیکھاہے۔میری مددسے پکڑتااورمیری مددسے چلتاہے۔''

**ساتواں جواب**: حضرتِ سبِّدُ ناامام خطا في عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٣٨٨هه) ارشاد فرماتے ہيں: يہاں دعا كى جلد قبوليت

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِينَقَةُ النَّدِيَّةُ

اورمطلب ومقصد میں جلد کا میا بی حاصل ہوجانے کواس فرمان (یعنی میں اپنے بندہ کے کان، آکھ، ہاتھ اور پاؤں ہوجاتا ہوں) ہے تعبیر کیا گیا ہے اور بیاس لئے کہانسان کی تمام کوششیں ان ہی اعضاء کے ساتھ ہوتی ہیں۔

**آٹھواں جواب**: حضرتِ سیِّدُ ناامام بیہقی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی ۴۵۸ ھے) نقل فرماتے ہیں کہ حضرتِ سیِّدُ ناابوعثمان سعید بن اساعیل بن منصور نیشا بوری حیری علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۹۸هه) جوائمه طریقت میں سے ایک امام ہیں ارشاد فرماتے ہیں: 'اس کامعنی یہ ہے کہ مکیں اپنے اس محبوب بندہ کے کان کے سننے، آئکھ کے دیکھنے، ہاتھ کے چھونے اور یاؤں کے چلنے سے زیادہ جلدی اس کی حاجات کو پورافر ما تاہوں۔'' (1)

(حضرت سيِّدُ ناام مصطلاني فُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي كاكلام حتم بوا)

# قربِ الهي كي برئتين:

مُیں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) نے اس حدیثِ قدسی سے قریب ہونے میں جومعنی سب سے اچھا پایا وہ ہے جس کو میں نے حضرت سیّد نا ابوطیب بن محمد بن محمد غزی عامری دشقی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ١٠١٢ه ) کی تحریمیں یڑھااوروہ پیہے:''اگریپکہا جائے کہ مخلوق ،خالق کی صفات سے کیسے متصف ہوسکتی اوران دونوں کے درمیان کوئی حلول<sup>(2)</sup> ہے نہا تصال؟'' تواس کا جواب یہ ہے کہ' غور کرو کہ آگ برتن کے ذریعے اپنی صفت (یعن جلانے) کو یانی میں کیسے منتقل کرتی ہے پس وہ شکل وصورت میں یانی گتاہے اور حقیقت میں آگ ہوتا ہے اور جلانے میں آگ کی طرح کام کرتا ہے حالانکہ آگ نے پانی میں حلول کیا نہ ہی اس سے متصل ہوئی نیز آگ پانی کے اندر داخل ہوئی نہ ہی اس کی ہم جنس ہے۔ پس آگ صفات کے اعتبار سے متصل (یعنی ساتھ )اور ذات کے اعتبار سے منفصل (یعنی جدا) ہے اور میکن یانی کے آگ سے قرب کے سبب ہوتا ہے کہ آگ اپنی صفت یانی میں منتقل کردیتی ہے اور یوں یانی جلانے کا کام کرتا ہے۔ پس اسی طرح الملی عَدَّوَ هَلَ قرب کے واسطے بندے پر لطف اور توجہ فرما تا ہے اور بغیر کسی حلول واتصال کے اپنی صفت ِ باقی کی بچلی اس پر ڈال دیتا (اورحدیث قدی میں اس فرمان که''میں اس کے کان اورآ کھ بن جا تا ہوں'' کا یہی

<sup>....</sup>الزهد الكبير للبيهقي،الجزء الثالث من كتاب الزهد الكبير، الحديث: ٧٠٠م، ٢٧٠م

المواهب اللدنية للقسطلاني، المقصد السابع ،الفصل الاول في وجوب محبته .....الخ ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ تا ٤٨٨ .

<sup>.....</sup>دوجسمول کااس طرح متحد بونا که ایک کی طرف اشاره بعینه دوسرے کی طرف بھی اشاره ہو۔ جیسے پھول میں عرق - (التعریفات، ص ٧٦)

اَلُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

معنی ہے)اور ﴿ إِنْ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ لُوگُوں کے لئے مثالیں بیان فرما تا ہے کہ کہیں وہ مجھیں۔

اور پھرآپ رحمة الله تعالى عليه نے اشعار ميں اس معنی کو يوں بيان فرمايا:

سَلِّمُ إِذَاذَكَ رَاتُ حَادًا عَاشِقُ وَافُطُنُ فُطُورَ الْمَرُءِ لَيُسَ يَزيُد

فَالنَّارُيَدُ خُلُهَا اللَّحَدِيدُ فَيَتَغَذَّى نَارًا وَذَاكَ مُعَايَنُ مَشُهُود

فَاذَاتَخَلَّى عَنُ مَقَامٍ وِصَالِهَا فَالنَّارُنَارُوَالُحَدِيُدُ حَدِيد

توجمه: (١)..... جب كوئى عاشق ايك موناييان كري تواسية سليم كراوراس بات كونجه كدانسان كي تنجائش برهتي نهين ـ

(۲)..... کیونکہ جب او ہا آگ میں چلا جائے تو وہ آگ میں پرورش پا تا ہے اور یہی حضوری وقرب کا مشاہدہ ہے۔

(٣) ..... پس جب لو ہا آ گ کے مقام وصل سے الگ ہوجا تا ہے تو آگ، آگر ہتی ہے اور لو ہا، لو ہا ہوتا ہے۔

# محبت ِ الہی کے جلوے:

"اَلْمَوَاهِبُ اللَّدُنِيَّة" میں ہے:'' بیرحدیثِ قدسی جس کامعنی اور مراد سمجھنا سخت طبیعت اور سخت دل پرحرام ہےاس نے محبت الہی کودو چیز وں میں منحصر کر دیا: (1) فرائض کوا دا کرنا اور (۲) نوافل سے قرب الہی حاصل کرنا۔

اوراس میں شک نہیں کہ بندہ نوافل کی کڑت پڑھیگی اختیار کرتار ہتا ہے تی کہ وہ انٹائی ان ہے جو بہلی ہوجاتی ہے جو بہلی ہوجاتی ہے اور اس کی تو ہے جو بہلی ہوجاتی ہے جو بہلی ہوجاتی ہے جو بہلی ہوجاتی ہے جو بہلی ہوجاتی ہے جس میں اس کی تمام قو توں کا محور ومرکز محبوب ہوتا ہے کہ وہ سنتا ہے تو محبوب کے انوار کے ساتھ در کھتا ہے تو محبوب کی طاقت کے ہوتا ہے اور اس میں ہوتا ہے اور اس کی تمام تو ہوئی میں ہوتا ہے اور اس کی تاریخ ہوتا ہے اور اس مدیث قدسی میں فرمایا گیا" فیسی کی مدد کے ساتھ دیس وہ اس کے دل وجان میں ہوتا ہے اور اس کا نیس اور مصاحب ہوتا ہے اور اس صدیث قدسی میں فرمایا گیا" فیسی کے قربی کے بیش فرمایا گیا" فیسی کے قربی کی بھر کے اور اس صدیث قدسی میں فرمایا گیا" فیسی کی شرم کو بھر کے وہنی کے بھر کے۔ النے " بہاں لفظ اس کا انبیس اور مصاحب ہوتا ہے اور اس صدیث قدسی میں فرمایا گیا" فیسی کے قربی کے بہلی لفظ

اصلاح اعمال 🕒 ∺

"بئى" مىں جو"بًا" ہےوہ مصاحبت كى ہے اوراس مصاحبت كى كوئى مثال نہيں اور نہ ہى محض خبر دينے اوراسے جان لینے سے اس کا إدراک ہوسکتا ہے۔ پس محض علمی مسکنہیں ،اس کا تعلّق وِجدان وحال کے ساتھ ہے۔

اور جب بندے کی طرف سے ربء اَو جَلَّ کے ہاں محبت میں موافقت یائی جاتی ہے تو بندے کواپنی حاجات و مطالب میں موافقت الٰہی حاصل ہوتی ہے یعنی وہ اس کی حاجات کو پورا فرما تا ہے۔لہذا اس حدیث قدسی میں انڈی م عَزَّوَ هَلَّ نِي رِيرَارِ شَادِفر مايا: ' اورا گروه مجھ سے مائكے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اورا گروہ مجھ سے پناہ طلب كرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔' لین جس طرح وہ میرے اُحکام بجالا کرمیری جا ہت میں مجھ سے موافقت کرتا اور میری محبت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو مکیں اس کی رغبت و جا ہت میں اس کی موافقت کرتا ہوں اور بندہ کی رغبت پیرہے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں ، پناہ طلب کرے تواسے پنادوں۔

اوراس موافقت کا معاملہ دونوں جانب سے مضبوط ہوتا ہے حتی کہ اللہ انتہاء عَدرًا سم محبوب بندے کوموت دینے میں تروُّ وفر ما تا ہے۔اس لئے کہ وہ موت کونا پیند کرتا ہے اور انگائیءَ وَوَهَ اَس شے کونا پیند فر ما تا ہے جس کو بندہ نا پیند کرے اور وہ اسے تکلیف دینانہیں جا ہتا تو وہ اس اعتبار سے اسے موت دینانہیں جا ہتالیکن اس کی مصلحت اسے موت دینے میں ہے۔پس وہ اسے دوبارہ زندگی عطافر مانے کے لئے موت دیتا ہے۔اسے صحت دینے کے لئے بیار كرتا ہے۔اسے غنى كرنے كے لئے محتاج كرتا ہے۔اسے عطافر مانے كے لئے روك ديتا ہے اوراسے بہترين أحوال كساته جنت كى طرف لوٹانے كے لئے اس كے باب (يعن حضرت سيّدُ ناآ دم ضي الله عَلى نبيّناوَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام ) كى صلب میں جنت سے اتارا۔لہٰذااس کے سواکوئی دوسراحقیقی محبوب نہیں۔''

# حديث ِقدى ميں مذكور 'تردُّ د' كى دوتاويليس:

حضرت سبّد ناامام ابوسلیمان أحمد بن محمد بن إبراجيم بن خطاب خطابي شافعي عليه رحمة الله اكاني (متوفى ١٨٨هـ) ني اِرشاد فرمایا: النَّانُ عَدَّوَ هَلَّ کے بارے میں''تردُّ د'' کاعقیدہ رکھنا جائز نہیں اوراس کے حق میں اس عقیدہ کی بھی قطعاً کوئی گنجاکش نہیں کہ''اسے پہلے سے بندوں کے معاملات کاعلم نہیں ہوتا بعد کومعلوم ہوتا ہے۔'' کیکن حدیثِ قدسی میں مْدُكُورْ 'تَرَدُّ دْ' كَى دوتاويليس بين:

#### -==

# ىپلى تاوىل:

زندگی میں بعض اوقات بندہ کسی بیاری یا فاقہ کی وجہ سے ہلاکت کے بالکل قریب ہوجاتا ہے۔ پھر وہ اللّٰی عَرِّوَ جلَّ سے دعا کرتا ہے تو اللّٰی عَرَّوَ جَلَّ اسے شفادے دیتا ہے اور اس سے ناپسندیدہ شے کودور فر مادیتا ہے۔ پس اس کا بیہ فعل اس شخص کے تر دد کی طرح ہے جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کے لئے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے اعراض کرتا ہے ۔ لیکن جب اس کے لئے لکھی ہوئی موت کا وقت آپنی پہنچتا ہے تو اب اس سے ملاقات لازم ہے کیونکہ ان اُن عَرَّقَ جَلَّ نے اپنی مخلوق کے لئے ''فنا'' لکھ دی ہے اور ''بقا' صرف اپنے لئے رکھی ہے۔ ملاقات لازم ہے کیونکہ ان اُن عَرَّقَ اِن کے لئے ''فنا'' لکھ دی ہے اور ''بقا' صرف اپنے لئے رکھی ہے۔ دوسری تا ویلی :

دوسری تاویل یوں ہے کہ اس حدیثِ قدسی کامعنی ہے ہے کہ 'مکیں جس کام کوکرنا چاہتا ہوں اس سے اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کونہیں پھیرتا (یعنی واپس نہیں لوٹا تا) جس طرح ان کوا پنے محبوب بندہ مومن کی روح قبض کرتے وقت پھیرتا ہوں جسیا کہ حضرتِ سِیِّدُ ناموس کلیم اللّدعَلی نَسِیّاوَعَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کا واقعہ مروی ہے کہ آپ عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے فرشتے (یعنی حضرت سِیِّدُ ناملک الموت عَلیْهِ السَّلام) کی آئی تھی طرار کرنکال دی (تووہ واپس بارگا واللی میں لوٹ نے موت کے فرشتے (یعنی حضرت سِیِّدُ ناملک الموت عَلیْهِ السَّلام کی آئی تَعَلیٰهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی طرف لوٹا یا (۱) کے کا وران الله عَلیٰهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی طراق لوٹا یا (۱) کی حقیقت حضرت سِیِّدُ نا امام خطا بی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متونی ۱۸۸۸ھ) فرماتے ہیں:''دونوں تاویلوں کے مطابق معنی کی حقیقت

خطرت ِسپِّدُ ناامام خطابی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۱۳۸۸ھ) قرمائے ہیں: '' دولوں تا ویلوں کے مطابق ملی می مقیقت پیہے کہ الکالُوعَةَ وَهَا سِپنے بندے پر لطف و کرم فرما تاہے اور اس پر شفقت کرتا ہے۔

# "ترديد" كو تردد" سے تعبیر فرمایا:

حضرت سیّد ناامام محربن ابی اسحاق بن ابراہیم بن یعقوب کلاباذی بخاری حفی علیر تھۃ اللہ الوی (متونی ١٣٥٥ هـ) کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ 'یہاں صفت فِعل کوصفت ذات سے تعییر فر مایا یعنی اس کے متعلق کے اعتبار سے یوں کہ '' تَرُ دِیْد'' کو ''تَرَ دُدُد'' کے تعیمر کیا ہے اور تر دیدکا متعلق بندے کے احوال کمزوری وتھکا وٹ وغیرہ کے مختلف ہونے کو بنایا گیا ہے حتی کہ اس کی زندگی سے محبت ،موت کی محبت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس حال میں اس کی روح تحبف کی جاتی ہونے تو بیار کا شوق اور تحب کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔'' مزیدفرماتے ہیں: ''اور کبھی انگائی آئے۔ وَرَدَ کے آب ہے باس موجود فعت کی رغبت ،اپنو دیدار کا شوق اور اپنی موجود تعین کی موت کی موجود ہوئی ہوئی اس سے دور کر سے روہ موت کو تو پیند کرتا ہے ،صرف موت کی مختیوں سے گھراتا ہے )۔ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت الٰی اور محبت رسول کے بغیر دل کی کوئی زندگی نہیں اور اہلی محبت کے سواکسی کی کوئی حیات نہیں کہ جن کی آئلمیں اپنے محبوب سے ٹھٹدی ہوتی ہیں۔اس کے باس ان کی جانوں کوسکون اور دلوں کواطمینان حاصل ہوتا ہوتی ہوتی ہے۔ وہ اس کے تمرب سے آئس باتے ہیں اور اس کی جانوں کوسکون اور دور کو سے ہیں ایک ایس جگر وہ موت ہوتے ہیں۔ پس دل میں ایک ایس جگر وہ ہوتا ہے ۔وہ اس کے ترب سے آئس باتے ہیں اور اس کی موبت ہیں پُر کرتی ہے اور جواس سے محروم ہوتا ہے ہوتی ہی ہر کرتی ہے اور جواس سے محروم ہوتا ہے ۔ وہ اس کی تمام زندگی غم تکلیف اور حسرت بن کررہ جاتی ہے۔''

# بلندمرتنبه تك يهنچانے والى شے:

"مَدَارِ جُ السَّالِكِيْن "میں ہے:" بندہ اس وقت تک اس بلندوبالام رتبہ تک نہیں بہنج سکتا جب تک انگائی عَزَّوَ حَلَّ کی معرفت حاصل نہ کرے ، اس تک پہنچانے والے راستے کی ہدایت نہ پائے اور طبیعت کی تاریکیوں کو بصیرت کی شعاعوں سے جلا نہ دے ۔ پس پھر اس کے دل میں شواہر آخرت میں سے ایک شاہد کھڑا ہوگا اور یہ بندہ مکمل طور پر تخت کی طرف کھنچا چلاجا تا ہے ، فانی تعلقات سے بے رغبت ہوکر سچی تو بہ اختیار کرتا ہے اور ظاہری و باطنی احکام پر ممل اور ظاہری و باطنی احکام پر میں اور ظاہری و باطنی ممنوعات سے اجتناب کرتا ہے ۔ پھر یہ اپنے دل کا محافظ بن جاتا ہے اس طرح کہ سی بھی ایسے وسوسے اور خیال سے عافل نہیں ہوتا جو انگائی عَدِّ وَ حَلَّ وَنا پہندہ واور نہ ہی نفع سے خالی سی فضول خیال کی طرف متوجہ ہوتا

ہے اوراس کے لئے اپنے ربء ئور کے اور اس کی محبت اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے سبب اس کا دل پاک وصاف ہوجاتا ہے اور وہ اپنی طبیعت ونفس کے گھروں سے نکل کراسینے ربءَ زَّوَ هَلَّ کے قرب اور اس کے ذکر کی فضا میں چلاجاتا ہے۔ پس اس وقت اس کا دل ، خیالات اور دل کی بات اینے مولی عَدِّوَ جَدِّ کی جا ہت وطلب اور اس کے شوق پرجع ہوجاتے ہیں۔ تواگر وہ اس میں سچا ہوتا ہے تواسے حضور نبی کریم ، رَءُوٹ رَّ حیم صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی محبت عطاکی جاتی ہےاورآ یصنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی روحانیت اس کے دل برغالب آ جاتی ہے۔ چنانچہ ، وہ آ پ صنّی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلَّم كوا پناا مام، استاذ ، معلم ، شخ اور پيشوا بنا تا ہے جبيباك الله الله علي عَرْوَ حَلَّ نِه آلي الله تعالى عليه وآله وسلَّم كواس بندے کا نبی،رسول اور ہادی وراہنما بنایا ہے۔

پس یوں وہ محبوب بندہ حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سیرت ، آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے بنیا دی امور اورنز ولِ وحي كي كيفيت كامطالعه كرتا اورآپ سكّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي صفات واخلاق ، آ داب وعبا دات ، جنبش وسكون ، بيدارى ونينداورآل واصحاب كے ساتھ زندگی گزارنے كاعمل وغيرہ جو کچھ ﴿ لَأَنَّا عَزَّوَ حَلَّ نِي آپِ صِنَّى الله تعالی عليه وآله وسلَّم كو عطا فرمایا،ان سب چیزوں کی پہچان حاصل کرتا ہے تی کہ وہ ایسا ہوجا تا ہے، گویا کہ وہ حضور نبی رحمت ، شفیع امت صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے بعض اصحاب میں سے ہے۔ جب اس کے ول میں سیہ بات راسخ (یعنی مضبوط) ہوجاتی ہے تواس پر بارگا والٰہی ہے حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم پر نازل شدہ وحی کو سمجھنے کے لئے اس طرح کشف ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی قرآنی سورت پڑھتا ہے تو اس کا دل مشاہدہ کرتا ہے کہ اس سورت میں کیا نازل ہوااوراس سے کیاارادہ فرمایا گیاہے نیزوہ بیمشاہدہ بھی کرتاہے کہاس سورت میں برےافعال وعادات کی صفائی وستھرائی کے لئے میرے لئے کیا حصہ خاص کیا گیاہے پس وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اس طرح کوشش کرتا ہے جس طرح کوئی خوف ز دہ ،مرض سے شفاحاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔<sup>(1)</sup>

# گناه گار بھی محبّ رسول:

حضور نبي كريم، رَءُوف رَّ حيم مجبوب ربِعظيم عرَّوَ هَلَّ وسنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سي محبت كى علامات بهت زياده بين

<sup>.....</sup>المواهب اللدنية للقسطلاني، المقصد السابع ،الفصل الاول في وجوب محبته .....الخ ، ج٢، ص٩٨٦ تا ٩٩١.

•==

جو شخص ان تمام علامات وصفات سے متصف ہووہ محبت خداؤ صطفیٰ میں کامل ہوتا ہے اور جوان میں سے بعض کی مخالفت کرتا ہے وہ محبت میں ناقص ہوتا ہے (یعنی محبت میں کمی ہوتی ہے) کیکن وہ اس نام (یعنی محبّ ہونے) سے نہیں نکلتا۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں بیان ہوا کہ' ایک شخص کو (دوسری بار) شراب کی حدلگائی گئی تو کسی نے اس پر لعنت کی اور کہا: ' یہ تنی دفعہ لایا گیا ہے۔' ' تورَ حُمةُ لِلُعلَمین ، شَفِینُعُ اللَّمُذُ نِبِینُن ، اَنِیْسُ الْعَوِیْبِینُن صَلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم نے ارشا دفر مایا: ' اس پر لعنت مت بھیجو (میں تو یہ جانتا ہوں کہ ) یہ انگائی اُن اُن اُن کے رسول صلَّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلَّم سے محبت کرتا ہے۔' ' (1)

# گناهِ کبیره کامرتکب کافرنهیں:

.....صحيح البخاري ، كتاب الحدود ،باب مايكره من .....الخ ،الحديث: ٦٧٨٠،ص ٥٦٦.

......شارح بخاری حضرت سیّد نااحمد بن محمد قسطلانی علیه رحمة الله الوالی (متوفی ۹۲۳ هه) ارشاوفر ماتے ہیں: ''بوسکتا ہے کہ گنہگار کے دل میں محبت خداو مصطفیٰ کا باقی رہنااس بات سے مقید ہو جبکہ وہ گناہ واقع ہونے پرنادم و پشمان ہو یا جبکہ اس پر حدقائم کردی گئی تووہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے ۔ البتہ! وہ خص جس کا بیم معاملہ نہ ہو (یعنی گناہ پرنادم نہ ہو یا عدنہ گئے) تو اندیشہ ہے کہ گناہ کے تکرار کے سبب اس کے دل پر مُہر لگ جائے حتی کہ اس سے وہ محبت سلب کرلی (یعنی چھین لی) جائے ۔ ہم انگائی عَدَّور کم اُس کی رحمت واحسان سے حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی محبت اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی صنت پر ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں ۔ (امین بجاہ النبی الامین صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ) ۔ (المواهب اللہ نبیة ، المقصد السابع ، الفصل الاول فی و جوب محبتة .....النح ، ج۲، ص ۲۰ وی

.....المواهب اللدنية للقسطلاني،المقصد السابع ،ا لفصل الاول في وجوب محبتة .....الخ ، ج٢، ص ٥٠١.

# عوام اورخواص کی محبت میں فرق:

حضرت سیّد ناعلی بن محمد بن اقبرس شافعی علیه رحمة الله اکانی (متونی ۱۹۲۸ه) کی کتاب 'فتُ خو المصَّفَاهُ وُ الشِّفَاء "
میں جہال بدیبان ہوا کہ 'الکّلی ورسولءَ۔ وَوَ حَلَّ وَسَلَّی الله تعالی علیه وَ الدِسِلَم کی محبت میں بدلازم ہے کہ سنت نبویہ کی اقتد ااور
ثمام احکام شرعیہ کی اتباع کی جائے۔ 'وہاں آپ رحمة الله تعالی علیہ نے ارشاد فر مایا: ''یہاں لازم ہونے سے مرادان اہلِ
محبت کے لئے لازم ہونا ہے جواپی محبت میں مقام فناء کی انتہا کو پہنے جاتے ہیں اور قرب محبوب میں اختیار سلب ہوجاتا
ہے۔ پس یہی وہ محبت ہے جواقتہ اوا تباع کو لازم کرتی ہے اور یہ خواص (یعنی خاص لوگوں) کی محبت ہوتی ہے جبکہ عوام (یعنی عام لوگوں) کی محبت ہیں شدت وضعف (یعنی اتار چڑھاؤ) آتار ہتا ہے حتی کہ عوام کی محبت ایک ذرہ تک بھی پہنے جاتی عام لوگوں) کی محبت ایک ذرہ تک بھی پہنے جاتی ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ فر مایا گیا ہے۔ چنانچہ،

(حضرتِ سِيّدُ ناابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه) شهنشا و مدينه، قرارِ قلب وسينه، صاحبِ معطر پسينه سَلَى الله تعالى عليه وَ آلهُ الله عند ألهُ اللهُ اللهُ عند ألهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند ألهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عند ألهُ اللهُ ال

اورعوام کی محبت کے کم زیادہ ہونے پروہ حدیث شریف بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے شراب پینے پرایک شخص کو حدلگائی ۔ لوگوں نے اس پرلعنت کی تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے لعنت سے منع فرمایا اور ارشا وفر مایا کہ' یہ اللّیٰ عَدَّوَ جَلَّا وراس کے رسول صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے محبت کرتا ہے۔''(2) پس آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اس گناہ کے باوجود اس کے لئے محبت ثابت فرمائی اور اگرتم سوال کرو کہ پھر اس فرمانِ مصطفیٰ کہ ''زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔''(3) کا کیا معنی ہے؟''تو مکیں (یعنی ابن اقبرس) جواب دوں گا کہ'' یہ کمالِ ایمان پرمحمول ہے (یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ'' وہ کامل مومن نہیں رہتا۔'') اور باخضوص ان حضرات کے زدیک جوابیان کا اطلاق اعمال پرکرتے ہیں۔''

<sup>.....</sup>جامع الترمذي ،ابواب صفة جهنم ،باب منه قصة آخر اهل النار خروجا،الحديث: ٩٨ ٢٥ ٦، ص ١٩١٣.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الحدود ،باب مايكره من لعن شارب الخمر ،الحديث: ٦٧٨٠ ، ص٦٦٥ .

<sup>.....</sup>المرجع السابق، باب السارق حين يسرق، الحديث: ٦٧٨٢.

#### -==

# (7)....حضرت سبِّدُ نابشر حافى عليد رحمة الله الكافى كافر مان:

حضرت سیّدُ ناابونصر بشر بن حارث حافی عاید رحمة الله الکانی فرماتے ہیں: ''مکیں ایک بارخواب میں حضور نبی گریم، رَءُ وف رَّ حَیم صلَّی الله تعالی عاید وآلہ وسلّم نے بمجھ سے ارشاد فرمایا: ''اے بشر! کیاتم جانتے ہوکہ ﴿ اَلَٰ اَنْ عَلَیْ اَلله تعالی عاید وآلہ وسلّم نے بمجھ سے ارشاد فرمایا: ''مکیں ''اے بشر! کیاتم جانتے ہوکہ ﴿ اَللّٰ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰه تعالی عاید وآلہ وسلّم نے ارشاد نے عرض کی: ''یارسول الله صلّی الله تعالی عاید وآلہ وسلّم! میں اس کا سبب نہیں جانتا۔'' تو آپ صلّی الله تعالی عاید وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: ''اس وجہ سے کہتم میری سنت کی بیروی کرتے ہو۔ صالحین کی خدمت کرتے ہو۔ اپنے اسلامی بھائیوں کی خیر خواہی (یعنی انہیں فیعت) کرتے ہواور میر سے حالم کرام اور میر سے الم بیت اطہار (رضوان الله تعالی علیہ ماجعین ) سے محبت کرتے ہوا ور میر سے حالم کی منازل تک پہنچا دیا ہے۔'' (۱)

## حضرت سبِّدُ نابشر حافى عليه رحمة الله الكانى كالمختصر تعارف:

حضرت ِسبِّدُ ناابونصر بشر بن حارث حافی علیه رحمة الله الکانی''مرو'' کے رہنے والے تتھے اور بغداد شریف میں سکونت اختیار فر مائی اور بغداد شریف ہی میں ۲۲۷ ھے کووفات پائی۔<sup>(2) (3)</sup>

.....الرسالة القشيرية ، ابو نصر بشر بن الحارث الحافي ، ص ٣١. .....المرجع السابق ، ص ٣٠.

# ساتویںفرمان کی شرح

#### (١).....إنتاع سنت:

حضرتِ سِیِّدُ ناابونصر بشرین حارث حافی علیہ رحمۃ الله الکانی بُسنِ اَ خلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، مُحیوبِ رَبِّ اَ کبر صفّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی سنتوں کی پیروی ظاہر وباطن میں اخلاص اور یقین کے ساتھ کرتے تھے۔ یہی آپ رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے باندر تنبہ کا پہلا سبب بیان ہوا۔

# (۲).....صالحين كي خدمت:

بلندمرتبہ تک پہنچنے کا دوسراسب صالحین کی خدمت تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیک لوگوں کی خدمت اس طرح کرتے کہ دل میں ان سے عقیدت رکھتے ، اعضاء سے ان کے کام آتے ، اپنی زبان سے ان کی حمایت وتعریف کرتے اور ان حضرات کی جو باتیں خطا کا احمال رکھتی تھیں ان میں تاویل کرتے ۔ صالحین خواہ خاص ہوتے یا عام۔

# صالح کی تعریف:

ہروہ شخص جس کافسق اور گناہ ثابت نہ ہواسے صالح کہتے ہیں اور اس میں کسی فاسق کے فوری شک اور بد گمانی کاکوئی اعتبار نہیں ۔ نیز اسی طرح مسلمانوں کی ٹوہ میں پڑنے والے اور اپنے مسلمان بھائی کی رسوائی چاہنے والے اور ۔ جب آپ رحمۃ الله تعالی علیہ ۔ سسکہ وہ کس کا پیغام لایا ہوں ۔ جب آپ رحمۃ الله تعالی علیہ کویہ بات بتائی گئی تو جموم اٹھے اور فوراً نظے پاؤں باہر تشریف لے آئے پیغام قُ من کر سے دل سے تو بدی اور (ولایت کے) اس بلندمقام پرجا پہنچ کہ مشاہدہ مق مقامدہ تھے اور فوراً نظے پاؤں باہر تشریف لے آئے بیغام شاہدہ تا کہ دمشاہدہ تھا گئی عزّو کہ لے کا کور دالا کے مدھ تا ہوں دالا کے مدھ تا ہوں کی نظرت ہو۔ اور دالولیاء ۲۸۰۰) ان ان کے مدھ تھا دور کی مدھ تے ہماری مغفرت ہو۔

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

التحديثة النَّدِيَّة 🔸 التَّحدِيثة النَّدِيَّة

اہلِ ایمان میں برائی پھیلانے والے کا حکم ہے کہ اس بارے میں ان کے اقوال اور گوا ہیوں کا شرعا کوئی اعتبار نہیں۔

# صالحين كي حمايت كاصله:

حضرت ِسيّدُ ناشَخ اكبرمجي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٨ه) يني كتاب "رُو حُ الْقُدُس" مين فرمات بين: 'الُحَمُدُ لِللهُ عَزَّوَ هَلَّ المبين بميشه صوفيائ كرام كحق مين ظاهرى فقها سع سجاجها دكرتار مها، ان سعاعتر اضات کودورکرتار ہااوران کی حمایت کرتار ہااوراسی عمل کے وسیلہ سے مجھے کشف کی دولت نصیب ہوئی اور جو تحض ان نفوسِ قدسیہ کی مذمت کے دریے ہوتا ہے اور معین وخاص کر کے ان کی برائی کرتا ہے وہ نراجاہل ہے اور وہ بھی بھی فلاح و نجات بين ياسكيا."

حضرت ِسيِّدُ نا يَشْخ اكبرمحى الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متونى ١٣٨هـ) في يهال دمعين وخاص كر كے صوفيائ کرام کی برائی کرنے 'والے کو جاہل فر مایا،اس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ بغیر خاص کئے عمومی طریقے ( Generally speaking) پران کی برائی ہو سکتی ہے یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر خاص کئے ان میں موجود (بناوٹی صوفیوں) کے فاسدگروہ سے خبر دار کیا ہے تا کہ مکلّف (یعنی جس پرشرع کی پابندی لازم ہے) جان لے کہ بیہ بناوٹی بھی اس اچھے گروہ میں گھسے ہوئے ہیں اور بوں وہ ان سے بیچے اور ہوشیار ہے اور اکثر متقد مین فقہائے کرام رحم الله السلام کی یہی عادتِ مباركتمى (يعنى بغيرخاص كيّ مذمت وبرائى بيان كرت ) اوراس كتاب "اَلطَّر يُقةُ الْمُحَمَّدِيَّة" كمصنف (حضرت سیِّدُ ناعلامہُ مُرآ فندی علیہ رحمۃ اللہ القوی متوفی ۱۸۱ھ) بھی انہی فقہا میں سے ہیں۔جبکہ ہمارے زمانے کے فقہا کا حال ہیہ کہ یہ پہلے والوں کے عمومی کلام کے ساتھ اپنے زمانے کے خصوص فقرار چھم لگاتے ہیں۔ پس بیلوگ بد کمانی میں مبتلا ہیں۔ اوریہی وجہ ہے کہ حضرت سیّدُ ناشیخ اکبرمجی الدین ابن عربی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۱۳۸ھ) نے ایسا کرنے والے تحض کے بارے میں فر مایا:'' وہ نرا جاہل ہے اور بھی بھی فلاح و نجات نہیں یا سکتا۔'' <sup>(1)</sup>

#### (٣)....اسلامی بھائیوں کونفیحت:

حضرت ِسبِّدُ ناابونصر بشر بن حارث حافي عليه رحمة الله اكاني كو بلندر تنبه ملنے كاتيسر اسبب ان كااينے اسلامي بھائيوں كو

....روح القدس للشيخ محى الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى...

اصلاح اعمال

تصیحت کرنا تھااورآپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصیحت سنت کے مطابق ہوا کرتی اس طرح کہ کسی فرد کومعین کئے بغیران کے عقائدواً عمال اوراً قوال وأحوال کی دُرُستی کی کوشش فرماتے اور بیاس اُندیشہ کے سبب کہ ہوسکتا ہے اگر خاص فر دکومعین کر کے جس برائی پرنصیحت کی جائے وہ برائی ہی اس میں نہ ہواور پرنصیحت کرنااس کے لئے اَذِیَّت و تکلیف کا باعث بن جائے۔ نیز معین کئے بغیر نصیحت کا طریقہ قرآن وسنت کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔

#### (٨)....محبت صحابه وابل بيت:

حضرت ِسبِّدُ ناابونصر بشر بن حارث حافی علیه رحمة الله اكانی كے بلندم تبه كاچوتها سبب به بیان مواكه وه حضور نبي كريم، رَءُ وفْ رَّحِيمٍ صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے صحابۂ كرام اورآپ صِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے اہلِ ببيتِ اَطهمار رضوان الله تعالى عليهم اجعین سے محبت کرتے تھے اور ہر صحابی سے اس طرح محبت ہونی چاہئے کہ اس کی ذات میں ہر طرح کے طعن تشنیع سے یر ہیز کیا جائے اوران کے باہمی جھگڑوں اور جنگوں وغیرہ سے خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ ان سے صادر ہونے والی الیی تمام باتیں ان کا دین میں اجتہا دکرنا تھا جس پر ثواب ملتاہے اگر چدان میں ہے بعض خطایر ہوں ( کیونکہ اِجتہاد میں خطا کرنے والے کوبھی ایک ثواب ملتاہے ) اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے اہلِ ببیت اُ طہمار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مراد آپ سلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي وُرِّيت اوراً قربا بين اور بيه حضرت سيديُّنا فاطمه ، امير المونين حضرت سيِّدُ ناعلى المرتَّفني ، حضرت ِ سبِّدُ ناجعفر،حضرت ِ سبِّدُ ناعقيل،حضرت ِ سبِّدُ ناعباس اورحضرت ِ سبِّدُ ناحمز ه رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كي اولا دِ امجاد ہیں۔بہرحال ان حیار باتوں (اتباعِ سنت،خدمتِ صالحین،اسلامی بھائیوں کونصیحت اور محبتِ صحابہ واہلِ بیت ) کے سبب حضرتِ سبِّدُ نابشرحا في عليه رحمة الله اكاني كوا تنابرا ارُتنبه عطا فرمايا كيا-

## (8)....حضرت سبّدُ ناابوسعيد خراز عليه رحمة الله الغفّار كافر مان:

حضرت ِسپّدُ ناابوسعیداحمد بن عیسی خراز علیه رحمة الله انفقارار شا دفر ماتے ہیں: ''ہروہ باطنی اَمر باطل ومر دُوُ دہے جس کی ظاہر ( یعنی شریعت ) مخالفت کر ہے۔'' <sup>(1)</sup>

<sup>....</sup>الرسالة القشيرية ،ابو سعيد احمد بن عيسى الخراز ،ص ٦١.

# حضرت سيدُ نا ابوسعيد خرا زعليه رحمة الله الغفَّار كالمختصر تعارف:

حضرت سبِّدُ نا ابوسعيداحد بن عيسى خراز عليه رحمة الله الغقّار البل بغداد ميس سے بين اورآب رحمة الله تعالى عليه في ١٥٥ هـ کووصال فر مایا<sup>(1)</sup> \_ ﴿ اَلَّىٰ عَزَّوَ مَلَّ كَى ان بررحمت ہو (اوران كےصدقے ہمارى مغفرت ہو۔ امين )۔

# ا ٹھویں فرمان کی شرح

باطنی امرے مرادوہ ہے جوعلم باطن سے معلوم ہواوروہ حقائقِ الہیاورمعارف ِ ربانیکاعلم ہےاور ظاہرے مراد وہ ہے جس کا تعلق علم ظاہر سے ہواوروہ قواندین نبوی اوراحکا ماتے محمدی کاعلم ہے۔ پس جو باطنی معاملہ ظاہری علم یعنی علم شریعت کے خلاف مووہ مردود ہے اوراس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ جب اس نے ظاہر کی مخالفت کی تووہ شیطانی وسوسہ اورنفس کی بناوٹ ہے اور اس مخالفت کوعلم ظاہر اورعلم باطن کے محققین کے علاوہ کوئی نہیں پیچانتا۔ لہذااس مخالفت کی پہچان کے لئے کم علم لوگوں کے علم کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے کہ بعض اوقات بیرا چھے کا م کومخالفت مگمان کرتے ہوئے انکارکردیتے ہیں۔بالخصوص وہ لوگ جوان نفوسِ قدسیہ،حضرات صوفیائے کرام جمہم اللہ السلام کی اصطلاحات،

وجدان اور ذوق سے ناواقف ہوں ، ایسے لوگوں کے علم کا کوئی اعتبار وبھروسانہیں۔

# (9)....حضرت سيد نامحمر بن فضل بلخي عليه رحمة الله القوى كا فرمان:

حضرت ِسپِّدُ ناابوعبدالله محمد بن فضل بلخی عایه رحمة الله القوی ارشا دفر ماتے ہیں:'' چیار با توں کے سبب حیارت کے لوگوں ے اسلام چلا جاتا ہے: (۱) اپنے علم ریمل نہیں کرتے (۲) جس کاعلم نہیں اس ریمل کرتے ہیں (۳) جومل کرتے ہیں اس کاعلم نہیں سکھتے اور ( ۴ ) وہ لوگ جود وسروں کوئلم حاصل کرنے سے روکتے ہیں۔'' <sup>(2)</sup>

... شیخ المشائخ ،مخدوم الاولیا،حضرت ِسپّدُ نادا تاعلی بن عثمان جموری علیه رحمة الله القوی (متوفی ما بین ۴۸۵ هه ) فرمات میں:''حضرتِ ابوسعید خراز علیہ رحمۃ اللہ الغفّا راہلِ تو کل ورضا کا سفینہ، راہِ فنا پرگامزن،مریدوں کے احوال کی زبان اور وقت کے طالبان حق کی برہان ودلیل ہیں۔سب سے پہلے فنا وبقاکے راستوں کی لفظوں میں تعریف بیان کرنے والے ہیں اورآپ کے مناقب ،عمدہ ریاضتیں اوران کے نکات مشہور ومعروف ہیں۔آپ کا کلام رموز واشارات کی بلندی کوچھور ہاہےاورآپ حضرت سیّدُ نا ذوالنون مصری،حضرت سیّدُ نابشر حافی اورحضرت سیّدُ ناسری مقطی رحمهم اللدتعالي كصحبت يافته بين - (كشف المحجوب، ص١٥٠)

....الرسالة القشيرية ،ابو عبد الله محمد بن الفضل البلخي ،ص٥٦.

# حضرت سبِّدُ نامحر بن فضل بلخي عليه رحمة الله القوى كالمختصر تعارف:

حضرت ِسبِّدُ ناابوعبدالله محمد بن فضل بلخی علیه رحمة الله القوی نے سمر قند میں سکونت اختیار فرمائی اوراصل تعلق' بلخ'' سے تھاجب آپ رحمة الله تعالی علیه و ہاں سے نکالے گئے تو سمر قند تشریف لے گئے اور ۱۹سه میں و ہیں وفات پائی۔

#### نویںفرمان کی شرح

عپارشم کے لوگوں سے اسلام کے نکل جانے کا مطلب میہ ہے کہ ان میں اسلام کی رسومات وطور طریقے کمزورہو جاتے ہیں اور عمل کرنے والوں کے دلوں سے اسلام کے انوارنکل جاتے ہیں۔اس طرح کہ اسلام کا صرف نام باقی رہتا اور میشریعت کے بجائے طبیعت ہوکررہ جاتا ہے تواس وقت آ دمی وہی کرتا ہے جسے اپنی رائے اور عقل سے اچھا سے جھتا ہے اور اپنی جہالت پر قناعت کرتے ہوئے شریعت سے حاصل کردہ علم کوچھوڑ دیتا ہے اور ایسااس وقت ہوتا ہے جب زمانہ انحطاط پذیر (یعنی خبر کی کی کا شکار) ہواور اہلِ ایمان کے علم نافع کا انکار ہونے گئے۔ (ابنویں فرمان میں ندکور چار باتوں کی وضاحت کی جاتی ہے)

# نورِاسلام كوختم كرنے والى چار باتيں:

حضرت ِسِیّدُ نَا ابوعبدالله محمد بن فضل بلخی علیه رحمة الله القوی نے جار باتیں ارشاد فرمائیں کہ ان کے سبب جا وشم کے لوگوں سے اسلام چلا جاتا ہے۔ ان کی وضاحت درج ذیل ہے:

میمی بات: اپنیما مرکز در این کرتے۔ کیونکہ وہ صرف اس لئے علم سکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے وام سے ممتاز ہو جائیں اور اس علم کو دنیا کے حلال وحرام مال جمع کرنے کا ذریعہ بنا ئیں اور وہ عمل کرنے کے لئے علم نہیں سکھتے ہیں اپنی ذموم مقاصد کے تحت کوشاں رہتے ہیں۔ انہیں کہا تو ''اہلی علم'' جاتا ہے مگران کے کام جاہلوں بلکہ اپنے ربءَ وَوَجَلَّ مُحرم مقاصد کے ساتھ مذاق کرنے والوں کی طرح ہوتے ہیں گویا کہ انہوں نے دین اس لئے سکھا تا کہ اسے اپنے ربءَ وَوَجَلَ بی ساتھ مذاق کرنے والوں کی طرح ہوتے ہیں گویا کہ انہوں نے دین اس لئے سکھا تا کہ اسے اپنے ربءَ وَوَجَلَ بین اور یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں: پر ججت بنائیں ۔ تو تم ان کو دیکھو گے کہ جان ہو جھ کر کبیرہ گنا ہوں میں پڑتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں: ''الگان عَدَّوَ حَلَّ عَفُورُ رَّ حِیم (غُ فُو رُرَ حِیم) ہے اور ہم نے اس کے دین کا جو تھوڑ ابہت علم حاصل کیا ہے اس کے سبب وہ ہم رور درگر رفر مائے گا۔'' اور یوں اپنے لئے انگان عَدِّوَ جَلَّ کے غضب کو بڑھا تے چلے جاتے ہیں اور وہ یہی وہ ہم سے ضرور درگر رفر مائے گا۔'' اور یوں اپنے لئے انگان عَدَّوَ جَلَّ کے غضب کو بڑھا تے چلے جاتے ہیں اور وہ یہی وہ ہم سے ضرور درگر رفر مائے گا۔'' اور یوں اپنے لئے انگان عَدَّوَ جَلَّ کے غضب کو بڑھا تے چلے جاتے ہیں اور وہ یہی دورہ ہم سے ضرور درگر رفر مائے گا۔'' اور یوں اپنے لئے انگان عَدَّوَ جَلَّ کے غضب کو بڑھا تے چلے جاتے ہیں اور وہ یہی

ان میں سے بعض کے بارے میں انڈی ان عَرْفَ اَ کے احکام کاعلم ہیں رکھتے اور ان باتوں کے معاملہ میں صرف اپنی عقلوں کی پیروی کرتے ہیں اور جہاں ان کی رائے انہیں لے جائے اوران کے نفس جسے اچھا سمجھیں صرف اس کی انتباع کرتے ہیں اور نہصرف خوعمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں اور اس پراپنی مخالفت کرنے والوں سے جھکڑتے اور جنگ کرتے ہیں (جیسے ہردور کے خارجیوں کا طریقہ ہے ) اور بیاعتقا در کھتے ہیں کہ' جوہم کرتے ہیں وہی حق ودرست ہے۔' اور حدتویہ ہے کہ اس پر اللہ عزَّو جَلَّ سے بڑے ثواب کی امیدلگائے ہوئے ہیں۔

تیسری بات: جومل کرتے ہیں اس کاعلم نہیں سکھتے ۔ یعنی جوعقا ئد ، اقوال اور افعال انہوں نے اپنار کھے ہوتے ہیں ان کے متعلق مشائخ واساتذہ یا کتابوں سے علم حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی ان میں ایسی خالص نیت اور یا کیزہ بصیرت ہوتی ہے کہ اللہ اللہ علی واسطہ) انہیں علم عطافر مادے، انہیں اپنی محبت ورضا والے کام کرنے کی تو فیق مرحمت فر مائے اورانہیں شیخ اور کتاب کی طرف مختاج نہ کرے۔جبیبا کہ (بغیرواسط علم عطافر مانے کے بارے میں ) اللّٰ اُن عَزَّوَ هَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمه كنزالا يمان: رحمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمرکو پیدا کیا ما کان و ما یکون کابیان اُنہیں سکھایا۔ ٱلرَّحُلنُ ﴿عَلَّمَ الْقُرُانَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ أَ عَلَّبُهُ الْبِيَانَ ﴿ (ب٢٧،الرحمن: ١ تا٤)

...... حجة الاسلام ،حضرت سبِّدُ ناامام ابوحامد محمد بن محمد شافعي غز الى عليه رحمة الله الوالى (متو في ٥٠٥ هه) فرمات مين: ` اگر كو في شخص ايمان كے نيج کوطاعات وعبادات کا یانی نہ دے یا دل کو بری عادات وا خلاق سے گندہ ہونے کے لئے چیوڑ دےاور دنیاوی لذتوں (یعنی گناہوں) میں منہ مک ہوکرمغفرت و بخشش کا انتظار کرے تو ایساانتظار محض بیوتو فی اور دھو کا ہے۔ چنانچے ،حضور نبی اکرم ،رسول مختشم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عبرت نثان ہے:اَلَا حُـمَقُ مَن اتُبَعَ نَفُسَهُ هَوَاهَاوَ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ لِعَىٰ وةُخضاحمق ہے جوایئے نفس کوخواہشات کے پیچھے چلائے اوراللہ تعالى ہے جنت كى خواہش ركھے۔''اور ﴿ فَأَنْهُ عَرَّو حَلَّ ارشاد فرما تا ہے: فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِ هِمْ خَلْفُ أَضَاعُواالصَّلوعَ وَالشَّهُوا الشَّهُواتِ فَسَوْفَ بِيلْقَوْنَ غَيَّاكُ (ب ١٦،مريم: ٩٥) ترجمهُ كنزالا بمان: توان كے بعدان كى جگهوہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اوراینی خواہشوں کے پیچیے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل یا ئیں گے اورار شادفر ما تا ہے: فَخَلَفَ مِنْ بَعْنِ هِمْ خَلْفٌ وَّ مِن ثُواالْكِتْبَ يَا خُذُونَ عَرَضَ هٰ ذَاالْاَ دُنْيُ وَ يَقُوْلُونَ سَيْغَفَدُ لَنَا ۚ (ب٩٠الاعراف:٩٩١) ترجمهُ كنزالا يمان: پھران كي جگدان كے بعدوہ ناخلف آئے كه كتاب كوارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے بیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی۔ (احیاء علوم الدین، کتاب النحوف والرجاء، ج٤،ص٥١٥) اصلاح اعمال 📙

۲}

وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ١٨٢ البقرة ٢٨٢ المراكز الايمان: اور الله سعة رواور الله تهمين سكها تا بـ

بلکہ ان کے باطن گندگیوں اور خبائث سے بھرے ہوئے ہیں اور ظاہر طرح طرح کے ملبوسات سے مزین ہیں یعنی ایسے حال میں ہیں کہ کوئی صاحب ایمان ان کے غرور و مکبراور بری عادتوں کے سبب ان کود کیچ ہیں سکتا۔ان میں سے ایک آ دمی دن رات میں ہزار چیرے بدلتا ہےاوران میں سے کسی کا بھی کوئی قابلِ اعتماد دوست نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیٹھ پیچیےلوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی دشمن ہوتا ہے کیونکہ و ہلوگوں کےسامنےان کی حیا پلوسی کرتے ہیں۔ چ**وھی بات**: دوسروں کونلم حاصل کرنے سے روکتے ہیں ۔ یعنی اس علم نافع سے روکتے ہیں جو دنیا میں بدعت سے یا ک عملِ صالح کی پیچان کرواتا، آخرت میں جہنم سے نجات دلاتا، جنت کی دائمی نعمتوں اور ہمیشہ کی خوشیوں کے حصول کا سبب بنتااورانعام یافته اہلِ ایمان کےساتھ سرکی آنکھوں سے دیدارالہیءَ ۔ وَجَلَّ کی عظیم نعمت سے سرفراز کروا تا ہے۔ گراسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنےوالے بیلوگ جس پڑھی قدرت یاتے ہیں اسے علم نافع سےخوف دلا کریا جو علم نافع سیھےر ہاہواس کےحوالے سے ڈراکر <sup>(1)</sup> یا دُنیاوآ خرت میںنقصان دہلم کواس کے لئے مزین کر کے نفع بخش علم ہے روکتے ہیں اورایسااس لئے کرتے ہیں تا کہ دنیامیں نہ بکنے والاسا مان رائج کریں اور متقین کاراستہ چھیا دیں۔ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے اوراپنے پاس موجود مال ودولت میں مگن ہیں۔ پس بیلوگ علوم شرعیہ کوحقیر جانتے ہیں اور عقلی خرافات کو عظیم سمجھتے ہیں اور ہمارے (یعنی سیدی عبدالغنی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ) زمانے کے اکثر لوگوں کی يهى حالت بالظَّالِمِين لعن الله على وخاص كرك بيربات نهيس كت والله أعُلَمُ بالظَّالِمِين لعن الله عَوْرَ عَلَ اظ المول .....جیسے اس پرفتن دور میں علم دین سیکھنے والے سے کہا جاتا ہے:'' دیکھو! فلاں نے علم دین پڑھا مگروہ معاثی طور پر کمزور ہے۔'' میکھن ایک شیطانی بات ہے۔ابیا کہنے والے اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ جو محض رضائے الہی یانے اور حبیب خدا،احمجتبی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی خوشنودی کے لئے علم دین حاصل کرتا ہے اور علم کو دنیاوی مال ودولت جمع کرنے کا ذریعیز ہیں بنا تا،ابیا شخص ہی علم کی روح اور دنیا وآخرت میں کامیا بی یا تاہے۔یا درہے!عالم دین بھی بھوکانہیں مرتا بلکہ اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والوں کو (آن عَ رَقَ عَسَ اللَّهُ عَبِ سے رزق عطا فرما تا ہے۔ چنانچے،حضرت ِسیّدُ ناعبداللّٰہ بن حارث رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ،رَءُ وف رَّ حیم سَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جو محص دین کی سمجھ (یعن علم) حاصل کرتا ہے اللہ عزَّو جَلَّ اس کے غمول میں کافی ہوجا تا ہے اوراسے وہاں سے رزق دیتا ہے جهال اس كا كمان بين نهيل موتار" (جامع بيان العلم وفضله، باب ماجاء فضل العلم ، الحديث: ١٩٨٠ ، ص٦٦)

كوخوب جانتاہے۔

# تذكرهٔ رسالهٔ قشریه:

مصنفِ طریقه محمدیه حضرت سیدی علامه محمد آفندی علیه رحمة الله الولی (متونی ۱۹۸۱ه) فرماتے ہیں: "سیدالطا کفه (یعن گروه وصوفیا کے سردار) حضرت سیّد بغدادی علیه رحمة الله الهادی کے پہلے فرمان سے لے کریہاں (نویں فرمان) تک تمام فرامین حضرت سیّد نا عارف بالله امام عبدالکریم بن ہوازن قشیری علیه رحمة الله القوی (متونی ۲۵۵ه هر) کی شهره آفاق تصنیف "اَلوّ مَسَالَةُ الْقُشَیْوِیَّة" (1) سے قل کئے گئے ہیں۔ آپ رحمة الله تعالی علیہ نے یہ کتاب اسلامی مما لک کے صوفیہ کی جماعت کے لئے کے ۲۵ هر میں کسی۔

#### حق کے طلب گار کونفیحت:

ا عقلند! ا بیجان کرممل کرنے کے لئے حق کے طلب گار! تعصب اور بے راہ روی چھوڑ کر بنظر انصاف دیکھ کہ بیتمام نفوسِ قد سید ( یعنی سید الطائفة جنید بغدادی ، سری سقطی ، ابویزید بسطامی ، ابوسلیمان دارانی ، ذوالنون مصری ، بشر حانی ، ابوسعید خراز اور محمد بن فضل رحمیم الله تعالی علیم اجعین عظیم ترین مشاکخ طریقت (2) اور انوار الہی کے مشاہدہ وکشف کی راہ سے ابوسعید خراز اور محمد بن فضل رحمیم الله تعالی علیم از (3) عظیم ترین مشاکخ طریقت (2) اور انوار الہی کے مشاہدہ وکشف کی راہ سے الکن تا تعلیم ترین مشاکخ طریقت (2) مشام بیشنے میں اور کیول نہ کریں کہ بید حضرات ان بلندو بالا مقامات اور درجات تک اسی تعظیم اور سیدھی راہِ شریعت پر چلنے کے سبب پنچے ہیں ۔ ان بزرگانِ دین اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کا ملین میں سے سی سیدھی راہِ شریعت پر چلنے کے سبب پنچے ہیں ۔ ان بزرگانِ دین اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کا ملین میں سے سی حضر میں اور شریعت پر چلنے کے سبب پنچے ہیں ۔ ان بزرگانِ دین اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کا ملین میں سے سی حضر میں اور شریعت پر چلنے کے سبب پنچے ہیں ۔ ان بزرگانِ دین اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کا ملین میں ان میں ان برا کی اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کا ملین میں سے سی حضر میں بین ان اور ان کے علاوہ دیگر صوفیائے کا ملین میں ان برا کی بیاد برا برا میں بیان ان برا کی برا ہوں کے برا ہوں کی بیان کی بیان کران کی برا ہوں کی برا ہوں کی برا ہوں کی برا ہوں کی بران میں کی بیان کی بران کیا کی بران ک

..... حضرت سِیدُ نا ابونصر عبدالو ہاب بن علی عبدالکافی سبکی المعروف تاج الدین بکی علیہ رحمۃ اللّٰدالقوی (متوفی اے ہے)''اَلَّرِ سَالَةُ الْقُشَیْرِیَّة'' کے متعلق فرماتے ہیں:'' بیروہ شہور ومعروف کتاب ہے جس کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ بید جس گھر میں ہووہاں کوئی مصیبت وآفت نہیں آتی۔'' (طبقات الشافعیة الکبری،الطبقة الرابعه،عبدالکریم بن هوازن،جوہ،ص ۹۹۔المکتبة الشاملة)

.....حضرت سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی نے اس مقام پر "طریقت" کی تعریف یون فرمائی ہے: "علم وعمل کے جامع صوفیائے کرام رحمهم الله السلام کاوہ راسته جس کی بنیا دقر آن وسنت پر ہوائے " طریقت" کہتے ہیں۔ "

.....اور یہاں' محقیقت' کی تعریف اس طرح فرمائی که' افعالِ عُبُو دِیت ( یعنی اطاعت وفرمانبرداری ) میں ربوبیت کا مشامدہ کرنے اور اسباب میں رہتے ہوئے جابات کے اٹھ جانے کو' محقیقت' کہتے ہیں۔'

اصلاحِ اعمال

ایک سے بھی منقول نہیں کہ اس نے شریعت مطہرہ کے سی حکم کی تحقیر کی ہویااس کوقبول کرنے سے بازر ہاہو بلکہ بیہ سارے بزرگ ہرحکم شریعت کوشلیم کرنے ،اس برایمان لانے ،اس کاعلم رکھنے والے اوراس بیمل کرنے والے ہیں اور جو خص ان عظیم ہستیوں میں ہے کسی کے بارے میں طعن وشنیج کرتا ہےوہ یقیناً ان کےمقام کی معرفت سے بے خبر ہےاوروہ جہالت ویخبری کے ہاتھوں ایسا کرنے پرمجبورہے۔وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بذَاتِ الصُّدُور يعني اللَّا فَاعَةَ وَحَلَّ دلوں کی بات جانتا ہے۔ نیزید حضرات قرآن وسنت کے معانی سے متعلق کشف ربانی والہام رحمانی کے ذریعے حاصل ہونے والے اپنے باطنی علوم کی بنیادسرتِ محمدی براور ہر باطل سے جداملتِ حنفیہ برر کھتے ہیں کہ یہی ملتِ اسلام ہے اورابیا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ کسی عارف اور سالک کے نز دیک ان نفوسِ فند سیہ حمم اللہ تعالیٰ کے بیہ باطنی علوم، شریعت ِمطہرہ کے خلاف ہوں۔البتہ! جاہل اور دھو کے میں بڑا ہوا شخص اس کے مخالف ِ شرع ہونے کا دعوی کرتا ہے اوروہ جاہل وفریب خوردہ علم اور ذوق سلیم سے عاری ہونے کی وجہ سے زبرد تتی اس معاملہ میں دخل اندازی کرتا ہے حالا نکہ وہ ان راہوں سے بالکل ناواقف ہے۔

یں جب تونے جان لیا کہ یہ بابرکت ہتیاں یعنی حضرات صوفیائے کرام ،شریعت کے احکام کومضبوطی سے تھامنے والے اور قریب ترین ذریعے سے قرب الہی حاصل کرنے والے ہیں تو خیال کرنا کہ کہیں ان جاہلوں کی حد ہے گزری ہوئی باتیں اور دین کونقصان پہنچانے والے کام تختجے دھوکے میں نہ ڈالیں کہ بغیرعلم ومعرفت سالک وعابد بنے بیٹھے ہیں۔ بیلوگ عقائد اہلسنّت سے ناواقفی ،خلافِ شرع باتوں جہلِ مرکب کے سبب باطل اعمال اورخود کو ہدایت پر سمجھنے کے اعتبار سے خود بگڑے اور دوسروں کوبھی بگاڑتے ہیں۔آپ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ شریعت مِستقیم سے ہٹ کر بد مذہبی اور بے دینی کی طرف مائل ہیں۔سیدھی راہ کوچھوڑ کرجہنم کی راہ چلتے ہیں۔علانے شریعت کی راہ سے الگ ہیں کیونکہ بیانی کمز ورعقلوں اور بیہودہ رائے کے حکموں بڑمل کرتے ہیں جبکہ علمائے شریعت قرآن وسنت ،اجماعِ امت اور پختہ قیاس کے احکام پر چلتے ہیں۔ نیزیہ جاہل لوگ،مشائخ طریقت کے مسلک سے بھی خارج ہیں کیونکہ بیآ دابے شریعت سے روگر دانی کئے ہوئے ہیں اور اس کے شکم قلعوں میں پناہ لینے کوچھوڑ ہے بیٹھے ہیں۔پس وہ انکارِشریعت کےسب کافر ہیں اور دعوے بیکرتے ہیں کہ ہم اس کے انوار سے روشن ہیں۔ مشائخِ طریقت آ دابِ شریعت پر قائم ہیں اور تمام مخلوق پرلازم احکام الہی کی تعظیم کاعقیدہ رکھتے ہیں اسی لئے الْمُنْ اللَّهُ عَارَو حَلَّ نِهِ بِينِ مقاماتِ مِحبت ميں قدسي كمالات كاتحفہ عطافر ما يا جبكہ خرافات كے دھوكے ميں يڑے ہوئے اور عار کے لباس میں ملبوس پیرجابل لوگ ظاہر میں مسلمان اور حقیقت میں کا فرییں۔ یہ ہمیشہ اپنے فاسد خیالات کے بتوں کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں اور شیطان جو وسو سے ان کے خیالات وافکار میں ڈالٹا ہے انہیں برفریفتہ ہیں۔پس ان کے لئے پوری خرابی ہےاس لحاظ سے کہ بیاس مقام برا بنی حالت برڈٹے ہوئے ہیں۔اس کو برانہیں سمجھتے کہاس سے رجوع کرلیں اور نہ ہی انہیں اپنے جاہل ہونے کا خیال آتا ہے کہ دوسروں سے ایساعلم حاصل کریں جوانہیں اس بری حالت سے نفرت دلائے اوران کے لئے بھی ہرطرح سے خرابی ہے جودنیا وآخرت میں رسوائی کا سبب بننے والی ان کی فتیج حالت اور سیرت کی پیروی کرتے ہیں یاان کے کاموں کوا چھاجانتے ہیں۔ پس پیجابل لوگ، عابدین کے حق میں راہِ خدا کے راہزن (یعنی لئیرے) ہیں اس طرح کہ جوشخص عبادت وطاعت اورا خلاص وتقویٰ کی راہ پر چلنا جا ہتا ہے بیلوگ اسے اپنی بناوٹی باتوں ، تکبرانہ اعمال ، ناقص احوال ،اور غلط آراء کے ذریعے اس راہ سے روکتے ہیں اوراحکام شرع کا نکارکر کے ہردین کام میں حق کو باطل کے ساتھ ملادیتے ہیں اور اُنڈی اُؤ مَا اُکی طرف سے بندوں کے لئے جوت ( ایعنی دین اسلام ) حضور نبی کریم ، رَءُوف رَّحیم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم لائے بہی اسے جان بوجھ کر چھیاتے ہیں۔ان کا مقصد صرف اینے لئے دین کے معاملہ کوآسان بنانا اور کمالات کواپنی طرف منسوب کرناہے اور حال ہیہے كەنرے جابل اوردىن كے اصول وفروع كوضائع كرنے والے ہيں۔

#### اسلامی انداز نفیحت:

یا در کھو! اس مقام پرجن لوگوں کا تذکرہ کیا گیاہے، حضرت مصنف (یعنی صاحبِ طریقہ محمدیہ) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
ان کو کسی خاص گروہ کے ساتھ خاص اور معین نہیں فر مایا بلکہ انہوں نے صرف اس شخص کے متعلق خبر دار فر مایا ہے جوان
برائیوں میں ملوث ہو ۔ پس بیضروری نہیں کہ ہمارے اس ز مانے اور ہمارے شہروں میں ایسے لوگ پائے بھی جاتے
ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایسے جاہل لوگ موجود نہ ہوں ۔ لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ کسی خاص و معین شخص کے متعلق
برگمانی نہ کریں ۔ اپنے اسلامی بھائیوں کی پردہ پوشی کے لئے ان کے اقوال اور اعمال میں (جہاں تک شریعت اجازت

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

دے) تاویل کریں۔ان کی خامیول کی ٹوہ (یعن تلاش جبتی) میں نہ گےرہیں۔انہیں نصیحت عمومی طریقے ( generally speaking) پر کریں اس طرح کہ آنہیں برائی ہے منع کرتے ہوئے بالکل پیگمان نہ کریں کہ بیہ برائی ان میں موجود ہے چہ جائیکہ صراحت کی جائے کہ' بیبرائی ان میں موجود ہے۔''اور ہمیں چاہئے کہ ہم نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے معاملہ میں ﴿ فَا أَنْ عَزَّو مَلَّ اوراس کے پیار برسول، رسولِ مقبول سنَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم کے مبارک طریقه كى بيروى كرين (يعن عوى طور يرنفيحت كرين) وَاللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح يعن اور الْأَلْ عَزَّو جَلَّ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کوسنوارنے والے سے۔

#### موجوده واعظين كااندازنفيحت:

ہم پرلازم ہے کہموجودہ زمانے کےعلمااور واعظین کی اس عادت وانداز کی مخالفت کریں کہ اپنے وعظ سے مخصوص لوگوں کونصیحت کرنے کا قصد وارا دہ کرتے ہیں۔سب کے سامنے لوگوں کورسوا کرتے ،جھڑ کتے اور ڈانٹتے ہیں اور ہرخاص وعام کی ٹوہ میں پڑتے اوران کے متعلق برگمانی کرتے ہیں اوراپنے اس فعل کوطاعت و نیکی سمجھتے ہیں حالانکہ يه برترين كناه ب وَلَاحَوُلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم (يعن يَكَ كَاتو فِق اور كناه سے بیخنے کی طاقت عظیم و برتر اللہ عزَّ وَ جَلَّ ہی کی طرف سے ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے )۔

# مدى ولايت كاحترام كاصله:

حضرت سبِّدُ نا شَخْ محى الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٨ هـ) " شَهر رُحُ الْيُولُ سُفِيَّة " ميس فرمات مين : " ميس في خواب ميس رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم يأسى اور نبي عَليْهِ الصَّلهِ أَوَ السَّلام كي زيارت كي وَاللَّهُ أَعُلَم (يعني الله عَزْوَ حَلَّ بهتر جانتا ہے) پس انہوں نے مجھ سے فر مایا: ' کیا توجانتا ہے کہ تجھے بارگاہ الہی سے بیاعلی مقام کس وجہ سے ملا ؟ "میں نے عرض کی: ' دنہیں۔ ' ارشادفر مایا: ' تیرے اس شخص کا احتر ام کرنے کی وجہ سے جواینے اہل الله ( یعنی ولی) ہونے کا دعوی کرتا ہے اگر چہ حقیقت میں وہ اپنے دعوی میں سچا ہویا نہ ہو۔ پس اللہ ان غَرَو هَلَّ نے تجھ پر کرم کیا اور تیرابیہ عمل قبول فرما کر تختے بیاعلی مقام عطافر مادیا جوتو دیکھررہاہے۔''

آ پ رحمة الله تعالى عليه مزيد فرمات بين: 'الله أَنْ عَزَّو هَلَّ كَي مِحْد بند حاور بنديال ايسے بين جن كى خِلقت ميں الله أَنْ

عَـزَّوَ حَلَّ نے صرف خیرو بھلائی کور کھا ہے۔وہ ہڑ تحض کے ساتھ حسن طن ( یعنی اچھا گمان ) ہی رکھتے ہیں بلکہ ان کے دلوں میں کوئی گھٹیا خیال تک نہیں آتا اور یہی وہ دل ہیں جنہیں انڈائ ﷺ ۔ اَّوَ حَلَّ نے خیر ہی کے لئے محفوظ رکھا تو وہ ہرایک سے نفع اٹھاتے ہیں۔ لہذا جوکوئی اس چیز کواپنی ذات میں یائے وہ اس عطیہ خداوندی پر اُنٹائیءَ ۔ رَّوَ جَا ً کاشکرادا کرے۔ اُنٹائی عَزَّوَ هَلَّ اللَّهِ كُرِم واحسان سے ہمیں اور ہمارے اسلامی بھائیوں کوان بندوں میں رکھے جواولیائے کرام بلکہ عام مسلمانوں میں بھی عیب نکا لنے اوران کی برائی اورغیبت کرنے سے محفوظ رہتے ہیں ۔ (امین بجاہ النبی الامین صلّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم )

#### 多多多多多多多多

#### **..... تین ییسے کا وبال .....** }

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صُفحات پر مشتل کتاب ، "فيضانِ سنّت 'صَفُحَه 900 يشيخ طريقت اميرِ المسنّت باني وعوتِ اسلامي حضرت علامه مولا نا ابوبلال محمد البیاس عطّا رقا دری دامت برکاتم العالی فرماتے ہیں: میرے آقا اعلیٰ حضرت ، امام اہلسنّت ، مولا ناشاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرمٰن سے قرضے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے حیل (ج۔ گ ل ) وجت کرنے والے تشخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فر مایا:'' زید فاسق وفاجر،مرتکب کبائر، کذاب مستحق عذاب ہےاس سے زیادہ اور کیاالقاب اپنے لئے چاہتا ہے!اگراس حالت میں مرگیا اوردَین ( قرض)لوگوں کااس پر باقی رہا،اس کی نیکیاں ان ( قرضخواہوں )کےمطالبہ میں دی جا ئیں گی ۔ کیونکردی جائیں گی (یعنی س طرح دی جائیں گی۔ یہ بھی من لیجئے) تقریباً **'' تین پیپیہ''** وَین( قرض) کے عِوَض ( یعنی بدلے )سات سونمازیں باجماعت (دین بڑیں گی)۔جب اس ( قرض دبالینے والے ) کے پاس نیکیاں نہ ر ہیں گی اُن ( قرصخوا ہوں ) کے گناہ اِس (مقروض ) کے ہمریرر کھے جائیں گے اور آ گ میں بھینک دیا جائے گا۔ (فتاوی رضویه، ج٥٢، ص٩٦ ملحصًا)

#### •==

تيسرى فصل:

# اعمال میںمیانه روی کابیان

کتاب (طریقہ محمدیہ) کے تین ابواب میں سے پہلے باب کی یہ تیسری اور آخری فصل ہے جواعضاء سے اداکی جانے والی عبادات میں اعتدال ومیاندروی اختیار کرنے کے بیان میں ہے۔میاندروی افراط (بعنی زیادتی) کی ضد ہے اور اس کامعنی' کمی زیادتی کئے بغیر درمیان میں رہنا''ہے۔میاندروی اختیار کرنے پرقر آن وسنت میں بہت سے دلائل موجود میں۔اولاً قر آنِ مجیدسے یہاں صرف سات آیات ِطَیّبات پیش کی جاتی ہیں۔چنانچہ،

# میانہ روی کے متعلق(7) آیاتِ مبارکہ

هما به یت مبارکه: پهل آیت مبارکه:

الْلَّانُهُ عَزَّو حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

يُرِينُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَ لَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسْرَ تَ تَرَجَمَ كَنْ الايمان : الله تم يرآساني چاہتا ہے اورتم پر دشواري (پ ۲، البقرة: ۱۸۰۰) نہيں چاہتا۔

# الن أَنْ عَرَّو مَلَ بندول برآساني حِلِ مِناج:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالسن على بن احمد واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٨ه و) اس آيت كے تحت فرماتے ميں: "اَلْيُسُو" كَهَ مِين "سهولت وآسانى" كوجىساكه جب كوئى معامله آسان موجائة وكهاجا تا ہے: تَيَسَّرَ هلاً الْامُرُ (يعنى يكام آسان موليا) -

حضرت سیّدُ ناامام علی بن محمد خازن شافعی علیه رحمة الله اکانی (متونی ۲۱۱ مرسی) اس آیت مبارکه کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 'اس کامعنی میہ ہے کہ اللّٰ اُنہ عَنَ مِی اُن اُنہ اُنہ عَنَ مِی اُنہ مِی اُنہ میں تم پر آسانی چاہتا ہے اوروہ آسانی مسافر (۱)

..... يهال مرادشرى مسافر ہے۔ چنانچ، دعوت اسلامى كاشاعتى ادار عملت المديندى مطبوعه 499 صفحات پرشتمل كتاب "تماز كامئ" صفحه 301 پرشخ طريقت امير المسنّت بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الياس عطار قادرى المنت بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَة "فعاوى صفحه 301 پرشخ طريقت امير المسنّت بانى دعوت اسلامى حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد الياس عطار قادرى المعالية الْعَالِيَة "فعاوى دخوس ٢٧٠» سيفل فرماتي بين "شرعاً مسافر و فض ہے جوساڑ ھے 57 ميل (تقريبا 92 كلومير) كے فاصلے تك جانے كاراد سے سے اپنے مقام إقامت مُثَلُّ شهريا گاؤں سے باہر ہوگيا۔ من يدم علومات كے لئے اسى كتاب كے باب "مسافرى نماز" كامطالع فرما ليجئے۔

اورمریض کے لئے روز ہندر کھنے کی اجازت ہے ۔۔ (1) ،،(2)

''تفسیر بغوی''میں ہے کہ حضرت سیّدُ ناامام ابوعمروعامر بن شراحیل شعبی حمیری رضی الله تعالی عنه (متوفی ۱۰۳ھ) نے ارشا دفر مایا: ' کسی آ دمی کودوکاموں کے کرنے میں اختیار دیا گیااوراس نے دونوں میں سے آسان کواختیار کیا تو وہی الله عَرَّوَ حَلَّ كِنز دِيكِ زياده يسنديده ہے۔" (3)

# إِنْ اللهُ عَزَّوَ هَلَّ بِعَدُولِ بِرِدشُوارِي بَهِين حِيابِتا:

حضرت سپّدُ ناامام ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ هه) مُدکوره بهلی آیت مبارکه کے حصے ''وَلاَيُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ '' كِتحت ارشاد فرماتے ہیں:''اس كامطلب بيہ كدوه تم برآساني كرنا چاہتا ہے، دشواري

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالحسن على بن احمد واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٤٨٨ه هه) اس كي تفسير ميں فر ماتے ہيں: ''اسي لَيْ إِنْ أَنْ عَزَّو حَلَّ نِي مِي شِدت اور تَكُلَّى بَهِين فرمائي ."

# حق سے قریب ترین عمل:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوعمروعامر بن شراحيل شعبی حميری رضی الله تعالی عنه (متو فی ۱۰۱۱هه ) فرماتے ہیں:'' جب باہم دو مختلف کا متم پرلازم ہوجائیں توان میں جوآ سان ہووہی حق کے زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: '' يُرِينُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسْرَ مُ ترجمهُ كنزالا يمان :الله تم يرآساني چاہتا ب اورحدیث یاک میں ہے کہ مونین پررحم وکرم فرمانے والے رسول کریم ، رٓءُوفٌ رَّحیم صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلم کومعلوم ہوا

......جن وجوبات كسبب روزه ندر كھنے كى اجازت ہے ان كى تفصيل جانے كے لئے وعوت اسلامى كے اشاعتى ادارے مكتبة المدينة ك مطبوعه 1250 صَفْحات بِرمشتمل كتاب،''بهارشريعت،جلداوّل صفحه 1002 تا 1008''اور'' فيضانِ سنت ، باب فيضانِ رمضان ،ص 1067 تا1080 "كامطالعه انتهائي مفيدر بي كايانُ شَآءَ الله عَزَّوَ حَلَّ

.....تفسير الخازن، پ٢، البقرة ، تحت الآية: ١٨٥، ج١، ص٢٢١.

.....تفسير البغوى، پ٢، البقرة ، تحت الآية: ١٠٨٥، ج١، ص١٠٨.

.....تفسير البيضاوي ، پ٢، البقرة ، تحت الآية: ١٨٥، ج١، ص ٤٦٦.

-:=0

کہ ایک شخص مسجد میں لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ سنّی اللہ تعالی عید آلد رسنّم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے کندھوں کو پکڑ کر ارشاد فر مایا: '' بے شک اللہ نائے ۔ وَ مَلَ نَے اس امت کے لئے آسانی کو پسند اور دشواری کونا پسند فر مایا ۔'' اور بیہ بات تین بار ارشاد فر مائی پھر فر مایا کہ' اور بیشخص دشواری کواختیار کرتا اور آسانی کوچھوڑتا ہے۔'' (1)

## دوسری آیت مبارکه:

ترجمه کنزالایمان: الله چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آ دمی کمزور بنایا گیا۔

# الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿ ﴿ وَ وَ النَسَاءَ ٢٨ ) الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿ الْإِنْسَاءَ ٢٨ ) الْحِلْمُ مِنْ مَعْنَ فَيْفِ:

حضرت سِیدُ ناامام ابوالخیرعبرالله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه هـ) فدکوره آیت مبارکه کے حصے "پُرینگاللهُا اَنْ یَّخَفِّفَ عَنْکُمْ عَنْ کَیْ تَفْسِر مِیں فرماتے ہیں: ''اسی وجہ سے اللّٰ اللهُ اَنْ یَّخَفِّفَ عَنْکُمْ عَنْ کَیْ تَفْسِر مِیں فرماتے ہیں: ''اسی وجہ سے اللّٰ اللهُ اَنْ یَخْفِفَ عَنْکُمْ عَنْ کُمْ اَللّٰ اللهُ اَنْ یَا مِنْ اللّٰهِ اَنْ یَا اِنْ اِللّٰهُ اَنْ یَا ہُورِہِ اِللّٰہُ اِنْ اِللّٰہُ اِنْکُرُمْ وَاسَان

شريعت مُتَعِدَّين فر مائی اور دُشوار يوں ميں تنهميں رخصت دی۔' (<sup>2)</sup>

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ \* وَخُلِقَ

حضرت سِیّدُ ناامام ابومجم حسین بن مسعود بغوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۱ه هه) فرماتے ہیں: ''اس کامعنی ہے کہ ''نشری احکام میں وہ تم پر آسانی چا ہتا ہے اور اس نے آسانی فرما بھی دی ۔ جبیسا کہ اللہ ربُّ العالمین عَزَّو جَلَّ نے ارشاد فرمایا: ''قریض مُحَمَّ اصْحَاهُمُ اصْحَاهُمُ اصْحَاهُمُ اصْحَاهُمُ الله علی الله علی

# احكام ميسختى نېيىن فرمائى:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالحسن على بن احمد واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ٢٦٨ه هه) اس كي تفسير مين ارشا دفر ماتے ہيں:

.....المعجم الكبير ، الحديث: ٤ - ٧/٧ - ٢ ،ص ٩٨ - ٩٧ - ٢٩ ٢ .

.....تفسير البيضاوي، پ٥، النساء ،تحت الآية: ٢٨، ج٢، ص١٧٦.

.....تفسير البغوى ، پ٥، النساء، تحت الآية: ٢٨، ج١، ص ٣٣١.

حضرت سبِّدُ ناامام على بن محمد خازن شافعي عليه رحمة الله اكاني (متوفي ٢٨ ٧ هـ) فرمات عبي: "اس كامعني بير ہے كه الْمُلَّانُ عَدِّوَ هَلَ تَم يرشريعت كاحكام كوآسان فرما تا ہے اور بدبات ہر حكم شرى نيز ہراس عمل كوشامل ہے جھے اس نے اپنے فضل واحسان اورلطف وکرم سے ہمارے لئے آ سان فر مادیا اوراس میں ہمیں سہولت عطافر مائی۔'' <sup>(1)</sup>

# آسانی و تخفیف کی وجه:

حضرت سيّدُ ناامام شيخ ابوعبد الرحمل سلمي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣١٢ه ١٥) ارشا وفر مات بين: 'الكَنْ عَدَّو جَلَّ تم سے عبادت وبندگی کے بوجھ کی تخفیف اس لئے حیا ہتا ہے کہوہ تمہاری کمزوری و جہالت کوخوب جانتا ہے۔''

یہ بھی کہا گیا ہے کہ' تم نے اپنی جہالت کے سبب جس' <sup>دعظی</sup>م امانت''<sup>(2)</sup> کواٹھالیااس میں انڈانی عَزَّوَ حَلَّ تم پر تخفیف حابهتاہے۔''

# انسان کمزور بنایا گیاہے:

''طريقه محديه' مين مذكور دوسرى آيت مباركه مين بي بهي ارشاد موا: ' وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَعَى: اورآ دى

.....تفسيرالخازن ، پ٥، النساء، تحت الآية: ٢٨، ج١، ص٣٦٩.

..... امانت سے مرادوہ ہے جس کے بارے میں اللہ عَزَّوَ جَلَّ ارشاد فرما تا ہے: ' إِنَّا عَرَضْنَا الْاَ مَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَ مُنْ صَوَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَاوَأَشْفَقُنَ مِنْهَاوَحَهَلَهَاالْإِنْسَانٌ ۖ إِنَّهُ كَانَظَلُوْمًا جَهُولًا ﴿ (ب٢٢،الاحزاب:٧٢) ترجمهُ كنزالا يمان: بِشُك ہم نے امانت پیش فرمائی آسانوں اورز مین اور پہاڑوں برتوانہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اوراس سے ڈر گئے اورآ دمی نے اٹھالی، میشک وہ اپنی جان کومشقت میں ڈالنے والا بڑا نا دان ہے۔''

مفسرشهير،صدرالا فاضل حضرت سيّدُ نا**مفتي محرفيم الدين مرادآ بادي** عليه رحمة الله الهادي (متو في ١٣٦٧ه )' خزائن العرفان شريف' بين اس کے تحت ارشادفر ماتے ہیں:'' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ'' امانت سے مراد طاعت وفرائض ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پیش کیا، نہی کوآ سانوں،زمینوں، پہاڑوں پر پیش کیا تھا کہا گروہ انہیں ادا کریں گےتو ثواب دیئے جائیں گے، نہادا کریں گےعذاب کئے جائیں گے۔''حضرت ابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا که''امانت نمازیں ادا کرنا،زکوۃ دینا،رمضان کےروز پےرکھنا،خانہ کعبہ کا حج ، سج بولنا، ناپ اورتول میں اورلوگوں کی ودیعتوں (یعنی امانتوں) میں عدل کرنا ہے۔''بعضوں نے کہا کہ'' امانت سے مرادوہ تمام چیزیں ہیں جن .....

کمزور بنایا گیا۔''یہال لفظ انسان سے جنسِ انسان مراد ہے یعنی مردوعورت دونوں اس میں داخل ہیں۔ حضرت سیّدُ ناامام ابوالحسن علی بن احمد واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۴۶۸هه) اس آیت کے تحت نقل فرماتے ہیں که حضرت سیِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنهانے ارشا وفر مایا: ''اکثر مرد جماع سے صبر کے معاملہ میں کمزور ہوتے ہیں اور عورتوں سے صبرنہیں کرتے اورانسان عورتوں کے معاملہ میں دیگر چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ کمزوروا قع ہواہے کہان سے صبرنہیں کرسکتا، یہی وجہ ہے کہاس کے لئے لونڈیوں سے مباشرت ( یعنی ہم بستری) کو جائز ومباح قرار دیا گیا ہے۔ مطلب بیرکہانسان کی خواہش وشہوت اسے مائل کر لیتی ہیں پس وہ اس معاملہ میں کمز ورہے۔'' <sup>(1)</sup>

حضرت سبِّدُ ناامام ابومجم حسین بن مسعود بغوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۵۱۲ه ۱۳ ) اس کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں که حضرت سبِّدُ ناامام حسن بن عبدالله بصرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١١٠هـ) ارشا دفر ماتے ہيں: ''اس سے مراديہ ہے كه اللَّيْنَ عَزَّوَ هَلَّ نِي انسان کو بے قدر و کمزور پانی سے پیدا فر مایا ہےاس کی تفصیل بیفر مانِ باری تعالیٰ ہے:'' اَللّٰهُ الَّذِی حَلَقَكُمْ قِنْ ضُعُفٍ (ب٢١،الروم:٥٤) ترجمهُ كنزالا يمان:الله هج جس نيته بين ابتدامين كمزور بنايا-

## تمام چیزوں سے بہتر 8 آیاتِ مبارکہ:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالخير عبد الله بن عمر بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥هه) مذكوره آيت ِمباركه كے تحت فرمات ہیں: انسان خواہشات سے نچ یا تا ہے نہ ہی عبا دتوں کی مشقت بر داشت کرتا ہے۔حضرت سپّیدُ ناابن عباس رضی الله تعالی ......کاحکم دیا گیااور جن کی ممانعت کی گئی۔''حضرت عبداللہ بنعمرو بن عاص (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے فر مایا کہ''تمام اعضاء کان ہاتھ پاؤں وغیرہ سب امانت ہیں اس کا ایمان ہی کیا جوامانت دارنہ ہو۔'' حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ'' امانت سے مرادلوگوں کی ودیعتیں اور عہدوں کو پورا کرنا ہےتو ہرمومن پر فرض ہے کہ نہ کسی مومن کی خیانت کرے نہ کا فرمعا ہدگی ، نہ کیل میں نہ کثیر میں ۔اللہ تعالیٰ نے بیامانت اعیان سموات وارض وجبال (یعنی آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں) پر پیش فر مائی پھران سے فر مایا:'' کیاتم ان امانتوں کومع اس کی ذمہ داری کے اٹھاؤ گے۔''انہوں نے عرض کیا:'' ذمہ داری کیا ہے؟''فر مایا کہ'' اگرتم انہیں اچھی طرح ادا کروتو تہہیں جزادی جائے گی اورا گرنافر مانی کروتو تمہیں ا عذاب کیاجائے گا۔''انہوںعرض کیا:''نہیں!اےرب(ءَــزَّوَ جَـلَّ)!ہم تیرے کھم کےمطیع ہیں ندثواب چاہیں نہعذاب''اوران کا پیمرض کرنا براه خوف وخشیت تھااورا مانت بطورِ تَــُخـییْـر پیش کی گئی تھی یعنی انہیں اختیار دیا گیاتھا کہاینے میں قوت وہمت یا ئیں تواٹھا ئیں ور نہ معذرت کر دیں،اس کااٹھانالا زمنہیں کیا گیا تھااورا گرلازم کیاجا تا تووہ انکار نہ کرتے۔

..... تفسير القرطبي ، پ٥ ، النساء ، تحت الآية: ٢٨ ،الجزء الخامس، ج٣ ، ص ١٠٤ .

.....تفسير البغوى ، پ٥، النساء ، تحت الآية: ٢٨ ، ج١ ، ص ٣٣١ .

عنهاارشادفرماتے ہیں:''سورۂ نساء کی بیآ ٹھ آیات اس امت کے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جن پرسورج طلوع و غروب ہوتاہے:

يُرِينُ اللهُ لِينَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْ لِيكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ( په ،النسآء: ٢٦)

وَاللَّهُ يُرِيْدُا نُ يَتُونِ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَيَتَبِّعُوْنَ الشَّهَوٰتِ أَنْتَبِيْلُوْ امَيْلًا عَظِمًا ١٠ (پ٥ ،النسآء: ٢٧)

يُرِيْدُ اللهُ أَنُ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ \* وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿ ﴿ وَ وَ النساءَ ٢٨)

ٳڽؙڗڿؾؘڹؚؠؙۅ۬ٳڴؠٳؠؚۯڡٵؾؙڹۿۅ۬ؽؘۼؽ۬ۿڮٛڴڦؚۯ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُّدُخَلًا كَرِيْمًا (پ٥ ،النسآء: ٣١)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذِلِكَ لِمَنْ بَيْشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتُرَى إِنُّهَا عَظِيمًا ۞ (ب٥٠ النساء: ٤٨)

ترجمه كنزالا يمان: الله عابة اب كداية احكام تمهار لك بیان کردے اور تمہیں اگلول کی روشیں بتادے اورتم پر اپنی رحمت سے رجوع فر مائے اور الله علم وحکمت والا ہے۔

اصلاحِ اعمال 🔸 🍀

ترجمه کنزالایمان:اورالله تم پراپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتاہے اور جواپ مزول کے بیچے بڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہتم سیدھی راہ سے بہت الگ ہوجاؤ۔

ترجمهُ كنزالا يمان: الله حيابة البح كمتم يرتخفيف كرے اورآ دمي کمزور بنایا گیا۔

ترجمه کنزالایمان:اگر بیخ رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تہمیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تہمیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔

ترجمه كزالا يمان بيشك اللهاسي بخشاكات كساته كفركيا جائے اور كفرسے ينچے جو كھ ہے جسے جاسے معاف فرماديتا ہے اورجس نے خدا کاشر یک طرایاس نے برا گناہ کاطوفان باندھا۔

-==

(7)

ترجمه ٔ کنزالایمان:الله ایک ذره مجرظلم نہیں فرما تااورا گرکوئی نیکی ہوتواسے دونی کرتااوراپنے پاس سے بڑا اثواب دیتا ہے۔ اِتَّاللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَ قَوْلُ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ (په،الساء:٠٠)

**(Y**)

ترجمهٔ کنزالایمان:اورجوکوئی برائی یااپی جان برظم کرے پھراللہ سے بخشش چاہے تواللہ کو بخشنے والام ہربان پائے گا۔

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً الْوَيَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّرِ يَسْتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُومً المَّحِيمَا اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْدِي اللهِ عَنْد

 $(\mathbf{\Lambda})$ 

ترجمه ٔ کنز الایمان: اورالله تهمیس عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اورایمان لا وَاورالله ہےصلہ دینے والا جاننے والا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَ الِكُمْ اِنْ شَكُرْتُمْ وَامَنْتُمْ اللَّهُ وَامَنْتُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿ (بِهِ النساء: ١٤٧)

نورِیقین کی برکت:

حضرت سپِّدُ ناامام شِیخ ابوعبدالرحمٰن سلمی علیه رحمۃ الله القوی (متونی ۱۲۱ه هه) طریقه محمدید میں مذکور دوسری آیت ِ مبار که میں فرماتے ہیں: ''اس کی تفسیر میں ایک قول میہ ہے کہ انسان عقل اور رائے میں کمزور ہے۔سوائے اس کے جس کی نوریقین سے تائید کر دی جاتی ہے۔ پس بیاس کی ذاتی قوت نہیں بلکہ نوریقین کی برکت ہوتی ہے۔''

تىسرى آيت ِمباركه:

مَايُرِيْدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ حَرَجٍ

ترجمهٔ کنزالا بمان:اللهٰ بیں چاہتا کہتم پر پچھٹگی رکھے۔

#### دين ميں وسعت:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالحسن على بن احمد واحدى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٨٨هه) فرمات عبي: "اس آيت مباركه كامعنى

.....تفسير البيضاوي ،پ٥، النساء ،تحت الآية: ٢٨، ج٢، ص ١٧٦.

یہ ہے کہ اللّٰ اللّٰهُ عَذَّوَ حَلَّ ثَم پردین میں کچھ بھی تنگی نہیں جا ہتا بلکہ اس نے دین میں بڑی وسعت رکھی ہے۔'' (1) پی میں بیں سام

چونھی آیت ِمبارکہ:

ترجمهٔ کنزالایمان: اے ایمان والو! حرام نه طهراؤ وه سخری چیزین که الله نے تمہارے لئے حلال کیس اور حدسے نه بردهو بیشک حدسے بڑھنے والے اللہ کونالپندیں۔ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا اللهُ لَا يُحَرِّمُوا طَيِّلْتِ مَا المَا لَهُ اللهُ لَا يُحِبُّ المَا لَهُ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٢٠٠٠ (بهالله ١٤٠٠)

# ستقری چیزوں سے مراد:

اس آیتِ مبارکہ میں ''طَیِّبتِ''یعنی تقری چیزوں سے مرادوہ لذت والی چیزیں ہیں جن کی نفوس خواہش کرتے اور دل اُن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔

# آيت مباركه كاشان نزول:

حضرت سیّدُ ناامام ابوالحسن علی بن احمد واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸ ه هر) نے فرمایا که حضرات مفسرین کرام رحم الله الله فرمات بین : یه آیت مبارکه اُن صحابه کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہ عزم (یعنی پخته اراده) کرلیا تھا که ' دنیا کوچھوڑ دیں گے۔ ایجھے کھانے اورلذیذ مشروبات اپنے اوپر حرام کرلیں گے (یعنی استعال نہیں کریں گے اورخودکوضمی کرلیں گے۔' چنانچہ، استعال نہیں کریں گے اورخودکوضمی کرلیں گے۔' چنانچہ، اُنگی اُنواز کو کی اُن اور جان لوکھ یا کیزہ وستھری چیزوں سے اجتناب مناسب نہیں۔ (2)

#### مدسے بوصنے کا مطلب:

حضرت سیّدُ ناامام علی بن محمد خازن شافعی علیه رحمة الله الکانی (متونی ۲۱۱۱ه می) آیت مبارکه کے حصے 'وکلات عُتگ وُالعنی حد سے نه برطو ہو'' اور میں کہا گیا ہے کہ ' حلال صحرام کی طرف تجاوز نہ کرو'' اور میں کہا گیا ہے کہ ' حلال وستھری چیزوں میں اسراف کر کے حد سے نہ برطوو'' (3)

....الوجيزللواحدي ، پ٦ ، المائدة ، تحت الآية: ٦ ، ص ١٥١.

....التفسير الكبير ، پ٧، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ج٤، ص ٤١٦.

.....التفسير الخازن ، پ٧، المائده تحت الآية: ٨٧، ج١، ص ٢١٥.

===

حضرت سیّدُ ناامام ابوالحسن علی بن احمد واحدی علیه رحمة الله القوی (متونی ۲۸۸ه هه) فرماتے ہیں: اس آبیت میں ' خصا' یعنی خصی ہونے کو ' اعتداء' یعنی حدسے برط صنا کہا گیا ہے۔ <sup>(1)</sup> پس ارشاد فرمایا: وَلَا تَعْتَدُ وُالعِیٰ خود کو خصی نہ کرو۔ <sup>(2)</sup> حضرت سیّدُ نا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ افرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی 'اکرم ، رسول محتشم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کے ساتھ ایک غزوہ میں نثر یک تصاور ہمارے ساتھ ہماری عور تیں نہ تصین تو ہم نے آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی بارگاہ میں عرض کی: ''کیا ہم خصی نہ ہوجا کیں؟' (یعنی اجازت جاہی) تو آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم نے ہمیں اس سے منع فرمادیا۔ پھر بیآ بیتِ مبارکہ تلاوت فرمائی۔''

# نفس کشی میں افراط سے ممانعت:

حضرت سیّد ناامام ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضا وی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۸۵۵ هه) اس چوشی آیت مبارکه کاماقبل سے تعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ' چونکه ماقبل آیات مبارکه میں رہبانیت اختیار کرنے پر نصار کی کی مدح بیان کی گئی ہے (مثلاً ان کا نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی طبح اور اللهٰ عَوْدَ مَلَ کاعطافر مادیناوغیرہ) نیز ان آیات میں نفس کشی اور شہوات کو چھوڑ نے پر ابھارا گیا ہے اس لئے اس کے فوراً بعداس معاملہ میں افراط ( یعنی عدسے بڑھ جانا ہی کردیا گیا اور حدسے بڑھ جانا ۔ پس ارشاد اور حدسے بڑھ جانا ۔ پس ارشاد فرمایا: ' وَ لَا تَعْتَدُا وَ اللّهِ عَلَى حَد سے نہ بڑھو۔'' اور اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ جو اللہٰ نورہ حدسے برٹھ جانا ۔ پس ارشاد فرمایا: ' وَ لَا تَعْتَدُا وَ اللّهِ عَلَى حَد سے نہ بڑھو۔'' اور اس سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ جو اللہٰ نورہ عرام فرمادیا ہے ۔ لہذا ہے آ بیت مبارکہ علی اور حرام کو حلال کھرام نے منع کرتی ہے اور ان دونوں کی درمیانی حالت یعنی میاندروی کی طرف بلاتی حلال کو حرام اور حرام کو حلال جانواور حرام کو حرام۔' حاشیہ می الدین شی زادہ ، ج میں اے ۵۰)۔'' (۱۹)

<sup>....</sup>الوجيز للواحدي ، ٢٧، المائدة ، تحت الآية: ٨٧، ص ١٦٨.

<sup>.....</sup>زاد المسير لابن الجوزي ، پ٧، المائدة ،تحت الآية: ٨٧، ج٢، ص٥٦.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب النكاح،باب نكاح المتعة.....الخ،الحديث: ٩١٠،٠٠٠ ١٩٠٠.

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٧، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ج٢، ص ٥٩.

# تجاوز کرنے والے بسندنہیں:

# يانچوس آيت مباركه:

قُلُمَنُ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ اَخُرَجَ لِعِبَادِمُ وَالطَّيِّلْتِ مِنَ الرِّزْقِ لَا قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ امَنُوا فِي الْحَلُوةِ الثَّانْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِلْمَةِ لَكُلُوكَ نُفَصِّلُ الْأَلْمِ لِقَوْمِ الْقِلْمَةِ لَكُلُوكَ نُفَصِّلُ الْأَلْمِ لِقَوْمِ الْقِلْمَةِ لَكُلُوكَ نُفَصِّلُ الْأَلْمِ لِقَوْمِ

ترجمہ کنزالا میان: تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق تم فرماؤ کہ وہ ایمان والوں کے لئے ہے دنیا میں اور قیامت میں تو خاص اُنہی کی ہے ہم یوں ہی مفصل آ بیتیں بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے۔

#### بر هنه حالت میں طواف کی ممانعت:

حضرت سیّدُ ناامام علی بن محمد خازن شافعی علیه رحمة الله اکانی (متوفی ۲۱ مص) فرماتے ہیں: ''(چونکه زمانہ کا جاہیت میں اوگ برہنہ ہوکر بیت الله شریف وَادَهَ الله هُ شَرَفَاوَ تَعْظِیْمًا کا طواف کیا کرتے ہے تو کا اُلْکُلُوْءَ وَ جَلَّ نے اینے حبیب، حبیب البیب صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے ارشا وفر مایا: ' قُلُ مَنْ حَرَّم زِیْنَهُ الله اللّهِ اللّهِ آلَةِ کَی اَحْدُ کِ اِلله تعالی علیه وآله وسلّم سے ارشا وفر مایا: ' قُلُ مَنْ حَرَّم زِیْنَهُ اللّهِ اللّهِ آلَةِ کَی اَحْدُ کِ اِللّهِ تعالی کی وہ زینت (یعنی لباس) جو اس برہنہ طواف کرنے والے ان جہلائے عرب سے فرماؤ کہ کس نے حرام کی الله تعالی کی وہ زینت (یعنی لباس) جو اس نے این جبلا کے عرب سے فرماؤ کہ کس نے حرام کی الله تعالی کی وہ زینت (یعنی لباس) جو اس نے این جبلا کے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور طواف اور اس کے علاوہ لباس پہنیں ۔' نے اپنے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور طواف اور اس کے علاوہ لباس پہنیں ۔' نے اپنے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور طواف اور اس کے علاوہ لباس پہنیں ۔' نے اپنے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور طواف اور اس کے علاوہ لباس پہنیں ۔' نے اپنے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے زینت حاصل کریں اور طواف اور اس کے علاوہ لباس پہنیں ۔ نے اپنی بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے لئے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بندوں کے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بیدا فرمائی تا کہ وہ اس سے نے بیدا فرمائی تا کہ وہ نے بیدا نے بیدا

حضرت سیّدُ ناامام علی بن محمد خازن شافعی علیه رحمة الله اکانی (متوفی ۲۱ کھ) مزید فرماتے ہیں: آیت ِ مبار کہ میں مذکور لفظ دنرینت "کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمهم الله السلام کے دواقوال ہیں: (۱) ..... پہلاقول جمہور مفسرین رحمهم الله المهین کا ہے ..... تفسیر الحازن ، پ۷، المهائدة ، تحت الآیة: ۷۷، ۱۰۰ میں ۵۲۱ . کہ یہاں زینت سے مرادوہ لباس ہے جس سے ستر پوشی کی جاتی ہے۔ (۲) .....دوسرا قول حضرت سیّدُ ناامام فخرالدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۲۰۲ھ) کا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں:'' بیزینت کی تمام اقسام کوشامل ہے لہذا ملبوسات اور زیورات کی تمام انواع واقسام اس کے تحت داخل میں اور اگر مردوں کے لئے سوناور پشم کے استعال کے حرام ہونے مونے کی نص (لیمی صدیث پاک) نہ ہوتی تو بیدونوں بھی اس عمومی تھم میں داخل ہوتے مگر نص صرف مردوں پر حرام ہونے کے متعلق ہے عورتوں کے لئے نہیں۔''

## ''طيبات'' کي تفسير ميں اقوال:

(۱)....طیبات سے مراد گوشت اور چر بی ہے۔ زمانۂ جاہلیت کے لوگ جج کے دنوں میں جج کی تعظیم کرتے ہوئے ان دونوں چیز وں کواپنے او پرحرام کرلیا کرتے تھے تو ان کا گئاؤ ءَدًا نے ان کوالیا کرنے سے منع فرما دیا۔

ا بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے ہیں که' رزق وغیرہ اشیاء جن کو اللّٰ اللّٰهُ عَزَّدَ هَا فَهِ حال فر مایا ہے زمانهٔ جاملیت کے لوگ ان كوحرام كرليا كرتے تھے جس كابيان اس ارشاد بارى تعالى ميں ہے: "قُلْ أَمَاءَيْتُمُمَّا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمُ مِّنْ بِرَذْقٍ فَجَعَلْتُهُم صِّنْهُ كَرَامًا وَّحَلِللَّا ''<sub>(پونس:۹۹)</sub> ترجمه كنزالا يمان:تم فرماؤ بھلابتاؤتووہ جواللہ نے تمہارے لئے رزق اتارا اس مين تم نے اپنی طرف سے حرام اور حلال مظہر اليا۔ 'لہذا (ان كے ردميں ) اللّٰ اللّٰءَ عَرَّا نے بيآ بيت مباركه نازل فرماكى: ''قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِ إِوَ الطَّيِّلْتِ مِنَ الرِّزُقِ السَّالاية''

(m).....اس آیت کا حکم عام ہے۔ پس کھائی جانے والی ہرلذیذ و پہندیدہ شے اس کے تحت داخل ہے۔ سوائے ان اشیاء کے جن کا حرام ہونا کسی نص سے ثابت ہو۔''

# قهوه اورتمبا كووغيره كي اباحت يردليل:

''طریقه محمریهٔ 'میں مٰدکوراس پانچویں آیت ِمبار کہ اوراس کی تفسیر میں قہوہ اور تمبا کو وغیرہ اشیاء کی اباحت (یعنی جائز ہونے ) پر واضح دلیل ہے کیونکہ یہ بعض طبیعتوں کومرغوب ویسند ہیں اوروہ ان سے بعض فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ نیز بینشہ آور چیزوں میں سے نہیں ہے اور نہ ہی کسی آیت ،حدیث اور قیاس کی نص سے ان کی حرمت ثابت ہے اور میں ( یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی ) نے اس کو ماقبل ( بدعت عادیہ کی مثالوں میں ) بیان کر دیا ہے۔''

## اشیاء میں اصل اباحت ہے:

حضرت سیِّدُ ناامام ابوالخیرعبدالله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه) اس پانچوین آیت ِ مبارکه کے تحت فرماتے ہیں:''یعنی اے محبوب! تم فرماؤ کس نے حرام کیالباس اوران تمام چیز وں کوجن سے خوبصور تی وسنگھار .....اور کہتے کہ بیا پنے بھائی سے ل گئ اس کووصیلۃ کہتے اور جب نراونٹ سے دس گیا بھ حاصل ہوجاتے تواس کوچھوڑ دیتے نہاس پرسواری کرتے نہاں سے کام لیتے نہاں کوچارے پانی پر سے روکتے اس کو حامی کہتے (مدارک) بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ بحیرہ وہ ہے جس کادودھ بتوں کے لئے روکتے تھےکوئی اس جانور کادودھ نہ دوہتااور سائبہوہ جس کواینے بتوں کے لئے چھوڑ دیتے تھے۔کوئی ان سے کام نہ لیتا۔ یہ سمیں زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک چلی آ رہی تھیں اس آیت میں ان کو باطل کیا گیا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ان جانوروں کوحرام نہیں کیااس کی طرف اس کی نسبت غلط ہے۔''

.....تفسير الخازن ،پ٨،الاعراف ، تحت الآية: ٣٢، ج٢، ص٨٩.

حاصل کیاجا تاہے۔'ان میں سے بعض کو انگاہُ عَزَّوَ حَلَّ نے نباتات مثلاً کیاس اور السی کے بودے (جن سے کیڑا تیار ہوتاہے ) ے نکالا بعض کو جانوروں ہے نکالا جیسے ریشم اوراُون اور بعض کومعادن سے نکالا جیسے زرہ (یعنی لو ہے کا جنگی لباس )۔'' اورکس نے حرام کیایا ک رزق کوجس سے لذت حاصل کی جاتی ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء اوراس آیت میں دلیل ہے کہ کھائی جانے والی اشیاء، ملبوسات اوروہ تمام چیزیں جن سےخوبصور تی وسنگھار حاصل کیا جاتا ہےان میں اصل اباحت ( یعنی جواز ) ہے۔ کیونکہ آیت ِمبار کہ میں وار دلفظ'' مَنْ لیعنی کس نے'' میں استفہام ،ا نکار کے لئے ہے۔'' مومنین کے قیل نُفّار برنعتیں:

حضرت سيّدُ ناامام ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه هه) طريقة محمديد كي يانچوي آيت ِ مباركه میں' قُلُ هِیَ لِلَّذِينَ امّنُوا فِي الْحَلِوةِ النُّهُ نَيَ العِيٰمَ فرماؤكهوه (لعني لباس وياك رزق) ايمان والول كے لئے ہے وُنیامیں'' کے تحت فرماتے ہیں:''اصل میں پنجتیں ایمان والوں کے لئے ہیں اورا گر کفار دنیا میں ان نعمتوں میں مومنین ے شریک ہوتے ہیں تو پیمونین کے طفیل ہے۔'اور' خالصةً یَّوْمَرالْقِیلَةِ العِیٰ اور قیامت میں تو خاص اُنہی کی ہے'' کے تحت فرماتے ہیں:''لینی آخرت میں ان نعمتوں میں مومنوں کا کوئی ( کافر ) شریک نہیں ہوگا۔'' <sup>(1)</sup> حضرت سیّدُ ناامام ابوالحس علی بن احمد واحدی علیه رحمة الله القوی (متو فی ۴۱۸ هه) اس کے تحت فرماتے ہیں: 'اس کا معنی پیہ ہے کہ دنیا میں ایمان والوں کو پنعتیں مشتر کہ طور پر ملتی ہیں لیکن آخرت میں صرف انہی کے لئے ہوں گی ۔'' <sup>(2)</sup> یہ حضرت سیّد ناابن عباس اور دیگر حضرات رضوان الله تعالی علیم اجمعین کا قول ہے جس کی وضاحت ومفہوم یہ ہے که ' ونیا میں مشرکین پاک رزق میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں۔تووہ دنیاوی زندگی میں پاک کھانے کھاتے ، ا چھے لباس پہنتے اور بے عیب عور توں سے نکاح کرتے ہیں لیکن آخرت میں انگی اُور اُور جائے یاک رزق صرف مومنین کوعطا فر مائے گااور مشرکین کے لئے اس میں سے پچھ نہ ہوگا۔'' <sup>(3)</sup>

حضرت سيّدُ نا نا فع رضي الله تعالىء نه كي قراءت مين ' خيالِصَه ' ' كالفظ' ' خيالِصَةُ ' ' ہے اور معنى په ہوگا كه تم فرماؤ كه

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي، پ٨، الاعراف ، تحت الآية: ٣٢، ج٣، ص ١٧.

<sup>....</sup>الوجيز للواحدي ، پ٨، الاعراف ، تحت الآية: ٣٢، ص ٢١٩.

<sup>.....</sup>تفسير الطبري ، پ٨، الاعراف ، تحت الآية: ٣٢ ، الحديث: ٤٧٤ ٥٤١ ، ج٥، ص ٤٧٤ .

اَلُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

یرزینت ویاکرزق دنیا کی زندگی میں مومنین کے لئے ثابت ہوار آخرے میں خاص انہی کے لئے ہوگا۔ حضرت سبِّدُ ناامام على بن محمد خازن شافعي عليه رحمة الله الكاني (متوني ١٨١هه) في ارشاد فرمايا: اس كے معني ميں ايك

قول یہ بھی ہے کہ 'مومنین کوآخرت میں یہ چیزیں ہرطرح کی پریشانی ، نکلیف اوغم کے بغیرملیں گی اس لئے کہ دنیاوی زندگی میں پاک رزق کے حصول میں انہیں پریشانی اور مشکلات در پیش ہوتی ہیں توا مے بوب اتم انہیں خبر دے دو کہ آخرت میں پنجتیں بغیر کسی پریشانی کے مہمیں حاصل ہوں گی۔'' (1)

## احكام كالمفصل بيان:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ه هـ) طريقه محمديه ميس مذكوريا نجويس آيت مباركه كآخرى هے' كُنْلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ لِعِنْ مِ يول مِنْ صَلْ آيتِ بيان كرتے ہيں علم والوں کے لئے ) کے تحت فرماتے ہیں: ''لیعنی جس طرح ہم نے اس حکم کو فصل بیان کیا اسی طرح دیگر سارے احکام بھی علم والوں کے لئے مفصل بیان کرتے ہیں۔" (2)

حضرت سبِّدُ ناامام على بن محمد خازن شافعي عليه رحمة الله اكاني (متوني ٣١ ٧هـ) فرمات بين: اس كامعني بيه ہے كه جم يول ہی حلال اور حرام کوان لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جومیرے معبود ہونے اور وحدہ لاشریک ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو وہ ہی میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سیحھتے ہیں۔' <sup>(3)</sup>

## مچھٹی آیت مبارکہ:

طُهٰ أَنْ رَلْنَاعَكِيْكُ الْقُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ اللَّهِ مُلَّا اللَّهُ الْكُرُانَ لِتَشْقَى ﴿ اللَّهِ مُلْ ترجمهُ كنزالا يمان: اح محبوب! تهم نے تم پر بیقر آن اس لئے نها تارا کهتم مشقت میں پڑو۔ (پ ۱٦، ظه: ۲،۱)

## طلط كي تفسير مين مختلف اقوال:

مذكوره آيت مباركه مين واردلفظ " طه " " كي تفسير مين مفسرين كرام رحهم الله السلام كا ختلاف ہے۔ چنانچيه اس كى

.....تفسير الخازن ، سورة الاعراف ، تحت الآية: ٣٢، ج٢، ص ٨٩.

.....تفسير البيضاوي ، پ٨، الاعراف ، تحت الآية: ٣٢، ج٣، ص١٧.

.....تفسير الخازن ، پ٨، الاعراف ، تحت الآية: ٣٢، ج٢، ص ٨٩.

تفسير مين درج ذيل اقوال بين:

(۱).....اہلِ لغت کہتے ہیں: ظام ان حروف میں سے ہے جو (بعض قرآنی) سورتوں کی ابتدامیں آتے ہیں۔جیسے خے اور اکے آبیں اور مروی ہے کہ سیدالعابدین ، رحمۃ للعالمین صلّی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسلّم جب نماز اوا فر ماتے تو مجھی ایک یا وَل مبارک پرکھڑے ہوتے بھی دوسرے پرتوانی اُن عَدَّوَ حَلَّ نے ارشاد فر مایا 'طہ '' ' یعنی اے محبوب! اینے دونوں قدمول كوزمين يررك واربيار شادفرمايا: "صَلَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُزَّانَ لِتَشْقَى ﴿ يَعِيٰهِم نِهُم يربيقر آن اس لِحَنه ا تارا كهتم ايك يا وَل يرنماز ادا كركے مشقت ميں پڑو۔''

(٢).....ابراہیم بن سری بن مہل ،المعروف امام زجاج نحوی (متوفی ۱۱۳هر) کہتے ہیں کہ' ط۔ ان عربی لفظ نہیں بلکہ ریجمی (غیرعربی) زبان سے علق رکھتا ہےاوراس کامعنی ہے:''اےمرد!''

اس سے آگے کے اقوال حضرت سیِّدُ ناامام علی بن محمد خازن شافعی علیہ حمۃ الله اکانی (متوفی ۲۵۷ھ) نے نقل فرمائے ہیں: (٣)....." طه" فتم ك لئر آيا ب - يعى الله و عَدَّر وَحَلَّ ف آي صلى الله تعالى عليه و آله وسلم ك طويل قيام اور مدايت کیشم یا دفر مائی ہے۔

(٣) ..... "طله" الْكُنَّةُ عَزَّوَ جَلَّ كَ نامول ميس سے بحرف" طاء "الْكَنَاءَزَّو جَلَّ كَمبارك نام "طاهو" اور حرف "هاء"اس كے اسم مقدس" هادى" كاابتدائى لفظ ہے۔

(۵)....اس کامعنی ہے یکار جُلُ (لین اے آدی!) اور اس سے مراد حضور نبی کریم ، رَ ءُوف رَّ حیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم كي ذات بإبركات ہے اوراسي طرح اس كامعنى يَاإِنْسَانُ (اے انسان!) بھي ہوسكتا ہے۔

(٢)....."طله"سرياني زبان كالفظ ہاور بعض كے مطابق قبطى زبان كاتواس اعتبار سے عربی زبان اس لفظ ميں ان دیگرز با نوں کے موافق ہے۔

(2) ..... "طه "كامعنى م يَا إِنْسَانُ (ا انسان!) اوريه ايك عرب قبيله "عك "كى زبان كالفظ بـ

(٨)....." طله' "كاا يك معنى يه بيان كيا كيا سيح كه "اح مجوب! اپنے دونوں قدم زمين پرر كھئے ـ " اور يتحكم حضور

نبی پاک،صاحبِ لولاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی نما زِنهجد کے متعلق ہے اور بیاس وقت کی بات ہے جب آپ صلّی الله

.....الدر المنثور، پ٦٦، ظه، تحت الآية: ٢، ج٥، ص ٤٩ ٥ بتغيرِ قليلٍ.

(9) .....بعض مفسرین کرام رحم الله السلام فرماتے ہیں: ' جب مشرکین نے کی مَدَ نی سلطان ، رحمتِ عالمیان صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم )! تم پر الله تعالی علیه وآله وسلّم )! تم پر قرآن الله تعالی علیه وآله وسلّم )! تم پر قرآن الله تعالی علیه وآله وسلّم )! تم پر قرآن الله تعالی علیه وآله وسلّم )! تم پُر قرآن الله تعالی علیه و آله وسلّم مُشَقَّت میں پڑو۔ ' پس الله الله تو آله و کا الله تعالی الله تعلی الله

## قربت وأنُسِيَّت كي طرف مدايت:

(۱۰) .....حضرت سبِّدُ نا شَخَ ابوعبدالرحل سُلَمى عليرتمة الله القوى (متونى ١٢١ه ٥) "حَقَائِقُ الْقُرُ آن" ميں فرماتے ہيں:
"طله" كامعنى ہے" اے مجبوب! اپنے دونوں قدَم زمين پرر كھئے۔ آپ قربت واُنسيت كى طرف ہدايت ديئے گئے ہيں۔ "
(۱۱) .....حضرت سبِّدُ ناامام واسطى عليرتمة الله القوى فرماتے ہيں: لفظ" طله" اَلطًاهِرُ الْهَا دِى سے ماخوذ ہے قومعنى يہوگا: اے مجبوب! ہم نے آپ كو طاہر بنايا ہے اور آپ لوگوں كو ہمارى طرف ہدايت دينے والے ہيں۔

## حقیقت مجمدی کو پوشیده رکھا:

(۱۲) .....حضرت سبِیدُ نامحمد بن عیسی ماشی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں: ' طلعه کامعنی ہے کہ اللّٰ الله عَلَ الله عَلَى ہے کہ اللّٰهُ عَدِّوَ جَلَّ کی ذات میں کا سُنات کے ہر فر دسے حقیقتِ محمدی کوخفی و پوشیدہ رکھا اور آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم خالقِ کا سُنات عَدِّوَ جَلَّ کی ذات میں غور وفکر کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔''

(۱۳).....حضرت سبِّدُ نامحمد بن على تر مذى عليه رحمة الله القوى ' طهه' ' كامعنى بيان كرتے ہوئے فر ماتے ہيں: ' ليعنى

.....تفسير الخازن ، پ٦٦، طه ، تحت الآية: ١ ، ج٣، ص ٢٤٨.

اے محبوب! خوشخری ہے اس کے لئے جس نے تمہارے ذریعے ہدایت پائی اور ہم تک پہنچنے کے لئے تمہیں وسیلہ وراسته بنایا "

حضرت سبِّدُ ناامام واسطى عليه رحمة الله القوى فرماتے ہيں: '' قرآنِ پاک کو'' قرآن' ( یعنی ملاہوا )اس لئے کہاجا تا ہے کہ بیا پیخ منکلم (ذات باری تعالی) سے ملا ہوا ہے اوروہ کلام پاک کی عظمت ِشان کے باعث اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا جیسے سورج کی شعاعیں ہم تک پہنچتی ہیں مگر قرص (یعنی سورج کی ٹکیا) سے الگ بھی نہیں ہوتیں۔''

## سيّرُ العابدين صلَّى الله عليه وسلّم كا جذبهُ عبادت:

حضرت سبِّدُ ناامام ابن عطاء عليه رحمة الله المولى جيهني آيت مباركه كے حصے 'صَلَّ أَنْزَلْنَا عَكَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى ﴿ '' كے تحت فرماتے ہيں: 'ديعنی اے محبوب! ہم نے تم پر قرآن اس لئے ندا تارا كه تم ہماری عبادت میں خود کوتھ کا دو۔' اس آیت مبارکہ کے جواب میں حضور سیدالعابدین ،رحمة للعالمین صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے عبادت وکوشش اور زیادہ فر مادی حتی کہ قند مین شریفین میں ورم آ جا تا گویا کہ آپ صئی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسئم بارگا ہ الہی میں عرض کرتے کہ ' اے مالک عبادت تو تیرے قرب، چھے سے مناجات اور تیری عبادت کی لذت حاصل ہونے پرشکرادا کرناہے۔'' (سیِّدُ ناابن عطاء رحمة الله تعالى عليفر ماتے ہيں) اور كياتم نهيں جانتے كه جب (كثرت استغفارير) حضور نبي اكرم، نور بحسم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى خدمت اقدس مين عرض كى كئي: "آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بيكرت مين حالانك الله الله على الله تعالى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے سبب آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كه الكوں اور پچچىلوں كے تمام گناہ بخش ديئے ہيں؟'' تو رحمتِ عالم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا دفر ما يا: "كيا مين اللَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَاشْكُر كُرْ الربنده نه بنول - " (1)

## ساتوین آیت ِمبارکه:

ترجمهُ كنزالا يمان: اورتم يردين ميں پچھنگی ندر کھی۔

ۅؘڡؘاجَعَلَعَلَيْكُمْ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ<sup>ۗ</sup>

(پ ۱۷، الحج: ۷۸)

.....صحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين ،باب اكثار الاعمال والاجتهاد في العبادة، الحديث: ٢١٢٤، ص ١١٦٩.

ابراہیم بن سری بن ہل، المعروف امام زجاج نحوی (متونی اسه) مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں: ' حرج سے مراد تکی ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک وقت میں کوئی کام کرنا دشوار ہوتو الن ان کام کی دخصت عطافر مائی ہے۔ جیسے سفر (۱) کاروزہ قضا کر کے رکھنے (2) اور نماز میں قصر کرنے کی اور قیام پر قدرت نہ ہوتو

......و و المستق اسلامی کے اشاعتی ادار سے ملت المدین کی مطبوعہ 1548 صفحات پر شمل کتاب ،' فیضان سمت ''جلدا قرل صفح کہ 1069 پر شخط طریقت امیر المستق بانی رعوب المعالی محضوت علامہ مولانا ابو ہلال مجمد المیاس عظام تفاور ری ذامت ہو کے ارشاد فرماتے ہیں:''دوران سفر بھی روزہ فدر کھنے کی اجازت ہے۔ سکر کی مقدار بھی فی بہت اون میل امام المستق ، اعلی حضرت ، مولینا شاہ احمدرضا خان علیہ رحمیۃ الرحمٰن (متوفی ۱۳۳۰ھ) کی تحقیق کے مطابق شریعاً سکر کی مقدار ساڑھ سے ستاون میل (لئی تقلیم) کی تحقیق کے مطابق شریعاً ابوری سے بہر تکل آباءہ ہوا المعالیم رحمیۃ الرحمٰن (متوفی ۱۳۶۰ھ) کی تحقیق کے مطابق شریعاً ابوری سے باہر نکل آباءہ ہوا المعالیم رحمیۃ الرحمٰن المعالیم المعالیم کی تحقیق کے مطابق شریعاً ہوا کو کہ المعالیم کے اجازت ہوا کہ المعالیم کے المعالیم کے المعالیم کے المعالیم کے المعالیم کی تعقیم کی اداری سے دورہ ہوا کی المعالیم کی المعالیم کی تعقیم کی دورہ ہوا کی ہوری پڑھی واجب ہے دہوں گے۔ ہاں مسافر کو تیجھے فرض چار پورے پڑھے ہوتے ہیں۔ بھیریا کا حراب کی خروں کے۔ ہاں مسافر کو تیجھے فرض چار پورے پڑھے ہوتے ہیں۔ سنتیں اور ویڑ لوٹانے کی ضرورت نہیں قصر صرف ظہر ، عصر اورعشاء کی فرض رکعتوں میں کرنا ہے۔ بعنی ان میں چار رکعت فرض کی جگھے دور کعت ادا کی جا سمیں گی ۔ باقی سنتوں اورور کی رکعتیں پوری ادا کی جا سمیں گی ۔ دوسرے شہریا گا وک وغیرہ میں جنبی کے ابعد جب تک پندرہ دن سام کی جھے فرض کی جیسے کی خور میں جنبی کے ابعد جب تک پندرہ دن سام کی اسمون کی اسمون کی مطاب کی خور میں کہا ہوا کی جا سمیری گی دور کو اسمونی کی اسمون کی اسمون کی اسمون کی خور کی کا مطالعہ فرما کی ہے۔ میں معافری کی مطاب کی کی معافرہ کی کا مطاب کی کا مطاب کی کا مطاب کی کھر کی مطاب کی کو مسافر کی ایک کی اسمون کی کھر کی کا مطاب کی کی کو مسافر کی ادام ختم ہوجا کی اور دورہ تھی کہا کی گا داب اسے روزہ بھی رکھنا ہوگا اور نماز بھی تصرفر کی کا مطالعہ فرما کیں۔ '' کا مطالعہ فرما کی گیں۔ '' کا مطالعہ فرما کیں۔ '' کا مطابعہ کیا کے دوسر ہے۔ ہوائی میں کہنے کے دوسر کے میں دین کے مصرفی کیں۔ '' کا مطالعہ کو ما کیں۔ '' کا مطابعہ کیا گا کے دوسر کے ہوائی کیا کہ کیں۔ '' کا مطابعہ کیا گا کے دوسر کے بیات میں کو کیا کی کو کو کو کیا کو کور

 نمازی کو بیڑھ کراور بیٹھنے پرقدرت نہ ہوتواشاروں سے نماز پڑھنے کی رخصت عطا کی گئی ہے۔ نیز مرد کو چارعور توں سے نکاح اورا پنی مملوکہ باندیوں (بیاب نہیں پائی جاتیں) سے وطی کی اجازت عطافر مائی ہے۔ پس انڈ الکائن عَدِّوَ عَلَّ نے ان میں وسعت رکھی ہے۔''

# ہر گناہ سے خلاصی کی راہ موجود ہے:

حضرت سید ناامام ابوالحسن علی بن احمد واحدی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۸ه هه) اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ''حرج سے نگی مراد ہونے پرتو تمام مفسرین کرام رحم الله السام کا اتفاق ہے کیکن نگی کودور کس طرح کیا گیااس میں اختلاف ہے۔ چنا نچہ ،حضرت سید ناامام محمد بن مسلم بن شہاب زہری علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۱۲۲ه هه) روایت کرتے ہیں کہ حضرت سید ناابن عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عباس رضی الله تعالی عبان فرمایا: ''اللّی اُن عَوْدَ حَلَّ نے گناہ کومٹانے والی چیز ول کو چھٹکارے کا راستہ بنایا ہے۔' یعنی جس سے گناہ سرز دہو گیا اللّی اُن اُن عَوْدَ حَلَّ نے اس کے لئے چھٹکارے کا کوئی نہ کوئی راستہ رکھا ہے۔ جیسے تو بہ یا قصاص یا مظلوم کا مطالبہ پورا کرنے یا کوئی بھی گناہ میں کے ذریعے خلاصی ہو سکتی ہے۔ الغرض مومن کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوجائے اللّی عَرْدَ حَلَ مَن کے خلاصی و چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور رکھی ہے۔

# بوقت شبه يقين برغمل كاحكم:

''طریقہ محدیہ'' میں مذکورساتویں آبت طیبہ کی تفسیر میں حضرت سیِدُ نا ابن عباس رض اللہ تعالی عہما سے ایک قول میہ بھی مروی ہے کہ'' بیآ بت رَمُضان المبارک ، حج اور عید الفطر وغیرہ کے چا ند کے بارے میں ہے جب اس میں لوگوں کوشک ہو (یعنی فرائض کی ادائیگی کے اوقات میں تم پرکوئی تنگی نہیں ) یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جائے (یعنی جب چا ندمشتبہ ہو جائے تو یقین حاصل ہو نے تک وسعت و گنجائش ہے )۔ اس لحاظ سے تنگی کو دور کرنا اس طرف راجع ہے کہ شبہ کے وقت ہمیں صرف یقین میمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔'' (1)

.....ر کھنے کی بجائے پہلے اِسی رمضان المبارک کے روزے رکھ لیجئے۔ قضاء بعد میں رکھ لیجئے۔ بلکہا گرغیرِ مریض ومسافرنے قضاء کی نیت کی جب بھی قضاء نہیں بلکہ اِسی رمضان شریف کے روزے ہیں۔'' (اللدرالمه ختار، ج۳،ص ۶۰۶)

.....تفسير الطبرى، پ١٧، الحج ، تحت الآية: ٧٨، الحديث: ٢٥٣٩٦، ج٩، ص ١٩٣.

#### ہم سے سخت احکام ہٹادیئے:

حضرت سبِّدُ نا ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سبِّدُ نا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے بوچھا:'' کیا چوری وزنا کے معاملہ میں بھی ہم سے ننگی دور کی گئی ہے؟'' آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشا دفر مایا:'' کیوں نهيں!ارشادِبارى تعالى كى دوماجعك عَكَيْكُم في الدين مِن حَرج الله على معامله ميں جو سخت احكام بني اسرائيل برلازم تصانب عَرْوَرَ حَلَّ نَهُ وَمَم سے ہٹادیئے۔" (1)

# بوقت ِ ضرورت رخصت يرعمل:

حضرت سبِّيدُ ناابوبسطام امام مقاتل بن حيان نبطي بلخي عليه رحمة الله القوى (متوفى قبل ٥٠ ١هـ) اور حضرت سبِّيدُ ناامام ابومنذر ہشام بن محمد بن سائب کلبی علیه رحمة الله الولى (متوفی ٢٠٠هه) نے اس آیت مبارکه کی تفسیر میں فرمایا: "ضرورت کے وقت رخصت پڑمل جائز ہے جیسے بحالت سفرنماز میں قصر کرنے ، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیم کرنے ،اضطرار کی حالت میں مردار کھانے اور بیاری وسفر میں روزہ قضاء کر کے رکھنے کی رخصت ہے۔'' (2)

## بياري ومصيبت گنا هون سے معافی كاذر بعه:

حضرت سیّدُ ناامام علی بن محمد خازن شافعی علیه رحمة الله الكانی (متونی ۱۲۱۷هه) فرماتے ہیں: ''یہال حرج سے مراد تنگی اور تختی ہےاور تنگی تختی اس طرح دور کی گئی ہے کہ مومن کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوجائے تو انتہائیءَ بَدُوَ هَا اس کے لئے ا خلاصی و چھٹکارے کی کوئی نہ کوئی راہ ضرورر کھی ہے۔ بعض گناہ تو بہ سے اور بعض دیگر گناہ مٹانے والی چیزوں مثلاً بیار یوں اور مصیبتوں وغیرہ <sup>(3)</sup> کے ذریعے معاف ہوجاتے ہیں۔ پس توفیق یافتہ بندے کے ق میں کوئی گناہ اور قابلِ

<sup>.....</sup>تفسير الطبرى ، پ٩، الاعراف ، تحت الآية: ١٥١ ، الحديث: ١٥٢٥ ، ١ ، ج٦، ص٨٦.

<sup>.....</sup>تفسير البغوي ، پ١٧، الحج ، تحت الآية:٧٨ ، ج٣، ص٢٥٣.

<sup>......</sup> دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار بے مکتبة المدینه کی مطبوعه 1250 صَفّات پر مشتمل کتاب، '**بهار شریعت**' جلداوّل صَسفُ حَسه 799 تا 800 يرصدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامه مولينا مفتى ما معلى عظمى عليرحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) فرمات بين: "بياري بهي ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے منافع بے شار ہیں، اگر چہ آ دمی کو بظاہراس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر حقیقة ً راحت و آ رام کا ایک بہت بڑاذ خیرہ ہاتھ آ تا ہے۔ پیظا ہری بیاری جس کوآ دمی بیاری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیاریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے حقیقی بیاری امراض روحانیہ .....

گرفت عمل الیانہیں جس سے چھٹکارا پانے کادین اسلام میں راستہ نہ ہو۔' اورا یک قول یہ بھی ہے کہ' اللّٰ اُعَدَّوَ جَلَّ نے اس امت کو دوالین خصلتیں عطافر مائیں جو کسی اور کوعطانہ فر مائیں (1).....انہیں لوگوں (دیگرامتوں) پر گواہ بنایا اور (۲)....ان پر دین میں کوئی دشواری ونگی نہ رکھی۔''

## استطاعت كےمطابق عمل كرو:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضاوي عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٥ هـ) طريقة محمدييه ميس مذكورسا توين آيت مباركهُ 'وَمَاجَعَلَ عَكَيْكُمْ فِاللِّي يْنِ مِنْ حَدَيِح " " كَتحت فرمات بين : ' يعني تمهيس كسي ايسي حكم كا مكلف (پابند) نہیں کیا گیا جس بڑمل کرنا دشوار ہو۔ بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں اس رخصت بڑمل کرنے سے رو کنے والا کوئی تھم ہے نہاسے چھوڑنے کا کوئی عذریا پھراس رخصت کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان پر کوئی کام کرنا دشوار ہوجائے تو أنہيں ديئے گئے بعض احكام اٹھا لئے جاتے ہیں۔جبیبا كە كى مدنى سلطان، رحمتِ عالمیان صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ ..... ہیں کہ بیالبتہ بہت خوف کی چیز ہے اوراس کومرض مہلک مجھنا جا ہیے۔ بہت موٹی سی بات ہے جو ہرشخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہوگر جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدرخدا کو یاد کرتا اور تو یہ واستغفار کرتا ہے اور بہ تو بڑے رتبہ والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا ع انچہ ازدوست میر سلنیکوست ۔ (یعنی وہ چیز جودوست کی طرف سے پینچی ہے، اچھی ہوتی ہے) مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبرواستقلال سے کام لیں اور جزع وفزع کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نید یں اورا تنا تو ہر مخض جانتا ہے کہ بےصبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہر ہے گی پھراس بڑے تواب سےمحرومی دوہری مصیبت ہے۔ بہت سے نادان بیاری میں نہایت بے جا کلم بول اٹھتے ہیں بلکہ بعض *گفرتک بینچ جاتے ہیں۔مع*اذالله۔**(ذَلَهُء**َ أَوَ جَلَّ كَاطرف ظلم كي نسبت كرديتے ہیں، پيتو بالكل ہی خسب وَالسَّدُنيَا وَ الْأَخِرَةَ كَمْصِداق (یعنی دنیاهآخرت میں نقصان اٹھانے والوں کی طرح) بن جاتے ہیں۔''اس کے بعد صدرالشر بعد رحمة الله تعالی علیہ نے بیماری کے فوائد کے متعلق احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں جن میں سے دویہاں درج کی جاتی ہیں: (1)....تیچے بخاری صحیح مسلم میں ابوہریرہ وابوسعیدرضی الله تعالى عنهما ہے مروى ،حضورا قدس صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم فرماتے ہيں: ' مسلمان كوجو تكليف وہم وحزن واذبيت وغم پننچے، يہال تك كه كا نثا جواس کے چیھے ،اللہ تعالی ان کے سبب اس کے گناہ مٹادیتا ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب السرضی،باب ماجاء فی کفارہ المرض.....الخ، الحديث: ١٤ ٢ ٥، ج٤ ، ص٣) (٢).... صحيحين مين عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے مروى ، كه حضور (صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ) فرماتے ہیں: ''مسلمان کوجواذیت پہنچتی ہے مرض ہویااس کے سوانچھ اور ،اللہ تعالیٰ اس کے سیّات( گناہوں) کوگرادیتاہے ، جیسے درخت سے ہیتے مرض المربع السابق، باب وضع اليدعلي المريض الحديث: ٥٦٦٠ ، ص٩)

.....تفسير الخازن ، پ١١، الحج ، تحت الآية: ٧٨، ج٣، ص ٣١٩.

رخصت نشان ہے:''جب میں تمہیں کوئی تھم دوں تواپنی استطاعت کے مطابق اسے بجالاؤ۔'' (1)

## میانہ روی کے متعلق (10)احادیثِ مبارکہ

میانہ روی (اعتدال) اختیار کرنے پر کئی احادیثِ مبار کہ دلالت کرتی ہیں جن میں سے 10 بیان کی جاتی ہیں۔

# همل حديث شريف:

1 } ..... حضرت سبِّدُ نا أنس رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه چند صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم ، حضور تا جدار مدينه، قرارِ قلب وسینہ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی عبادت کے بارے میں دریا فت کرنے کے لئے آپ صلّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم کی از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجروں (گھروں) کے قریب حاضر ہوئے۔ جب انہیں بتایا گیا تو گویا کہ وہ اسے کم سمجھتے ہوئے کہنے لگے کہ '' ہم رسول الله صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی معصوم ہستی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ خودکوان یر قیاس کرنے لگے۔ بیتووہ ہیں کہ جن کے سبب ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیئے گئے ۔ چنانچے، ان میں سے ایک نے کہا:''میں اب ہمیشہ ساری رات (نفل) نماز پڑھوں گا۔'' دوسرے نے کہا:''میں ساری زندگی روزے ر کھتار ہوں گاکسی ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑوں گا۔' تیسرے نے کہا:''میں ہمیشہ عورتوں سے دورر ہوں گا اور بھی شادی نہیں کروں گا۔'اسی اَ ثنامیں حضور نبی رحمت ، شفیع امت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم تشریف لے آئے اورارشا دفر مایا: " تم لوگوں نے ایساایسا کہا۔ (الله) عَزَّوَ هَلَ كُلْتُم عَرَّهُ عَرَّوَ هَلَ كُلْتُم عَرِي الله عَلَى الله عَل زیادہ تقو کی والا ہوں لیکن میں (نفلی)روز ہے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ تا بھی ہوں۔(رات میں) نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اورعورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں توجس نے میری سنت سے روگر دانی کی وہ مجھ سے نہیں (یعنی میں اس سے

(حضرت سيِّدُ ناامام بخارى وحضرت سيِّدُ ناامام سلم رحمة الله تعالى عليهاني اس حديث شريف كوا بني ابني سند كے ساتھ روايت فرمايا) اور حضرت سبِّدُ ناامام احمد بن شعيب نسائي عليه رحمة الله الوالي (متوفي ٣٠٣هه) كي روايت مين بيزا كدي كه ان صحابهُ

<sup>.....</sup>تفسير البيضاوي ، پ٧١ ، الحج ، تحت الآية: ٧٨ ، ج٤ ، ص ١٤٣ .

صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر، الحديث: ٣٢٥٧، ص ١٠٩، ملتقطا.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، الحديث: ٥٠٦٣ ، ٥٠ ص ٤٣٨ .

كرام رضى الله تعالى عنهم ميں سے سى نے كہا: ''ميں بھى گوشت نہيں كھاؤں گا۔'' (1)

## حديث پاک کی شرح:

اس حدیث پاک میں بیان ہوا کہ ' بعض صحابۂ کرام ضی اللہ تعالیٰ نہم، از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے حضور نبی کر یم صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی عبادت کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ اس سے مرادوہ زائد عبادت ہے جوآپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم اسپنے مقدس گھر پر بجالاتے تھے جن کا صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کم نہیں تھا اور عالب طور پر انسان کے پوشیدہ معاملات پر اس کی زوجہ زیادہ مطلع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس زائد عبادت کے متعلق دریافت کرنے کے لئے صحابۂ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، از واج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔

نیز بیان ہوا کہ جب انہیں حضور نبی گریم صنّی اللہ تعالی عایہ وآلہ بنّم کی عبادت پر مطلع کیا گیا تو گویا کہ وہ اسے کم سمجھے۔

ایمنی ان کی حالت اس شخص کے مشابہ ہوگئی جواسے قلیل سمجھتا ہے اوران میں سے بعض نے اس عبادت کو بعض کے حق میں کم سمجھا اور کم سمجھنے کی وجہ بیٹھی وہ اپنی عقلوں کے مطابق اس عبادت کو کثر ت میں بڑھا ہوا سمجھتے تھے اورا پنی رائے کے مطابق اس کثر ت کو اچھا جانتے تھے اوراس کی بنیادان کا بیاء تقادتھا کہ کمال کثر ت کرنے اوراچھائی اپنی جانوں پر سختی کرنے میں ہے۔ پھرانہوں نے حضور نبی گریم صفّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے کم ہونے کی وجہ بیہ بیان کی کہ ہم اپنی غیر معصوم جانوں کورسول اللہ صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معصوم ہستی پر قیاس نہیں کر سکتے اور حضور نبی اکرم صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اچو معاملہ ہے ہم اس سے خالی ہیں اس لئے ہم اپنے ربء وَّ وَ حَلَّ کے حضور الیکی مقام ومر تبہ والی عبادت کا معاملہ نہیں کر سکتے اور کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ بیتو وہ ہیں کہ جن کے سبب ان کے اگلوں الیکی مقام ومر تبہ والی عبادت کا معاملہ ہیں کر سکتے اور کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ بیتو وہ ہیں کہ جن کے سبب ان کے اگلوں اور پیچیلوں کے گناہ بخش دیئے گئے۔

(اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس قول ''وَ قَدُ خَفَ مَ لَدُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَا تَا تَحَدَّ حَرَّت سيرى عبدالغنى عليه وَ مَا تَا تَحَدُّمُ مَنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَا تَحْدَ مُنْ مَنْ أَلُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَا تَحْدَ مُن الله تعالی عليه وَ آله وَ مَا تَعْدُ مِن الله تعالی عليه وَ آله وَ مَن الله تعالی عليه وَ آله وَ الله وَ مَن الله تعالی عليه وَ آله وَ الله وَالله وَال

.....سنن النسائي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن التبلتل الحديث: ٩ ٢ ٣ ٢ م ٥ ٢ ٢ .

ٱلْحَدِيُقَةُ النَّديَّةُ

#### سب سے زیادہ ﴿ نَا أَنُّ مُعَرَّوَ حَلَّ سے دُرنے والے:

'' طريقة محدييه''مين مذكور پهلي حديث شريف مين رحمتِ عالم ،نورِ مجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے صحاب كرام رض الله تعالى عنهم سے استفسار فرمایا: ' متم لوگوں نے ایساایسا کہا۔' اس کے بعد آ پ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے بیان حق میں جلدی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رض اللہ تعالی عنہم کے جواب کا انتظار نہ فر مایا بلکہ فوراً قشم کے ساتھ ارشا دفر مایا:' ﴿ لَا لَهُ اَوْ اَحْدًا کَی قشم! میں تم سب سے زیادہ اللہ اُنٹی اُؤ وَ سَالُ سے ڈرنے والا ہوں۔'' کیونکہ ڈرنا ( یعنی خوف وحشیّت )علم کے تابع ہے ( یعنی جتنا علم زياده اتنا وْرزياده) حبيها كه أن في عَرَّو حَلَّ ارشا وفر ما تا ب: ' إِنَّهَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَ الْحِلَالْعُ لَلَّوُ الْعِلَا عُلِيَا وَ الْعَالَ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَبِيا كَهِ الْعُلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ ترجمهُ كنزالا يمان: الله سے اس كے بندول ميں وہي ڈرتے ہيں جوعلم والے ہيں۔ 'ليعنی ذاتِ باري تعالیٰ كاعلم ومعرفت ركھنے والے ہی ڈرتے ہیں اورسر دارِ دو جہاں مجبوبِ رحمٰن صلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم ساری مخلوق سے بڑھے کر انڈی ہوء کے وَجَالَ کاعلم اور معرفت رکھتے ہیں۔لہذا آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ساری مخلوق سے زیادہ اللّٰ اللهُ عَدَّوَ هَلَّ سے ڈرنے والے ہیں۔''

## سب سے بڑے مقی:

پہلی حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا که''میںتم سب سے زیادہ تقویٰ والا ہوں۔''یعنی گویا کہ آ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وَآله وسَلَّم نے صحابہُ کرام رضی اللہ تعالی عنبم سے فر مایا: جب میں سب سے زیاد مان اللہ عَدَّرَ حَلَّ سے ڈرتا ہوں اور سب سے برامتنقی ہوں تو پھرتم بیر کیسے کہہ سکتے ہو کہ مُدیں طاعت وعبادت میں کم ہوں اور وجہ بیہ بیان کرتے ہو کہ الکی عزَّوَ هَلَّ نے میرے سبب میرے اگلوں اور پچپلوں کے گناہ بخش دیئے اس لئے مجھے کثر تِعبادت کی حاجت نہیں اور تمہارا معاملہ اس کے برعکس ہےاس کئےتم کثرتِ عبادت کے ختاج ہو۔''

# مدنی آ قاصلًی الله علیه وسلّم کے فعلی روز ہے:

''طریقه تحدید'' میں مذکور پہلی حدیث شریف میں پیجھی فر مایا:'' میں (نفلی) روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ تا بھی ہوں۔''یعنی جب میرے لئے بغیر کسی تکلف و بناوٹ کے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ رکھوں تورکھ لیتا ہوں۔''جیسا کہ حضور نبی مُکَرَّ م ، نُو رِمجِسم ، رسولِ أكرم ، شہنشاہِ بنی آ دم سنَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسکَّم اینے اہل میں ہے کسی کے پاس تشریف لے جاتے اور استفسار فرماتے:'' کیا آج تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟''اگر جواب ملتا:''نہیں۔'' توارشا دفر ماتے: ''میں روز ہسے ہوں۔''<sup>(1)</sup> نیز اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم کو حکم دیا کہ آپ یوں فرما <sup>ن</sup>میں:'' وَصَآ اَنَا **ڡِنَ الْمُتَكَيِّلِفِيْنَ** ۞(پ ٢٣،ص ٤٦٠) ترجمه كنزالا يمان: اور ميں بناوٹ والوں ميں نہيں ـ'' اور سيّــدُالُــهُبَـلِّ غِيـُـن ، رَحْمَةٌ لِّلُعلَمِیْن صَلَّى الله تعالی علیه وَ الدوسَلَم کے روز و چھوڑنے کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ چندا حادیثِ کریمہ بیان کی جاتی ہیں:

(۱).....حضرت سیّدنا اُسامه رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ سر کا رِوالا یخبار ، ہم بے کسول کے مدد گار صلّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم بيه دريے (نفلي) روزے رکھتے تو کہا جاتا: ''اب روزہ نہيں چھوڑيں گے۔''اورروزے چھوڑتے رہتے تو کہا جاتا:''ابروزہ ہیں کھیں گے۔'' <sup>(2)</sup>

(٢).....حضرت سبِّدُ نا أنس رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه "رسولوں كے سالار، دوعالم كے ما لك ومختار باذنِ پرورد گار، شهنشاهِ ابرارءَ ـِزَّوَ هَلَّ وصلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کسی مهینے میں روز <u>سے رکھنا چھوڑ دیتے</u> یہاں تک کہ ہم گمان کرتے کہ اب اس مہینے میں کوئی روز ہٰہیں رکھیں گے پھر جب روز ہ رکھتے حتی کہ ہمیں گمان ہوتا کہ اس مہینے کا کوئی روز ہٰہیں

**(٣)**.....حضرت سبِّيدُ نامسلم بن حجاج قشيري عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦١هه) كى روايت كےمطابق ہے: ''سركارِ مدينة،قرارِقلب وسينه، باعثِ نُزولِ سكينه صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نفلي روز ه ركها كرتے تو كها جاتا:''حضورصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم روز بے رکھتے ہی جارہے ہیں۔' اورروزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو کہاجا تا:''حضور صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم روز نے نہیں رکھ رہے،حضورصلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم روز نے ہیں رکھر ہے۔

(٧) .....حضرت سيّدُ نا ابن عبّا س رضى الله تعالى عنهما مع مروى ہے كه اللّه الله عَزَّو جَلَّ حَمْح بوب، دانا ئے عُميو ب، مُنزَّ وَ عَنِ الْعُيوبِ عِنَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَّم روز برر كھتے حتى كه كہنے والا كہتا: ' ﴿ فَأَنْ عَزَّو حَلَّ كُفتُم ! اب روز ونہيں چھوڑيں گے۔'' اورروز بركھناترك فرماديتے يہاں تك كه كہنے والا كہتا: اللہ عَوَّوَ حَلَّ كَ فَتَم ! ابروز ہٰہيں ركھيں گے۔ اور

.....سنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب النية في الصيام، الحديث: ٢٣٢٦، ص٢٢٨)

.....سنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب صوم النبي .....الخ ، الحديث: ٢٣٦١ ، ص ٢٢٣٩.

.....صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب قيام النبي بالليل من نومه .....الخ ، الحديث: ١١٤١ ، ص ٨٩.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب صيام النبي في غير رمضان.....الخ،الحديث: ٢٧٢٨، ص ٨٦٣.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب صيام النبي في غير رمضان.....الخ،الحديث: ٢٧٢٤، ص ٨٦٣.

## الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

#### عبادت کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے:

'' طریقه محدیی 'میں بیان کردہ پہلی حدیث شریف میں صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجعین سے یہ بھی ارشا وفر مایا کہ ''میں (رات میں )نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں لیعنی میں تہجد پڑھ کر سوجا تا ہوں یا (یہمراد ہے کہ ) میں رات کا کچھ حصہ نماز پڑھتا ہوں اور ہاقی کچھ حصہ سوتا ہوں اور ساری رات نماز نہیں پڑھتا۔''اس پر درج ذیل فرامین مبارکہ ولالت كرتے ہيں:

(١).....اُمُّ المؤمنين حضرت سبِّدَ تُناعا كَشْهِ صديقة مِن الله تعالىء نها ارشاوفر ما تى بين: 'سيّــدُ الْــمُبَـلِّ غِينن وَحُمَةٌ لِّلُعلَمِیْن صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم رات کے ابتدائی حصے میں آ رام فرماتے اور آخری حصے میں قیام کرتے۔نماز پڑھتے پھر ا پنے بستر مبارک پرتشریف لے آتے ۔ پھر جب اذان کھی جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتے اور اگر حاجت ہوتی توغسل فرماتے ورنہ وضوفر ماکر (نماز کے لئے)تشریف لے جاتے۔'' (1)

(٢).....أمُّ المؤمنين حضرت سبِّدَ مُنا عا كشه صديقه رضي الله تعالىء نها بهي ارشا دفر ما تي بين كه ' حضور نبي ياك ،صاحب کُوْ لاک، سیّاحِ اَفلاک مِنَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم بھی رات کے ابتدائی حصہ میں غنسل فر ماتے بھی آخری حصہ میں اور نمازِ وتر تبھی رات کے ابتدائی حصہ میں ادا کرتے اور بھی رات کے آخری حصہ میں اور قر اُت بھی بلند آ واز سے کرتے اور بھی بیت آواز سے۔'' <sup>(2)</sup>

(س).....أمُّ المؤمنين حضرت سبِّدَ مُنا أمِّ سلمه رضى الله تعالى عنها نے ارشا دفر مايا كه ' تا جدار رسالت، شهنشا و مُوَّ ت، مُخْزنِ جود وسخاوت، پیکرِعظمت وشرافت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نماز پڑھتے اور پھرجس قدرنماز پڑھی اتنی ہی دیرسوتے يهال تك كه صبح هوجاتي ـ'' (3)

## سركارِمد بينه ملَّى الله عليه وسلَّم كى از واج مطهرات:

''طریقه محمدیه'' میں مذکور پہلی حدیثِ مبار که میں بیر بھی ارشاد ہوا که' میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔'' اور

.....صحيح البخاري ، كتاب التهجد ، باب من نام اول الليل واحيا آخره ، الحديث: ١١٤٦ ، ص ٨٩.

.....سنن ابي داؤد ، كتاب الطهارة ،باب الجنب يوخر الغسل ، الحديث: ٢٢٦، ص١٢٣٨ ،بتغيرقليل.

.....سنن ابي داؤد ، كتاب الوتر، باب كيف يستحب الترتيل في القراء ة،الحديث: ٢٦٦ ، ١٣٣٢.

المُنْ الله عَدَو مَلَ كَ بِيار حبيب ، حبيب لبيب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في جن عور تول سے عقد زكاح فر مايان كى تعداد كيار ه

#### ہے۔جن میں سے چوکا تعلق قبیلہ قریش سے تھاان کے اسائے گرامی یہ ہیں:

- (١).....أمُّ المؤمنين حضرتِ سيّدَ تئاً خديجه بنت خويلدرض الله تعالى عنها
- (٢).....أمُّ المؤمنين حضرت سبِّد مُّنا عا كشه بنت ابوبكر رضى الله تعالى عنها
- (٣).....أمُّ المؤمنين حضرتِ سيّدُ مُناحفصه بنت عمر بن خطاب رض الله تعالى عنها
  - (٣).....أمُّ المؤمنين حضرتِ سيّد تُنَا ام حبيبه بنت ابوسفيان ضي الله تعالى عنها
    - (۵).....أمُّ المؤمنين حضرت ِسيّد تُنا ام سلمه بنت ابواميد ضي الله تعالى عنها
      - (٢).....أمُّ المؤمنين حضرت سبِّد مُنا سوده بنت زمعه ضي الله تعالى عنها -

#### اور جاراز واج مطہرات عرب سے علق رکھتی تھیں جن کے اسائے کریمہ یہ ہیں:

- (٤).....أمُّ المؤمنين حضرت ِسبِّدَ مُنا زينب بنت جحش ضي الله تعالى عنها
- (٨).....أمُّ المؤمنين حضرت ِسبِّدَ مئنا ميمونه بنت حارث الهلاليد ضي الله تعالى عنها
- (٩).....أمُّ المؤمنين حضرت ِسيِّدَ تُنَا أمُّ المساكيين زينب بنت خزيمه الهلاليد ضي الله تعالى عنها
  - (١٠).....أُمُّ المؤمنين حضرتِ سبِّدُ مُنا جويريه بنت حارث خز اعيه رضى الله تعالى عنها \_

#### اورایک زوجه مطهره کاتعلق غیر عرب بنی اسرائیل سے تھااور وہ قبیلہ ئن نضر کی تھیں جن کامبارک نام یہ ہے:

(١١).....أمُّ المؤمنين حضرت ِسبِّدَ مُنَا صفيه بنت حيي ّض الله تعالى عنها \_

ان میں سے دولیعنی اٹم المؤمنین حضرت سیّد مُننا خدیجہ اور اٹم المؤمنین حضرت سیّد مُننا اُٹم المساکین زینب منی الله تعالی عنه اسرکار مدینه، قرار قلب وسینه، باعث نُز ولِ سیکنه سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں انتقال فرما گئیں تھیں اور بقیہ نوکا انتقال آ ہے سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے وصالِ ظاہری کے بعد ہوا۔ (1)

## سركار مدينه صلّى الله عليه وسلّم كى بانديان:

مُحبوبِ رَبُّ العزت مُحسنِ انسانیت مِنَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی جار باندیاں تھیں۔جن کے اسائے شریفہ یہ ہیں:

.....المواهب اللدنية للقسطلاني ، المقصد الثاني ،الفصل الثالث في ذكر ازواجه .....الخ ، ج ١ ، ص ١٠٤.

ا میک باندی اممُ المؤمنین حضرت ِ سیّد مُنا زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها نے رحمت ِ عالم ،نور مجسّم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کو

ہبہ ( یعن تھنہ ) کی تھی اور ( م ) .....ایک باندی آپ سلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے پاس قید ہو کر آئیں تھیں۔'

اس كالفصيلي بيان شارح بخاري حضرت سيِّدُ ناامام احمد بن محمد قسطلا في عليه رحمة الله الوالي (متوفي ٩٢٣ هـ) كي كتاب متطابُ 'المُوَاهِبُ اللَّدُنِيَّة "ميں ہــ

#### گوشت کے استعمال میں اعتدال:

''طریقہ محدیہ'' میں مذکور پہلی حدیثِ مبار کہ نسائی شریف میں بھی آئی ہے جس میں بیزائدہے کہ ان صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ہے کسی نے کہا:'' میں بھی گوشت نہیں کھا ؤں گا۔''یعنی کسی بھی جانور کا گوشت نہیں کھا وُل گا۔ (جبکہ اعتدال ضروری ہے) چنانچے، حضرت سبِّدُ ناا مام عبدالرءوف مناوی عليه رحمة الله القوی (متوفی ١٠٠١ه) " فَيُصُ الْقَدِيْر شَوْحُ الُجَامِعِ الصَّغِيُّرِ" مِينَ فَلَ كَرتْ بِين كَه حُجَّةُ الْإِسُلَامِ حَضرت سيِّدُ ناامام محمد بن محمد غز الى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥هـ) فر ماتے ہیں که' ہمیشه گوشت نہیں کھا نا چاہئے کیونکہ امیرالمؤمنین حضرت سیِّدُ ناعلی المرتضٰی حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَجْهَهُ الْحَدِیْمِ کا فر مانِ نصیحت بنیاد ہے:''جو چالیس دن تک گوشت نہیں کھا تااس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور جولگا تار چالیس دن تک گوشت کھا تا ہے اس کا ول شخت ہوجا تا ہے۔' (2)

## رہیانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت:

"تَفُسِيُرُ الْبَغَوِى" مِن اس آيتِ مِباركه: يَاكُيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا الاَتُحَرِّمُوا طَيِّباتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمُ (ب٧: المائدة ذ٧٨) ترجمه كنزالايمان: اے ايمان والوحرام نه همراؤوه سخرى چيزيں كماللد نے تمہارے لئے حلال كيس '' كے تحت منقول ہے کہ مفسرین کرام رحم الله اللام بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی ممکر من و رجمتم ، رسولِ آ کرم ، شہنشاہ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ایک بارلوگوں کونصیحت فر مائی اور قیامت کے احوال بیان فر مائے توان پر رفت طاری ہوگئی اوروہ رونے ،

<sup>.....</sup>المواهب اللدنية للقسطلاني ، المقصد الثاني ،الفصل الثالث في ذكر ازواجه .....الخ ،ج١ ،ص١٤

<sup>.....</sup>فيض القديرللمناوي ،تحت الحديث: ٤٧٥٧ ،ج٤،ص٦٦ -

احياء علوم الدين، كتاب كسرالشهو تين،بيان طريق الرياضة .....الخ،ج٣،ص١١٧.

گے۔اس کے بعد دس صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین حضرت سیّد نا عثمان بن منطعون جمعے رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جمع ہوئے جن میں امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق ،امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو حذیفہ کے غلام سیّد نا عبد اللہ بن مسعود، حضرت سیّد نا ابو حذیفہ کے غلام حضرت سیّد نا ابو حذیفہ کے غلام حضرت سیّد نا سالم ،حضرت سیّد نا ابو حذیفہ کے غلام حضرت سیّد ناسالم ،حضرت سیّد نا مقداد بن اسود، حضرت سیّد ناسلمان فارسی اور حضرت سیّد نا معقل بن مقران رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین شامل تھے۔ وہاں انہوں نے مشاورت کی اور اس بات پرتمام منفق ہوگئے کہ آئندہ رہبانیت اختیار کریں گے۔ ٹائے گالباس پہنیں گے۔خود کوضی کرلیں گے۔ بلا ناغہ ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ساری ساری رات عبادت کریں گے۔بستر پرنہیں سوئیں گے۔گوشت اور چربی نہیں کھائیں گے۔عورتوں اور خوشبو کے قریب نہیں عبادت کریں گے۔بستر پرنہیں سوئیں گے۔گوشت اور چربی نہیں کھائیں گے۔عورتوں اور خوشبو کے قریب نہیں جائیں گے اور زمین میں سیاحت کریں گے۔

التُدصلَّى التُدتعالى عليه وآله وسلَّم! اورجم نے اس سے بھلائی ہی كا ارادہ كيا ہے ۔ ' تو آپ سَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مايا: '' مجھےاس کا حکمنہیں دیا گیا۔'' پھرارشا دفر مایا:'' تم پرتمہاری جانوں کا بھی حق ہےاس لئےتم (نفلی)روز بے بھی رکھواور ناغه بھی کرواوررات میں قیام (یعنی عبادت) بھی کرواورسویا بھی کرو کیونکہ میں قیام بھی کرتا ہوں اورسوتا بھی ہوں۔ روزے رکھتا بھی ہوں اور چیوڑتا بھی ہوں۔ چر ٹی وگوشت کھا تا ہوں اور عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ پس جس نے میری سنت سے روگر دانی کی وہ مجھ سے ہیں ۔'اس کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت صلَّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے لوگوں کو جمع کیااور خطبہ دیتے ہوئے ارشا دفر مایا:''لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عورتوں ، کھانے ،خوشبو، نینداور حلال لذاتِ دنيا كوخود يرحرام كرليا\_ يادر كھو! ميں تمهيں (عيسائيوں كي طرح) قِيسّينُ سُن (يعني عالم)اور را هب (يعني درويش) بننے كاحكم نهيں دیتا کیونکہ میرے دین میں گوشت اورعورتوں کوچھوڑ ناروا ہے نہ ہی صَوْمَعُوں (عبادت خانہ ) کواختیار کرنا۔ بےشک میری امت کی سیاحت روز ہ اور ان کی رہبانیت جہاد ہے۔ (اے لوگو!) تم ان العزت عَرْوَ مَلَّ کی عبادت کرو۔اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ ٹھہراؤ۔ حج وعمرہ بجالا ؤ نماز پڑھو۔ زکو ۃ ادا کرواور ماہ رمضان کے روز بےرکھواور ثابت قدمی اختیار کر جہمیں ثابت قدم رکھا جائے گا۔اس لئے کہتم سے پہلے کی امتیں شدت تیختی کی وجہ سے ہلاک ہوگئیں۔انہوں نے خود سختی کی توان ن نوان نے کھی ان سختی ڈال دی۔ گرجوں اور گھروں میں موجودہ عیسائی انہیں کے باقی ماندہ لوگ بير، ''يس اس موقع بران أن عَرَّو حَلَّ في بير يت مبارك (يَا يُنْهَا الَّذِيثَ امَنُوالا تُحَرِّمُوا طَيِّبِ مَا اَحَلَّ اللهُ تَكُمُّم (ب٧، المائدة: ۸۷) نازل فرمائی۔

## اُمَّتِ محربهِ کی رہبانیت:

حضرت سیّدُ ناسعد بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضرت سیّدُ ناعثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنه نے بارگاه رسالت میں حاضر ہوکرعرض کی:'' یارسول الله صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم! ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجئے'' تو ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَهِ بِهَارِ بِحِبِيبِ،حبيبِ لبيبِ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: '' جوفصی ہوایا جس نے کسی کوفصی کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیونکہ میری امت کے لئے خصی ہونا یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں۔''انہوں نے عرض کی:'' یارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! سياحت كي اجازت عطا فرما ييِّين "ارشا دفر مايا: "ميري امت كي سياحت الكلُّغ عَرَّو هَلَّ كي راه

میں جہاد کرنا ہے۔'' پھرعرض کی:''یارسول الله صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم! تو پھر ہمیں رہبانیت کی اجازت مرحمت فرمایے۔'' تو حضور نبی کیا ک،صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے ارشا وفر مایا:''میری امت کی رہبانیت مسجد ول میں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنا ہے۔''

# پا کیزه چیزول کوحرام نه مهراؤ:

حضرت سبِّدُ ناعکر مدرحمة الله تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سبِّدُ نا ابن عباس رضی الله تعالی عہانے بیان فر مایا کہ ایک شخص نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوکر عرض کی: ''میں گوشت کھالیتا ہوں تو میر ہے اندرانتشار پیدا ہوجا تا ہے اور جھے شہوت جگڑ لیتی ہے اس لئے میں نے اپنے اوپر گوشت کورام کرلیا ہے۔' تو اس وقت اللّٰ الله عَلَی ہے آیت مبارکہ نازل فرمائی: آیا یُٹھا الَّذِی نِی اُمنُوْ الا تُحرِّمُوْ اعلیّٰ لِبِ مِمَا اللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَرْجَمَهُ کنزالا یمان: اے ایمان والو! حرام نہ شہراؤ وہ سخری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں۔' مطلب یہ کہ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدَّرَ جَلّ کے حلال کردہ یا کیزہ کھا نے اور لذیذ مشروبات جن کی فنس خواہش کرتا ہے انہیں اینے اوپر حرام نہ شہرا لو۔'' (1)

#### حرام نه همرانے کامطلب:

.....تفسير الخازن، پ٧، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ج١، ص ٢١.

.....تفسيرالبغوى، پ٧، المائدة، تحت الآية: ٨٧، ج٢، ص٤٨.

#### دوسری حدیث شریف:

2 } ..... اُمُّ المؤمنین حضرت سبِّدَ مُنا عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ، رَءُ وف رَّحیم صلَّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ایک کام کیااورلوگوں کو بھی اس کے کرنے کی اجازت عطافر مائی لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا۔ جب بديات حضور نبي اكرم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم تك يجنجي تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في خطبه ميس الله الله وَ الله عليه وآله وسنَّاء بیان کی پھرارشادفر مایا: 'لوگوں کا کیا حال ہے کہ اس کام سے اجتناب کرتے ہیں جومکیں کرتا ہوں ۔ انڈ اُن عَزَوَ حَلَّ کی قسم! میں اِن سب سے زیادہ ﴿ لَا لَهُ عَدَّوَ هَلَّ كَاعِلْم ركھتا ہوں اور ان سے زیادہ ﴿ لَا لَهُ عَدَّوَ هَلَ كَا خوف ركھتا ہوں \_' ، (1)

(حضرت سبِّدُ ناامام بخاری وحضرت سبِّدُ ناامام مسلم رحمة الله تعالى عليهانے اس حدیث شریف کواپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا )

## حديث شريف كي شرح:

اس حدیث شریف میں بیان ہوا کہ''اجازت کے باوجودبعض صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجعین نے رخصت پر عمل نه كيا- "اس كاسبب أن صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجعين كان ونياسيه برغبتي" كرزجيج وينااورخود كوخوا وشات میں مبتلا ہونے سے روکنا تھا۔اس اندیشہ کی وجہ سے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ ان مباح چیزوں کواختیار کئے رہنے سے نفس باغی ہوجائے اور پھراسے حرام کا موں ہے بھی رو کنے کی قدرت ندر ہے۔ نیز ان کو پیکھی معلوم تھا کہ انڈ انکا عَدَّوَ هَلَّ ک محبوب، دانائے عُیوب، مُنَزَّ وْعَنِ الْعُیوب بِلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم تو ( قبل نبوت وبعد نبوت ہرتتم کے گناہ وخطاسے )معصوم و محفوظ میں اور بخشے بخشائے میں۔لہذا آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے لئے ان مباح چیز وں کواختیار کرنے میں کوئی نقصان نہیں۔ پس ہم اپنے آپ کومعصوم ومحفوظ نبی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم پر قیاس نہیں کر سکتے۔

## مدنى آقاصلًى الله عليه وسلَّم كا انداز تُصيحت:

" خطر يقه محمرية مين بيان كرده دوسرى حديث شريف مين رحمتِ عالم ،نورِ مجسّم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے خطبه مين ان لفظوں سے نصیحت فر مائی کہ 'لوگوں کا کیا حال ہے۔'' یعنی لوگوں کو خاص کر کے بیان نہیں کیا بلکہ عام لفظ ارشا دفر مایا تا کہ دوسر بےلوگوں کے نز دیک ان کی رسوائی نہ ہواوروہ ان کی ذا توں کوملامت نہ کریں اورنصیحت سے مقصودان کی

.....صحيح البخاري ، كتاب الادب ،باب من لم يواجه الناس بالعتاب،الحديث: ١٠١، ١٥، ص١٥.

عادتوں کی مذمت تھی نہ کہان کی ذاتوں کی۔

#### خوف خدامين زيادتي كاسب

اسی دوسری حدیث پاک کے آخر میں تا جدارِ رِسالت ، پیکرعلم وحکمت صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے بیچھی ارشا وفر مایا كُهُ ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كُونَهُم المَّينِ إن سب ( يعنى صحابهُ كرام رضى الله تعالى عنهم ) سے زیادہ (اللّٰهُ عَزَّوَ هَلَّ كاعلم ركھتا ہوں اوران سے زياده النَّانُ عَوَّرَ حَلَّ كَا خُوف رَكُمْنَا مُول ـ " كيونك النَّنَ أَعَدَّرَ حَلَّ كُوجاننا اور بيجياننا اس سے ڈرنے كاسب ہے لہذا النَّنَ أَهُ عَذَّوَ حَلَّ کی معرفت جس قدرزیا دہ ہوتی چلی جاتی ہےاسی قدر بندے کےخوف ِخدامیں بھی زیادتی ہوجاتی ہے۔جیسا کہارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمهٔ کنزالا بمان:اللہ سےاس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں ۔ جوعلم والے ہیں۔

ٳؾۧؠٵؽڂٛۺؘؽٳٮڷ*ڰڡؚڹؙۼ*ڹٳڋؚڰؚٳڵۼؙڵؠٷٛٳ

# امام نو وي عليه رحمة الله القوى كى تشريح:

(صحیح مسلم شریف میں ) فدکورہ حدیث ِ پاک بول ہے کہ جب رخصت یرعمل نہ کرنے والی بات حضور نبی کریم، رَءُ وفٌ رَّ حیم،صاحبِ کوثر توسنیم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کوئینچی تو آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے چیرہ انور پر جلال کے آ ثار ظاہر ہوئے۔ارشادفر مایا:''لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ان با توں سے اعراض کرتے ہیں جن میں مجھے رخصت دى گئى ہے ۔ اللّٰ عَذَو جَلَّ كَ فَسَم ! ميں إن سب سے زيادہ اللّٰ ان عَدَّو جَلَّ كاعلم ركھتا ہوں اور ان سے زيادہ اللّٰ ان عَزَّو جَلَّ كا

حضرت سیّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا نیخیٰ بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲ هه) اس حدیث شریف کے تحت' وصحیح مسلم شریف' کی شرح میں فر ماتے ہیں: 'اس حدیثِ یاک میں اُمَّت کواینے پیارے نبی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی انتاع کرنے کی ترغیب،عبادت میں انتہائی مبالغہ کی ممانعت اور مباح ( یعنی جائز ) کام کے جائز ہونے میں شک کی بنایراس مباح کوترک کرنے کی ذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں پیجی درس ہے کہ شریعت کی عزت وعظمت کی پامالی کے وقت غضب وغصہ کرنا چاہئے اگرچہ پامالی وخلاف ورزی کرنے والا باطل تاویل کرنے والا ہو۔ نیز اس حدیث شریف ہےمعلوم ہوا کہ معاشرے کی بھلائی اور خیرخواہی اسی میں ہے کہانہیں برائی سے رو کنااوراس پر ڈانٹ ڈ بیٹ کرناعمومی اوراجتماعی طور پر ہواور برائی کرنے والے کو (نام لے کریا اشارے کنائے سے ) مُعیَّن (یعنی خاص ) خہ کیا جائے پس بوں کہا جائے کہ''لوگوں کو کیا ہوگیا ہے۔''یااس جیسے دوسرے جملے استعال کئے جائیں اور یہ بھی پتا چلا کہ الْمُلِينَ عَزَّوَ هَلَّ كَا قُرِب، معرفت ِ اللَّهِي اورخوف ِ خدا كي زيادتي كاسبب ہے۔

اور نبیوں کے سلطان ،سرور ذیشان مجبوب رحمٰن صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے بیہ جوارشا وفر مایا که ﴿ اللَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَي قَسَم! میں اِن سب سے زیادہ اللہ اُن عَلَی عَلَی اعلم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ عَالَی عَدَّوَ هَلَّ کا خوف رکھتا ہوں۔' اس کامعنی سے ہے کہ بیلوگ ( یعنی بعض صحابۂ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ) گمان کرتے ہیں کہ میر ےطریقہ وعمل سے اعراض کرنا ان کے حق میں اللہ علی علی میں انکہ علی میں اور میں انکہ علی میں انکہ علی اس کے خلاف ہے۔ حالانکہ جیسا انہوں نے گمان کیا ویسا نہیں ہے بلکہ میں اِن سب سے زیادہ اُن اُن عَزَرَ هَلَ كاعلم اوران سب سے زیادہ اس كاخوف ركھتا ہوں اور اللہ عَزَرَ هَلَ عَلَم اوران سب سے زیادہ اس كاخوف ركھتا ہوں اور اللہ عَزَّرَ هَلَ عَلَم قرب اورخوف تو حکم کےمطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ دل کے خیالات برعمل کرنے سے اور نہ ہی ان

## تىسرى حدىث شريف:

اعمال کی مشقت برداشت کرنے سے جن کا حکم نہیں دیا گیا۔'' (1)

3} .....حضرت سيِّدُ نا أَبُو جُحَيْفَه رض الله تعالى عند معمروى مع كه شَفِينعُ المُمُذُنِبِين ، اَنِيسُ الْعَرِيبِين ، سِرَاجُ السَّالِكِينُ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے حضرت سبِّيدُ ناسلمان فارس اور حضرت سبِّيدُ ناابودر داء رضى الله تعالى عنهما كه درميان مواخات (بعنی بھائی چارہ) قائم فرمایا تھا۔ایک دفعہ حضرت سپّدُ ناسلمان فارسی رضی الله تعالیٰ عنه،حضرت سبّدُ ناابودرداءرضی الله تعالى عنه كے گھر گئے اور حضرت سبِّدَ مُنا أُمِّ درداء ( یعنی اُن کی زوجہ )رضی الله تعالی عنها کو معمو لی لباس میں دیکی کرفر مایا: ''تم نے پیرحالت کیوں بنارکھی ہے؟" توانہوں نے کہا:" آپ کے بھائی حضرت سیّدُ ناابودرداءرض الله تعالی عنہ و دنیا (کی ظاہری زینت ) ہے کوئی واسط نہیں رہا۔''

اتنے میں حضرت سپّیدُ ناابودر داءرضی الله تعالی عنه تشریف لے آئے اور حضرت سپّیدُ ناسلمان رضی الله تعالی عند کے لئے کھانا تیار کروایا اوران کے سامنے پیش کر کے کہا کہ'' آپ کھانا کھائے ! میں توروزے سے ہوں۔'' حضرت سیّدُ نا .....شرح صحيح مسلم للنووي، كتاب الفضائل ،باب علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته ،ج١٠٥٠٠.

سلمان رضي الله تعالى عنه نے کہا:''جب تک آپنہیں کھا ئیں گے، میں بھی نہیں کھاؤں گا۔'' تو حضرت سپّیرُ ناابودر داءرضی الله تعالیٰ عنہ نے (مہمان کی غنحواری اوراس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے) کھانا کھالیا پھر جب رات ہوئی تو حضرت سیّدُ نا ابودرداء رضی الله تعالی عنه نوافل پڑھنے کے لئے جانے لگے تو حضرت سپّیدُ نا سلمان رضی الله تعالی عنہ نے ان سے کہا:'' سو جائيے ''تووہ سو گئے ۔ دوبارہ پھر جانے گئے تو آپ نے پھر کہا:''ابھی سوتے رہیے۔' اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو حضرت سبِّدُ ناسلمان رضی الله تعالی عند نے ان سے کہا:''اب اُٹھئے ۔''اور دونوں نے اٹھ کرنماز بڑھی اور حضرت سبِّدُ نا سلمان رضي الله تعالى عندنے ان سے کہا:'' آپ پراینے ربءَزَّوَ هَلَّ ،اپنے نفس اور اپنے اہل کے حقوق لازم ہیں للہذا ہر حق والے کاحق ادا کیا کریں۔''

اس کے بعد حضرت سیّبدُ نا ابودر داءرضی الله تعالی عنه بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بیمعاملہ (بیغی حضرت سیّبدُ نا سلمان رضى الله تعالى عنه كا قول وعمل ) بيان كيا ـ تواكلة أن عَزَّوَ هَلَّ كَحْمُو ب، دانا ئِعْيُو ب، مُنزَّ وْعَنِ الْعُيو ب بَنْ الله تعالى عليه وآله وللَّم نے ارشا دفر مایا: 'سلمان نے سی کہا۔'' (1)

(حضرت سيّدُ ناامام بخارى وحضرت سيّدُ ناامام ابوداؤ درحمة الله تعالى عليهاني اس حديث شريف كوايني ايني سند كساته وروايت فرمايا)

# حديث ياك كى شرح:

اس حديث شريف ميں حضرت سبِّدُ ناسلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نے حضرت سبِّد مُنا أُمِّ در داءرضی الله تعالی عنها کو جو يفر ماياكة 'تم نے بيحالت كيول بنار كھى ہے؟ ''اس سےان كامقصد بيتھاكة 'تم نے بير يھٹے پُرانے كيڑے كيول كبن ر کھے ہیںاورتم اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتیں اور کیوں حضرت سپّدُ ناابودرداءرضی اللہ تعالیٰءنہ کے لئے زینت اختیار نہیں کرتیں۔''تو انہوں نے جواب دیا کہ'' آپ کے بھائی حضرت سپّدُ ناابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا (کی ظاہری زینت) ہے کوئی واسط نہیں رہایعنی وہ خواہشات اور ظاہری زینت میں سے کسی چیز میں رغبت نہیں رکھتے۔''

#### نماز کے لئے رات کا آخری حصہ:

**مٰد**کورہ حدیث ِ پاک میں بیہ بیان ہوا ہے کہ حضرت سیِّدُ ناسلمان فارسی اور حضرت سیِّدُ ناابودر داءرضی اللہ تعالی عنہا نے

.....صحيح البخاري، كتاب الادب،باب صنع الطعام والتكلف للضيف،الحديث:٦١٣٩، ص ١٨٥.

اصلاحِ اعمال 🕶 💳 🗖

رات کے آخری حصد میں نفلی نماز پڑھی۔ نماز کے لئے رات کے اس حصہ کواختیار کرنا شایداس وجہ سے ہوجیسا کہ حضرت سبِّدُ ناامام ابوعباس احمد بن عمر بن ابرا ہیم قرطبی مالکی علیہ رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۲ هه)' مسلم شریف' کی شرح میں بیان کرتے ہیں:''رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں منادی ندا کرتا ہے کہ''جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا۔''<sup>(1)</sup> (بیعدیث شریف ہے)اور بیگھڑی رات کے آخری حصہ سے طلوع فجر تک رہتی ہےاوراس وقت میں اُلگاہی عَـزَّوَ عَلَّ آسان دنیا کی طرف (اپنی شان کے لائق) نزول فرما تاہے۔جبیبا کہ یہاں سیجے حدیثِ یاک میں بیان ہوااور بیہ نزولِ معنوی میں تو ظاہر ہے۔ مگراس سے مراد ﴿ فَيْ اَوْ حَلَّ كَي مهر باني ،احسان ،انعام اورا كرام كا نازل ہونا ہے۔

## الْلَّهُ عُزَّو جَلَّ كَاحْق:

حضرت سبِّدُ ناسلمان فارس نے حضرت سبِّدُ ناابودرداءرضی الله تعالی عنهاسے پہلی بات بیہ بیان کی که' آپ پراپنے ربءَ وَّهَ حَلَّ كاحق ہے۔'' یعنی اس کی ادائیگی لازم ہے اور وہ یہ ہے کتم اس کے عکم کے مطابق اس کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نہ گھمرا وَاور جن کا مول سے اس نے منع فر مایا ہے ان سے بازر ہواور حضرت سیِّدُ ناسلمان فارسی رضی اللہ تعالى عند في الله عند عن الله عند الله

#### تفس كاحق:

حضرت سیِّدُ ناسلمان فارسی رضی الله تعالی عند نے دوسری بات بیہ بیان کی که'' آپ پراپیے نفس کاحق ہے۔' لیعنی جس نفس کے سببتم قائم ہواور یہ تمہاری سواری ہے جو تہمیں آخرت کی طرف لے جارہی ہے اس کاحق ادا کرنا بھی تم پرلازم ہے۔ کیونکہ سوار کا بیری بنتا ہے کہ وہ اپنی سواری کی حفاظت کرے جواسے دنیاوآ خرت میں حاجات ومقاصد تک پہنچاتی ہے اورنفس کواہل پرمقدم کیااس لئے کہ بیاہل سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کی نسبت بیاصل ہے اور جواس سے پہلے ہے یعنی ذات الٰہی وہ اس نفس کی اصل ہے۔

#### اہل وعیال کاحق:

حضرت سبِّدُ ناسلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نے میر کھا که 'اورآپ پراپنے اہل کاحق ہے۔' یعنی تمہاری زوجہ، .....صحييح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ،باب الترغيب في الدعاء .....الخ، الحديث: ١٧٧٣ ، ص٧٩٧. بال بیجاوردیگررشتے دارجن ہے دنیامیں تمہاری زندگی کاحسن قائم ہے۔ نیزوہ جوفی الوقت تمہاری کفالت میں ہیں اورجن سے تمہاراسفرآ خرت وابست ہے۔ان تمام کے حقوق کی ادائیگی تم پرلازم ہے۔ یوں کہ شب گزاری انہی کے ساتھ ہواوران پرخرچ کرنے ،ان کی حمایت ورعایت کرنے ،ان سے صلد رحمی کرنے اور شفقت ونرمی کاسلوک کرنے میںاحھابرتاؤ کیاجائے۔

الغرض ہروہ حق دارجس کا واجبی حق شرعاً اور عرفاً تمہارے ذمہ میں متعین ہوجائے اسے ادا کر کرواوراس کاحق روک کراس برظلم نہ کرو۔ورنہ اللہ عَزَّوَ هَلَّ قيامت كے دن تمہاري بكر فرمائے گا۔

#### حدیث شریف سے حاصل شدہ مسائل:

ندکوره حدیث یاک سے درج ذیل فوائد ومسائل معلوم ہوئے:

(۱)....اسلامی بھائیوں کو چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کونصیحت کرتے رہیں اور باہم خیرخواہی کامظاہرہ کریں (۲) .....خیر وہدایت والے کاموں میں ایک دوسرے کی اطاعت کے وجوب پرابھارا گیاہے۔ (۳) .....جق جس صورت میں بھی ہوا سے قبول کرنااوراس پڑمل کرنا جاہئے۔ (۴) .....اگرکسی بڑے آ دمی کے سامنے اس سے درجہ میں چھوٹے شخص کا کلام پیش کیا جائے اوروہ کلام حق ہوتو وہ بڑا آ دمی اس کی تصدیق کرےاوراس کودرست قرار دے اور اینے سے چھوٹے مرتبہ والے کی بات قبول کرنے سے انکارنہ کرے۔(۵)....نیک وصالح مسلمانوں کوآپس میں بھائی چارہ قائم رکھنااور ال جل کرر ہنا چاہئے۔ (۲).....جن نیک وصالح مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارہ قائم ہوتووہ بغیراجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ عزت وآبرو، مال ودولت اور بیویوں کی حفاظت ہو سکے (یعنی پردہ وغیرہ کا کممل انتظام ہو، ورنہ اجازت نہیں) اور (۷)....ایسے بھائی چارہ والے اسلامی بھائی جب ایک دوسرے کے پاس حاضر ہوں اور ملاقات کریں تو وہ اس بات کاحق رکھتے ہیں کہ ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کی جائے۔

# چوهی حدیث شریف:

4} }.....حضرت سبِّیدُ نا اُنس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبیوں کے تا جدار ، رسولوں کے سالا رصلّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم ایک بارمسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دوستونوں کے درمیان ایک رسی کو بندھے ہوئے دیکھا تواستفسار فر مایا:'' بیہ

رسى كيسى ہے؟'' او گول نے عرض كى:'' يہامٌ المؤمنين حضرتِ سبِّدُ مئنا زينب بنت جحش ضي الله تعالىءنہا كى رسى ہے۔جب (رات کی نماز میں )تھک جاتی ہیں تواسے تھام لیتی ہیں۔''سر کارِمدینہ،راحت ِقلب وسینہ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: <sup>د دنه</sup>بیں! (اور )اس رسی کو کھول دو ہتم میں سے ہر خض اپنی نشاط بھر ( یعنی خوثی ، تازگی اور مستعدی کی مقدار رات کی ) نماز پڑھے جب تھک جائے تو (اس وقت)عبادت (نماز)سے بیٹھ رہے۔'' (1)

(حضرت سیّد ناامام بخاری وحضرت سیّد ناامام نسائی رحمة الله تعالی علیمانے اس حدیث شریف کواپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

اُمُّ المؤمنین حضرت ِسیّد ئنا زینب بنت جحش ضی الله تعالی عنها نے مسجد کے دوستونوں کے درمیان اس لئے رسی باندھی

## عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے:

تھی تا کہ خود سے غنودگی کودور کرنے کے لئے اس سے مددحاصل کریں۔لہذا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہارات کی نماز میں تھک جاتیں اور غلبۂ نیندکے سبب اعضاء ست پڑجاتے تو کچھ دیراس رسی کوتھام کیتیں تا کہ خود سے غنودگی کودور کریںاور پھرسے نماز کے لئے جاک و چو بند ہوجا ئیں ۔گلرحضور نبی رحمت ،شفیع امت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے فر مایا كە دىنېيں!''اس'دنېيں'' سے مراديقى كەاُمُّ المؤمنين حضرت ِسپِّدَ ئُنَا زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها ايسانه كرےاور فر مایا که' 'تم میں سے ہر شخص اپنی نشاط بھر نماز پڑھے۔'' یعنی جتنی دیر مستعدی و تازگی برقر اررہے اس وقت تک نماز پڑھےاورنماز تہجدوغیرہ میںمشقت اختیار کر کے اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالے۔لہذا جب تھک جائے اوراپنے اندرستی و عجر محسوس کرے تو عبادت سے بیٹھ رہے۔''

## ماه ذوالقعده كے نام كى وجبتسميه:

**مَدُ كوره حديث شريف ميں حضور نبي ُ رحمت ، شفيع امت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے الفاظ مباركه بيه بيں:** فَاِذَافَتَوَ فَلْيَقُعُدُ لِعِنى جب تھك جائے توعبادت سے بیٹھر ہے۔ یعنی اس وقت عبادت ترک كردے اوراسی سے كہا جا تا ہے: ذُو الْقَعُدَةِ وَ يَكُسَوُ شَهُرٌ (لِعَنى بِيضِ واللهُ كيا اور مهينه ست يراكيا) كيونك لوگ اس مهينه مين سفر سے بيرور سخ لعنی سفرتر ک کردیتے تھے۔ -

.....صحيح البخاري، كتاب التهجد ،باب ما يكره من التشديد في العبادة ،الحديث: ١٥٠، ٥٩ م. ٨٩

## غنودگی ونیندمیس نماز کی ممانعت:

ند کورہ حدیث شریف کی مثل نیند کے وقت نماز کی ممانعت اور نماز میں میانہ روی اختیار کرنے پر دیگرا حادیث کریمہ بھی دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ،حضرت سیّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بجیٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ٢٧٦ه) كى كتاب "رِيَاضُ الصَّالِحِيْن" عدوهديثين پيش كى جاتى بين:

(۱).....اممُّ المؤمنين حضرت ِسبِّدَ مُناعا كشرصد يقد ضي الله تعالى عنها مع مروى ہے كهُسنِ أخلاق كے بيكر، نبيول ك تاجور ، خجبوب ربّ أكبر سنّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مانِ عاليشان ب: "جبتم مين كسى كونماز برا صفح موسئ اونكه آئة تو اسے سوجانا جاہئے حتی کہ نیند چلی جائے کیونکہ او نگھتے ہوئے نماز پڑھنے والانہیں جانتا کہ شایدوہ استغفار (یعنی دعائے مغفرت ) کرنے کے بجائے خود کو برا بھلا کہنے لگے۔'' یم تفق علیہ حدیث ہے ( یعنی اس کو حضرت سیِّدُ نا امام بخاری وحضرت ۔ سپِّدُ ناامام سلم رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہاد ونوں نے روایت فر مایا ہے )۔

(۲).....حضرت سبِّیدُ ناابوعبدالله جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان فرمانتے ہیں که' مجھے نبیوں کے سلطان مجبوب رحمٰن صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا شرف ملتار ہتا تھا۔ آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی نماز بھی درمیانی

ہوتی اورخطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔'اس حدیث شریف کوحضرت سبِّدُ ناامام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت فرمایا ہے۔<sup>(2)</sup> (اس حدیث شریف کے عربی متن میں لفظ 'فیٹ سنگا'' آیا ہے) حضرت سبّیدُ ناامام نووی علیہ رحمۃ اللہ الولی (متوفی ۲۷۲ھ)

فرماتے ہیں: 'قَصُد، طول اور اختصار کی درمیانی کیفیت کو کہتے ہیں۔'

## نیندمین نماز حستی اور غفلت کا اظهار ہے:

(سیدی عبد الغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی ارشاد فرماتے ہیں) میرے والد ما جدعلیه رحمة الله الواجد "نَشُورُ حُ اللُّارَد" كَي شرح میں فرماتے ہیں:''فقہائے احناف رحمہ اللہ تعالی کا بیقول پہلی حدیث سے مناسبت رکھتا ہے کہ جس شخص پر نیند غالب ہوا سے نماز تراوح پرهنامکروه ہے۔جبیباک 'جامِعُ الْفَتَاوَی ،اَلْمُجْتَبَی اور اَلْجَانِیَة' میں ہے: بلکہاسے چاہئے کہ نیندسے ممل

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب امرمن نفس في صلاته .....الخ، الحديث: ١٨٣٥ ، ص ٨٠١.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الجمعة ،باب تخفيف الصلاة والخطبة ، الحديث: ٢٠٠٤ ، ص ٨١٣.

<sup>....</sup>رياض الصالحين ،،باب في الاقتصادفي الطاعة ،تحت الحديث: ١٤٨ ،ص ٥٢.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ • النَّدِيَّةُ

بیداری تک نمازموقوف کردے کیونکہ نیند کے ہوتے ہوئے نماز پڑھناستی ،غفلت اور بے توجہی کا اِظہار ہے۔'' (1)

# يانچوس حديث شريف:

#### (حضرت سيِّدُ ناامام ابوداوُ درحمة الله تعالى عليه في اس حديث شريف كوايني سَند كساته وروايت فرمايا)

#### منافِقِين سےمشابہت:

اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ'' بنی جانوں برخی نہ کرو۔' یعنی اے عاقل وبالغ لوگوں کے گروہ! خودکومشقت میں ڈالنے اور تھکا دینے والی عبادات ہمہیں اکتاب میں ڈالنے اور تھکا دینے والی عبادات ہمہیں اکتاب وستی میں مبتلا کردیں اور جبتم ایسے معاملہ کوشروع کر کے خود پر لازم کرلو گے تو الآلی اُعَزَّوَ جَلَّ تم پراسے شخت فرمادے گا کے نکونکہ نوافل شروع کرنے سے لازم ہوجاتے ہیں اوران کا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے۔ جبیبا کہ ارشادِ باری تعالی ہے: ''وَلا اَنْہُ طِلُو اَاعْہُ اللّٰہُ میں (ب۲۰، محمد: ۳۳) ترجمہ کنزالا یمان: اورائے عمل باطل نہ کرو۔'' نیز اپنی جانوں پرخی کرنا اکتاب فی سمی کی طرف لے جاتا ہے اور عبادت میں اکتاب فی سستی کا اِظہار منافقین سے مشابہت ہے جبیبا کہ رب کا نئات عَدِّوَ جَلَّ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''وَ اِذَا قَامُوۤ اَلِی الصَّلُو قِ قَامُوۤ اُلُسُ اللّٰ (ب۵، اسساء: ۱۶) کر ترحمہ کنزالا یمان: اور جب نماز کوکھڑے ہوں تو ہارے بی ارزل کی ایت ''

<sup>....</sup>الفتاوى القاضي خال، كتاب الصوم، فصل في اداء التراويح ، اولين، ص١١٧.

<sup>.....</sup>سنن ابي داؤ د ، كتاب الادب ، باب في الحسد ، الحديث: ٤ ٠ ٩ ٤ ، ص ١٥٨٣ تقد مًا و تاخرًا .

## رَهُبَانِتِّت کا بیان

ندکورہ حدیث شریف میں یہ آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی گئی ہے: ' وَسَ هُ بَانِیّاتُ البَّتَکَ عُوهَا مَا کُتَبْنُهَا عَکَیْهِمُ (پ۲۷،الےدیدید:۲۷) ترجمهٔ کنزالایمان:اورراہب بننا تویہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پرمقرر نہ کی حقی۔''مفسرین کرام جمہم اللہ المعام نے اس آیت مبارکہ کی درج ذیل تفسیر بیان کی ہے۔

## رَبُها نِیّت کی لغوی واصطلاحی تعریف:

حضرت سیّدُ ناامام ابوالخیرعبرالله بن عمر بیضاوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۸۵ه مر) اس کے تحت فرماتے ہیں:

"عبادت وریاضت میں مبالغہ کرنے اورلوگوں سے دورر ہے کور گھبانیت (رَه بائی ۔یَت) کہتے ہیں۔ یہ "رَهُبان"
کی طرف منسوب ہے جو'رُ هِبَ " سے بنا ہے اور" رَهُبان "کامعنی ہے" نوف میں بہت زیادہ بڑھا ہوا تخص جیسے
"خشِسی " سے "خشیبان" بنا ہے اور آیت مبارکہ میں وار دلفظ 'رَهُبَانیّا تُّ ایک قراءت میں پیش کے ساتھ
"خشِسی " ہے گویایہ" رُهُبَان "کی طرف منسوب ہے جو'رُ اهسب " کی جمع ہے۔ جیسے" رَایجسب کی جمع

رهبابیه جویایه رهبان ''رُکبان''ہے۔''

## عيسائيول كى رَبْها بِيَّت :

فرکورہ حدیث شریف میں موجود آیت طیبہ کے جھے' اِبُتَ دَعُو ھَا لیمیٰ یہ بات انہوں نے دین میں اپی طرف سے نکالی۔'' کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سیّدُ ناامام علی بن مجمد خازن شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکانی (متوفی اسم کے میں: 'اس کامعنی سے کہ عیسائیوں نے رَہُ بازِیّیت خود اختیار کی (انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا) اوران کی رَہُ بازِیّت بیتی کہ فتنہ سے دوری کے لئے پہاڑوں، چھوٹے بڑے غاروں اور خانقا ہوں میں سب سے الگ تھلگ ہو کر بیٹے جاتے تھے نفلی عبادت کی کثرت کر کے اور نکاح نہ کر کے اپنی جانوں کومشقت کا عادی بناتے ،نہایت موٹے اور کھر درے کیڑے مبنتے اورادنی غذا نہایت کم مقدار میں کھاتے۔ (2)

.....تفسير البيضاوي ، پ٧٢، الحديد ، تحت الآية: ٢٧ ،، ج٥، ص٥٠٣.

.....تفسير الخازن ، پ٧٧، الحديد ، تحت الآية: ٢٧ ، ج٤، ص٧٣٣.

# رَهُبانِیّت کے متعلق (5) احادیث مبارکہ رَهُ بِانِیّت کاحق:

(۱).....حضرت سبّيدُ ناامام ابومجمد حسين بن مسعود بغوى عليه رحمة الله القوى (متو في ۵۱۲ هـ )، حضرت سبّيدُ ناامام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم تغلبی نیشا پوری علیدرجمۃ الله القوی (متوفی ۴۲۷ھ) کی سندسے بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیّد نا ابن مسعود رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كەمكىي ﴿ فَأَنْ عَارِقَ هَا لَهُ عَلَي عَلَي عَلَي وَاللهِ عَلَي الله تعالى عليه وآله وسلَّم کی بارگاہِ عالی میں حاضر ہوا تو آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:''اے ابن مسعود! تم سے پہلے کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔جن میں سے صرف تین گروہوں نے نجات یائی اور باقی سارے ہلاکت میں مبتلا ہوگئے۔ نجات یانے والا ایک گروہ وہ تھا جو با دشاہوں کے مقابلے پر کھڑ اہو گیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ عَلَيْ وِ الصَّلوةُ با دشاہوں کے سامنے آکران سے مقابلہ کرنے کی طافت نہیں رکھتا تھااور نہ ہی اُن کے درمیان رہ کرانہیں ﴿ وَكُنَّاءَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اَعَلَامُ اللَّهُ اَلَٰ اَلَٰ اَلٰهُ عَالَٰهُ اللَّهُ الْعَالَٰ اللَّهُ اللَّهُ عَالَٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا لَا اللَّال كه بن اور حضرت عيسى روح الله عَليه والصَّلوةُ وَالسَّلام كه طريقه كى دعوت دينے كى قدرت ركھتا تھا۔ يس بيلوك ملكوں اور شہروں میں پھیل گئے اور رہبانیت (یعنی گوششنی) اختیار کرلی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں انڈ ان عَلَیْ عَدَّوَ هَلَ ارشاد فرماتا ہے: ' وَمَهْ مَانِيَّةُ الْبُسَاعُوْهَامَا كَتَبْلُهَاعَلَيْهِمْ (ب٢٧،الحديد:٧٧) ترجمهُ كنزالا يمان:اورراهب بناتويه بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔'' پھررسولوں کے سالار ، باذ نِ پر ورد گار دوعالم کے مالک ومختار بشہنشا وابرار صلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: '' توجو (ان عیسائیوں میں سے ) مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اور میری انتاع کی بے شک اس نے رَمُباقِیت کاحق ادا کردیا اور جو مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہی ہلاکت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔'' <sup>(1)</sup>

## رَهُمانِيَّت كاسلسلهكب شروع موا؟

(۲).....حضرت سبِّدُ ناابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے ہی مروی ہے که' دمکیں ایک مرتبه حُسنِ اُخلاق کے پیکر،

.....المعجم الصغير لطبراني ، الحديث: ٢٢٥، ج١، ص ٢٤\_٢٢.



النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

نبیول کے تا جور، محبوب بِرَبِ اَ کبرسنی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے بیچھے ایک دراز گوش پر سوار تھا۔ آپ سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے مجھ سےارشادفر مایا:''اےاُمِّ عبد کے بیٹے! کیاتمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل نے رَمُبابِیَّت کبشروع کی تھی؟'' ميں نے عرض كى: 'اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم (يعني اللَّهُ اَءَلَم (يعني اللَّهُ اَءَلَم (يعني اللَّهُ اوراس كارسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بهتر جانتے ہيں) ''او حضور نبي غيب دان ، مكى مدنى سلطان صلى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا وفر مايا: "حضرت عيسى روح الله عليه الصَّلوة والسَّلام ك بعد بني اسرائیل میں ایسے ظالم لوگ ظاہر ہوئے جو گناہوں میں پڑے رہتے۔ پس اہلِ ایمان نے غصہ میں آکران سے جہاد کیا تو ایمان والوں کوتین بارشکست ہوئی جس کے نتیج میں مونین بہت کم رہ گئے ۔ چنانچہ، باقی نج جانے والوں نے كها كما كراب مم ان كسامنية ئة ويوميس بالكل ختم كردي كاور الله الأنواء عزوَ هل كل خرف بلانه والاكونى ند بج گار تو آؤاز مین میں پھیل جائیں یہاں تک اللہ ان عَداَّو جَداً اینے اس بیارے نبی (یعن حضرت سِیّدُ نامحمُصطفیٰ، احمُحتبیٰ صلّی الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم ) كومبعوث فرمائ جن كى تشريف آورى كاحضرت عيسى روح الله عَليْدِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في جم سے وعده فرمايا ہے۔''پس وہ زمین میں پھیل کر پہاڑوں کی غاروں میں چلے گئے اور یوں انہوں نے'' رَبہانیت'' کا سلسلہ شروع کیا۔ پھران میں سے بعض تواہیے دین پرمضبوطی سے قائم رہےاوربعض نے کفر کیا۔''

پهرحضورسيد عالم،نورنجشم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے بيآيت ِمباركة تلاوت فرمانى: 'وُسَّم هُبَانِيَّةٌ الْبَتَكَ عُوْهَاهَا كَتَبْنُهَاعَكَيْهِمُ إِلَّا ابْتِغَآءَى رَضُوانِ اللهِ فَمَا مَعُوْهَا حَقَّى مِعَا يَتِهَا ۚ فَا تَيْنَا الَّذِينَ امَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ ۗ (پ ۲۷ الحد ید:۲۷) ترجمهٔ کنزالا بمان: اوررا بب بننا<sup>(1)</sup> تویه بات انهول نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھراسے نہ نباہا جیسااس کے نباہنے کاحق تھا<sup>(2)</sup> توان کے ایمان والوں کوہم .....مفسرشهير صدرالا فاضل مفتى سيوم فيم الدين مرادآ بادى عليه رحمة الله الهادى (متو في ١٣٦٧ه )اس كے تحت' خزائن العرفان شريف' ميں فر ماتے ہیں:'' پہاڑ وںاورغاروںاور تنہامکانوں میں خلوت نشین ہونااورصومعہ بنانااوراہلِ دنیا سے مخالطت ترک کرنااورعبادتوں میں اپنے او پر زا ئدمشقتیں بڑھالینا،تارک ہوجانا نکاح نہ کرنا،نہایت موٹے کپڑے پہننا،ادنی غذانہایت کم مقدار میں کھانا۔

.....اس كے تحت تفسير''خزائن العرفان''ميں مرقوم ہے: بلكه اس كوضائع كرديا اور تثليث واتحاد ( يعنى الله تعالى عيسي عَـكيْـهِ السَّلَام اور مريم رضى الله عنہا تیوں کو معبود کہنا اور یہ کم معبود ہوناان نیوں میں مشترک ہے۔اس شرک) میں مبتلا ہوئے اور حضرت عیسی عَلیْدِ السَّلَام کے دین سے کفر کر کے اسپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہوئے اور پچھلوگ ان میں سے دین سیحی پر قائم وثابت بھی رہےاور جب زمانۂ یا ک حضور سیدعالم صلّی اللہ تعالیٰ عليه وآله وسلم کا پايا تو حضور پرجھی ايمان لائے \_مسکله،اس آيت ہے معلوم ہوا که بدعت ليعني دين ميں کسی بات کا نکالنااوروہ بات نيك ہواور.....

نه ان كا ثواب عطاكيا-' چرآپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا وفر مايا:

''اے اُم عبد کے بیٹے (یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ)! کیاتم جانتے ہومیری امت کی رہبانیت کیا ہے؟''میں نَ عُرضَ كَى : 'اَكَلُهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَم (يعني الله الله عَزَّو جَلَّ اوراس كارسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بهتر جانة بين) " توارشا و فر مایا:''میری امت کی رہبانیت ہجرت کرنا، جہاد کرنا،نماز ادا کرنا،روز ہ رکھنا، حج وعمرہ کرنااور بلند جگہوں پرتکبیر (یعنی اَللَّهُ اَكُبَر) كَهِنا ہے۔"

## ميرى أمت كى رَهُبائِيَّت:

(**m**).....حضرت سبّیدُ نا اَنُس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضور اکرم ،نو مِجسَّم ،شہنشاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآلدوسكم كافرمانِ ذِيثان ہے: ' ہرامت كے لئے رہبانيت ہوتى ہے اور ميرى امت كى رہبانيت الْأَلَىٰءَ ـزَّوَ حَلَّ كى راہ ميں جہاد کرناہے۔''

#### جنگلات میں خانقاہیں:

(٣)....حضرت سبِّدُ ناإبن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه حضرت سبِّدُ ناعيسى روح الله عَلى نبيِّ عَاوَعَلَهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے (اپنے پاس موجود) توریت وانجیل کو بدل دیالیکن ان میں ایسے مومنین بھی موجود تھے جوتوریت وانجیل کی تلاوت کرتے اور بادشاہول کو اللہٰءَ رَّوَ هَلَّ کے دین کی طرف وعوت دیتے تھے۔ چنانچہ، بادشاہوں کومشورہ دیا گیا کہ' کاش!تم اپنی مخالفت کرنے والے لوگوں (لینی مونین) کوجمع کرکے یا توانہیں قبل کرڈالتے یا پیلوگ اس دین میں داخل ہوجاتے جس میں ہم ہیں۔' توبادشاہ نے تمام مونین کواکٹھا کر کے ان کے سامنے دونوں

....اس سے رضائے البی مقصود ہوتو بہتر ہے۔اس پر ثواب ماتا ہے اوراس کو جاری رکھنا چا ہیے۔الیبی بدعت کو بدعت ِ حسنہ کہتے ہیں۔البتہ! دین میں بری بات نکالنابدعت سید کہلاتا ہے وہمنوع اور ناجائز ہے اور بدعت سید حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جوخلاف سنت ہو۔اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے۔اس سے ہزار ہامسائل کافیصلہ ہوجا تاہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اوراپی ہوائے نفسانی سے ایسے امورِ خیر کو بدعت بتا کرمنع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تا ئید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو اخروی فوائد پہنچتے ہیں اور طاعات وعبادات میں ذوق وشوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں ایسے امور کو بدعت بتانا قر آنِ مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔

.....مسند ابي يعلى الموصلي ،مسند انس بن مالك ،الحديث: ٩ ٨ ١ ٤ ، ج٣،ص ٤٢٧.

با تیں رکھیں کہ' وقتل کے لئے تیار ہوجائیں یاصرف ہمارے پاس موجود تبدیل کی ہوئی توریت وانجیل پڑھا کریں۔'' ایمان والے بولے کہ''تم یہی چاہتے ہوتو پھرہمیں چھوڑ دو! ہم خود کوتم سے دورر کھیں گے۔''ان میں سے ایک گروہ نے کہا:''ہمارے لئے ایک (وسیع ) مینارہ بنوا کرہمیں اس پر چڑھا دواورہمیں کوئی الیبی چیز دے دوجس کے ذریعے ہم اپنا کھانا پینا اوپر لے جاسکیں پھر ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔'' دوسرے گروہ نے کہا:'' ہمیں زمین میں سیاحت کرنے کے لئے چھوڑ دو، ہم سرگر داں رہیں گےاور ہم اس طرح پئیں گے جس طرح جنگلی جانوریانی پیتے پھرتے ہیں پس اگرتم اپنی زمین (یابستیوں) میں ہم پرفدرت یاؤ تو ہمیں قتل کردینا۔'' تیسرے گروہ نے یوں کہا: '' ہمیں جنگلات میں خانقامیں بنادو۔ہم کنوئیں کھودلیں گے اور سبزیاں کاشت کریں گے پھر ہم تمہارے یاس آئیں گے نہ ہی تمہارے پاس سے گزریں گے۔'' چونکہ اس وقت وہاں جتنے قبائل تھان میں سے کسی نہ کسی قبیلے میں ان لوگوں کا کوئی نہکوئی رشتہ داریا دوست ضرور تھا (لہٰذاان کی بات مان لی گئی )۔

حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها نے مزیدار شادفر مایا: پس انہوں نے ان گروہوں کے مطالبات پورے كرديئ ـ توبيلوگ حضرت سيّد ناعيسلى روح الله على نبيّناوَ عَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كو ين ير جلت موئ كرز كة اوران ك بعدالیی قوم آئی جنہوں نے کتاب (یعنی انجیل) کوبدل کرر کھ دیا۔ آدمی نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ 'ہم فلاں جگہ میں اس طرح عبادت کرتے ہیں جس طرح فلال عبادت کرتا تھااور ہم اس طرح سیاحت کرتے ہیں جس طرح فلال سیاحت کیا کرتاتھا اورہم اس طرح خانقا ہیں بناتے ہیں جس طرح فلاں نے بنائی تھی ۔''حالانکہ یہ بعد والے اپنے شرک برقائم تھےاورانہیں اُن کےایمان کا کوئی علم نہ تھاجن کی بیاتباع کرتے تھے۔ <sup>(1)</sup>

# كياميراطريقة كافي تهيس؟

(۵).....حضرت سبِّدُ ناامام ابوالحسن على بن احمد واحدى عليه رحمة الله القوى (متو في ۴۶۸ هه) اس آيت مباركه كي تفسير میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سپّدُ ناامام محمد بن مسلم بن شہاب زہری علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۱۲۴ھ) سے روایت کرتے

....سنن النسائي، كتاب آداب القضاة، باب تاويل قول الله "ومن لم يحكم بما ....الخ، الحديث: ٢٠٥٥ م ٢٥٠٠ ٢٠

تفسير البغوى ، پ٧٢، الحديد ، تحت الآية: ٢٧، ج٤، ص ٢٧٤\_

تفسير الخازن ، پ٢٢، الحديد ، تحت الآية:٢٧، ج٤، ص ٢٣٣.

•===

بین که حضرت سیّدُ ناعروه بن زبیر رضی الله تعالی عند نے بیان فر ما یا که ' حضرت سیّدُ ناعثان بن مظعون رضی الله تعالی عند کی زوجه (خوله بنت کیم بن امیه رضی الله تعالی عنبه) افلاس و نا داری کی حالت میں ( یعنی پرا نے کپڑوں میں ملبوس ) اُمُّ المومنین حضرت سیّدِ مُنا عا کشه صدیقه رضی الله تعالی عنبها کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو اُمُّ المومنین رضی الله تعالی عنبها نے ان سے دریا فت فر مایا: ''تمہارا مید کیا حال بنا ہوا ہے؟'' انہوں نے عرض کی : ''میر ہے شوہررات بھر قیام کرتے اور دن میں روز ہ رکھتے ہیں (اور کماتے کیے نہیں )۔' اسی اُ ثناء میں تا جدار رسالت، شہنشاہ وُبُوت، بخز نِ جودو سخاوت، بیکر عظمت و شرافت سنّی الله تعالی علید آله علید آله میں عرض کردیا۔ پھر جب رحمتِ عالم ، نور جُسَّم ، شاہِ بنی آ دم صنّی الله تعالی علید آله آله میں عرض کردیا۔ پھر جب رحمتِ عالم ، نور جُسَّم ، شاہِ بنی آ دم صنّی الله تعالی علید آله آله میں عرض کردیا۔ پھر جب رحمتِ عالم ، نور جُسَّم ، شاہِ بنی آ دم صنّی الله تعالی علید آله آله کی گئی تو کیا تمہیں میر اطریقہ کا فی نہیں ؟'' انسانی عند سے ملے تو ان سے ارشا دفر مایا:''اے عثمان! ہم پر رہا نیت فرض نہیں کی گئی تو کیا تمہیں میر اطریقہ کا فی نہیں؟'' الله عند کے فظ ہوں۔'' (1)

# چھٹی حدیث شریف:

[6] .....حضرت سبِّدُ ناابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کیا ک، صاحبِ لولاک، سیاحِ افلاک صلَّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم کا فرمان ذیثان ہے: '' بیدین آسان ہے جو بھی اس پرغالب آنے کی کوشش کرے گابیدین اُس پر غالب آجائے گا۔ لہٰذاتم (افراط وتفریط سے فی کر) درست عمل کرو، قریب تر رہو، خوش ہوجا واور شیح وشام کے اوقات اور کچھرات کے وقت عبادت سے مدد حاصل کرو۔'' (2)

دوسری روایت میں اتناز اکد ہے کہ'میا نہ روی ہی ہےتم مقصود تک پہنچو گے۔'' (3) (حضرت سیّدُ ناامام مبخاری وحضرت سیّدُ ناامام سلم رحمۃ الله تعالیٰ علیمانے اس حدیث شریف کواپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

<sup>....</sup>مصنف لعبد الرزاق ، كتاب النكاح ،باب وجوب النكاح وفضله ، الحديث: ١٠٤١٤ ، ج٦، ص ١٣٤.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ،باب الدين يسر ،الحديث: ٣٩، ص٥.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ،باب القصد والمداومة على العمل ،الحديث:٦٤٦٣، ص٤٥٥.

## آسانی کرو شخی نه کرو:

قضه میں ہیں۔جیسا کہ اللہ عَزَّوَ هَلَّ إِرشاد فرما تاہے:

يُرِيْدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>ع</sup>ُ

(پ۲، البقرة: ۱۸۵)

ترجمهٔ کنزالایمان:الله تم پرآسانی چاہتا ہے اور تم پردشواری نہیں چاہتا۔

اور إرشادفرما تاہے:

مَايُرِيْدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

ترجمهٔ کنزالایمان:اللّٰهٰ بیں چاپتا کهتم پر کچھنگی رکھے۔

(پ،المائده:٦)

اور حدیث شریف میں وارد دستی نه کرو' کامعنی بیہ ہے کہ لوگوں کو حاجات طلب کرنے اوران کے پورا کرنے کے لئے مخلوق کے پاس نه (2) مجیجو کیونکہ جس معاملہ میں ان کی طرف مختاج ہوا جارہا ہے وہ تو خوداس میں مختاج ہیں تو

.....صحيح البخاري، كتاب الادب ، باب قول النبي الله النجي الخاديث: ١٢٥، ١٢٥، ١٥٠ ٥٠.

.....مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر حاجات کو اُلی اُن عَارِی آبی پورا فرما تا ہے اورا یک بندہ مومن کاعقیدہ بھی یہی ہونا چاہئے کہ حقیقہ گارساز اُلی تارک و تعالیٰ ہی ہے اور یہ مراز نہیں کہ حضرات انبیائے کرام عَلَیْهِ مُ السَّلام اوراولیائے عظام رحم ہم اللہ السلام کی بارگا ہوں سے حاجات سست کرنے اورانہیں وسیلہ بنانے کی ممانعت ہے۔ورنہ احادیثِ مبارَ کہ میں تعارُض لازم آئے گا۔ کیونکہ اُنٹی والوں کی بارگا ہوں سے حاجات ..... گویا کہ بیسارےالی شے کے لئے چھینا جھپٹی کررہے ہیں جسے ہرایک اپنے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے بس تمہارے لئے ایسی شے تک پہنچنا دشوار ومشکل ہوگا جس کے حصول کے لئے باہم چھینا جھیٹی ہورہی ہے۔

اور حدیث شریف میں جو بیار شادفر مایا: ' سکون پہنچاؤ۔'اس سے ہماری گذشتہ بات کی تصدیق ہوتی ہے اس كَ كَهْ كُونُ كَامْعَىٰ ہے اطمینان اور الْمُلْكُوءَ وَهَلَّ كافر مانِ عالیشان ہے: '' اَ لَا بِنِ كُمِ اللّٰهِ وَتَطْمَدِنُّ الْقُلُوبُ ﴿ ' (پ ١٣، الرعد: ۲۸) ترجمه كنزالا بمان: س اوالله كي ياد بي مين داول كا چين ہے۔ " پس كسي مومن كادل اپني مراداور آرز و كے حصول ميں اس وقت تک چین وقر ارنہیں یاسکتا جب تک اے انگانیء وَ وَ حَدَّ کی طرف رجوع نہ کروایا جائے۔ پس یہاں بہنچ کراس کا اضطراب وبے چینی لاز ماً دور ہوجاتی ہے۔

نیز حدیث شریف کے آخر میں فرمایا:'' نفرت نه دلاؤ''اس کامعنی بھی یہی ہے کہ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ کے علاوہ کی طرف را ہنمائی کرکےاورکہیںاور بھیج کرلوگوں کونقسیم نہ کرو کہاس طرح اپنی مراد کے حصول میں ان پر را ہیں تقسیم وجدا جدا ہو جائیں گی۔تومعلوم ہوا کہ ''تافو''کامعنی جدائی اور ''سکون ''کامعنی جمع کرناہے۔توحدیث شریف کامعنی یہ ہوگا .....طلب کرنے کے متعلق بہت ی احادیث کریمہ آئی ہیں ۔ جبیبا کہ مجد داعظم ، امام اہلسنّت ، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن (متوفى ١٣٨٠هـ) نے اينے رساله مباركه "بَورَ كَاتُ الْإِمُدَاد لِأَهُل الْإِسْتِمُدَاد" (فاوي رضويه، ٢١٥، ١٣٠٥) من كُل آياتِ مباركه، بہت ہی احادیث کریمہاوراقوال اولیا وعلما تحمہم اللہ تعالیٰ ہے ثابت فرمایا ہے کہ انڈی والوں سے اپنی حاجات طلب کرنااوران سے توسل کرنا جائز ہے۔جن میں سے چاراحادیثِ مبارکہ ملاحظ فرمائیں: (1) ..... أُطُلُبُواالُخَيْرَ وَالْحَوَائِجَ مِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ (ترجمه) نیکی اور حاجتیں خوبصورتول سے مانگو۔(الـمعجم الكبير،الحديث: ١١١٠، - ١، ١، ص٢٦عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه) (2).....أ**طُلُبُو الْفَضُلَ** عِنْدَ الرُّحَمَاءِ مِنُ أُمَّتِي تَعِيْشُوُ افِي اَكُنَافِهِمُ فإِنَّ فِيهِمُ رَحُمَتِي (ترجمه أَضْل ميرے رحمل امتيوں كے پاس طلب كروكدان كے سائے ميں چين كروگے كهان ميں ميري رحمت ہے۔ (الـمعجم الاو سط ،الحديث:٧١٧، ج٣، ص ٣٠٠ فردوس الاخبار للديلمي، باب القاف، الحديث: ١٥٥٦، ج٢، ص١٤٢ كلاهماعن ابي سعيدالخدري رضى الله عنه ﴾ (3).....أُطُلُبُوا الحَوَائِجَ اللي فَوي الرَّحُمَةِ مِنُ أُمَّتِي تُوزَقُوُاوَتُنُجحُوُا (ترجمه)ا بني حاجتين مير المحتول سه مانكورزق ياوَكمرادين ياوَك (البحامع الصغير للسيوطي، الحديث: ١١٠٦، ص٧٢)(4).....إذاضَلَّ اَحَدُكُمُ شَيْئاً وَّ اَرادَ عَوْناً وَهُوَ بِارْضِ لَيُسَ بِهَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلُ يَاعِبَادَ اللهِ اَعِيْنُونِيُ يَاعِبَادَ اللَّهِ اَعِيْنُونِيْ يَاعِبَادَ اللَّهِ اَعِيْنُونِيْ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبادًالَا يَرَاهُم (ترجمه)جبتم ميں ہے کسي کي کوئي چيز کم ہوجائے ياراہ مجول جائے اور مدد جاہےاورائیی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں تواسے جاہئے یوں پکارےاےاللہ کے بندو!میری مددکرو۔اےاللہ کے بندو!میری مدد کرو۔ ا الله كے بندو!ميري مدد كرو كەلللە كے كچھ بندے ہيں جنھيں پنہيں ديكھاوه اس كى مدد كرينگے - (السعيم الكبير،الحديث: ٩٠، - ٢٩، - ١٥، ١٧، ص١١،عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه،ماخوذمن العطاياالنبوية في الفتاوي الرضوية، ج٢١، ص٣١٢ تا٨١٣)

یہ حدیث شریف اس شخص کے باے میں ہے جود نیااور آخرت کا طلبگار ہے تو پھراس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جود نیاوآ خرت کے مالک یعنی اللہ اللہ العالمین عَدَّوَ حَلُ کا طالب ہے اوراس ساری تشریح حدیث کے صحیح ہونے پر درج ذیل حدیثِ پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ نا ہشام بن عروه رضی الله تعالی عنها اپنے والدحضرت سبِّدُ نا عروه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرنے ہیں که أُمُّ المؤمنين حضرت سبِّدَ مُناعا كشرصد يقدض الله تعالى عنهان ارشا وفر مايا: "نَهَ فِينُعُ الْمُذُنبِين، انبِيسُ الْعَرِيبين، سِرَا جُ السَّالِكِيْن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كوجب بهي ووكامول مين اختيار دياجا تاتو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ان مين سے آسان تر کام کواختیار فرماتے۔'' <sup>(2)</sup>

اس حدیث ِ پاک کایم عنی بھی کیا جاسکتا ہے کہ حضور نبی گریم ، رٓ ءُ وٺ رَّ حیم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اس کا م کو اختيار فرمايا جوان أن عَدَّوَ هَلَ كَ لِنَ تَصَاسَ لِنَهُ جب آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في الله تعالى عليه وآله وسلَّم في الله تعالى عليه وآله وسلَّم في الله تعالى عليه وآله وسلَّم عن الله عن الله تعالى عليه والله والله عن الله تعالى عليه والله وا فرمایا توبلا شبهآپ سنَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے آسان کام ہی اختیار فرمایا کیونکہ (فَکَّاتُوَعَرُّوَ هَلَّ سانی پیند فرما تاہے۔<sup>(3)</sup> کوئی دین برغالب نہیں آسکتا:

''طریقہ محمد بی' میں مٰدکور چھٹی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ''جوبھی اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا ید بن اُس پرغالب آ جائے گا۔'' یعنی جودین کاوافر حصہ پانے کے لئے دین کے معاملے میں اپنے نفس پرتخی کرے

<sup>.....</sup>سنن ابن ماجه ، ابواب الزهد، باب الهم بالدنيا، الحديث: ٥ . ١ ٤ ، ص ٢٧٢ مفهومًا.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الحدود ،باب اقامة الحدود والانتقام لحرمات الله،الحديث:٦٧٨٦،ص٦٦٥.

<sup>.....</sup>بحرالفوائدالمسمى بمعانى الاخيارللكلابازي ،حديث آخر:يسرواولاتعسروا.....الخ، ج١،ص٠٤.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

گا تواس حالت میں ایک طویل عرصہ گزرجانے کے بعدوہ پھرآ سانی اختیار کرلے گاپس دین اس پر غالب رہے گا اور وه بھی اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ دین پرغالب آ جائے۔

نیز حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا: ''لہذاتم (افراط وتفریط سے ﴿ كر) درست عمل كرو، قریب تر رہو۔'اس كامعنی یہ ہے کہا پنے کاموں کوسیدھا کرو،ان کی اصلاح کرواوران کومضبوط ومحکم کرواور انٹی ہوء وَاکی راہ میں چلنے اوراس کی عبادت کرنے میں میا نہ روی اختیار کرواس میں مبالغہ نہ کر واور نہ ہی حدیے بڑھو۔

اوراس ارشادعالی:''خوش ہوجاؤ'' کامعنی میہ ہے کہ قبولیت ِحسنات اور بلندی درجات کے سبب خوش ہوجاؤاور یر شمجھو کہ بیا نعام میاندروی ترک کر کے محض عبادات میں مبالغہ کرنے اور حدسے زیادہ بڑھنے سے حاصل ہوگا۔

# منبح وشام عبادت سے مدد حاصل کرو:

چھٹی حدیث شریف کے آخر میں فرمایا:''اور شبح وشام کے اوقات اور پچھرات کے وقت عبادت سے مدد حاصل کرو۔'' یہاں مددحاصل کرنے کامعنی ہے ہے کہ''اعمال کی طرف پہل کرواورجلدی کرواور بغیرمؤخر کئے دن کے اعمال میں سبقت کرواور رات کے (نفلی) اعمال مؤخر کر سکتے ہو۔اسی لئے یہاں رات کے بجائے'' کچھ رات کے وقت''ارشادفر مایا۔

### ''اَلْغُدُوَة''اور''اَلرَّوُحَة''سےمراد:

(سيدى عبدالغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى حديث شريف مين وار دلفظ 'الْعُدُوَة ''اور''اكوَّ وُحَة'' كي شرح مين فرماتے بين) بيش كساته "ألْغُدُوة" سيمراص مع يانماز فجراورطلوع آفتاب كادرمياني وفت مراد بـاور اكرَّو حَة" معمرادشام ہے یا زوال آ فآب سے رات تک کا وقت مراد ہے ۔ چنانچہ،حضرت سیّد ناامام عبدالروء ف مناوی علیہ رحمۃ الله الوالی (متوفى ١٠٠١هـ)كى كتاب 'فَيُصُ الْقَدِيُو شَوْحُ الْجَامِعِ الصَّغِيُو ''ميں ہے: ''فَحَّ (يَعِيٰ زَبر) كے ساتھ 'الْغَدُوة'' لبھی لفظ 'الُغَدُو ''سے آتا ہے اور اس سے مرادون کے ابتدائی حصہ سے نصف دن تک کا وقت ہے اور اکر وَّ وُ حَة '' بهی لفظ 'اَلُوَّ وَاح' 'سے آتا ہے اور اس سے مرادزوال سے غروب تک کا وقت ہے۔ ' (1)

....فيض القديرللمناوي ، تحت الحديث: ٤٣٩٤، ج٤٠ص١٠.

# میاندروی مقصودتک پہنیاتی ہے:

دوسری روایت میں اتنازا کدہے کہ'' میانہ روی ہی سے تم مقصود تک پہنچو گے۔'' یعنی تم اپنے مقصود تک یا آن آن عَرَّوَ جَلَّ مِن عَلَى اللهُ اللهُ عَرَّوَ جَلَّ مِن عَلَى اللهُ اللهُ عَرَّوَ جَلَّ مِن عَلَى اللهُ اللهُ عَرَّوَ جَلَّ تَم سے چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو قبول فر مائے تم سے راضی ہوجائے اور تمہیں جنت الفردوس میں داخل فر ما دے۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ میانہ روی اختیار کرو۔ چنانچے،

حضرت سبّدُ ناابوبکر بن اسحاق الکلاباذی علیه رحمة الله الوایی (متوفی ۱۳۸۰ه)" بَ حُورُ الْفَوَ ائِد" میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سبّدُ نا جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عند سے روابیت ہے کہ ایک مرتبہ تا جدارِ رِسالت، شہنشاہ نَبوّ تن مُخرِ نِ جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرافت منّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو مکمة المکر مہد زَادَهَ اللهُ شَرَفًا وَتَعُظِيْمًا میں ایک چیان پر نماز پڑھر ہاتھا۔ آپ منّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم مکمة المکر مهدرَادَهَ اللهُ شَرَفًا وَتَعُظِیْمًا میں ایک چیان پر نماز پڑھر ہاتھا۔ آپ منّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم مکمة المکر مهدرَادَهَ اللهُ شَرَفًا وَتَعُظِیْمًا میں ایک چیان پر نماز پڑھر نے کے بعدوا پس ہوئے تو اس شخص کو اسی حال میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ جانب تشریف لائے اور وہاں کچھ دیر شہر نے کے بعدوا پس ہوئے تو اس شخص کو اسی حال میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پس آپ صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بنّم میارک ہاتھوں کو ملایا اور تین بار ارشاد فرمایا: ''اے لوگو! تم پر میا نہ روی لازم ہوئے۔''اس کے بعدار شاد فرمایا: '' بے شک اللّائی اسے نور مایا: '' بے شک اللّائی آئے۔ وَرَحَ لَ (اجرعطافر مانے سے نہیں اکتا تا بلکہ تم (عبادت سے ) اُکتا حالہ ہوں ''

# "ملال" کی شخفیق اور میانه روی کا درس:

علامہ الکلاباذی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۳۸۰ھ) فہ کورہ حدیث شریف کے عربی متن میں وارد الفاظ ' فَسَانَ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

.....سنن ابن ماجه ، ابواب الزهد ، باب المدوامة على العمل ،الحديث: ٢٤١ ، ص ٢٧٣٤.

اصلاح اعمال 😽 💝 📭

ہے جوکسی شے کو پیند کرنے اوراس میں رغبت کرنے کے بعد طبیعت کو پیش آتی ہے اور بیانسان کی صفت ہے جسے مختلف طبیعتوں اوراوصاف پرڈ ھالا گیا ہے اوراللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے۔لہذا'' ملال'' اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ۔ نیز ملال سے متصف ہونے والے انسان کے اوصاف کے اعتبار سے ملال کا جومفہوم ہمارے نز دیک ہے وہ بھی انڈان عَدِّوَ جَلَّ کے لئے جائز نہیں اور بیصرف انسان کی صفت ہے جسے ایسی طبیعت پر پیدا کیا گیا ہے کہ کوئی معاملہ پیش آئے تو کمزور ہوجا تا ہے اور وہ معاملہ اس پر بوجھ بن جا تا ہے۔ نیز جسے کوئی بھی شے بوجھل کر کے اذیت میں مبتلا کردیتی ہے۔

للنداحضور نبيَّ كريم، رَءُوفٌ رَّحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كابيفر مان عاليشان 'إنَّ اللَّه لَا يَهَلُّ حَتَّى تَهَلُّوُا '' (یعنی بِشک اللهٔ ءَ رَّوَ حَلَّنهیں اکتا تا بلکة م اکتاجاتے ہو) کسی انتہا اور حد بندی کو بیان کرنے کے لئے نہیں ہے کہ اللهٔ عَـزَّوَ هَلَّ كُسى وقت ميں ياكسى دوسر معامله ميں اس صفت (يعني ملال واكتابث) سے موصوف كر ديا جائے بلكه بيفر مان اس کئے حضور رحمت عالم، نورمجسم، شاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے فرمان '' حَتَّسی تَسَمَلُو ا'' کا بیم عنی کیا جاسکتا ہے كُهُ 'وَتَهَمُلُوبَلُ تَهَمُلُوا ''(اورتم أكتاجاؤك بلكتم بي أكتاجاؤك)مطلب بدكه (اللهُ عَزَّوَ حَلَّه اكتا تا باورنه بي اکتائے گا بلکۃ ماکتاجاؤگے۔

گویا کہ اُفَقَانَ عَزَّوَ هَلَّ کے بیار ے حبیب، حبیب لبیب صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم ارشا دفر مار ہے ہیں که 'ملال تمہاری صفت ہے کہ جبتم خودکواعمال کا یابند کرو گے۔ان کے بجالانے پراپنی جانوں کومجبور کرو گے اوراس پرتھ کاوٹ کو برداشت کر کے صبر کرو گے توبیہ صفت ( یعنی ملال وتھاوٹ ) تمہیں لاحق ہوجائے گی۔ پھر قریب ہے کہ ان اعمال کی ادائیگی کےسببتہہاری جسمانی قوتیں کمزور پڑ جائیں گی اورتم ان کو بھاری سمجھو گےاوران سے پریشان ہوجاؤ گےاور پھرتم ان اعمال کو ہو جھ مجھتے ہوئے، بے توجہ اور بے رغبت ہو کراوران کو ناپیند کرتے ہوئے جھوڑ دو گے اور دوبارہ ان کی طرف رخ نہیں کرو گے جبکہ (فل) ہزرگ و برتر کو بیآ فات نہیں پہنچتیں اور نہ ہی بیغوارض اسے پیش آتے ہیں۔ پس جن باتوں کاتم خودکو یا بند کرتے ہو اللہ عَزَّرَ رَا مُلِّى مُعَرِّرَ وَاعْمَالَ ثَمْ کرتے ہوئے) جواعمال تم کرتے اصلاحِ اعمال 😽 💝 🗖

ہوان سے منع نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ تہہارے اور ان اعمال کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے کہ اسے ایسے اعمال ناپسند ومبغوض ہیں اور اس کے نز دیک میتم پر بوجھ ہیں۔ بلکہ میآ فات وعوارض تمہیں ہی پہنچتے ہیں پس پھرتم اپنے ربءَ زَّوَ سَلَ کی عبادت چھوڑ دیتے ہو، تہہیں اینے مولی ءَاؤ وَ مَلَ کی عبادت بوج محسوس ہوتی ہے اور تم اپنے پیارے ربءَاؤ وَ مَلَ کی اطاعت وفر مان برداری کونا پسند کرتے ہو۔ چنانچہ،

مُحبوبِ رَبُّ العزت مُحسنِ انسانیت صنَّی الله تعالی علیه وآله وسمَّم کا فرمانِ نصیحت بنیا د ہے: بے شک بیدین پختہ و پائیدار ہے پس اس میں نرمی کے ساتھ بڑھتے رہواوراپنے لئے اللہ عَوْدَ عَلَى عبادت کونا پسندنہ کرو کیونکہ تیزی سے سفر کرنے والا نہ تو منزل مقصود تک پہنچتا ہےاور نہ ہی سواری باقی حچھوڑ تاہے۔'' (1)

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) یہال حدیث شریف میں وار دلفظ "المنبت" سے مرادو " تخص ہے جو

(میاندروی ترک کرے) تیزی سے سفر کرر ہا ہو مگر مسافت کے دُوراورطویل ہونے کے سبب منزل مقصود تک نہ پہنچ یائے (اورراہ ہی میں عاجز ہوکر بیٹے جائے )اورآ رام نہ کرنے کے سبب اپنی سواری کوبھی اس قابل نہ رہنے دے کہ اس پر مزید سفركيا جاسك ـ بيرايعن حديث شريف مين واردجمله: فَإنَّ المُنبَتَّ لَا أَرْضًا قَطعَ وَلَا ظَهُرًا ابْقَى)عبادت مين مبالغه کرنے والے اس شخص کے بارے میں (بطور مثال) کہاجا تاہے جو کثرت عبادت کے ذریعے اپنے مقصود کی انتہا تک نہ پہنچے اوراسی طرح اپنے سفر پڑ پیشکی اختیار کرنے کی قدرت نہ رکھے بلکہ اس کا انجام وانتہایہ ہوکہ عاجز آ جائے اور تھکا وٹ واکتا ہے کا شکار ہونے کی وجہ ہے مل (یعنی عبادت) جھوڑ کر بیٹھ جائے۔

علامه الكلاباذى عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٣٨٠هه) مزيد فرمات بين كه اور شهنشاه خوش خِصال، پيكرِ حُسن وجمال، دافعِ رنج ومملال صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے به جوارشا دفر ما یا که 'تم پرمیانه روی لا زم ہے۔' اس میں آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے دین میں مبالغه اورغلوکونا بیند فرمایا ہے کیونکہ آپ سلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم مخلوق کی فطرت وطبیعت کی کمزوری اوران کی طبیعتوں میں موجود ملال واکتا ہے اور پریشانی وننگی کو بخو بی جانتے ہیں اوراس وجہ سے بھی ناپسندفر مایا که آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كولو گول براس بات كاانديشه تها كه بين بيه اللَّ الله عَزَّوَ حَلَّى عبادت منفرت نه كريس،اس كى اطاعت .....الزهد لابن مبارك ،باب فضل ذكر الله ، الحديث: ١٧٨ ، ١٠٥٥ ٤١ عـ

بحرالفوائدالمسمى بمعانى الاخبارللكلاباذي ،تحت الحديث:١٦٧، ج١، ص٢٥٣.

حضور نبی مُکُرَّ م ، نُو رِنجسم ، شاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا وفر مایا: ' دلیکن میں (نفلی) روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ تابھی ہوں۔(رات میں) نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عور توں کے پاس بھی آتا ہوں۔ خبر دار! جس نے میری سنت سے روگر دانی کی وہ مجھ سے نہیں ( یعنی میں اس سے بری ہوں )۔' (1)

(توالوو!) یا در کھو! سنت کی انتاع میں قلیل عمل بدعت کی پیروی میں کثیر ممل ہے بہتر ہے۔ نیز حضور نبی یاک، صاحبٍ كَوْ لاك، سيّاحِ ٱفلاك صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في حضرت سبِّيدُ ناعبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه سيه ارشا وفر مايا: "ثم ي الله عَزَّوَ هَلَّ الله عَلَى ا

#### نیند بھی عبادت ہے:

حضرت سبِّيدُ ناسلمان رضى الله تعالى عنه نے حضرت سبِّدُ ناابودر داء رضى الله تعالى عنه كوخط (3) كلھا كه 'ميں سوتا بھى ہوں اور قیام ( یعنی عبادت ) بھی کرتا ہوں اوراپنی نیندکو دیساہی شمجھتا ہوں جبیبااپنی عبادت کوسمجھتا ہوں اور میں اپنی نیندکواللہ تبارك وتعالیٰ کی اطاعت سمجھتا ہوں۔''

حضرت سبِّيدُ ناسلمان رضي الله تعالى عنه إيني نبيند كوالكافئ عَهِ وَهِ هَلَ كي اطاعت وعبادت سجحت تنصح جبيها كهوه اپني عبادت و

.....صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح ، الحديث: ٣٦ . ٥ ، ص ٤٣٨ "اتزوج "بدله" آتي ".

.....مجمع الزوائد ، كتاب الفتن ، باب فيما كان بينهم يوم صفين الحديث: ١٢٠٤٧ ج٧، ص ٨٣\_٤٨٢.

..... پیارے اسلامی بھائیو! ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کو وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت سے بھر پور مکتوب روانہ کرتے رہیں کہ بیہ ہمارے صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مبارک طریقہ ہے۔اسی لئے سیدی وسندی شیخ طریقت ،امیرا ہلسنّت ،بانی وعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا ناابوبلال محمد البياس عطار قادري دامت بركاتهم العاليه نه بحق" اسلامي بهائيون" كوعطا كرده "72 مدني انعامات" كمدني انعام نمبر 57 ميس ہفتہ میں کم از کم ایک اسلامی بھائی کومکتوب روانہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ارشاوفر ماتے ہیں:'' کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلامی بھائی کو کمتوب روانہ فرمایا؟ ( مکتوب میں مدنی قافلے اور مدنی انعامات وغیرہ کی ترغیب دلائیں )۔'' نیز ہم اینے موبائکز (CELL PHONES ) ہے بھی بذرایعہ SMS اسلامی بھائیوں کونیکی کی دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ اصلاح اعمال

نماز كولان عَدَّرَ عَلَى اطاعت مجھتے تھے كيونكه نيندبدن كاحق ہے اور الله عَدَّرَ عَلَّى است كو واجب فرماديا ہے البذااس حق کی ادائیگی بھی ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اطاعت ہے اور اس لئے بھی کہ بندہ کی نیند میں عبادت کے لئے قوت،طبیعت میں بثاشت، اینے ربءَ زَوَ هَلَ کی اطاعت پرخود کوا بھار نا اور اپنے نفس کو انڈ نو اَجا کی عبادت کی محبت دلا ناوغیرہ امور یائے جاتے ہیں کیونکہ اللہ اُن عَدَّرَ عَلَّ لیسند فرما تاہے کہ اس کے بندے اس سے محبت کریں۔اسی کوتر جیح دیں اور عبادت ك ذريعاس كى بارگاه ميں حاضر موں اور اس كئ الله عَدَّوَ حَدَّ في بندوں كواعمال (عبادات) كا يابند كيا تا كدوه ان میں لگ کراس کےعلاوہ سے بےخبر ہوجا کیں۔ان کے ذریعے اس کی بارگاہ میں حاضری دیں اوران کی ادائیگی سے اس کی طرف متوجہ ہوں ۔ پس اگروہ اپنی طافت سے زیادہ ان عبادات سے اختیار کریں گے توملال واکتا ہے کا شکار ہوکران کو چھوڑ دیں گے۔ان کو چھوڑ نا 📆 نائی عُزَّوَ ہَلَ کی بارگاہ میں حاضری اوراس کی طرف متوجہ ہونے کو چھوڑ ناہے۔ اور بادر ہے کہ انگان عَرَّو جَلَّ این بندول کے افعال سے بے برواہ ہے کہ نہ بندوں کی اطاعت وعبادت اس ( کی شان) کو بڑھاسکتی ہےاور نہ ہی ان کی معصیت ونا فر مانی اس کو گھٹاسکتی ہے۔ بلکہ وہ حیا ہتا ہے کہ ان کی اپنی طرف محتاجی کوظا ہر فرمادےاوروہ اس کے سامنے اپنی لا حیاری وعاجزی دیکھے لیس تا کہوہ ان کوغنی اور طاقتور کر دے اورانہیں ہمیشہ کے لئے باوشاہ بنادے۔ابیاغی کردے کہتاج نہ ہوں اور ابیامضبوط کردے کہ کمزور نہ ہوں۔ سُبُحَانَ اللَّطِیُفُ

بعِبَادِه وَالرَّءُ وَفْ بهم يعني ياكى باللَّالَيْ أَنْ عَرَّ عَلَّ كَلَّ حَوايِد بندول برلطف فرما تا اوران برمهر باني فرما تا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا كَادُوسِ الْمَعْنِ:

(علامهالکلاباذی علیه رحمة الله الوالی مزید فرماتے ہیں)اور تا جدارِ رِسالت، شهنشاوئیوَّ ت، مُخز نِ جودوسخاوت صلَّی الله تعالی علیه وَآلُوسَكُم كَاسِ فَرِ مَانَ 'إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ''(لعنى بِشَكَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ نَهِيس اكتا تا بلكتم اكتاجاتي مو) كابيه معنی بھی ہوسکتا ہے کہ جواعمال تم بجالا رہے ہو، النہ ان عَرْدَ عَلَّ ان کوقبول فر ما کرنظر کرم کرنا اوران پر ثواب عطا کرنا ترک نہیں فرماتا بلکتم اس کی اطاعت سے اکتاجاتے ،اس کی عبادت کو بوجھ بچھتے اور ناپسند کرنے لگتے ہو۔ گویا کہ حضور نبی كريم ، رَءُوٺٌ رَّحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ارشا دفر مار ہے ہيں:'' بےشک انگانی عَزَوَ هَلَّ تم برنظر كرم فر ما تار ہتا ہےا گرچه ، تم عبادت تھوڑی کرواوروہ تہہارے آسان اعمال قبول فرما تار ہتاہے اوراس پر بڑا تواب عطافر ما تار ہتاہے (اورایسااس اَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

وقت تک کرتاہے)جب تک تم ان اعمال میں رغبت رکھواوران کی جا ہت رکھواورا پی نیتوں کے ساتھوان کی طرف متوجہ ر ہوا گرچیتم اس میں اپنے اراد ہے اور مقاصد تک نہ پنج پاؤ۔ بلکہ وہ اس وفت تمہیں ثو ابعطا کرنا ہتم پرنظر کرم کرنا اور شرف قبولیت سے نواز ناتر ک فرما تاہے جبتم اس کی عبادت سے اعراض کرتے اورا کتاجاتے ہو۔'' (1)

### رخصت اورعزيمت كابيان

#### ساتویں حدیث شریف:

7} .....حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضي الله تعالى عنها سے مروى ہے كە كى مدنى آقا، دوعالم كے دا تاصلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فر مان عالیشان ہے:' ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَدَّو هَلَّ اس بات کو پیند فر ما تاہے کہ اس کی رخصتوں پڑمل کیا جائے جس طرح وہ پیند فر ما تا ہے کہاس کے عزائم (یعنی فرائض) پڑمل کیا جائے۔" (2)

(حضرت سيّدُ ناامام بزار،حضرت سيّدُ ناامام طبراني اورحضرت سيّدُ ناامام ابن حبان رحمة الله تعالى عليهم في اس حديث شريف كوا بني اليي سند کے ساتھ روایت فرمایا)

# رخصت کی تفصیل

#### رخصت كالغوى معنى:

مْدُوره حديث شريف كايبلاحصه بير ب كُه الله عَدَّوَ حَلَّ الس بات كويسند فرما تا ب كداس كى رخصتول برعمل كيا جائے''اس كو بى متن ميں لفظ"رُ خَصَ "آيا ہے۔ چنانچه"القاموس "ميں ہے:"رُ خَصَّ "،" رُخُصَةٌ "كى جَعَ ہے جس کو" رُخُصَةٌ" اور" رُخُصَةٌ" دونوں طرح پرُ صلحة بیں۔اس سے مراد اللّٰ عَنَوْرَ عَلَى كَا طرف سے بندے كو کسی کام میں دی گئی سہولت وآسانی ہے۔''

#### رخصت كاشرعي معنى:

(حضرت سبِّدُ ناامام سعدالدين مسعود تفتازاني عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٤٩٣هـ) كى كتاب) (اَلتَّكُو يُح "مين ہے: سببِ حرمت

.....بحرالفوائدالمسمى بمعانى الاخبارللكلاباذي ،تحت الحديث:١٦٨ ، ٦٠ ، ٥٠٠.

....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب البروالاحسان،باب ماجاء في الطاعات وثو ابها،الحديث: ٥ ٥ ٣، ج١، ص ٢٨٤.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

### رخصت كى اقسام:

"مِرَ آقَالُاصُول شَرْحُ مِرْقَاقِ الْوُصُول" مين م كرخصت كي جار (4) اقسام بين دو(2) حقيقي بين مررخصت ہونے کے اعتبار سے ان میں ایک دوسری سے اعلی درجہ کی ہے اور دو (2) مجازی ہیں یعنی ان پر رخصت کا نام مجازی طور پر بولا جاتا ہے کیکن مجاز ہونے میں ان میں سے ایک دوسری سے زیادہ تام ہے لینی ایک رخصت کی حقیقت سے

#### زیادہ دورہے۔ چنانچہ، رخصت کی پہلی شم،رخصت حقیقی اعلی:

"المَنَار" اور پھراس کی شرح"شو و المَنَار لِإبُن مَلِک" میں ہے:"اعلی در جے کی حقیقی رخصت یہ ہے کہ سببِ حرمت اور حکم حرمت دونوں کے موجود ہوتے ہوئے حرام کومباح (یعنی جائز) کر دیاجائے اور جائز ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ جہال مواخذہ ساقط ہو گیا وہاں جائز والامعاملہ کرے ( یعنی مباح کام کی طرح اس پر بھی مواخذہ نہ ہوگا ) میہ مطلب نہیں کہوہ کام ہی جائز ہوجائے گا۔لہذاسقوطِ مواخذہ سے ثبوتِ اباحت لازم نہیں آتا (یعنی سی حرام کی سزاساقط ہونے ہے وہ جائز نہیں ہوجاتا)۔ کیونکہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کوا گرمعاف کردیا جائے تواب مؤاخذہ نہ ہونے کے باوجود وه جائز نهيس موجاتا \_رخصت كي مثاليس ملاحظه مول:

(۱).....اُ سُخُصُ کوکلمہ کفرزبان سے جاری کرنے کی اجازت ہے جسے اس طرح مجبور کیا گیا کہ اسے جان جانے یا کسی عضو کے تلف (بینی ضائع) ہونے کا خوف لاحق ہوگیا تواب اسے صرف ظاہری طور پر زبان پر کفر جاری کرنے کی ....التلويح ،باب في الحكم وهو قسمان ،العزيمة والرخصة ،ج ٢ ،ص٦١٣.

**===** 

رخصت ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو۔ کیونکہ ایسے وقت کفرنہ کرنے کی صورت میں بندے کاحق صور تاً اور معناً دونوں طرح فوت ہوجائے گا۔ صورتاً اس طرح کہ جسم تباہ و برباد ہوگا اور معناً اس طرح کہ روح نکل جائے گی اور کفرکرنے کی صورت میں ان ان عنائی عَدَّوَ جَلَّ کاحق معناً فوت نہ ہوگا کہ ایمان کا اصل رکن تصدیق ہے (یعنی دل سے ماننا ہے اور وہ یہاں موجود ہے)۔

(۲).....اسی طرح جس روزہ دارکوروزہ توڑنے پرمجبور کیا گیا تواس حالت اکراہ <sup>(1)</sup> میں اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہےاس لئے کہا گراس نے منع کیااور قل ہو گیا تواس کا حق صور تاً ومعناً دونوں طرح فوت ہوگااورا گرروزہ توڑے گا توان أَنْ اللَّهُ عَدَّو هَلَ كاحق صرف صور تا فوت ہو گا كيونكه وہ فوت ہوكر بدل يعنى قضا كى طرف منتقل ہوجائے گا۔ پس .....صدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامه موللينامف<mark>تي مجمدا مجدعي عظمي</mark> عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧هـ) فرماتے ہيں:اكراه جس كو جرکرنا بھی لوگ بولتے ہیں اس کے شرعی معنی پیرہیں کہ کسی کے ساتھ ناحق ایبافعل کرنا کہ وہ شخص ایبا کام کرے جس کووہ کرنانہیں چاہتا اور کبھی ایبا بھی ہوتا ہے کہ مُکرہ نے کوئی ایبافعل نہیں کیا جس کی وجہ سے مُکرَہ اپنی مرضی کےخلاف کام کرے مگر مُکُرَہ جانتا ہے کہ پیُخض ظالم وجابر ہے جو کچھ پہ کہتا ہے اگر میں نے نہ کیا تو مجھے مارڈ الےگا۔اس صورت میں بھی اکراہ ہے۔ (البدر المعتار ور دالمعتار ، کتاب الا کراہ ، ج ۹ ، ص ۲۱۷ ۔ ۸۱۸) مجبور کرنے والے کو مُٹکرہ اور جس کومجبور کیااس کو مُٹکرَ ہ کہتے ہیں۔ پہلی جگدرے کوزیر ہے دوسری جگہز بر۔مسئلہ: اکراہ کاحکم اس وقت متحقق ہوتا ہے جب ایسے تخص کی جانب سے ہو کہ وہ جس چیز کی دھمکی دے رہاہے اس کے کرڈ النے پر قادر ہوجیسے بادشاہ یاڈا کو کہان کے کہنے کے مطابق اگرنهکریتوبیوه کام کرگزریں گے جس کی دھمکی وے رہے ہیں (الهدایة (آخرین)، کتاب الا کراہ، ج۳، ص۳۳) مسکلہ:ا کراہ کی وو قتمیں ہیں۔ایک تام اوراس کومُـلْجِی بھی کہتے ہیں دوسری ناقص اس کوغَیْـر مُلْجِی بھی کہتے ہیں۔اکراہِ تام بیہے کہ مارڈ النے یاعضو کا شخے یا ضرب شدید کی دھمکی دی جائے بےضرب شدید کا مطلب یہ ہے کہ جس سے جان باعضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہومثلاً کسی سے کہتا ہے کہ یہ کا م کر ورنہ کجھے مارتے مارتے بیکارکردوں گا۔اکراہ ناقص پیہے کہجس میں اس ہے کم کی دھمکی ہو۔مثلاً یا نچ جوتے ماروں گایا پنچ کوڑے ماروں گایا مكان مين بندكر دول گاماماتھ ماؤں ماندھ كرۋال دول گا۔ (البدر السبختار ور دالمحتار ، كتاب الا كراہ ، ج ۹،ص ۲۱۷ ـ ۲۱ مسكله: اكراه كي شرائط یہ ہیں۔(۱)مکرِ ہاس فعل کے کرنے پر قادر ہوجس کی وہ دھمکی دیتا ہو(۲)مکر ٔ دیغنی جس کودھمکی دی گئی اس کاغالب گمان یہ ہو کہ اگر میں اس کام کونہ کروں گا توجس کی دھمکی دے رہا ہے اسے کرگزرے گا (۳)جس چیز کی دھمکی ہے وہ جان جانا ہے یاعضو کا ٹنا ہے یا ایساغم پیدا کرنا ہے جسکی وجہ سے وہ کام اپنی خوثی ورضامندی سے نہ ہو (۴) جس کو دھمکی دی گئی وہ پہلے سے اس کام کو نہ کرنا چا ہتا ہوا وراس کا نہ کرنا خواہ اپنے حق کی وجہ سے ہومثلاً اس سے کہا گیا تو اپنامال ہلاک کر دے یا چے دے اور بیالیا کرنانہیں جا ہتا یا کسی دوسر پے خص کے قت کی وجہ سے اس کام کونہیں کرنا عابتامثلاً فلان شخص كامال ملاك كرياحق شرع كي وجد ايبانهيس كرنا جابتا مثلاً شراب بينا، زنا كرنا-

(الدرالمختار، كتاب الاكراه، ج٩، ص١٨ ٢\_ بهار شريعت ، ج٢، حصه ١٥ ص١٤)

اصلاح اعمال

اس کاحق راجح ہونے کی وجہ سے اسے روز ہ توڑنے کی رخصت ہوگی۔

(۳)..... یوں ہی اگر کسی شخص کوغیر کا مال تلف ( یعنی ضائع ) کرنے پر مجبور کیا گیا تو اسے ایسا کرنے کی رخصت ہے کیونکہ اس کاحق راجح ہے جبکہ غیر کاحق ضمان ادا کر کے بورا کیا جاسکتا ہے۔

(٧)....اسى طرح جس تخص كوا بني جان جان جان كا دُر موتوات جي "اَمُرٌ" بِالْمَعُرُوف وَ نَهِيٌ عَنِ الْمُنكر" (یعن نیکی کاتکم دینے اور برائی ہے منع کرنے کے ) ترک کرنے کی رخصت ہے۔ کیونکہ ایسے موقع پر اَمُورٌ بالْمَعُرُوفُ وَ نَهُيٌ عَن الْمُنكو كرنے كى صورت ميں بندے كاحق صورتاً اور معنا دونوں طرح سے فوت ہوگا اورا كرترك كرے كاتو المنانِعَةُ وَحَلَّ كاحق صرف صورتاً فوت ہوگا،معنًا فوت نہیں ہوگا کیونکہ ترک کی حرمت کا اعتقاد باقی ہے۔

(۵).....ایسے ہی حالت اکراہ میں مُحرم (یعنی احرام والے) کو جنایت (یعنی حرم یا حرام کے سبب ممنوع فعل مثلاً شکاریا حرم میں جانور کاقتل ) کرنے کی رخصت ہے۔

(Y)..... بوں ہی بھوک کی شدت کے وقت مُصْطِر (1) کوغیر کا کھانا کھانے کی اجازت ہے۔اس کئے کہ آخری دونوں صورتوں میں ضمان دیا جاسکتا ہے۔

# رخصت کی پہلی شم کا حکم:

اعلی درجہ کی حقیقی رخصت کا حکم یہ ہے کہ' سبب حرمت اور حکم حرمت دونوں کے موجود ہوتے ہوئے عزیمت پر عمل کرنااولی لیعنی بہتر ہے جتی کہ اگر کسی شخص نے عزیمت بیمل کرتے ہوئے صبر کیا،جس چیز کے ذریعہ مجبور کیا گیا اسے برداشت کیا، رخصت کوچھوڑ دیاا وقل ہوگیا تو وہ شہید ہے کیونکہ اس نے النا ان عَارَ اللہ عَارَ اللہ کا کا است كئے اپنی جان قربان كردی۔''

.....مفسر شهير صدر الا فاضل مفتى جم فيم الدين مرادآ بادى عليه رحمة الله الهادى (متوفى ١٣٦٧ه) فرمات بين: 'مُصفَطِو وه ب جورام چيز ك کھانے پرمجبور ہوا دراس کو نہ کھانے سے خوف جان ہوخواہ تو شدت کی بھوک یا نا داری کی وجہ سے جان پربن جائے اورکو کی حلال چیز ہاتھ نہآئے یا کوئی مخص حرام کھانے پر جبر کرتا ہواوراس سے جان کا اندیشہ ہوا ہی حالت میں جان بچانے کے لئے حرام چیز کا قد رِضرورت یعنی اتنا کھالینا جائز م كرخوف بلاكت ندر ب ( خزائن العرفان ، البقره، تحت الاية: ١٧٣) اصلاح اعمال ← ∺ 😅 🗖 📭

# رخصت کی دوسری شم، رخصت حقیقی ادنیا:

رخصت کی دوسری قتم یعنی ادنی درجہ کی حقیقی رخصت سے ہے کہ'' سبب حرمت تو موجود ہولیکن حکم حرمت عذر کے زائل ہونے کے وقت تک سبب سے مؤخر ہوجائے ۔ لہذا سبب موجود ہونے کی حثیت سے بیتم حقیقی ہے اور حکم کے سبب سے مؤخر ہونے اور فی الحال ثابت نہ ہونے کی حثیت سے پہلی قتم سے ادنی ہے ۔ جیسے سبب حرمت (یعنی ماور مضان) کے موجود ہوتے ہوئے مسافر کورمضان کا روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے (گرحکم اختام سفرتک مؤخر کردیا گیا)، اور سبب حرمت بیار شادِ باری تعالی ہے:

فَكُنُ شَهِلَ مِنْكُمُ الشَّهُ وَفَلْيُصُمُهُ عُلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى ا

### رخصت کی دوسری شم کا حکم:

ادنی درجہ کی حقیقی رخصت کا حکم ہیہ کے ''سبب کے کمل طور پر پائے جانے کے باعث اس صورت میں عزیمت پرعمل کرنا اولی یعنی بہتر ہے اور (مذکورہ مثال میں) سبب کا مل ما ور مضان کا موجود ہونا ہے۔ لہذا سفر شرعی میں روزہ رکھنا، روزہ چھوڑ نے سے افضل ہے۔ اس روزہ چھوڑ نا افضل ہے۔ اس لئے اگر کوئی سفر میں روزہ رکھ کر صبر کرتا رہا حتی کہ (کمزوری کے سبب) مرگیا تو گنہ گار ہوگا کیونکہ جب اس نے روزہ کی ادر کئے اپنی جان ختم کردی تو اس نے روزہ کا مقصود حاصل کئے بغیر خود شی کرلی اوروہ مقصود یہ تھا کہ عبادت اللی کے ذریعے اللی ایک غیر خود شی کرلی اوروہ مقصود یہ تھا کہ عبادت اللی کے ذریعے اللی انگی عبان ختم کردی تو اس کی جاتی۔

# رخصت کی تیسری شم، رخصت ِ مجازی ائم:

اتم درجہ کی مجازی رخصت یہ ہے کہ' وہ شخت اعمال جو بوجھ ہونے کے سبب ہم سے ساقط کردئے گئے اور ہمارے حق میں مشروع نہیں کئے گئے ۔ جیسے تو بہ میں خود کو قل کرنا۔ گناہ کرنے والے اعضاء کو کاٹ کرجسم سے جدا کردینا۔ مساجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز کی ادائیگی جائزنہ ہونا۔ پانی کے بغیریا کی حاصل نہ ہونا۔ روزے دار کے لئے سونے کے بعد کھانے کا حرام ہونا۔ گناہوں کے سبب سے حلال ویاک اشیاء کے استعال کی ممانعت۔مال میں

چوتھائی حصہ زکو ۃ ہونا۔کوئی گناہ کرتا توضیح اس کے دروازے پروہ گناہ لکھ دیاجا تااوروہ سارے سخت احکام جن کو (قرآنِ پاک کی سورهٔ اعراف کی آیت نمبر ۱۵۷ میں ) زنجیریں کہا گیا ہے۔ چنانچہ،

مروی ہے کہ'' بنی اسرائیل جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ٹاٹ کالباس پہنتے اور اپنے ہاتھوں کوگردن سے باندھ لیا کرتے ۔بسااوقات کوئی آ دمی اپنی گردن میں سوراخ کر لیتنا وراس میں زنجیرڈ ال کرستون سے باندھ دیتا اور

يون خود كوعبادت يرمجبور كرتا-''

اوربيتمام تختيال خاتم المُمُوسَلِين ، وَحُمَةٌ لِللعلَمين صلَى الله تعالى عليه وآله وسلَم كعز وشرف اورصد قي سےاس امت ہے اٹھالی گئی ہیں ۔للہذا ہم سے اگلوں پر واجب بو جھاور سخت احکام کوہم سے ساقط ومعاف کرنے کا نام بطور مجاز رخصت رکھا گیاہے۔ کیونکہ ان میں اصل عزیمت ہے اور وہ بوجھا ورسخت احکام تھے جوہم پر واجب ندرہے اور دوسروں کے اعتبار سے بطورِ تخفیف وہ سختیاں ہم سے ساقط ہو گئیں۔

# رخصت کی چونھی قشم:

رخصت کی چوتھی قشم یہ ہے کہ'' محلِ رخصت میں حکم کو ثابت نہ کرنے کے اعتبار سے سبب کے جاتے رہنے کی وجہ سے جوبات بندوں سے ساقط ہوجائے اور بعض اوقات وہ ساقط بات مشروع بھی ہو۔''پس اس حیثیت سے کہ وہ محلِ رخصت میں ساقط ہوجاتی ہے تیسری فتم (یعنی رخصت ِ مجازی اُتم) کی نظیر ہے اور اپنے مقابل عزیمت کے نہ ہونے کی وجہ سے مجاز ہے اوراس حیثیت سے کہ بعض اوقات سبب اور حکم دونوں مشروع ہوتے ہیں بیر حقیقت کے مشابہ ہے مگر مجازی جہت غالب ہے کیونکہ مجازی جہت محلِ رخصت کے اعتبار سے ہے جبکہ حقیقت سے مشابہ ہونا غیرمحل کے اعتبار سے ہے۔ بیں جہتِ مجاز قوی ہے۔ چنانچیہ،

"شَرُحُ مِرُقَاقِ الْوُصُولُ" ميں ارشا وفر مايا: "أس كى مثال مُضُطِر (ليني جي بلاكت كا خوف مو) اور مُكرَه (ليني جے مجبور کیا گیا ) کے لئے شراب پینے اور مردار کھانے کا جواز ہے۔ کیونکہ ہلاکت کے خوف کے سبب شراب پینے اور مردار کھانے کی حرمت ان دونوں کے حق میں ساقط ہے حق کہ یہ ہمارے بزدیک مشروع نہیں رہتی اوراباحت ( یعنی جائز ہونے )سے تبدیل ہوجاتی ہے۔اسی لئے اگر کسی نے (بحالتِ اضطراروا کراہ)ان کی اباحت کاعلم ہونے کے باوجود

صبر کیا ( یعنی شراب نه پی یامردارنه کهایا) اور مرگیا تو گنهگار هوگا - مال!اگر لاعلمی میں ایسا هوا تو گنهگار نه هوگا کیونکه حرمت كالمح جاني مين ايك طرح كاخفا (يعنى يوشيدگى) ہے يس اسے معذور سمجھا جائے گا جيسا كەحضرت سيِّدُ ناامام السبيب جاببى عليه رحمة الله الكاني (متوفي ٥٣٥ هه) في است بيان فر ما يا ہے۔ "

#### بحالت اضطرار حرمت اصلاً ساقط موجانی ہے:

(حضرت سبِّدُ ناامام سعدالدين مسعودتفتاز اني عليه رحمة الله الوالي متونى ٤٩٣هه) "اَلتَّلُو يُح" بميل بحالت اضطرار شراب ييني اورمردارکھانے کے متعلق فرماتے ہیں: ''جمہورعلامہم اللہ تعالی کے نز دیک بیمباح ہے اور حرمت ساقط ہوجاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بہرام ہی رہتی ہے اوراصل کو باقی رکھنے کے لئے اس میں یوں رخصت دے دی جاتی ہے کہ مؤاخذہ ہیں ہوگا۔ جیسے بعض علماحہم اللہ تعالیٰ کے موقف کے مطابق'' بحالت اکراہ زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے اور غیر کا مال کھانے میں حرمت کے باوجودرخصت دی جاتی ہے۔ '(اوریہاں ایمانہیں) مردارکھانے میں اس لئے (حرمت باتی نہیں رہتی) کہاسے حرام کرنے والی نص حالت واضطرار میں اس کوشامل نہیں کیونکہ وہ مُسْتَشُنی (یعنی الگ) ہے لہذاوہ بطورِ مباح باقى رہے گی اصل حکم كے ساتھ اوراس فرمانِ بارى تعالى كے مطابق: 'خَلَقَ لَكُمْمُ شَافِي الْأَكُمُ مِنْ الْأَرْسُ جَبِيعًا الله الله عَروة: ٢٩) ترجمهٔ کنز الایمان جمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔' بلکہ اثبات (یعنی مثبت کلام)سے استثنا کی صورت میں نفی کے قائلین کے نز دیک نص، حالت ِاضطرار میں مردار کھانے کے حرام نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

چرعلامة تفتاز انی علیه رحمة الله الوالي نے اس مسئله میں کلام کو پھیلا دیا ہے۔

"شَـرُحُ مِرُ قَاقِ الْوُصُولُ" ميں اس كى مثاليں بيان كرتے ہوئے ارشاد فر مايا: جيسے مسافر كانماز ميں قصر كرنا (2)

<sup>.....</sup>التلويح ،باب في الحكم وهو قسمان ،العزيمة والرخصة ،ج٢،ص٥٦.

<sup>.....</sup>وعوت اسلامى كاشاعتى ادار مكتبة المدين كى مطوعه 1250 صَفّات برشتل كتاب، 'بهارشريعت' جلداوّل صَفْ حَده 743 ير صدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِعلّامه مولينام**فق جمرامج على اعظمى** عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) نقل فرماتے ہيں:''مسافريرواجب ہے کہ نماز میں قصر کرے یعنی چارر کعت والے فرض کو دو پڑھے اس کے حق میں دوہی رکعتیں پوری نماز ہے اور قصداً چار پڑھیں اور دویر قعدہ کیا تو فرض ادا ہوئے اور بچیلی (یعنی آخری) دور کعتیں نفل ہوئیں مگر گئچ گار مستحق نار ہوا کہ واجب ترک کیالہذا تو بہکرےاور دور کعت برقعدہ نہ کیا تو فرض ادا نہ ہوئے اوروہ نمازنفل ہوگئی ہاںاگر تیسری رکعت کاسجدہ کرنے ہے پیشترا قامت (یعنی قیم ہونے) کی نیت کر لی توفرض باطل نہ ہوں گے مگر قیام ورکوع کااعادہ کرناہوگااورا گرتیسری کے بحدہ میں نیت کی تواب فرض جاتے رہے، یو ہیںا گرپہلی دونوں یاایک میں قراءت نہ کی نماز ......

اصلاحِ اعمال 😽 😅 🗗

کہ بیہ ہمارے نزدیک رخصت اسقاط ہے۔ پس مسافر کا نمازِ فجر کی مانند نمازِ ظہر کو پورا (یعنی چار کعتیں) پڑھنے کی نیت ہے ادا کرنا جائز نہیں اور ظہر و نفل کی نبیت ہے ادا کرنا اساءت اور اس میں قعدہ اُولیٰ ترک کرنا (فرضوں کے لئے)مفسد ہے۔ یوں ہی (اس کی دوسری مثال) موزے بہننے والے کا (موزوں پر) مسح کرناہے کیونکہ یاؤں کا دھونا جوعزیمت ہے ومسح کی مدت (1) میں بطورِ رخصت ساقط ہوجائے گی اس کئے کہ پاؤں کاموزے سے چھپا ہونا ،حدث کے پاؤں تک پہنچنے کوروکتا ہے تو ثابت ہوا کہ دھونے کا حکم ساقط ہے اور سے ابتدائی ہے آ سانی کے لئے مشروع (یعنی جائز) ہوا ہے۔اس معنی کے اعتبار سے نہیں ہے کہ یاؤں دھونے والا واجب مسح کر کے ادا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اگراییا ہوتا تو پھر موزے پہننے کے وقت پاؤں کا پاک ہونا شرط نہ ہوتا اور نہ ہی بیشرط ہوتی کہ موزے پہننے کے بعد پہلا حدث کامل طہارت پرطاری ہوجیسے پٹی پرمسح کرنے میں یہ شرائط نہیں۔اس کئے کہ مسح، یاؤں تک پہنچنے والے حدث کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہےاور شریعت نے وضوتو ڑنے والےسبب کو پاؤں میں اس وقت تک مؤثر نہیں مانا جب تک وہ موزے سے چھپاہوا ہواوراسے پاؤں تک حدث کے سرایت کرنے سے مانع قرار دیا ہے۔

رخصت کی چوتھی قشم کا حکم:

رخصت کی اس قتم کا حکم یہ ہے کہ' جب تک موزے پہنے ہوں اس وقت تک عزیمت پڑمل کرنا جائز نہیں ہے تو اگرکسی نے مسح کوچھوڑ کرعزیمت برعمل کرتے ہوئے مسح نہ کیا تواسے موزے اتار کریاؤں دھونے کے اعتبار سے ثواب ملےگا۔''

# عزیمت کی تفصیل

# عزيمة كالغوى معنى:

''طریقہ محمد یہ'' میں مذکورساتویں حدیث شریف کے دوسرے حصہ میں ارشادفر مایا'' جس طرح وہ (یعنی اللہٰ) ..... فاسد جوكئ \_ (الفتاوى الهنديه، ج ١، ص ١٣٩ ـ الدر المختار، ج ٢، ص ٧٣٣، الهداية، ج ١، ص ٨٠) مدنى مشورة: سفر وحضر مين نماز ك مسائل، آسان انداز میں سکھنے کے لئے شیخ طریقت ،امیراہلسنّت ،بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا **ابوبلال محمرالیاس عطار قادری** رَضوی دامت بركاتهم العاليدكي ماييناز تصنيف " فماز كاحكام" مطبوعه مكتبدالمدينه كامطالعه يجيح علميد

..... موزول رمسے کی مدت مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات ہے اور مسافر کے لئے تین دن اور تین را تیں ہیں۔(الهدایة ،ج ١، ص ٣٠)

اصلاح اعمال

اَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

عَزَّوَ حَلَّ ) پیند فرما تاہے کہ اس کے عزائم ( یعن فرائض ) پڑمل کیا جائے۔''اس کے عربی متن میں لفظ'' عَوَائِم ''آیا ہے۔ چنانچيد القاموس "ميل مين عزائم"، "عَزِيمة" كى جمع مادر "عزم على الآمر" سے ماخوذ ب-جس كامعنى ہے:''اس نے کام کا پختة اراده کرليايااس نے کام کی کوشش کی ۔''اور کہاجا تا ہے:''عَزُمَةٌ مِنُ عَزَمَاتِ الله ليعن الْلَّالَيْ عَـزَّوَ حَلَّ كَ حَقُوق مِين سِهَ ايك حَق ـ "مطلب بيكواس كواجب كرده احكام مين سهايك واجب حكم اور الله الأعَاق عَرَّو حَلَّ کے عزائم سے اس کے فرائض مراد ہیں جن کواس نے واجب ولا زم فر مایا ہے۔

#### عز نيت كاشرعي معنى:

"شَوْحُ مِوْقَاقِ الْوُصُولُ" ميں ہے كە مورىيت سےمرادوه چيز جوشريعت ميں ابتدائى سے بندول كاعذارير مبنی نه ہواوراس میں فرض ، واجب ،سنت ،نفل ،حرام ،مکر وہ اور مباح سب شامل ہیں ۔''اس کی ساری بحث کتب اصولِ فقہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس کو یہاں بیان کرنا طوالت کا باعث ہے۔

(ساتویں حدیث شریف کا) حاصل میہ ہے کہ جس طرح عزیمتیں انگانا علق کے احکام ہیں اسی طرح رخصتیں بھی اس کے احکام ہیں اور ﴿ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ ہُر حال میں اپنے احکام پر (بندوں کا)عمل کرنا پسند فرما تا ہے اور اس سے لازم آتا ہے مخالفت کی جائے۔جبکہ رخصتیں نفس وشیطان اورخواہشات کے احکام نہیں کہ انٹی اُنٹی عَدَّوَ هَلَّ ان پڑمل کرنے کونالپند فر مائے اگر چہان میں بھی نفس کے لئے وسعت وسہولت موجود ہے اور ایسااس لئے ہے کہ یہ وسعت وسہولت نفس کی خواہش سے نہیں کہ قابلِ مذمت مظہرے بلکہ بیتوحق تبارک وتعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے جبیبا کہ انگانی اَ اَن اَن اَ ارشادفر ما تاہے:

يُرِيْدُ اللَّهُ يِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ترجمه كنزالايمان : الله تم يرآساني حابتا ب اورتم ير دشواري نہیں جا ہتا۔

#### رخصتوں کو ڈھونڈتے رہنار وانہیں:

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ١٠٠١هـ) "فَيُضُ الْقَلِهِ يُوشَوُحُ الْجَامِع الصَّغِيُو"

اصلاح اعمال

میں نقل فرماتے ہیں: 'اس طرح رخصت ڈھونڈتے رہنا جائز نہیں کہ جس مذہب (یعنی فقہ) کا جومسکلہ آسان لگے اسے اختیار کرلیاجائے، اس حیثیت سے کہ مکلّف ہونے کا پٹاہی گردن سے اتر جائے۔ بخلاف حضرت سیّدُ ناامام ابن عبدالسلام عليه رحمة الله السلام (متوفى ٢٦٠هه) كے ، انہوں رخصتوں كى تلاش كومطلقاً جائز فرمايا ہے اوران كے كلام كواس پر محمول کیا جائے گا کہ بندہ اس وقت تک رخصتوں کو تلاش کرسکتا ہے جب تک اس کی گردن سے مکلّف ہونے کا پٹانہ اترے۔ نیزکسی مذہب (یعنی فقہ ) سے دوسرے کی طرف جانے والے شخص کے بارے میں حضرت سیّدُ ناتقی الدین سبکی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۷۵۷ھ) فرماتے ہیں:''اگراُس نے کسی پیش آمدہ حاجت یاضر ورت کے ہاتھوں مجبور ہوکر رخصت کاارادہ کیا تو جائز ہے اورا گرمخض چھٹکارے کاارادہ ہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ کیونکہ بید دین کی اتباع نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی ہے اورا گروہ اکثر ایسا کرتا ہواور رخصتوں کی پیروی کواپنی عادت بنالے تو بیان کردہ وجہاوراس کے زیادہ فتیح ہونے کے سبب اسے منع کیا جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

### کچھ حیاوں کے بارے میں:

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں) تقلید کے مسئلہ میں ہمارا ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہم نے "خُولَاصَةُ التَّحْقِيْق" ركھاہے۔ ہم نے اس میں جائز اور ناجائز تقلید کے بارے میں اپنے مذہب (یعنی فقہ فقی) كاتھم بیان کیا ہےاوراس رسالہ میں پیجھی ذکر کیا ہے کہ''حیلہ''جب کسی حرام کوحلال اور حلال کوحرام کرر ہا ہوتو وہ ان رخصتوں میں سے نہیں ہوگا جن بڑمل کرنا جائز ہے جبیبا کہ حضرت سیّدُ ناعلامہ ابن العز حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵ سے اس بات کواپنے اس رسالہ میں بیان فرمایا ہے جو''اپنے مٰدہب(یعنی فقہ) کے علاوہ دوسرے امام کی اقتدا'' کے متعلق تعنیف کیا گیاہے۔چنانچہ،

آپ رحمة الله تعالی علیه اس میں فرماتے ہیں:حضرات ائمیہ مجتهدین رحم الله المہین کی مراد کو سمجھنے میں کوتا ہی یا دلائل شرعیہ کی سمجھ نہ ہونے کے سبب حرام کوحلال ومباح کھہرانے وغیرہ ایسے معاملات میں لوگ حیلوں میں نرمی برینے لگ جاتے ہیں۔ لہذاایسے حیلوں سے بچناوا جب ہے۔ عوام کا دلائل شرعیہ کو سمجھنے میں کوتا ہی کرناوہ تو ظاہر ہے (یعنی یان کے

....فتاوى السبكي ، كتاب الصلاة، ج١، ص١٤٧.

فيض القديرللمناوى،تحت الحديث: ٢٨٨، ج١، ص٧٧ ملتقطا.

بس کی بات نہیں )۔البتہ!ائمہ مجہدین جمہ الله المبین کی مراد کو مجھنے میں کوتا ہی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب کسی امام سے حیلوں کے جواز کی بات سنتے ہیں تو پھران کی کثرت وزیادتی کی خواہش کرتے اور جواز کی حدہے آ گے بڑھ جاتے بين -حالانكه امام الائمَه،سراج الامه، كاشف الغمه حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت رحمة الله تعالى عليه (متوفی ۱۵۰ه) کا فرمان ہے:''جومفتی <sup>(1)</sup>لوگوں کو <u>حیلے</u> سکھائے اس پریابندی عائد کر دی جائے۔''

#### ایک اشکال اوراس کا جواب:

جو تحض حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه رحمة الله تعالی علیه (متو فی ۱۵۰هه ) کے تعلق سے مذکور ہ فر مان سنے گااسے ایک اشکال ہوگا اور وہ اعتراض کرے گاکہ''لوگوں کو حیلے سکھانے والے پریابندی عائد کرنے کی بات کیسے کہی جاسکتی ہے جبکہ حیلوں کے جواز (یعنی جائز ہونے) کا قول بھی موجود ہے؟''

.....اس سے مرادفقیہ ماجن یعنی آزاد خیال مفتی ہے۔جبیبا کمراج الامه، كاشف الغمه حضرت سید ناامام اعظم عليه رحمة الله الاكرم (متونى ١٥٠هـ) ك والدس يبات منقول ٢ كُهُ أنَّهُ لَا يُجُرى الْحَجُرَ الَّاعَلٰي ثَلَا ثَةٍ : ٱلْمُفْتِي الْمَاجِن وَالطَّبيب الْجَاهل وَالْمُكَارى الْـهُفُلِس لِيني حضرت سيّدُ نااما ماعظم عليه رحمة الله الاكرم (متوفى ١٥٠هه) تين آ دميوں كےعلاوه كسى يريابندى عائد نه فرماتے تھ(1) آ زاد خيال مفتى

(٢) جابل طبيب اور (٣) كرايدير چويا بيديخ والانا دارآ دي ـ. "

حضرت سيّد ناملك العلم العام علاق الدين الى بكر بن مسعود كاسانى حفى عليه رحمة الله الغي (متوفى ١٨٨ هـ) اس كى وجه ككت موس ارشاد فرمات بين: ' لِأَنَّ الْمُ فُتِي الْمَاجِنَ يُفُسِدُ اَدْيَانَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالطَّبِيْبَ الْجَاهِلَ يُفُسِدُ اَبْدَانَ الْمُسلِمِيْنَ، وَالطَّبِيْبَ الْجَاهِلَ يُفُسِدُ اَبْدَانَ الْمُسلِمِيْنَ، وَالْمُكَارِي الْمُفُلِسَ يُفُسِدُ اَمُوَالَ النَّاسِ فِي الْمَفَازَةِ لَيْحَيَاسِ كَي وجِه بيه بِ كه آزادخيال مفتى مسلمانوں كے دين ميں بگاڑ پيدا كرتا ہےاور جاہل طبيب مسلمانوں کےجسم کوتباہ وہر باد کرتا ہےاور کرایہ پرچو یابید ہے والا نادارآ دمی چیٹل میدان میں لوگوں کےاموال خراب کردیتا ہے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، كتاب الحجرو الحبس، ج٦، ص١٧٢)

نيز وعوت اسلامي كاشاعتى ادار مكتبة المدينة كمطبوعه 1182 صفحات برشتل كتاب، 'بهار شريعت' ، جلد دم صَفْ حَده 911 پر صدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامه موللينام فتى محمرام على عظمى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٦٧ه) فرمات بين " واكم اسلام يربيه لازم ہے کہاس کا بحسس کرے کون فتوی دینے کے قابل ہے اور کون نہیں ہے جونا اہل ہوا ہے اس کام سے روک دے کہ ایسوں کے فتو ہے ۔ طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کا اس زمانہ میں پوری طرح مشاہدہ ہور ہاہے۔'' (الفتاوی الهندية، ج٣، ص ٩٠٩)

ا یک اورجگه ارشاد فرماتے ہیں:''اگر کسی شخص کے تصرفات کا ضررعام لوگوں کو پہنچتا ہوتو اس کوروک دیا جائے گا۔مثلاً جاہل مفتی کہ لوگوں کو غلطنق دے کرخود بھی گمراہ و گئجگار ہوتا ہے اور دوسرول کو بھی کرتا ہے۔'' (بھار شریعت، ج۲،ص ۸۵ تا ۸۸ ملحصًا۔ضیاء القرآن)

جواب اس کا میہ ہے کہ اَلْہ عَدْوَ ہَوْ مَالُ کُمُدُ لِلْهُ عَدُو ہَوْ مِیال کوئی اشکال نہیں اگر چہ منسوب کرنے والوں نے حضرت سید نام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم (متونی ۱۵۰ھ) کے تعلق سے حیلوں کے کثیر واقعات بیان کئے ہیں، اپنے اس مگان کی وجہ سے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیلوں کے اسباب اختیار کرنے کو جائز کہتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں کیونکہ حضرت سیّد ناامام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متونی ۱۵۰ھ) تو یہ فرماتے ہیں کہ 'آگر کسی نے اس حرام فعل کی مثل کوئی فعل کیا تو اس شخص پر اس کا حکم مرتب ہوگا۔ 'ایسا ہم گرنہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا ہی سے اس فعل کو جائز کہتے ہوں جیسا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیتے فاسر (۱) کے بارے میں فرماتے ہیں: 'آگر کسی نے یہ سودا کیا تو اس پر اس کا حکم مرتب ہوگا ہو نہ کیا تو اس پر علی فرماتے ہیں: 'آگر کسی نے یہ سودا کیا تو اس پر اس کا حکم مرتب ہوگا ہو نہ ہو جائے گرام رحم ہم اللہ اللہ فرماتے ہیں: '' نیغل نا جائز ہے اور جسے اذائی جمعہ کے وقت نیج اس کا حکم مرتب ہوگا اور بہ بیج نا فذہ ہو جائے گی۔''

اس باب میں حضرت سیّدُ ناامام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) کا مؤقف مشہور ومعروف ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عین شح میں پائے جانے والے معنی کے سبب شے سے ممانعت اور شے کے غیر میں پائے

(الهداية ، كتاب البيوع، باب البيع الفاسدج ٢، ص ٢٤)

جانے والے معنی کے سبب شے کی ممانعت کے درمیان فرق کرتے ہیں اور اسی سے بیچے عینے کے اور اس کی مثل معاملات ہیں کیونکہ بیع عدینہ مذموم ہے۔

حضرت سيِّدُ ناامام حسام الدين سِغْنَا في عليه رحمة الله اكاني (متوفى ١٠٥هـ) (١٠٠٠ اَليِّهَا يَهَ شَرُحُ الْهِدَايَة "كي "كِتَابُ الُكَفَالَة" مين فرماتے بين: بيع كى يقتم مذموم ہے جسے سودخوروں نے ايجادكيا ہے اور حضور نبي ياك، صاحب لؤلاك، سیّاحِ اَفلاک صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ الدوسلّم نے اس پڑ عمل کرنے والوں کی مُدمت فر مائی ہے۔ چنانچیہ آپ صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وَ الدوسلّم ارشاد فرماتے ہیں:''جبتم بطورِعینه خرید وفروخت کروگے اور بیلوں کی دُم کے پیچھے چلو گے تو ذکیل ہوجاؤ گے اور تمہارا دشمن تم پرغالب آ جائے گا۔''(3) اور پیجھی فر مایا گیاہے کہ'عینہ سے پچ کہ اس پرلعنت کی گئی ہے۔''اور اس حدیث شریف کی سیائی یون ظاہر ہور ہی ہے کہ ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے چلے جارہے ہیں اور تَنزُّ لِی عَمیق گڑھے میں گرتے چلے جارہے ہیں کیونکہ ہمارے ( بعنی حسام الدین سغنا قی یاعلامہ ابن العز حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ) زمانے میں لوگ .....مجد داعظم ،حضرت سیّدُ نااعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحن (متو فی ۱۳۴۰هه)'' بیچ عیبهٔ ' کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:'' بیچ عیبه کو ہمارے ائمہ کرام نے کیا تھمرایا ہے، کیاممنوع، ناجائز، حرام،مکرو وتحریمی؟۔حاشا ہر گرنہیں، میخض غلط وباطل ہے بلکہ ( تیج عدیہ )جائز،حلال، روا، درست ۔غایت درجہاس میں اختلاف ہوا کہ خلاف اولی بھی ہے پانہیں، ہمارے امام اعظم بلاکراہت مانتے ہیں،امام ابویوسف خود ثواب ومستحب جاننے ہیں،امام محمداحتیاط کے لئے صرف خلاف اولی تھہراتے (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) ' **(فآوی رضوریہ، ج) اس ۵۴۷)** تیع عینه کی تفصیل و تحقیق نیزمتن میں مذکور حدیث شریف کی شرح فیاوی رضوبی شریف کی اِسی جلد ۱۷ کے صفحہ ۲۲ ۱۳ تاا ۸۲ پر ملاحظه فرمائیس اور آسانی سے بچھنے کے لئے مكتبة المدینہ سے شائع ہونے والے سیری اعلی حضرت علیہ رحمۃ رب العزت كرسالہ (كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهم فِيُ أَحُكَام قِرُ طَاسِ الدَّرَاهِم) كَيْسَهِيلِ بنام " كُرِ**ني نوث كِشرى احكامات " (صفحه ١٣٦ تا ١٤٥**٥) كامطالعه فرماليجيّ علميه

.....آپ رحمۃ اللّٰدتعالٰی علیہ کا پورانام'' حسام الدین حسین بن علی'' ہے۔''صغنا قی حنیٰ' کے نام سے مشہور ہیں(الاعلام للزرکلی، ج۲ہ ص ۲۴٪ پر صغنا قی کے بجائے مین کے ساتھ 'نسِے عُناقِی'' مُرکور ہے جوتر کتان کے ایک شہر 'نسِغُناق'' کی طرف نسبت ہے )۔ • اے هدمیں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت سيّدُ ناامام جلال الدين سيوطي عليه رحمة الله القوى (متوفي ٩١١ه هـ) كي كتاب "طبيقيات المنحاة" كيمطابق بهوه بهلي تخص بين جنهول نيه ''ہداریشریف'' کیشرح ککھی اوراس کانام''المنھایة''رکھا۔ • • ۷ھ۔ میں اس شرح کی تکمیل فر مائی۔پھرحضرت سیّدُ ناجمال الدین مجمود بن احمہ بن سراج قونوي عليه رحمة الله القوي (متوفى 246هـ) نے اس شرح كا خلاصه ا بك جلد ميں لكھااوراس كانام' خيلاصة المنهاية فيي فيو المه د الهداية "ركها (كشف الظنون، باب الهاء، تحت اللفظ: الهداية، ج٢، ص٢٠٣٢ ملخصا)

.....فتح القدير شرح الهداية ، كتاب الكفالة ، باب الكفالة بالمال ، ج٧، ص ١٩٨.

سنن ابي داؤد ، كتاب البيوع ، باب في النهي عن العينة ، الحديث: ٣٤٦٦، ص ١٤٨١ مفهوما.

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

بیع عینه میں مشغول ہوکراس لعنت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور بعض لوگ کا شت کاری وکھیتی باڑی میں لگ گئے <sup>(1)</sup>پس انہوں نے نقصان دِہ اور قباحت والی زمین پیند کی اوران کے علما کا حال بیہ ہے کہ وہ بادشاہ کے دروازوں کے قریب ہو گئے بیں اور انہوں نے کئی طرح کے من پیند کا م اختیار کرر کھے ہیں۔اے انٹی عَزَّوَ هَلَّ ہم تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں: مَ بُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا عَنْوَ إِنَّ لَّمُ تَغُفِرُلُنَا ترجمهُ كنز الايمان: اے رب مارے ہم نے اپنا آپ براكيا تواگر تُو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان وَتُرْحَنْنَا لَنُكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿

والوں میں ہوئے۔ . (پ۸، الاعراف:۲۳)

ترجمهٔ كنزالايمان: اے مارے دب مم پرسے عذاب كول دے ہم ایمان لاتے ہیں۔ رَبَّنَا اكْشِفْعَتَّا الْعَنَابَ إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ ·

اور حضرت سبِّدُ ناامام مرغبینا فی ملید رحمة الله الوالی (متوفی ۵۹۳ھ) نے ''الفو ائلہ'' میں اسی طرح بیان کیا ہے۔ بالحضوص ہمارےاس زمانے میں کہ بیچ عینہ ، ہمارے زمانے کی بیوع کی نسبت سے سیجے بیوع کے مرتبہ میں شارہونے لگی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس زمانے کے افرادا پنے سے پہلے لوگوں کی بنسبت بڑی اور شدید بلامیں گرفتار ہو گئے۔ یہاں تک حضرت سبِّدُ ناامام حسام الدين سِغْنَا في عليه رحمة الله الكاني (متوفى االه هه) كي عبارت ہے۔

### حیله کاشرعی حکم:

اگر حیلہ کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرے یا حق کو باطل کرے یا باطل کو ثابت کرے توبہ بالا تفاق حرام ہے۔ البنة! اختلاف اس میں ہے کہ حرام ہونے کے باوجودا گرحیلہ یکمل کرلیا گیا تو کیااس کا حکم مرتب ہوگا یانہیں؟ چنانچہ، حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمة الله تعالی علیه (متو فی ۱۵۰ ههر) اور حضرت سبِّدُ نامحمر بن ادر لیس شافعی علیه رحمة الله الكاني (متوفى ٢٠٠هه) كنز ديك اس حيله برحكم مرتب هوگا-جبكه حضرت سبِّدُ ناامام ما لك بن أنس رحمة الله تعالى عليه (متوفی ۱۵ اور حضرت سبِّدُ ناامام احمد بن خنبل عليه رحمة الله الاول (متوفی ۲۴۱ هه) كنز ديك حكم مرتب نهيس هو گااور فقها ئے کرام میں سے جنہوں نے بیکہا کہ' زکوۃ کوساقط کرنے کا حیلہ مکروہ نہیں کیونکہ بیتو زکوۃ کے واجب ہونے سے احتر از ..... یہاں غالبًااس روایت کی طرف اشارہ ہے جس میں کاشت کاری کا بھی ذکر ہے۔ چنانچے،ارشادفرمایا:''جبتم بطورِ عینه خرید وفروخت کرواوربیلوں کی دُمیں پکڑواور کاشت کاری میں پڑجاؤاور جہادچھوڑ دوتو اللہ علی عرف کے میں پرذلت ورسوائی مسلط فرمادے گاجب تکتم اپنے دین كى طرف نەلوك آۇ ـ'' (سنن ابي دائود، كتب الإجاره، باب في النهي عن العينة، الحديث: ٣٤٦٦ ص ١٤٨١)

یعنی بچناہے نہ کہ واجب ہونے کے بعداہے ساقط کرنا۔' پس اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے قبل کسی قابلِ اعتماد شخص کواینے مال کا مالک بنادے اورسال گز رجانے کے بعد وہی مال واپس لوٹا لے تو ظاہریہی ہے کہاس طرح کا فعل، حضرت سبِّدُ ناامام أعظم عليه رحمة الله الاكرم (متوفى ٥٠١هه) كي مرادنهيس <sup>(1)</sup> كيونكه فقهائ كرام كي مرادتو "إمْتِ سَاعٌ عَنِ الْـوُجُونِ " ( یعنی اینے اوپرز کوۃ کے واجب ہونے سے بچنا ) ہے اور بیاسی وقت ممکن ہے کہ وہ مخص کمانا ہی چھوڑ دے۔ البتة،اگر ما لکِ نصاب ہونے کے بعداورسال گزرنے سے پہلے کسی بااِعتماد شخص کو مال کا ما لک بنادیا تو ضروراس نے سببِ وجوب یائے جانے کے بعد واجب کوسا قط کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ وجوب زکوۃ کاسبب نصابِ نامی (2) کا ما لک ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سال گزرنے سے پہلے زکوۃ اداکرنے کوجائزرکھا ہے۔ نیززکوۃ کوساقط کرنے کے لئے حیلوں کا دروازہ کھولنے میں وہ مصلحت وحکمت فوت ہوجائے گی جس کی وجہ سے زکوۃ کومقرر کیا گیا ہے اوراسی طرح سود کے حیلےعمل میں لانے سے وہ خرابی ختم نہ ہو گی جس کے سبب سودکوحرام قرار دیا گیا ہے اور .....مجد داعظم ، فقید ب بدل ، امام اہلسنَّت ، شاہ امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمٰن (متو فی ۱۳۴۰ه ) مختلف کتب فقد کے حوالہ سے تحریر فرماتے ين: 'وقايرواصلاح والضاح من ع: واللفظ لهذين لايكره حيلة اسقاط الشفعة والزكوة عندابي يوسف خلافا لمحمدويفتي في الاول بقول الاول وفي الثاني بقول الثاني (ان دونول كاعبارت بيب: اسقاطِ شفعه دركوة ك لئح علماما ابويوسف کے نزدیک مکروہ نہیں لیکن امام محمد کواس میں اختلاف ہے پہلے (یعنی شفعہ ) میں پہلے امام (یعنی ابویوسف )کے قول پراور دوسرے (یعنی زکوۃ ) میں دوسر بے امام (یعنی امام محمہ) کے قول پرفتوی ہے۔ ت) امام الائمہ، سراج الامہ حضرت سپّدُ نا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ (متو فی ۵۰ اھر) کا مذہب (یعنی مؤقف )

..... بدزکوۃ واجب ہونے کی ایک شرط ہے جس کامعتی '' بڑھنے والا'' ہے۔ خواہ حقیقہ بڑھے یا حکماً یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے لینی اس کے بااس کے نائب کے قبضہ میں ہو، ہرایک کی دوصور تیں ہیں وہ اس لئے پیدا ہی کیا گیا ہوا سے طلق کہتے ہیں جیسے سونا چا ندی کہ بیاس لئے پیدا ہو کے بااس کے نائب کے قبضہ میں ہونے کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں یااس لئے مخلوق (لعنی پیدا کیا گیا) تو نہیں مگر اس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے اسے فعلی کہتے ہیں۔ سونے چاندی کے علاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نموہوگا۔ (ساخو ذاز بھار شریعت، ج ۱، ص ۸۸۲) زکوۃ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے وجوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدین کی مطبوعہ 150 صفحات پر شمل کتاب 'فیضانِ زکوۃ'' کا مطالعہ فرما لیجئے۔

یوں ہی استبراء (1) کوسا قط کرنے کا حیلہ اختیار کرنے سے وہ مصلحت فوت ہوجائے گی جس کی وجہ سے استبراء کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ دوآ دمیوں کے پانی کے ملنے اور نسب کے مشتبہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

اوراسی طرح حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۵۰ھ) کا بیفر مان بھی ہے :عقو د (جیسے نیج وزکاح) اور فسوخ (ا قالہ وطلاق) میں جھوٹی گواہی کے ساتھ فیصلہ، ظاہری اور باطنی طوریر نافذ ہوجا تا ہے حتی کہ اگر کسی آ دمی نے دوجھوٹے گواہوں سے ثابت کردیا کہاس نے فلانی عورت سے نکاح کیا ہے توباطل سبب اپنانے کی حرمت کے باوجوداس آ دمی کواس عورت سے وطی کرنا جائز ہے اور گناہ تو باطل سبب کواپنانے میں ہے مگر جب سبب پایا گیا تومسبب بھی پایاجائے گااور ہمارے زمانے کے بعض قاضی حضرات، جوجان بوجھ کر قرض کے ایسے معاملہ (یعنی لین دین)جس میں سود کے عضر کی وجہ سے شریعت کی مخالفت ہے ، کوچیج و جائز قرار دیتے ہیں توان کا بیمل بدعت ہے اور نہ ہی شریعت میں اسکی کوئی اصل ہے لہٰذا اس طرح کرنے سے شریعت کی مخالفت ختم نہیں ہو جائے گی ۔ چنا نچہ، قاضی کو چاہئے کہ ایسے معاملہ کو تیجے و درست قرار دینے کے بجائے باطل قرار دے ، کیونکہ حرام کام پراعانت کرنے سے بره كراوركيا حكم قباحت موكا كيونكه اكرقاضي اين اس قول: "ميس ني اس معامله كي درسي كاحكم لكايا ہے۔ " سے اللَّايُ عَزَّوَ هَلَّ كَي حِرام كرده كسى شے كوحلال كرنے يا اللَّي أَنْ عَزَّوَ هَلَّ كَى بإطل كرده كسى چيز كوحل وصحيح بتانے كااراده كريواس قضيه: ' و اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبو ا(ب٣،البقرة: ٧٧) رّجه كزالايمان:اورالله ناح حلال كيائي كواورحرام كياسود "ميل اس كاحكم النَّالَيْ عَزَّوَ حَلَّ كَ حَكم كَ خلاف موكا اوران كايتول كُه و إنْ قَصَدَبها المُدَاينَة يعني الرانهول في است قرض كااراده كيا-'اس كامعنى يه ہے كه'وَإِنُ قَصَدَبهَا الرّبالعِن الرانهوں نے اس سے سود كااراده كيا-' يهاں الفاظ کا اعتبار نہیں بلکہ عنی کا اعتبار ہے۔

(غمزعيون البصائر شرح الاشباه والنظائر الفن الخامس، تحت الفصل الخامس عشرفي الاستبراء، ج٣، ص ٩ ٦٩)

کیونکہاس کوحرام فعل پراعانت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔

الله عَزَّوَ هَلَّ ارشا وفرما تا ہے:

ترجمهٔ کنز الایمان: اور نیکی اور پر ہیزگاری پر ایک دوسرے کی مد د کرواور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دواور اللہ سے ڈرتے رہو

اصلاحِ اعمال 😽 😅 📭

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوٰيُ وَلا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ وَاتَّقُوااللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ شُويْنُ الْعِقَابِ ﴿ (ب٥٠ المائدة: ٢)

بےشک اللّٰد کا عذاب سخت ہے۔

اور جومفتی ایسے حیلہ (پڑمل) کافتویٰ دیتا ہواس پر یابندی لگادی جائے جیسا کہ حضرت سیِّدُ ناامام اعظم ابوحنیفہ رمۃ الله تعالی علیہ (متوفی ۱۵۰ھ) نے فر مایا ہے۔ البتہ! اگر کوئی ایبا فیصلہ مفتی کے پاس آیا اور اسے معلوم نہ ہوکہ بیکسی حق کو باطل کرنے یاکسی باطل کو ثابت کرنے کا حیلہ ہے اور اس نے اس پر تھم لگا دیا تو وہ معذور ہے کیونکہ اس نے ظاہر پر تھم لگایا ہے اور باطنی امور ﴿ فَأَنْ عَدَّوْ مَلَ كَ سِير و بين \_ پس جوفتوكى دے يا فيصله كرے اور اسے حقيقت ِ حال كاعلم ہوتو اسے جان لیناچاہئے کہ اسے اللہ اُنے اَوَ حَلَّی بارگاہ میں کھڑا بھی ہونا ہے اور اس سے سوال بھی ہونا ہے۔ لہذا اسے جا ہئے کہ سوال کے لئے جواب اور جواب کے لئے صواب ( یعنی دُرسی ) تیار کر ہے۔

#### حضرت سيد ناعلامها بن العزحفي عليدتمة الله القوى (متوفى ١٩٢هـ ) كا كلام ختم موا

(حضرت سیّدُ ناابن العز حنْ عليه رحمة الله القوى كا) بيركلام هراس شخص كے نز ديك احجها سے جونظر انصاف كے ساتھ اس میں غور وفکر کرے ۔ نیزید کلام مذہب ( یعنی فقہ حنی ) کے موافق بلکہ بغیر کسی اختلاف کے دین کی اصل ہے ۔ کیونکہ کوئی بھی شخص جومحت ِ دنیااور کثرتِ اَموال کے نشہ میں مبتلانہیں اس کے نز دیک یقیناً ایساحیلہ بہت ہی براہے جس میں حرام کوجائز تھہرایا جار ماہوا ورحرمت والی شے کی بےحرمتی کی جارہی ہو۔

# حیلہ اختیار کرنے والوں پرعذاب الهی:

خاتمة المحدثين حضرت سيِّدُ ناشُّخ نجم الدين الغزى المشقى عليرهمة الله القوى (متوفى ١٠١١هـ) اپني كتاب "حُسُنُ التَّنَبُه فِي التَّشَبُه" مين فرمات مين فرين اسرائيل يعني يهوديون كاعمال مين سايك يا بيم على وواس شكو كهان كاحيله كرتے تصحوان يرحرام تھى - چنانچية الله عَزَّو هَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ

وَسُلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحُرِ مُ إِذْ يَعُلُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْتَا تِيْهِمُ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُتَّاعًا وَ يَوْمَ لاَيَسْبِتُـوْنَ ٰلَاتَا تِبْهِم ۚ كَنْ لِكَ ۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ (ب٩٠الاعراف:١٦٣)

ترجمهُ كنز الايمان: اور ان سے حال پوچھواس بہتى كا كه دريا کنار تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حدسے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی محیلیاں یانی پر تیرتی ان کے سامنے آئیں اور جودن بفتے كانه بوتانية تين اس طرح بم انہيں آزماتے تھان کی ہے مکمی کے سبب۔

اصلاح اعمال 😽 😅 🔼

### نافرمانوں کو ہندر بنادیا گیا:

حضرت سیّدُ ناامام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نیشا بوری علیه رحمه الله القوی (متوفی ۴۰۵ هه) صحیح سند کے ساتھ روایت كرت بين كه حضرت سبِّدُ ناعكر مه رضى الله تعالى عنه بيان فرمات بين كه مين حِبْدُ الْأُهَّه حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن عباس رضى الله تعالی عہاکے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ مصحف شریف میں دیکھ کرتلاوت کرر ہے تھے اور رور ہے تھے اور بیان کی بینائی ختم ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ میں نے عرض کی:'' ﴿ لَا لَهُ عَارَهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى عند برشار كرے! آپ كيوں رو رہے ہیں؟''تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشا وفر مایا:'' کیاتم''ایُـ لَـه'' سے واقف ہو؟''میں نے عرض کی:''ایُـ لَـه کیا ہے؟''ارشاوفر مایا:یہ ایک بستی تھی جہاں یہودی آباد تھے۔ انگانی عَزَّوَ حَلَّ نے ان پر ہفتہ کے دن مجھلی کا شکار حرام فر مادیا تھا۔ حضرت سیّدُ ناامام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ (متوفی ۴۰۵ھ) کی روایت کے علاوہ دیگرروایات میں شکار کی ممانعت کی وجہ بیربیان فرمائی: یہودکوایک دن (کی تعظیم) کا حکم دیا گیا تھا جیسا کہتم کو جمعہ کے دن کا حکم دیا گیا ہے۔ پس انہوں نے اسے ترک کردیا اور ہفتہ کا دن اختیار کیا تو وہ اس دن آ ز مائش میں مبتلا کردیئے گئے ۔اس دن میں ان پر شکارحرام کردیا گیا تھااورانہیں اس دن کی تعظیم کاحکم دیا گیا تھا۔ یوں کہا گراطاعت کریں گے تواجزنہیں ملے گا۔ ہاں! نافر مانی کریں گے تو عذا ب ضرور دیا جائے گا۔<sup>(1)</sup>

اس سے آ گے حضرت سیّبرُ ناامام حاکم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ (متوفی ۴۰۵ھ) کی روایت یوں ہے: '' ہفتہ کے دن ان کی محیلیاں یانی پر تیرتی ہوئیں ان کےسامنے آئیں اورالیی سفیداورموٹی محیلیاں ہوئیں گویا کہوہ حاملہ ہیں اور جب ہفتہ

.....التفسير الكبير، الاعراف، تحت الآية: ١٦٣، ج٥، ص ٣٩١-

الكشف والبيان في تفسير القرآن، الاعراف،تحت الآية:٩٢٨،٥٢٨.

اصلاح اعمال

کے علاوہ کوئی اور دن ہوتا تو وہ انہیں نہ یاتے اور نہ ہی بکڑ سکتے سوائے بیر کہ بہت شدید محنت اور مشقت کرنی پڑتی۔ چنانچہ،ان میں سے بعض نے بعض سے کہایاان میں سے کسی ایک نے کہا کہ' کیوں نہ ہم ہفتہ کے دن محجیلیاں پکڑلیں اور ہفتہ کے علاوہ دنوں میں انہیں کھالیا کریں۔'' توان میں سے ایک گھر والوں نے ایسا ہی کیا کہ محیلیاں پکڑلیں اور انہیں آگ پر بھون لیااور جب ان کے پڑوسیوں نے بھوننے کی خوشبوسونگھی تو کہنے لگے کہ''ہم کیاد کھتے ہیں کہ فلاں قبیلے والوں نے یہ کیا ہے۔'اور پھر دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ہفتہ کے دن محچیلیاں پکڑنا شروع کر دیں حتی کہ یہ نافر مانی ان میں پھیل گئی اور بہت بڑھ گئی اور وہ تین گروہوں میں بٹ گئے ۔(1)....ایک محچلیاں کھانے والا گروہ (٢)....دوسراانهين منع كرنے والا اور (٣)....تيسراوه گروه جس نے (دوسرے گروه سے) پيكها: 'لِيمَ تَعِظُونَ قَوْمَالا اللهُ مُهلِكُهُمْ أَوْمُعَنِّ بِهِمْ عَنَا بَاشَبِ نِكَال<sub>ا (ب٩٠الاعط</sub>اف؛ ٢٠) ترجمهُ كنزالا يمان: كيون فيحت كرتے ہوان لوگوں كوجنہيں الله ہلاک کرنے والا ہے یا نہیں تخت عذاب دینے والا۔ ''منع کرنے والا گروہ بیے کہنا تھا:'' ہم تمہیں اللّٰ اُن عَزَّوَ جَلَّ کے غضب اور اس کی پکڑ (یعنی عذاب) سے ڈراتے ہیں۔وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے گایاتم پر پتھروں کی بارش برسائے گایا پھرا پنے پاس سے کسی اور عذاب میں تمہیں مبتلا فر مائے گا۔ انڈ انٹا عَادَّ وَ عَلَّ کی قسم! ہم تمہیں اسی جگہ چھوڑ جائیں گے جہاں تم اس وقت موجود ہو۔'' یہ کہد کروہ شہرسے باہر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو آ کرشہریناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگرکسی نے اندر سے جواب نه دیا۔

بالآخروہ ایک سیر هی لے کرآئے اور اسے فصیل (یعنی دیوار) پرلگایا اورایک آ دمی نے چڑھ کردیکھا تو تین مرتبہ کہا:''اے اللہ اُن وَ عَلَ کے بندو! یہ تو بندر بن کے ہیں۔ اللہ عَدَّوَ عَلَ کُوشم!ان کی وُمیں لٹک رہی ہیں۔'' پھراس نے دیوار کی دوسری جانب اتر کر دروازہ کھول دیااور باقی لوگ بھی اندرآ گئے ۔ان بندروں نے اپنے رشتہ دارانسانوں کو يجيان ليا مگرانسان اپنے رشتہ دار بندروں کونہ پہچان سکے۔'' آپ رضی اللہ تعالیٰءنہ نے مزید فرمایا کہ' جب کوئی بندراپنے ، رشتہ داراور قریبی انسان کے پاس آتا تواس کے کپڑے سوکھتا اور روتااور وہ انسان کہتا:'' کیا تو فلاں ہے؟''وہ اینے سر کے اشارہ سے جواب دیتا کہ' ہاں! میں وہی ہوں۔''اوررونے لگتا۔ یوں کوئی بندریاایے رشتہ داراورقریبی انسان کے پاس آتی تووہ اس سے کہتا:'' کیا تو فلانی ہے؟''تووہ اپنے سرسے اشارہ کر کے کہتی کہ''ہاں! میں وہی ہوں۔''اور رونے لگتی۔ پس انسان ان سے کہتے:'' کیا ہم نے تمہیں انگانی عَدَّوَ حَلَّ کے غضب اوراس کی پکڑ سے نہیں ڈرایا تھا کہوہ

تههیس زمین میں دھنسادے گایا تہارے چہرے بگاڑدے گایا چراپ پاس سے کوئی اور عذاب تم پر مسلَّط فرمادے گا۔"
پھر حضرت سیِّدُ ناابن عباس رض اللہ تعالی عہمانے فرمایا:" سنواور غور کروا اللَّلُهُ عَنَوْ بَعَلَ الشَّانُو اَیَفُسُوُ اَمَّا اَسُوْاَمَا فَرُواَ اِیْہِ اَنْ اَیْنِ مِیْنَ اللَّنِ اِیْنَ کَیْنُمُونَ عَنِ السُّوْعِوَا خَنْ الَّنِ ایْنَ ظَلَمُواْ اِیْفَ اَلْہُواِیِعِ لَا اِیْنِ اِیْنِ اِیْنِ اللَّنِ اللَّنِ اللَّنِ اللَّنَ اللَّنِ اللَّهُ عَنِ السُّوْعِوَا خَنْ اللَّنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ا

### آ تھویں حدیث شریف:

خوش ہوکر مجھےخوبصورت جا دروں کا جوڑا عطافر مایا۔" (2)

[8] .....حضرت سیِّدُ ناابن عمر رض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ شہنشاہِ خوش خِصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافع رخ و مُلا لَ سَّی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلَّم کا فر مانِ عالیشان ہے:'' ہے شک النظمیٰ تبارک وتعالیٰ جس طرح اپنی نافر مانی پرناراض ہوتا ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصتوں پر (اپنے بندوں کے )عمل کو پہند فر ما تا ہے۔'' (3)

عكرمه رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:''ميرى بيه بات حضرت سپِّدُ ناابن عباس رضى الله تعالى عنها كوبہت پيندآ كى اورآپ نے

(حضرت سبِّدُ ناامام احمد،حضرت سبِّدُ ناامام بزار،حضرت سبِّدُ ناامام طبرانی (مجم اوسطیں)اورحضرت سبِّدُ ناامام ابن خزیمہ رحمۃ الله تعالی علیم نے اس حدیث شریف کواپنی اپنی سند کے ساتھ روایت فرمایا)

.....حضرت سیّدُ ناامام حاکم رحمة الله تعالی علیه (متو فی ۴۰۵ه هه ) کی بیان کرده حدیث شریف میں اس آیت مبار که کا بتدائی حصه ' فَلَتَّ انْسُوْاهَ ا ذُکِّرُوْاہِ آ''نه کورنبیں۔

..... المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الاعراف ، باب قصة بني اسرائيل ومسخهم قردة ، الحديث: ٣٣٠٠٧، ج٣، ص٥٣٠. .....المسند للامام احمد بن حنبل ، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، الحديث: ٥٨٧٠، ح٢، ص ٤٣٨. اصلاحِ اعمال

حضرت سيِّدُ ناامام ابن خزيمه الله تعالى عليه (متوفى ١١١ه) كى روايت مين يون هے: "بيشك الله تبارك وتعالى جس طرح گناہ کوچھوڑنے پر راضی ہوتا ہے اسی طرح اپنی دی ہوئی رخصتوں پڑمل کو پیند فر ما تا ہے۔''<sup>(1)</sup>

# "تبارك وتعالى" كالمعنى ومفهوم:

اس حدیث شریف کی ابتدامیں اسم جلالت (یعن الله عنی) کے ساتھ " تَبَارَکَ وَتَعَالَی" کے الفاظ آئے ہیں۔ "تَبَارَكَ" كامعنى يه ب كم أَوْلَيْنَ عَزَّو مَلَّ ثَمَام عيبول سے ياك ہاوران تمام چيزوں سے مُنزَّه ہے جواس كى شان كمنافى مون اوربيصفت وخولى الله عَزَّو جَلَّ كَساته هاص بحبيها كه "اَ لَقَامُونس" بين به اور "تعالى" كامعنى ہے عقلوں کی رسائی سے بلند ذات۔

# الله أَنْ أَنَّا مُعَدَّو جَلَّ كَ بِسِند فرمان كامطلب:

نہ کورہ حدیث شریف میں یہ بھی فر مایا گیا که' (اَلٰالٰهُ عَزَّوَ هَلَّ ) رخصتوں پر (اپنے بندوں کے )عمل کو پسندفر ما تاہے۔'' المنافَءَ وَعَلَّ كَالْسَيْمُلِ مِاتَّحْصَ كُولِسِند فرمانا بِياسِ عمل برِكمال رضااوراس بندے كى مقبوليت سے كنابيہ ہے۔ حديث شريف ے مرادیہ ہے کہ جن احکام شرع میں اللہ عَالَی عَارِی اللہ اللہ عَلَی ہے کہ جن احکام شرع میں اللہ عَانِ اِسَ بِآسان فرمادیا ہے ان پرعمل کرنے سے اللہ اُن عَلَی اُن اُن عَلَی اُن اُن اُن کَا اُن کِی ارشاد ہوا کہ' (اللہ اُن اللہ ا عَزَّوَ هَلَّ ابني نافر مانى برناراض موتاہے۔'نافر مانى وہ ہےجس سے اللہ عَزَّو هَلَّ نے نہى (يعنى ممانعت) فر مائى مواوراس کی دوشمیں ہیں:(۱).....حرام اور (۲).....مکروہ تحریمی۔

### الله عُزَّو جَلَّ كالبِسْد بده بنده:

بیان کردہ آٹھویں حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ (انٹان) عَارَّہَ عَارِّہَ عَالَ اس بندے کو پسند فرما تا ہے جواس کے پیندیدہ اعمال بجالاتا ہے اوراس بندے کوناپیندر کھتا ہے جواس کے ناپیندیدہ اِفعال اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک وتعالی اینی دی ہوئی رخصت کواسی طرح پیند فرما تاہے جس طرح اپنے حکم کوپینداورممانعت کوناپیند فرما تاہے ۔ لہذا اس نے صغیرہ وکبیرہ ہر طرح کی نافر مانی سے بیچنے کو واجب فر مادیا۔''

.....صحيح ابن خزيمة ، كتاب الصيام ، باب استحباب الفطر في السفر .....الخ ،الحديث: ٢٠٢٧ ، ج٣،ص ٢٥٩.

اصلاحِ اعمال 🕶 💝 📭

# رخصت كم تعلق خلاصة كلام:

حاصل کلام بیہ ہے کہ بندوں کی آسانی کی خاطر اللہ عَزْوَ حَلَّى دى موئى رخصتوں پڑل کرنے میں وہى حرج جانے گا جودین حق کوچھوڑ کراپنی عقل وخواہش کی پیروی کرتا ہے۔ چنانچے،حضرت سیِّدُ ناامام نجم الدین الغزی علیہ رحمۃ الله العلی (متوفى ٢٠١١هـ) اپني مبارك تصنيف "حُسُنُ التَّنَبُه فِي التَّشَبُه" مين فرمات بين كه "شيطان عين ككامول مين سے رخصت کونا پیندر کھنا اور اس پڑمل نہ کرنا بھی ہے اور ان نے اور ان ان کی خلاف ورزی ہے۔'' پھرآ پ رحمۃ الله تعالی علیہ نے یہاں بیان کروہ احادیث کی مثل احادیثِ کریمہ ذکر فر مائی ہیں۔ پھر فر مایا کہ حضرت سبِّدُ ناامام ابن انی شیبهرهمة الله تعالی علیه (متوفی ۲۳۵ هه) روایت کرتے ہیں که حضرت سبِّدُ نا ابرا جیم تخعی علیه رحمة الله القوى فرمات عين كه "حضور نبي اكرم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين موزوں برمسح كيا كرتے تھے۔ پس جس نے اس سے منہ پھیرتے ہوئے اس کوترک کیا تووہ شیطان کے طریقہ پر ہے۔'' (1)

# رخصت يرمل كب افضل ب

یہیں سے علمائے کرام رحمہم اللہ السلام نے استدلال کرتے ہوئے فر مایا:'' جو شخص اپنے دل میں رخصت کی کراہت (یعنی نالبندیدگی) یا تاہوتواس کے لئے عزیمت پڑمل کرنے سے افضل رخصت پڑمل کرنا ہے اور یہ بھی یا درہے کہ جب مجھی رخصت کواختیار کیا جائے تولازم ہے کہ کہیں رخصت پڑمل کرنااسے رخصتوں کی تلاش میں نہ لگا دے یوں کہ وہ ہر فقہ کے آسان مسائل پڑمل کرتا پھرے کیونکہ ایسا کرنا حرام اور شیطان کی پیروی ہے۔''<sup>(2)</sup>

#### نویں حدیث شریف:

9} .....حضرت سبِّدُ ناابودرداء،حضرت سبِّدُ ناواثله بن اسقع ،حضرت سبِّدُ ناابوامامه با ملى اورحضرت سبِّدُ ناائس بن **ما لک** رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سے روایت ہے کہ شہنشا ہے خوش خِصال ، پیکرِ حُسن و جمال ، دا**فعِ رنج ومُلا ل** صلّی الله تعالی علیه وآلدوسكم كافر مانِ ذيثان ہے: ' جس طرح كنه كاربنده اينے ربء ئورَدَ لَي مغفرت كومجوب ركھتا ہے اسى طرح الْكُلْيَ

.....مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الطهارات ،باب في المسح على الخفين ، الحديث: ٣٣، ج١ ،ص ٢٠٧.

..... حسن التنبه في التشبه لنجم الدين الغزى عليه رحمة الله القوى.

عَزَّوَ هَلَّ اپنی طرف سے دی ہوئی رخصت کا قبول کیا جانا محبوب رکھتا ہے۔' (1)

(حضرت سبّدُ ناامام ما لك رحمة الله تعالى عليه في "موّطا" بين اور حضرت سبّدُ ناامام طبر اني عليه رحمة الله القوى في "مجمح الكبير" بين اس حديث شريف كواني ما يني سند كساته روايت فرمايا)

# حديث پاک کی شرح:

ندکوره حدیث پاک میں فرمایا گیا: ''بنده اپنے ربءَ وَرَحَلَّی مغفرت کو مجوب رکھتا ہے۔' مطلب یہ کہ بنده اپنے گناه کی بخشش کو پہندر کھتا ہے تا کہ بروز قیامت اس کے سبب مواخذہ نہ ہو۔ پھرار شافر مایا: ' اُلِنْ اُنْ اَنْ اَلَٰ اَنْ اَلَٰ اَنْ اَلْکُلُونَا عَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

# میانہ روی کے متعلق حضرت سیِّدُناعبداللہ بن عَمُروبن عاصرضی اللہ تعالی عنہ کی روا یات

# دسوين حديث شريف:

[10] الشرائی کرور کا کا در الله کا عبد الله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ الکا ان عَرَف کے جوب، دانائے عُنیو ب مُمَرَّ وَعَنِ الْعُیو ب الله تعالی علیه و آله وسلّم کو خبر دی گئی کہ میں کہتا ہوں کہ 'انگالی عَدَّو وَ حَلَ کی قسم! میں ساری زندگی دن کوروزہ رکھوں گا اور تمام رات نوافل بڑھا کروں گا۔' تورحت عالم صلّی الله تعالی علیه و آله وسلّم نے (مجھے بلوا کر) استفسار فرمایا: ''کیا تم نے یہ بات کہی ہے۔'' میں نے عرض کی: ''یارسول الله صلّی الله تعالی علیه و آله وسلّم! میرے ماں باب آب پر قربان! واقعی میں نے یہ بات کہی ہے۔' تو آپ صلّی الله تعالی علیه و آله وسلّم نے ارشا و فرمایا: ''تم اس کی طاقت نہیں رکھتے قربان! واقعی میں نے یہ بات کہی ہے۔' تو آپ صلّی الله تعالی علیه و آله وسلّم نے ارشا و فرمایا: ''تم اس کی طاقت نہیں رکھتے الہذا کہی (رات کی عبادت) بھی کرواور ہر مہینے تین روزے رکھواس لین کے کہ نیکی پر دس گنا اجرماتا ہے اور یہ زندگی مجرروزہ رکھنے کی مثل ہے۔' میں نے عرض کی: ''میں اس سے زیادہ کی

<sup>....</sup>المعجم الكبير ،الحديث: ٧٦٦١، ج٨، ص ١٥٣.

طافت رکھتا ہوں ۔'' آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:''تو پھرایک دن روز ہ رکھواور دودن روز ہ نہ رکھو یعنی ناغه كروك ميں نے عرض كى: ' ميں اس سے بھى زيادہ كى طاقت ركھتا ہوں ـ' ، تو رحمتِ عالم ، نو رمجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: '' چرایک دن روز ہر کھواور ایک دن چھوڑ دواور یہ اللہ عزَّو جَلَّ کے نبی حضرت داؤد علیه الصَّلوةُ وَ السَّلام کاطریقہ ہےاور بیروزوں کا بہترین طریقہ ہے۔''ایک روایت میں یوں ہے:'' بیسب سے افضل روز ہ ہے۔''<sup>(1)</sup> میں نے عرض کی:'' مجھےاس (افضل) سے زیادہ کی طاقت ہے۔'' آقائے دو جہان، نبی مہر بان صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا:"اس سے افضل طریقه کوئی نہیں۔" (<sup>2)</sup>

(حضرت سيّدُ ناامام بخارى وحضرت سيّدُ ناامام سلم رحمة الله تعالى عليهاني اس حديث شريف كواين ايني سند كساته وروايت فرمايا) (٢).....ايك روايت ميں بيزائد ہے كہ اللہ عَلَى عَلَى الله تعالى عليه واله وسلم نے حضرت سبِّیدُ ناعبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنها سے ارشا دفر مایا: ' 'تمهارےجسم کا بھی تم پرحق ہے۔تمہاری زوجہ کا بھی تم پرحق ہے اور تہہارے مہمان کا بھی تم پرحق ہے۔'' <sup>(3)</sup>

(m).....ا یک روایت میں یوں ہے کہ مدنی تا جدار، باذنِ پروردگار دوعالم کے مالک ومختار صلّی اللہ تعالی علیه وآلہ وسلّم نے حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنها سے ارشا دفر مايا: ' مجھے خبر دی گئی ہے کہتم ہميشه روز ہ رکھو گے اور ہر رات قرآن كريم كى تلاوت كروكي "فرمات بين كه مين في عض كى: "جى مان! يارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! اور اس سے میرا مقصد نیکی و بھلائی ہے۔''اسی روایت میں ہے کہ آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا:''مہینے میں ا یک بار قرآنِ مجید ختم کیا کرو' میں نے عرض کی:''یا نبی الله صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم! میں اس سے زیادہ کی طاقت ر کھتا ہوں ۔'' آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:'' پھر ہفتے میں ایک بارقر آنِ مجید ختم کرلیا کرواوراس پرزیادہ نه كرنا ـ ' 'حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمر ورض الله تعالى عنها بيان كرتے ہيں: ' ليس ميں نے خود پرختی كی تو مجھ پرسختی كی گئی حالاتكه سركار مدينه، قرار قلب وسينه سنّى الله تعالى عليه وآله وسنّم ني مجھ سے فرما يا تھا: ' متم نہيں جانتے شايرتمهاري عمر طويل ہو

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب الصوم، باب صوم الدهر، الحديث: ١٩٧٦، ص ١٥٤.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٢٩، ص ٨٦٣.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ،الحديث: ٢٧٣٠، ص ٨٦٤.

جائے۔'' فرماتے ہیں کہ''میں اسی حالت کو پہنچ گیا جس کے بارے میں رسولِ غیب داں ، نبی ُ دوجہاں صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوللم نے مجھ سے فرمایا تھا۔ پس جب میں بوڑھا ہو گیا تو پھر میں نے جا ہا کہ کاش اِمکیں حضور نبی رحمت شفیع اُمت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي طرف عيد دي كني رخصت قبول كرليتاب (1)

- (۴).....ایک روایت میں بیزا کدہے کہ حضور نبی مُمَکرًا م ،نُو رَجِمَّم ،شاہِ بنی آ دم صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے تین بارارشاد فرمایا:''جس نے ہمیشہ روز ہ رکھااس کاروز ہٰہیں۔''
- (۵).....ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت سیّد نا عبداللد بن عمر ورضی اللہ تعالی عنها دن کے وقت اپنی زوجہ کوقر آنِ مجید کاسا تواں حصہ سنادیتے تھے تا کہ دن میں پڑھ لینے کے سبب وہ پڑھا ہوا رات (کی نماز) میں پڑھنا آسان ہو جائے اور جب قوت حاصل کرنے کا ارادہ کرتے تو کئی دنوں تک روزہ نہر کھتے ۔ پھراُن دنوں کا حساب لگا کران کی مثل روز ےرکھتے کیونکہ انہیں بیرنالپندتھا کہ سر کارِمدینہ،قرارِقلب وسینہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے کیے ہوئے عہد میں سے کوئی شےرہ جائے۔'' (3)
- (٢).....ا بيك روايت ميں ہے نبيوں كے تا جدار، رسولوں كے سالا رصلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے حضرت سبِّيدُ ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنها سے ارشا وفر مایا: " اللَّانُ عَزَّوَ هَلَّ كَنز و يكسب سے زيا وہ پسند بده روز حصرت واؤو عَليْهِ الصَّلوةُ وَالسَّالَام كروز بين اورسب سے زياده پينديده نماز حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّادَم كى نماز ہے۔ وه آوهى رات آرام کرتے اور رات کا تہائی حصہ نماز پڑھتے اور پھر رات کا چھٹا حصہ آ رام کرتے تھے اور وہ ایک دن روز ہ رکھتے تھے اورایک دن ناغه کرتے تھے۔"

### پھلی روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی کہلی روایت میں حضرت سبّدُ ناعبدالله بن عمروض الله تعالی عنه کا به قول که المُلَيْنَ

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٣٠ ص ٨٦٤.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهى عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٣٤، ص ٨٦٤.

.....صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن، باب في كم يقرء القرآن .....الخ، الحديث: ٢٥٠٥، ٥٠ص ٤٣٧.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٣٩، ص ٨٦٤.

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ - الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

عَــزَّوَ هَـلَّ كَ فَتَم ! ميں ساري زندگي دن كوروز ه ركھوں گا اور تمام رات نوافل پڙھا كروں گا۔''ان كابيارا ده صرف الْكُلُّيّ عَزَّوَ هَلَّ كَارِضا يانے ، أس كا قرب حاصل كرنے اور آخرت ميں نجات كے حصول كے لئے تھا۔

# إمام قرطبي عليه رحمة الله القوى كالتبصرة:

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم قرطبي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٦ه ) مسلم شريف كي شرح ميس فر ماتے ہیں:''حضرت سیِّدُ ناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنها کی حدیث کے مشہور ہونے اور راویوں کی کثرت کی بناء پر اس میں کثیراختلاف پایاجا تاہے حتی کہ بے بصیرت (یعنی ناواقف) لوگوں نے اس حدیث کو مُضْطَوب (1) مگمان کرلیا۔ حالانکہ بیحدیث مُضَطَوب نہیں کیونکہ جباس کے اختلاف کا کھوج لگایا گیا اوراس کے بعض حصول کو دوسر لیعض حصول سے ملایا گیا تو اس کی صورت مرتب ومنظم ہوگئی اوراس کا طرز وانداز کیساں ہوگیااوراب اس میں کسی فشم کا اختلاف، تعارض اورالزام نه رہااوراختلاف توصرف اتناہے کہ جس بات کوبعض راویوں نے بیان نہیں کیااسے دوسرے بعض نے بیان کردیااورجس بات کوبعض نے اجمالی طور پر بیان کیا تھااسے دوسروں نے تفصیل کے ساتھ بیان کردیا۔'اس کے بعدامام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۲ھ) نے مسلم شریف کی بیرروایت بیان فرمائی که' مجھے خبر دی گئی ہے کہتم مسلسل روز ہے رکھتے ہواور ناغذہیں کرتے اور ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہو۔''<sup>(2)</sup>

پھرارشا دفر ماتے ہیں: حضرت سیِّدُ نا عبداللّٰہ بنعمرورضی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے بیمل اپنے اس قول (یعنی' میں جب تک زندہ رہا دن کوروزہ رکھوں گا اورساری رات نوافل پڑھوں گا۔'') سے اپنے اوپر لا زم کرنے کے بعد کیا جبیبا کہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے پس (ان کے مل شروع کرنے کے بعد)اس کی خبر حضور نبی اکرم ،نو مجسم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پینچی ۔

.....وعوت اسلامى كاشاعتى ادار مكتبة المديندكي مطبوعه 77 صفحات يرشتل كتاب، ' نُزُهَةُ النَّظر فِي تَوُضِيع نُخبَة الفِكُو" صَفُحَه 95 ير اَمِينُ وَالْمُوَّمِنِينَ فِي الْحَدِيثُ حضرت سَيِّدُ ناامام احمد بن على بن محمد بن حجر عسقلانى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٨٥٢ه) فرمات ہیں:''اگرسند میں مخالفت،راوی کے بدلنے کی وجہ سے ہواورایک روایت کودوسری پرتر جیح دینے کی کوئی وجہ نہ ہوتواس حدیث کو''مُصُّط ر ب'' کہتے ہیں۔'اوراس کے حاشیے میں ہے:''مُضُطَوب وہ حدیث ہے جس کوایک یاایک سے زیادہ راوی، ہم مرتبہ مختلف طرق پر روایت کریں اس طرح کہ نہ تو کسی کو دوسری پرتر جیح دی جاسکے اور نہ ہی دونوں کو باہم جمع کرناممکن ہو۔ (اوراس کا تلم بیے کہ )حدیث "مُصْطَر ب،ضعیف ہوتی ہے کیونکہاضطراب کا پایا جانااس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث احجھی طرح یا نہیں تھی۔''

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ،الحديث: ٢٧٣٤، ص ٢٦٨.

اسی کئے بعض راویوں نے ان کاعمل بیان کر دیا اور بعض نے ان کا قول ذکر کر دیا۔ (1)

### تراوت کوتراوت کہنے کی وجہ:

پہلی روایت میں بیجھی بیان ہوا کہ حضور رحمتِ عالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وَآلہ وسلّم نے حضرت سیّبِدُ ناعبداللّٰہ بنعمر ورضی اللہ تعالى عنها سے ارشاد فرمایا: ' تم اس کی طافت نہیں رکھتے '' یعنی تم اس کونہیں کرسکو گے۔ کیونکہ پیدائشی طور پراپنے اندریا کی جانے والی کمال اطاعت کی کمی کے سبب انسان اُ کتاجا تا ہے۔ لہٰذااطاعت وعبادت میں مشغولیت کے لئے کچھ بدن کی حصہ داری ورعایت ضروری ہے تا کہ اسے سکون واطمینان حاصل ہواوروہ پھر سے نشاط کے ساتھ عبادت کی طرف آ جائے اور اسی لئے نمازِ تراوی میں ہر جار رکعات کے بعداتنی دیرآ رام کے لئے بیٹھنے کا حکم ہے جتنی دیر میں جار رکعتیں پڑھی گئیں (2) اور' تراوت کے'' کانام تراوت کاس لئے رکھا گیاہے کہاس میں ہرچار رکعتوں کے بعداستراحت یعنی آ رام کیاجا تا ہے حتی کہ آ رام کے لئے نہ بیٹھنا مکروہ ( تنزیہی )ہے کیونکہ ایبا کرنے سے غالب طور پرنشاط حاصل نہیں ہوتا(اور ستی آتی ہے)۔

اورمسلم شریف کی ایک روایت میں بیچھی ہے کہ حضور نبی ُرحمت صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت سبّیرُ نا عبداللہ

.....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوي.

.....وعوت اسلامى كاشاعتى ادار مكتبة المدين كى مطبوعه 1548 صَفّات يرمشمل كتاب، 'فيضان سمّت' ، جلداوّل صَفْحَه 1121 ير شیخ طریقت امیر اہلسنّت بانی ُ دعوتِ اسلامی حضرت علامه مولا ن**ا ابو بلال مجمدالیاس عطار قاوری** دامت برکاتهم العالیه فقل فرماتے ہیں:'' (نمازِتر اور ک میں )ہرچاررکعتوں کے بعداُ تنی دیرآ رام لینے کیلئے بیٹھنامتحب ہے جتنی دیرمیں چاررکعات پڑھی ہیں۔اس و قفےکو"تہ و وجعۃ" کہتے ہیں۔'' (فتاوی عالمگیری ،ج۱،ص۱۱)

اوردعوت اسلامي كاشاعتي ادار مكتبة المدينة كم مطبوعه 672 صَفّات يمشتمل كتاب، 'بَحِيدُّالُهُ مُعَارِ عَلَى رَدِّالُمُحْتَارِ ''الجزء الثاني، صَفْحَه 428 يرمجد واعظم، فَقَيْهِ افْحَم سيّدُ نااعلى حضرت شاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحلن (متوفى ١٣٣٠ه) فرمات عين: ' فقهاء کرام رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ (ترویحہ کی مقدار بیٹے کر) دعائیں پڑھناا گرلوگوں (یعنی مقتدیوں) پرگرال گزرے تو دعائيں ترك كرد اوراس قدردرودشريف "اكلهُم صلّ على مُحمّد" براكتفاكر اليونكيفين بات بى كىتروى كى مقدار بيشا لوكول پر بھاری ہوگا۔لہذامیرےنزدیک بیہ ہے کہ اگر عرف ( یعنی رواج ) کے مطابق تر ویحہ پر اکتفا کیا گیا تو یہی کافی ہے۔وَ اللّٰهُ کَویُمٌ یَقُبَلُ الْفَلِیُلَ وَيُجَاذِي الْكَثِيْرَوَلَهُ الْحَمُد (لينى اور اللهُ عَزَّوَ حَلَّ كريم ب، تعورُ اعمل قبول فرما كركثرا جرعطا فرما تا ب اوراس كے لئے بين تمام تعريفيں) -

(جدالممتارعلي ردالمحتار،فصل في التراويح، ج٢،ص٤٢)

الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ ﴿ الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے ارشا دفر مایا: '' (مجھے خبر ملی ہے کہتم ہمیشہ دن کوروز ہ رکھتے ہواور رات بھرنماز پڑھتے ہو) تو الیسانہ کرو۔''(1)

#### مسلسل عمل کرنے سے ممانعت کی حکمت:

حضرت سبِّدُ ناامام الوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم قرطبى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٥٦هـ) اس كى شرح ميس فرمات ہیں:''جسعمل کوحضرت سبّدُ ناعبداللّدرض الله تعالیٰ عنہ نے اپنے او پرلا زم کرلیا تھاحضور نبی کریم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے ان کواس کے سلسل وہمیشہ (CONTINUALLY) کرنے سے منع فرمایا۔ بیاس لئے کہ کہیں مسلسل عبادت کی وجہ ہے اُس آ زمائش میں نہ پڑ جائیں جس پرآ ہے صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اسپنے اس فرمان ہے انہیں تنبیہ فرمائی کہ "فَإِنَّكَ إِذَافَعَلْتَ ذَالِكَ هَجَمَتُ عَيْنَاكَ لِعِي الرَّم الياكرو كَتُوتْمهاري آتكين خراب موجائي كَ" (2) شرح بيان كرنے والوں نے حدیث شریف میں وار دلفظ'' هَ جَهِ مَتُ عَیْنَاکُ'' كامعنی بیربیان کیا كه''تمہاری آئکھیں دھنس جائيں گی۔''اوراس کا تحقیقی معنی پیہے کہ' تہہاری آنکھیں یکبار گی نقصان اُٹھائیں گی۔''کیونکہ ھَےجُہم کامعنی ہوتا ہے کہ شئے کواحیا نک تیزی کے ساتھ لینااور یہاں اس معنی کا بھی احتال ہے کہ گزشتہ کثیر شب بیداری کی وجہ سے نیند کے غلبہ کے سبب آنکھیں دھنس جائیں گی پس جس عمل کواپنے اوپر لازم کیاوہ رک جائے گااور یوں اس مذموم طریقہ والوں میں شار ہوگا جنہوں نے رہبانیت ایجاد کی اور اس پر قائم نہر ہے (3) جبیبا کہ حضور نبی اکرم،نو رمجسم صلّی الله تعالی عليه وآله وسلَّم نے ان سے ارشاد فرمایا: ''اے عبداللہ! تو فلال شخص کی طرح نہ ہوجاناوہ پہلے رات کو قیام (یعن عبادت) کیا کرتا تھا پھراس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔''<sup>(4)</sup>اورایک روایت میں ہے کہآ پ<sup>صلّی</sup> اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وس<sup>لّ</sup>م نے ان سے بیہ بھی فرمایا: ''اورتمہاراجسم کمزور ہوجائے۔''<sup>(5)</sup> یعنی تم اس عمل (یعنی بلاوقفہ سلسل عبادت) کو بجالا نے سے عاجز اور کمزور

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٤٣، ص ٨٦٥.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٣٨ ، ص ٨٦٤ .

<sup>.....</sup> يهال قرآنِ كريم كى اس آيتِ مباركه كى طرف اشاره ج: وَمَ هُبَانِيَّةٌ "ابْتَدَاعُوهَامَا كَتَبْلُهَاعَكَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَآءَ مِضُوانِ اللهِ فَهَا مَعُوهَا مَتَّى مِعَالَيْهَا " (پ۲۷،الحدید:۲۷) ترجمه کنزالایمان:اورراهب بنناتویه بات انهول نے دین میںا پنی طرف سے نکالی ہم نے ان پرمقررنہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھراسے نہ نباہا جیسااس کے نباہنے کاحق تھا۔'' اس آیت ِ مبارکہ کی تفسیر ماقبل صفحہ 672 پر ملاحظہ سیجئے۔

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ الحديث:٢٧٣٣.

<sup>....</sup>المرجع السابق، الحديث:٢٧٣٨.

اصلاح اعمال

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِينَقَةُ النَّدِيَّةُ

ہوجاؤگے۔جبیبا کہایک دوسرےلفظ سے بول تعبیر فرمایا:''تم ضعیف ہوجاؤگے۔''<sup>(1)</sup> مجهی روزه رکھواور بھی ناغه کرو:

حضور نبي ياك، صاحبٍ لَوُ لاك، سيّاحٍ أفلاك صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في حضرت سبِّيدُ ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنه سے ارشا دفر مایا: ''جمبھی روز ہ رکھو اور بھی نہ رکھو۔'' یعنی جبتم روز بے رکھوتو روز بے شروع کرتے وقت اپنے دل میں دنوں کی کوئی نعدا دمقرر کئے بغیرر کھنا تا کہتم اپنے نفس کی اطاعت و پیروی کرنے والے نہ بنو بلکہ جتنی قدرت الْمُلْيُن عَــزَّوَ هَلَّ متهمیں دےاس کےمطابق روز ہے رکھوتا کہتم ہرحال میں انٹی نائے عَـرزَّوَ هَلَّ کی اطاعت وفر ما نبر داری میں رہواور یوں ہی اپنے دل میں دنوں کی کوئی تعدا دمقرر کئے بغیر جتنی تمہیں سہولت وآ سانی ہواتنے دن روزوں کا ناغہ کر لینا تا کہ تم نفس کے پیروکارنہ بنو بلکہ اللہ والے کہلا وَاورتہارے لئے اپنے ما لک ومولیٰ عَزَّوَ جَلَّ کی اطاعت کا معاملہ آسان ہو پس اس طرح سے خشوع میں زیادتی ہوگی اور بیسنت کے موافق ہوجائے گا۔جبیبا کہ حضرت سبِّدُ نا امام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۵۲هه) نے مسلم شریف کی شرح میں بیان کیا۔ چنانچیه،

حضرت سبِّيدُ نا(عبدالله بن) شقيق رحمة الله تعالى عليه نے أمُّ المؤمنين حضرت سبِّيدُ مُنا عا كنشەرضى الله تعالى عنها سے حضور نبى ا کرم ،نو رمجسم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے روزے کے ایام اور تعداد کے بارے میں سوال کیا تو اُمُّ المؤمنین حضرت سپّیرَ مئنا عا نشەرضى الله تعالى عنهانے ان كوجواب ديا كه آپ صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم روز بے رکھتے حتى كه مم كہتے:'' حضور صلّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم روز بر کھتے ہی جارہے ہیں۔ 'اورروزہ رکھنا جھوڑ دیتے تو ہم کہتے:''حضور صلَّی اللہ تعالی علیه وآله وسلَّم روز نہیں ر کھر ہے، حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم روز نے ہیں رکھر ہے۔

حضرت سبِّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجيم قرطبي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٦هـ) اس كي شرح مين فرمات ہیں:''اس کی وضاحت یہ ہے کہ تاجدارِ رِسالت، شہنشاہ نُبوت، خُرز نِ جودو سخاوت صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم جب نفلی روزے رکھتے تو کثرت سے اور بے در بے رکھتے یہاں تک کہ آپ ملّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی از واج مطہرات اور خاص خاص صحابهٔ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجعین ، آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے روزے سے متعلق گفتگو کرنے لگتے اور یہی

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ،ا لحديث:٢٧٣٦.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب صيام النبي الله في غير رمضان .....الخ ، الحديث: ٢٧١٩، ٣٦٣٠٠.

معاملة كي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كروزه ندر كضي كابهوتا \_

اوراسی کی مثل حضرت سبِّدُ ناابن عباس رضی الله تعالی عنها کی بیان کرده حدیث شریف ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ' اللّٰ اللّٰ عَارِّوَ حَلَّ كَحُبوب، دانائے غُيوب، مُمُزَّ هُ عُنِ الْعُيوب بَنْ الله تعالى عليه وآله وسلَّم روز برکھتے حتی که کہنے والا کہتا: ''اب روز ہ نہیں چھوڑیں گے۔''اورروزے نہر کھتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا:''ابروز ہٰہیں رکھیں گے۔''<sup>(1)</sup>

اوراسی کی مثل وہ حدیث ِ پاک ہے جس میں حُسنِ اَخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور ، مُحبوبِ رَبِّ اَ کبرسکی الله تعالی عليه آله وسكم نے اپنے بارے ميں بتاتے ہوئے ارشا وفر مايا: ' بلكه ميں (نفلي) روز بر كھتا بھى ہوں اور چھوڑتا بھى ہوں اور رات میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں تو جس نے میری سنت سے روگر دانی کی وہ مجھ سے نہیں (یعنی میرے طريقه پنہيں) '' (2)

### نیند بھی کرواور قیام بھی کرو:

یهلی روایت میں حضرت سبِّدُ نا عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه سے بیجھی ارشا دفر مایا: ' نیندنجھی کرواور قیام (یعنی رات میں عبادت ) بھی کرو۔''مطلب بیر کہ جتناتم چا ہونیند کروا گرچہ پوری رات ہواوراسی طرح رات میں جنتنی چا ہو عبادت کرواگرچه پوری رات کرو ـ البته! هررات نیندگی کثرت پ<sup>یمینگ</sup>ی اختیار نه کرواور نه همی هررات عبادت کی کثرت پر مداومت اپناؤ بلکہ تمہارا ما لک ومولی عَزَّوَ هَلَّ اپنی مرضی کے مطابق تمہارے لئے جتنی آ سانی مہیا فر مائے اسی پڑمل کرو اورتمهارالفس اپنی منشا سے تمہارے لئے جواختیار کرے اس کو نہ اپناؤ۔خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مکمل طور پرایئے نفس پر بوجھ ڈ الواور نہ ہی اس کوممل طور پرآسانی کا خوگر بناؤ (یعنی اسے کمل آ زاد نہ چھوڑ و) بلکہ درمیانی حالت (یعنی میانہ روی) اختیار كروتا كةتمهارامعامله درست رہےاورتمهيں اطاعت وعبادت پر ثابت قدمی حاصل ہو۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بجی بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲ هه) صحیح مسلم کی شرح میں

<sup>.....</sup>صحيح مسلم، كتاب الصيام ،باب صيام النبي صلى الله عليه و سلم في غير رمضان .....الخ ،الحديث: ٢٧٢٤، ص٨٦٣.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري، كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح، الحديث:٥٠٠٦٣، ٥٠ ص٤٣٨ ملخصًا

المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوى.

اصلاح اعمال

بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی شافعی فقہائے کرام جمہم الله السلام ارشاد فرماتے ہیں: '' ہمیشگی کے ساتھ ساری ساری رات نماز پڑھنا ہر مخص کے لئے مکروہ ہے۔''اورانہوں نے ساری رات نماز پڑھنے اور ہمیشہ روزہ رکھنے کے درمیان ایسے خص کے ق میں فرق کیا ہے جس کوسلسل روز ہے رکھنے سے سی قتم کا نقصان نہ ہواور نہ ہی کسی کاحق فوت ہوجبکہ ساری رات نماز ریڑھنے میں نقصان کا پایا جانا یقینی ہے۔

### بندهمل سے دور ہوجا تاہے:

اور بیر مذکورہ تھم اس لئے ہے کہ بید بن آ سان ہے اوراس میں کوئی تنگی نہیں۔جبیبا کہ ماقبل بیان کر دہ ایک حدیث یاک کے اس حصہ' جوبھی دین پرغالب آنے کی کوشش کرے گایداُس پرغالب آجائے گا۔'' کے تحت حضرت سیِّدُ نا امام ابوعبدالله محمد بن بوسف بن على بن محمد بن سعيد كرماني بغدادي شافعي عليه رتمة الله الكاني (متوفى ٨٦هـ )شرح صحيح بخاري میں فرماتے ہیں:''اس جملے کامعنی یہ ہے کہ جو بھی نرمی وآسانی کو چھوڑ کر دین کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، دین اس پر غالب آ جا تا ہے اور گہرائی میں جانے والاعاجز آ جا تاہے اوراپنے تمام یا پھر بعض اعمال سے دور ہوجا تا (یعنی انہیں چپوڑ دیتا) ہے اور اس حدیث نثریف کامعنی ومفہوم یہ ہے کہ لفظ'' دین'' کا اطلاق اعمال پر ہوتا ہے کیونکہ جن کو آسانی اور دشواری سے موصوف کیا جاتا ہے وہ اعمال ہی ہیں (جیسے کہتے ہیں: فلال عمل آسان ہے اور فلال دشوار) پھر دین، ایمان اور اسلام ان سب کامعنی ایک ہے ۔مقصوداس سے عمل کرنے والے کو بقدر طاقت ،آسانی ومیانہ روی سے وابستگی پرابھارنااوراس کے لئے اس پر ثابت قدمی کومکن بنانا ہےاور جس شخص نے بھی دین پر غالب ہونے اوراس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی وہ اپنے عمل سے دور ہو گیا اور دین اس پر غالب آگیا اور دین غالب ہی رہے گا اور وہ

### ہر مہینے تین روز بےرکھو:

کہلی روایت میں حضرت سبِّدُ ناعبداللّٰہ بن عمر ورضی الله تعالی عنہ سے بیابھی ارشاو فر مایا: ''ہر <u>مہینے</u> تین دن روز ہے رکھواس لئے کہ نیکی پردس گناا جرماتا ہےاور بیزندگی بھرروزہ رکھنے کی مثل ہے۔''لینی ہروہ مہینہ جس میں تمہاراروز ہے

.....شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الصيام ،باب النهى عن صوم الدهر.....الخ ، ج٨، ص ١٥.

.....الكواكب الدراري في شرح صحيح للبخاري الشهيربشرح الكرماني، كتاب الايمان،باب الدين يسر.....الخ،ج١٦١.

اصلاح اعمال 🕶 💝 🗖

ر كھنے كاارادہ ہواس ميں تين روز بے ركھواور مسلم شريف كى روايت (الحديث: ٢٧٤٥، ص٥٦٨) ميں "مِنَ الشَّهُرِ" ك بجائ ون سُرَّةِ الشَّهُرِ" كالفاظ بير - چنانچه،

حضرت سپّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بیچیٰ بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲هه ) صحیح مسلم کی شرح میں اس كى وضاحت كرتے ہوئے فرماتے ہيں: "سُرَّةُ الشَّعى" كامعنى بوتا ہے' شےكا وسط" (اب حديث كامعنى بوگا: برمينے ك وسط میں تین دن روزے رکھو)اور بیہ پسندیدہ ہے کہ وہ تین دن''ایام بیض''ہوں اورایام بیض سے مراد ہرمہینہ کی ۱۳۰، ااور ۱۵ تاریخ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ''وہ ہرمہینہ کی ۱۲،۳۱۱ور ۱۳ تاریخ ہے۔''(علائے کرام فرماتے ہیں) شایداس لئے حضور نبی کریم ، رَءُ وف رَّحیم صلَّی الله تعالی علیه وآله سلَّم نے تین معین دنوں پڑیشگی اختیار نہیں فرمائی تا کہ ان کے معین ہونے کا گمان نہ ہواورآپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلّم نے اپنے ان مبارک الفاظ' ہرمہینہ کے وسط' اور ایام بیض کے متعلق ''تر مذی شریف' میں موجودا پیخ فر مان سے ان تین دنوں کی فضیلت کو بیان فر مایا ہے۔''<sup>(1)</sup>

حضرت سپّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا ہیم قرطبی علید حمۃ اللہ القوی (متو فی ۲۵۲ھ) فرماتے ہیں:'' حضور نبی ً رحمت ، شفیع امت صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم تین روز ول کے لئے مہینے کے کوئی مخصوص دن مقرر فر ما کران برمستقل عمل نہیں فرماتے تھے بلکہ آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم بھی مہینے کے شروع میں بھی آخر میں اور بھی درمیان میں بیروزے رکھا کرتے تھے۔'' <sup>(2)</sup>

پھر حضرت سیِّدُ ناامام قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی ۲۵۲ھ) نے اس مسئلہ میں گفتگو کو پھیلا دیا ہے۔

### تین روزوں پر بورے مہینے کا تواب:

نيز الكَنْ عَزَو حَلَّ كَفْحِوب، دانا ئِعُيوب، مُنَزَّةُ وْعَنِ الْعُيوبِ فَى الله تعالى عليه وآله وسَمَّم في مرمهيني تين روز ر كف یراس طرح خوشنجری سنائی که''ہرمینے تین دن روز ہے رکھواس لئے کہ نیکی پردس گناا جرملتا ہے اور بیزندگی بھرروز ہ رکھنے کی مثل ہے۔''لیعنی ان تین دنوں میں ہردن کا روز ہ اجروثو اب میں دس دنوں کے برابر ہےتو یوں مہینۂ ممل ہو گیا اور ہر مہینے یا بندی کےساتھ تین روز بےرکھناا جروثواب کے د گئے ہونے کے اعتبار سے زندگی بھرروزوں کی مثل ہے۔''اور .....شرح صحيح مسلم للنووي ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر .....الخ ، ج٨، ص٤٩.

.....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوى.

اصلاح اعمال 😽 😅 🔼

مسلم شریف کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ''ہر دس دنوں میں ایک دن روز ہ رکھو۔''<sup>(1)</sup>اس کے تحت حضرت سیِّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۵۲ ھ) فرماتے ہیں : بیاس روایت کے موافق ہے جس میں ارشاد ہوا:'' ہر مہینے تین دن روز ہ رکھو۔''<sup>(2)</sup> اوراسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم کا پیفر مان عالیشان ہے که'' ایک دن روز ہ رکھوتمہیں باقی دنوں کا اجر بھی ملے گا۔'' <sup>(3)</sup> روایات کا بیراختلاف اورمشابہ ہونا نقل بالمعنی (یعنی متن حدیث کو بعینہ الفاظ کے بجائے مرادف الفاظ سے بدل کربیان کرنے) کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔بعض شارحین رحم اللہ المبین نے بیان کیا کہ 'اس فر مانِ عالیشان (یعنی تہمیں باقی دنوں کا اجربھی ملے گا) میں باقی دنوں سے مراددس دنوں میں سے باقی دن ہیں اور وہ نو9 ہیں۔'' اوراسی طرح اس فرمانِ نبوی'' دودن روزہ رکھو تمہارے لئے باقی دنوں کاا جربھی ہے'' کے تحت فر مایا:''اس سے مراد ہیں دنوں کے باقی یعنی اٹھارہ دن ہیں اور یوں ہی پیفر مانِ ذیشان'' تین دن روز ہ رکھو باقی دنوں کا ثواب بھی ملے گا۔''<sup>(4)</sup>اس سے مہینے کے باقی لیعنی ستائیس دن مراد ہیںاور یہ بہترین تعبیر ہے جس کی بنیادیہ فرمان ہے کہایک نیکی پردس گناہ اجرماتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

# نفلی روز وں میں وقفہ کی مقدار:

جب حضور نبئ یاک، صاحب كؤلاك، سيّاح أفلاك سنّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في حضرت سبّيدُ ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالىء نه كو ہر مہينے تين دن روز ہ رکھنے كا فر ما يا توانہوں نے عرض كى: '': ''ميں اس سے زياد ہ كى طافت ركھتا ہوں '' آپ منگی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے فرمایا: ''تو پھرایک دن روز ہر رکھواور دودن روز ہنہ رکھو یعنی ناغه کرو''<sup>(6)</sup> جبکہ مسلم شریف کی ایک روایت میں بیبھی ہے کہ' دو دن روزہ رکھواور دودن افطار کر دیعنی ناغہ کرو''اس کے تحت حضرت سیّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا ہیم قرطبی علیہ رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۲هه) فرماتے ہیں: ''میرحد بیث شریف اس طرح منقول ہے کہا بیک مہینہ میں پہلے تین دن کے روز وں سے حیاردن کی طرف، پھرتین دن کے روز وں سے دودن روز ہ اور دو

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر\_الخ، الحديث: ٢٧٣٤، ص ٢٦٨.

.....المرجع السابق، الحديث: ٣٤٧، ص ٨٦٥. .....المرجع السابق، الحديث: ٢٧٤٢. ....المرجع السابق.

.....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوى.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر\_الخ، الحديث: ٢٧٢٩، ص٨٦٣.

دن ناخہ کی طرف اور پھراس سے کم کر کے ایک دن روزہ اور ایک دن ناخہ کی طرف لایا گیا ہے اور بیاس بات پر محمول ہے کہ حضور نبی کریم، رَءُوفٌ رَّ حیم صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلَّم نے اس طرح ان مراتب میں روزے کی درجہ بندی فرمادی۔ لیکن اس حدیث شریف کے بعض راویوں نے بعض مراتب بیان نہیں فرمائے۔اس کی دووجہیں ہوسکتی ہیں یا تو بھول کرایا کیا یا پھراس وقت جتنی ضرورے تھی اس پراکتفا کیا اور کسی دوسرے وقت مکمل حدیث پاک بیان فرمادی۔' سیب کرایا کیا واک وقت کمل حدیث پاک بیان فرمادی۔' سیب کا داو وقت کمل حدیث پاک بیان فرمادی۔'

جب حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه نے دودن چھوڑ کرایک دن روز ہر کھنے سے بھی زیادہ کی طاقت کاعرض کیا تو سر دارِ مکہ مکر مہ، سلطانِ مدینہ منورہ صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: '' پھرایک دن روزہ رکھواورایک دن چھوڑ دو۔'' اور یہ اس لئے کہ تمہارے ایک دن روزہ رکھنے سے قوت میں جو کمی آئے تم ایک دن ناغہ کر کے وہ کمی پوری کرلو۔ پس یوں ناغہ کر کے تم روزے کے لئے چاک و چو بند ہوجاؤگاور یہ بھی ارشاد فر مایا که ''یہ اللّی اُن عَرَّفَ وَاللّی مُن عَرِی کُوری کُوری کُوری کُوری کہ وہ اور یہ کی ایک میں یوں ہے کہ ''کیونکہ وہ (یعنی نمی حضرت داؤد عَلَیْہِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام) لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔'' (1)

حضرت سبِدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراجیم قرطبی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۲ه میان کر میل فرماتے بین: ''حضرت سبِدُ نا واؤد علی نیبِّناوَعَلَیْو الصَّلوةُ وَالسَّلام کے روزہ کی ترغیب دلانا اور پھران کا بیوصف بیان کرنا که ''وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں۔' بیہ اس فرمانِ باری تعالیٰ کی وجہ سے ہے: ''وَاذُ کُمْ عَبْدَنَ فَادُاؤُدُ فَالْاَ نَیْنِ اَلْاَ نَیْنِ اَلَیْ اَلْاَ نَیْنِ اَلْاَ نَیْنِ اَلْاَ نَیْنِ اَلْاَ نَیْنِ اَلْاَ نَیْنِ اَلْاَ نَیْنَ اَلاَ نَیْنَ اَلّٰ اَللّٰهُ اَلّٰ اَللّٰ الله الله وَ اللّٰهُ الله الله وَ اللهُ وَ الله وَ الله

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، الحديث: ٢٧٣٠، ص ٨٦٤.

<sup>.....</sup>تفسير بغوى، ص ، تحت الآية: ١٧، ج٤، ص ٤٤.

<sup>.....</sup>المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوى.

# صوم داؤدی کےافضل ہونے کی وجہ:

"اَكْشِّهُ عَة" اوراس كى شرح ميں ہے: ' نفلى روز بر كھنے والا افضل روز بكوا ختيار كرے اور وہ حضرت سبِّدُ نا وا وُوعَ للى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَارُوزُه مِهِ-آبِعَ لَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام الكِوز مركضة اورايك دن افطار (يعنى ناغه) کرتے۔اس روزہ کے افضل ہونے کی ایک وجہ بیہ ہے کہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے بیدل پرزیادہ اثر کرتا ہے کیونکہ جس دواء کی عادت پڑجائے اس کا اثر ختم ہوجا تاہے پھر جب بندہ بیار ہوتا ہے تواس دواء سے فائدہ نہیں اٹھا پا تااور دوسری وجہ یہ ہے کہاس طرح روز ہ رکھنے میں بندہ ایک دن صبر اور ایک دن شکر کے درمیان رہتا ہے۔ چنانچہ،امسام الصَّابِرين، سَيّدُ الشَّاكِرين، سُلُطَانُ المُتَوَكِّلِين صَلَى الله تعالى عليه وآله وسَمَّم في ارشا وفر مايا: مجصودنيا وزمين ك خزانوں کی چابیاں(keys) پیش کی گئیں تو میں نے واپس کردیں اور بارگاہِ الٰہی میں عرض کی:'' میں چاہتا ہوں کہ ا يك دن كھاؤں اورا يك دن بھوكا رہوں \_ جب كھاؤں گاتو تيراشكراورحمد وثناء بجالاؤں گا اور جب بھوكا رہوں گاتو تیرے حضور گربیوزاری کروں گا۔''(1)

#### فضیلت والے دِنوں میں روز ہے:

حُجَّةُ الْإِسْلَام حضرت سبِّدُ ناامام محمد بن غزالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥ هـ) كى شهره آفاق تصنيف "إحياءُ الْعُلُوم" میں ہے: ''جو شخص نصف زمانہ (یعنی ایک دن چھوڑ کرایک دن)روزہ رکھنے کی طاقت نہ پائے تواسے تہائی زمانہ روزہ ر کھنے میں حرج نہیں اور وہ یوں کہ ایک دن روزہ رکھے اور دودن ناغہ کرے اورا گرمہینہ کے شروع، درمیان اور آخر میں تین تین دن روزے رکھے تو یہ بھی تہائی زمانہ روزہ رکھناہے اور یہ فضیلت والے اوقات لیعنی دنوں <sup>(2)</sup>میں واقع

<sup>.....</sup>جامع الترمذي، كتاب الزهد،باب ماجاء في الكفاف والصبرعليه،الحديث: ٢٣٤٧، ص١٨٨٨ ،مفهوما.

<sup>.....</sup>بعض فضیلت والے دن سال میں ایک مرتبہ یائے جاتے ہیں جیسے: یوم عرفہ (9 ذوالحجہ)، یوم عاشوراء (لینی محرم الحرام کادسواں دن )، ذوالحجة الحرام کےابتدائی نودن مجرم الحرام کےابتدائی دس دن اورحرمت والے تمام مہینے (لیعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ،محرم اور رجب) یعض فضیلت والے دن ہرمہینے میں آتے ہیںاوروہ ہرمہینہ کے ابتدائی، درمیانی اور آخری دن ہیں۔جوروزہ مہینہ کی ابتدامیں رکھاجا تا ہےاسے "صَوْمُ الْعَوَر" اور جو مبينك آخريس ركهاجا تا بات "صَوْمُ السَّرَد" كهاجاتا باوردرميان واليون" ايام بيض" كهلات بين اور بعض فضيلت والدن بر بفق مين آتے بيں اوروہ بير، جمعرات اور جمعہ كون بيں - (ما حوذمن احياء علوم الدين مع شرحه اتحاف السادة المتقين، كتاب .....

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

ہوں گےاورا گر (ہرمہینے) پیر، جمعرات اور جمعہ کاروز ہر کھے تو یہ بھی تہائی کے قریب ہے <sup>(1)</sup> ،، <sup>(2)</sup>

# تفلی روزوں کا بہترین طریقہ:

یہلی روایت میں سرکار دوعالم ،نورمجسم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے صوم داؤدی کے بارے میں فر مایا: ''هُ و أَعُلَدُ لُ الصِّيام "يهال لفظ" أعدل "آيا ہے جو" عدل" (يعن انساف) سے بنا ہے اور "جَور رو" العن زيادتى ) كى ضد ہے۔ تواس فرمان کا مطلب بیہوا کہ روزے رکھنے کا پیطریقہ انسانی جسم کے معاملہ میں دوسرے طریقوں سے زیادہ انصاف والا ہے کیونکہاس میں جسم پرظلم وزیادتی نہیں یائی جاتی (اوراس انداز میں روز ہ رکھنے والا ناغہ کے دنوں میں اپنی جان، اہل اور مهمان وغيره كاحق ادا كرليتا ہے جبكه مسلسل روز ه ركھنے والا ايسانہيں كريا تا۔ فتح البارى، جـ ۵ بص ۱۹۵) \_اس فرمانِ عاليشان كى شرح کرتے ہوئے حضرت سیِّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۵۲ھ) فرماتے بين: 'صوم داؤدى كا'' أعُلدَلُ الصِّيهَام' (يعنى بهترين اورزياده انصاف والاروزه) مونا قوت كى حفاظت اورعبادت كى مشقت کے پائے جانے کی حیثیت سے ہے اور جب بدروزہ فی نفسہ بہترین اور زیادہ انصاف والا ہے تو اللّٰی اُن اُن اُن اُن

.....اسرار الصوم ،الفصل الثالث في التطوع بالصيام \_ الخ ، ج ٤ ، ص ٢٤ تا ٤٣١) فضيلت والدونول كي مزير تفصيل جانخ ك لئ احیاء العلو م (ج|مفحه ۵۹۳ تا ۵۹۳ ) ہے باب' 'فغلی روزےاوران کی ترتیب'' کامطالعہ فرمالیجئے۔

.....وعوت اسلامي كاشاعتى ادار مكتبة المدينة كي مطبوعه 1250 صَفّات يرمشمل كتاب، 'بهار شريعت ' جلداوّل صَفْ حَده 966 تا 967 يرصدرُ الشَّويعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّا ممولانا مفتى حمامير على عظمى عليه رحمة التدالقوى (متوفى ١٣٦٧هـ) روز على اقسام بيان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' روزے کی یانچ قشمیں ہیں: (۱) فرض (۲) واجب (۳) نفل (۴) مکروہ تنزیبی(۵) مکروہ تحریمی فرض و واجب کی دوشمیں ہیں: معتّن وغیرمعتّن ۔فرض معتّن جیسےادائے رمضان ۔فرض غیرمعتّن جیسے قضائے رمضان اورروز وُ کفارہ ۔واجب معتّن ۔ جیسے نذرمعیّن ۔واجب غیرمعیّن جیسےنذرمطلق نُفل دو ہیں بُفل مسنون مُفل مستحب جیسے عاشورالینی دسویںمحرم کاروز ہاوراس کے ساتھ نویں کا بھی اور ہرمہینے میں تیرھویں، چودھویں، بندرھویں اورعرفہ کاروزہ، پیراور جمعرات کاروزہ،شش عید کےروز بےصوم داود عَلیْہِ السَّلاَم، یعنی ایک دن روز ه ایک دن افطار - مکروهِ تنزیمی جیسے صرف ہفتہ کے دن روز ہ رکھنا۔ نیروز ومہر گان کے دن روز ہ ۔صوم دہر (لیعنی ہمیشہ روز ہ رکھنا ) بصوم سکوت (لینی ایپیاروزہ جس میں کچھ بات نہ کرے)،صوم وصال کہ روزہ رکھ کرافطار نہ کرے اور دوسرے دن پھرروزہ رکھے، بیسب مکروہِ تنزيهي ہيں۔ مکروةِ تحریمی جیسےعید ( یعنی عیدالفطراورعیدالاضح) اور ایّا م تشریق ( یعنی ۳۰۱۲،۱۱۱ والحجہ،ان پانچ یِنوں ) کے روزے۔ (الـفتــاوی الهندية، كتاب الصوم ،الباب الاول ،ج١،ص١٩٤ الدرالمختاروردالمحتار، كتاب الصوم ،ج٣،ص٣٨٨ تا٣٩)

.....احياء علوم الدين ،كتاب اسرار الصوم ،الفصل الثالث في التطوع بالصيام وترتيب الاوراد فيه ،ج١٠ ، ص ٣١٩.

اصلاح اعمال 🕒 ∺

عَارَّوَ هَلَّ كَنز ديك بهي سب سے زياده افضل اور پينديده ہے اور فضيلت ميں اس سے بڑھ کرکوئی روزہ نہيں جيسا كه حدیث شریف میں بیمبارک الفاظ آئے ہیں اور بیتمام الفاظ اپنے معنی ومفہوم میں باہم قریب قریب ہیں۔ بلاھُ بہ بیہ نقل بالمعنی ہےاوران تمام الفاظ کامضمون یہ ہے کہ' بے شک بیروز ہ فِسی مَنفُسِم سب سے بہتر اورسب سے زیادہ تواب والاہے۔' (1)

اور بخاری شریف کی روایت میں "وَهُوَ افْضَلُ الصِّیام" (یعنی بیسب سے افضل روزہ ہے) کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ بیروز ہ (اسی روایت میں ) ماقبل مذکور تمام مراتب سے بڑھ کرفضیات والا ہے۔''

#### صوم داؤدي كي افضليت مين اختلاف علما:

جب حضور نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے صوم داؤ د کوافضل فر مایا تو حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه نے عرض کی:'' مجھے اس (انضل) سے زیادہ کی طافت ہے۔'' تو آ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:''اس سے افضل طریقه کوئی نهیں۔''یہاں حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه کا بیعرض کرنا ،عبا دات اوران کی کثر ت میں ا پیزنفس کی رغبت پریقین اوراعتاد کی وجہ سے تھا کہ بیان میں رکاوٹ نہیں بنے گااور بیفر مانِ ذیثان که''اس سے انضل طریقه کوئی نہیں۔ "اس میں علمائے کرام رحم الله السام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا نیجیٰ بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متو فی ۲۷۲ه ) صحیح مسلم کی شرح میں فرماتے ہیں:اس بارے میں علمائے کرام رحم اللہ السلام کا اختلاف ہے ( کمسلسل روزے رکھنا افضل ہے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن؟)۔ ہمارے شافعی فقہائے کرام میں حضرت سپّیدُ ناامام متولی علیہ رحمۃ اللہ القوی وغیرہ نے اس حدیث شریف کے ُظاہر سے استدلال کرتے ہوئے فر مایا:''ایک دن چھوڑ کرایک دن روز ہ رکھنا ،لگا تارروز پے رکھنے سے افضل ہے۔'' اوران کےعلاوہ دیگرعلمائے کرام رحمہم اللہالسلام لگا تارروزےر کھنے کوافضل بتاتے ہیں اوروہ مذکورہ حدیث یاک کواس پرمجمول کرتے ہیں کہ بی<sup>حض</sup>رت سیّدُ ناعبداللّٰہ بنعمرورض الله تعالیٰءنه اوران جیسی طافت وکیفیت رکھنے والوں کے حق میں ہے اورمسلسل روز بےرکھنے کی افضیلت بران کی دلیل بیرہے کہ حضور نبئ یاک ،صاحب لولاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہلّم

....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوى.

نے حضرت سبِّیدُ ناحمز ہ (بنعمرواسلمی )رضی اللہ تعالی عنہ کوسلسل روز ہے رکھنے سے منع نہ کیااور نہ ہی انہیں ایک دن چھوڑ کر روز ہ رکھنے کا ارشاد فر ما یا اور اگرسب کے حق میں یہی افضل ہوتا تو آپ مئی اللہ تعالیٰ علیہ آلہ وسٹم ضرور انہیں اس طرح روز ہ ر کھنے کا ارشا دفر ماتے کیونکہ بوقت ضرورت بیان میں تاخیرروانہیں۔'' <sup>(1)</sup>

#### دوسری روایت کی شرح

دسویں حدیث پاک کی ایک روایت میں برزائد ہے کہ آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم نے حضرت سیّد نا عبدالله بن عمرورض الله تعالی عندکویه بھی ارشا دفر مایا:''تمہارےجسم کا بھی تم پرخت ہے۔ تمہاری زوجہ کا بھی تم پرخت ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔''(2) یعنی جسم کو تقویت پہنچا کر اوراس کی نشو ونما کر کے اس کا حق ادا کروتا کہ تم اس کے ذریعے دنیاوآ خرت کے کاموں میں ثابت قدم رہ سکوجبکہ کثرت سے روزے رکھنے کے سبب بدن کمزور ہوجا تا ہے۔ یہاں حدیث یاک "وَاِنَّ لِـزَوْجِکَ عَـلَیُکَ حَقَّا" کے الفاظ آئے ہیں یعنی تہاری بوی کا بھی تم پر ق ہے۔ چنانچے، لغت کی کتاب"اَلصِّحَاح"میں ہے:جب پیکہاجائے" ذَوْ جُ الْمَرُأَةِ" تواس سے مرادشوہر ہوتا ہے اور جب كهاجائ 'زُوْجُ السوَّجُل ''تواس سے مراد بيوى ہوتى ہے۔ ' جيسے اس فرمانِ بارى تعالىٰ ميں ہے: ' أُسُكُنُ أَنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ " (پ١٠ البقرة: ٥٠) ترجمهُ كنزالايمان: تُواورتيري بيوي جنت ميس رمو-"اورز وجه كاحق بيرم كمتم اپني اور اس کی پارسائی کے لئے نیز نیک بیچ کے حصول کی امید کے ساتھ اس سے جماع کروتا کہ وہ بچہ اہم اور ضروری کا موں میں تمہاری اور تمہاری زوجہ کی مدد کرے اور تمہاری ملاقات کوآنے والے مہمان کاتم پر حق بیے ہے کہ اس کی خدمت كرو\_اس كى تغظيم وتكريم كرواوراس كى أنْسِيَّت (يعنى محبت ولگاؤ) كاسامان كرو\_``

مسلم شریف کی روایت میں یوں ہے: ''تمہاری آنکھ کا بھی تم پرخت ہے اور تبہاری جان کا بھی تم پرخت ہے۔''(3) اورايك روايت مين "حَقًّا" كى جكمة "حَظًّا" (يعنى صه) كالفظ آيا ہے۔ "(4) اس كے تحت حضرت سبِّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا ہیم قرطبی علیہ رتمۃ الله القوی (متو فی ۲۵۲ ھے) فر ماتے ہیں:''مطلب بیر کہتم ان دونوں (یعنی آنکھ اور جان )

<sup>.....</sup>شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر.....الخ ،ج٨ ، ص ١٤.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام، الحديث: ٢٧٣٠ ، ص ٨٦٤ . .....المرجع السابق الحديث: ٢٧٣٨ ، ص ٨٦٤ .

<sup>.....</sup>صحيح البخارى، كتاب الصوم ،باب حق الاهل في الصوم.....الخ، الحديث:١٩٧٧ ، ص١٥٥.

کے ساتھ نرمی کابرتا وَ کرواوران کے حق کی رعایت کرواورایک روایت میں''حصہ'' کو' حق'' کہا گیا ہے کیونکہ بیاس ے معنی میں ہےاور بیزا ئدہے کہ' بےشک تمہاری زوجہ کا بھی تم پرحق ہےاورتمہارے مہمان کا بھی تم پرحق ہے۔''<sup>(1)</sup> اور دوسر عمقام ير "وَ لِنوَوْ جكَ " (يعني تهاري زوجه) كي جگه "وَ لِأَهْلِكَ " (يعني تهار الل ) كالفاظ ميں -بہرحال زوجہ کاحق بیہ ہے کہاس کے ساتھ ہم بستری کی جائے کیکن جب شوہر مسلسل روزے رکھے گا اور را توں کولگا تار عبادت کرے گا تولازمی بات ہے کہ وہ زوجہ کاحق ادانہیں کرسکے گااورمہمان کاحق یہ ہے کہ اس کی تعظیم ونکریم اور خدمت کی جائے اوراس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تا کہاسے اُنسِیّت حاصل ہواور (اس فرمان عالیشان''تہارے اہل کا بھی تم پرحق ہے" کی شرح میں فرمایا) یہاں لفظ' اہل" سے مرا داولا داور دیگرر شتے دار ہیں اوران کا حق بیرہے کہان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ،ان پرخرج کرے،ان کے ساتھ مل کرکھانا کھائے اوران کواُنسیّت پہنچائے اوراگا تار روزے رکھنا اور راتوں کوسلسل عبادت کرنے پڑیشگی اختیار کرنا ان تمام حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے اور حدیث شریف سے بیفائدہ بھی حاصل ہوا کہ جب حقوق باہم ٹکرار ہے ہوں توجس کاحق پہلے بیان ہوااسے مقدم

#### تیسری روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی تیسری روایت کے مطابق مدنی تاجدار، باذن پروردگار دوعالم کے مالک ومختار صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت سبّیدُ ناعبدالله بن عمرورض الله تعالی عنها سے ارشا دفر مایا: ''مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم ہمیشہ روز ہ رکھو گے اور ہررات قر آنِ کریم کی تلاوت کرو گے۔'' یعنی تم نے بوراسال روز ہ رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ کراہت والے دنول ( یعنی عیدالفطر، عیدالاضحیٰ اوراا، ۱۲،۱۳ والحجة الحرام ) کے علاوہ روزہ نہیں جھوڑ و گے ۔مطلب یہ ہے کہتم نے اس کاعزم (لینی پخته اراده) کرلیا ہے اور پیعزم والامعنی ان کے اس قول کی وجہ سے ہے جوگز شتہ روایت میں بیان ہوا کہ'' (المُنْ اللهُ عَدَّوَ هَدًا کی فشم! میں ساری زندگی دن کوروز ہ رکھوں گا اور تمام رات نوافل پڑھا کروں گا۔''<sup>(3)</sup>اورییفر مان که' ہمر

.....صحيح البخاري، كتاب الصوم ، باب حق الضيف في الصوم ، الحديث: ١٩٧٤ ، ص١٥٥.

.....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوى.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر .....الخ، الحديث: ٢٧٢٩، ص ٨٦٣.

رات قرآنِ کریم کی تلاوت کروگے۔'لیعنی تم نے یہ بھی ارادہ کیا ہے کہ ہررات نماز میں یانماز کے علاوہ پوراقرآن کریم ختم کیا کروگے۔اس پرانہوں نے عرض کی:''جی ہاں! یارسول اللہ صفّی اللہ تعالی علیہ وآلہ رسماً! اوراس سے میرام قصد نیکی و جھلائی ہے۔''لیعنی میں نے ایسا کہا ہے اوراس پڑمل کاعزم بھی کیا ہے مگر صوم دہر (لیعنی ہمیشہ روزوں) اور ہررات ختم قرآنِ پاک سے میری نیت نیکی و بھلائی ہے۔ (شارح،سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اور نیکی و بھلائی ہیہے کہ انگان اور نیکی و بھلائی ہے۔ (شارح،سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) اور نیکی و بھلائی ہے۔ کہ انگان اور نیکی و بھلائی ہے۔ (شارح،سیدی عبدالغنی نابلسی علیہ رکھی جائے نہ کہ ریا کاری،شہرت،خود بیندی اور تعریف کی خواہش کا ارادہ کیا جائے۔''

#### تلاوتِ قرآن كريم كابيان

### قرآنِ كريم كاختم كتنے دنوں ميں كيا جائے؟

اسی روایت میں ہے کہ آپ سنی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فر مایا: "مہینے میں ایک بارقر آن مجید تم کیا کرو " ایعنی ہر مہینے اول تا آخرایک بارقر آن پاک پڑھ لیا کرو (1) ۔ چنانچہ، (حضرت سیّدُ نامولی یعقوب بن سیدعلی البروسوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، مونی اسم من الشّر عُمّة " میں فر ماتے ہیں: "اور "الْقُنْیَة " میں ہے کہ قر آنِ کریم کے تم کے متعلق مختلف اقوال میں اور سب سے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ ہر مہینے ایک بارختم کیا جائے (2) اور "زَیْنُ الْعَرَب" میں مروی ہے کہ ہر مہینے ایک بارختم کیا جائے (2) اور "زَیْنُ الْعَرَب" میں مروی ہے کہ ہر مہینے میں ایک قرارِ قلب وسید صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسید میں ایک خضرت سیّدُ ناعبد اللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنها سے ارشاد فر مایا: "مہینے میں ایک بارقر آنِ مجید ختم کیا کرو " اور شاید " اَلْقُنْیَة " میں بیان کردہ اس مسکلہ کا جوواضح مفہوم ہے وہی یہاں مذکور ہے۔

.....وعوت اسلامی کا اشاعتی ادار ملتبة المدیدی مطبوعه 1250 صنیات پرشتمل کتاب 'نبهار شریعت 'جلداوّل صَفَحَه 551 پر صدر الشَّر یعه ،بدر الطَّریقه حضرتِ علاّ مدمولا نامفتی مجما مجمع علی عظمی علید رحمة الله القوی (متونی ۱۳۱۷ه) فرماتے ہیں: گرمیوں میں صبح کو قرآنِ مجید ختم کرنا بہتر ہے اور جاڑوں میں اوّل شب کو ،کہ حدیث میں ہے: ''جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا ،شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس حدیث کو داری نے سعد بن وقاص رضی الله تعالی عند کے استغفار کرتے ہیں۔''اس حدیث کو داری نے سعد بن وقاص رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ، تو گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی اور جاڑوں کی را تیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سعد ناموا ء مار جالصلو ہ ، ص ۶۹ تا

.....القنية، كتاب الكراهية، باب القرأة والدعاء، ص ٢٠٩ مخطوطة.

.....مفاتيح الجنان ومصابيح الجَنان الشهيربـ"شرح الشرعة".

# مهينے کی را توں پر تقسیم:

حضور نبی رحمت سنّی الله تعالی علیه وآلد و سنّم نے جب مهیدنہ میں ایک بارختم قرآن کا فرمایا تو حضرت سیّد ناعبراللہ بن عمرورض الله تعالی علیه وآلد و سنّم الله علیه وآلد و سنّم الله علیه وآلد و سنّم الله تعالی علیه وآلد و سنّم الله تعالی علیه وآلد و سنّم الله علی الله تعالی ما سن و ناوران کی را توں میں ختم کر فرمایا: ' پھر ہفتے میں ایک بارقر آن مجید ختم کر ایرا ہیم قرطبی علیه رحمۃ الله القوی (متونی ۲۵۲ه که) بیان کرتے ہیں: آپ سنّی الله تعالی علیه وآلد و شنّم نے بہلے بیفر مایا: ''ممینے میں ایک بارقر آن مجید ختم کیا کرو۔' اس کے بعد فرمایا: ''مهینے میں ایک بارقر آن مجید ختم کیا کرو۔' اس کے بعد فرمایا: ''مهینے میں ایک بارقر آن مجید ختم کیا کرو۔' اس کے بعد فرمایا: ''مهر میں دن میں ایک بارقر آن مجید ختم کرلیا کرو۔' اس کے بعد فرمایا: ''مربات دن میں ایک بارقر آن مجید ختم کرلیا کرو۔' اور کیر فرمایا: '' و کیر ہردس دن میں ایک بارقر آن مجید ختم کرلیا کرو۔' اوراس کے بعد ان سے میں اللہ تعالی علیه وآلد و سنّم کی الله تعالی علیہ وآلد و سنّم کرنا ہے۔ جبکہ حضرت سیّد نا این الله علیہ وآلد و سنّم کی الله تعالی علیہ وآلد و سنّم کی دراتوں پر قسیم کرنا ہے۔ الہٰ داآسانی چا ہے والا پورے مہینہ میں ختم کر سے اس سے کم میں نہ کرے اور ختم کیا کرو۔' اوراس دوایات کا مضمد آسانی اور ختی کے اعتبار سے ختم میں نہ کرے ویا ہوں والا سات دن سے کم میں نہ کرے وہیں کہ در حیا ہا صنّی الله تعالی علیہ وآلد و سنّم میں نہ کرے وہیں کہ در عبیا کہ رحمت دوعا لم صنّی الله تعالی علیہ وآلد و سنّم میں نہ کرے وہیں کہ میں ختم نہا کو اللہ بن عبر الله بن کوایا کر نے ہے منع فرما وہا۔' (1)

# ختم قرآنِ كريم كے متعلق علما كے اقوال:

اسی تیسری روایت میں سرکارِ مکه ٔ مکر مه، سردارِ مدینهٔ منوره صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے سات دن ہے کم میں ختم قرآنِ پاک ہے منع فر مایا ہے۔حضرت سیّدُ ناامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیه رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۵۲هه) فر ماتے ہیں:کثیر علمائے کرام رحم الله السلام نے یہی مؤقف اختیار کیا ہے که 'سات دن سے کم میں ختم کرناممنوع ہے۔' فر ماتے ہیں:کثیر علمائے کرناممنوع ہے۔' اور بعض نے اس کواختیار کیا ہے که ' قرآنِ پاک کا ایک ختم آٹھ دنوں میں ہو۔' نیز بعض حضرات پانچ دن میں ختم کیا کرتے اور دوسر بعض چھون میں ختم فر ماتے اور بعض تو ہررات میں ایک قرآنِ مجید ختم کیا کرتے تھا ورجن علمائے کرتے اور دوسر کے بعض چھون میں ختم فر ماتے اور بعض تو ہررات میں ایک قرآنِ مجید ختم کیا کرتے تھے اور جن علمائے

.....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوي.

کرام رجم الله اللام نے سات دن سے کم میں ختم کرنے سے منع نہیں کیاوہ اس صدیث پاک کواس بات پر محمول کرتے ہیں کہ' اس صدیث شریف کا تعلق (امت پر) نرمی اور کمل کے منقطع ہوجانے کے خوف کے ساتھ ہے۔ البذا اگر کمل کے منقطع ہونے کا خوف نہ ہوتو سات دن سے کم میں ختم قر آن کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ جوعبادت اور نیکی کثر ت سے ہووہ اللہ اللہ تعالی عدّ و کا خوف نہ ہوتو سات دن سے کم میں ختم قر آن کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ جوعبادت اور نیکی کثر ت سے صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم کی افتد او پیروی کرتے ہوئے سات دن سے کم میں ختم کرنا ترک کردیا جائے کیونکہ آپ سٹی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سٹم کی اقتد او پیروی کرتے ہوئے سات دن سے کم میں ختم کرنا ترک کردیا جائے کیونکہ آپ سٹی اللہ تعالی علیہ و آلہ و سٹم سب سے زیادہ منافع و فوائد کاعلم رکھنے والے ہیں مگر اس کے باوجود ہیم وی نہیں ہے کہ آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سٹم کے ایک رات میں مکمل قرآن پاک ختم کیا ہوا ور نہیں سات دن سے کم میں ختم کرنا مروی ہے اور اجروثواب علیہ و آلہ و سٹم کے ایک رات میں مکمل قرآن پاک ختم کیا ہوا ور نہی تھوڑ نے مل پروہ پچھے عطافر ما تا ہے جوزیادہ ممل کی عطافر ما تا ہے جوزیادہ مل پوطا خوالے دیا دورا ہوگھی تھوڑ نے مل پروہ پچھے عطافر ما تا ہے جوزیادہ مل کی خاتم کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑ نے مل کا فائدہ اور ناغہ کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑ نے مل کا فائدہ اور ناغہ کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑ نے مل کا فائدہ اور ناغہ کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑ نے مل کا فائدہ اور ناغہ کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑ نے مل کا فائدہ اور ناغہ کے ساتھ کئے جانے والے تھوڑ نے مل کا فائدہ کی آفت بیان کی جاچی ہو۔''

#### مقدار تلاوت میں بُرُ رگان دین حمم الله المبین کامعمول:

حضرت سیّدُ ناامام جلال الدین ، ابوالفضل عبدالرحمٰن بن ابوبکر مصری سیوطی شافعی علیه رحمة الله اکانی (متوفی ۱۱۹ه) ابنی کتاب ''ا لَاِتُفَان فِی عُلُومُ الْقُرُ ان '' میں فرماتے ہیں: '' قرآنِ پاک کی تلاوت کی مقدار میں سلف صالحین و بررگان دین رحم الله المبین کی عادات مختلف تھیں۔ چنانچہ ، زیادہ سے زیادہ ان کی کثر ت تلاوت کے متعلق جومنقول ہے وہ بیہ کہ بعض حضرات ایک دن اور ایک رات میں آٹھ بارقرآنِ کریم ختم کرلیا کرتے ، چاردن میں اور چاررات میں ۔ ان کے بعدوہ ہیں جودن اور رات میں چار بارقرآنِ مجید ختم کرتے تھے۔ پھروہ جودن اور رات میں تین بارختم کرتے بعض ، ایک دن اور ایک رات میں دوبار اور بعض ایک بارقرآنِ پاک ختم کیا کرتے تھے اور اُمُ المؤمنین حضرت سیّد تُنا عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے اس کونا پیند فر مایا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناابن ابی داؤدر مه الله تعالی علیه ،حضرت سبِّدُ نامسلم بن مخراق علیه رحمه الله الرزاق سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اُمُّ المؤمنین حضرت سبِّدَ مُنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہر وضی الله تعالی عنها سے عرض کی:'' سبچھ لوگ ایسے ہیں جوایک رات میں دویا تین مرتبہ قرآنِ پاک ختم کرتے ہیں۔'' آپ رضی اللہ تعالی عنہانے ارشا دفر مایا:''وہ قرآنِ پاک پڑھتے ہیں اور سجھتے نہیں ۔ مُیں (سردیوں کی) طویل ترین رات تاجدارِ رِسالت، شہنشاہ نُبوت، مُخزنِ جود وسخاوت، پيكرعظمت وشرافت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے ساتھ قيام كرتى تھى تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سور وَ بقر ٥٠ سورهٔ آلعمران اورسورهٔ نساء کی تلاوت فر ماتے ۔ پس جہاں کو کی بشارت وخوشخبری والی آیت ِ مبار که آتی تو آپ صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ دسلّم وُعاکرتے اوراس میں رغبت کا اظہار فرماتے اور جب کسی ڈرانے والی آیت پر پہنچتے تو دعا کرتے اور الله عَزَّوَ حَلَّ كَي بناه ما نَكَّتْ مِن (1)

اس کے بعدوہ حضرات ہیں جودوراتوں میں ایک بارقر آنِ مجید ختم کرتے اور پھروہ بزرگان دین رحم اللہ المبین ہیں جوتین دن میں قرآنِ پاک کاختم فرمایا کرتے اور بیاحچھاطریقہ ہے۔''

تين دن سيم مين ختم قرآن كاحكم (2):

تین دن ہے کم میں قرآنِ حکیم کے ختم کوئی جماعتوں نے درج ذیل احادیث کریمہ کی وجہ سے مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ، (۱).....حضرت سبِّدُ ناامام ابوداؤد (متوفى ۲۷۵هه)اور حضرت سبِّدُ ناامام تر مذى رحمة الله تعالى عليها (متوفى ۴۷۹هه)، حضرت سبّدُ ناعبداللّٰد بنعمر ورضى الله تعالى عنها ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم ،نورِمجسم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کا فر مانِ عالیشان ہے:''جس نے تین رات ہے کم میں قر آنِ مجید پڑھااس نے سمجھانہیں۔'' <sup>(3)</sup>

(٢).....حضرت سبِّيدُ ناابن الي داؤداور حضرت سبِّدُ ناسعيد بن منصور رحمة الله تعالى عليها، حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن

.....المسند للامام احمد بن حنبل ، مسند السيدة عائشة ،الحديث: ٢ ٩ ٩ ٢ ٢ ، ج ٩ ،ص ٢٣١ ـ

شعب الايمان للبيهقي، باب في تعظيم القرآن ،فصل في الاعتراف لله.....الخ ، الحديث:٩٣ .٢٠ م٢ ، ٢٠ م.٣٧ .

.....وعوت اسلامي كاشاعتى ادار مكتبة المدين كالمطبوعه 1250 صَفّات برشتمل كتاب، 'بهارشر بعت ' جلداوّل صَفْ حَه 551 ير صدرُ الشَّريعه،بدرُ الطَّريقه حضرتِ علَّامهُ مولا نا**مفتي محمد المجيعلى عظمي عليه رحمة ا**لله القوى (متوفى ١٣٦٧هـ) فرماتے ہيں:'' تين دن سے كم میں قرآن کاختم خلاف اُولی ہے۔ کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا:''جس نے تین رات سے کم میں قرآن پڑھا،اس نے سمجھانہیں'' اس حدیث کوابوداودوتر مذی وئسائی نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کیا۔

(سنن ابي داود، كتاب شهررمضان، باب تحزيب القرآن، الحديث: ٤ ٣٩ ١، ج٢، ص٧٩)

....سنن ابي داؤد ، كتاب شهر رمضان ،باب في كم يقرء القرآن ،الحديث: ٢٣٩٤ ، ص١٣٢٧ .

مسعود رضی الله تعالی عنہ سے موقو فاً روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فر مایا:'' تین دن سے کم میں قر آنِ کریم نہ پڑھو (یعن ختم نہ کرو)۔'' <sup>(1)</sup>

(۳).....حضرت سبِّدُ ناابوعبیدر تمة الله تعالی علیه حضرت سبِّدُ نامعاذین جبل رض الله تعالی عنه کے حوالے سے بیان کرتے ہیں که' آپ رضی الله تعالی عنه تین دن سے کم میں پوراقر آنِ مجید پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے۔'

# ختم قرآنِ كريم كامعتدل طريقه:

اس کے بعدوہ سلف صالحین رحم اللہ المبین ہیں جو چاردن میں، پھروہ جو پانچ ، چھاور سات دن میں قر آنِ مجید، فرقانِ حمیدکاختم کیا کرتے تھے اور اکثر صحابۂ کرام اور دیا تھے۔ اور اکثر صحابۂ کرام اور دیگر سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا اسی پڑمل تھا۔ چنانچے،

حضرت سیّدُ نا ابوعبید اور دیگرمحد ثین رحم الله المبین حضرت سیّدُ نا واسع بن حبان علیه رحمة الحنان کی سند سے حضرت سیّدُ نا قیس ابن ابی صعصعه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں (اس کی یہی ایک سند ہے) کہ انہوں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی: ''یارسول الله صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم المین ونوں میں قرآنِ پاک کاختم کیا کروں؟''تو شَفِیعُ المُدُنبِین، میں وَاجُ السّمالِکِین صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا: ''پندره دن میں ۔''فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: 'میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ۔''آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشا دفر مایا: ''تو پھرایک جمعہ (یعنی سات دنوں) میں پڑھ لیا کرو۔''

اس کے بعدوہ حضرات ہیں جوآٹھ دن میں ختم کرتے تھے پھروہ جودس دن ، پھر بیس ، پھرمہینہ اور بعض وہ ہیں جودومہینے میں قرآنِ کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ چنانچے،

حضرت سبِّدُ ناابن ابی دا و درحمة الله تعالی علیه حضرت سبِّدُ نامکول رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: '' رسول الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم کے وہ صحابۂ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین جوزیا دہ طاقت رکھتے تھے وہ بھی پورا

.....مصنف لعبد الرزاق ، كتاب فضائل القرآن ،باب اذا سمعت السجدة.....الخ،الحديث:٩٦٧ ٥، ٣٦٠ ص٢١ ٣

.....المرجع السابق، الحديث: ٩٦٩٥، ج٣،ص ٢١٤.

.....المعجم الكبير ، الحديث: ١٨٧٧، ج١٨ ، ص ٣٤٤.

قر آ نِ حکیم سات دن میں پڑھا کرتے تھے اور بعض ایک مہینے میں بعض دومہینے میں اور بعض اس ہے بھی زیادہ مدت میں ختم فرمایا کرتے تھے۔''

# سال میں کتنی بارقر آن حکیم پڑھاجائے؟

حضرت سبِّدُ نا ابوالليث رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٣٥٣ه ) اپني كتاب "اَلْبُسْتَان" ميں فرماتے ہيں: اگرزيادہ پڑھنے کی قدرت نه ہوتو پڑھنے والے کوسال میں دوبارتو قرآنِ کریم کاختم کرہی لیناچاہئے۔ چنانچے،حضرت سپّیرُ ناامام حسن بن زيا دعليه رحمة الله الجواد بيان كرتے ہيں كه امام الائمه ، مراج الامه ، كاشف الغمه ، حضرت سبِّدُ نا امام اعظم الوحنيفه نعمان بن ثابت رحمة الله تعالى عليه (متوفى ١٥٠هـ) نے ارشا وفر مایا: ' جس نے ہرسال دوبار قرآنِ کریم پڑھااس نے قرآنِ پاک كاحق اداكرديا- كيونكه شهنشاهِ مدينه،قرارِقلب وسينه،صاحبِ معطر پسينه، باعثِ نُزولِ سكينه، فيض گنجينه صنَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في جس سال وصال فرماياس ميس حضرت سيِّدُ ناجر بل المين عَلى نَبِيّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّادَم كساته ووبارقر آنِ ياك كادور فرماياً ، (1)

بعض علمائے کرام جمہ الداللام فرماتے ہیں: 'بغیر کسی مجبوری کے جالیس دن سے زیادہ ختم قرآن کریم میں تاخیر کرنا کروہ ہے۔حضرت سیِّدُ ناامام احمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد (متو فی ۲۲۱ھ) نے اس پرینے صیبیش فرمائی ہے کہ حضرت سیِّدُ ناعبداللّٰہ بن عمر ورضى الله تعالى عنهما في النَّ اللَّهُ عَدَّوَ هَلَّ كَ بِيار حصبيب، صبيب لبيب منَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى باركا و عالى مين عرض كى: ''قرآنِ كريم كتنے دن ميں ختم كرول؟'' تو آپ صلَّى الله تعالی عليه وآله وسلَّم نے ارشاد فر مایا:'' حياليس دن ميں '' <sup>(2)</sup>

# سبِّدُ ناامام نو وي عليه رحمة الله القوى كي رائے:

حضرت سبِّيدُ ناامام محى الدين ابوزكريا بجيل بن شرف نو وى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٧٦هـ)" الْأَذْ كَار "ميس ارشاد فرماتے ہیں:''مختاریہ ہے کہ تم قرآنِ پاک کی مدت افراد کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآنِ پاک میں گہری نظر کرنے سے جس شخص پر لطائف ومعارف ظاہر ہوتے ہوں اسے اتنی ہی مقدار پراکتفا کرنا چاہئے جس

.....القنية، كتاب الكراهة و الاستحسان، باب القراءة والدعاء\_الخ، ص ٢٠٩ مخطوطة.

....سنن ابي داؤد ، كتاب شهر رمضان ،باب في كم يقرء القرآن ،الحديث: ١٣٩٥، ص١٣٧.

سے تلاوت کیا ہوا حصہ کامل طور پر ہمجھ سکے۔اسی طرح و شخص جوعلم دین کی نشروا شاعت یا مقد مات کے فیصلوں یا اس کےعلاوہ اہم دینی کاموں یامصالح عامہ (یعنیءوامی مفادات ) میںمشغول ہوتواسے قر آنِ پاک کی تلاوت اتنی مقدار میں کرنی جاہئے جس سے ان معاملات میں نہ خلل واقع ہواور نہ ہی وہ کمل طور پرختم ہوجائیں اورا گرکسی شخص کی ایسی مصروفیات نہ ہوں تووہ جتنازیادہ ممکن ہوقر آنِ مجید کی تلاوت کرے۔البتہ! اتنی زیادہ مقدار نہ ہوجس سے اکتابٹ پیدا ہویا نالپندیدہ طریقہ پرتیزی سے پڑھناپڑے۔'' <sup>(1)</sup>

(حضرت سبِّدُ ناعلامه جلال الدين سيوطي شافعي عليه رحمة الله اكاني (موني ١١١ه مر) كاكلام ختم موا)

#### مهم دن میں ایک بار ضرور حتم کیا جائے:

(حضرت سيِّدُ نامولى يعقوب بن سيرعلى البروسوى رحمة الله تعالى عليه متونى ٩٣١هه) " فَشُورُ حُ الْمُشِّرُ عَمة" ميل فرمات بين: "أور ''اَلُفَتَاوِی القَاضِیُ خَان '' میں ہے کہ علمائے کرام جمہم الله الله فرماتے ہیں کہ حافظ قر آن کو ہر جاکیس دن میں ایک بارقرآن ياك كاختم كرلينا جائية -" (2)

#### ۴۶ دن کی خصوصیت:

یہاں چالیس دن میں ختم قرآنِ پاک کا ذکر ہوا ہے اور خاص چالیس دنوں میں اچھااور بہتر ہونے کا جوسب ہے اس کے متعلق کہا گیاہے کہ کمال درجہ پورا کرنے کی جوخاصیت جالیس دن میں ہےوہ کسی اور عدد میں نہیں ہے۔ چنانچہ، (١)....نبيول كيسلطان مجبوب رحمن صلَّى الله تعالى عليه وآله وسمَّم في الله تعالى عليه واليشان بيان فرمايا سے:

«مكيس نے (حضرت) آ وم صفى الله (عَلَيهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام) كَخْمِير كوچا ليس روزتك جِصِيائِ ركھا۔ ، (3)

(٢).....حضور نبي كريم ،رَءُوفٌ رَّحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ارشا دفر ماتے ہيں: ' 'تم ميں سے ہرايك كى خلقت

....الاذكار المنتخبة من كلام سيدالابرارصلي الله عليه وسلم، كتاب تلاوة القرآن ،ص٩٩ـ

الاتقان في علوم القرآن للسيوطي،النوع الخامس والثلاثون:في آداب تلاوته وتاليفه، ١٠٠٠،ص١٤٨

.....الفتاواي القاضي خان، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة، فصل في قراء ةالقرآن خطاء، مسائل كيفية القراء ة، ج١، ص٧٩

..... فيض القديرللمناوي ،تحت الحديث: ٨٣٦١، ج٦، ص ٥٧\_

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ، كتاب الصوم ، باب ليلة القدر ، تحت الحديث: ٢٠٨٦ ، ج٤ ، ص ٥٨٥ .

( یعنی ماد و بیدائش ) کواس کی مال کے بیٹ میں جا لیس دن تک رکھا جاتا ہے۔ پھر جا لیس دن تک عَلَقَہ ( یعنی خون کی بوند) بن كرر ہتا ہے پھراتنے ہى دن مُضُغَه ( یعنی گوشت کے لوٹھڑے ) کی شکل میں رہتا ہے۔

(٣).....إلله عَزَّوَ جَلَّ ارشا وفر ما تا ب:

واعدنا موسى ثلثين كيكة واتتهنها بعشر ترجمهٔ کنز الایمان: اور ہم نے موسیٰ سے تمیں (۴۰) رات کا فَتَمَّمِيْقَاتُ مَٰ بِهَ ٱمۡ بَعِيْنَ لَيُلَةً عَ وعده فرمایا اوران میں دس (۱۰)اور بڑھا کر پوری کیس تواس کےرب کا وعدہ پوری جیا کیس رات کا ہوا۔

(٣).....تا جدارِ رسالت ،شهنشاه نُبوت ،څخز نِ جودوسخاوت صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافر مانِ ذيشان ہے:''جوشخص اخلاص (یعنی سچی نیت) کے ساتھ جالیس دن ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَي عبادت كرتا ہے اس كے دل سے اس كى زبان برحكمت كے چشے جاری ہوجاتے ہیں۔'' (2)

اورقر آنِ مجيد، فرقانِ حميد تمام حكمتوں كاسر چشمه ہے لہذا قر آنِ پاك پڑھنے والا ہر چالیس دن میں اس طرح قرآنِ پاک کاختم کرے کہاخلاص کے ساتھ ترتیل کے مطابق (یعنی ٹھبر ٹھبرکر) ہردن کچھ حصہ تلاوت کرے تا کہاس کے دل وزبان پر بھی حکمت کے چشمے جاری ہوجا ئیں۔

اور ہرمہینے میں ایک بارقر آنِ کریم کے ختم کا بہتر ہونااس لئے ہے کہ قراءت کی سہولت اور ہرمہینہ کے ایک جز یعنی ہردن کے حساب سے ایک مہینے میں ایک بارقر آن کر یم ختم کیا جاسکتا ہے۔لہذااس بناء پرایک مہینے سے کم میں ختم كرنامستحب نه ہوگاا گرچه جائز ہے۔جبکہ صاحب قرآن مجبوب رحمٰن صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم سال میں ایک بارقرآنِ مجید ختم فرماتے تھےاور جس سال آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے وصال فرمایا اس سال دوبارختم فرمایا۔'' <sup>(3)</sup>

# سال میں ایک بارختم قرآن سنت مؤکدہ ہے:

حضرت سبِّدُ نابر ہان الدین علی بن ابی بکر مرغینا نی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متو فی ۵۹۳ھ) سے منقول ہے: جس نے سال

.....صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ،باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ،الحديث: ٢٦٠،ص ٢٦٠.

....الزهد لابن المبارك ،باب فضل ذكر الله عَزَّوَ جَلَّ الحديث: ١٠١٤، ٩٥٩.

.....صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ،باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عليه الحديث:٩٩٨٠، ٥٣٣٠.

اصلاح اعمال

میں ایک بارقر آنِ حکیم ختم کرلیاوہ قرآنِ یا ک کوچھوڑنے والانہیں کہلائے گا۔سال میں ایک بارختم قرآن سنتِ مؤکدہ ہے۔ پھر بید کہ قر آنِ یاک میں کمال رسوخ اور کمال تدبر کے ساتھ ( یعنی کامل مہارت اور کامل غور وفکر کرتے ہوئے )حضور نبيُ پاك،صاحبِ لَوْ لاك،سيّاحِ أفلاك منَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاسال ميں ايك اور دوبارختم قر آنِ كريم يرا كتفا فرمانا، دوسروں کے حق میں اس سے زیادہ ختم کرنے کے استحباب کے منافی نہیں۔ کیونکہ دوسروں کے لئے آپ ساتی اللہ تعالیٰ علیہ وآلدوسلم کے بیفرامین مبارکہ موجود ہیں: (۱).....'نتم قرآن یاک کوہمیشہ پڑھتے رہو۔''<sup>(1)</sup>(۲).....' قرآنِ مجید کو بہت زیادہ پڑھا کرو''<sup>(2)</sup> پیاوران کےعلاوہ دیگرارشاداتِ عالیہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ تلاوت ِقرآن کرنامستحب ہے۔

#### امل وعيال سے زيادہ محبوب ويسنديدہ:

تیسری روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت سپّدُ ناعبداللّٰہ بن عمر ورضی اللّٰہ تعالیٰءنہانے فر مایا:''میں نے خود برسخّی کی تو مجھ پرتختی کی گئی۔'' یعنی اعمال کی کثرت کے معاملہ میں جب میں نے اپنے اور پیختی کی توانی ہے ۔ رَّوَ هَ لَّ نے میرے اندر کمزوری کو پیدا کر کے مجھ ریختی فرمادی اوراُن کثیراعمال پڑھیگی سے مجھے عاجز کر دیااورایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سبِّدُ ناعبدالله بنعمرورض الله تعالى عنها نے ارشا دفر مایا: ''اگر میں نے سرکا رِمدینه، قرارِقلب وسیبنصلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم كا تين دن روزے ركھنے والافر مان ذيشان قبول كرليا ہوتا توبيہ مجھے اپنے اہل اور مال سے زيادہ محبوب ويسنديده ہوتا۔''(3)اور (فرماتے ہیں) حالانکہ حضور نبی اکرم ،نور مجسم صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے مجھے سے فر مایا تھا کہ دتم نہیں جانتے شایدتمہاری عمرطویل ہوجائے۔''لینی جبتمہاری عمرطویل ہوجائے گی توتم ان کثیراعمال کو بجالانے سے عاجز آجاؤگ پھر یہ کہ تمہارے عمل میں کمی کے سبب تمہاری امید بھی کم ہوجائے گی اور یوں بارگاہِ الٰہی میں تمہاری قدرومنزلت کم ہوجائے گی یا (اس فرمان کامی<sup>معنی ہے</sup> کہ) کثیراعمال آسانی سے بجالا نے کے سبب وہ تمہاری عادت بن جائیں گے، پھر تمہاری ذاتی پسنداور توجہ کی کی کے سبب ان برعبادات کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ، كتاب فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده ،الحديث:٣٣ . ٥٠ص ٤٣٦ .

<sup>....</sup>المرجع السابق ،الحديث: ٥٠٣٢.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ، الحديث: ٢٧٢٩ ، ص ٨٦٣ .

اصلاح اعمال

#### چوتھی روایت کی شرح

انہوں نے اس بات کو ناپیندرکھا کہ اس عمل میں کمی کریں جس پرآ پ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے انہیں چھوڑا تھا۔ لہذا

کچھ صوم دہر کے بارے میں:

اسعمل میں کمی نہ کی اگر چہانہیں بجالا نادشوار ہو گیا تھا۔' <sup>(1)</sup>

دسویں حدیث شریف کی چوتھی روایت میں بیزائدہے کہ حضور نبی ممکر منو وَجُسَّم، رسولِ اَکرم، شہنشاہِ بنی آ دم طَلَّ الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے تین بارارشا دفر مایا: ''جس نے ہمیشہ روز ہ رکھااس کا روز ہنیں۔''یہاں ہمیشہ روز ہ رکھنے سے مراد بیہ ہے کہ عمر بھرروز ہ رکھنا اور ناخہ بالکل نہ کرنایا بیمراد ہے کہ دونوں عیدوں کے دن اورایام تشریق (لینی ۱۳،۱۲،۱۱ دوائجۃ الحرام) کے علاوہ ہمیشہ روز ہ رکھنا اور عورت کے قق میں حیض ونفاس کے دنوں کے علاوہ لگا تارر وزے رکھنا اور 'اس کا

....المفهم لمااشكل من تلخيص كتاب مسلم للامام القرطبي عليه رحمة الله القوي.

===

روز ہیں' سے مرادیہ ہے کہ اسے روزہ دارنہیں کہا جائے اس جہت سے کہ اس کے لئے ممنوع فعل کرنے کی وجہ سے کوئی تو ابنہیں یا پھر یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے لئے دعافر مائی کہ اسے روزہ رکھنا آسان نہ ہواوریہ بات آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم نے تین بار ارشا دفر مائی تا کہ مخاطب کے لئے ممانعت کا حکم مؤکد (یعنی تاکیدی) ہواور بات کامل طور پر ہراعتبار سے واضح ہوجائے۔

#### روزه رکھانه ترک کیا:

ہمیشہروزہ رکھنے کے بارے میں ایک حدیث پاک یوں ہے: حضور نبی گریم، رَءُوف رَّ حیم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے صوم اَبکہ (1) کے متعلق سوال ہوا تو ارشا دفر مایا: 'لاصّام و کلااَفطَر کینی اس نے روزہ رکھانہ ترک کیا۔' اس کے تحت حضرت سیّد نامام ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۵۲ھ) فرماتے ہیں: اس میں احتمال ہے کہ آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلّم نے بیہ جملہ اس کے خلاف بطور دعا فرمایا ہو، نہ کہ بطور خبر اور بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی خبر دی ہوکہ اس نے کچھ کم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحض لگا تارروزے رکھتا ہے روزہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور پھراسے روزہ رکھنے کی تکلیف ومشقت محسوں نہیں ہوتی تو اس کے لئے (روزہ کے ساتھ) دن گرارنا الیہ اہو

۔۔۔۔۔فقیہ اعظم ہند، شارح بخاری حضرت مولا نامفتی محرشر یف المح اللہ القوی (متونی ۱۳۲۱ھ) فرماتے ہیں: ''صیام ابد اسی کھیا ہے ہیں ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سال بھرتک بلاناغہ لگا تارروز ہے جائیں اوررات میں کھایا پیا جائے اورصوم وصال سے مراد یہ ہے کہ سال بھرتک بلاناغہ لگا تارروز ہے جائیں اوررات میں کھایا پیا جائے اورصوم وصال سے مراد یہ ہے کہ رات میں بھی بچھ کھایا پیا نہ جائے اگر چہدو چارروز ہی ہو ۔ یہ جوارشاد فرمایا: جس نے صوم ابدر کھا، اس نے روز ہیں ہو ۔ یہ جوارشاد فرمایا: جس نے صوم ابدر کھا، اس نے روز ہیں ہو ۔ یہ مراد یہ ہو جب وہ لگا تارروز ہے گا تو اس کی طبیعت روز ہے کی عادی ہوجائے گی ۔ دن میں کھانے پینے کی خواہش نہ ہوگی ۔ روز ہیں ہو ۔ میں جو مشقت ہوتی ہے ۔ وہ نہ ہوگی ۔ تو ایسا ہے گویا اس نے روز ہ ہی نہ رکھا ۔ یہ خبر ہے اوراگر اس خبر کو نہی کے معنی میں ما نیس تو یہ ارشادان اوگوں کے گئر جہنیں مسلسل روز ہ رکھنے کی وجہ سے اس کاظن غالب ہو کہ اسے کہ جہنیں مسلسل روز ہ رکھنے کی وجہ سے اس کاظن غالب ہو کہ حقوق و اجبہ تو کما حقد اداکر لیس گے کہ جو تقوق ان پر واجب ہیں ان کو ادجنہیں اس حقوق و اجبہ تو کما حقد اداکر لیس گے او طرح بہت کے کہائی اور اگر مسلسل روز ہ رکھنے کے باوجو دہنیا صفحا ہے کرام علی خبیں منع نہیں مرکھنے تھے اور حضور اقد س صفی اللہ تعالی علیہ و تنہیں منع نہیں فرمایا ۔ اس کے لئے کرام رحم اللہ السلام می کہا تھے اور حضور اقد س صفی اللہ تعالی علیہ و تنہ میں منع نہیں فرمایا ۔ اس کے لئے کرام اللہ تعالی علیہ و تنہیں منع نہیں فرمایا ہے کہ نہیں منع نہیں فرمایا ہے کہا کہا کہ اللہ تعالی علیہ و تنگم نے انہیں منع نہیں فرمایا ہے کہ خبین من منا منا کو کہ نہیں اللہ تعالی علیہ و تنگم کے ان کے لئے کرام و کا نہیں منع نہیں فرمایا ہے کہ خبین من کہا کہ کہ تھے اور کھنا منتول ہے ۔ "

(نزهة القاري شرح صحيح البخاري ، كتاب الصوم ،باب حق الحسم في الصوم، ج٣، ص٣٨٦)

اصلاح اعمال

جا تاہے جیسے دوسروں کے لئے رات تو گو یااس نے روز ہ رکھا ہی نہیں کیونکہ اس نے وہ مشقت و تکلیف محسوں نہ کی جو روزہ دار کرتا ہےاور نہ ہی اس نے روزہ ترک کیا کیونکہ بظاہرروزہ کی صورت پائی جارہی ہے۔اور (عربی متن میں مذکور ) لفظ "لا"لفظ "ما" كمعنى ميس بوكا جيساس فرمانِ بارى تعالى ميس ہے: 'فكاكَ صَدَّقَ وَلاصَلَّى الله "(ب٥٠ ١ القيامة: ٣١) (ترجمهٔ کنزالایمان:اس نے نہ تو سچ مانااور نہ نماز پڑھی۔)ا کنز علمائے کرام جمہم الله السلام نے اس کواس صورت برمجمول کیا ہے کہ جب کوئی ممنوع دنوں کےعلاوہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ پس اگروہ ممانعت والے دنوں میں ناغہ کرتا ہے (اور ہاقی تمام سال روزہ رکھتاہے) تو بعض کے نز دیک مکروہ ہے اور بعض نے اسے جائز قر اردیا ہے اور ابوطا ہر بن بشیر علیہ رحمۃ اللہ القدیر نے فرمایا: 'نیمستحب ہے۔''اوران کا بیقول بہت بعید ہے۔

### صوم د ہر کے متعلق اقوال علما:

حضرت سیّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا بیخی بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۷۲هه)مسلم شریف کی شرح میں صوم دہرکی ممانعت والی احادیث کریمہ کے بارے میں فرماتے ہیں: 'علمائے کرام رحمہم الله السلام کاصوم دہر کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہلِ خلوا ہر کے نز دیک صوم وہرممنوع ہے۔ جمہور علمائے کرام رحم الله السلام کے نز دیک صوم وہراس وقت جائز ہے جب ممنوع ایام میں روزہ ندر کھا جائے اوروہ دونوں عیدوں کے دن اور ایام تشریق ہیں۔حضرت سیّدُ نا امام ابوعبدالله محمد بن ادر لیس شافعی علیه رحمة الله اکانی (متوفی ۲۰۳ هه) اوران کے اصحاب رحم الله تعالی کا مؤقف بیر ہے که ' اگر ممانعت والے دنوں میں روز ہ کا ناغہ کرے تو صوم دہر ( یعنی لگا تارروز ہ )رکھنامستحب ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے اسے کوئی ضرر ( یعنی نقصان ) ہونہ کسی کاحق ضائع ہواورا گریہ دونوں ( یعنی ضرراورحق تلفی ) پائے جائیں توصوم دہر مکروہ ہے۔ اوربي حضرات مجيح بخاري وصحيح مسلم اَدَاهَ اللَّهُ فُيُون صَهُمَا كاس حديثِ ياك كودليل بناتے بين كه حضرت سيّدُ ناحمزه بن عمر ورضى الله تعالى عنه بيان كرتے ميں: مُميں نے عرض كى: ' ' يا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم! ميں ہميشه روزے ركھتا ہوں تو کیا میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ "حضور نبی کریم، رَءُ وف رَّحیم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: ''اگر چا ہوتورکھو۔''<sup>(1)</sup>لہذا اگرصوم دہرمکروہ ہوتا تو آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم انہیں اجازت عطانہ فرماتے اوروہ بھی

صحيح مسلم ، كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ، الحديث: ٢٦٢٦ ، ص ٨٥٧.

ایا م تشریق کے روز ہے بھی رکھے اور یہی جواب ام المؤمنین حضرت سیِّد بُنا عا نَشْدِ ضی اللہ تعالی عنها سے منقول ہے۔ (۲) ..... بیصدیث شریف اس شخص کے بارے میں ہے جس کوصوم دہر یعنی لگا تارروز ہ رکھنے سے کوئی ضرر پہنچتا ہویائسی کاحق ضائع ہوتا ہو۔

(**س**).....صوم دېرمين روزه دارکومشقت محسوس نهين هو تی پس پيرحديث پاک بطورخبر ہے نه که بطورِ دعا۔ <sup>(1)</sup> (حضرت سيِّدُ نامولى يعقوب بن سيدعلى البروسوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٩٣١ه هـ) كى كتاب) "نشَـــرُ حُـ الشِّـــرُ عَـة "ميس ہے: کوئی بھی شخص پورے سال کے روزے نہ رکھے کہ بیمکروہ ہے ۔ کیونکہ حدیث ِ یاک میں ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت سبِّيدُ ناعمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے بارگا و رسالت ميں عرض كى: '' يارسول الله صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم! السُّخُص كا

کیا تھکم ہے جو پوراسال روزے رکھتا ہے؟''نو آپ سٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسٹم نے ارشاد فرمایا:''اس نے روز ہ رکھا نہ ترک كيا۔ ''(2) يعني گويا كهاس نے روز هنهيں ركھا كيونكه بيروزه ما لك شريعت ، محبوبِ رَبُّ العزت مجسنِ انسانيت سنَّى الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اجازت سے نہیں ہوالہذااس پراجروثواب بھی نہیں اور''روز ہترک نہ کیا'' کامعنی ومفہوم ظاہر ہے۔ البية !اگرکوئی ممنوع ایام چھوڑ کریوراسال روز ہے رکھے تواس میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالى عليهم اجعين اس طرح صوم دہر رکھا کرتے تھے اور سر کار مدینہ، قرارِ قلب وسینہ، باعثِ نُز ولِ سکینہ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے انہیں منع نہیں فر مایا۔

(سیدی عبدالغنی نابلسی علیه رحمة الله القوی فرماتے ہیں که)میرے والیہِ ماجد حضرت سبِّدُ نااساعیل بن عبدالغنی حنفی علیه رحمة الله القوى في "فَسُو حُ اللُّورَد"كى شرح مين فرمايا: "صوم د بر مكروه ہے \_ كيونك بيروزه داركوكمزوركرديتا ہے ياس لئے كه

.....شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر.....الخ ، ج٨، ص ٠٤.

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب استحباب صيام ثلاثة ايام.....الخ ، الحديث: ٢٧٤ ،ص ٨٦٥.

اصلاح اعمال 🕒 ∺

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ

لگا تارروزے رکھنے سے وہ طبیعت وعادت بن جاتے ہیں۔جبکہ عبادت کی بنیادعادت کی مخالفت پرہے جبیبا کہ فتح القدير ميں ہے۔'' (1)

#### پانچویں روایت کی شرح

دسویں حدیث شریف کی پانچویں روایت میں بیزائدہے که' حضرت سیّدُ ناعبدالله بنعمرورض الله تعالی عنها کا بیہ معمول تھا کہ جومنزل (یعنی قرآنِ پاک کاساتواں حصہ )رات کو پڑھنی ہوتی وہ دن کے وقت اپنی زوجہ کوسنادیتے تھے تا كەرات كوپڑھنا آسان ہوجائے۔''لینی رات كی نماز میں اس كی تلاوت آسان ہوجائے اوراس میں سے كوئی شے ان پردشوارنه هو۔

حضرت سبِّدُ ناامام محى الدين ابوزكريا ليحيل بن شرف نو وي عليه صلى الله القوى (متوفى ٢٧٦هـ) كي تصنيف "دِيَا طُن الصَّالِحِينُن " ميں ہے: ايك روايت ميں يوں ہے كه حضرت سيّد ناعبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنها بيان كرتے ہيں: ''میرے والد ماجد (عمروبن عاص) رضی الله تعالی عنہ نے میرا نکاح ایک شریف عورت سے کر دیا اور وہ اپنی بہو کا بے حد خیال ر کھتے تھے اوراس سے اس کے شوہر کے متعلق سوال کرتے تووہ جواباً عرض کرتی: ''وہ بہت اچھے آ دمی ہیں۔انہوں نے بھی میرے بستر پر قدم نہیں رکھااور جب سے میں ان کے ہاں آئی ہوں انہوں نے میری ضرورت کونہیں یو چھا۔''جب طویل عرصة تك يهي معاملة رباتو مير بوالدرض الله تعالىءند ني السبات كاذكر حضور نبي ممكرً م، أو رجستم ، رسول أكرم، شهنشاه بني آ دم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سے كيا تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا وفر مايا: ' اس كى مجھ سے ملاقات كراؤ'' پھر جب میں حاضر خدمت ہواتو آپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے مجھ سے استفسار فرمایا: 'روز ہ کیسے رکھتے ہو؟' میں نے عرض کی:''ہردن رکھتا ہوں۔''استفسار فر مایا:'' قر آن کس طرح ختم کرتے ہو؟''میں نے عرض کی:''ہررات ختم کرتا ہوں۔''اس کے بعدروای نے وہی بیان کیا جو پہلے گزر چکا ہے۔حضرت سیّدُ ناعبدالله بنعمرورضی الله تعالی عنها کا بیہ عمول تھا کہ جومنزل (بعنی قرآنِ یاک کاساتواں حصہ )رات کو پڑھنی ہوتی وہ دن کے وقت اپنی زوجہ کوسنادیتے تھے تا کہ رات کو یره هنا آسان هوجائے۔'' <sup>(2)</sup>

<sup>.....</sup>فتح القديرشرح الهداية ،كتاب الصوم ،باب ما يوجب القضاء والكفارة، ج٢،ص٢٧٢.

<sup>....</sup>رياض الصالحين للنووي ،باب في الاقتصاد في الطاعة تحت الحديث: ١٥٠، ص ٥٣ تا ٥٥.

اصلاحِ اعمال 🕝 🕶

اسی یانچویں روایت کے آخر میں ہے:''اوروہ (حضرت سیّدُ نا عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما) جب قوت حاصل کرنے کا اِرادہ کرتے تو کئی دنوں تک روز ہ نہ رکھتے ۔ پھراُن دنوں کا حساب لگا کران کی مثل روزے رکھتے ۔''لینی بعدوالے دنوں میں روزے رکھتے۔اس طرح گزشتہ ایام میں ناغہ کرنے والے شارنہ ہوتے کیونکہ ان کے بدلے کے بعد میں روز ے رکھ لیتے ۔ پس ان کے قضاروز وں کے دن بھی روز وں میں گز رتے اگر چہاس موجودہ دن میں ان کا روزہ نہ ہوتااوراییا کرنے کی وجہاس روایت میں یہ بیان ہوئی:'' کیونکہ انہیں کسی ایسی شے (یعنی عبادت) کا حچھوڑ نا پیندنہیں تھا جس پرسر کارِمدینہ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم ان سے جدا ہوئے تھے'' یعنی حضرت سیّدُ ناعبدالله بنعمر ورضی اللہ تعالى عنها نے حضور نبئ ياك صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى ظاہرى حيات كے زمانه ميں اپنے آپ سے بيعهد كيا تھاكه وہ بيہ اعمال بجالاتے رہیں گےاوران میں کوئی کمی نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت وہ ایسا کرنے کی بھریورطاقت رکھتے تھے۔

#### چھٹی روایت کی شرح

وسویں حدیث شریف کی چھٹی روایت میں بی بھی ہے کہ تاجدار مدین سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت سیّدُ نا عبدالله بن عمر ورضى الله تعالى عنها سے ارشا وفر مایا: " إِنْ اللَّهُ عَدَّوَ هَلَّ كَنز ديك سب سے زيادہ پسنديده روز حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كروز ع بين "ان كروز ال السطرح بوت تفكرايك دن روزه ركعة اورايك دن ناغر ت جبیا کہ ہم پہلے بیان کرآئے ہیں اور یہاں زیادہ پسندیدہ ہونااس اِرادہ سے فرمایا کہ اس پر اللہ ہُوَ حَلَّ سے بہت زیادہ تواب ملتا ہےاور بارگاہِ رب العزت میں ایساعمل پیش کرنے والے کے دَرجات بلند ہوتے ہیں۔ نیز اس روایت میں بیہ ارشادفرمایا که اورسب سے زیادہ پیند بدہ نماز حضرت داؤد علیه الصّله هٔ وَالسَّاح کی نماز ہے۔ وہ آوهی رات آرام کرتے اور رات كاتهائى حصد نمازير صن اوررات كاجها حصد آرام كرتے تھے۔ "يعنى آپ عليه السّلام يا تورات كنصف إوّال ميں یا نصف آخرمیں آرام فرماتے ۔ یوں ہی تہائی رات نماز نصف اوّ ل کے بعدیا اس سے پہلے پڑھتے اور یہی صورت رات کے چھٹا حصہ آرام فرمانے میں ہوتی یعنی رات کے شروع یا آخر میں سے جووفت بچتااس میں آرام فرماتے۔ پس آپءَ السَّلام کی کل نیندشریف رات کا دوتهائی ہوتی اور نماز ایک تہائی اورنماز کے شروع یا آخر دونوں وقت میں ا پڑھنے کا احتمال ہے یا پھر بھی آرام پہلے فرماتے اور نماز بعد میں پڑھتے اور بھی جدول (معمول)اس کے برعکس ہوتا۔

### فرشة تم يه مصافحه كرين!

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنها کی اس دسویں حدیث پاک سے مشابہت رکھنے والی ایک دوسری حدیث شریف وہ ہے جسے حضرت سیّدُ ناامام محی الدین ابوز کریا یجی بن شرف نو وی علید رحمۃ الله القوی (متوفی ۲۷۲ه) نے اپنی کتاب ''دِیاضُ الصَّالِحِیْن'' میں نقل فرمایا ہے۔ چنانچہ،

حضرت سبِّدُ ناحنظلہ بن رہیج اسیدی ضی الله تعالی عنه حضور نبی اکرم ،نورمجسم ،شاہ بنی آ دم سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے كاتبين (ليني وحي وغيره كلصفه والول) ميں سے ايك تھے۔ آپ رضي الله تعالى عنه بيان فرماتے ہيں كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه سے ميري ملاقات ہوئى تو آپ رضى الله تعالى عنه نے ارشا دفر مایا: "اے حنظله! كيا حال ہے؟''میں نے عرض کی:''محظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔'' آپ مضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشا دفر مایا:''سُبُ حَانَ الله! بیر کیا کہہ رہے ہو؟''میں نے عرض کی:''ہم جب مدنی آ قا،دوعالم کے دا تاصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم جمارے سیامنے جنت ودوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو گویا ہم انہیں آنکھوں سے د مکھر ہے ہیں۔ پھر جب آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے پاس سے جاتے ہیں تو ہیو یوں ،اولا داور کاروبار میں مصروف موكر بهت كيجه بهول جاتے ہيں -' اس يراميرالمؤمنين حضرت سيّدُ نا ابوبكر صديق رضي الله تعالىٰ عنه نے فرمايا:'' أَلْأَنْ عَـزَّوَ هَلَّ كَ فَتُم ! ہم بھی اسی حالت میں ہیں۔ ' حضرت سیّدُ ناحنظلہ ضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ پھر میں اور امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناابوبكرصديق رضي الله تعالىءند ونول حضورنبي رحمت ، شفيع امت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي بار گاه بيك پناه ميس حاضر ہوئے۔ میں بارگا ہے رسالت میں عرض گزار ہوا:'' پارسول الله صلَّى الله تعالی علیه وآلہ وسلَّم احتظامہ تو منافق ہو گیا ہے۔'' تو رحمت عالم،نورمجسم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا دفر مایا: ''وہ کس طرح؟'' میں نے عرض کی: ''ہم آپ صلَّى الله تعالى علیه وآله وسلَّم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم ہمیں جنت ودوزخ کی یا دولاتے ہیں گویا ہم جنت ودوزخ کو آنکھوں سے دیکھر ہے ہیں۔جب آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہیو یوں ،اولا د اور کاروبار میں مشغول ہوجاتے ہیں اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔'' آپ سنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشا دفر مایا:''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگرتم ہروقت اسی حالت پر رہوجس حالت میں میرے یاس ہوتے ہواور ذکرالہی میں مشغول رہوتو فرشتے تمہارے بستر وں اور راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ مگراے حنظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔''اور یہ بات تین بارارشادفر مائی۔''

# میانہ روی کے متعلق اقوالِ فقھا

### فقيه كى تعريف:

فقیداس عالم کو کہتے جوفر وع عملیہ کے بارے میں مجتهد کے مذہب کوجانتا ہواورطریقہ محدید کے اس مقام پرفقہائے كرام رحم الله الملام سے مراد فقہائے احناف ہیں۔ یعنی اب فقہائے احناف رحم الله تعالیٰ کے وہ اقوال بیان کئے جائیں گے جومل میں میا ندروی کے متعلق ہیں اور رہے بہت زیادہ ہیں (ان میں سے چند بیان کئے جاتے ہیں )۔

# يهلاقول: (فرائض مين ركاوك بننے والى رياضت جائز نہيں)

(حضرت سيِّدُ ناامام عبرالله بن محر بن مودودموسلى حنى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٣هـ) اينى كتاب) "أللا خُتيب رشر حُ الْـمُـخُتار" میں فرماتے ہیں:''بندے کا کھانے میں اتنی کمی کر کے ریاضت کرنا جائز نہیں جس ہےوہ فرائض کی ادائیگی نه كرسكے - چنانچيه الله عَالَي عَدَّوَ حَلَّ كَ مُحبوب، دانائ عُنو ب، مُنَزَّ وُعَنِ الْعُيوبِ بَى الله تعالى عليه وآله وسلَم في حضرت سبِّدُ نا معاذین جبل رضی الله تعالی عندسے ارشا دفر مایا: 'ا ہمعاذ! تمہار انفس تمہاری سواری ہے لہذا اس پرنرمی کیا کرو۔''<sup>(2)</sup> اور بیزی نہیں ہے کہاس کو بھوکار کھا جائے اور کمزور کر دیا جائے اور بیاس لئے بھی ناجائز ہے کہ جس طرح فرض وواجب عبادت کوچپورڈ دیناناجا ئز ہےاسی طرح جو چیز اس عبادت کوچپورٹ نے کا سبب بنے وہ بھی ناجا ئز ہے۔''<sup>(3)</sup>

### پھلے قول کی تشریح

ریاضت سے مرادنفس کوا چھے اخلاق سکھانا ہے اور اس طرح کی ریاضت کہ کھانے اور پینے میں اس قدر کمی کر دیناجس کے سبب جسم اتنا کمزور ہوجائے کہ فرائض کی ادائیگی سے بندے کی ظاہری وباطنی قوتیں عاجز آجائیں۔اس

....رياض الصالحين للنووي ، باب في الاقتصاد في الطاعة ،تحت الحديث: ١٥١، ص٥٥\_

صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب فضل دوام الذكر والفكر في امور الآخرة .....الخ ،الحديث: ٦٩٦٦، ص١١٥٤.

.....المبسوط، كتاب الكسب، ج١٥ ا الجزء ٣٠ ، ص ٣٠١. ....الاختيار لتعليل المختار، كتاب الكراهية ، ج٤ ، ص ١٨٥.

اعتبارے کہ وہ انہیں کھڑے ہوکر سہولت کے ساتھ ادانہ کر سکے اور خیالات کے فساد کے سبب رکعتوں ، سجدوں اور تسبیحات کی تعدادیا دنہ رکھ پائے ۔ ایسی ریاضت ناجائز ہے۔ بعض کتبِ فقہ میں یہ قول یوں لکھاہے کہ'' بندے کا کھانے میں اتنی کمی کے ساتھ ریاضت کرنا جائز نہیں جس سے بندہ عبادت کی ادائیگی نہ کر سکے۔' اور عبادت کا مفہوم ، فرائض سے زیادہ عام (یعنی وسیع ) ہے ہیں یہ نوافل کو بھی شامل ہے۔

### نفس کسے کہتے ہیں؟

نفس برنرمی کا مطلب:

ندکورہ قول میں بیان کردہ حدیث شریف میں گفت کاذکر ہے اور نفس وہ ہے جس کے سبب تم دنیاوی زندگی میں موجود ہواور یہی وہ شخے ہے جسے تم 'آنا یعنی میں'' کہ کر تعبیر کرتے ہو۔ یہی وہ مکلّف ہے جسے امراور نہی سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہ میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہ موت کے سبب جسم میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے۔ یہ موت کے سبب جسم سے جدا ہوجا تا ہے۔ جب جدا ہوتا ہے تو جسم اور اس کے اجزاء پر اس طرح پیل جاتا ہے جس طرح سورج کی روشنی زمین میں پھیل جاتی ہے اور یہ اپنے عالم میں یا تو نعہوں میں ہوتا ہے یا در دناک عذاب میں۔ طرح سورج کی روشنی زمین میں پھیل جاتی ہے اور یہ اپنے عالم میں یا تو نعہوں میں ہوتا ہے یا در دناک عذاب میں۔ نیز حدیث پاک میں نفس کوسواری کہا گیا ہے۔ سواری اس چو پائے کو کہتے ہیں جو تیز چلتا ہواور انسان کا نفس اس کے اس کی سواری ہے کہ وہ اس کے سبب سے قائم ہے اور دنیا میں اس کا وجود اس وقت تک ہے جب تک نفس نے اس کے جسم کو اٹھایا ہوا ہے اور باجود رہے کہ انسان نفس کا غیر نہیں بفس کا اس کی سواری ہونا اس کے عالم ومعلوم کی طرف تقسیم ہونے کی حثیت سے۔ پس معلوم ہونے کی حثیت سے سے نفس انسان کی سواری ہونا اس کے عالم معلوم کی حرف تیت سے سے سے سے سے سے سے سبب سے تو کی حثیت سے۔ کی معلوم ہونے کی حثیت سے نفس انسان کی سواری ہونا اس کی عالم ہونے کی حثیت سے۔ بھی معلوم ہونے کی حثیت سے نفس انسان کی سواری ہونا اس کی عالم معلوم کی طرف تقسیم ہونے کے اعتبار سے ہے۔ پس معلوم ہونے کی حثیت سے نسان سے دیا میں معلوم ہونے کی حثیت سے دیا میں معلوم ہونے کی حثیت سے دیا سے دیا ہونے کی حثیت سے دیا ہونے کی حثیت سے سے دیا میں معلوم ہونے کی حثیت سے دیا ہونے کی دیا ہونے کی میں میں کی دیا ہون

ماقبل حدیث شریف میں نفس پرزی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہتم اپنے نفس کی دیمے بھال کیا کرواور جن جائز اشیاء سے نفس کی بقاوابستہ ہے وہ بقد رِحاجت اسے دیتے رہواوریہ بات نرمی سے تعلق نہیں رکھتی کہ نفس کو بھوکار کھ کر کمز وراور لاغر کر دیا جائے۔ اس لئے کہ نفس کی تخلیق اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ فطری وقد رتی مادہ (یعن کھانے پانی وغیرہ) کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں کہ نبیج ، خشوع اور حضو قِلبی ایسی روحانی و معنوی غذا سے سیر ہو جائے۔ غایت درجہ معاملہ یہ ہے تم اس نفس پر فطری مادہ کی اتنی کشرت نہ کروکہ یہ جیوانیت پراتر آئے اور اس کی

رعایت کرنے میں میانہ روی اختیار کی جائے کیونکہ تم عالَم تکلیف (یعنی دنیا) میں اپنی بقا کی مدت تک نفس کے متاج ہو

اور الله عَزَّوَ هَلَّ نِي مِهِي تمهين اس كى حفاظت اوراسے بچانے كا حكم ديا۔ چنانچي،

[1] الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

**وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْنِ يُكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ عَ** (ب٢، البقرة: ١٩٥) ترجمهُ كنز الايمان: اورا ينه ما تصول ہلا كت ميں نه پرو و

[ ٢}

قَوْ اَ أَفْسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَاسًا (ب٨٦ التحريم:٦) ترجمهُ كنزالا يمان: اپني جانون اورائي گفر والون كواس آگ سے بچاؤ۔

اور جبتم اس کی رعایت اور حفاظت کرنا چھوڑ دو گے توبید کمزور ہوجائے گا اور اس کی کمزوری کے سبب تم اللہ اللہ عَرَّقَ مَی مُزوری کے سبب تم اللہ اللہ عَرَّقَ مَی مُزوری کے سبب تم اللہ اللہ عَرَّقَ مَی کی عبادت سے عاجز ہوکر بیڑھ جاؤ گے۔ لہذا جب تمہارے لئے اس کے بغیر عبادت کرنا ناممکن ہے تو پھر تم پراس کے حقوق کی رعایت لازم ہے جبیبا کہ گذشتہ صفحات میں حضرت سیّد ُ ناسلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں گزرا کہ ''تیرے نفس کا جھھیرت ہے۔''

# کھانا اعظم فرائض میں سے ہے:

کتاب ''اَ لَاِ خُتِیَاد شَوُحُ الْمُخْتَاد'' میں یہ بھی فرمایا گیا کہ' جو چیز فرض وواجب عبادت کوچھوڑنے کا سبب بنے وہ بھی ناجائز ہے۔''مطلب بیر کہ نفس کے حقوق کی رعابیت نہ کرنا بھی ناجائز ہے۔ چنانچیہ،

"اکشِّر عُنه"اوراس کی شرح میں ہے:" کھا نا کھا نا اعظم فرائض میں سے ہے کیونکہ یہ تمام بھلا سُوں کی جان اور بنیا دہاس گئے کہ خیر و بھلائی کا حصول بدن کی سلامتی پر موقوف ہے اور بدن کی سلامتی کھائے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اور کھانے پینے کاعلم ،عبادت کے علم پر مقدم ہے کیونکہ عبادت ان دونوں چیز وں سے قائم ہوتی ہے۔ جس طرح نماز طہارت کے ذریعے قائم ہے یوں کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی لیکن اس میں یہ یادرہ کہ نماز کا کھانے ، پینے سے قائم ہونا یہ انگان اور باوجود یہ کہ کھائے بیئے نماز کی ادائیگ متنع نہیں اور باوجود یہ کہ کھانے پینے کاعلم عبادت کے اعتبار سے ہے۔ البتہ عقلی طور پر بغیر کھائے بیئے نماز کی ادائیگ متنع نہیں اور باوجود یہ کہ کھانے پینے کاعلم عبادت کے امام پر مقدم ہے مگر کتب میں عبادت کی فصول کو کھانے پینے کی فصل پر مقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ عبادت بندات خور مقصود ہے جبکہ کھانا بینا واسطہ و ذریعہ ہیں۔

# يهل كهان كاطريقه سيكهو يهرآ داب عبادت:

منقول ہے کہ ایک شخص نے اِمَامُ الْمُعَبِّرِیُن (یعی خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کے پیشوا) حضرت سیّدُ ناامام محمد بن سیر بن بصری علیہ رحمۃ الله القوی (متوفی ۱۰ ھے) سے عرض کی:'' مجھے عبادت اور اس کے آ داب سکھلا ہے'۔' آپ رحمۃ الله تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا:'' تم کھانا کس طرح کھاتے ہو؟''اس نے عرض کی:'' میں کھاتا ہوں حتی کہ سیر ہوجاتا ہوں۔'' آپ رحمۃ الله تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا:'' چو یا یوں کی طرح نہ کھایا کرو۔جاؤ، پہلے کھانے پینے کا طریقہ سیکھو پھر عبادت اور اس کے آ داب سیکھنا۔'' اور ایسا ہی '' اَلُحَالِ صَدہ '' میں مذکور ہے۔ (1)

### نفس كوبهوكار كھنے كاجائز طريقه:

(سیدی عبدالغی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) میر بوالد ماجد علیہ رحمۃ اللہ الواجد نے "شَسِوْ ہُو اللّٰہُورَ" کی شرح میں "اَ لَاِ خُتِیار" کی طرف منسوب کرتے ہوئے بیان کیا کہ بیسب ذکر کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: نفس کو اس طرح بھوکا رکھنا کہ وہ عبا دات کی ادائیگی سے عاجز نہ آئے بیمباح (یعنی جائز) ہے اور اس میں نفس کی ریاضت ہے اور اس کے ذریعے کھانا صرف خواہش بن کررہ جائے گابر خلاف پہلی صورت کے کیونکہ وہ تو نفس کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور اسی طرح وہ نو جوان جسے شہوت کا خوف ہوتو اس کے لئے کھانے سے بازر ہے میں کوئی حرج نہیں تا کہ وہ بھوک کے ذریعے اپنی شہوت کی کاٹ کرے جسیا کہ (روزے کے بارے میں) حضور نبی پاک، صاحبِ لُو لاک، سیّا ہِ کھوک کے ذریعے اپنی شہوت کی کاٹ کرے جسیا کہ (روزے کے بارے میں) حضور نبی پاک، صاحبِ لُو لاک، سیّا ہِ اَفلاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ ارشاد فرمایا: "بیشہوت کوتو ڈ نے والا ہے۔" مگرنو جوان اتن کی کرے کہ عبادات کی ادائیگی سے عاجز نہ آئے۔

افلاک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ ( )

### دوسراقول: (کسبکرنابھی ضروری ہے)

### كسب كى أقسام اورأ حكام كابيان:

(حضرت سبِّدُ ناامام عبرالله بن محربن مودودموصلى حفى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٣ هـ) ابنى كتاب) "أ للإنحتيك وشكر حُ

.....مفاتيح الجِنان ومصابيح الجَنان الشهيربـ"شرح الشرعة" لمولى يعقوب،بن سيدعلي البروسوي.

....الاختيارلتعليل المختار، كتاب الكراهية ، ج٤،ص٥٨٠.

اصلاحِ اعمال 🕝 😁

الْمُخُتَار "میں فرماتے ہیں: کسب یعنی حصولِ رزق کے لئے کوشش، کی کئی اقسام ہیں: (1).....فرض، کہا ہے اورا پنے عیال اور قرضوں کی ادائیگی کے لئے بقد رِ کفایت کمانا فرض ہے تواگر بقد رِ کفایت کمانے کے بعد قدرت کے باوجود کمانا چھوڑ دے تو بیجائز ہے(۲).....اوراگر بندہ اینے اوراینے اہل وعیال کے لئے کسب کرکے (کھانے ، پینے اور پہننے کی اشیاء وغیرہ) آئندہ سالوں کے لئے جمع کرر کھے( تا کہ بوقت ِضرورت کام آئے) تواہیا کرنامباح بیعنی جائز ہے۔ کیونکہ حديث شريف مين آيا ب كه إمام الصَّابوين، سَيّدُ الشَّاكِوين، سُلُطَانُ المُتَوَكِّلِين سَنَّى الله تعالى عليه وآله وسَلَّم ايخ گھر والوں کے لئے ایک سال تک کی غذار کھا کرتے تھے (۳).....تیسری شم مستحب کسب کی ہےاوراس کی صورت میہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال اس لئے کمائے تا کہ مختاجوں کی غم خواری کرے یا سینے رشتے داروں کی خیرخواہی کرے۔ اییا کسب نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل وبہتر ہے کیونکہ نفلی عبادت کا نفع صرف اسی کو ملے گا جبکہ بیان کردہ صورت پر مال کمانے کا نفع اسے بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا۔ چنانچہ بُحبو بِرَبُّ العزت مُحسنِ انسانیت سنَّی الله تعالیٰ عليه وآله وسلَّم كا فر مانِ عاليشان ہے:''لوگوں ميںسب سے بہتر وہ ہے جود وسروں کو فع پہنچائے۔''(1)

### دوسریے قول کی تشریح

1} .....فرض كسب كي تفصيل:

مطلق کسب سے مراد شری طریقہ کے مطابق زندگی گزارنے کے اُسباب کا حصول ہے اور یہاں جوفر مایا کہ ''کسب کی کئی اقسام ہیں' اس سے مراد چار تشمیں ہیں (چوتھی شمآ کے بیان کی جائے گی)۔کسب کی پہلی تشم فرض ہے۔اس حثیت سے کہ اچھی نیت کے ساتھ اس فرض بڑمل کرنے سے ثواب یائے گااور عمل ممکن تھا مگر چھوڑ دیا تو چھوڑنے پر پکڑ ہوگی ۔ بفتر رکفایت سے مرادا تنا کمانا کہ اسے کافی ہوجائے اوراس کی حاجت پوری کردے۔ اور عیال میں بیوی جے، ماں باپ اور وہ لوگ داخل ہیں جن کا نفقہ لیعنی کھانے پینے اور لباس ور ہائش کی ذمہ داری اس پرواجب ہے اور جہاں تک قرض کی ادائیگی کاتعلق ہے تواس کے بارے میں یہ ہے کہا گرادا کرنے کی قدرت ہوتو مقروض پر قرض کی

.....شعب الايمان للبيهقي،باب في التعاون على البر والتقوى،الحديث:٧٦٥٨، ٢٦، ١١٧٠٠

الاختيارلتعليل المختار، كتاب الكراهية ،ج٤، ص١٨٣.

ادائیگی فرض ہے اور جوشخص ادا کرنے سے عاجز تھا یعنی ادا کرنے پر قادر نہ تھا اورموت آگئی پس اس کی نبیت تھی کہ قدرت ملتے ہی ادا کردول گاتووہ کئنهگارنه ہوگا۔ چنانچیہ، (حضرت سیّدُ ناامام حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب الدین المعروف ابن البز ازكردرى حفى عليه رحمة الله القوى (متونى ٨٢٥هـ) كى كتاب) "اللفتاوى الْبَزَّ اذية"ك "كِتَابُ الزكوة" كى ابتدامين ہے:'' کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس پر قرض تھا ہیں اگر اس کی ادا کرنے کی نیت تھی تو اس سے بروزِ قیامت اس کے متعلق يو چه کچهنه ہوگی کیونکہ ٹال مٹول کرنانہیں پایا گیا۔' (1)

# تلاش رزق كے فرض ہونے ير دلائل:

(سیدی عبدالغنی علیه رحمة الله القوی فرماتے بیں) میر بوالد ماجدعلیه رحمة الله الواجد "شَوْحُ اللُّهُ رَد" كی شرح میں فرماتے ہیں: حضرت سیّدُ نا محمد بن سماعہ رحمۃ الله تعالى عليه بيان كرتے ہیں كه میں نے حضرت سیّدُ نامحمد بن حسن رحمۃ الله تعالی عليه کو فرماتے ہوئے سنا کہ'' حصولِ رزق کی کوشش کرنا فرض ہے جس طرح علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔' اور بیاس حدیث شریف کی روسے درست ہے جسے حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے روایت کیا کہ سبّ لُہ الْمُبَلِّغِين، رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِيْنِ صَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في ارشا وفر مايا: "حصولِ رزق كى كوشش كرنا برمسلمان برفرض ہے۔ "(<sup>(2)</sup> اور آ پ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے بیج بھی ارشا وفر مایا:'' حصولِ رزق کی کوشش کرنا فرض نماز کے بعدا یک اہم فرض ہے۔'' <sup>(3)</sup> لعنی فرض کے بعد فرض ہےاور کسب اس لئے بھی فرض ہے کہ فرائض ووا جبات کی ادائیگی اسی کے ذریعے ہوتی ہے تو ہیہ (یعنی حصولِ رزق کی کوشش) بھی فرض ہوا۔ کیونکہ بدن کی قوت وسلامتی کے بغیر عبادات کو بجالا ناممکن نہیں اور بدن کی قوت وسلامتی عا دی اور فطری طور پرغذا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ <sup>(4)</sup>

الْمُنْ أَنُّ مُعَدَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمهٔ كنزالا يمان: اورجم نے انہيں خالى بدن نه بنايا كه كھانا

وَمَاجَعَلُنْهُمْ جَسَلًا لَّا يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ

نەكھائىس\_

....الفتاوي البزازية مع الفتاوي الهندية ، كتاب الزكاة ،الاول في المقدمة ، ج٤ ، ص ٨٤.

.....احياء علوم الدين ، كتاب الحلال والحرام ،الباب الاول في فضيلة الحلال ومذمة الحرام ، ج٢، ص١١٣

.....شعب الايمان ،باب في حقوق الاولاد والاهلين، الحديث: ١ ٨٧٤، ج٦، ص ٤٠٠.

.....مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر، كتاب الكراهية ،فصل في الكسب، ج٤، ص١٨٣

اصلاحِ اعمال

یہاں کھانے اورغذا کو بدن کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اورغذا کاحصول کسب ہی سے ہوتا ہے۔ نیز کسب کا فرض ہونااس لئے بھی ہے کہ طہارت یعنی پا کی کے حصول میں پانی کے استعال کے لئے برتن کی ضرورت پڑتی ہےاور یوں ہی نماز کی ادائیگی میں سترعورت کے لئے کیڑ ادر کار ہوتا ہے اور ان کا حصول کسب ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ <sup>(1)</sup>

# كسبكرناانبيائ كرام عَلَيْهِمُ السَّلَام كى سنت ہے:

حصولِ رزق کے لئے کوشش کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیاجا سکتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام اور رُسل عظام عَلَيْهِمُ السَّلَام بھی کسب یعنی حصولِ رزق کے لئے کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ، حضرت سپّدُ نا آدم ضی اللّٰدع لی نَبِیّناوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام گندم بوتے، اسے سیراب کرتے، اس کی کٹائی کرتے، اسے گاہتے، پھراسے بیستے، پھراس کا آٹا گوند کر روئی تیار فرماتے منجملہ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتے حضرت سیّد نا نوح نجی اللہ عَلی نبیّنَ اوَ عَلَيْهِ الصَّاوةُ وَالسَّارَم برُحْتَی کا كام كياكرتے حضرت سبِّدُ ناابرا بيم خليل الله عَلى نَبيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَيْرِ ، بُن كركز اراكرتے و حضرت سبِّدُ نا وا وُوعَلى نَبِيّنَاوَعَلَيُهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ رَر بي بناتْ وحضرت سبِّدُ ناسليمان عَلى نَبِيّناوَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام تحجور كي بتول سے ٹو کریاں بنا کرفروخت کیا کرتے تھاور ہمارے آقاومولی رسولوں کے سالار، باذنِ پروردگار دوعالم کے مالک ومختار، شہنشاہِ ابرار،مدینے کے تاجدارصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور بیرتمام عالی رتبہ حضرات کسب کرےہی کھاتے تھے۔

#### خلفائے راشدین رضی الله تعالی عنهم کے بیشے:

حضرات انبیائے کرام عَلَيْهِ مُ الصَّلُو أُوَالسَّلَام كي طرح خلفائے اربعدرضوان الله تعالی علیم اجمعین بھی کسب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ، امیرالمؤمنین حضرت سبِّدُ ناابوبکرصدّ یق رضی الله تعالی عنه کپڑوں کی تنجارت کرتے تھے۔امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق رضی الله تعالی عنه کھالوں کا کام کرتے تھے۔امیرالمؤمنین حضرت سیِّدُ ناعثمان غنی رضی الله تعالی عنه تاجر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰء نخور دونوش کی اشیاءا یک جگہ ہے دوسری جگہ لے جا کرفر وخت کرتے اورامیر المؤمنین حضرت سپّیدُ نا على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيمِ مز دورى كيا كرتے تھے۔

....مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر، كتاب الكراهية ،فصل في الكسب، ج٤، ص٤ ـ ١٨٣.

# توكل كے متعلق أيك غلط نظريد:

(سیدی عبدالغنی کے والد ماجدر جمۃ اللہ تعالی عیہا مزید فرماتے ہیں) بندے کو چاہئے کہ اس جماعت کی طرف بالکل دھیان نہ دے جنہوں نے کسب یعنی حصولِ رزق کے لئے کوشش سے انکار کیا اور مسجدوں میں بیٹھ گئے ۔ جبکہ ان کی نظریں لوگوں کی طرف تھیلے رہتے ہیں اور وہ اپنے زغم فاسد میں خود کو ''توکل'' والوں میں شار کرتے ہیں مگروہ ایسے ہیں نہیں اور وہ انٹی اور وہ انٹی کی اس فرمان سے دلیل پکڑتے ہیں:

وَفِي السَّهَ الْمِينَ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(ب۲٦،الذريت:٢٢) وعده دياجا تا ہے۔

ان جاہلوں نے اس آیت مبارکہ کا ایسامعنی و تا ویل کر کے اپنے لئے حیلہ تر اشاہے کیونکہ اس آیت سے مراد تو بارش ہے جورزق کے پیدا ہونے کا سبب بنتی ہے اور اگر رزق آسان سے اتر تا ہوتا تو پھر ہمیں کمانے اور اسباب اپنانے کا حکم نہ دیا جاتا۔ چنانچے،

[ ] الْمُثَنَّى عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

قَامُشُوْ ا فِيْ مَنَا كِبِهَا وَكُلُوْ ا مِنْ سِّرِ زُقِهِ مَنَا كِبِهَا وَكُلُوْ ا مِنْ سِّرِ زُقِهِ مَا تَال (پ۹۲،الملك: ۱۵) میں سے کھاؤ۔

۲ } نیزارشادفرما تاہے:

اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّلِتِ مَا كَسَبْتُمْ (ب٣ البقرة: ٢٦٧) ترجمهُ كزالا يمان: اپني پاك كمائيول مين سے پھردو۔

اور حدیث شریف میں ہے کہ اللّٰ اُن عَزَّوَ هَلَّ ارشا و فرما تاہے: "اے میرے بندے! ہاتھ تو ہلا روزی میں دول گا۔ "(1)

[ ٣ ] الكَّنُ عَرَّوَ هَلَّ فَ حضرت مريم رضى الله تعالى عنها كو حكم ارشا دفر مايا:

ترجمهٔ کنز الایمان:اور تھجور کی جڑ پکڑ کراپنی طرف ہلا تجھ پر تازی یکی تھجوریں گریں گی۔

وَهُزِّئَ اِلْيُكِ بِجِنَّ عَالنَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ مُطَبَّاجَنِيًّا ﴿ ﴿ ١٠ صَارِهِ ٢٠ صَارِهِ ٢٠ صَارِيْكُ ﴿

..... كتاب المبسوط للسرخسي، كتاب الكسب، ج٥ ١ ، الجزء ٣٠ ، ص ٢٧٤\_

المستطرف ،الباب الخامس والخمسون في العمل والكسب.....الخ ،ج٣،ص٩ ١٠ مفهوماومنسوبا الى التوراة.

اصلاح اعمال

حالانکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہائے ٹنی کو ہلانے کے بغیر بھی انڈ اللہ عنہائے میں رزق عطافر مانے پر قادر ہے لیکن انڈ انڈ عَارَدَ عَلَی اللہ عَلَی ہلانے کا حکم فر مایا تا کہ بندوں کو سکھائے کہ وہ اسباب کوترک نہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔

# انسان كى چارطريقوں سے خليق:

بیان ہوا کہ سبب اختیار کئے بغیر بھی انڈانی عَائِی اللہ عَلیْ کے ورزق دینے پرقادر ہے۔ مگر وہ بندوں کی تعلیم کے لئے سبب اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما تا ہے اور اس کی مثال انسان کی تخلیق ہے۔ یقیناً انڈانی عَائِی آئی اُنْ عَرْورت کے بغیر انسان کی تخلیق پرقادر ہے جیسے حضرت آ دم فنی اللہ عَلی مَیْنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَّهِ اُو السَّلَامِی تخلیق کے بھی انسان کی تخلیق کے بھی وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے بیدا کرتا ہے جیسے حضرت حواء رضی اللہ تعالی عنها کی تخلیق کے بھی وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے بیدا کرتا ہے جیسے حضرت عیسی روح اللہ عَلی نَیْنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَّهِ اُو السَّلَامِی اللّٰ الله عَلی نَیْنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَّهِ اُو السَّلَامِی کُخلیق اور بھی مرداور عورت دونوں سے بیدا فرما تا ہے جیسے تمام بنی آدم کی تخلیق لہذا جب بندے کا نکاح کے ذریعے اولا وطلب کرنا بھی انسان ہونے کے منافی نہیں ۔ الغرض اس بات پر طرح بندے کا اسباب کے ذریعے رزق طلب کرنا انسان کی کے کرزاق ہونے کے منافی نہیں ۔ الغرض اس بات پر دلائل بہت ہیں اور اس کے بارے میں واردا حادیث مبارکہ وافر مقدار میں ہیں اور ان تمام کو بیان کرنے سے ہماری اس کتاب کا دامن نگ ہے اور اثیا ہی "الا ختیہ د" اور "جہ معرف الفتاوی "میں ہے۔ " (1)

مئیں (یعنی علامہ نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی) کہتا ہوں: یہ انتہائی اچھا کلام ہے اور بیان بے کارلوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ اللہ علیہ عنافل ہیں اور ان کے باطن لوگوں میں مشغول اور اپنی شہوات کی تکمیل میں مصروف ہیں اور وہ حضرات جن کے دل اور بیشانیاں اللہ ان کے باطن ہر حال میں اندہ ان کے علیہ کے لئے فارغ ہیں اس طرح کہ ان کے دل اور پیشانیاں اندہ ان عوار کی بارگاہ میں جھے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے نہو آخرت کی نعمیں طلب کرتے ہیں اور نہ ہی دل اور پیشانیاں اندہ ان کے بیں اور میں جھے ہوئے ہیں۔ وہ اس سے نہو آخرت کی نعمیں طلب کرتے ہیں اور نہ ہی معاوم ہوا کہ فقہا کا یہ کلام نہیں ڈرتے ہیں۔ اس کے سواکسی سے نہیں ڈرتے ۔ چہ جائیکہ دنیا کی عارضی لذتوں میں رغبت رکھنا (یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے)۔ معلوم ہوا کہ فقہا کا یہ کلام

....الاختيارلتعليل المختار، كتاب الكراهية ، ج٤، ص ١٨١.

النحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

ان لوگوں کے بارے میں بالکل نہیں اور ایسی ہستیاں اِنُ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَ هَلَّ تا قیامت لوگوں میں موجو در ہیں گی۔

### تاركِ كسب بربدگمانی جائز نهين:

یا در ہے کہ اگر کوئی ،کسی شخص کو مسجد وغیرہ میں دیکھے کہ اس نے تو کل کرتے ہوئے حصولِ رزق کی کوشش ترک کر رکھی ہے تو دیکھنے والے کواس کے بارے میں پیگمان کرنا جائز نہیں ہے کہ پیخص انہی لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فقہائے کرام جمہم الله السلام نے فرض کسب ترک کرنے پر گنہ کار ہونے کا حکم لگایا۔خاص طور پرایسی حالت میں جباس کے اہل وعیال، فقرومختاجی میں مبتلا ہوں اور وہ عبادت میں مشغول ہے بعنی الیں صورت میں بھی برگمانی کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے بیان لوگوں میں سے ہوجن کو انگائاءَ۔ زَّوَ سَلَّ نے اپنے ماسویٰ سے ستغنی فرمادیا اور پھر بدگمانی توحرام ہے نیز تجسس بھی حرام ہے۔ بلکہ فقہائے کرام رحم الله اللام ال شخص کے بارے میں اپنی جگہ برقر ارہے جونکم الٰہی میں فقہا کے بیان کر دہ اوصاف سے متصف ہے اور ہمارا کلام بھی اس شخص کے متعلق اپنی جگہ قائم ہے جوعلم اللی میں ہماری ذکر کر دہ صفات سے متصف ہے۔ وَ اللّٰهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِح يعنى اور خدا خوب جانتاہے بگاڑنے والے کوسنوارنے والے سے۔

# 2} ....مباح كسب كي تفصيل:

کسب کی اقسام میں سے دوسری قتم مباح (یعنی جائز) ہے کہ جس میں نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس پر ثواب ہے اور صاحبِطریقه محدیدر مه الله تعالی علیہ نے دوسری قتم کی طرف اپنے درج ذیل قول سے اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ، "اَ لَلِا خُتِيَارِ شَوْحُ الْمُخْتَارِ" مِين بى فرمايا كيا: "اوراكر بنده اين اوراين ابل وعيال كے لئے كسب كرك ( کھانے، پینے اور پہننے کی اشیاءوغیرہ) آئندہ سالوں کے لئے جمع کر کے رکھے ( تاکہ بوقت ِضرورت کام آئے ) توالیہا کرنا جائزے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ امام الصَّابِرین، سَیّدُ الشَّا کِرِیْن، سُلُطَانُ المُتَوَ کِلِیُن سَّی الله تعالی علیہ آلہ بنگمایینے گھر والوں کے لئے ایک سال تک کی غذا جمع رکھا کرتے تھے۔''

صحيح البخاري ، كتاب النفقات،باب حبس الرجل قوت سنة على اهله.....الخ،الحديث:٥٣٥٧، ٥٣٥٠، ٤٦٢،مفهومًا.

<sup>....</sup>الاختيارلتعليل المختار، كتاب الكراهية ، ج٤، ص١٨٣.

## "اً لَإِخْتِيَار "من مُدكور حديثِ ياك كى شرح:

ا گرآ ئندہ کے لئے جمع کر کے رکھنا مکروہ ہوتا تو انٹی عَزْوَ هَلَّ کے پیارے صبیب ، صبیبِ لبیب صبّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اليها بركزنه كرتے \_حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٠١هـ) نے "اُلْبَحَامِعُ الصَّغِينُو" كي شرح میں ذکر فر مایا که'' حضرت سیِّدُ ناابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه کا مؤقف بیہ ہے که'' ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنا حرام ہے۔''(1) جبکہ حضور نبی گریم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کاعمل مبارک ( یعنی ایک سال تک کی غذار کھنا )اس مؤ قف کی تر دید کرتا ہے اور حضرت سیّد ناسفیان بن عیدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ 'انسان ، چیونی ، چوہے اور کوّ ہے کے سوا کوئی جاندارایی غذا کوذخیرهٔ بین کرتا-' <sup>(2)</sup>

# آرائش كے لئے مال كمانے كاتھم:

زیب وآ رائش کے لئے ضرورت سے زیادہ مال کماناکسبِ مباح میں سے ہے (یعنی جائزہے)۔ چنانچہ، (حضرت سیِّدُ ناامام عیسیٰ بن محرقر شهری حنفی علیه رحمة الله القوی (متوفی ما بعد ۳۲۷هه) کی تصنیف)''الْکُمُبْتَ علی'' میں ہے: زیبنت وآ راکش اور خوش حالی کے لئے جوکسب کیا جائے وہ مباح یعنی جائز ہے۔ حتی کہ عمارتیں بنانا، دیواروں پرنقش ونگارکرنااورلونڈی وغلام خریدنا (یداب نہیں پائے جاتے ) یہ سب مباح ہے۔اس فر مانِ مصطفیٰ کی رُوسے که ''اچھامال نیک آ دمی کے لئے

خیال رہے کہ کسب کی بیشم اس وقت مباح یعنی جائز ہے جبکہ مال کمانا تکبر، لوگوں پرفخر اور بڑائی جتانے کے لئے نہ ہو ورنہ بیشم حرام میں سے ہوگا اوراعمال کامدار نیتوں پر ہے اوراس معاملہ میں جتناممکن ہولوگوں سے حسن ظن رکھا جائے۔ان پرکسی قسم کی بدگمانی نہ کی جائے اور نہ ہی ان کی ٹوہ میں پڑا جائے۔

<sup>.....</sup>عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج٦، ص ٢٤١ فيض القديرللمناوى ،تحت الحديث: ٣٣٣٢، ج٢، ص ٩٩٥ اشارة.

<sup>....</sup>حياة الحيوان الكبرى ،باب الفاء ،الفار ،ج٢،ص٢٧٢.

<sup>.....</sup> خیال رہخراب پیٹرول مثین خراب کردیتا ہے اس طرح خراب غذاانسان کے دل ود ماغ، خیال، نبیت سب کوخراب کردیتی ہے۔ (مراة المناجع ،جو، ص ۴۹۱)

<sup>.....</sup> شعب الايمان للبيهقي ،باب التوكل والتسليم ، الحديث: ١٢٤٨ ، ج٢ ، ص ٩١ .

#### 3} ....متحب كسب كي تفصيل:

تیسری قتم مستحب کسب کی ہے (یعنی اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہیں) اوراس کی صورت رہے کہ ضرورت سے زیادہ مال اس لئے کمائے تا کرمخاجوں کی غم خواری کرے یاا بنے رشتے داروں کی خیرخواہی کرے۔ایسا کسب نفلی عبادت میں مشغول ہونے سے افضل وبہتر ہے کیونکہ نفلی عبادت کا نفع صرف اسی کو ملے گا جبکہ بیان کردہ صورت پر مال کمانے کا نفع اسے بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی۔ چنانچہ مُحبو بِ رَبُّ العزت مُحسنِ انسانیت صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلم كافر مانِ عاليشان ہے: ''لوگوں ميں سب سے بہتر وہ ہے جودوسروں كونفع پہنچائے۔''

#### مختاجون اوررشته دارون کی خیرخواهی:

بیان ہوا کہ بچتا جوں کی غم خواری کے لئے ضرورت سے زیادہ کما نامستحب ہےاورمختا جوں کی غم خواری پیہ ہے کہ ان کی الیمی خدمت کرے کہان کی ضرورت پوری ہوجائے اوروہ لوگوں سے ستغنی و بے پرواہ ہوجا کیں۔ تواگر کوئی بچی ہوئی اشیاء محتاجوں کودے گا تو یغم خواری نہیں کہلائے گی اوریہاں اپنی ضرورت سے اوپر کا مال کما نامراد ہے حتی کہوہ اس سے کمزورل کی غم خواری کرے ۔ پھرمختاج خواہ مردہو یاعورت یا پھرمخنث (لیعنی ہیجوا)،خواہ قریب کا ہویا دور کا، سب کی غم خواری اس میں شامل ہے اور یہ بھی ذکر ہوا کہ رشتہ داروں کی خیرخواہی کے لئے زائداز ضرورت کما نامستحب ہے۔اس میں مفلس وکنگال اور دور کے تمام عزیز وا قارب داخل ہیں اوراس کوصلہ رحمی کہتے ہیں اور تحفہ وغیرہ کے ذریعاس پیمل ہوسکتا ہےاور''مُلُتقَی الْاَبْحُو''<sup>(2)</sup> میں اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ' رشتہ دار سے صلہ ک رخی کرنے کے لئے ضرورت سے زیادہ کسب کرنامستحب ہے۔''

## مسلمانوں کونفع پہنچانے کی 7 صورتیں:

"اَ لَإِنْحتِيار شَوْحُ المُحتار" ميں بيحديث شريف بھي بيان موئى كه 'لوگول ميں سب سے بہتر وہ ہے جولوگول

<sup>.....</sup>شعب الايمان للبيهقي، باب في التعاون على البر والتقوى، الحديث: ٨ ٥ ٧ ٧ ، ج٦ ، ص ١١٧ ـ

الاختيارلتعليل المختار، كتاب الكراهية ،ج٤، ص١٨٣.

<sup>.....</sup>ملتقى الابحرمع شرحه مجمع الانهر ، كتاب الكراهية ، ج٤، ص١٨٤.

اصلاحِ اعمال 🕒 ∺

كونفع پہنچائے ـ''اورنفع پہنچانے كى كئ صورتيں ہيں: (١).....مسلمان پر مال صدقه كرے يا ٢)....اے ت بات

بیان کرے یا (۳)....اس کے ساتھ نیک عمل اپنانے یا (۴)..... براعمل ترک کرنے پر تعاون کرے یا (۵).....

اسے نفع بخش علم سکھائے یا (۲).....اس کے لئے دعا کرے یا (۷).....اس کے لئے استغفار کرے۔

#### 4} ..... کروه کسب کی تفصیل:

چوتھی قشم مکروہ کسب کی ہے اور وہ ہے فخر و تکبر کے لئے مال جمع کرناا گرچہ مال ،حلال ہو۔ چنانچہ،شہنشاہ خوش خِصال، پیکرِحُسن و جمال، دافعِ رخج ومَلال، صاحبِ جُو دونوال مِنَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا فر مانِ عبرت نشان ہے:''جو تشخص تکبراور بڑائی جتانے کے لئے مال ودولت حاصل کرتا ہے وہ انتی ہٰءَ۔ زَّوَ جَانَّا ہے۔اس حال میں ملے گا کہ وہ اِس پر غضب ناك ہوگا۔'' (1)

"اً لُإِخُتِيَارِشَوُحُ الْمُخْتَارِ" ميل(كتاب الكراهية،ج٤،ص٤٨ بر) تواسى طرح بـ كه يه كروه بـ جبكه "مُلْتَقَى الْأَبْحُو" میں اسے حرام کہا گیاہے کیونکہ یہال مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہے اورمحریہ ندہبِ خِنفی حضرت سیّدُ ناامام محمد علیه رحمة الله الصمد (متونی ۱۸۹هه) کے نز دیک' مکروه تحریم بھی حرام ہوتا ہے۔'' (2)

## كسب كے متعلق عقائداوران كے احكام:

''نشَو ُ حُ الشِّو ُ عَدَّ'' میں ہے: اور بیعقیدہ رکھنا واجب ہے کہ کسب، رزق میں موثر نہیں۔جیسے سیری (یعنی پیٹ بھر جانا) کھانے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اُن کی عَدَّوَ عَلَّ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی کھانا کھا تا ہے تو اُنڈی ک عَزَّوَ هَلَّ كَانِ وَالَّهِ كَ لِيُسِرِي تَخْلِيق فر ما ديتا ہے اور كئى بار كا كھانا ايسا ہوتا ہے كہ وہ كھانا كھانے والے كوسيز ہيں كرتا كيونكه الماني عَارِّهَ عَالَ الله الله الله على بيك بعرف كي قوت وصلاحيت بيدانهين فرما تا اوركها جاتا ہے كه كسب ك متعلق عقیدہ کے اعتبار سے لوگوں کی یا نچ قشمیں ہیں:

(۱) .....جو يوعقيده ركھتا ہے كدرزق كسب ہى سے ملتا ہے (اللہ عَزَّوَ هَلَ كى طرف سے نہيں) تو وہ كا فرہے۔

.....شعب الايمان للبيهقي ،باب في الزهد وقصر الامل ، الحديث: ١٠٣٧٥ ، ج٧، ص ٢٩٨.

.....ملتقى الابحرمع شرحه مجع الانهر، كتاب الكراهية ، ج٤، ص١٧٧.

(٢) ....جس كاعقيده يه وكدرزق الله المن عطاكرتا ج اوركسب ، حسول رزق كاسب بيزوه كسب كى

وجه سے اللہ عَوْوَ هَلَ كَي نا فرماني نہيں كرنا و مخلص مون ہے۔

(٣)..... جوعقىدەتويەر كھے كەرزى، الله الله عَلَى عطافرما تائے مگركسب كى وجهت الله عَالَى عَافرمانى

کرےاورکسب کاحق ادانہ کریتو و ہ خص فاسق (گناہگار)ہے۔

(م).....جو بيعقيده رکھ كدرز ق ، الْأَنْ عَزَّوَ هَلَّ اوركسب دونوں كى طرف سے ہے ( يعنى رزق كے معامله ميں كسب، الله عَزَّوَ هَلَّ كَاشِرِيك ہے) توالیا شخص مشرک ہے۔

(۵).....اورجس کااعتقادتویہ ہو کہ رزق ، ﴿ إِنْ أَنْ ءَرَّو حَلَّ ہی عطافر ما تا ہے کیکن پینہ جانے کہ اس کاربءَ رَّوَ حَلَّ

اسے رزق دے گایانہیں ، تو وہ شک کرنے والامنافق ہے۔

بيهارا كلام "مِشْكَاةُ الْأَنُوار" ور" تَنْبِيهُ الْغَافِلِين" مِن بيان كيا كيا -

#### زراعت افضل ہے یا تجارت؟

"اُلْكِ خُلاصَة " میں ہے: جمہورعلمائے كرام اور فقہائے عظام رحمہ الله الله كنز ديك مباح وجائز ہونے ك معاملہ میں کسب کی تمام اقسام (یعنی ذرائع) برابر ہیں۔البتہ! مشائخ عظام حمم الله السلام کااس میں اختلاف ہے کہ زراعت انضل ہے یا تجارت ۔ بعض نے فر مایا:'' تجارت افضل ہے۔'' جبکہ ہمارے مشائخ کرام میں ہے اکثر کے نز دیک زراعت <sup>لیعن</sup> کھیتی باڑی افضل ہے۔

## ( تفلی عبادت کے سبب حلال چیزیں چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے )

(حضرت سيِّدُ ناعلامه عالم بن علاء انصاري اندريتي عليه رحمة الله الولى متوفى ٧٨١ه ) "اَلْفَتَاوي التَّاتَارُ حَانِيَة "مين فرمات ہیں:''لوگوں کاکسی جگہ ( یعنی مسجد وغیرہ میں ) جمع ہوکرعبادت کر نااورخو دکواسی میں مشغول رکھنااور حلال وطیب چیزوں کو ترک کر دینا مکروہ ہے حالانکہ رزقِ حلال کمانااورشہروں میں نماز جعہ اور دیگرنمازوں کی جماعتوں کی یابندی کرنااس ترک سے زیادہ پسند بیرہ اور زیادہ لازم ہے۔''

#### تیسریے قول کی تشریح

یہاں کروہ سے مرادوہ چزیں ہیں جن سے نفع ولذت حاصل کی جائے مثلاً کھانے ،مشر وہات، ملبوسات، رہنے وطیب چیزوں سے مرادوہ چزیں ہیں جن سے نفع ولذت حاصل کی جائے مثلاً کھانے ،مشر وہات، ملبوسات، رہنے کے گھر، نکاح اور گھوڑے وغیرہ سواریاں اور خودکواسی (عبادت) میں مشغول رکھنے سے مرادیہ ہے کہ دن رات صرف عبادت ہی کرتے رہیں اور کسی وقت بھی کسی مباح وجائز شے میں مشغول نہیں ہوتے ۔ پس رزقِ حلال کی طلب ترک کردیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جمعہ اور جماعت میں شامل نہیں ہوتے ۔ بلاشبہ ایسا کرنے کی ممانعت آئی ہے جسیا کہ حضرت سیّدُ ناعبداللہ بن عمروبن عاص وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی روایت کردہ حدیث شریف میں گزر چکا ہے اور اپنی ذات پر اور اپنے اہل وعیال پرخرج کرنے اور ذائد از ضرورت کوصدقہ کرنے کے لئے رزقِ حلال کمانا اور جمعہ و جماعت کی پابندی اس لئے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ لازم ہے کیونکہ من جملہ بندے پر فرض ہونے کے لئے طبحہ بیزیادہ لازم ہے۔

#### آسان سونا جاندی نہیں برساتا:

"شَدُ حُ الشِّدِ عَة" میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سِیِدُ ناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عندار شاد فرماتے ہیں :تم میں سے کوئی رزق کی طلب چھوڑ کریے نہ کہتا چرے: 'اے اللہ اُن عَلَیْ عَدَّوَ حَلًا! مجھے رزق عطافر ما۔'' کیونکہ تم خوب جانتے ہو کہ آسان سونا جاندی نہیں برساتا۔ (1)

## كمانے والا برداعبادت گزار!

منقول ہے کہ حضرت سیّد ناعیسی روح اللّہ علی نیسِنَاوَ عَلَیْهِ الصَّلَّهِ ةُوَالسَّلَام نے ایک شخص کود یکھا تواستفسار فرمایا:''تم کیا کرتے ہو؟''اس نے عرض کی:''عبادت کرتا ہوں۔''آپ علیّهِ السَّلام نے پھرسوال فرمایا:''تمہیں خوراک کون مہیا کرتا ہے؟''عرض کی:''میرا بھائی۔''تو آپ عَلیْهِ السَّلام نے ارشاد فرمایا:''تمہار ابھائی، تم سے بڑا عبادت گزار ہے۔'' (2)

.....احياء علوم الدين ، كتاب آداب الكسب والمعاش، الباب الاول في فضل الكسب والحث عليه ، ج٢، ص٠٨.

.....احياء علوم الدين ، كتاب آداب الكسب والمعاش ،الباب الاول في فضل الكسب والحث عليه ، ج٢، ص ٧٩ ـ ٨٠.

جو کچھ یہاں تک بیان ہوااس میں اور جوسلف صالحین رحہم اللہ لمبین سے منقول ہے اس میں تعارض وککڑاؤ ہے۔ جیسے سخت ریاضت ، کثر سے مجاہدہ مختلف عبادات میں بھر پورکوشش ،صوم دہروصوم وصال ،ساری رات نماز پڑھنا،من پینداورحلال چیزوں سے اجتناب اورایک دن میں ایک یادو بلکہ کئ کئی بارختم قرآنِ پاک کرنا بزرگانِ دین رحم الله المبین ہے منقول ہے۔الغرض دونوں باتوں میں تعارض وٹکراؤہے؟

#### سوال کی وضاحت:

سوال کی وضاحت بیہ ہے کہ ریاضت، کثر تے مجاہدات اور رزقِ حلال ترک کرنے کی ممانعت کے متعلق ماقبل جو احادیثِ مبار کہاور فقہائے کرام حمہم اللہ السلام کے فرامین بیان ہوئے وہ علم طریقت (تصوُّف) کے بارے میں لکھی گئی کتب میں بیان کردہ سلفِ صالحین جہم اللہ المبین کی کھانے پینے وغیرہ میں کمی کے ذریعے سخت ریاضتوں سے کراتے ہیں۔

#### سلف صالحين رحم الله المبين كي سخت رياضتين:

(حضرت سبِّدُ نامولی یعقوب بن سیرعلی البروسوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۹۳۱ هه)" مفاتیح الجِنان ومصابیح الجِنان" المعروف ) "نَشَورُ حُ الشِّهِ عَهِ" ميں فرماتے ہيں: 'راوطريقت وارادت كے بعض مسافر (يعنى سلف صالحين رحم الله المبين) ايسے ہوئے ہیں جو کئی کئی دن بھو کے رہ کر ( یعنی فاقہ کر کے )ریاضت کرتے تھے۔تی کہان میں سے بعض تیس دن اور حالیس دن تک جاینیجے ۔ نیز حضرات علمائے کرام رحم الله البلام کے ایک گروہ نے بھی اس کواختیار کیااورانہوں نے فرمایا:''جو حالیس دن کھانا چھوڑ دیتا ہےاس پربعض اُسرارِالہیّہ منکشف( ظاہر ) ہوجاتے ہیں۔'' <sup>(1)</sup>

## عيساني راهب في اسلام قبول كرليا:

ا نہی ریاضت کرنے والوں میں سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سی عیسائی راہب کے پاس سے گزرے تواس سے اس کے حال کے بارے میں گفتگو کی اورا سے اسلام قبول کرنے کی دعوت پیش کی ۔وہ اس سے کافی دیر تک گفتگو (یعنی بحث ومباحثہ) کرتے رہے تی کدراہب نے ان سے کہا کہ' حضرت سیِّدُ ناعیسی روح اللّٰد عَلی نَبِیّنَاوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ ....احياء علوم الدين ، كتاب كسر الشهوتين ، بيان طريق الرياضة في كسرشهوات البطن ، ج٣،ص١١٢.

اصلاح اعمال

وَالسَّلَام كَالْمَعْمِرُونَهَا كَهُ 40 وَن تَك يَجِهُمُ بِين كَصاتِ تَصَاور بِيمَال فَقَط اللَّهُ عَزَوَ حَلَّ كَ سِيجٍ نبى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام بى كو حاصل ہوسکتا ہے۔''اس پران صوفی بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فر مایا:''اگر میں 50 دن تک بھوکارہ جاؤں تو کیاتم کفر حچوڑ کراسلام قبول کرلو گے؟'' راہب نے جواب دیا:''ہاں۔'' چنانچہ، وہ بزرگ اس کے یہاں گھہر گئے اورالیسی جگہہ بیٹھ گئے جہاں سے وہ راہب ہروفت انہیں دیکھار ہتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے 50 دن تک کچھنیں کھایا۔ پھراس را ہب سے فرمایا: ''میں تمہارے لئے اس میں اوراضا فہ کرتا ہو۔'' پھر مزید 10 دن تک بھو کے رہے یوں انہوں نے 60 دن کا فاقه کیا۔وہ راہب بی<sub>ه</sub> ( کرامت ) دیکھ کر بڑامتعجب ہوااور بولا:''میں خیال نہیں کرتا تھا کہ کوئی (اس سلسله میں )حضرت سبّد ناعیسی روح الله عکیه الصّلوة والسّاكم سے برص جائے گا۔ ' پھروه مسلمان ہوگیا اور بول بیررامت اس کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی (1) (2)

#### بعض بزرگوں کی بھوک:

حضرت ِ سبِّدُ نا عارف باللَّدامام عبدالكريم بن ہوازن قشرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٦٥ه ١٥) نے اپني شهره آفاق تصنيف''اَلـرِّ مَسَالَةُ الْقُشَيْرِيَّة "ميں بيان فرمايا:''حضرت سبِّدُ ناسهل بن عبداللّدرحمة الله تعالى عليه پندره دن ميں صرف ایک بارکھانا تناول فرماتے تھاور جب ماہ رمضان آتا توجب تک (عیدکا) چاند ندد کھے لیتے کھانانہ کھاتے اور آپ رحمة الله تعالی علیه ہررات خالص یا فی سے روز ہ افطار کرتے۔''

..... دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ملتبة المدیند کی مطبوعہ 1548 صُفّات برمشتمل کتاب '' فیضان سمّت' صَفْحَه 832 برشّخ طریقت امیراہلسنّت بانی ُ دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا **ابو بلال مجمرالیاس عطّا رق**ادری دامت برکاتهم العالیہ اس حکایت کے تحت فرماتے ہیں:''عی<u>صے میٹھے</u> اسلامی بھائیو!اس حکایت سے ہرگز کوئی بیرنشمجھے کہ وہ ہزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،معاذ اللّٰهءَزَّ وَ حَلَّ،حضرت سیّدُ ناعیسیٰ روح اللّٰه عَلی نَبیّنَا وَ عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام سے بڑھ گئے۔اسلام کا بیہ سلم عقیدہ ہے کہ سی بھی نبی عَلیُه السَّلام ہے کوئی غیر نبی افضل ہوہی نہیں سکتا اور جوغیر نبی کو نبی عَلیُه السَّلَام سے افضل مانے وہ کا فرہے۔ بات دراصل بیہے کہ اسلام آوری سے بل وہ راہب بیٹ مجھتا تھا کہ حضرت سیّدُ ناعیسی روح اللّٰد عَـلی نَبیّـنَـا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَ بعدابِ كُونَى غلام مصطفِّصلِّي الله تعالى عليه واله وسلَّم 40 دن كا فاقه كربي نهيں سكتا۔اس لئے أس بزرگ رحمة الله تعالى عليه نے کرامت دکھا کراُس کی غلط بھی دورکر دی کہ **40** دن کا فاقہ حضرت سیّدُ ناعیسیٰ عَسلیْبِ السَّلام کا خاصنہیں،غلامان مصطفے صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم 40 دن گجا 60 دن بھی بھو کے رہنے کے باو جود جی سکتے ہیں۔'' صلَّى اللَّه تعاليٰ عليه واله وسلَّم

بیشان ہےخدمتگاروں کی سرکار کاعالم کیا ہوگا چاہیں تواشاروں سے اپنے کا پاہی ملیٹ دیں دنیا کی

.....احياء علوم الدين ، كتاب كسر الشهو تين ،بيان طريق الرياضة في كسرشهوات البطن ،ج٣،ص١١٢.

اصلاح اعمال

حضرت سبِّدُ نا ابوتر اب نخشبي عليه رحمة الله القوى بصره كے جنگل كراستے سے، مكة المكرّ مه زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيْمًا مِیں داخل ہوئے تو حضرت سپِّدُ نااحمہ بن کیجیٰ بن جلارحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے ان کے کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا:''بھرہ سے نکااتو میں نے مقام نباج اور پھرذاتِ عرق (جگہ کانام) میں کھانا کھایاتھا اور ذاتِ عرق سے تم تک پہنچا ہوں۔''یعنی انہوں نے محض دوبار کے کھانے سے جنگل کا سفر طےفر مالیا۔

حضرت سبِّدُ ناابوعثمان مغربی علیه رحمة الله القوی فرمایا کرتے: ''ربّانی ( یعنی الله والا ) 40 دن میں ایک باراور صدانی 80 دن میں ایک بار کھانا کھا تاہے۔'' (1)

#### تىس تىس دن تك كچھ نەكھاتے:

حضرت سبِّدُ ناشِّخ جُم الدين الغزى المشقى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١هـ) ابني كتاب 'حُسُنُ التَّنبُّه في التَّشَبُّه" میں فرماتے ہیں:''اورکئی کئی دن تک کھانانہ کھانے والے بزرگوں میں بید حضرات بھی شامل ہیں جن کا ذکر حضرت سبِّدُ ناشْخ محمد بن على بن عطيه حارثى المعروف ابوطالب مكَّى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٣٨٦هـ) نے" فَـُوتُ الْـ قُلُوب" ميں اور حُجَّةُ الْإِسُلَام حضرت سيِّدُ ناامام ابوحامد محمد بن محمد غزالى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٥٠٥ هر) في "إحْيَاءُ الْعُلُوم" ميس كيا ہے۔ چنانچہ، مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکرصدیق ضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دن تک کچھ تناول نہ فر ماتے تھے۔ حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن زبيرض الله تعالى عنسات دن تك فاقد فرمات تصرحضرت سبِّدُ ناسفيان تورى عليه رحمة الله القوى اور حضرت سبِّدُ ناابرا ہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الا کرم کے بارے میں منقول ہے کہ'' یہ دونوں تین دن تک بھو کے رہتے تھے۔'' اور حضرت سبِّدُ نامحمد بن عمر وقر ني ،حضرت سبِّدُ نا عبدالرحمٰن بن ابراہيم ،حضرت سبِّدُ نارجيم ،حضرت سبِّدُ نا ابراہيم تيمي ، حضرت سبِّدُ نا حجاج بن فرافصه ،حضرت سبِّدُ ناحفص العابد مصيصى ،حضرت سبِّدُ نامسلم بن سعيد ،حضرت سبِّدُ ناز هيرالباني ، حضرت سيّدُ ناسليمان خواص، حضرت سيّدُ ناسهل بن عبدالله تستري اور حضرت سيّدُ ناابرا هيم بن احمد خواص رحمة الله تعالى عليهم اجمعین پیرسب حضرات تبین تمیں دن تک بھو کے رہا کرتے تھے'' (2)

<sup>....</sup>الرسالة القشيرية ،باب الجوع وترك الشهوة ،ص٧٨\_١١٧٧.

<sup>.....</sup>احياء علوم الدين ، كتاب كسر الشهوتين ،بيان طريق الرياضة في كسرشهوات البطن ، ج٣،ص ١١٢.

#### حيران کن فاقے:

(۱) .....ریاضت کے بارے میں سب سے زیادہ جیران کن معاملہ حضرت سیّدُ نا تہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ہے۔ان کے بارے میں منقول ہے کہ' آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تین درہم سے تین سال گزارلیا کرتے تھے۔'' (۱) القوی کا ہے۔ان کے بارے میں منقول ہے کہ' آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۱۳۸ھ) کے متعلق آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ محرم الحرام کی ابتدا میں بادام کی ایک گری کھاتے پھر عیدالفطر تک کچھ نہ کھاتے (یعن 9 مہینے تک بادام کی صرف ایک گری کھانے پراکتفافر ماتے )۔''

#### سلف صالحین حمم الدامبین کے کثیر مجامدات:

سلفِ صالحین تهم الله المین کی سخت ریاضت کی طرح ،ان کے کثر ت مجاہدہ کا بھی معاملہ ہے۔ بیفوسِ قد سیہ بہت زیادہ مجاہدے فرماتے تھے اور مجاہدہ کہتے ہیں کھانے اور دیگراشیاء کی لذتوں سے خودکوروک دینے کو۔ چنانچے،

#### 40سال كامجامده:

اور حضرت سبّیدُ ناسر می مقطی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۵۷ه) کے بارے میں منقول ہے، آپ رحمة الله تعالی علیه فرمایا کرتے:''میرانفس 30 یا 40 سال تک مجھ سے مطالبہ کرتار ہا کہ میں تھجور کے شیرے میں گا جرڈ بوکر کھا وُں کیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔'' (2)

<sup>....</sup>قوت القلوب ،الفصل التاسع والثلاثون ،ذكر رياضة المريدين.....الخ ،ج٢،ص٣٤٣.

<sup>.....</sup>الرسالة القشيرية ،باب مخالفة النفس وذكر عيوبها ، ص٩٠.

# اینی ذِلت کوتر جیح دی:

منقول ہے کہ حضرت سیّدُ ناعصام بن یوسف بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متو فی ۲۱۵ ہے) نے حضرت سیّدُ ناحاتم اصم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے پاس کوئی چرجیجی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبول فرمالی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی: '' آپ نے یہ چیز کیوں قبول فرمائی ؟'' تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشا دفرمایا: '' اس چیز کے قبول کرنے میں میری ذلت اور اُن کی دات تھی الہٰ ذامیں نے اسے قبول کر کے اُن (عصام بن یوسف) کی عزت تھی اور نہ قبول کرنے میں میری عزت اور اُن کی ذلت تھی لہٰذامیں نے اسے قبول کر کے اُن کی عزت کو این عزت یراورا بنی ذلت کو اُن کی ذلت برتر جیح دی ہے۔'' (1)

انہی نفوسِ قدسیہ میں سے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی:'' میں سب سے جدا ہوکر جج کرنا جا ہتا ہو ہوں ۔'' تو انہوں نے ارشاد فر مایا:'' پہلے اپنے دل کو بھول سے ،فنس کو فضول کا م اور زبان کو فضول بات سے جدا کرواور پھر جہاں جانا جا ہو چلے جاؤ۔'' (2)

## انجيرمنه سے نكال ديا:

حضرت سیّدُ ناجعفر بن نصیرعایه رحمة الله القدیر (متوفی ۱۳۲۸ه) بیان کرتے ہیں که سیدالطا کفه حضرت سیّدُ نا جنید بغدادی علیه رحمة الله البادی (متوفی ۱۹۷هه) نے مجھے ایک درہم دے کرفر مایا: 'اس سے میرے لئے وزیری انجیر خریدلاؤ۔'' میں خریدلایا۔ جب افطار کا وقت ہوا اور آپ رحمة الله تعالی علیہ نے ایک انجیر لے کرمنه میں رکھا تو فوراً باہر نکال دیا اور رونے گے پھرار شادفر مایا: ''اسے اٹھالو۔'' میں نے اس کا سب بوچھا تو فر مایا: ''میرے دل میں غیبی آواز آئی کہتہیں شرم نہیں آتی کہتم نے ایک خواہش کومیری خاطر چھوڑ دیا مگر پھراس کی طرف لوٹ آئے۔'' (3)

## سلف صالحين رحم الله المين كي عبادات ميس بهر بوركوشش:

سخت ریاضت اور کثرت مجامده کی مثل به حضرات عبادات میں بھر پورکوشش فرمایا کرتے تھے۔ چنانچیہ،

<sup>.....</sup>الرسالة القشيرية ،باب مخالفة النفس وذكر عيوبها ، ص١٩١.

<sup>....</sup>المرجع السابق ،ص١٩١.

<sup>....</sup>المرجع السابق ،ص ١٩١.

#### فرشتول جيسى عبادت:

حضرت سبِّدُ نا شَخُ نِحُم الدین الغزی الده شقی علیه رحمة الله القوی (متونی ۱۰۱۱ه ) اپنی کتاب "حُسُنُ التَّنبُّه فی التَّهَ سُبُه" میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سبِّدُ نا اولیس قرنی علیه رحمة الله الغنی نے فرمایا: 'اللّٰ الله عَلَيْ عَلَيْ وَهَلَ کَ فَتَم المیں ضرور فرشتوں کی طرح الله عَلَیْ عَلَیْ وَهَلَ کَ عَبِ اور ایک رات رحمة الله تعالی علیه ایک رات قیام میں ، ایک رات سجدہ میں اور ایک رات رکوع کی حالت میں گزارتے تھے۔''

حضرت سیِّدُ نامِجُم الدین الغزی الدشقی علیه حمة الله القوی (متونی ۱۰۱۱ه) فرماتے ہیں: ''اس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالم بشریت کے اولیاء الله رحم الله تعالی کے عزائم وہمتیں، فرشتوں کے ساتھ مشابہت، ان کی اقتد ا اور عبادات کے معاملہ میں ان سے برابری کو پہنچ جاتی ہیں۔

## سیرهی کے نیچ 30 سال عبادت:

حضرت سیِّدُ نا عارف باللّدامام عبدالكريم بن ہوازن قشرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٦٥ه ) بيان فرماتے بيں كه سيدالطا كفه حضرت سیِّدُ نا جنيد بغدادى عليه رحمة الله الهادى (متوفى ٢٩٧هـ) سيكسى نے عض كى: ''حضور! آپ نے يعلم كهال سے حاصل كيا؟''آپ رحمة الله تعالى عليه نے اپنے گھر ميں ايك سيُرهى كى طرف اشارہ كرتے ہوئے ارشا دفر مايا: ''اس سيُرهى كے نيچے اللّٰ عَدَّرَ حَلَّ كى بارگاہ ميں 30 سال تك بيھ كريعلم حاصل كيا۔'' (1)

یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیملم ، اللّٰ عَدَّوَ هَلَ کی کثرت کے ساتھ عبادت کی وجہ سے حاصل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہرروز اپنی دکان میں داخل ہوتے اور پر دہ لئے کا کر 400 نوافل ادا کرتے اور پھرا بیخ گھر تشریف لے جاتے۔'' (2)

#### 20 سال تك روزه:

حضرت سبِّدُ نا ابوالحسین نوری علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۹۵ه) کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمة الله تعالی علیه ہر روز اپنے گھر سے نکلتے تو اپنے ساتھ روٹی لے جاتے اور راستے میں اسے صدقہ کر دیتے پھر مسجد میں داخل ہو کر ظہر کے .....الرسالة القشيرية ،ابو القاسم الحنيد بن محمد ، ص ٥٠.

پیش کش: مجلس المدینة العلمیة (وعوت اسلای)

اصلاحِ اعمال

حضرت سبِّدُ نا یوسف بن حسین رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۴۰۰ه ۵ ) فرماتے ہیں: ''جبتم راوسلوک کے کسی طالب کو رخصتوں (2) عمل کرتے دیکھوتو جان لوکہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔'' (3)

حضرت سیّدُ ناابوحمزه خراسانی قدس سره الورانی (متو فی ۲۹۰ هه ) فرماتے ہیں:''مکیس حالت ِ احرام میں ایک ہی چوغه میں رہااور ہرسال ایک ہزارفرسخ (یعنی 4827 کلومیٹر سے زائد ) سفر کرتا۔سورج مجھ پرطلوع اورغروب ہوتا اور جب بھی احرام سے باہر ہوتا دوبارہ احرام باندھ لیتا۔'' (4)

## شيخ كامل كي صحبت ميں رياضت:

امام الوقت، حضرت سبِّدُ نا ابوعلی محمد بن عبد الو ہاب ثقفی علیہ رحمۃ اللہ اول (متو فی ۳۲۸ھ) نے ارشاد فرمایا: ''اگر کو کی شخص تمام علوم حاصل کر لے اورلوگوں کے کئی گروہوں کی صحبت بھی یا لے تو پھر بھی وہ کامل مَر دوں کے مقام برنہیں پہنچے سکتا۔سوائے یہ کہ وہ کسی شیخ کامل ، پیشوا یا کسی ادب سکھانے والے ناصح کی تربیت میں رہ کرریاضت کرے(یعنی اس ریاضت سے وہ مرتبہ حاصل ہوگا ) اور جو تخص کسی ایسے استاذ سے اد بنہیں سیمتنا جوا سے اعمال کی خامیاں اورنفس کی ا باحتیاطیاں دکھائے تو معاملاتِ اخلاق کی درسی کے لئے ایسے خص کی اقتداد پیروی جائز نہیں۔''<sup>(5)</sup>

## ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سور وُاخلاص:

حضرت سبِّدُ نا ابوعبد الله محمد بن خفيف شير ازى عليه رحمة الله الوالى (متوفى اسسة) فرمات عين: "مين اسيخ ابتدائي دور

<sup>.....</sup>الرسالة القشيرية ،ابو الحسين احمد بن محمد النوري ،ص٥٥.

<sup>.....</sup>احکام دوطرح کے ہوتے ہیں، رخصت اور عزیمیت۔ان دونوں کی تفصیل پیچھے صفحہ 687 تا 708 پر گزر چکی ہے۔ وہاں سے ملاحظہ سیجئے۔

<sup>....</sup>الرسالة القشيرية ،يوسف بن الحسين ،ص ٦٠. ....المرجع السابق ،ابو حمزة الخراساني ،ص ٧٠.

<sup>....</sup>المرجع السابق ، ابو على محمد بن عبد الوهاب الثقفي ، ص٧٣.

میں بسااوقات ایک ہی رکعت میں 10 ہزار مرتبہ سورہُ اخلاص پڑ ھتا تھااور کبھی ایک رکعت میں پورا قر آنِ پاک پڑھ ليا كرتا تهااور بعض اوقات صبح يع عصرتك ايك ہزار ركعات نوافل پڙهتا تھا۔'' (1)

سلف صالحین رحمهم الله المبین کے شب وروز:

یوں ہی بزرگان دین حمہم اللہ المین رات دن عبادت وریاضت میں گزارتے تھے۔جبیبا کے صوم دہر لینی ہمیشہ روز ہ ر کھنااور صوم وصال یعنی بغیرا فطار کئے لگا تارروزے رکھنااور ہررات قیام کرنالینی نماز پڑھنا۔ چنانچہ،

#### سارى رات قيام:

حضرت يسبِّدُ ناعارف بالله ام عبد الكريم بن موازن قشرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥هه ع) في "اكرِّ سَالَةُ القُشَير يَّة " میں نقل فرمایا که حضرت سبِّدُ ناسهل بن عبدالله تستری علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۸۳ هه) فرماتے ہیں:''میں چھ یا سات برس کا تھا کہ میں نے قر آن مجید حفظ کرلیا اور ہمیشہ روزہ رکھتا۔اس وقت میری غذا جو کی ایک روٹی تھی ۔ یہاں تک کہ میری عمر بارہ سال ہوگئی ۔ پھر میں نے بیعز م کرلیا کہ ایک رات کھا ؤں گا اور تین راتیں بھوکا رہوں گا۔ پھرایک رات چھوڑ کریانچ را توں تک بھوکار ہنا شروع کیا۔ پھر سات را توں تک اور پھر پچیس را توں تک کچھ نہ کھا تا۔ 20 سال تک میرایهی معمول رہا۔ پھر میں کئی سالوں تک زمین میں سیاحت کرتار ہا۔ پھر'' تُسْتَ۔ ''(ایران کےشہر)لوٹ آیااور میں سارى رات نماز پڙهتا تھا۔" (2)

#### 35سال تك مجامده:

حضرت سبِّدُ ناابویزید بسطامی قدس ره الهای (متوفی ٢٦١هه) فرماتے ہیں: ''میں باره سال تک اپنے نفس کالو ہاراور یا نچے سال تک اپنے دل کا آئیندر ہااور پھرایک سال تک ان دونوں کے درمیان نظر کرتار ہاتو میں نے ظاہر میں اپنی کمر پر زُنَّا ربندھادیکھا۔تومیں نے بارہ سال اسےتوڑنے کے لئےعمل کیا۔ پھرمیں نے دیکھا تومیرے باطن میں زُنَّا ر موجود تھا۔ تواسے توڑنے کے لئے یانچ سال عمل کیا۔ میں غور وفکر کرتا کہا سے کیسے کا ٹاجائے تو پھر مجھے کشف ہوا۔

.....الرسالة القشيرية ، ابو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي ، ص ٨٢.

....المرجع السابق ابو محمدسهل بن عبدالله التسترى، ص ٠٤.

النجديقة النَّدِيَّةُ 🕶

اصلاح اعمال 🔸 ∺

لہذامیں نے مخلوق کی طرف نظر کی توان کومردہ پایا پس میں نے ان پر چار تکبیریں کہیں۔' (1) إخلاص كي عمده مثال:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی سال تک مسجد کی بہلی صف میں نماز ادا کرتے رہے۔ایک دن وہ بہلی صف میں نہ

پہنچ یائے توانہوں نے آخری صف میں نمازادا کی۔ پھرا یک عرصہ تک وہ دکھائی نہ دیئے۔ جب ان سے اس کا سبب

دریافت کیا گیا توارشادفر مایا:''میں نے اتنے اتنے سال جونمازیں ادا کی تھیں ان کو قضا کرر ہاتھا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ

میں ان میں اللہ عَامَ عَرَّو عَلَّ کے لئے مخلص تھا یعنی رضائے رب الانام کے لئے نماز پڑھتا تھا مگر جس دن مجھ آخری صف

میں جگہ ملی تو مجھے بڑی شرم محسوں ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پس میں نے جان لیا کہ اتنا عرصہ پہلی صف کے حصول کے لئے میری پخستی وکوشش لوگوں کو دکھانے کے لئے تھی لہذامیں نے اپنی وہ نمازیں قضا کیں۔'' <sup>(2)</sup>

سلف صالحين رحم الدالمبين كاحلال چيزول سے إجتناب:

اسى طرح سلف صالحين رحم الله المهين من يسنداور حلال چيزوں سے إجتناب فرماتے بعنی نفوس جن چيزوں کی خواہش کرتے ہیں اور جن سے نفع ولذت حاصل کی جائے ، پیرحضرات ان سے دورر ہاکرتے ۔مثلاً لذیذ کھانے ،مشروبات ، اعلیٰ ملبوسات ،عمدہ مکانات ، نکاح اوراعلیٰ اقسام کی سواریاں وغیرہ ۔جبیبا کہ ہم نے ابھی بعض بزرگوں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات ذکر کئے۔

سلف صالحين حمهم الله المبين اورحتم قر آنِ كريم:

یوں ہی بزرگان دین رحم اللہ المبین ایک دن میں ایک یا دوبار از اول تا آخر پورا قر آنِ کریم ختم فر مالیتے تھے جیسا كەماقىل بيان ہو چكا۔ بلكەبعض نفوسِ قدسيەا يك دن ميں كئ كئ بارقر آنِ پاك كاختم فرماتے۔ چنانچە،

دن رات میں پندره حتم قرآن کریم:

حضرت سبِّدُ ناامام عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١ه) "أ لُجَامِعُ الصَّغِيُر" كَي شرح مين لفل فرمات ہیں کہ حضرت سیِّدُ ناامام شہاب الدین احمر قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متوفی ۹۲۳ ھے) نے فر مایا: مجھے حضرت سیِّدُ نایشُخ الاسلام

....الرسالة القشيرية ،باب المجاهدة ،ص١٣٤. ١٣٤. السالة القشيرية ،باب المجاهدة ،ص١٣٥.

•===

برہان بن ابی شریف علیہ رتمۃ اللہ الکریم نے بتایا کہ' وہ ایک دن رات میں پندرہ قرآنِ پاک بڑھا کرتے تھے (1)۔'اور "رشاد" میں ہے کہ حضرت سیّد نانجم اصبہا نی قدس سرہ النورانی نے ایک یمنی آ دمی کود یکھا کہ وہ ایک ہی مجلس یاسات مجلسوں میں قرآنِ پاک ختم کر لیتے تھے اور یہ حض فیض ربانی اور مد دِرجمانی سے ہی ممکن ہے۔''اور مجھے بعض قابلِ اعتادلوگوں نے جردی کہ ہمارے شخ حضرت سیّد ناعارف باللہ عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی (متونی ۱۹۷۳ھ) مغرب سے عشاء کے درمیان دوبار پوراقرآنِ مجید پڑھ لیا کرتے تھے۔'' (2)

تين لا كهسامه بزاختم قرآنِ كريم:

حضرت سبِّدُ ناامام مناوی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۰۱۱ه) مزید فرماتے ہیں که حضرت سبِّدُ ناشنخ علی مرصفی علیه رحمة الله

..... {قوله انه كان يقوء حمسة عشو ... امام المسنّت ، مجد داعظم ، فقينه افّخم ، سيّدُنا اعلى حضرت شاه امام احمد رضاخان عليد حمة الرحمٰن (متوفى ١٣٨٠هـ) ني السير عاشيه ميل فرمايا: " اقول فيه سقط فان برهان يرويه عن الشيخ ابي الطاهر القدسي لانه يحكيه عن نفسه راجع ارشاد السارى، ج٥،ص ٩ ٣١ من بدء الخلق ٢ ١ ـ لكن قال في الارشاد: لقدرأيت ابا الطاهر بالقدس الشريف سنة سبع وستين وثمان مائة وسمعت عنه اذ ذاك انه كان يقرء فيها (اي في الليل والنهار) اكثر من عشر فمات ثم قال بل قال لي شيخ الاسلام البرهان بن ابي شريف ادام الله نفع علومه عنه انه كان يقرء خمسة عشر في اليوم والليلة اه، فالظاهر رجوع فجر عنه الى الشيخ ابي الطاهر وقد احتمل رجوعه الى شيخ الاسلام البرهان اي كان يحكي عن بنفسه و الله تعالیٰ اعلم۔ ۲ الیعنی میں کہتا ہوں:اس میں غلطی ہے کیونکہ شیخ الاسلام بر ہان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بات شیخ ابوطا ہر قدسی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے بارے میں بیان فرمایا کرتے تھے اور یہاں وہ خودایئے متعلق بیان فرمارہے ہیں۔ دیکھئے!ارشادالساری،باب من بیدء المخلق، ج۵، ص ۱۳۱۹ کیکن امام قسطلا نی علیه رحمة الله الوالی (متوفی ۹۲۳ هه)''اِرُشَادُ السَّاری'' ہی میں فرماتے ہیں که''میں نے ۲۷ ۸ ہجری میں پیشخ ا بوطا ہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہیت الممقد س شریف میں دیکھااوران کے بارے میں سنا۔اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن رات میں دس سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، پھرآپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔''اس کے بعدامام قسطلا نی علیہ رحمۃ اللہ الوالی(متوفی ۹۲۳ ھ) فرماتے بين: `بلكتة في الاسلام بربان بن ابي شريف **' الله أن** عَزَّو جَلَّ ان كعلوم كا نفع دائمي كرك ' نه ان كمتعلق مجھے بتايا كه' فيخ ابوطا هررحمة الله تعالى عليه دن اوررات مين 15 مرتبة قرآن ياكختم كرتے تھے'' (ارشادالسارى شرح صحيح البخارى، كتاب فضائل القرآن،باب في كم يقرأ القرآن، ج ۲ ، ص ۴ ۳۷) امام قسطلا فی علیه رحمة الله الوالی (متو فی ۹۲۳ هه) کی عبارت کا ظاہر تورجوع ہے یعنی انہوں نے پندرہ مرتبہ ختم قرآن یا ک کی نسبت شیخ بر مان علیه رحمة الله المنان ہے پھیر کرشنخ ابوطا ہر رحمة الله تعالی علیه کی طرف کر دی ہےاوریہاں شیخ الاسلام بر مان رحمة الله تعالی علیه کی طرف رجوع کااحمّال بھی موجود ہے جوحتم قرآن یاک کی بات اپنی ذات کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں۔ وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعُلَم۔ }

.....فيض القديرللمناوي ، تحت الحديث ١٣٣٢ ، ج٢، ص ٧٨.

الولی (1) نے ہمیں خبر دی که ' انہوں نے اپنے ایام سلوک میں ایک رات دن میں تین لا کھ ساٹھ ہزار (000'60'3) قرآنِ پاک ختم فرمائے۔ یوں کہ ہر درجہ (یعنی مقام معرفت) میں ایک ہزار (1000) قرآنِ کریم پڑھے۔'' <sup>(2)</sup> یہ بات اللہ ان علق کے ولیوں کے لئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ ان کی روحانیت ،ان کی جسمانیت پرغالب ہوتی ہےاورروح، الْلَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَحَكُم مِيں سے ايك چيز ہے اور الْلَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَاحْكُم تُو كُويا پيك جھيكنا ہے۔ جيسا كہ الْلَّهُ عَزَّوَ هَلَّ نة قرآنِ پاك مين اس كى خبر دى ب(ارشاد بارى تعالى ب: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَهُ عِبِالْبَصَوِ (ب٢٧، القمر: ٥٠) ترجمه کنزالا بمان:اور جارا کام توایک بات کی بات ہے جیسے پلک مارنا۔)اور ان ان کے سی ولی کی زبان پر بلیک جھیکنے میں قرآنِ یاک کااینے معانی کے ساتھ جاری ہو جانا کوئی بعید ومشکل نہیں اور ﴿ اَنَّ اللَّهُ عَزَّوَ هَلَّ سب کچھ کرسکتا ہے۔''

#### خلاصة سوال:

(میاندروی کے متعلق ماقبل احادیث مبارکہ اوراً قوال فقہامیں بیان ہوا کہ شخت ریاضت اور مجاہدہ کی کثرت کرنا اوررزقِ حلال کی طلب ترک کردیناممنوع ہے جبکہ بیساری باتیں سلف صالحین رمہاللہ البن سے منقول ہیں لہذا اس تعارض کا کیا جواب ہے؟) جواب:

صاحب "طریقه محدید" حضرت سبّد نامحد آفندی علید رحمة الله الولی (متوفی ۹۸۱ه و) نے اس سوال کے تین جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ جوابات شرح کے ساتھ ترتیب واربیان کئے جاتے ہیں۔

#### يبلاجواب:

پہلا جواب توبیہ ہے کہ دحی اور غیر دحی میں کوئی معارضہ وتعارض نہیں ۔ بعنی مکلّف بندہ کے اعمال میں میا نہ روی اِختیارکرنے کے متعلق آیات واحادیث میں جس وحی قر آنی اور وحی تبوی کابیان گزرا،اس میں اورسلف صالحین رحم ہاللہ المبين سے منقول سخت رياضت و كثرت مجامده ميں كسى قتم كا تعارض وكراؤنهيں۔ كيونكه وحى، مِنْ كُلِّ الْوُجُوُه (يعني هر ..... {قوله اخبونا الشيخ على الموصفى . . . امام المسنّت ، مجد داعظم سيِّدُ نا على حضرت امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحن (متوفى ١٣٨٠ه) فاس برحاشيه مين فرمايا: "كذا حدث عنه الامام الشعواني في الميزان ٢ اليني جيها كه حضرت سيِّدُ ناامام عبدالوباب شعراني قدس سره النوراني في ايني كتاب 'الممينز أن "مين ان سروايت كيا-" }

.....فيض القديرللمناوي ،تحت الحديث ١٣٣٢ ، ج٢، ص ٧٨.

اصلاحِ اعمال

اعتبار سے )زیادہ قوی ہے اور قوی وضعیف میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ۔ نیز معصوم اور غیر معصوم کے اقوال باہم متعارض نہیں ہوتے اس لئے کہ دوباتوں کے متعارض ہونے کے لئے ان دونوں کا ہم پلہ و برابر ہونا ضروری ہےاوریہاں پیر چیز ہمیں یائی جارہی ۔لہذا سلف صالحین رحم اللہ المہین کے معاملات کا جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ کیونکہ غیرشارع کی بات شارع عَلَیهِ السَّلام کی بات سے معارض اور اس کے مقابل نہیں ہو سکتی اور ہم شارع عَلَيهِ السَّلام کی ابتاع کے مکلّف ویا بند ہیں نہ کہ غیرشارع کے۔

## سلف صالحين حمم الله المبين برطعن تشنيع نه كرو:

اے مکلّف! تم اس بات بیممل کروجودین محمدی میں قرآن وسنت سے ثابت ہے لیعنی وحی تقرآنی ونبوی کے متعلق ٌفتگوکرو۔اسے یاد کرواور جتنا ﴿ فَيَعَالَ عَالَ عَلَى عَمِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى أَوْ مَلَّ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَل صالحین رحہم اللہ المبین سے منقول سخت ریاضتوں اور کثیر مجاہدات میں گہری غور وفکر کو چھوڑ دو ۔ کیونکہ وہ نفوس قد سیہ اپنے اً عمال کوتم سے زیادہ جانتے تھے اوروہ اپنے اُحوال پر جتنامطلع تھے تم اس سے بے خبر ہو۔لہذا جس عمل کے زیادہ را جح ہونے کوتم نہیں جانے اس کے پیچھے مت پڑو بلکہ ان بزرگوں کے بارے میں بساطِ گفتگو لیٹیے ہوئے اس عمل کے متعلق بحث کرنے سے خاموش رہو۔ چنانچہ،

الْدَّهُ أَوْءَ عَلَّ ارشاد فرما تا:

تِلْكَ أُمَّةٌ قُلْخَلَتُ ۚ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُمْمًا ترجمهُ کنز الایمان:وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیاان کے لئے ان کی کمائی اورتمہارے لئے تمہاری کمائی اوران کے کاموں كَسَبْتُمْ وَلاتُسْئُلُونَ عَبَّا كَانُوْايَعْمَلُونَ ﴿ کیتم سے پرسش نہ ہوگی۔

پستم ان بزرگوں برطعن وُشنیتا اوران کے متعلق ایسے اعتقاد سے خود کو بچاؤ کہ وہ تمہارے علم کے مطابق قرآن وسنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ بید حضرات قرآن وسنت کاعلم اوران کے معانی کافہم وادراک ہم اور تمہارے جیسوں سے زیادہ رکھتے ہیں۔اس لئے کہان کا دور، زمانۂ نبوت سے زیادہ قریب تھااوران کی عقلیں معرفت الٰہی، بھر پور اِ نتاع سنت ،اِ خلاص ، یقین ،تو حیداورز ہد ( یعنی دنیا سے بے رغبتی ) کے سبب ایسی روشن ومنور تھیں کہتم اور تمہار ہے جيسوں کواس کا خيال بھی نہيں آسکتا۔

**===** 

اور حضرت سبِّدُ ناابن وردی علیہ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۴۹ سے سبٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ چنانچے، ارشا وفر مایا:

لَاتَخُصُ فِي حَقِّ سَادَاتِ مَضَوُا إِنَّهُمُ لَيُسُو بِا هُلٍ لِللَّ لَلَ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ الله المبين حِق مين نه يرُّ ناركونكه وه الغرشول مع محفوظ بين -

## تم علم فقيه كوفسيحت:

اے عاجز فقیہ! تمہارے پاس تو آعمالِ شریعت کی کیفیت کامعمولی سا حصہ ہے اوراس کی پہچان بھی تم نے دن رات اپنے پیٹ وشرم گاہ کی خواہشات میں مشغول رہ کرحاصل کی ہے اورتم اس معمولی حصہ پر ہڑ ہے خوق ہوا اور سیجھتے ہو کہ اس کے سبب تم اکا ہر علما میں شامل ہو گئے ہوا وراً ن متقد مین ،سلف صالحین جہم اللہ المہین کے ہرا ہر ہو گئے ہو جوالہا می و وہبی علوم سے مالا مال تصاور رضائے رب الانام والے ایسے اعمالِ صالحہ بجالا نے والے تھے جواطاعت گزار روحوں ، پاکیزہ نفوں اور حرام وشہمات سے پاک ،حلال غذا پانے والے جسموں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔لہذا اگر تم نصیحت نفوں اور حرام وشہمات سے پاک ،حلال غذا پانے والے جسموں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔لہذا اگر تم نصیحت عالمی واضل اور بلند علی واضل اور بلند جو جو جو تہمارے لئے ظاہر ہے ، اس پڑمل کرواور اس شخصیت کے اعمال میں نہ پڑو جو تم سے اعلی واضل اور بلند دانوں کا عادی ہوتا ہے جو گدھ کے اس معد ہے کی ماند نہیں ہوسکتا جس کو صرف بڑے بڑے بڑے ہی معردی کی ماند نہیں ہوسکتا جس کو صرف بڑے بڑے بڑا لا یمان: ہرگروہ نے اپنا گھاٹ پیچان لا اور (دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:) لِمُثَلِّ جَعَلْمَا مِنْ مُعَلِّمَ شِوْمُ عَدُّ وَمِنْ ہُا اللہ مِن نہ ہو کہ کی نزالا یمان: ہم کہ کئو کھا ہو گاہ کہ کا کہ ایک میں اس کے لئے ایک ایک شریعت اور راستہ دکھا۔

#### دوسراجواب:

میانہ روی کے متعلق وار داحادیث وا قوال فقہا اوراً عمالِ صالحین کے درمیان تعارض کا دوسرا جواب سے ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ المبین سے عبادات وریاضات میں شدت و کثرت کی جوروایات منقول ہیں، ہم ان کی روایت کی صحت کونہیں مانتے۔اس لحاظ سے کہ ہمارے نزدیک بیقر آن وسنت کے ظاہری اُ حکام کے مخالف ہیں جیسا کہ بیان ہو

چکااورصحتِ روایت کونہ ماننااس لئے ہے کہ جن علمائے کرام رحمجم الله السلام نے سلف صالحین کے ان سخت اَعمال کواپنی کتب میں نقل فر مایا ہےانہوں نے ان کے متعلق کسی قتم کی بحث وتفتیش نہیں فر مائی ۔اگر چے بعض واقعات ،صحیح سندیر مشتمل ہیں مگرا کثر سند سے خالی ہیں ۔جبکہ قرآنِ مجیداب تک تواتر سے ثابت ہےاورا حادیثِ مبار کہ کی اسناد ،محدثین کرام حمہ اللہاللام کی بہت زیاد تفتیش و تحقیق سے درجہ صحت تک پینچی ہوئی ہیں ۔للہذا جب دونوں کے منقول ہونے میں برابری نہیں یعنی اعمالِ صالحین میں سے اکثر کی سند نفتیش و تحقیق نہ ہونے کے سب متصل نہیں جبکہ احادیثِ مبارکہ تحقیق تفتیش کے سبب متصل اوران کے راوی عادل ہیں ۔ پس جب نقل میں برابری نہیں تو پھراعتراض کا تصور بھی نہیں ہوسکتا اور جب ایبا ہے تو پنہیں ہوسکتا کہ کوئی اس کو حجت بنا کرقر آن وسنت کے ظاہر سے دلیل لینا حجھوڑ دے۔

# يهلي دوجوابات برعلامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كانتصره:

صاحبِ طریقه محمد بید حضرت سبِّدُ ناامام محمر آفندی رومی برکلی علیه رحمة الله الولی (متوفی ۹۸۱ ه ) کے مذکورہ دونوں جواب، تیسرے جواب (جوکہ آگے آرہاہے)سے زیادہ قوی ومضبوط نہیں ۔ کیونکہ سلف صالحین رمہم اللہ لمہین کے حوالے سے منقول سخت أعمال، رياضتين اورمجابدات دين محرى على صَاحِبِهَ الصَّلوةُ وَالسَّلام مين سي سي شي كاصلاً (يعني بالكل بھی) مخالف نہیں۔ بلکہایسے اُعمال بھی دین اسلام کا حصہ ہیں۔جس طرح کوئی شخص سخت اَعمال برقدرت نہ رکھتا ہواور اسے (سخت عمل مسلسل بجالانے کے سبب) اکتاب فرفرت کا اندیشہ ہوتو اس کے لئے قرآن وسنت میں اُعمال میں میانیہ روی اِختیار کرنے کا حکم ہے۔اسی طرح جس شخص کوا یسے سخت اَ عمال بجالا نے کی قدرت حاصل ہواوروہ ان کے لئے فارغ بھی ہوتواس کے لئے قرآن وسنت میں ایسے اعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ البتہ! بیا عمال اس پر واجب نہیں کیونکہ بیاس برلازم باتوں کےعلاوہ ایک زائدنفلی عبادت ہے جس براسے نثواب ملے گااور دین اسلام میں آسانی اور سختى دونوں باتيں ہيں۔ چنانچه،

#### دين مين آساني وختي دونون ہيں:

[ ] ..... الله عَزَّوَ حَلَّ ارشا وفر ما تا ہے:

ترجمهُ كنزالا يمان:الله سے ڈروجسیااس سے ڈرنے کاحق ہے۔

إِنَّقُوااللَّهُ حَقَّ تُقْتِهِ (پ٤٠١ل عمران:١٠٢)

بيُّنُ ش: مجلس المدينة العلمية(ووت اسلام)

۲ }....دوسرےمقام پرارشادفر مایا:

فَاتَّقُوااللَّهُ مَااسْتَطَعْتُمْ (ب٢٨ التغابن:١٦)

# سبِّدُ ناوحشى رضى الله تعالى عنه كا قبولِ اسلام:

ا يك تيسر به مقام ير الكَّنُ عَدِّوَ هَلَّ في سيدالشُهَد احضرت سيّدُ ناامير حمز ه رضى الله تعالى عنه كة قاتل، حضرت سيّدُ نا وحشى رض الله تعالى عنه (جوبعد مين اسلام لے آئے تھے) کے حق مين بير آيت ِ مبار كه نازل فرما كى:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَبِلَ عَبِلًا صَالِحًا ترجمهُ كنزالا يمان: مگر جوتوبه كرے اورا يمان لائے اوراجھا <u>ۼ</u>ٲۅڵڸٟڮؽڹ؆ؚڵٳٮڷ۠ڎؙڛؾ۪ٚٵڗؚۿ۪ؠ۫ڂڛؘڶؾؚ<sup>ۥ</sup>ۅؘڰٲؽ اللهُ عَفُوسًا سَّحِيبًا ۞ (ب١٩ ،الفرقان ٧٠٠) گااوراللہ بخشنے والامہربان ہے۔

کام کرے توابسوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دے

ترجمه كنزالا بمان: توالله سے ڈروجہاں تک ہوسکے۔

اصلاحِ اعمال 😽 😅 📭

بيآيت ِمباركة بن كرحضرت سبِّدُ ناوحشي رضي الله تعالىءنه نے عرض كى: "اس آيت ميں تو بہت ہي شرا يَط ميں \_ مجھے خوف ہے کہ میں انہیں پورانہیں کریا وَں گااور مجھ میں اتنی طافت بھی نہیں کہ نیک اعمال کروں۔اے محمد (صلّی اللہ تعالی علیہ

وآلوسكم)! كياآب كوين مين اس سازياده آساني ونري موجود بي؟"اس يراني وَوَ عَلَّ في بيآيت مباركه نازل فرمائي:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشُولَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا تَرْمَهُ كَزَالا يَانَ: بِشَكَ اللَّهَ اسْ بَشَا كَاسَ كَ ساتھ کفر کیاجائے اور کفرسے نیچے جو پچھ ہے جسے حاہے دُوْنَ ذُلِكَ لِمَنْ بَيْشَاءُ ٥

(پ ٥ ، النسآء: ٤٨) معاف فرما ويتاہے۔

جب بيرآيت مباركه نازل موكى توحضرت سيِّدُ ناوحشى رضى الله تعالى عنه نے عرض كى : ' ميں نہيں جانتا كه الْكَانَيٰ عَدَّوَ حَلَّ كَي مشيت مين مول يانهين - بان! اگرآيت مبارك صرف اس قدر موتى: وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ يعن اور كفر سے نیچ جو پچھ ہے معاف فرمادیتا ہے اور بیر نہ فرمایا ہوتا: لِمَنُ بَيَّشَاءُ عَلَيْ جَسے جاہے۔ تو پھر بات بنتی ۔ کیا آپ کے یاس اس سے زیادہ وسعت والی کوئی اور شے ہے؟''اس پر بیفر مانِ باری تعالیٰ نازل ہوا:

> قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُو اعَلَى أَنَفُسِهِمُ <u>؆ؾۘۘڨۘڹۘڟۅٛٳڡؚڽ؆ۘڂؠٙۼٳۺڮٵۣڽۧٵۺؗۮؠۼؙڣ</u>ۯ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا الرَّنَّةُ هُوَ الْغَفُوْمُ الرَّحِيْمُ ال

ترجمهُ كنزالا يمان بتم فرماؤا بے مير بے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں برزیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

اس پر حضرت سبّد ناوشقی رضی الله تعالی عند نے عرض کی: ''اگر معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔' اور اسلام قبول کرلیا۔ (1)

بلا شک وشبہ (حضرت سبّد ناوشقی رضی الله تعالی عند کے حق میں نازل شدہ تین آیات میں ہے) پہلی اور دوسری آیت مبارکہ،

تیسری آیت مقد سہ سے شخت ہیں کیونکہ ان دونوں میں بعض شرائط ہیں جبکہ تیسری میں ایسانہیں اور ان تینوں آیات میسری آیت مقد سہ کے نازل ہونے کا سبب اگر چہ خاص ہے مگر حکم عام ہے۔ یعنی نازل تو حضرت سبّد نا وحشی رضی الله تعالی عند کے طبیبہ کے نازل ہونے کا میں محکم ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے ہے (جیسا کہ بارے میں ہوئی ہیں مگر اس کا حکم ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے ہے (جیسا کہ المعجم الکبیر ، ج ا ا ، ص ۱۵۸ پر روایت کردہ حدیث: ۱۱۲۸۰ کے آخر میں ہے)۔

## تیم (<sup>2)</sup> کے بارے میں مطلق ومقید آیات:

الْكُنُّ الْمُعَرَّوَ حَلَّ فِي مِيمً كَ بِارِ لِي مِينِ الكِمقام بِرِارِشَا وَفَرِ ما يا:

فَتَيْسُوْ اصْعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسُحُوا بِوْجُوهِكُمْ تَرَمْهُ كَنْ الايمان : تو پاکمٹی سے تیم کروتو اپنے منداور

وَأَيْرِيْكُمْ مِّنْ فُهُ لَا رَبِهِ المائدة: ٦) المائدة: ٦) المائدة: ٦)

اس آیت ِطیبہ میں مٹی کا جزء ( یعنی کچھٹی ) لے کراسے چہرے اور ہاتھوں پرلگانے کولازم قرار دے کر اُلگائی عَزَّوَ حَلَّ نے شخی فر مائی ہے۔ جبکہ دوسرے مقام پریدارشا دفر مایا:

فَتَيْسَمُوْ اصْعِیْدًا طَیْبًافَامُسَحُوْ ابِوْجُوهِکُمْ ترجمهٔ کنز الایمان: قریاک مٹی سے یم کروتو اپنے منہ اور وَایْنِ مِنْ الایمان: قریاک می سے یم کروتو اپنے منہ اور وَایْنِ اللہ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّ

اور یہاں لفظ:''مِنه یعنی اس (مٹی) سے۔'ارشاد نہ فرمایا۔ تواس مقام پر اللّٰ اُنَامَءَۃُوٓ جَلَّی طرف سے آسانی ہے۔ کیونکہ اس میں مٹی کا جزء لینے کولاز منہیں کیا اور فقہائے کرام رحم الله السلام نے تیم کے متعلق اس کو برقر اررکھاہے۔اس اعتبار سے کہ انہوں نے تیم میں مطلق (حکم) کومقید پرمجمول نہیں کیا جیسا کہ فقہ فی کا اصول ہے۔

<sup>....</sup>المعجم الكبير، الحديث: ١١٤٨٠، ج١١ ص٥٧،٥٨.

<sup>.....</sup> يتم كي تفصيلي معلومات كے لئے وعوت اسلامي كاشاعتى ادار مكتبة المديندى مطبوعه 496 صفحات پر شتمل كتاب "مماز كامكام" صفحه 126 تا 135 كامطالعة فرماليحئية

# اَعمال میں شخق ونرمی کے متعلق احادیث ِمبارکہ:

حضرت سیّدُ ناامام شعراوی علیه رحمة الله القوی (متونی ۹۷۳ه هه) نے اِختلافِ فدا هب کے بیان میں ایک کتاب "اَلْسِمِیْزَان" تصنیف فرمائی اور اس میں وہ باتیں ذکر کی ہیں جن میں ازروئے احکام، شارع عَلَیْهِ السَّلَام نے تحقی اور آسانی فرمائی ہے۔ چندا حادیثِ مبار کے ملاحظہ سیجئے:

(۱) ۔۔۔۔۔حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کر یم ، رَءُوف رَّ حیم صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو پیش کش ہوئی کہ آپ کے لئے مکہ کی وادی کوسونا بنا دیا جائے تو آپ صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے انکار فر مادیا۔ (۱) پس آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے انکار فر مادیا۔ (۱) پس آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے خود پر تختی فر مائی اور دین حق کی مدداور کفار کا شردور کرنے کی خاطر بھی اس پیش کش میں سے پچھا ختیار نہ فر مایا حالانکہ ابتدائے اسلام میں اس چیز کی ضرورت بھی تھی۔

(۲) .....مروی ہے کہ جب تاجدارِ رِسالت، شہنشاہِ نبوت، مُخْزِ نِ جودوسخاوت، پیکرعظمت وشرافت صلَّی اللہ تعالی علیہ وآلہ سِلَّم نے غزوہ تبوک کاعزم فرمایا تواس دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''جو خص ''جیش عسرت' (یعن کُلی والے علیہ وآلہ سِلَّم نے غزوہ تبوک کاعزم فرمایا تواس دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''جو خص تعنی وال نے جہاد کے لئے ہما مان مہیا کرے گا میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں ۔' چنا نچے ، حضرت سیِّدُ نا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کوساز وسامان فراہم کیا (2) ۔ (3) تواس موقع پر آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے طلب وُنیا (جو کہ آخرت کے لئے تھی ) کے لئے خود پر آسانی فرمائی کہ اس کے سبب آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے سبب آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے صحابہ کرام

(۳) ..... بول ہی شَفِینُ عُ الْـمُـذُنِبِیُن ، اَنِیُسُ الْغَوِیْبِیُن ، سِوَاجُ السَّالِکِیُن صَلَّى الله تعالی علیه وآله وسَلَّم سے صوم وصال (یعنی بغیرا فطار مسلسل روز ه رکھنے ) اور بھوکا رہنے کی کثرت بھی مروی ہے تی کہ بھوک کے سبب ایپ شکم اطهر پر پھر

....جامع الترمذي ،ابواب الزهد ، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ،الحديث:٢٣٤٧،ص١٨٨٧.

.....امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعثمان غیرضی الله تعالی عند نے کتنااور کیاسامان فراہم کیا؟ اس کی تفصیل جانے کے لئے قبلہ شیخ طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی 107 صَفْح ت پرمشمل منفر دکتاب ' چندے کے بارے میں سوال جواب' کے صَفْحَه 16 کا مطالعہ فر مالیجئے۔

.....صحيح البخاري ، كتاب الوصايا ، باب اذا وقف ارضااو بئرا.....الخ ، الحديث:٢٧٧٨ ، ص٢٢٣.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

باندھ لیا کرتے تھے۔ <sup>(1)</sup> نیزیہ بھی مروی ہے کہ رحمتِ عالم ،نُو رِنجشم ،شاہ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم رات کوا تنازیادہ قیام فر ماتے کہ مبارک قدموں میں ورم آ جاتا اور جب آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے اس بارے میں عرض کی گئی (کہ اتنى مشقت كيون اٹھاتے ہيں؟) توارشا دفر مايا: ' كيامين شكر گزار بندہ نه بنون ـ' جبيبا كه "صحيح مسلم" اوراس كي شرت" شَرْح صَحِيْحٍ مُسُلِمٍ لِلنَّووِى، بَابُ إكْتَارِ الْاَعْمَالِ وَالْإِجْتِهَادِفِي الْعِبَادَة" مين آيا ٢ كما وَنُرَّ ت، مير رِسالت مَنْنَعِ جود وسخاوت سلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے (رات کو)اس قدر نماز بریشی که قد مین شریفین (یعنی پاؤل مبارک) سوج گئے۔آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم سے عرض کی گئی: ''آپ صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم اس قدر تکلیف المات میں ، حالانکه المُنْ اللهُ عَارِّوَ حَلَّ نِهِ آبِ صِلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كسب آبِ صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كالكول اور بججعلول ك كناه معاف فرما د ينه بين '' توارشا دفر مايا:'' كيامين النائي عَرْبَ عَلَيْ كَاشْكُر كُز اربنده نه بنون '' اورايك روايت مين يون ہے كه'مبارك قدم پھٹ گئے۔'' (2)

(٣).....اسى طرح ميشے ميشے آتا، مکی مدنی مصطفیٰ صلّی الله تعالی عليه و آله وسلّم کی از واج مطهرات،امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن کے بارے میں بھی کثر ت سے روز ہ رکھنا اور قیام کرنا مروی ہے جبیبا کہ ام المؤمنین ،حضرت سپّیدَ مئنا زیہنب رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں گزر چکا ہے کہ' آپ رضی اللہ تعالی عنہانے (رات کی نماز کے لئے) دوستونوں کے درمیان رسى باندھ رکھی تھی۔ جب قیام سے تھک جاتیں تواس کوتھام لیتیں۔''<sup>(3)</sup>اورا گرایسا کرنا گناہ ہوتا تو آپ رضی الله تعالی عنہا ہرگز ایسانه کرتیں اور حضور خاتَمُ الْمُوْ سَلِیُن، رَحْمَةُ لِّلْعَلَمِیْن صَلَّی الله تعالی علیه وآله وسَلَّم نے جواس رسی کو کھولنے کا حکم ارشاد فر ما یاوہ ان پر شفت کی وجہ سے تھا کیونکہ آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم مسلمانوں پر کمال مہربان ،مہربان ہیں اور اسی لئے حضرت سپِّدُ ناعبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالىء نها جن كا تذكره پهلِے گزر چكاہے۔ جب حضور نبي كريم ، رَءُوفٌ رَّحيم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے اُنہیں عبادت کی کثرت سے منع فر مایا تواس وفت وہ بیرنت مجھ یائے کہ ایسا کرنا معصیت

<sup>....</sup>المسند للامام احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبدالله ، الحديث: ٢٢٤ ١، ج٥، ص٢٤.

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتا ب صفات المنافقين ،باب اكثارالاعمال والاجتهاد في العبادة ، الحديث: ٢١٢٦ ٢١٢١، ١٦٦ ٥٠٠٠٠٠٠

شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب صفات المنافقين ،باب اكثارالاعمال والاجتهاد في العبادة ،ج١٦٢، ٢٦٠.

<sup>.....</sup>سنن ابي داؤد ، كتاب التطوع ، باب النعاس في الصلاة ، الحديث: ٢ ١٣١ ، ص ١٣٢٠ .

میں تبدیل ہوسکتا ہے۔ بلکہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں فر مایا: ' پھر میں نے جا ہا کہ کاش! مُیں حضور نبی رحت، شفيع أمت صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى طرف سے دى گئى رخصت قبول كر ليتا ـ ''(1) پس حضور نبى پاك، صاحب كؤ لاك، سیّاحِ اَ فلاک صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے حضرت سیّدُ نا عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنها کوجس چیز کا حکم ارشا وفر مایا انہوں نے اس کا نام'' رخصت'' رکھااور جس پرانہوں نے ممل کیاا سے''عزیمیت'' کا نام دیااورانہوں نے صرف اسی کو '' وین'' قرار نہیں دیا جس کا آی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے انہیں تھم دیا تھا۔

لہذا جوشخص (میاندروی کے متعلق) ماقبل بیان کر دہ تمام آیاتِ مقدسہ اوراحادیثِ مبارکہ میں غور فکر کرے گاوہ جان لے كَاكُهُ مِي النَّكُمُ ورسول عَزَّو حَلَّ وسلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى طرف عدامت محمد بيه على صَاحِبِهَ الصَّلوةُ وَالسَّلام بررحمت ومهر بإنى اورمؤمنین کورخصت و گنجائش دینا ہے اور دین میں ان پر کچھنگی تختی نہیں ۔ کیونکہ ﴿اللّٰهُ عَارِّهَ مَا أَعَ جو بيفر مان ہے کہ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّلِتِ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكُمُ "(ب٧، المائدة ٨٧) ترجمهُ كنزالا يمان: حرام نهُ شهراؤوه تقرى چيزي كهالله ني تبهار ب لئے حلال کیں ۔اس کا مطلب یہ ہے کہ'' حلال وستھری چیزوں میں تہہیں جورخصت دی گئی ہے اس کے انکار سے تم ان کے حرام ہونے کاعقیدہ نہ رکھو۔للہذا جوان کوحرام نہ گھہرا ئیں اورصرف فانی شے سے بے رغبتی کے لحاظ سے ان کو کھانا حچیوڑ دیں توان کے مل میں کسی طرح کا گناہ نہیں۔

اور الله عَزَّوَ هَلَّ كاليفر مانِ عاليشان بهي اسى طرح ہے:

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَكَةُ اللَّهِ الَّتِي ٓ أَخُرَجَ لِعِبَادِ ﴾ ترجمهُ كنزالا يمان: تم فرماؤس نے حرام كى الله كى وه زينت جو (پ ۸، الاعراف: ۳۲) اس نے اپنے بندوں کے لئے زکالی۔

اور یوں ہی ماقبل بیان کردہ حدیث ِ پاک کے آخر میں جوفر مانِ مصطفیٰ ہے کہ''جس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ مجھ سے نہیں۔''(2) اس فر مانِ عبرت نشان کامعنی بھی یہی ہے کہ جوکام میں نے کئے اور میں نے جن کاموں میں رخصت دی اگر کوئی ان کے ناجائز ہونے کا اعتقاد رکھ کراس سے زیادہ عمل کرے تو وہ ہم میں سے نہیں اورآ پ سٹی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم كاليوفر مان، حضرات صحابهُ كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كي اس بات كے مقابله ميں تھا كه 'جم رسول الله صلَّى

.....صحيح مسلم ، كتاب الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر .....الخ ،الحديث: ٢٧٣٠، ص ٨٦٤.

.....صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب الترغيب في النكاح ، الحديث: ٣٣٠ ٥٠ م. ٤٣٨.

اصلاح اعمال 🕒 ∺

الله تعالی علیه وآله وسلم کی معصوم مستی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ خودکوان پر قیاس کرنے گے۔ بیتو وہ ہیں جن کے سبب ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فر ما دیئے گئے ہیں۔'' یہ بات انہوں نے شرعی رخصت کو باطل سمجھتے موئے کہی تھی تواس پرآ ی صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے مذکورہ بات ارشا وفر مائی۔

اور ماقبل گزرنے والی ایک حدیث شریف میں بیجی ارشاد ہوا که ان اُن عَدَّوَ عَلَّ اس بات کو پسند فرما تا ہے کہ اس کی رخصتوں بڑمل کیا جائے جس طرح وہ پسند فرما تاہے کہ اس کی عَنِی نُسمَتُوں بڑمل کیا جائے۔''<sup>(1)</sup> یفرمانِ ذیثان تو ہمارے بیان کردہ مؤقف کے بارے میں واضح وصری ہے۔

## خود برهجتی اورعوام الناس برنرمی:

**مٰد**کورہ گفتگو کا حاصل بیہ ہے کہ سلف صالحین حمہم اللہ المہین شرعی رخصتوں کے درست ہونے کے معتر ف تھے اور چونکہ وہ نفوسِ قدسیہ بلندہمتوں اور پختہ ارا دوں کے مالک تھے لہٰذااپنے لئے عزیمتوں ( تختیوں ) پڑمل کرنا اختیار فرماتے ور عام لوگوں کورخصتوں پر ہی عمل کا فتو کی دیتے اوران کو بجالانے کی ترغیب دیتے تھے۔جبیبا کہ حضور نبی مُمَکّرٌ م ،نُو رِ بحسّم ، شاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم بعض ا**وقات ایسا کیا کرتے تھے ک**ھ (صحابۂ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجعین کو ) رخصتول یمل کرنے کا حکم دیتے اور خود عزیمتوں پیمل فرماتے ۔جیسا کہ،

صوم وصال کامعاملہ ہے کہ جب (بعض) صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین نے بھی حضور نبی پاک صلّی الله تعالیٰ علیہ وآله وسلَّم كى طرح بغيرا فطاريه دريه روز بركهنا شروع كرديئ تو آپ سلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نه ان پرشفقت ومهر باني کرتے ہوئے انہیں صوم وصال ہے منع فر مادیا اور ارشا دفر مایا:''میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں <sup>(2)</sup> ۔ میں تواییخ

....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ،الحديث:٥٥ ٣٠، ج١، ص ٢٨٤.

......مفسرشهپر حکیم الامت بمولا نامفتی احمه یارخان تعیمی بدایونی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۱۳۹۱ هه) اس کی شرح میں فرماتے ہیں: (اس) میں صحابہ (رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین) اورتمام انسانوں سے خطاب ہے یعنی تم میں مجھ جبیبا کوئی نہیں۔ جب صحابہ حضور صلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی مثل نہ ہو سکے (تو)اورکسی کا کیامنہ ہے جوان ہے ہمسری کا دعوے کرے۔''مزیدارشاد فرماتے ہیں:''رب تعالیٰ کے فرمان''قُلُ إِنَّهَ ٱ أَنَا بَشَرٌ صِّمُّكُمُّهُ (ترجمه کنزالایمان بتم فرماؤ ظاہرصورت بشری میں تو میں تم جبیہا ہوں )"میں خالص بشریت میں تشبیہ ہےجس میں الوہیت کا خلط نہ ہولیعنی میں تمہاری طرح خالص بشر ہوں ، نہ خدا ، نہ خدا کا ساتھی ۔ پھر میری بشریت سے نبوت کا خلط ہوا جسے ( ندکورہ آیت کے اگلے حسہ )" پُیوٹی اِ لَیَّ ( ترجمہ کنزالا یمان: مجھے دی آتی ہے )'' نے بیان کیالہذا ہیصدیث،قر آن کی اس آیت کے خلاف نہیں،تمام جہان کے اولیاءا یک صحابی کی مثل نہیں.....

اصلاح اعمال

الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶 الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

رب عَزَّوَ حَلَّ كَ يِاس اس طرح رات كزارتا موں كه وه مجھے كھلاتا اور پلاتا ہے (1) ،، (2)

# خود برسختی اورعوام برآسانی کے متعلق بعض اُ قوال:

سلف صالحین اور باعمل علمائے کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی بیرعادتِ مبارکتھی کے ''وہ نفوسِ قدسیہ (اَعمال میں )

...... موسكة جس نايماني نگاه سان كاچره ايك آن ديكهاد أن كي ذات توبهت اعلى بيد " (مراة المناجيح، ج٣، ص ١٥١)

.....علمانے اس کھلانے بلانے کی بہت تو جیہیں کی ہیں بعض نے کہا کہ''اس سے قوت برداشت مراد ہے۔''بعض نے فرمایا کہ''اس سے روحانی غذا ئیں مراد ہیں۔''بعض نے فر مایا که''اس ہےمعنوی فیضان اور مناجات کی لذتیں مراد ہیں۔''بعض نے فر مایا که''اس سے بھوک پیاس کانہ ہونامراد ہے۔''وغیرہ۔گرحضرتعشق کافتو کی بیہے کہ حدیث اپنے بالکل ظاہری معنے پر ہےاوراس میں حضورانورصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے رب تعالٰی کی تین نعمتوں کا ذکر فرمایا،ایک به کهتم سباییز بیوی بچوں کے پاس رات گزارتے ہواور میں اپنے رب کے پاس: **شعیر** فرشی و براوج عرش منزل امی و کتاب خانه در دل ا می و دیقه دان عالم بیساییوسائبان عالم

دوسرے میر کہ میں رب تعالیٰ کے پاس رہ کرخوذ نہیں کھا تا پیتا بلکہ مجھے رب تعالیٰ کھلا تا پلا تا ہے۔کھلانے والا اس کا دست کرم،کھانے والا میں۔ تیسرے پیرکہ رب تعالیٰ مجھےوہ روزی کھلا تا پلاتا ہے،جس سے نہ روز ہ ٹوٹے ، نہ روزوں کانشلسل جائے یعنی جنت کےمیوےاورسلسبیل تسنیم وغیرہ کے شربت،اس جملہ سے چندمسئلےمعلوم ہوئے:(۱)ایک بیر کہ کو کی شخص کسی درجہ پر پہنچ کرحضورانورصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی مثل نہیں ہوسکتا جبانسان کوناطق (یعنی گفتگو کرنے والا ) کی قیدنے تمام حیوانیات سے ذاتی امتیاز دے دیا تو نبوت اور وی کی صفتوں نے بھی حضور صلّی اللّٰدتعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم کوتمام انسانوں سے ذاتی ممتاز کر دیا۔ (۲) دوسرے بیہ کہا گرحضورانورصلّی اللّٰدتعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ببنیت عبادت کھانا پینا چپوژین تو خواه ہفتوں نہ کھائیں ضعف وکمزوری بالکل طاری نہ ہوگی اورا گربطور عادت کھانا ملاحظہ نہ کریں تو ضعف بھی نمودار ہوگا اورشکم پاک پر چھربھی باندھے جائیں گے کیونکہ حضورا نورصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نوربھی ہیں اور بشربھی عبادت میں نورانیت کا ظہور ہےاور عادت میں بشریت کی جلوہ گری للہٰذا بیحدیث حضرت جابر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) کی اس روایت کےخلاف نہیں کہ حضورا نورصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے دووقت کھانا نہ کھانے بردوپھر پیٹے سے باندھے۔(۳) تیسرے بہ کہ جنتی میوے(یعنی جل) کھانے اور وہاں کا پانی پینے سے روز ذہبیں جاتا جیسے رب تعالی سے کلام کرنے اور حضورصکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوسلام کرنے سے نماز نہیں جاتی بعض اولیا خواب میں کھانی لیتے ہیں کہ کھانے کی خوشبو ہیداری کے بعدان کے منہ میں یائی جاتی ہے مگران کاروزہ قائم رہتا ہے، دیکھو!احتلام ہے ہماراروزہ نہیں جاتا۔ (۴) چوتھے پیکہ بعض بندول کواسی زندگی میں جنتی میوے ملتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیءنہا کا جنتی میوے کھانا قرآن یاک سے ثابت ہے۔(۵) یانچویں یہ کہ حضورانورصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا ہرکام ہمارے لئے سنت نہیں بلکہ وہ کام سنت ہے جو ہمارے لئے لائق عمل ہو۔خصوصیات مصطفوی ہمارے لئے سنت نہیں ۔روز ہ ' وصال، **9 بیویاں نکاح میں جمع فرمانا ہمارے لئے نہسنت ہیں، نہ لائع عمل سنت وحدیث میں یہی فرق ہے۔** (مراۃ المناجیح، ج۳، ص۲٥١)

.....صحيح البخاري ، كتاب الصوم ،باب الوصال ، الحديث: ١٩٦٤ ، ص ١٥٣ ـ

الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، كتاب التاريخ ،باب من صفته و اخباره ،الحديث: ٦٣٧٩، ج٨، ص١٠٩.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺ 🗗

سبب اوراس خوف سے کہ کہیں وہ اُعمال میں کوتا ہی وسستی کا شکار نہ ہوجا کیں۔

حضرت ِسبِّدُ ناعارف بالله ام عبد الكريم بن موازن قشرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥٥هم ) في "اكرِّ سَالَةُ الْقُشَيْرِيَّة" مین نقل فر مایا که حضرت سبِّدُ نارویم بن احمد علیه رحمة الله العمد (متو فی ۳۰۰۳ هه )ارشا دفر ماتے ہیں:'' حکیم (یعنی داناڅخص ) کی حکمت میں سے بیجھی ہے کہ وہ اپنے اسلامی بھائیوں پراحکام میں وسعت ونرمی پیدا کرےاورخود پرتنگی تنختی کرے۔ اس کئے کہ دوسروں پروسعت، ہم کی انتباع ہے اور خود پرختی ، وَ رَع (پر ہیز گاری) (1) کے حکم میں ہے۔ ' <sup>(2)</sup>

تصوف کی بنیاد:

حضرت سبِّدُ ناابوالقاسم ابراجيم بن محمد نصر آباذى عليه رحمة الله الوالى (متوفى ٣٦٩هـ ) في ارشاد فرمايا: "تصوُّف كي اصل (یعنی بنیاد) قرآن وسنت پر پابندی ہے عمل کرنا،نفسانی خواہشات اور بدعتوں سے اجتناب کرنا،مشائخ عظام جہم اللهالسلام کی حرمتوں (بیغن عہدوغیرہ) کی تعظیم واحتر ام کرنا، بندوں کے عذروں (بیغی مجبوریوں) پرنظرر کھنا اورا دووخلا ئف کی پابندی کرنااور رخصتوں اور تا ویلوں کے اِرتکاب سے پر ہیز کرنا ہے۔' (3)

## سلف صالحين رحم الله المبين كي ورع وير ميز گاري:

سلف صالحین رحم الله المبین کے بارے میں منقول ہے کہ ان حضرات کی ورع الیی تھی کہ وہ 70 قتم کے حلال کاموں کومخش اس خوف سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں کسی ایک حرام کام میں نہ پڑ جائیں اور بیان کے حق میں گناہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مض عزیمت کواختیار کرنے کی وجہ سے ایسا کرتے۔ چنانچہ،

حضرتِ سِبِّدُ ناعارف باللَّدامام عبد الكريم بن موازن قشرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٥ مهر) في "اَلرِّ مسالَةُ الْقُشَيْرِيَّة" ے'' باب الورع'' میں نقل فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عندار شاد فرماتے ہیں:''ہم 70 ..... "اَكرِّ سَالَةُ الْقُشَيْرِيَّة" ميں ہے: 'وَ رَع شِهات كور كرنے كانام ہے۔ ايبابى حضرت سِيّدُ ناابرا يم بن ادم عليه رحمة الله الاكرم نے بيان فرماياك "ورّرع، برشبوالى چيز كوترك كرنا بيك" (الرسالة القشيرية ،باب الورع، ص ١٤٦)

....الرسالة القشيرية ،ابو محمد رويم بن احمد ،ص٥٥.

.....المرجع السابق، ابو القاسم ابراهيم بن محمد النصر اباذي ، ص٦٨.

قتم کے حلال کاموں کوترک کردیا کرتے تھے،اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کسی ایک حرام کام میں مبتلانہ ہوجا ئیں۔'' (1) سب سے بڑاعبادت گزار:

حضرت سبِّدُ ناامام قشرى عليه رحمة الله القوى (متوفى ٢٥ هم ع) نے بيه حديث ِ پاک بھي نقل فرمائی كه شهنشاهِ مدينه، قرارِ قلب وسينه، صاحبٍ معطر پسينه صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے حضرت سبِّدُ نا ابو ہريره رضى الله تعالى عنه عدارشا دفر مايا: "ورع اختیار کروسب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے۔'' (2)

#### علامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كي تبصر ع كاخلاصه:

ورع (یعنی شبہات سے بیخے) کے معاملہ میں متقد مین ومتاخرین صالحین رحم اللہ المبین کے واقعات ومعاملات اس قدر زیادہ ہیں کہان کوشارنہیں کیا جاسکتا اوران میں ہے کوئی بھی واقعہ یاعمل گناہ نہیں اور نہ ہی وہمل میں میانہ روی واعتدال سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ دین صرف اعتدال ومیانہ روی میں منحصر نہیں کہاس سے ( اُقوالِ فقہا اور معاملاتِ اولیا

میں) تعارض ولکراؤ بیدا ہو۔ بلکہ اللہ عَزَّوَ هَلَّ ارشاد فرما تاہے:

ترجمهُ كنز الايمان: پر مم نے كتاب كا وارث كيا اپنے چنے ہوئے بندول کوتو ان میں کوئی اپنی جان پرظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ جیال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جواللہ کے علم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا۔ ثُمَّاوَرَ ثُنَا الْكِتْبَ الَّنِيثَ اصْطَفَيْنَامِنُ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِكُ \* وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِالْخَيْرِتِ بِإِذْنِ اللهِ ط (ب٢٢، فاطر: ٣٢)

اس آیت مبارکہ میں اللہ انتخار کے میاندروی کورین کی ایک نوع (یعن میم) فرمایا ہے اور میاندروی اختیار کرنے والول کواپنے چنے ہوئے بندول میں سے''بعض'' قرار دیاہے ( یعنی میانہ روی اختیار کرنے والوں کے علاوہ بھی چنے ہوئے بندے ہیں جیسے بخت عبادات کرنے والے بزرگانِ دین رحم اللہ المبین)۔ نیز کھانے (وغیرہ) میں کمی کے ذریعے ریاضت کے کروہ ہونے کے متعلق فقہائے احناف اور دیگر علمائے کرام رحم الله الله منے جو کلام فرمایا ہے وہ اس ریاضت کے

<sup>....</sup>الرسالة القشيرية ،باب الورع ، ص ١٤٦.

<sup>.....</sup>سنن ابن ماجه ، ابواب الزهد ، باب الورع والتقوى ، الحديث: ٢١٧٤ ، ص ٢٧٣٣ ـ

الرسالة القشيرية ،باب الورع ، ص ١٤٦.

اصلاح اعمال 🕒 ∺

النحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ • أَلُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ

بارے میں ہے جو بندے کو ہلاکت میں مبتلا کردے ۔ جبکہ سلف صالحین رحم اللہ المبین اس بات سے باخبر تھے کہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہےاورجس روحانی غذا کے سبب وہ عادات سے آ گے نکل جاتے ہیں (یعنی کرامات کاظہور ہوتاہے ) وہ روحانی غذااس سے بھی زیادہ پر قدرت رکھتی ہے اور یہی معاملہ ہراس شخص کا ہے جوان جیسا ہو۔ وَ اللَّهُ يَـنُّحلُقُ مَا يَشَآء (لِعنی اور ﴿ لَأَنَهُ عَزَّو جَلَّ جوجاِ ہتاہے بیدافر ما تاہے ) اور بیجھی یا در ہے کہا حناف کا مؤقف ونظریہ ،سلف صالحین رحم اللہ المبين كِنظر يات كِخلاف نهيس وَبِعاللهِ التَّوْفِيُق (يعنى اللَّهُ عَدَّوَ حَلَّ بَى توفَيْق عطا فرمانے والاہے)-

#### تيسراجواب:

تیسرا جواب یہ ہے کہ گذشتہ آیات واحادیث نیز ارشاداتِ فقہارتہم اللہ تعالی سے بظاہرعبادات میں شختی کی جوممانعت وارد ہے۔شرع محمدی میںاس کی دوعلتیں (یعنی لیلیں) ہیں۔

> (۲)....علتِ اِنِّى <sup>(1)</sup> (۱)....علتِ لِمِّي

حضرات علمائے کرام رحم الله اللام کے نزویک بیدونوں دلیلیں اس ممانعت کا سبب ہیں۔ چنانچہ،

......وعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 149 صَفّات پر مشتمل کتاب '' **نصاب المنطق**''صفحہ 138 اور 139 پر ہے: قیاس بر ہانی کی دوشمیں ہیں: (۱) دلیل لمی (۲) دلیل انی ۔ (۱) ....دلیل لمی: جس قیاس میں حدِ اوسط منتج کے جانبے کیلئے علت بننے کے ساتھ حقیقت میں بھی نتیجے کیلئے ملت ہواہے دلیل کمی کہتے ہیں۔ جیسے گھر میں آگ جل رہی ہے۔ جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں اٹھتا ہے۔ پس گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔اس مثال میں آگ (جوحداوسط ہے ) سے ہمیں دھواں کے اٹھنے کاعلم ہوااسی طرح حقیقت میں بھی آگ دھواں کیلئے علت ہے لہٰذا یہ قیاس دلیل کمی ہے۔ (۲)..... دلیل انی: جس قیاس میں حداوسط نتیجے کے جاننے کیلئے تو علت بن رہی ہولیکن حقیقت میں وہ نتیج کیلئے علت نہ ہوا سے دلیل انی کہتے ہیں۔جیسے گھرسے دھواں اٹھ رہاہے جہاں دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ جلتی ہے۔ پس گھر میں آگ جل رہی ہے۔اس مثال میں دھواں( جوحد اوسط ہے ) ہے ہمیں آگ کے جلنے کاعلم ہوالیکن حقیقت میں دھواں آگ کے جلنے کی علت نہیں بلکہ معاملہ برعکس ہے یعنی آ گ کا جانیادھوال کیلئے علت ہے۔ لہذا پی قیاس دلیلِ انی ہے۔

اعلى حضرت، امام المسنت، مجدد دين وملت، يروانيتم رسالت، عاشق ماه نبوت، حضرت علامه ومولا ناشاه اهام احمد رضا خان بريلوى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٣٢٠ ١١هـ) فرماتي بين:

تم سے خدا کاظہوراس سے تمہاراظہور .....لِم سے بد، وہان ہوا تم يدكرور ول درود

فائدہ: دلیل کمی وانی کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے۔علت سے معلول کے مجھنادلیل کمی جبکہ معلول سے علت کو مجھنادلیل انی کہلاتا ہے۔ جیسے آگ سے دھواں کو بچھنادلیل لمی جبکہ دھواں سے آگ کو بچھنادلیل انی ہے۔ (نصاب المنطق، سبق نمبر ٥٠٥ مر٥٠٠)

## 1} .....اليل لِمِّي:

پہلی دلیل بعنی دلیل لمی اس طرح ہے کہ جب مکلّف بندہ کوئی سخت عمل کرر ہاہوتا ہے تو پھراس بات کا خوف ہوتا ہے کہ نہیں وہ شخت عمل اس کے لئے کسی حکم شریعت پڑمل میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔اگرچہ بیخوف بعض کے قت میں ہوتا ہے اور بعض کے حق میں نہیں ۔ وہ یوں کہ فلی عبادات میں ختیوں کی وجہ سے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑجا تا ہے یا ا پنے اوپر واجب کسی غیر کاحق ضائع کر دیتا ہے یا (فرض)عبادت کوترک کر دیتا ہے یا پھر نفلی عبادت پر ہیشگی کوچھوڑ دیتا ہے(معلوم ہوا کنفلی عبادات میں سختی سے نااہل کو یہ باتیں لاحق ہوجاتی ہیں۔لہذااسے سخت عبادت نہ کرنی چاہئے )۔

## (۱)....ا پنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کی وضاحت:

علت كمي كاعتبار سے پہلى بات بديان موئى كه فلى عبادات ميں تختيوں كى وجه سے بندہ اينے ہاتھوں ہلاكت میں مبتلا ہوجا تاہے۔حالانکہ اللہ عَوَّوَ جَلَّ نے اس سے منع فر مایا ہے۔ چنانچہ،

> الله عُرَّو عَلَّ ارشاد فرما تا ہے: وَلا تُلْقُو ابِ أَيْنِ يَكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ عُرَّرِ ٢٠ البقره:١٩٥

ترجمهٔ کنزالا بمان:اوراینے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔

## بغيرمرشد سخت رياضت نهيس هوسكتي:

ندکورہ آیت ِ مبارکہ میں بیان کردہ حکم اس شخص کے لئے ہے جوعبادت وریاضت کی شختیوں کا بوجھ اس لئے برداشت نہیں کریا تا کہ وہ کسی ایسے شیخ ومرشدِ کامل کی اتباع و پیروی نہیں کرتا جواینے مرید کے مزاج اور حال کوجانتا ہو۔اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص خود بخو دالیی حدسے بڑھی ہوئی ریاضت (یعنی کھانے میں کمی) شروع کر دے حتی کہالیں حالت کو پہنچ جائے کہ نہ تو اس ریاضت پڑھیگی اختیار کر سکے اور نہ ہی پہلی حالت پر دوبارہ آسکے ۔ کیونکه گرمی کی شدت اور خشکی کی کثرت کی وجہ سے اس کا معدہ خراب ہوجا تا ہے اور آئنتیں جل جاتی ہیں اور بسااوقات ایسے خص کے دماغ کی رطوبت خشک ہو جاتی ہے اوراس کا خیال (یعنی اشیاء کا تصور کرنے والی قوت کا نظام) مگڑ جاتا ہے اورعقل وشعور کی قوتیں کمزور پڑ جاتیں ہیں۔ یہ ہےا ہے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا جس سے مذکورہ آیت مبار کہ میں منع فر مایا گیا ہے اور بیہ ہے خودریاضت کرنے کا انجام جبکہ مرشد کامل اپنے مرید کوان نقصان دہ اشیاء سے بچا تا ہے کیونکہ وہ شرعی طبعی علاج کی معرفت رکھتا ہے۔ پس وہ دین اور بدن دونوں کا طبیب ہوتا ہےاوروہ نائب رسول ہوتا ہےاور سیاریں

ایسے افراد سے کوئی بھی زمانہ خالی نہیں ہوتا (یعنی ہر دور میں کامل مرشد مل سکتا ہے)۔''

#### مرشدِ كامل كي صحبت كا فائده:

پھر جب کوئی مرید خود کو کسی مرشد کامل کے سپر دکر دیتا ہے اوراس کی صحبت بابرکت میں رہ کر ظاہر و باطن کے آداب سیمتا ہے تو مرشر کامل اسے اس کفنس کی حاجت سے آگاہ کرتا اوراسے درجہ بدرجہ شرعی ریاضت کی راہ پر چلاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خود مضبوط و مستحکم ہوجاتا ہے اور گمان و عقل کی تیزی سے آنے والے و سوسوں سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تو اس وقت یہ ختیاں اسے ہلاکت کی طرف نہیں لے کرجاتیں۔ یونکہ اب وہ اس بخت ریاضت میں خود داخل نہیں ہوا بلکہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراس کو اختیار کیا ہے ۔ لہذا اس کا یہ مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراس کو اختیار کیا ہے ۔ لہذا اس کا یہ مرشد و لیکن وجہ ہاتھ میں ہاتھ دے کہ ان فوس قد سیہ نے بھی اس راہ کا سفر ، کامل مرشد و ل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر طے کیا ہے اور میں وجہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی منقول نہیں کہ'' انہوں نے سخت عبادت کر طے کیا ہے اور میں ہاتھ دے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی منقول نہیں کہ'' انہوں نے سخت عبادت کے ہاتھو میں ہاتھ د دے کراس راہ پر چلنا ہمیشہ سے ساکیوں کا طریقہ رہا ہے اور حضرات فقہائے کرام رحم اللہ البام نے جوشت ریاضت سے منع فر مایا ہے ۔ اس سے ان کامقصود عمومی طریقہ پر اس سے بازرکھنا ہے ۔ جسیا کہ تمام معاملات میں ان کی بہی عادت ہے تا کہ تمام مکلفین کو فائدہ پہنچایا جائے۔

## (٢) ....واجب حق كضائع مون كامطلب:

دلیل لِمِّی کے اعتبار سے دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ نفلی عبادات میں ختیوں کی وجہ سے بندہ اپنے اوپر واجب کسی غیر کاحق ضائع کر دیتا ہے اور اس غیر میں سب سے پہلے اس کانفس ہے یعنی اپنی جان کاحق ہے کیونکہ اپنے نفس کو باقی رکھنا اور اس کے حواس کی بقابندے پر لازم ہے۔ پھر بیوی بچوں اور دیگر گھر والوں (یعنی والدین وغیرہ) کے حقوق اس پر واجب ہیں۔ اس طرح کہ ان کی دیکھ بھال، تربیت، خدمت اور حفاظت میں مشغول رہے اور ان کے مصالح کا پورا خیال رکھے۔ مسئلہ: اگر اس شخص کے بیتمام حقوق کوئی اور شخص یورے کر دیتا ہویا وہ شخص ان حقوق سے مستغنی ہو یعنی خیال رکھے۔ مسئلہ: اگر اس شخص کے بیتمام حقوق کوئی اور شخص بورے کر دیتا ہویا وہ شخص ان حقوق سے مستغنی ہو یعنی

اصلاحِ اعمال 🕶 😅 🗖

بیوی بچے اور دیگر گھر والے نہ ہوں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کراس کی صحبت میں رہتے ہوئے سخت عبادات بجالائے جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اورا گرییصورت نہ ہو( یعنی بیوی بچوں اور والدین وغیرہ موجود ہوں یاان کے حقوق پورا کرنے والا کوئی اور نہ ہو) تو اس کے لئے سخت عبادات (اورمجاہدات وغیرہ) میں لگ جانا منع ہے۔اگر کرے گاتو کنہگار ہوگا (اسے جاہئے کہان کے حقوق پورے کرے)۔

#### (۳)....عبادت ترک کرنے سے مراد:

دلیل کمپی کے لحاظ سے تیسری بات یہ بیان ہوئی کنفلی عبادات میں ختیوں کی وجہ سے بندہ (فرض) عبادت کوتر ک کردیتا ہے۔ کیونکہ وہ نفلی عبادت سے لاحق ہونے والی کمزوری کی وجہ سے فرض عبادت کی ادائیگی سے عاجز آ جا تا ہے اورا پنی اس نیت کی خرابی کے سبب فرض عبادت چھوڑ دیتا ہے جس کے ساتھ اس عبادت میں مصروف ہے اور ہروہ شے جس سے فرض چھوٹے وہ حرام ہے(لہٰذاالیی نفلی عبادت جائز نہیں جس سے فرض چھوٹ جائے )۔

#### (۴) ....عبادت برہیشکی کوچھوڑنے کی وضاحت:

دلیل **لے می** کے لحاظ سے چوتھی چیز یہ بیان ہوئی کہ نفلی عبادات میں سخق کی وجہ سے بندہان پڑ ہیشگی کوچھوڑ دیتا ہے۔ یعنی شروع شروع میں تو نفلی عبادت پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے کیکن مستقبل میں کمزوری کا شکار ہوکراور نبیت میں فساد آنے کی وجہ سے اس عبادت پر استقامت پانے سے محروم ہوجا تاہے (لہذاایش خض کوفلی عبادات میں ختی نہیں کرنی جاہے)۔

## تفلى عبادت براستقامت يانے كاطريقه:

بیان ہوا کہا بینے طور پرکسی نفلی عبادت میں سختی اختیار کر کے اس پر استقامت یا نامشکل کام ہے۔ بلکہ وہی سختی اس عمل پراستقامت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔البتہ!اگرابتداہی ہےکسی مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر (ان کے عطا کردہ طریقہ کے مطابق) نقلی عبادت میں شختی اختیار کی جائے تو کسی قشم کی کمزوری اور فسادنیت کے سبب استقامت سے محرومی نہیں ہوگی کیونکہ مرشد کامل کی صحبت میں بدن اور دین دونوں کی سلامتی ہے اورایسے بندے ( یعنی مرید) پرالکان عَزَوَ هَلَ بیاحسان ومهربانی فرما تاہے کہ اسے اپنی معرفت اور قرب خاص سے نواز تاہے اور خلفتِ آومیت اورطبیعت انسانیت میں اس کی مثل لوگوں سے متاز فرمادیتا ہے۔

#### 2} } .....رليل إنِّي:

دوسری دلیل یعنی دلیل اِنّی اجمالی طور پر یوں ہے کہ حضور نی گریم صنّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلّم کو اُلْ اُلَّیٰ اَعْدَ وَاللہ عَلَیْ الله تعالیٰ علیہ وآلہ وَ اللہ عالیٰ علیہ وآلہ وَ اللہ علیٰ الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم عیں الله علی واللہ علیہ وآلہ وسلّم علی واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ واللہ

# دليلِ إنِّي كَي تفصيل ووضاحت:

دلیل اِنّے پتفصیلی طور پراس طرح ہے کہ اللّٰ وَعَلَیْ عَدَّوَ حَلَّ نے ہمارے پیارے آقا، دوعالم کے داتا، مدینے والے مصطفیٰ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کرمبعوث فرمایا ہے۔ چنانچیہ،

[1] الله عَزَّوَ حَلَّ ارشاد فرما تاہے:

وَمَا أَنْ سَلَنْكَ إِلَّا سَحْتَةً لِلْعَلَمِيْنَ ﴿ تَهِمَ كَنْ الايمان: اور ہم نے تہيں نہ بھيجا مگر رحت سارے (پ١٠١٧نياء:١٠٧) جہان کے لئے۔

{ **r**}

ترجمهٔ کنز الایمان : بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے دہ رسول جن ریتمہارامشقت میں پڑنا گرال ہے تمہاری ڵڨٙۯؙۘۘۘۼؖڷٷڴؠ۫؆ڛؙٷڷڡؚؖڹٛٲؽ۬ڡؙ۠ڛڴؠٝۼڔ۬ؽڒ۠ۼۘڶؽؗٶ ڝٵۼڹؚؾؙؙؙؙ۠ٞۿڔؘؘۘۘۮڔؽڞۼۘڵؽڴؠ۫ڽؚٳڶؠؙٷؙڡؚڹؽڹ بھلائی کے نہایت جاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہر بان مہر بان۔

مَعُوفُ سَ حِدِيثُمُ (اللهِ ١١٠) التوبة: ١٢٨)

## مهربان آقاصلَى الله تعالى عليه وسلَّم كي مهربانيان:

بیان کردہ آیات ِمبار کہ سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم ، رَءُوٺٌ رَّحیم صلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم ، عالمین کے لئے رحمت اورمسلمانوں پرمہر بان وشفیق ہیں اور آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کی لوگوں پر رحمت میں سے ان پرمہر بانی وشفقت فر مانا بھی ہے نیز آ پ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے انہیں جس بات کا بھی تھم دیایا جس بات سے منع کیااس میں ان پر تخفیف وآسانی فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات آپ منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے ربء رَوَ حَلَّ سے امت کے لئے (فرض نماز میں) تخفیف (یعنی کمی) کا سوال کیا اور بار بارا سینے ربء قرَّهُ عَلَی بارگاہِ عالی میں حاضر ہوئے یہاں تک پیاس نمازیں کم ہوکریانج رہ گئیں۔نیز جب صحابۂ کرام علیم الرضوان ایسے احکام کے بارے میں پوچھتے جوان پر مقرر نہیں ہوئے تصنو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم جلال مين آجاتے ۔اس لئے كه يس الله ان عَلَى الله علق كوئى ايسا حكم نازل ندفر ما دے جوان کے لئے سخت ومشکل ہواور ہمارے بیارے آقا ، کمی مدنی مصطفی صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم ارشا دفر مایا کرتے:

" تم (کسی شے کے متعلق سوال کے معاملہ میں )اس وقت تک مجھے چھوڑ رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑ رکھوں (1) ،،(2)

حتى كماس معامله ميس الله وَعَلَّ فَ وَعَلَّ فِي بِيآيتِ مباركة بهي نازل فرمائي:

لَيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوالَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ تَرجمهُ كنزالا يمان: العاين والوالي باتس نه يوجهوجوتم ير

اِنْ تُنْبُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ مِ (پ٧٠المائدة: ١٠١) ظاهرى جائين وتهمين بري لكين -

یوں ہی فرمانِ مصطفیٰ ہے کہ' اگر میری امت پرشاق (لینی شخت) نہ ہوتا تو میں انہیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا (یعنی لازم کردیتا)۔''<sup>(3)</sup>اس طرح کی اور بھی بہت ہی احادیثِ مبارکہ ہیں جن میں امت پر شفقت و مہر بانی کا بیان ہے۔الغرض حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا دین میں شختیوں سے منع فر مانا امت پر کمال مہر بانی اور شفقت کی بنایر ہے تا کہ امت کو دین کی کسی بات برعمل میں تنگی و دشواری نہ ہو۔

..... یعنی جب تک میں تمہیں کسی شے کے کرنے یااس سے رکنے کا تھم نہدول تم اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ (فیض القدیر، ج۳،ص ۷۰۲) .....جامع الترمذي، ابواب العلم، باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله عليه الحديث: ٢٦٧٩، ص١٩٢٢.

....جامع الترمذي ، ابواب الطهارة ، باب ماجاء في السواك ، الحديث: ٢٣ ، ص ١٦٣٢ .

#### الْلَّالَهُ عَزَّوَ حِلَّ كَي طرف سے تاسر وتقویت:

رَحْمَةٌ لِّلْكُعْلَمِيْنَ ہُونے کے ساتھ ساتھ آپ سِنَّ الله تعالى عليه وآله وسنَّم کورب تبارک و تعالی کی طرف سے تائيد و تقویت بھی حاصل ہے يوں کہ آپ سِنَّ الله تعالى عليه وآله وسنّی سے محفوظ ہیں۔ اس تائيد و تقویت کے باعث آپ سِنَّى الله تعالى عليه وآله وسنّی سے محفوظ ہیں۔ اس تائيد و تقویت کے باعث آپ سِنَّى الله تعالى علیه وآله وسنّی سے محفوظ ہیں۔ اس تائيد و تقویت کے باعث آپ سِنَّى الله تعالى علیه وآله وسنّی میں محتی ہوں موسل (یعنی بغیر افطار لگا تار وسنّی الله تعالى علیه وآله وسنّی الله تعالى علیه وآله وسنّم نے واضح فرما دیا کہ آپ سِنَّى الله تعالى علیه وآله وسنّم موم وصال رکھنے ہیں روزے ) کے معاملہ میں آپ سِنَّى الله تعالى علیه وآله وسنّم نے صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیہ وآلہ وسنّم میں سے منع فرما و ما تا ہوں کہ واللہ سے منع فرما و ما تا ہوں کہ و اس کے بیاں اس طرح رات گرارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلا تا اور بیا تا ہے۔'' (1)

نیز شهنشاهِ خوش خِصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رخج ومُلا ل حنَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی الیی بے شارخصوصیات جو علیحدہ تصنیف کی متقاضی ہیں وہ آپ صنَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی اس جسمانی وروحانی قوت پر دلالت کرتی ہیں جو کسی اور میں نہیں یائی جاتیں۔ میں نہیں یائی جاتیں۔

#### سب سے زیادہ خوف وخشیت:

پھر ہے کہ آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اللہ اُلی اُن عَدَّوَ حَلَّ کی خشیت اور اس کا خوف رکھنے والے ہیں نیز سب سے زیادہ ذات الہی کاعلم ومعرفت رکھتے ہیں۔ جبیسا کہ احادیث مبارکہ میں مروی ہے اور اس کا بیان گزر چکا ہے تو پھر حضور نبی گریم ، رَءُوف رَجی ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پرایمان لانے والامسلمان بیت ہو گرجی نہیں کرسکتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واحد میں کہ مال کوچھپا کر منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کے حق میں کسی کمال کوچھپا کر مجل کیا اور نہ ہی کوئی مومن بی خیال کرسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے نفع بخش باتوں کی نصیحت میں کر وری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی بی تصور کر ہوسکتا ہے کہ اور کو موان کیا دی بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی بی تھو گور ہوسکتا ہے کہ اور کو موان کو بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی بی تھو گور ہوسکتا ہے کہ اور کو کیا دی یا زیادہ نفع والی باتوں کو بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی بی تھو گور ہوسکتا ہے کہ اور کیا دی یا زیادہ نفع والی باتوں کو بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی بی تھو گور ہوسکتا ہے کہ اور کیا دی یا زیادہ نفع والی باتوں کو بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور سستی سے کام لیا اور نہ ہی بی تھو گور ہوسکتا ہے کہ اور کیا دی یا زیادہ نفع والی باتوں کو بیان کرنے میں کمزوری و بے ہمتی اور کو بیان کور کیا دی کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کیا کور کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کور کی کور کیا کیا کر کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کور کیا کور کی کور کیا کی کور کیا کور کیا کی کور کی کور کیا کیا کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کیا کی کور کیا کیا کور کیا کور کی کور کیا کی کور کیا کیا کیا کیا کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کیا کور کیا کی کور کیا کیا کی کور کی کور کی کور کیا کی کور کیا کیا کور کیا کی کور کی کور کیا کیا کیا کی کور کیا کیا کیا کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کی کور کی کی کور کی کور کیا کی کور کی کور کیا کور کیا کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کور کی کور کیا کور

.....المسند للامام احمد بن حنبل،مسند انس بن مالك بن النضر،الحديث: ١٣٢٨١، ج٤، ص ٤٣٥.

کہ دین کےمعاملہ میں علم وثمل کے لحاظ سےامت کے حق میں زیادہ نفع بخش باتوں کاانہیں علم نہ تھا۔ کیونکہ جس راستہ پر حضور نبی اکرم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم میں اگر عبادت وقرب اللی کے لئے کوئی راستہ اللّی اُن عَالَی عَالی سے افضل اورزیادہ فائدہ والا ہوتا تو آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم ضروراس کو اختیار فرماتے یا اس کوامت کے لئے بیان فر ماتے اور اللَّهُ عَوَّوَ هَلَّ كے بندوں كواس راستە ير چلنے كى ترغيب ارشا دفر ماتے اس كئے كه اللَّهُ اَعَوَّوَ هَلَّ نے آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كو بندول كي طرف اسى لئے بھيجاتا كه آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ان كوسيرهي راه كي طرف رمنمائي فر ما تيس اوراسي كَيَ الْأَنْ عَزَّوَ هَلَّ فِي إِيرِي حِيبِيبِ مِنَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسَلَّم سے ارشا دفر مايا:

ترجمهٔ كنز الايمان :اب رسول يهنجادو جو يجھ اتراتههيں تہمارے رب کی طرف سے اور ایسانہ ہوتو تم نے اس کا کوئی پيام نه پهنچايا۔

اصلاحِ اعمال 🕝 😅

يَاكِيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ سَّ بِبِكَ الْوَانُ لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ مِسَالَتَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (پ ۲، المائدة: ۲۷)

## سب سے افضل واکمل طریقہ:

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ یقیناً قطعاً وہ طریقہ جس پر حضور نبی کیا ک صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ہیں لیعنی آپ صلّی اللہ تعالى عليه وآله وسلَّم كے اقوال ، افعال اورا حوال بيرد مكر تمام طريقوں سے افضل ، زيادہ نفع بخش اور معرفت الهي اور رضائے الٰہی حاصل کرنے کے لئے سب سے زیادہ قریب ہیں۔

دیگرطریقوں سے مرادتمام لوگوں کے قیامت تک طریقے ہیں لیعنی آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے مبارک زمانے سے لے کر یوم حشرتک ہرز مانے کے لوگوں کے طریقوں سے حضور نبی اکرم، نور مجسم، شاہِ بنی آ دم صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کامبارک طریقه افضل واکمل اورسب سے زیادہ نفع بخش ہے۔

#### حضورصلًى الله عليه وسلَّم كا مبارك طريقة:

سيّـدُالُمُبَلِّغِيُن، رَحْمَةٌ لِلْعَلَمِيْن صَلَى الله تعالى عليه وآله وسَمَّ كاطريقه وسى سے جو بيان ہو چكاكرآپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے امت کواعمال میں میاندروی اختیار کرنے اور احوال میں افراط و تفریط سے نی کراعتدال کا حکم ارشا دفر مایا ہے جبیبا کہ بطورِعادتِ مبارکہ آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی سیرتِ پاک ہے تاکه اُمت آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی اقتدا

الُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

و پیروی (آسانی کے ساتھ) کر سکے اور آپ سکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم سے اپنے دین کے متعلق ارشادات نقل کر سکے۔ چنانچے، (١).....تاجدارِ رِسالت، شهنشاه نَوَّ ت، مُحُرِنِ جودوسخاوت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے اپنی سعادت منداونٹنی پر طواف کرتے وقت ارشاد فر مایا:''مجھ سے اپنے احکام حج سیھلو۔'' (1)

(٢)....شهنشاهِ مدينه،قرارِقلب وسينه،صاحبِ معطر پسينه سكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ با قرينه ہے:''نمازايسے يرْهوجيس مجھے نمازيرْ هتاد يکھتے ہو۔'' (2)

## حضورصلى الله عليه وسلم كى سيرت عامه اورخاصه:

يہاں جس قدر بيان ہوا بير حضور نبي رحمت صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى سيرتِ عامه ہے جس پراہل نقل اور اہل روايت علمائے ظاہر مطلع ہوئے ۔رہی آپ منی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کی سیرتِ خاصہ اور شریعت کی باطنی باتیں ان پرز ماخهُ نبوی میں اور بعد میں منافقین قائم نہ تھے اور نہ ہی وہ ان کو پہچان سکے ۔اس لئے کہ وہ ظاہر میں مؤمنین کے شریک نہ ہو جائیں بدوہ امور تھے جن کوآپ سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اپنے خاص وممتاز صحابهٔ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے لئے پوشیدہ رکھااورانہوں آ گےاپنے خاص اصحاب کے لئے پوشیدہ رکھا کیونکہ بیاہم اُمور، سچے اُحوال اوران اَعمال سے حاصل ہوتے ہیں جواخلاص، تقویٰ، خشوع اور حضورِ قبلی پر مبنی ہوں۔ جبیبا کہ ﴿ فَالَّهُ عَزَّوَ هَلَّ ارشا دفر ما تا ہے: والتقواالله طويع لم الله الله والمره ( ٢٨٢) ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله عدد واورالله تهمين سكها تا ب-

اوربیوہ پوشیدہ علوم اور مخفی معارف الہیدلدنیہ ہیں جن کی طرف نبیوں کے سلطان ،سرور ذیثان مجبوب رحمٰن صلّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے اپنے اس فر مانِ ذیثان میں اشارہ فر مایا ہے که ' بعض علوم پوشیدہ ہیں جنہیں صرف معرفتِ الہی ر کھنے والے علماہی جانتے۔ جب وہ اس علم کو بیان کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ ا نکار کرتے ہیں جو انگاناءَ اَوَ حَلَّ کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں۔''

<sup>.....</sup>صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا.....الخ ،الحديث:٣١٣٧، ٣٩٠٥ـ

السنن الكبري للبيهقي ، كتاب الحج ،باب الايضاع في وادي محسر ، الحديث: ٢٥ ٩ ، ج٥،ص ٢٠٤.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري ،كتاب الاذان ،باب الاذان للمسافرين اذا كانو جماعة.....الخ ، الحديث: ٦٣١، ص ٥١.

<sup>.....</sup>فردو س الاخبار للديلمي ، باب الالف ، الحديث: ٧٩٩، ج١، ص ٢٦٠.

اوردھوکے کے شکارلوگوں سے مرادوہ ہیں جن کا شریعت محمد سے کے ظاہری علم والے علما انکارکرتے ہیں اور ظاہری علم وہ ہے جس کوز مانئہ نبوی اور بعد کے مومن ومنافق سب پہچانتے ہیں تو یوں اس پڑل میں بظاہر دونوں فریق برابرہو جاتے ہیں اور (سیدی عبد الغنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم نے ایک رسالہ بنام 'اکتَّ نبینہ ہُ مِنَ النَّوُم فِی حُکْمِ مَو اَجِیْدِ الْقَوْم " لکھا ہے جس میں بیٹا ہت کیا ہے کہ 'علم ظاہر' کی طرح ' دعلم باطن' اور 'علم کراریس واوراق' کی طرح ' دعلم اذواق' بھی کتاب وسنت سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ،

## مدنی آ قاصلی الله علیه وسلم کے مبارک علوم:

شارح بخارى امام احمد بن محمة قسطلا في عليه رحمة الله الوالي (متوفى ٩٢٣هـ) ' اَلْمَوَ اهبُ اللَّدُنيَّة "مين نيز ويكرمحد ثين رحم الله المبين حديث معراج بيان كرتے بيل كه الله الله عَدَّوَ حَلَّ كَفُحبوب، دانائ عُنيوب، مُعَزَّ وْعَنِ الْعُيوب إلى الله تعالى عليه وآلدوسكُم ارشا وفر مات بين: "مير بربء زَّوَ حَلَّ في مجھ سے سوال كيا تو ميں جواب ندد سے سكا تو اللَّيْ عَدَّو حَلَّ في اپنا دست قدرت میرے کا ندھوں کے درمیان رکھا (اس دست قدرت کی کیفیت وحد بندی نہیں کی جاستی) تو میں نے اس کی ٹھنڈک اینے سینے میں یائی۔پس (میل) عَزَّوَ هَلَّ نے مجھے اولین اور آخرین کاعلم عطافر مایا اور مجھے مختلف علوم عطافر مائے۔ جن میں سے ایک علم کو چھپانے کا مجھے تھم دیا۔ کیونکہ میرے سوا کوئی اوراس علم کواٹھانے پر قدرت نہیں رکھتاا ورایک علم میں مجھے اختیار دیا ہے (یعنی چاہے طاہر کروں چاہے چھیاؤں) اور اللہ عَدَّرَ عَلَّ نے مجھے قرآنِ یاک سکھایا۔حضرت جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَامِ مَجْھے یا دولا یا کرتے۔ نیز ایک علم ایساعطا فرمایا جسے امت کے عام وخاص تک پہنچانے کا مجھے حکم دیا۔'' (1) توغور كيجيِّ إحضور نبي كريم، رَءُوفٌ رَّحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في وصحيح علم، كوصرف اس علم كساته خاص نهيس فرمایا جسے اللّٰ اُن عَرَو علّ نے ہرعام وخاص تک پہنچانے کا حکم دیا اوروہ 'علم احکام''ہے جس میں میاندروی اختیار کرنے کا حکم ہے اور اعتدال ومیانہ روی اس علم میں ہے جسے علمائے ظاہر جانتے ہیں جبیبا کہ باطنی علوم سے قاصر اہل ظاہر نے عمل کیا۔ حالانکہ آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم نے بہال خبر دی ہے کہ بہاں دوعلوم اور بھی ہیں اور وہ بھی صحیح وحق ہیں بلکہ کئی مختلف علوم ہیں جبیبا کہ حدیثِ یاک میں ارشاد ہوا۔

.....جامع الترمذي ، ابواب تفسر القرآن ، باب ومن سورة ص ،الحديث ٣٢٣٣، ص ١٩٨٢ ـ

المواهب اللدنية للقسطلاني،المقصد الخامس الاسراء والمعراج ، ج٢، ص ٣٨١.

## و علم نبوت "چھیانے کا حکم:

اوروہ علم جے آپ میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کو چھپانے کا حکم دیا گیا وہ 'علم نبوت' ہے،اس کو صرف' نبی' ہی جانتا ہے۔ اسی لئے تواس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے بیار شاد فر مایا: ''کیونکہ میر ہے سوا کوئی اور اس علم کواٹھانے پر قدرت نہیں رکھتا۔' اس فر مان سے آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے اسے چھپانے کے حکم کی وجہ بیان فر مادی اس لئے کہ اسے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس حیثیت سے کہ کوئی اس علم کواٹھانے بیعن جانے وسیحتے پر قادر نہیں کیونکہ اسے جانے پر صرف' نبی '' کوقد رت ہوتی ہے اور آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے بعد کوئی نبی نہیں ( یعن حضرت سیّدُ نامیم مصطفیٰ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم آخری نبی ہیں ) لہذا جب بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھپانے کا حکم دیا۔

#### ' 'علم ولايت' ميں اختيار:

اوروہ علم جس میں آپ سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم کواختیار دیا گیاوہ ' علم ولایت' ہے اور بیشریعت کا باطن ،اس کے اسرار اور اس کی حقیقت ہے اور بیٹم ، تقوی اور بارگاوالہی میں اپنے معاملہ کی درستی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیّدُ ناخصر عَلی مَیْدِ الصَّلو اُوَ السَّلَام کے متعلق درج ذیل فرمانِ باری تعالی سے اس مبارک علم کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ،

الله عَزَّوَ هَلَّ ارشا وفرما تا ہے:

وَعَلَيْكُ فِي صِنْ لَكُونَا عِلْمًا ١٥ (ب٥١ الكهف: ٦٥) ترجمهُ كنزالا يمان: اوراسة اپناعلم لدني عطاكيا-

اورایک جگه بیارشادفر مایا:

وَاتَّقُوااللَّهُ وَيُعَرِّبُكُمُ اللَّهُ ﴿ ٣٠ البقره: ٢٨٢) ترجمهُ كنزالا يمان: اورالله عدد رواورالله مهيس سكها تا جـ

اورسپِّدِ عالم، نورِ مِجسم سلَّى الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا فرمانِ ذیثان ہے: ' ﴿ الْأَنْ اللهُ عَلَى الله تعالی کا ارا دہ فرما تا ہے۔'' (1) ہے اسے دین کی سمجھ عطافر ما تا اور دین کا شعور الہام فرما تا ہے۔'' (1)

.....جامع الترمذي ، ابواب العلم ، باب اذا راد الله بعبد.....الخ ،الحديث: ٢٦٤٥، ص ١٩١٨ -

الجامع الصغير، الحديث:٤٠١٩، ص٥٤٦.

اور بید دعلم ولایت' معرفت الہی رکھنے والے علما کوحضور رحمت عالمیان صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے باطن سے عطا ہوتا ہے اور بیران الہامی سندوں اور کامل کشفی ذرائع سے ملتا ہے جو کمی مدنی آ قا، دوعالم کے دا تاصلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے قلبِ اطہراور باطنی حال تک پہنچتے ہیں جیسے وہ ملم جسے بندوں تک پہنچانے کا انڈ اُنٹی عَدِّوَ جَدِّ نے حکم دیاوہ علم بھی شاہِ موجودات، معلم کا ئنات صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی بارگاہ سے ملتاہے اور بیراویوں کی سندوں اور باعثا دمشائخ کے واسطول سے حاصل ہوتا ہے جو پیارے آقاصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے مبارک منہ اور ظاہری عمل تک پہنچتے ہیں۔

## ظاہری وباطنی علم کے جامع:

معرفت ِالٰہی رکھنے والےعلما جن کوظاہری و باطنی ہر دوشتم کاعلم بارگا ورسالت سےعطا ہوتا ہےان میں ایک ہستی حضرت سبِّدُ ناابو ہر ریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ چینانچہ،

(حضرت سبِّدُ ناسعيد مقبري عليه رحمة الله القوى سے مروى ہے كه ) حضرت سبِّدُ نا ابو ہر ريرہ رضى الله تعالى عنه نے ارشا دفر مايا: ''میں نے نبیوں کے سلطان ،سرورِ ذیثان مجبوب رحمٰن صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم سے (علم کے ) دو تھیلے سیکھے۔ایک کوتو میں نے عام کردیااورا گردوسرے کوعام کروں تومیراییزخرہ (یعن حلق) کاٹ دیاجائے۔'' <sup>(1)</sup>

حضرت سیّدُ نا ابو ہر بر ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرادیہ ہے کہ 'لوگ مجھ پر کفر کا حکم لگا کرفتل کر دیں گے۔اس وجہ سے کہ میں معانی کے جن' حقائق''اور شریعت ِمطہرہ کے جن' اسرار'' کی طرف اپنے کلام میں اشارہ کروں گالوگ اسے سمجھ نہ پائیں گے۔''پس علم کاوہ تھیلا جسے حضرت سیّدُ نا ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام کیا وہ' دعلم ظاہر'' ہے یعنی شریعت محديه كاحكام بين جس كى معرفت حضرات فقهائ كرام حمهم الله السلامر كھتے بين اور علم كاوہ تھيلا جسے آپ رضى الله تعالى عنه نے عام نہیں فر مایاوہ' علم باطن' ہے یعنی شریعت محمدیہ کے حقائق کاعلم ہے جس کی معرفت مقربین بارگاہ الٰہی اولیائے کرام وصدیقین عظام ہی رکھتے ہیں۔

#### حاصل گفتگو:

اس گفتگو کا حاصل بیہ ہے کہ 'علمِ تقویٰ''جوریاضت ومجاہدہ اختیار کر کے نیز ربءَ۔ ڈِوَ عَلَّ کے دیکھنے اورقلبی طور پر

....صحيح البخاري ، كتاب العلم ،باب حفظ العلم ،الحديث: ٢٠ مس١٢ .

اصلاحِ اعمال 🕶 😅 🗖

اس کی بارگاہ میں حاضری کے تصور سے خواہشات ِنفس سے رک کر حاصل ہوتا ہے یہ بھی ''صحیح علم'' ہے اور بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے اوراس علم کے اہل لیعنی اسے جاننے والے علمائے عظام رحمہم اللہ البلام کے پیس قر آن وسنت مصطفیٰ جانِ رحمت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي مبارك اعمال ، آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كفرامين كاشارات اورصحابه كرام، تابعین وسلف صالحین رضوان الله تعالی علیم اجمعین کے احوال سے اس علم پر دلائل موجود ہیں ۔جبیبا کہ 'علم ظاہر'' جومشا کُخ عظام (لعنی محدثین ) کے سامنے حدیث پڑھ کر،ان سے اس کی روایت کر کے اور کتب سے یا دکر کے حاصل ہوتا ہے ہیہ بھی' بھیچھ علم' سے اوراس علم کے علما کے پاس قرآن وحدیث سٹمع بزم ہدایت صلّی اللہ تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے مبارک فرامین ومقدس اعمال اورحضرات صحابهُ كرام ، تا بعين وسلف صالحين رضوان الله تعالى عليهم اجعين كے أقوال وأفعال سے اس علم پر دلائل موجود ہیں۔

## علمائے ظاہر وباطن سے زمین بھی خالی نہ ہوگی:

المنافية عَارِّوَ هَا كَلِي مَنْ الن دونون ( ظاهري و باطني )علمول كے جانبے والے علمائے كرام رحم الله السلام سے زمين بھي خالى نېيى رسى اورنى بى إنْ شَاءَ الله عَزَّو جَلَّ بَهِي خالى موگى كەرپىلائے عظام رسم الدالىل ، حضور خاتم المُمُوسَلِيُن، رَ حُمةٌ لِّلُعلَمِيْن صَلَى الله تعالى عليه وآله وسلَم ك نائب اور مكلّف بندول يرجحت مون كي حيثيت سان علوم كوقائم ركت ہیں۔البتہان دونوںعلموں کےعلمامیں سے بعض وہ ہوتے ہیں جورضائے الٰمی اور بندوں کی خیرخواہی کے لئے اپنے علم کوقائم رکھتے ہیں اوربعض ان میں سے فاسد ومفسد، گمراہ وگمراہ گراور نیکوں کالبادہ اوڑ ھے ہوتے ہیں جبکہ وہ ان میں سے نہیں ہوتے ۔وہ تومحض جھوٹالبادہ اوڑھنے والے ہوتے ہیں ۔پس جس طرح بعض صوفی فاسق ، بے دین اور جاہل ہوتے ہیںاسی طرح بعض فقہا فاسق ، فاجراور خبیث ہوتے ہیں ۔مگران بعض کے فساد وخرا بی کی وجہ سے اس فتسم کے تمام افراد فاسد وخراب نہیں ہوتے بلکہ وہ طریقہ خراب ہوتا ہے جس کوقائم رکھنے کا وہ فاسد و گمراہ لوگ گمان کئے ہوتے ہیں۔

جب ہم نے بیساری باتیں جان لیں تو اب یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے لئے بیرجائز نہیں کہ ان دونوں فریقوں یعنی ظاہری علم اور باطنی علم کے جاننے والوں میں سے بُر ےافراد کے تعلق تجسس میں پڑیں یاکسی مُسعَیّ ن شخص اصلاح اعمال

(یعن PARTICULAR) کے بارے میں بدگمانی کریں لیکن ہم سی معین شخص کی برائی کئے بغیرعلی العموم ظاہر کے معامله مين مختاط وجوشيار مين ك، باطن كمعامله مين نهيس - وَاللَّهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصلِح يعن اورخدا

خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کوسنوارنے والے ہے۔

#### سلف صالحين سيمنقول شختيوں اور مجامدوں تے محمل:

''دلیل لِمِی''اور''دلیلِ اِنِّی'' سے معلوم ہو گیا کہ اگردین میں میا نہروی واعتدال سے بڑھ کرکوئی افضل والمل عمل موتا توسيّدُ المُمبَلِّغِيُن ، رَحْمَةٌ لِلعلمِين صلَى الدتعالى عليه وآله وسلّم السمل كوضر وربيان فرمات يواب سلف صالحين رحمہ اللہ المبین سے منقول سختیاں اور مجاہدے جو بظا ہر حضور نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے حال کے خلاف ہیں نیزیہ، اعمال میں جس میا نہ روی کا آیں ملّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے تھم دیا اور ہرعام وخاص تک اس کو پہنچایا اس کے بھی معارض ہیں۔ان ختیوں کودرج ذیل باتوں پرمحمول کریں گے۔

#### **1**} ..... يبلاهمل:

اسلاف کرام جمہم اللہ السلام کی ہیں بختیاں اور مجاہدے،غفلت و دُنیا کے دھو کے سے بیار ہوجانے والے دلوں کے علاج کے لئے ہوتے ہیں تا کہانہیں دوبارہ صحت وعافیت کی طرف لایا جائے۔ کیونکہ جس طرح اجسام بیار ہوتے ہیں دل بھی يار ہوتے ہيں۔ جيسا كه اس ارشادِ بارى تعالى ميں اس كى طرف اشاره ہے: { فِي قُلُو بِهِمْ هَرَضٌ لا بِهِ البقرة: ١٠) ترجمه کنزالا یمان:ان کے دلوں میں بیاری ہے } اور جن لوگوں کے دل بیار ہوتے ہیں انہیں ان بیار یول کے علاج کی حاجت ہوتی ہےاور بیوہ اہل علم ہیں جوظا ہری علم رکھتے ہیں جنہیں دنیا کی زندگی دھو کے میں ڈال دیتی ہےاورنفسانی خواہشات ان کے ساتھ ایسا کھیل کھیاتی ہیں کہ ان کوراہ حق سے اندھا کردیتی ہیں تو ان کے لئے ایسی سختیاں برداشت کرنا ضروری ہوجا تا ہے تا کہان کی روحیں سیجے راہ پرآ جائیں اور رضائے الٰہی کے باغات میں وصولِ الٰہی کےاشجار کے درمیان چلنے والی دھیمی وخوشگوار قبولیت کی ہوا ؤں سےان کے نفوس ہوش میں آ جا کیں۔ چنانچے،

#### کون سےعلاوار تین انبیا ہیں؟

حضرت سبِّدُ ناشَخْ عبدالرءُوف مناوى عليه رحمة الله الولى (متوفى ١٠٠١هـ) "فَيُضُ الْقَدِيُر شَرُحُ الْجَامِعِ الصَّغِيُر"

اصلاح اعمال

مين صاحبِ "فُونُ أَن الْقُلُونِ " حضرت سيِّدُ ناشَخ ابوطالب محمد بن على بن عطيه حارثي مكى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٨٦هـ) یے نقل کرتے ہیںانہوں نے ارشادفر مایا:' <sup>دع</sup>لم ظاہراورعلم باطن دونوںاصل ہیں جوایک دوسرے سے ستغنی نہیں اور اسلام وایمان کی طرح ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم اور دل کہ ان میں ایک ، دوسرے سے جدانہیں ہوتااورایک قول پیجھی ہے کہ علم باطن دل سے ظاہر ہوتا ہےاورعلم ظاہر زبان سے نکاتا ہے پس علم ظاہر کا نوں سے تجاوز نہیں کرتا اور محض علم ظاہر والوں کوایسے علی نہیں کہا جاسکتا جوانبیائے کرام عَدَیہ ہُ الصَّادِ ةُوَالسَّلَام کے وارث ہیں کیونکہان کے وارثین تو وہ باعمل، نیک اور بر ہیز گارعاما ہیں جنہیں موروثی علم اسی صفت کے ساتھ ماتا ہے جس صفت بروہ مُوْ رِث لِعِنی اس کے نبیءَ لیے السَّلَام کے پاس تھا۔وہ علم والا وارث نہیں جس کاعلم اس کےخلاف ججت بن جائے اوراس کے دل میں''نورعِلم'' پہنچنے میں بری نیت ،خبث باطنی اورنفسانی خواہشات کی پیروی رکاوٹ ڈالے اورعلم کی حقیقت ترجمهٔ کنزالایمان: تواخییں دوزخ میں لاا تارےگااوروہ کیاہی برا گھاٹاتر نے کا۔

#### موجوده ابلِ علم كي حالت:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشا دفر مایا کہ'' بیرحالت ہمارے زمانے کے اہلِ علم کی ہے۔ہم ویکھتے ہیں کہ بیہ اہلِ علم اپنی شکل وصورت ،لباسِ فاخرہ اور پرکشش سواریوں کی سجاوٹ وخوبصورتی میں گئے رہتے ہیں ۔اگران کے باطن پرنظر ڈالی جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ جس طرح کسی پہاڑ کے گرنے سے موت کا خوف ہوتا ہے ان کے دلوں میں اسی طرح رزق اور مخلوق کا خوف بھرا ہوا ہے اور انہیں یہ ڈربھی لگا ہوا ہے کہ بیں لوگوں کے دلوں سے ہماری عزت ومقام كم نه ہوجائے۔ نيزايني تعريف پرخوشي ومسرت،اقتدار كى محبت، بلندى چاہنا، ظالموں اور مالداروں كي خوشامد كرنا، غریبوں کو حقیر جاننا، فقر سے دور بھا گنا، مقام حق میں بڑائی مارنا،اینے مسلمان بھائی سے کینہ اور بخض وعداوت رکھنا، ذلت کے خوف سے حق وسیج کو چھوڑ دینااور بولنے میں اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، دنیا کی رغبت اور حرص ہونا ، کجل و سنجوسی کرنا، کمبی امیدیں باندهنا، اتراناوا کڑنا، دل میں کھوٹ ہونا، دھوکا دہی، فخر کرنا، ریا کاری،شہرت حیا ہنا مخلوق کی عیب جوئی، چاپلوسی کرنا،خود بیندی مخلوق کے لئے زیب وزینت،شخی بھصارنا (یعنی ڈینگ مارنا) تکبر کرنا،دل کے

اصلاح اعمال

دھوکے اور بختی ویے رحمی کا شکار ہونا،ا کھڑ مزاج ہونا بختی وبداخلاقی سے پیش آنا، تنگ دل ہونا، مال ملنے برخوش اور جانے بڑمگین ہوجانا، قناعت اختیار نہ کرنا، دوسرے کے کلام میں طعن کرنا،معاملات میں تکخی سختی اپنانا،او چھاوکم ظرف ہونا ( یعنی غیر شجیدہ ہونااور ہیہود گی کرنا ) ،عجلت پیند ہونا ،شدت وغصہ کرنا ،رحمت وشفقت کی کمی ہونامحض اپنی عبادت پر کھروسا کرنااورنعمتوں کے چھن جانے سے بےخوف ہونا ،فضول گفتگو کرنامخفی خواہشات کا شکار ہونا (جن کوصرف عقل و بصیرت والے ہی پیچانتے ہیں)،عزت ومرتبہ کی خواہش ہونا،مسلمانوں کو بظاہر بھائی کہنااور دل میں عداوت رکھنا،اپنی بات ٹھکرائے جانے پرغصہ ہوجانا،لوگوں کے لئے مبالغہ کی تلاش میں رہنا،صرف اپنی فتح وجیت کی کوشش کرنا مخلوق سے اُنسیت ہونا جبکہ حق تعالی سے وحشت ہونا، غیبت، حسد، چغلی ظلم اور زیادتی کرنا۔ بیرگندگی اور کوڑے کے وہ ڈ ھیر ہیں جن میںان کے باطن ملوث ہیں اوران کے ظاہر کودیکھوتو نمازروزہ ، دنیاسے بے رغبتی اوراچھے اعمال کی بہت اقسام نظر آتی ہیں۔ پس جب بار گاوالہی میں ان امور سے پر دہ اٹھے گا توبیا یک کوڑ اخانہ کی مانند ہوں گے جس کو مرداروں سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ بد بودار ہوجا تا ہے۔ یہ ہے وہ ریا کاروحیا پلوس علم والا جواپنی خواہشات کے لئے تصنع و بناوٹ اختیار کرتا ہے اوراییا شخص این عمل میں مخلص نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کانفس شہوت کی آگ میں جکڑ ا ہوا اور دل نفسانی خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ تمام کے تمام عیب ہیں اور غلام میں اگر عیبوں کی کثرت ہوجائے تو

2} .....دوسراتحمل:

اس کی قیمت کم ہوجاتی ہے۔'' (1)

اسلاف کرام جمہماللہ الله کی بیختیال اور مجاہدے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیحضرات نفس کوسلسل عبادت کی مشق کرواتے ہیں اوراس میں وہ نہ توکسی کاخود پرواجب حق ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی استقامت کوترک کرتے ہیں بلکہ یوری زندگی اس ممل پر قائم رہتے ہیں اور ایسا کرنے سے پیکشرعبادت ان کی عادت وطبیعت بن جاتی ہے پھر انہیں ان سخت اعمال کو بجالا نے پرمشقت نہیں ہوتی ۔ جیسے تندرست بدن والے انسان کے لئے غذا کا معاملہ ہے، وہ اپنی صحت کو برقر ارر کھنے کی غرض سے اپنے بدن میں غذا سے نفع اٹھا تا ہے اور وہ قبول کرنے اور خواہش رکھنے والےنفس کے

.....فيض القديرللمناوي ، تحت الحديث:٧١٧٥، ج٤، ص١٣٥.

اصلاح اعمال 🔸 ∺

النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ ﴿ النَّدِيَّةُ النَّدِيَّةُ ﴿ النَّدِيَّةُ ﴿ النَّدِيَّةُ ﴿ النَّدِيَّةُ ﴿ **| ४९२ |** 

ذريعاس غذاسے اپنا حصه ليتا ہے توجس طرح تندرست بدن والاغذاسے لذت يا تاہے اس طرح يه قدسي حضرات رحمم الله تعالى بھى كثير عبادت سے لطف وسرور پاتے ہیں۔ چنانچہ،

## قبر میں نماز راسے والے بزرگ:

حضرت سبِّدُ ناامام جلال الدين سيوطي شافعي عليه رحمة الله اكاني (متوفي ١١١ هـ) في كتاب "بُشُورَى الْكَئِيُب بِلِقَاءِ الْحَبِينِب " مِين قُل فرمايا كه حضرت سبِّدُ نا ثابت بُنانِي قدس ره انوراني يول وعاكيا كرتے تھے: 'اَللَّهُمَّ إِنْ كُنتَ أَعُطَيْتَ أَحَدًا مِن حَلَقِكَ الصَّلَاةَ فِي قَبُومٍ فَأَعُطِنِيهَا لِعِن اللَّالَيْعَزَوَ حَلَّ! الرَّوَا يَى كُلُوق مِن سَيَسي كوأس كى قبر مِين نماز أدا كرنے كا شرف بخشے توبيسعادت مجھے عطا فرمانا۔''اور بيد عاصرف اس لئے كيا كرتے تھے كه آپ رحمة الله تعالى عليه عبادتِ الٰہی میں کمال درجہ کی لذّت وسروریاتے تھے۔ <sup>(1) ح</sup>تی کہ حضرت سبِّدُ نا إمام ابونعیم اَحمد بن عبداللّه اَصْفَهَا نی هَا فعی علیه رحمة الله الكانى (متوفى ٣٣٠ه )"حِلْمَةُ الأوُلِيَاء وَطَبَـقَاتُ الأصُفِيَاء" مين نقل فرماتے ہيں كه حضرت سبِّدُ ناسَعِيُد بن جُبيّد رحمة الله تعالى عليه في فرمايا: ' الله الأعَرَّوَ هَلَّ كَي قَتْم جس كيسواكوني معبورت بين المين في اور حضرت سيِّدُ ناحْ مَيْ الطويل عليه رحمة الله الوكيل في حضرت سبِّدُ نا ثابت بُنسَانِسي قدس مره النوراني كولحد مين أتاراجب بهم في قبركي إينتين ورست كيس توايك ا ینٹ گر گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت سبِیدُ نا ثابت بُنانِی قدس رہ النورانی اپنی قبر میں نماز پڑھارہے ہیں۔'' <sup>(2)</sup>

## نبي كريم صلى الله عليه وسلَّم كم عمل سايغ عمل كوافضل جاننا كفرب:

اس بات کوخاص طور پر جاننا چاہئے کہ جو ہزرگان دین حمہم اللہ المہین اپنے نفس پر سختیاں کرتے ہیں اور مجاہدات اختیار کرتے ہیں۔ان کا بیعقیدہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہوہ اس عمل سے افضل عمل کررہے ہیں جومل میانہ روی اختیار كرتے ہوئے حضور نبي كريم ، رَءُ وف رَّ حيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے كيا يا اس سے افضل عمل كررہے ہيں جس عمل كو آپ سائی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے امت کے لئے بیان فرمایا ، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ' جو محص این عمل کو حضورسيدالانبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كعمل سے افضل جانے وہ كافر ہے۔ "اورطريقت كامامول

<sup>.....</sup>بشرى الكئيب بلقاء الحبيب مع شرح الصدور،ذكرصلوة الموتى في قبورهم،ص١٥٠.٥٠.

<sup>.....</sup>حلية الاولياء ، ثابت البناني ، الحديث: ٢٥٦٨ ، ج٢ ، ص٣٦٢.

اصلاحِ اعمال 😁 😅 📭

اورمعرفت ِالٰہی رکھنےوالے پیشواؤں رحم اللہ تعالی اجعین کے بارے میں ہرگز ہرگز ایباخیال نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ تواپیخ اعمال میں جاہے جتنا مبالغہ کرلیں انہیں ناقص ہی سمجھتے ہیں اورایسے عظیم الشان اعمال بجالانے کے باوجودخودکو کئنہ گارو عاصی خیال کرتے ہیں۔چنانچہ،

حضرت سبِّدُ نا شَخ احمد بن ابرا جيم بن علان صديقي مكى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٣٣ه ) في "شَورُ حُ حِكم أبيى مَدُيَن '' <sub>(دََ ضِب</sub>ىَ اللّه تَعَالَى عَنُه) مِين نقل فرمايا كه حضرت سبِّدُ ناخواجه بهاءالدين نقشبندعايه رحمة الله الصمد (متوفى ا 4 2 هـ ) ــــــ ان کی کرامات کے متعلق سوال کیا گیاتو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی عاجزی کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:''اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ مُیں کثیر گنا ہوں کے باوجودز مین کےاوپر چل رہا ہوں۔''

#### نبي كريم صلَّى الله عليه وسلَّم كمال كے اعلیٰ ترین درجے برفائز ہیں:

بلاشبہ ہمارے آقاومولا حضرت سبِّدُ نامحم<sup>مصطف</sup>یٰ ،احم<sup>مج</sup>تباٰی مبنی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کمال کے اعلیٰ ترین ورجے پر فائز ہیں اور اس درجے کے ہوتے ہوئے آپ سلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کو سخت عبا دنوں اور مجاہدوں کی حاجت نہیں مگراس کے با وجود آپ سنّی الله تعالی علیه وآله سنّم نے اعلانِ نبوت سے پہلے اور بعد ایسے اعمال اختیار فرمائے ہیں۔جیسے 'غارحرا'' میں عبادت کیا کرتے اور قلبِ مبارک اللہ اللہ اللہ عبارک اللہ اللہ عبادت کیا کرف متوجہ نہ ہوتا، بغیرا فطار لگا تارروزے رکھتے اور مسلسل قیام فرمایا کرتے اور عبادت کی کثرت میں کوئی امتی بھی حضور نبی کریم ، رَءُوفٌ رَّ حیم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم سے آ گے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ آ ب سنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسنّم ہراجیجی خصلت وخوبی میں سب سے آ گے ہیں اور (عبادت و ریاضت میں ) سبقت کرنے والے ہر حال میں آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم ہی کی پیروی کرتے ہیں۔

اورجس اعلیٰ ترین درجهٔ کمال پرآپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم فائز ہیں اس کے ہوتے ہوئے مطلقاً کوئی بھی شے مثلاً لوگوں سے گفتگو، کھا ناپینا، نینداورعورتوں (یعنی از واجِ مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ) کی قربت وغیمرہ آ پ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کے قلبِ اطہر کی بارگاہ الہی کی طرف توجہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور بارگاہِ خدا کے قرب کے علاوہ قلبِ مبارک کی عدم مشغولیت کے معاملہ میں لوگوں سے میل جول اوران سے دوری دونوں برابر ہیں۔ چنانچہ، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک،صاحبِ کو لاک،سیّاحِ افلاک مِنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم دورانِ نماز بھی

اصلاحِ اعمال

===

لشکر کومدایات (INSTRUCTIONS) دیا کرتے اور نماز سے غافل بھی نہ ہوتے۔

اور ''اَلُجَامِعُ الصَّغِيُر ''ميں حضرت سِيِدُ ناعقبہ بن حارث رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه (مَيں نے مدينہ منوره ميں حضور نئ كريم ، رَءُوف رَّحيم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كے پيجھے عصر كى نماز پڑھى تو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سلام پھير نے كے بعد جلدى سے الصَّاورا بنى از واحِ مطہرات ميں سے كى حجر بے ميں تشريف لے گئے ۔ لوگ آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى اس جلدى كود كي كر گھبرا گئے ۔ پھر حضور نبى اكرم صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ان كے پاس تشريف لائے تولوگوں كواس عجلت سے متعجب و كيوكر) آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ان كے پاس تشريف لائے تولوگوں كواس عجلت سے متعجب و كيوكر) آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم ان الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا وفر مايا: '' مجھے کچھ' سونا'' يا وآگيا (جو ہمارے گھر ميں تھا) ميں نے بينا پسند كيا كه وہ ہمارے پاس ايك رات بھى گزار بے تو ميں نے اسے صدقہ كرنے كا حكم ديا۔'' وربيہ بات واضح ہے كه اس عمل كے باوجو د آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے اپنى نماز ميں خشوع وخضوع تركنييں فر ما يا۔

#### بعضاوقات ظاهري عبادات يراكتفا:

اور حَاتَ مُ الْسُمُوسُلِیْن، رَحُمَةٌ لِلْعَلَمِیْن صَلَّی الله تعالی علیه والدوسَلَی ظاہر حال کے لحاظ سے بعض وقتوں میں بعض ظاہری عبادات آپ سَلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسُلِّی الله علیه وآلہ وسُلِّی الله تعالی علیه وآلہ وسُلِّی الله علیه وآلہ وسُلِّی الله علیه وآلہ وسُلُّی الله تعالی علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله علی عبادت کی الله اس کھاظ سے کہ باطنی عبادت و بل کی عبادت کی زیاد تی ہوتی ہوتی ہوتی عبادت و بل کی آ جاتی ہو اور اس بات میں کوئی شکن ہیں کہ' باطنی عبادت و نظامری عبادت سے افضل ہوتی ہوتی ہے۔ جس کی جو اس کی خاہری عبادات زیادہ ہوتی ہیں حتی کہ جب انہیں المُلُّیُن و وہ نیت کرے ۔ پس ابتدا میں راہِ طریقت کے مسافروں کی ظاہری عبادات زیادہ ہوتی ہیں حتی کہ جب انہیں المُلُّی عَالَی کی معرفت حاصل ہوجاتی ہیں۔ پھروہ ہروقت عظمت و ہزرگی والے المُلِّی عَالَی طرف متوجہ رہتے ہیں ہیں اور رائی کی باطنی عبادات بڑھ جاتی ہیں۔ وہ دوقت عظمت و ہزرگی والے المُلِی عَالَی عبادات بڑھ جاتی ہیں۔ کے موہ وقت عظمت و ہزرگی والے المُلِی عَالَی عبادات کی علیہ وہ متوجہ رہتے ہیں ہیں اور ان کی باطنی عبادات بڑھ جاتی ہیں۔ پھروہ ہروقت عظمت و ہزرگی والے المُلُی عَالَی عَالَی عَالَی اللّٰ مَا مِن عبادات کی عبادات کی باطنی عبادات کی عبادات کی باطنی عبادات کی عبادات کی عبادات کی عبادات کی علیہ وہ میں۔ کے موباتی ہیں۔ کے موباتی ہوباتی عیں۔ کے موباتی ہیں۔ کے موباتی ہوباتی علیہ کے علیہ کے علیہ کی طرف متوجہ رہے ہیں ہیں۔ کی معرفت عبادات کی عبادات کی عبادات کی عبادات کی عبادات کی عرف کی دور کی والے المُلُّی کے قرب کی عبادات کی عبادات کی عبادات کیک کے کہ کی حکمت کی حکمت

<sup>.....</sup>مدارج النبوت ،ج ١،ص ٣٧٢\_٣٧٣.

<sup>.....</sup>صحيح البخاري، كتاب العمل في الصلوة، باب تفكر الرجل .....الخ ، الحديث: ١٢٢١، ص ٩٥.

الجامع الصغير،الحديث:٤٣٣٣، ص ٢٦٤

اصلاحِ اعمال 🕶 💝 🗖

اورنبیوں کے سلطان سرور ذیشان ،سردار دو جہان صلّی الله تعالی علیہ وآلہ وسلّم کو اللّٰ اللّٰہ عَازَّدَ جَالًا کی معرفت سب سے زیادہ ہے۔ لہندا آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کے اعمال میں میا نہ روی غالب ہے اور آپ صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم نے اس کا حکم دیا اور

اور الكَّانَ عَزَّوَ حَلَّ كَعُموب، وإنا يَعُنيوب، مُمُزَّ وْعَنِ الْعُيوب مَمُزَّ وْعَنِ الْعُيوب مَ ہے جوظا ہری عبادات کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ راوطریقت کے سفر کی ابتدا کرنے والوں کا تَسلَدُّذُ بدنی اعمال اور نفس کے مجاہدات کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ بلکہ آپ سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم کا تَسلَن ڈُڈ تو تمام اُمورِ عادیہ اورسارے وجودی احوال میں تجلیات حق تعالی کے مشامدے سے ہے۔جبکہ آپ سنی اللہ تعالیٰ علیه وآله وسلّم کا بیار شاوفر مانا که ممر سے دل پریرده آتار ہتا ہےاور میں ہردن 70 باراستغفار کرتا ہوں۔''<sup>(1)</sup> ایک روایت میں 100 باراستغفار کا ذکر ہے۔<sup>(2)</sup> یے فرمانِ ذیشان ،مراتبِشہود میں آپ صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کی ترقی کے اعتبار سے ہے تو بلند مرحبه شہود میں ہوتے ہوئے آپ منگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اس مرتبہ کے علاوہ ہرشے کو پر دہ پاتے ہیں۔

#### زندیق اور صدیق:

بعض کامل مشائخ رحم الله تعالی بھی اس مقام تک پہنچ گئے ۔اس طرح کہ بطورِ وراثت انہیں بھی حضور سپّدِ عالم صلّی الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاس ورجه سے بچھ حصد ماتا ہے كيونكه علما ،حضرات انبيائے كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كوارث بين حتی کہ انہی بزرگوں میں سے ایک کامل ہستی رحمة الله تعالی علیہ نے فرمایا: ''جو مجھے اس ( لیعنی مشاہرهُ حق تعالی کے )وقت د کیھے گاوہ زندیق ہوجائے گااور جس نے مجھےاس سے پہلی (یعنی عام) حالت میں دیکھا تووہ صدیق ہوجائے گا۔''

#### صديق وزنديق ہوجانے كامطلب:

یہ جوارشا دفر مایا کہ''جو مجھےاس (یعنی مشاہدہ حق تعالیٰ کے )وقت دیکھے گاوہ زندیق ہوجائے گا''اس کا مطلب بیہ ہے کہ جس وقت میں اللہ انتخاء عَرْوَ هَلَّ کی معرفت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہوں اور ہر شے میں باری تعالی کے مشاہدہ کی لذت وسرور میں مشغول ہوں ۔ توایسے وقت میں جو مجھے دیکھ لے''وہ زندیق ہوجائے''اس لئے کہ باطن ، ظاہر سے زیادہ

....النهاية في غريب الاثر، ج٢، ص ٣٠٢\_ الاحاديث المختارة ، الحديث: ٢٤٥٤، ج٧، ص ٥٣.

.....صحيح مسلم ، كتاب الذكرو الدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة.....الخ، الحديث: ٦٨٥٨ ، ص١١٤٧ .

کامل ہےاوروہ ﴿إِنْ أَنْهُ عَزَّوْ هَلَّ کامشاہدہ کرنا ،اس سے مناجات کی لذت یا نااوراس کی بنائی ہوئی اشیاء کے حقائق واسرار پرمطلع ہونا ہے تو میں جس وقت باطن میں مشغولیت کی وجہ سے ظاہری عمل پر توجہ اورانہاک کوترک کئے ہوئے ہوں گا تو دیسے والامیری اسی حالت میں میری اقتد اکرے گالیں وہ میرے بارے میں پیگمان کرے گا کہ' مکیں جس طرح ظاہری عمل پر توجہ ترک کئے ہوئے ہوں ، باطن میں بھی ایساہی ہوں۔' تو وہ بھی ظاہری و باطنی عمل کی پرواہ نہ کرے گا اور بول الله الله عَوْرَ عَلَّ كو ين اوراحكام كو ملكاجان كرمقام ذِ نُدِيقِيَت تك بَنِي جَائِ كااور ذِ نُدِيقِيَت بيه ب كهاصلاً كسى بھی دین میں قائم نہ ہونااور پیسب سے بڑا کفر ہے۔

اوراس کامل ہستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ''جس نے مجھےاس سے پہلی (یعنی عام) حالت میں دیکھا تووہ صدیق ہوجائے گا''اس کامعنی ہے ہے کہ باری تعالیٰ کے مشاہدہ کی لذت وسرور میں مشغولیت سے قبل عام حالت میں کہ جب مخلوق کے سبب اللہ عَزَوَ هَلَ کے جلوئے پردے میں ہونے اور میرے باطن کے بوارق الہیہ اور انوار کی چیک سے خالی ہونے کے سبب جس وقت میں ظاہری عمل میں منہمک ومشغول ہوں اور اس ظاہری عمل کی کثرت کرتا ہوں تو جس نے مجھےاس حالت میں دیکھاوہ صدیق ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ اس حالت میں میری اقتداو پیروی کرتے ہوئے ا پینفس کومجامده کاعادی بنائے گا اور عبادات وطاعات کی کثرت کرے گاحتی کہ وہ مقام صِلِّدیْقِیَت تک پہنچ جائے گا اور بیمقام، ولایت کا خلاصہ ونچوڑ ہے۔

ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کی بیہ وضاحت بھی ہوسکتی ہے کہ اپنے مذکورہ قول میں انہوں نے اپنی دو حالتوں کو بیان فر مایا ہے: ایک ابتدااور دوسری انتہا، پس جب وہ اپنے نفس کی مسافت کو طے کر کے بارگاہِ الٰہی میں حضوری کا شرف یا کرحالت ِ انتہا کو پہنچ گئے تو انہوں نے ظاہری عبادات کی ہرقتم میں سے صرف فرائض و واجبات اور سنتوں کے بجالانے پراکتفا کرنا اور ہرقتم کے نوافل ومستحبات کوترک کرنا شروع کردیا نیزاینے ظاہر کے لحاظ سے مرغوب وغير مرغوب كهانا پينا اورعام لوگوں كى طرح سوناشروع كرديا۔

#### ايمان كاسب سيمضبوط ومشحكم شعبه:

حضرت سبِّدُ ناشخ نجم الدين الغزى الدمشقى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠٠١هـ) ابني كتاب "حُسُنُ التَّنبُّه في التَّشَبُّه"

میں فرماتے ہیں:'' محقق صوفیائے کرام رحمۃ اللہ السلام کے نز دیک اب اس بات پراجماع (لیخی اتفاق) ہو چکاہے کہ عارف باللہ (لیغی الفاق) ہو چکاہے کہ عارف باللہ (لیغی الفاق) ہو چکاہے کہ عارف باللہ (لیغی الفاق) ہے کہ معرفت رکھنے والے) کو ممل کی کمی نقصان نہیں پہنچاتی جبکہ وہ قبلی سیر میں رہے ور نہ وہ معرفت حاصل نہیں کر پائے گا اور مکیں (نجم الدین غزی) اس بات پر حدیثِ پاک سے دلیل لانے میں کا میاب ہوا ہوں۔ اس حدیث شریف کو حضرت سیِّدُ نا امام طبر انی علیہ رحمۃ اللہ الوالی (متونی ۲۰۱۰ھ) نے حضرت سیِّدُ نا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے۔ جنانچہ،

حضرت سبِّدُ نا عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه مُدين تاجدار رسالت، شهنشاه عَبوَّت، مُخزن جود وسخاوت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي خدمت بابركت مين حاضر مواتو آپ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم في مجمع سے ارشا دفر مايا: "ا ابن مسعود! ایمان کا کونساشعبه سب سے مضبوط ومشحکم ہے؟" میں نے عرض کی:"اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم لَعِني الْمُثَنِّينُ عَزَّوَ هَلَّ اوراس كے رسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بهتر جانتے ہيں۔ "آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا وفر مايا: "ايمان کامضبوط ترین شعبہ ﴿ لَا ثَانِ عَزَّوَ هَلَّ کے لئے دوستی کرنا ، ﴿ لَا أَنْ عَزَّوَ هَلَّ کِ لِنَا الْمِعْنَ وَثَمْني كرنا ہے۔' پھرارشا وفر مایا:''اے ابن مسعود!''میں نے عرض كى:''لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه يعني اے الْمَالَ عَدَّوَ حَلَّ کے رسول صلَّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلَّم مکیں حاضر ہوں ۔''ارشا دفر مایا:'' کیاتم جانتے ہو،لوگوں میں سے افضل کون ہے؟'' میں نے عرض کی:'' ﴿ وَأَنْ عَدَّوَ هَلَ اوراس کے رسول صلَّى الله تعالی علیہ وَ الدوسلَّم بهتر جانتے ہیں۔''ارشاد فر مایا:'' بے شک لوگوں میں سے افضل وہ ہے جومل کے لحاظ سے ان میں افضل ہوجبکہ وہ اپنے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرلیں'' پھر فر مایا: مَیں حاضر ہوں ۔''ارشادفر مایا:'' کیاتہ ہیں معلوم ہے،لوگوں میں سے بڑا عالم کون ہے؟'' میں نے عرض کی:' ﴿ الْأَيْ عَـزَّوَ هَـلَّ اوراس كرسول صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم بهتر جانت مبي - " آي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نے ارشا وفر مايا: ' 'لوگوں میں سے بڑاعالم وہ ہے جولوگوں کے اختلاف کے وقت حق (یعنی درست بات) کی زیادہ بصیرت رکھتا ہوا گرچہاس کے عمل میں کمی ہواورا گرچہا بنی سرین کے بل گھشتا ہو۔'' <sup>(1)</sup>

الغرض جس وقت ان کی ابتدائی حالت تھی تو اس وقت عبادات وطاعات کی خوب کوشش بھی ہےاور طرح طرح

<sup>.....</sup>المعجم الصغير للطبراني ، الحديث: ٢٢٥، ج١، ص٢٢٣.

کی ریاضتیں بھی موجود ہیں۔لہذا جس شخص نے ان کی دن رات عبادات کے لئے کوشش کودیکھا تو وہ بھی ان کی طرح کوشش کرےگاحتی کہ اس کے سبب صدیق بن جائے گا اور جس نے ان کی حالت ِ انتہا کودیکھا جسیا کہ بیان ہوا تو (ظاہری عبادت کے لئے ) کوشش اور طریقت کے احوال کا اصلاً انکار کر بیٹھے گا اور ایسے پر کفر کا خوف ہے۔

#### ظاہری اعمالِ شریعت کوفل نہ جاننا کفرہے:

بلکه ایسا تخص اگر ظاہری اعمالِ شریعت کوت نہ جانے یا ان اعمال کی یاان کے سبب عمل کرنے والوں کی تو ہین وتذ کیل کرے تو کا فرہے۔ جیسا کہ میرے والد ما جدعایہ رحمۃ اللہ الواجد" شَرُحُ اللّٰهُ رَدُ "کی شرح میں فرماتے ہیں:" جس نے شریعت یااس کے مسائل جن کا شریعت سے ہونا یقنی ہے، کی تو ہین کی اس نے گفر کیا۔"اور" اَکْمُجِیُط"میں ہے:
کسی فقیہ (یعنی عالم) نے کوئی علمی بات یا حدیث ِ میجے بیان کی ۔ سنے والے نے رد کرتے ہوئے کہا:" یہ کوئی چیز نہیں۔" یا یہ کہا:" اس سے کون ساکا مسنورے گا؟ بیسے ہونا چا ہئے کیونکہ آج بیسے ہی کی عزت وعظمت ہے، علم کی نہیں۔" ایسا کہنا یہ کہا:" اس سے کون ساکا مسنورے گا؟ بیسے ہونا چا ہئے کیونکہ آج بیسے ہی کی عزت وعظمت ہے، علم کی نہیں۔" ایسا کہنا

کفرہے (1) کیونکہ بیان فرامینِ باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔

1 } .....اللّٰ اُنْ اُعَدَّو جَلَّ ارشاد فرما تا ہے:

وَيِتْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَيِتْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

(پ۲۸، المنفقون ۸۱) مسلمانوں بی کے لئے ہے۔

{ 2}

وَكُلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا للهِ ١٠٠ التوبة ٤٠٠ ترجمهُ كنزالا يمان الله بي كابول بالا بهـ

إِنُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَ عَلَّ اعْتَقْرِيبِ السَّى مثل تُفتَكُوا مَعَ لَّى \_

## دليل لِمِّى اور إنِّى كَى طرف اشاره:

اے تن ظاہر ہونے پر قبول کر لینے والے! اس فصل کے شروع میں اعمال میں میا نہ روی اپنانے کے متعلق جوہم ..... شریعت کی تو بین کے متعلق کفریات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ، دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر شتمل شیخ طریقت امیر المسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولا نابو بلال محمد الیاس عظار قادری دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَّة کی عظیم الثان کتاب، ' مریکامات کے بارے میں سوال جواب' کے صَفْحَه 328 تا 341 کا مطالع فرما لیجئے۔

ترجمهُ کنز الایمان: اورعزت تواللّٰدا وراس کے رسول اور

اصلاحِ اعمال

نے آیاتِ قر آنیہ،احادیثِ نبویہاوراً قوالِ فقہائے حنفیہ رحمہ الله تعالیٰ بیان کئے ہیں ان میں اور جوسلف صالحین رحم الله المہین سے بخت عبادات اورطرح طرح کے مجاہدات منقول ہوئے ان میں اگرتم بنظرانصاف وشلیم غور وفکر کر وتو تنہمیں ان میں سے اکثر میں (اگرچہ تمام میں نہ ہو)اس معنی کی طرف اشارہ ملے گاجو تیسرے جواب میں بیان ہوا۔ تیسرا جواب وہ جود دعلتوں (یعنی دلیلوں، دلیل لِبِیّه ہے اور دلیلِ اِنّه ی) کے ساتھ دیا گیا ہے۔ پس اگرتم اس قصل کے ابتدا میں غور کرو گے تو تمہمیں اس میں پہلی علت ( یعنی دلیل لِمِیّبی ) کی طرف اشارہ ملے گا اور جبتم سلف صالحین رحم اللہ المبین سے منقول حالات میں غور کرو گے تو تم دوسری علت (یعنی دلیل ابّے۔ ہے) کی طرف اشارہ یاؤ گے۔الغرض جبتم پیجان لو گے اوراس کی حقیقت معلوم کرلو گے توتم پر واضح ہو جائے گا کہ سلف صالحین رحم اللہ المبین سے جوسخت عبا دات اور مجاہدوں کے ذریعے اپنے نفسوں پرشدت منقول ہے وہ ان دوعلتوں سے خالی نہیں بلکہ لا زمی طور پران پختیوں کا سبب دونوں میں سےایک علت ہوگی یا چردونو <sup>علت</sup>یں ایک ساتھ ان کا سبب ہوں گی اور وہم کی بیاری سے محفوظ سمجھ داروں کے واسطے اس مسکلے میں شخقیق یہی ہے کہ بزرگان دین حمہم اللہ لمہین سے منقول حالات ووا قعات کا صحیح محمل اور واضح حق یمی ہے۔اییاواضح من جو ہر شم کے شک وشبہ کوختم کر دیتا ہے۔

## امام عجم الغزى الدمشقى عليه رحمة الله القوى كاجواب:

جساشكال اوراس كے جواب كى طرف (اَلطَّريُقةُ المُحَمَّديَّة كے)مصنف حضرت علامه محرآ فندى على رحمة الله القوى (متوفی ۱۸۹ه و) نے اشارہ فرمایا ہے اس جیسے اشکال کا ایک دوسرا جواب حضرت سیّدُ ناشیخ نجم الدین الغزی الدشقی علیه رحمة الله القوى (متوفى ٢١١ه) في ايني كتاب 'حُسُنُ التَّنتُه فِي التَّشَبُّه ''مين بهي ديا ہے۔ چنانچي، 'التَّخلُقُ باَحُلاق الْمَلَائِكَة ''(لِعنى فرشتول جيسي عادات اپنانے) كى بحث ميں " ذِ كُورُ الله '' كوغذا بنانے كے متعلق فرماتے ہيں:" بيروزه ر کھنے سے بڑھ کر ہے اور بیان صدانی اولیائے عظام رحم الله اللام کا حال ہے جوخلاف عادت ہونے کی حیثیت سے عالیس حالیس دن یا کم وبیش بھو کے رہتے ہیں۔ بیہ حضرات کھانااور یانی حچھوڑ کرصرف ذکر وفکریرا کتفا کرتے ہیں اور بیہ سب خلاف ِعادت اُمور سے تعلق رکھتا ہے اوراس اچھی عادت میں فرشتوں کے ساتھ ملنا ہے۔ چنانچہ ایک عالم باعمل رحمة الله تعالی علیہ سے منقول ہے کہ' میں اینے ذکر کے ورد ( یعنی وظیفہ ) سے اسی طرح غذا حاصل کرتا ہوں جس طرح کھانے اور یانی سے حاصل کرتا ہوں۔''

## بھوک کی سوزش کہاں جاتی ہے؟

عارف بالله حضرت سیّد ناشخ شہاب الدین سہروردی علیہ حقۃ الله القوی (متونی ۱۳۲ه ۵)" عَوادِ ف الْسَمَعَادِ ف"
شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیّد ناسہل بن عبدالله تستری علیہ رحمۃ الله القوی (متونی ۱۸۳۵ ۵) سی عرض کی گئ :
''کوئی شخص جالیس بلکہ اس سے زیادہ دنوں میں صرف ایک بار کھانا کھا تا ہے، اس کی مجموک کی سوزش کہاں چلی جاتے ہیں (یعنی اسے مجموک کیوں نہیں گئی) ؟' تو آپ رحمۃ اللہ اتعالی علیہ نے ارشاد فرمایا:'' (مشاہدے کا) نور مجموک کی سوزش کوختم ہیں (یعنی اسے مجموک کیوں نہیں گئی) ؟' تو آپ رحمۃ اللہ القوی (متونی ۱۳۲۸ ۵) فرماتے ہیں: میں نے بھی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس (یعنی مجموک نہیں گئی ) کے متعلق سوال کیا تو اس پر انہوں نے جوگفتگوفر مائی اس کا مفہوم یہ تھا کہ'' وہ شخص اللہ تا ہے۔ ہیں جس سے بھوک کا احساس ختم ہوجا تا۔''مزید فرماتے ہیں:
اللہ تعالی علیہ ہوگ نے کے جلووں سے ایی فرحت وخوشی پا تا ہے۔ جس سے بھوک کا احساس ختم ہوجا تا۔''مزید فرماتے ہیں:
''اور اس طرح کے واقعات تو انسانوں کے ساتھ عام پیش آتے ہیں جیسے کوئی شخص بھوکا ہواور اجپا تک وہ کوئی خوشخبری سے بھوک اللہ عیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ خوف وڈر کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی خوف اور ڈر کے سب بھی انسان کی بھوک ختم ہوجاتی ہے۔'' (۱)

#### سوال:

بیان کرده با تیں اس حدیثِ مبار کہ کے خلاف ہیں کہ جب حضور نبی پاک، صاحبِ کو لاک، سیّا حِ اَفلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی بارگاه میں عرض کی تعالی علیه وآله وسلّم کی بارگاه میں عرض کی گئی: '' آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم تو اس طرح روزے رکھتے ہیں۔' اس پر آپ صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فر مایا: '' میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ بشک میر ارب عَزَّوَ حَلَّ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔' '' علی میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ بشک میر ارب عَزَّوَ حَلَّ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔' '' عیال میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ بشک میر ارب عَزَّو حَلَّ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔' ' علی میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ بشک میر ارب عَزِّ وَ حَلَّ مِنْ الله عَلَی الله علیہ واللہ علیہ واللہ بلاتا ہے۔' ' علی میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ ب

حدیث شریف میں بیان کر دہ ممانعت تمام لوگوں کے لئے دعوتِ عام اور شری احکام بیان کرنے کے موقع پر فر مائی گئی ہے۔ نیز اگرممانعت نەفر مائی جاتی توصوم وصال (بغیرافطار مسلسل روزے) کوسنت جاربیہ کے طور پراختیار کرلیا

....عوارف المعارف،الباب الثامن والعشرون في كيفية الدخول في الاربعينية ،ص١٣٣.

.....صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب الوصال ، الحديث: ١٩٦١/١٩٦٤، ١٥٣٥.

اصلاحِ اعمال

جا تااور قدرت رکھنے والا اور عاجز ( یعنی قدرت نہ رکھنے والا ) ہرایک اسے اپنانے کی کوشش کرتا جس سے عاجز کو تکلیف اٹھانا پڑتی۔البتہ! جو خص صرف ذکراللی کواپنی غذا بنالے اور کھانے پینے سے بے پرواہ ہوجائے تو فقط اسی کے حق میں صوم وصال کی اجازت ہے اوراسی بنیا دیرِ ماقبل بیان کر دہ سلف صالحین رحمہم اللہ انمبین کے احوال اس ممانعت سے نکل

## صوم وصال کے متعلق اقوالِ فقہا:

حضرت سبِّدُ نا قاضى عياض عليه رحمة الله الوباب (متونى ۵۴۴ه م) بيان فر ماتے بين: حضرت سبِّدُ ناابن وہب، حضرت سبِّدُ نااسحاق بن را ہوبیا ورحضرت سبِّدُ نااحمد بن خنبل رحمہم الله تعالی علیم اجعین نے ''صوم وصال'' کوجا ئز فر مایا ہے۔'' (1) ا بن حزم (متوفی ۴۵۲ ھ)نے کہا کہ'' مالکی حضرات رحم اللہ تعالیٰ میں سے حضرت سیّدُ نا ابن وضاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل حیار دن بغیرا فطارروز ہ رکھا کرتے تھے۔''اورا کثر فقہائےشوا فع حمم اللہ تعالی صوم وصال کومطلقا مکروہ فرماتے ہے مگران کے نز دیک اس مکروہ میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مکروہ تنزیہی ہے یاتح کمی اور زیادہ سیجے یہی ہے کہاس سے مراد کر و و تحریمی ہے <sup>(2)</sup> اور حضرت سیّدُ ناامام شافعی عایہ رحمۃ اللہ اکانی (متو فی ۲۰۴ھ) کے کلام کا ظاہریہی ہے۔ چنانچہ،صوم وصال سے ممانعت والی حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت سیّد ناامام شافعی علیه رحمة الله الکانی (متوفی ۲۰۴ه) نے فرمایا: '' النَّلِيَّ عَزَّوَ هَلَّ نَهِ البِيغِ بِيارِ حِصِيبِ، حبيبِ لبِيبِ صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم اور ديگر بندوں كے درميان بهت سارے معاملات کا فرق رکھا ہے کہ وہ آپ صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کے لئے جائز ومباح ہیں اور دوسروں کے لئے ممنوع۔'' كشف الغمه ،سراج الامه،امام الائمه حضرت سبِّدُ ناامام اعظم ابوصنيفه (متوفى ١٥٠هـ) اورامام دارالجر ة حضرت سبِّيدُ ناامام ما لک رحمۃ اللہ تعالی علیها (متوفی 9 کاھ) کا بھی یہی مذہب ہے ( یعنی ان کے نز دیک بھی صوم وصال مکروہ ہے )۔ حضرت سبِّدُ ناحافظ عراقی عليه رحمة الله الباقي (متوفى ٨٠١ه) "شوح التومذى" مين فرمات بين: "صوم وصال ك حرام نہ ہونے پر جن دلائل سے استدلال کیاجا تا ہے ان میں سب سے زیادہ سیجے بیحدیث شریف ہے جے حضرت سبِّدُ ناامام ابودا وُدرحمة الله تعالى عليه (متو في ٢٧٥هه)نے اپني سيح سند كے ساتھ حضرت سبِّدُ ناعبدالرحمٰن ابن ابي ليلي عليه رحمة الله .....شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ، كتاب الصيام ،باب النهي عن الوصال في الصوم ، ج٤ ، ١٠٠٠ وفيه "من سحرالي سحر".

.....شرح صحيح مسلم للنووي ، ج٤ ، جزء ٧ ، ص ٢١١.

#### ایک مضبوط اوراجیموتا اصول:

(حضرت سیّدُ ناشخ مجم الدین الغزی الدمشقی علیه رحمة الله القوی (متوفی ۲۰۱۱ه) فرماتے ہیں ) میں کہتا ہول که یہال ایک مضبوط والجچھوتا اصول بھی ہے اور وہ یہ کہ کھانا اور یانی پیٹ میں پہنچانا اصل کے اعتبار سے مباح و جائز ہے اور جب کسی انسان کواس سے قوت یازندگی کے تحفظ کی حاجت در پیش ہوتواس وقت کھانا بینا مندوب یالازم ہوتا ہے توجس انسان نے اپنی حاجت و کفایت کے مطابق کھا بی لیااس کے حق میں ضرورت سے زیادہ کھانا پینا اچھانہیں بلکہ اگر کھا بی کر خوب سیر ہوگیا (کداب مزید کھائے گا تو ضرر ہوگا) تواب ہلاکت سے بچنے کے لئے ضرورت سے زیادہ کھانا حرام ہے جیسے ہلاکت سے بیخنے کے لئے بوقت ضرورت کھانے اور یانی کا استعال لازم ہے۔ پس اگر اللہ عَارَ عَرَا کے بندوں میں کوئی ایبا ہوجے آن مُنافِئ عَزَّدَ حَلَّ نے آسودگی (یعنی پیٹ بھرنے) کی حالت کی طرح کوئی اعلیٰ حالت عطافر مائی ہو۔اس حیثیت سے کہاس حالت کے ہوتے ہوئے بدن میں کمزوری پیدا ہونہ اعضاء میں ضعف آئے اور نہ ہی کھانے کی الیبی حاجت پیش آئے جوذ کراورعبادت سے غافل کردے تواس قیاس کا ظاہر یہ ہے کہاس حالت کے سبب جب تک وہ بندہ کھانے پینے کامخاج نہ ہوہم اسے اس وقت تک کھانے پینے کی اشیاء کا مکلّف نہیں گھرائیں گے جب تک اسے ان کی حاجت نہ ہو۔جبیبا کہ ہم پیٹ بھرے ہوئے اور سیراب خص سے ان اشیاء کا مطالبہ ہیں کرتے۔ بلکہ دنیا جس کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں اصل اباحت (یعنی جائز ہونا) ہے۔ ﴿ اللَّهُ عَدَّوَ حَلَّ سے لولگانے والے کا اس میں مشغول ہونافضول و بے کار کام میں مشغول ہونا ہے اور جس راستے پروہ گامزن ہے اس کا تقاضا ہے کہ وہ بلاضرورت اور بغیر مجبوری اس سے پچھ نہ لے ۔ لہذا جب بھی اللہ عَزَدَ هَا اسے اس (یعنی کھانے پینے ) سے بے پرواہ کردے گاوہ اسے بالکل

.....سنن ابي داؤد ، كتاب الصيام ،باب في الرخصة في ذلك ،الحديث: ٢٣٧٤، ص ٩٩٩.

بھی اختیانہ کرےگا۔

الغرض جس بندے کو انتہاء عَدَّوَ هَلَّ نے الیم حالت سے نواز دیا جواسے کھانے اور پانی سے بے پر واہ کردے اور اس سے وہ تکلیف دور کر دے جو کھانے اور پانی سے دور کی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ ہم ایسے بندے کو کھانے اور پینے کا مکلّف (بعنی پابند) نہ تھہرائیں اگرچہ وہ ساری زندگی صوم وصال میں گزاردے ۔ نیز بھوکار ہنے والے کو' اہل اللّذ' (بعنی اولیا) میں سے شار کریں جبکہ وہ سنت پڑ مل کرنے اور اس کی مخالفت سے بیخے کے لئے بوقت ِغروب کوئی نہ کوئی الیم چیز استعال کرےجس سے افطار کیا جاسکتا ہوا گرچہ یانی کا ایک قطرہ ہواوراسی طرح سحری کے وقت سنت پڑمل کرنے نیز انگائیءَ وَءَ لَ اوراس کے فرشتوں کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لئے سحری کی نیت سے پچھ نہ پچھ ضرور کھائے۔چنانچہ،

(حضرت سبِّدُ ناابن عمرض الله تعالى عنها سے مروى ہے كه) تا جدارِ رسالت، شهنشاهِ سُوَّت ، خُزنِ جودوسخاوت، پيكرِ عظمت وشرافت صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كا فرمانِ عاليشان ہے: ' ﴿ لَا لَهُ عَارَهَ عَلَى اوراس كے فرشة سحرى كھانے والوں پر رحت نازل فرماتے ہیں۔'' (1)

#### زمانهُ دَجال ميں مؤمنين كا كھانا:

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عمرض الله تعالى عنها معدروايت ہے كه الله عَلَى عَدْوَ جَلَّ عَصْحِوب، دانا ئِ عُيوب، مُنزَّ وَعَنِ الْعُيوب صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مانِ ويشان ہے: ' وجال كے زمانے ميں ايمان والوں كا كھانا، فرشتوں كے كھانے كى طرح تشبيح وتقديس ہوگا تواس وقت جس كى تُفتگو تبيح وتقديس ہوگى الْآلَيْءَ وَوَجَلَّا اس سے بھوك دور فرمادے گا۔'' (2) (حضرت سبِّدُ ناشِخ مجم الدين الغزى الدشقى عليه رحمة الله القوى (متونى ٢٠١١هـ) فرماتے ہيں ) اس حديث ِياك ميں ہمارے بیان کردہ کی دلیل موجود ہے کہ بے شک انکائی ایک اپنے بعض خاص بندوں کوالیں اعلی حالت سے نواز تاہے جو اسے کھانے پینے سے مستغنی لعنی بے برواہ کردیتی ہے اور فتنہ دجال کے وقت بیحالت تمام ایمان والوں کوحاصل ہوگی اوراہل ایمان کو بیحالت اس لئے حاصل ہوگی کیونکہ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ بیکھی ہوگا کہ وہ جس شہر سے

<sup>....</sup>الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، كتاب الصوم ،باب السحور ،الحديث:٥٨ ٣٤ ٥٨، ج٥،ص١٩٤.

<sup>.....</sup>المستدرك ، كتاب الفتن والملاحم، باب الشام صفوة اللّه من بلاده ، الحديث:٨٦٠٨، ج٥، ص ٧١٦.

گزرے گاوہاں کے باشندوں سے کے گا:''میری عبادت واتباع کرو۔'' نَعَوْ ذُباللهِ مِنُ ذَالِک) لہذا اگروہ لوگ اس کی پیروی کریں گے تووہ آسان کو برسنے کا تھم دے گا تو بارش برسائے گا اور زمین کو تھم دے گا تو سبزہ اُ گائے گی۔جس کے سبب وہ لوگ بڑے آسودہ حال (یعنی فراخی کی زندگی میں) ہوں گے اور اگروہ دجال کی بات نہیں مانیں گے تووہ آسمان كو حكم دے گاكة ' بارش نه برسائے۔''اور زمین كو حكم دے گاكة 'سبزه نه أگائے۔'' چنانچه، بات نه مانے والے تنگدتى كى زندگی میں ہوں گے۔ پس اسی لئے نبی نخیب دان ، مکی مدنی سلطان ، رحمت عالمیان صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے غیب کی خبر ارشا دفر مائی کہ جب ایمان والے انڈ ان عَارَ عَلَّ کی شبیج و تفذیس کریں گے توبیف تنه انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ کیونکہ وہ اس ذ کرالٰہی ( کی روحانی غذا ) کے سبب آ سان کی بارش اورز مین کے سبر ہ سے ستغنی و بے برواہ ہوجا ئیں گے۔ (حضرت سبِّدُ ناشِّخ جُم الدين الغزى الدشقى عليه رحمة الله القوى (متوفى ١٠١١هـ) كا كلام ختم موا)

#### حاصل كلام:

گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ زیدوتقوی، ورع ویر ہیز گاری اورصبر ومرا قبہجیسی صفات اپنانے والے بیلفوسِ قدسیہ جونفس بیختی ونگی کرے ریاضت کرتے ہیں ،ان پراس معاملہ میں کسی قتم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی بیے کہا جاسکتا ہے کہ بیشر بعت کی مخالفت ہے۔ کیونکہ شریعت بیرچا ہتی ہے کہ اذبیت ونقصان پہنچانے والی اشیاءکوترک کر دیا ہے اور بزرگانِ دین رحم الله المبین جو (سخت) اعمال بجالاتے ہیں ان میں ان کے حق میں کوئی شےاذیت والی اور نقصان دہ نہیں اگرچەدەان لوگوں كے حق ميں نكليف دەاورنقصان دە ہوجو باعث فضيلت اخلاق اور سيح احوال ميں ان كے نقش قدم

# تعظيم أؤلِيارجمَهُمُ اللهُ تَعَالَى كابيان

اولیائے عظام کے حق میں افراط وتفریط سے چی ا

تواب بندے! توان مجاہدات وریاضات کرنے والے بزرگوں کے حق میں افراط وتفریط سے کام نہ لے۔مطلب یہ کہ ان کی تعریف میں اس قدر افراط (یعنی زیادتی) نہ کر کہ بلندی درجات اور کثر تے عبادات میں ان کوحضرات انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے بڑھادے۔ کیونکہ کوئی ولی کسی نبی کے مقام ومرتبہ تک ہرگزنہیں بہنچ سکتا جیسا کہ عنقریب اس کتاب میں اپنے مقام پراس کی تحقیق آئے گی۔ ان شاء اللّه عَزَّو َ عَلَّ ۔ اس طرح ان نفوسِ قدسیہ کے ق میں تفریط (یعنی کی) نہ کریوں کہ توان کی تحقیرا در کسی ہستی کی شان میں کوتا ہی کر کے ان کے ق میں کمی کر بے خواہ وہ ظاہری حیات سے متصف ہوں یا وصال فرما چکے ہوں ۔ خواہ مجھے ان کے حال کاعلم ہویا نہ ہو۔ بلکہ ہونا تو یہ چا ہے کہ تو اولیاء اللہ رحمہ الله تعالی کی پہچان سے قاصر ہونے کے سبب خود کو ملامت کر اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی برگمانی نہ کر۔

## صرف اینے عیبوں کودیکھو:

## حسنِ ظن کی عمدہ مثال:

حضرت سیّدُ نا یُخ ابراہیم بن طریف علیہ رحمۃ اللہ الوکل مجھ (یعنی شُخ اکبر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر) سے فرمایا کرتے تھے:
"پیارے بیٹے! میں اپنی ذات پرنظر کرتے ہوئے دنیا میں ہر شخص کو اللّٰ الله عَلَیْ الله عَلْمُ الله عَلَیْ الله عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ ا

....الفردوس بماثورالخطاب، الحديث: ٢٩ ٢٩، ج٢، ص ٤٤٧.

اصلاحِ اعمال 🔸 ∺

ہے کہاس نے مجھا بے اولیامیں سے ایک ولی کی زیارت کرائی۔'اوراگروہ میری فدمت کر ہے تو میں کہتا ہوں:'' میوہ ستخص ہے جس پر اللہ انتخابات میراعیب ظاہر فر مادیا اورایسا کشف وہ ولی پر ہی فرما تا ہے اور وہ شخص مجھے میری طرف منسوب بات سے ہی پکارتا ہے اور مجھے اس صفت سے بچانے کے لئے نصیحت کرتا ہے اور انڈ کانا عَدَّوَ جَلَّ کے بندوں کو نصیحت ولی اللہ ہی کرتاہے۔''

آپ رض الله تعالی عند کامیراعتقاد النین عَارِّوَ هَلَّ کے تمام بندوں کے ساتھ تھا۔ لہٰذا ایک مرید کولوگوں کے ساتھ ایسا ہی اعتقا در کھنا چاہئے۔ پس جب عام لوگوں کا بیرمعاملہ ہے تو پھراپنے شیخ اور پیرومر شد کے ساتھ کس قدر حسن ظن ضروری ہوگا۔ برگمانی، بدترین گناه:

" تُحُفَةُ الْأَكْيَاسِ فِي تَحْسِينِ الظَّنِ بِالنَّاسِ" كِمصنف رحمة اللَّه تعالى عليْ فَل فرمات بير كه حضرت سبِّدُ نا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ القوی (متوفی ۲۸۳ھ) کے ملفوظات شریفہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 'بر کمانی ، برترین گناہ ہے جبکہ لوگوں کی غالب اکثریت اسے گناہ ہی نہیں سمجھتی اور نہ ہی اس سے تو بہ کرتی ہے۔''

## أولبائے عظام رحم الله السلام سے بدگمانی كاوبال:

حضرت سيدى انصل الدين عليه رحمة الله المبين (متوفى ٢٦٧هه) فرمات بين: "الركوئي تخص الكَّانَ عَلَي عَلَي كمام وليون ہے حسن طن رکھے مگر بلا عذر شرعی صرف کسی ایک ولی ہے اچھا گمان نہر کھے تو ایساحسن طن اسے بار گاہ الٰہی میں کچھ فائدہ نہ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ تہمیں مقام ولایت پر فائز کوئی ولی ایسانہیں ملے گاجوا پنے ہم عصرتمام اولیائے کرام حمم اللہ السلام کی تقید بق نہ کرتا ہو ( یعنی ولی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام اولیائے عظام کو سچا جانتا ہے ) اور اس معاملہ میں کسی دوولیوں کا بھی اختلاف نہیں جیسا کہ ان نہائی اُنے اُو حَلَّ کے بارے میں کسی دونبیوں کا اختلاف نہیں توجس نے برگمانی كة ريع الله عَزَّوَ هَلَّ كُسى ولى كوايذ العِنى تكيف) پہنچائى يقيناً اس نے شريعت كى حدسے تجاوز كيا۔''

## غضب الهي كالسحق:

حضرت سبِّدُ نا شخ ابوالمواهب شاذ لی علیه رحمه الله الوالی (متوفی ۸۸۱ه) کے فرامین مبارکه میں سے بی بھی ہے که 'جو ''اصحابِ وقت'' (یعنی اولیائے عظام جمہم اللہ السلام) کی عزت واحتر ام سے محروم کیا گیا ( یعنی اس نے ان کی تعظیم نہ کی تو ) بے شک اصلاحِ اعمال 😽 😅 📭

وہ بارگاہِ الٰہی سے دھتکارے جانے اورغضبِ الٰہی کامسحّق تھہرا۔''

حضرت سبِّدُ ناشخ اكبرمحى الدين ابن عربي عليه رحمة الله الولى (متوفى ١٣٨هه) في فرمايا كه "اوليائے عظام اور باعمل علائے کرام رحمهم الله السلام سے (ولایت یاعلم کی وجہ سے ) مثنی کرنا جمہور علما کے نز دیک کفر ہے۔''مزید فرمایا:''جس نے کسی ولی یا باعمل عالم دین یاکسی دین معزز شخص (مثلاً سیدصاحب) سے دشمنی کی بے شک اس نے اپنے ایمان سے دشمنی کی۔'' حضرت سیدی علی خواص رحمة الله تعالی علیہ نے ارشا دفر مایا: ''جس نے کسی ولی یا عالم سے دشمنی کی تو ضروراس نے اس کی مخالفت کی اور ولی اور عالم کی مخالفت میں گمراہی وہلا کت ہے۔''

#### (صاحب" تُحفَةُ الْأَكْيَاس "رحمة الله تعالى عليها كلام تم موا)

اورجم (بعنى علامة عبد الغنى نابلسى عليه رحمة الله القوى) ني كتاب " ألْمَطَالِبُ الْوَفِيَّة "مين اس مقام برطويل تفتكو کی ہے جوحصولِ مقصد کے لئے کافی ووافی ہے۔

حاصلِ کلام بیہے کہ اللہ عَدرًا وَ حَلَّ کے اولیا ہی باعمل علما ہیں اور جو شخص ان کی ذاتی ( ظاہری) حیات کے بجائے النان عَزَّوَ هَلَّ كَى عطاكروه (حقیق) حیات كے ساتھ انہیں پہنچا نتا ہے اس كے نزد يك بيتمام زندہ ہیں اوراپنی ذاتی حیات کے اعتبار سے تمام فوت شدہ ہیں اوران میں سے زندہ یا فوت شدہ کسی ایک کا بھی دل یا زبان سے انکار کرنا گمراہی ہے۔ اولیائے عظام رحہم اللہ السلام کا منکر اپنی فلبی سوچ کے مطابق گمان کرتا ہے کہ'' میں نے تو کسی امر باطل اور برے فعل کا انکارکیا ہے۔' لہذا دل میں سوچ کر حکم لگادیتا ہے کہ 'پیات ولی نے کہی ہے یا پیکام اس نے کیا ہے اور پیشریعت کے منافی ہے۔' جبکہ وہ ولی اس قول یافعل سے بری ہوتا ہے۔ نیز منکر جس قول یاعمل کا انکار کرتا ہے وہ حق و درست ، انگان عَزَّوَ هَلَّ كَي عبادت وقربت كاذر بعه او محض ايمان اورمعرفت ويقين كي حقيقت ہوتا ہے۔مگر منكر محض اپنی جہالت اور بغض وعناد کے سبب اسے شریعت کے منافی سمجھتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ علوم اولیا اور معارف ِصدیقین سے بے خبر ہوتا ہے۔اس کا دل اولیائے عظام حمم اللہ المام کی ادرا کی قو توں کی پہیان ،ان کے اسرار کے حقائق اور انوار کی روشنیوں کود کیھنے سے اندھا ہوتا اوراس کی بصیرت زائل ہوجاتی ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا۔

اوراس پرطرہ بیہ کہ وہ ا نکارکر کے مجھتا ہے کہ وہ ایمان واطاعت لوگوں کوخطا وگمراہی سے بچانے اورنفیحت و

اصلاحِ اعمال

ہدایت کی طرف رہنمائی کی وادیوں میں سیر کرر ہاہے۔ مگر عنقریب اس کی گمراہی اس منکر پراورا نکار میں اس کا ساتھ دینے والے اس جیسے لوگوں پر قیامت کے دن ظاہر ہوجائے گی جس دن سب لوگ ربُّ العالمین ءَ رَوَّ حَلَّ کے حضور کھڑے والے اس جیسے لوگوں پر قیامت کے دن ظاہر ہوجائے گی جس دن سب لوگ ربُّ العالمین ءَ رَوِّ حَلَ کَ حضور کھڑے ہوں گے اور انگائی اُءَ رَوِّ حَلَ عدل وانصاف فرمانے والا حاکم ہے۔ وہ مظلوم وظالم اور سیچے وجھوٹے کو خوب جانتا ہے۔

#### ا نکارے چھٹکارے کاراستہ:

وہ مسلمان جو اولیائے کرام رحم اللہ السلام کے کلام کی معرفت رکھتے ہیں اوران کے درست وصیح احوال پر مطلع ہیں وہ مشکرین کوان کی جہالت (لاعلمی) کے سبب معذور (یعنی قابلِ عذر) نہیں سیجھتے کیونکہ ان کے پاس (انکار کے مرض سے) چھٹکار ہے کا راستہ موجود ہے۔ یول کہ جس معاملہ کا انہیں علم نہیں (یعنی ولی کی جس خوبی و کمال وغیرہ سے بہر ہیں) اسے انگائی اُنے دَّوَ جَلَّ ان کو اسے انگائی اُنے دَّر جی اوراعتراف کرلیں کہ لوگوں کے جن احوال کا انہیں علم نہیں ، انگائی اُنے دَّر جَلَ ان کو خوب جانتا ہے۔

(سیدی عبدالنی نابلسی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں) ہم کسی کے بارے میں محض گمان کی وجہ سے اور کھوج لگا کر سے کم بالکن نہیں لگا کیں سے کسی ولی کا مشکر ہے۔' جیسا کہ ہم کسی کے بارے میں سے کسی ولی کا مشکر ہے۔' جیسا کہ ہم کسی کے بارے میں بید بھگانی نہیں کرتے کہ'' فلال شخص فرائض میں سے کسی فرض کا ازکار کرتا ہے۔' اور نہ ہی اس کے متعلق ٹوہ میں پڑتے ہیں۔ لیکن ہم عظم اسی پرلگاتے ہیں جویقینی قطعی طور پر ثابت ہوجائے۔ کیونکہ بھگانی وتجسس (یعنی ٹوہ میں پڑنے ہیں۔ لیکن ہم عظم اسی پرلگاتے ہیں جویقینی قطعی طور پر ثابت ہوجائے۔ کونکہ بھگانی وتجسس (یعنی ٹوہ میں پڑنے کو اور اس کے رسول صنی اللہ تعالی علیہ آلہ بھگم نے حرام کردیا ہے۔ (دیکھیے اصفی بھاری) مفود میں بھگائی یا تجسس سے کام لیا گیا تو (جس کے متعلق بھگائی یا تجسس سے کام لیا گیا تو (جس کے متعلق بھگائی یا تجسس کیا گیا) اس پر الکائن کے قبلے احکام میں سے کوئی تھم جاری نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اگرکوئی چفلخور کسی شخص کی طرف سے سے کام لیا گیا تو (وہ حرام فعل کام رشک ہونے کے سے کسی اسی کیا گیا) کی قذف (یعنی زنا کی جہت لگائے جانے) کوفقل (یعنی بیان) کر بے تو وہ حرام فعل کام رشک ہونے کے بارے میں 'جہت لگائے جانے) کوفقل (یعنی بیان) کیا گیا۔ کیونکہ فسی کی وجہ سے ناقل میں نقل میں نواز کو نواز کی نواز

کے ساتھ عدالت <sup>(1)</sup> (یعنی گواہ بننے کی صلاحیت) نہیں یائی گئی (لہٰذا گواہی معتبر نہ رہی) یا پھراس لئے کہ نصابِ شہادت (بعنی گواہوں کی تعداد )مفقو د ہے۔ پس بہی معاملہ تجسس و بد گمانی کا بھی ہے کہان کا مرتکب بھی فاسق ہے۔ پھرا گرچہ اس کے حال سے ناواقف شخص اس کا قول مان لے مگر شریعت میں اس کا قول قابلِ قبول نہیں ۔ کیونکہ دیا نات (یعنی معاملات) میں''عدالت''شرط ہے۔

#### اوليا كے متعلق راہِ اعتدال:

اے حق کے طلبگارو! تم اولیائے عظام حمہماللہ اللام کے معاملہ میں اعتدال سے کام لویعنی ان کی تعریف میں افراط (یعنی زیادتی ) اوران کی مذمت میں تفریط کے درمیان ایسی راہ اختیار کرو کہ تمہارے ظاہر و باطن میں اعتدال ہو۔اس حیثیت سے کہان کی فرمت بالکل نہ کرو( یعنی ان پرطعن وشنیع سے بچو ) اور نہ انہیں ان کی غرر کے بندوں میں سے خارج کروجوعادت وخلاف عادت کام میں مطلقاً کوئی ذاتی تا ثیرنہیں رکھتے۔ بلکہ کسی بھی شے میں ذاتی تا ثیر نہ ہونے کے معامله میں بیر حضرات (یعنی اللہ عَانَ عَدَّوَ هَلَ كِ اوليا) بھى ويكر مخلوق كى ما نندىيں \_مگربيد بات ضرور ہے كه اللہ عَانَ عَدَّوَ هَلَّ نَ دیگر بندوں پرانہیں بیفضیات بخشی ہے کہا بنے بیدا کردہ عادت وخلاف عادت کاموں کوان کی طرف منسوب فرما تا ہے۔ نیزان حضرات کا درجہ حضرات انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَ السَّلام سے ادنی ( یعنی کم ) ہے اس لئے کہ اولیائے عظام رحم الله السلام كى ولايت ، حضرات انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام كى نبوت سے او فى ہے اور ايمان ، ولايت سے او فى ہے۔ البذا پہلے حضرات انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَ السَّلَام كا ورجه ہے پھر حضرات اولیائے عظام جمم الله السلام كا اور پھر عام مومنین کا۔

اے مكلّف بندو! اپنے دل اور زبان سے الْآلَيٰ عَزَّوَ حَلَّى حمد بيان كرتے ہوئے كھو {اَ لُحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَاوَمَاكُنَّالَنَهُ تَدِى لَوُ لَا أَنُ هَدَانَا اللَّهُ } تشريكى ترجمه: سبخوبيال اللَّهُ وَحَلَّ وجس ني بميس إس واضح حق .....حضرت سبِّدُ ناعلامه سيدشريف جرجاني حنفي عليه رحمة الله القوى (متوفى ٨١٦هه) اپني مشهور ومعروف تصنيف ' محِتابُ التَّعُويُفات '' كے صفحہ ۵ ایفرماتے ہیں:'' دین میں ممنوع باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے راوحق پر ثابت قدم رہنے کوعدالت کہتے ہیں۔''لہذا کبیرہ گناہوں کا مرتکب اورصغیرہ گناہوں پراصرارکرنے والا فاس شخص گواہ نہیں بن سکتا۔البتۃ!اس میں تفصیل ہے کہ کن باتوں میں گواہ نہیں بن سکتا۔ یقصیل كتب فقه مثلاً فتاوى رضوبياور بهارشر بعت وغيره مين ديمهي جاسكتي ہے۔ اورمضبوط ویائیدار کلام کی راہ دکھائی جواس بوری فصل بلکہ کمل کتاب میں مذکور ہےاورا گر انڈ اُؤ عَدَّوَ سَائِمیں محض اینے فضل واحسان سے راہ نہ دکھا تا تو ہم راہ نہ پاتے بلکہ ہم ان لوگوں کی طرح گمراہ ہوجاتے جوا دراک و تکلیف (یعنی واقف ويابنوشرع مونے) ميں ہمارے برابر ہيں خواه خسيس ہول يا شريف و الْحَدُمُدُ لِللهِ الْحَبيُو اللَّطِيُف اورسب خوبيا الْمَا أَنْ أَنْ عَزَّو مَلَّ كُوجو بوراخبر داراور نهايت باطن \_

{.....كتاب كايبلا بابختم موا..... }

多多多多多多多多

#### {.....**سنت کی بھاریں**..... }

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!

﴿ لَيْنَ وَرسولَ عَزَّوَ هَلَّ وَسَلَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم كي خوشنو دي كے حصول اور باكر دارمسلمان بينے كے لئے ''و**عوتِ اسلامی'' کے**اشاعتی ادار ہے **مکتبۃ المدینہ سے'' مدنی انعامات''**نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اوراینے اپنے شہروں میں ہونے والے **دعوتِ اسلامی** کے ہفتہ وارسنتوں بھرےا جتاع میں یابندی وقت کے ساتھ شرکت فر ما کرخوب خوب''سنتوں کی بہاریں''کو ٹئے۔دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لئے بےشار **مدنی قافلے**شہر بہشہر، گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں،آپ بھی سنتوں بھراسفراختیار فرما کراپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ اِنُ شَاءَ اللّٰهءَ ٰ وَحَلَّ آپ اینیا زندگی میں حیرت انگیز طوریر **'مدنی انقلاب'**' بریا ہوتا دیکھیں گے۔

النائ کرم ایسا کرے تجھ یہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم کی ہو!

#### آیاتِ مبارکه کی فہرست

| صفخمبر | آياتِماِرکه                                                     | صفحتبر | آيات ِمباركه                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109    | ٳٮٚۘٛٮٵؽڔؚؽؙۮؙٳٮ۠ؽؙۮڡؚڹؘٷؽ۬ڴؙؙؗۿؙٳڵڗؚؚۼۺؗ                       | 78     | سَبِّحِ الْسَمَدَ مَ بِبِّكَ الْأَعْلَىٰ لُ                                                                    |
| 121    | ٱلْحَمْدُ لللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْأَئْنَ          | 78     | بغُلْمِهِ السُّهُ يَحْلِي لا                                                                                   |
| 122    | خلِدِيْنَ فِيهَامَا دَامَتِ السَّلْواتُ وَالْاَئُونُ            | 78     | ليَحْلَى خُنِا لَكِتْبَ بِقُوَّةٍ ۗ                                                                            |
| 129    | وَلاَ تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا                         | 79     | وَاذْكُواسْمَرَهِ إِكْ بُكُمَ لَا قَاصِيْلًا قَا                                                               |
| 129    | كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ شَّ                                  | 79     | وَاذْكُنْ مَّ بَّكَ كَثِيْرًا                                                                                  |
| 130    | ػؙؙٛڴؙڞؙؿ؏ۿٳڸػٞٛٳڷۜۘۘۘڒۅؘڿۿڬ                                    | 85     | لِتَكُوْنُواشُهَرَآءَعَلَىالنَّاسِ                                                                             |
| 133    | اِتَّمَاهٰنِ قِالْحَيُوةُ النَّانْيَامَتَاعُ:                   | 85     | وَاشْهِدُوْاذَوَى عَدُلٍ مِّنْكُمْ                                                                             |
| 134    | اِنَّمَامَثُلُ الْحَلُوقِ الدُّنْيَاكَمَا عَانْزَلْنُهُ         | 86     | وَكُنْ لِكَجَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا                                                          |
| 135    | يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا الا تَقْرَبُوا الصَّالوة            | 86     | كْنْتُمُخَيْرَاُمَّةٍ ٱخْرِجَتْ لِلنَّاسِ                                                                      |
| 136    | اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْلَى أَنْ            | 87     | وَكَانَ اللهُ غَفُوْمً اللهِ حِيْمًا اللهِ عَفُوْمً اللهِ حِيْمًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ |
| 138    | اِنَّ عِبَادِئ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلُطُنُ                  | 87     | ٳؾۧٵڮؚؽؽۼٮؙٛۯٳٮڷڡؚٳڵٳڛٛڵٳۿڛ                                                                                    |
| 138    | فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُ وَاعَلَيْهِ                | 94     | ٱۅڵڸٟڮۼؘۘڵؿڣۣؠ۫ڝؘڵۅؙؾٞڡؚۧڹ؆ۜڽؚڣۣؠ۫ۅؘؠؘڂؠڎؙٞ                                                                    |
| 139    | وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ الْعَمَالُهُمُ كَسَرَاكِ بِقِيْعَةٍ        | 95     | ٳڹۧٳۺٚؖۏؘڡؘڵڸٟڴؾۘڎؙؽؙڝۘڷؙۅ۫ڹؘۼٙؽٳڶڹۧۜؠؚؾؚ                                                                      |
| 142    | وَكَانَ وَرَاآءَهُمْ مَّلِكُ يَّانُّنُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصًا ا | 95     | ۿؙۅؘٲڷٙڹؚؽؙؽؙڝؘڸۣٞعؘڶؽؙڴؙۮۅؘڡٙڵؠٟڴؾؙۮ                                                                          |
| 143    | وَمَاالُحَيُوةُ السُّنْيَ آلَّا مَتَاعُ الْغُرُونِ              | 97     | خُنُونَ أَمُوالهِمْ صَلَ قَةً تُطَهِّرُهُمُ                                                                    |
| 143    | وَمَاۤ اُوۡتِئِتُهُمِّنَ شَيْءٍ فَهَتَاعُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا | 98     | ٳڽۜٛٳٮؾ۠ۏۅؘڡڵؠٟڴؾؘڎؙؽۣڝؘڷؙۏڹۘۼڮٙٳڶڹۧؠؚؾؚؖ                                                                      |
| 145    | بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَلِوةَ الدُّنْيَا ﴿ وَالْاخِرَةُ           | 104    | تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ                                                            |
| 146    | لَايُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ۞                     | 107    | قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَا لِكَ فَلْيَفْرَحُوْا                                                |
| 147    | <u> لان</u> ِيْهَاغَوْلُ                                        | 108    | قُلُ لَّا أَشَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْفِ                                        |

| اصلاحِ اعمال | ٨١٦ | لُحَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ |
|--------------|-----|---------------------------|
|              |     |                           |

| 190 | اِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَنْ وَّغَاتَّخِ نُولُاعَنُ وَالْمَسِ                                            | 147 | وَسَقْهُمُ مَ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُو مَّال                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 192 | ٱفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَنَ اللَّهَ عُولَهُ                                                                 | 148 | فُ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ أَنَّ لَّا تَشْبَعُ فِيْهَا لَا خِيةً أَنَّ                                   |
| 193 | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اإِذَا مَسَّهُ مُظْمٍ فُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ | 148 | لايسْمَعُونَ فِيهَالَغُواوَّلا تَأْثِيْمًا اللهِ                                                   |
| 193 | مِنۡشَدِّ الۡوَسُوَاسِ ۚ الۡحَنَّاسِ ۗ ۚ                                                                  | 151 | حُوْرٌ مَّقُصُولًا تُن فِي الْخِيامِ ﴿                                                             |
| 193 | اِسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِ نُ فَأَنْسُمُ مُوزِكُرُ اللهِ                                            | 152 | ۅٙڶؠؙؠؙۏؽؠۿٙٲۯ۬ۅؘٳڿۭ <i>ڞٞ</i> ڟۿۧ؆ڠ <sup>ؖ</sup>                                                  |
| 194 | لاَ قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُشْتَقِيمُ أَنْ                                                        | 153 | فَجَعَلْنُنَّ ٱبْكَارًا أَنْ عُرُبًا ٱتْرَابًا فَ                                                  |
| 196 | وَكُنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا شَيْطِيْنَ                                                 | 154 | كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْبَرْجَانُ ﴿                                                          |
| 201 | كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْقَ الَ لِلْإِنْسَانِ أَكُفُنَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا      | 157 | كَمْ يَطْنِثُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلاَجَا نَّ ﴿                                                |
| 201 | وَ إِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ آعْمَالَهُمْ وَقَالَ                                                    | 158 | وُجُوهٌ يُومَيِنٍ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَّى مَايِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿                                        |
| 203 | وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَبَّا قُضِى الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ                                                  | 166 | وَ إِذْ أَخَذَا اللَّهُ مِنْتَاقَ النَّبِاتِينَ                                                    |
| 207 | يَاَيُّهَااللَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ                                                              | 168 | كَإِنْ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ                                                           |
| 209 | وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزْغٌ فَالسَّعِنُ                                               | 168 | وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ ﴿                                                  |
| 209 | إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ الذَّامَسُّهُمْ طَهِفٌ                                                           | 168 | وَمَنْ يَقُلُمِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِّن دُونِهِ                                                  |
| 212 | إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُ رَاى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ                                                    | 173 | ٳڽؘۜٳڟۜۜڽۜٙڒؽؙۼ۬ؽؙڡؚڹٳڷػؚڣۣۜۺؽٵؙ                                                                   |
| 212 | كُتِبَعَكَيُهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّا لَا فَا لَّهُ يُضِلُّهُ                                               | 173 | ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوْ الرَبِّهِمُ وَأَنَّهُمُ                                   |
| 216 | ٱلَّذِي نُيُوسُوسُ فِي صُدُوبِ النَّاسِ ﴿                                                                 | 174 | وَلَكِنُ يُؤَاخِنُ كُمْ بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ                                                  |
| 218 | يَوْمَ يَأْقِ بَعُضُ الْمِتِى بِكَ لَا يَنْفَعُ                                                           | 176 | وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْرٍ إِنَّ كَالَحُلُو عَظِيْرٍ إِنَّ كَالَّهُ مُلَّالًا عَظِيْرٍ إِن |
| 219 | حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلُكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ                                                   | 178 | خُذِالْعَفُووَأُمُرُبِالْعُرُنِوَاعْرِضَ                                                           |
| 221 | <b>فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيثَ هُمُ</b>                                                          | 178 | فَيِهُا لَهُمُ اقْتَالِهُ ۗ                                                                        |
| 224 | قُلُ هَلُ نُنَدِّئُكُمُ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ﴿                                                    | 186 | فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرُانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ                                                   |
| 231 | التقر ذلك الكِتبُ لا مَايْبَ ۚ فِيهُ عِنْ                                                                 | 187 | لآحتنِگنَّ ذُرِيتَةً                                                                               |
| 238 | وَاعْتَصِنُوابِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَّلا تَقَرَّقُوا                                                    | 189 | <u>لَيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِشَى عُ</u>                                                            |

بيش كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

| 282 | إِنَّكَ لا تَهْدِئ مَنْ أَحْبَبْتَ                          | 240 | قَنْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَكِتْ كُمْ بِينٌ فَي                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 283 | وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُ وَهُ وَمَا نَهُكُمْ       | 243 | وَهٰنَا كِتُبُ أَنْ لَنْهُمُ لِمِنْ فَالتَّبِعُوهُ                                                    |
| 283 | وَلا تَفَرَّ قُوال                                          | 244 | يَائِيهَاالنَّاسُ قَنْ جَاءَتُكُمْ مِّمُوعِظَةٌ                                                       |
| 283 | وَلا تَنَازَعُوْا<br>وَلا تَنَازَعُوْا                      | 245 | وَنَرَّ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَانًا لِّكِلِّ شَيْءٍ                                           |
| 284 | كُوْنُوْاقَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ                             | 246 | اِنَّ هٰذَ الْقُرُانَ يَهْدِئُ لِلَّتِيُ هِيَ اَقُومُر                                                |
| 284 | فَاعْتَكِرُ وْالْيَاولِي الْاَبْصَاٰبِ۞                     | 247 | وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَشِفَاءٌ وَّمَ حُمَةٌ                                              |
| 287 | إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُكَمْ وُالْ     | 249 | أوَلَمْ يَكْفِهِمَ أَنَّ آنْ زُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ                                               |
| 292 | وَمَن يَتْعَصِمْ بِاللهِ فَقَلْهُ مِن اللهِ صِرَاطٍ         | 251 | كِتْبُ أَنْزُلْنُهُ إِلِيْكَ مُلِرَكُ لِيكَ بَرُوٓ الْيَتْمِ                                          |
| 299 | وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُمُ مَّالَيْسَ لَكُمُ بِهُ          | 252 | اللهُ نَوْل أَحْسَن الْحَوِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهًا                                                 |
| 300 | وَالنَّجْمِ إِذَاهَوٰى أَ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ              | 257 | وَ إِنَّهُ لَكِتْبٌ عَزِيْزٌ ﴿ لَّا يَا تِيْهِ الْبَاطِلُ                                             |
| 305 | قُلُ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَالتَّبِعُونِ           | 266 | نَبَنَ فَرِيْتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَ الْمِنْتَ الْمِنْتِ الْمِنْتِ الْمِنْتِ الْمِنْتِ الْم |
| 310 | قُلْ أَطِيْعُوا الله وَ الرَّسُولَ قَوَانَ تَوَلَّوْا       | 268 | ؽۻؚڷؙؠؚ؋ػؿؚؽڗٳڵۊۘؽۿٮؚؽؠؚ؋ڰؿؽڗٳ                                                                        |
| 313 | وَالْطِيْعُوااللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ | 269 | يَوْمَلايَنْفَعُمَالُوَّلابَنُوْنَ ﴿ ١٠٠٠                                                             |
| 313 | لَقَدُمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ          | 272 | <u>ۊؙؙؗ</u> ٵڬؙٵؘۘڡؘۯؠؚؾؖٵۼؽۯۮؚؽؖۜڡؚۅٙڿ                                                               |
| 317 | يَاكِيُّهَالَّذِينَ المَنْوَالطِيعُوااللهَ وَاطِيعُوا       | 273 | النَّهَا قُولُنَا لِشَيْءً إِذْ آآَى دُنْهُ أَنْ تَقُولُ لَهُ                                         |
| 325 | فَلاوَرَ بِكَ لائِئُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ            | 273 | اِتَّانَحُنُ نَوَّلْنَا اللَّهِ كُرَوَ اِتَّالَءُ لَحُفِظُونَ ۞                                       |
| 328 | وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَلِكَ                | 274 | قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحُرُمِدَادًا لِكَالِمْتِ مَ بِي                                                  |
| 332 | مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَ طَاعَ اللَّهُ عَ           | 274 | وَلَوْاَنَّ مَافِ الْأَنْ صِ مِنْ شَجَرَةٍ                                                            |
| 333 | وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ                    | 279 | فِيْنِيُوْتِ اللهُ اللهُ اَنْ تُرْفَعُونِ نُوكُم                                                      |
| 336 | قَالَ عَنَا فِي أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ عَسَى            | 282 | وَاصَّا اَتُودُوهُ فَهَ مَا يَنْهُمُ فَالسَّحَبُّوا الْعَلَى                                          |
| 344 | قُلْ يَا يُنْهَا النَّاسُ إِنِّي مَسُولُ اللهِ اِلدِّكُمْ   | 282 | وَ إِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَّى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿                                                  |
| 348 | وَمَآاَتُهُ سَلَنْكَ إِلَّا مَ حَمَةً لِّلْعُلَمِينَ        | 282 | مَنْ يَتَهُدِاللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِينَ عَ                                                           |

| 460 | يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوالاتَقْرَبُوا                                                                        | 349 | فَلْيَحْنَ مِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمُرِةً                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 460 | وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّالَوةِ قَامُوا كُسَالَ لا                                                         | 350 | لَقَدُكُانَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ                                                                      |
| 467 | فَلَاتَخْشُوٰهُـمُواخْشُونِ <sup>ن</sup>                                                                      | 352 | يَا يُّهَاالنَّبِيُّ إِنَّا آمُسَلُنْكَشَاهِدًا                                                                |
| 467 | يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُوْنَ                                                              | 356 | وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَمَ سُوْلَ هُ فَقَ لَ فَازَ                                                              |
| 470 | قَالَتِ الْأَعْرَابُ إِمَنَّا الْقُلْلَّمْ تُؤْمِنُوا السَّ                                                   | 356 | وَمَا التَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| 497 | وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا                                                           | 367 | وَإِذَاالْمَوْءُ دَةُ سُلِكَ أُلْبِاَيِّ ذَنُبٍ قُتِلَتُ ۚ                                                     |
| 500 | وَاصْحُبُ الْيَدِيْنِ أَمَا اَصْحُبُ الْيَدِيْنِ ۞                                                            | 367 | وَلاعَلَى الَّذِينَ إِذَامَا آتَوْكُ لِتَحْمِلُهُمْ                                                            |
| 500 | وَنَادَيْنُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ                                                              | 370 | لَاتَأْكُمْ وَاللَّمُ اللَّهُ مِينَكُمُ مِالْبَاطِلِ                                                           |
| 511 | وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَ اللَّهِ     | 370 | وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُوا                                                                 |
| 511 | وَجَعَلْنَامِنُهُمُ أَيِبَّةً يَّهُدُونَ بِأَمْرِنَا                                                          | 387 | مَافَيَّ طَنَافِ الْكِتْبِمِنْ شَيْءٍ                                                                          |
| 525 | علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِمُ عَلَى عَيْبِهَ أَحَدًا اللهِ                                                   | 387 | وَٱنْزَلَاللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ                                                              |
| 532 | وَٱنْزَلْنَآ اِلِيُكَ الذِّكْرِلِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ                                                          | 417 | وَامَّامَنْ خَافَ مَقَامَرَ بِهِ وَنَهَى                                                                       |
| 554 | فَالْهَمَهَافُجُوْمَهَاوَتَقُولِهَا ٥                                                                         | 420 | اَلالعُنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ أَنْ                                                                      |
| 632 | يُرِيْدُ اللهُ المُمْ الْيُسْرَوَ لايْرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ                                                 | 420 | فَاذَّنَ مُؤذِّنٌ اللَّهُ مُ اللَّهِ                                                                           |
| 634 | يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُّحَقِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ                                                          | 439 | وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ ثُنِ قُهُ                                                               |
| 637 | يُرِيْدُاللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْ لِيكُمْ سُنَنَ                                                      | 450 | قُلُ إِنْ كَانَ ابَآ وَٰكُمْ وَابْنَا وَٰكُمْ                                                                  |
| 637 | وَاللَّهُ يُرِيْدُانُ يَتُونُ عَلَيْكُمْ " اللَّهُ يُرِيْدُانَ يَتُونُ عَلَيْكُمْ " اللَّهُ عَلَيْكُمْ " اللّ | 452 | وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُكُ وَنِ۞                                                      |
| 637 | اِنْ تَجْتَنِبُوْ أَكْبَالِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ                                                            | 455 | فَخَلَفَ مِنُ بَعْ بِهِ مُخَلُفٌ أَضَاعُوا                                                                     |
| 637 | اِتَّاللَّهَ لايَغْفِرُ آنُيُّشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ                                                          | 459 | بِجَالٌ لاَّتُلْفِيْهِمُ تِجَامَةٌ وَّلابَيْعٌ                                                                 |
| 638 | ٳؾۜٛٲڛؖٚؖڡؘڵؽڟؙڵؚؠؙڞؘؚۛڠٵڶۮؘ؆ۛۊ <sup>۪؞</sup> ؞؞؞                                                             | 460 | يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امَنُوَّا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلُوةِ                                                      |
| 638 | وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْعًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ                                                          | 460 | ُقَنْ اَ فُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّانِيْنَهُمْ                                                                |
| 638 | مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا بِكُمْ إِنْ شَكْرُتُمْ                                                             | 460 | فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيثَ                                                                           |

| ۱ اصلاح اعمال                                         | ١٩                                             | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَهُٰزِّئَ إِلَيُكِ بِجِنُ عِ النَّخُلَةِ تُسْقِطُ    | 638                                            | مَايُرِيْدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ                                                          |
| تِلْكَ أُمَّةٌ قَلْ خَلَتُ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ | 639                                            | يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تُحَرِّمُوا عَلِيِّكا الْمَالِينِينَ الْمَالُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| اِتَّقُوااللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ                       | 641                                            | قُلُمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّذِي ٓ أَخْرَجَ                                                              |
| فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ                    | 645                                            | طه أَمَا ٱنْزَلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ لِتَشْقَى أَ                                                            |
| إِلَّا مَنْ تَابَوَ امَنَ وَعَبِلَ عَمَلًا صَالِحًا   | 648                                            | وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ السَّالِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهُمْ فِي اللّ           |
| قُلُلِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ ٱسۡرَفُوۡاعَلَ             | 700                                            | مَ بِتَنَاظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا عَنْ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا                                                 |
| فَتَيَسَّوُ اصَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا           | 700                                            | مَهِّنَا كُشِفُ عَنَّالُعنَا الْعَلَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞                                                   |
| فَتَيَسَّوُ اصَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا           | 703                                            | وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْدِيِّوَ التَّنْقُولِي ّ                                                                |
| ثُمَّا أَوْرَاثُنَا الْكِتْبِ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا  | 704                                            | وَسُئِلُهُ مُعَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ                                                                  |
| لَقَدُ جَاءَكُمْ مَ سُوْلٌ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ | 733                                            | وَوْعَنْ نَامُولِمِي ثَلْثِيْنَ لَيْلَةً وَّا تُبَيِّنُهَا                                                     |
| يَا يُهَاالِّنِينَ امَنُوالاتَسُكُوا                  | 744                                            | وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْوِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكُةِ ۚ                                                            |
|                                                       | وَهُرِّ كَ اليُكِبِ فِ عَالنَّخُ لَةِ تُسْقِطُ | 638 وَهُزِّ كَ اليُكِ بِجِنْ عِ النَّخُ لَةِ تُسْقِطُ                                                          |

#### 多多多多多多多

يَا يُهَاالرَّسُولُ بَلِّغُمَا ٱنُزِلَ إِلَيْكَ

## احادیثِ مبارکه کی فہرست

|        |                                       | <u> </u> | <b>- +</b> +                               |
|--------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| صفحةبر | اطراف احاديث                          | صفحتمبر  | اطراف احاديث                               |
| 670    | اذانعس احدكم وهويصلي فليرقد           |          | { ······}                                  |
| 734    | استذكرواالقرآن                        | 410      | امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود             |
| 556    | استفت قلبك                            | 609      | ابن آدم انک لن تدرک ماعندی الاباداء        |
| 362    | اسمعواواطيعواوان استعمل عليكم         | 466      | ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة             |
| 132    | اشعر كلمة تكلمت بهاالعرب كلمة لبيد    | 90       | اتدرون اي الخلق افضل ايمانا ؟              |
| 531    | اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم  | 110      | احبواالله لمايغذوكم به واحبوني             |
| 132    | اصدق بيت قالته الشعراء                | 605      | احذروافراسة المؤمن فانه ينظربنورالله       |
| 562    | اصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا              | 709      | اخبررسول الله صلى الله عليه وسلم انبي اقول |
| 377    | اطعم اهلک من سمين حمرک                | 751      | ادخرقوة عياله سنة                          |
| 648    | افلااكون عبدا شكورا                   | 194      | اذا بلغ الرجل اربعين سنة                   |
| 278    | اقرأالقرآن فانكم توجرون عليه بكل      | 542      | اذااحب الله عبدالم يضره ذنب                |
| 265    | اقرؤ االقرآن فانه يأتي يوم القيامة    | 562      | اذااقترب الزمان لم تكدرؤياالمؤمن           |
| 495    | اكثرمن اكلة كل يوم سرف                | 255      | اذااقشعر جلدالعبدمن خشية الله              |
| 278    | الا انها ستكون فتنة                   | 514      | اذاامرتكم بشئ فأتوامنه مااستطعتم           |
| 368    | الااني اوتيت الكتاب ومثله معه الايوشك | 699      | اذاتبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر     |
| 298    | الاكل شئ من امورالجاهلية تحت قدمي     | 392      | اذاخطب احمرت عيناه وعلاصوته                |
| 422    | اللهم العن رعلاو ذكوان وعصبة عصوا     | 159      | اذادخل اهل الجنة الجنة يقول الله           |
| 422    | اللهم انماانابشرفاى المسلمين لعنته    | 536      | اذاقال الرجل هلك الناس فهواهلكهم           |
| 430    | اللُّهم فقه في الدين وعلمه التأويل    | 275      | اذاقرأ القارئ فاخطااو لحن                  |

| 634 | ان الله رضى لهذه الامة اليسروكره لهم العسر         | 496 | اللُّهم من ولي من امرامتي شيئا          |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 118 | ان الله قسم بينكم اخلاقكم كماقسم                   | 109 | اللُّهم هؤلاء بيتي واهل بيتي احق        |
| 117 | ان الله لايمل حتى تملوا                            | 725 | الم اخبر انك تصوم الدهر                 |
| 174 | ان الله لاينظر الى اجسادكم ولاالي                  | 660 | الم انبأكم انكم اتفقتم على كذاو كذا     |
| 807 | ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين               | 260 | اليس تشهدون ان لااله الاالله            |
| 708 | ان الله يحب ان تقبل رخصه كمايحب                    | 372 | اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات      |
| 706 | ان الله تبارك وتعالى يحب ان تؤتى رخصه              | 473 | اما بعدفان خير الحديث كتاب اللُّه       |
| 156 | ان المرأة من نساء اهل الجنة ليري                   | 438 | ان ابرهيم عليه السلام حرم مكة وانا      |
| 583 | ان الملائكة لاتدخل بيتافيه كلب ولاصورة             | 740 | ان احب الصيام صيام داود                 |
| 732 | ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حكاية عن الله ــــ | 121 | ان ارضهاالزعفران                        |
| 646 | ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذاصلي رفع ــــ    | 388 | ان الحديث سيفشوعني فمااتاكم عني         |
| 732 | ان خلق احدكم يجمع في بطن امه                       | 397 | ان الدين بداغريباويرجع غريبا            |
| 100 | ان رجلا قال يا نبي ء اللَّه فقال له                | 152 | ان الرجل من اهل الجنة ليتزوج            |
| 109 | ان رسول اللهصلي الله عليه وسلم جاء ومعه على        | 297 | ان الشيطان قديئس ان يعبد                |
| 806 | ان رسول الله على الله عليه وسلم نهى عن الحجامة     | 195 | ان الشيطان قعدلابن آدم باطرقة           |
| 661 | ان لانفسكم عليكم حقا فصومواوافطروا                 | 194 | ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجري        |
| 150 | ان للمؤمن الخيمة من لؤلؤة واحدة                    | 194 | ان الشيطان واضع خطمه على قلب            |
| 192 | ان للوضوء شيطانايقال له الولهان                    | 420 | ان العبداذالعن شيئاصعدت اللعنة          |
| 685 | ان لله عليك حقاو لبدنك حقا                         | 687 | ان الله يحب ان تؤتى رخصه كماتؤتي عزائمه |
| 788 | ان من العلم كهيئة المكنون                          | 179 | ان اللَّه بعثني بتمام مكارم الاخلاق     |
| 677 | ان هذاالدين يسرولن يشادالدين احد                   | 442 | ان الله تجاوزعن امتى ماحدثت             |
| 270 | ان هذاالقر آن مأدبة اللُّه                         | 749 | ان الله تعالى يقول ياعبدي حرك يدك       |

|              | - |     |                           |
|--------------|---|-----|---------------------------|
| اصلاحِ اعمال |   | ٨٢٢ | الكحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|              | - |     |                           |

|     | _                                          |     |                                                |
|-----|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 422 | او جلدته فاجعلهاله زكاة ورحمة              | 684 | ان هذالدين متين فاوغل فيه برفق                 |
| 359 | اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة           | 105 | اناسيدالناس يوم القيامة                        |
| 376 | اهريقوهاواكسروها                           | 105 | اناسيدولدآدم واول من تنشق عنه                  |
| 386 | ايحسب احدكم متكئاعلى اريكته يظن            | 105 | اناسيدولدآدم يوم القيامة ولافخر                |
| 384 | ايمار جل اضاف قوما فاصبح الضيف             | 400 | انتم اعلم بامر دنياكم اذاامرتكم بشئ            |
| 382 | ايماضيف نزل بقوم فاصبح الضيف               | 132 | انشدلبيدالنبيعليه السلام قوله الاكل            |
| 108 | آلى كل مؤمن اومؤمن تقى                     | 322 | انما الطاعة في المعروف                         |
| 372 | این الذی سألني عن العمر ة آنفا             | 423 | انما محمد بشريغضب كما                          |
|     | {                                          | 371 | انمااقضى بينكمابرأيي فيمالم ينزل               |
| 171 | بعثت الى الناس كافة                        | 510 | انماالاعمال بالنيات وانمالكل امرئ              |
| 395 | بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن | 349 | انماانارحمة مهداة                              |
| 344 | بعثت بالحنيفية السهلة السمحة               | 179 | انمابعثت لاتمم مكارم الاخلاق                   |
| 634 | بعثت بالحنيفية السهلة                      | 293 | انه اتاني داعي الجن فذهبت                      |
| 188 | بعثت داعياو مبلغاو ليس الى من الهدى        | 665 | انهصلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وابى درداء |
|     | {                                          | 414 | انه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة             |
| 734 | تعاهدواالقرآن                              | 798 | انه كان يدبر الجيش وهوفي الصلاة                |
|     | { <b>ढ</b> }                               | 799 | انه ليغان على قلبي واني                        |
| 374 | جاهدواانفسكم بالجوع والعطش                 | 388 | انهاتكون بعدى رواة يروون عنى                   |
|     | { ······ <b>ፘ</b> ······}                  | 423 | انی اشترطت علی ربی                             |
| 464 | ان الله حجب التوبة عن كل صاحب البدعة       | 294 | اني امرت ان اقر أعلى الجن                      |
| 387 | الحلال مااحل الله في كتابه والحرام         | 320 | انى لاادرى مابقائ فيكم فاقتدو اباللذين         |
| 375 | حرم رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلملحوم  | 801 | اوثق جزىء الايمان الولاية في اللُّه            |

| 418 | ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي ـ ـ ـ |     | { <b>š</b> }                                 |
|-----|--------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 121 | سقف الجنة عرش الرحمن                 | 788 | خذواعني مناسككم                              |
| 374 | سيدالاعمال الجوع                     | 531 | خيرالقرون قرني الذين انافيهم                 |
| 432 | سيكون في امتى اقوام يكذبون بالقدر    | 151 | الخيمة درة مجوفة طولهافي السماء              |
|     | <b>ن</b>                             | 88  | خيرالناس قرني ثم الذين يلونهم                |
| 360 | صل صلاة مودع                         | 753 | خير الناس من ينفع الناس                      |
| 788 | صلواكمارأتموني اصلي                  |     | { <b>3</b> }                                 |
| 719 | صم من كل عشرة ايام يوما              | 531 | دع مايريبك الى مالايريبك                     |
| 719 | صم يوماولك اجرمابقي                  |     | { <b>i</b> }                                 |
| 719 | صم يومين وافطريومين ـ ـ ـ            | 798 | ذكرت وانافى الصلاة                           |
|     | { <b>b</b> }                         |     | { <b>¿</b> }                                 |
| 807 | طعام المؤمن في زمن الدجال            | 373 | رب صائم ليس له من صيامه الاالجوع ــــ        |
| 747 | طلب الكسب بعدالصلاة المفروضة         | 565 | رؤياالرجل الصالح جزء من ستةواربعين           |
| 747 | طلب الكسب فريضة على كل مسلم          | 563 | رؤياالمؤمن جزء من خمسةواربعين                |
| 397 | طوبي للغرباء اناس صالحون             | 563 | رؤياالمؤمن جزء من ستةواربعين                 |
| 89  | طوبي لمن رآني و آمن بي مرة وطوبي     | 560 | الرؤياالصالحة جزأ من ستة واربعين             |
| 809 | طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب           | 565 | الرؤياالصالحة جزء من سبعين                   |
| 122 | طوقه من سبع ارضين                    | 187 | الرؤياالصالحة من الله والرؤياالسوء           |
|     | { ······ <b>{</b> ······}            |     | {هن}                                         |
| 721 | عرضت على مفاتيح خزائن الدنيا         | 731 | سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يختم ــــ |
| 320 | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما  | 426 | سألت الله ان يجعل حساب امتى                  |
| 359 | عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين    | 789 | سألني ربي فلم استطع ان اجيبه فوضع            |

| 97  | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه      | 773 | عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عرضت عليه      |
|-----|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 656 | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من ـ ـ ـ |     | { <b>ن</b> }                                   |
| 185 | كانصلى الله عليه وسلم اذاتغدى لم يتعش          | 724 | فان لجسدك عليك حقا وان                         |
| 657 | كان عليه السلام ربمااغتسل في اول الليل         | 423 | فاى المؤمنين آذيته شتمته                       |
| 655 | كان عليه السلام يدخل على بعض اهله              | 670 | فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا                   |
| 657 | كان عليه السلام ينام اول الليل ويقوم آخره      |     | {ق}                                            |
| 656 | كان يسردالصوم فيقال لايفطرويفطر                | 326 | قال النبي عليه السلام للزبير اسق ثم ارسل       |
| 657 | كان يصلى وينام قدرماصلى حتى يصبح               | 432 | القدرنظام التوحيدفمن وحدالله                   |
| 656 | كان يصوم حتى يقال قدصام صام ويفطر              | 431 | القدرية مجوس هذه الامة                         |
| 656 | كان يصوم حتى يقول القائل لا واللُّه            | 238 | القرآن حبل الله المتين                         |
| 675 | كانت ملوك بعدعيسي عليه السلام بدلوا            | 263 | القرآن شافع مشفع                               |
| 404 | كفوا عن اهل لا اله الا الله                    | 732 | قال (عليه السلام) حكاية عن الله تعالى          |
| 250 | كفي بهاحماقة قوم اوضلالة قوم                   | 196 | قال لابي ذر هل تعوذت باللُّه من شر             |
| 393 | كل امتى يدخلون الجنة الامن ابي                 | 130 | قال موسى يارب كيف شكرك آدم                     |
| 83  | كل امرذى بال لايبدأفيه ببسم الله               | 108 | قالوا يارسول الله من قرابتك                    |
| 85  | كل امرذى بال لايبدأفيه بحمداللُّه              |     | {}                                             |
| 500 | كل بيمينك فقال لااستطيع                        | 132 | كان الله و لاشئ معه وهو الآن على ـ ـ ـ         |
| 154 | كلامهن عربي                                    | 561 | كان المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ـ ـ ـ  |
| 779 | كن ورعاتكن اعبدالناس                           | 499 | كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ـ ـ ـ |
| 729 | كنت اقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة  | 733 | كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم القو آن      |
| 171 | كنت نبياو آدم بين الروح والجسد                 | 776 | كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل احيانا يأمر  |
|     |                                                | 176 | كان خلقه القرآن                                |

| 446 | لايؤمن عبد حتى اكون احب اليه من          |     | { <b>ل</b> }                            |
|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 514 | لترك ذرة مما نهى الله عنه افضل           | 424 | لا اشبع الله بطنه                       |
| 101 | لست بنبئ الله ولكن نبي الله              | 175 | لا تؤذوا المسلمين ولاتعيروهم            |
| 776 | لست كاحدكم اني ابيت عندربي               | 385 | لاالفين احدكم متكئاعلى اريكته يأتيه     |
| 421 | لعن الله السارق يسرق البيضة              | 375 | لا تأكلوا من لحومهاشيئا                 |
| 421 | لعن الله الواصلة والمستوصلة              | 225 | لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق      |
| 422 | لعن الله اليهو داتخذواقبورانبيائهم مساجد | 671 | لا تشددواعلى انفسكم فيشددالله           |
| 421 | لعن الله آكل الربا                       | 730 | لا تقرأالقرآن في اقل من ثلاث            |
| 421 | لعن الله من ذبح لغير الله                | 617 | لا تلعنوه فانه يحب الله ورسوله          |
| 421 | لعن الله من غيرمنارالارض                 | 738 | لاصام من صام الابد                      |
| 421 | لعن الله من لعن والديه                   | 738 | لاصام ولاافطر                           |
| 422 | لعن المتشبهين من الرجال بالنساء          | 523 | لاصلاة بعدالعصرحتي تغرب الشمس           |
| 421 | لعن المصورين                             | 618 | لايزني الزاني حين يزني وهومؤمن          |
| 675 | لكل امة رهبانية ورهبانية هذه الامة       | 175 | لايسترعبدعبدافي الدنياالاستره الله      |
| 416 | لكل عمل شرة ولكل شرة فترة                | 729 | لايفقه من قرأالقرآن في اقل من ثلاث      |
| 151 | لمااسري بي دخلت في الجنة موضعا           | 468 | لايقبل الله لصاحب البدعة صوما           |
| 165 | لو عاش لكان نبيا                         | 420 | لايكون اللعانون شفعاء ولاشهداء يوم      |
| 150 | لوان امرأة من نساء اهل الجنةاطلعت        | 419 | لاينبغي لصديق ان يكون لعانا             |
| 785 | لولاان اشق على امتى لامرتهم              | 445 | لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من       |
| 401 | لیأتین علی امتی کمااتی علی بنی۔۔۔        | 447 | لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه  |
| 500 | ليأكل احدكم بيمينه وليشرب                | 450 | لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده |
| 509 | ليس من نفس تقتل ظلماالاكان على ابن ــــ  | 401 | لايؤمن احدكم حتى يكون هواه              |

| 312 | من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني      | 661 | ليس منامن خصى ولامن اختصى                  |
|-----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 333 | من اطاعني فقداطاع اللُّه ومن احبني     | 668 | ليصل احدكم نشاطه فاذافتر فليقعد            |
| 394 | من اكل طيباوعمل في سنة وامن الناس      |     | { <b>p</b> }                               |
| 265 | من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت         | 663 | مابال اقوام يتنزهون عن الشيء الذي          |
| 397 | من تمسك بسنتي عندفسادامتي              | 680 | ماخيورسول اللهصلي الله عليه وسلم بين امرين |
| 773 | من جهز جيش العسرة اضمن له الجنة        | 211 | ماسلك عمر فجاالاسلك الشيطان                |
| 419 | من حلف على يمين بملة غيرالاسلام        | 373 | ماملاً ابن آدم وعاء شرامن بطنه             |
| 288 | من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل        | 196 | مامن احدالاوله شيطان                       |
| 510 | من دعى الى هدى كان له من الاجر         | 457 | مامن امة ابتدعت بعدنبيها                   |
| 510 | من دل على خير فله مثل اجر فاعله        | 269 | مامن رجل يعلم ولده القرآن الاتوج           |
| 415 | من رغب عن سنتي فليس مني                | 329 | مايبكيك يافلاں؟فقال يارسول اللّٰه          |
| 508 | من سن سنة حسنة فعمل بهامن بعده         | 321 | مثل اصحابي في امتي كالملح في               |
| 508 | من سن في الاسلام سنة حسنة فله          | 682 | موالنبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلى    |
| 478 | من صلى الضحى ركعتين لم يكتب            | 409 | المرء مع من احب                            |
| 110 | من صنع الى احدمن اهل بيتي معروفا ـ ـ ـ | 278 | مررت بالمسجدفاذاالناس يخوضون ــــ          |
| 754 | من طلب الدنيامتفاخرامتكاثرا            | 110 | من ابغض اهل البيت فهومنافق                 |
| 146 | من طلب آخرته اضربدنياه ومن طلب         | 482 | من احدث في امرناماليس منه فهورد            |
| 454 | من عمل عملا ليس عليه امرنا             | 453 | من احدث في امرناهذاماليس منه               |
| 428 | من قال في القرآن بوأيه                 | 421 | من احدث فيهاحدثااو آوى                     |
| 428 | من قال في القرآن بغيرعلم               | 733 | من اخلص لله اربعين صباحا                   |
| 478 | من قال في ركوعه سبحان ربي العظيم       | 680 | من اصبح وهمه الدنياشتت اللُّه              |
| 302 | من قرأالقرآن واستظهره فاحل             | 270 | من قرأالقرآن فاكمله وعمل به                |

| اصلاحِ اعمال | ۸۲۷ | الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|--------------|-----|----------------------------|
|              |     |                            |

| 609 | یاابن آدم انک لن تدرک ماعندی                | 268 | من قرأالقرآن وعمل به البس والداه |
|-----|---------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 391 | ياابن عوف اركب فرسك ثم نادالاان             | 278 | من قرأحرفامن كتاب الله فله       |
| 673 | ياابن مسعو داختلف من كان قبلكم على          | 247 | من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله |
| 407 | یابنی ان قدرت ان تصبح و تمسی                | 790 | من يردالله به خيرايفقهه في الدين |
| 737 | يارسول اللُّهصلي الله عليه وسلم انبي اسو د  | 473 | من يعش منكم فيرى اختلافاكثيرا    |
| 730 | يارسول اللُّه صلى الله عليه وسلم في كم اقرء |     | {ن}                              |
| 738 | يارسول الله صلى الله عليه وسلم كيف من       | 752 | نعم المال الصالح للرجل الصالح    |
| 91  | يارسول الله احدخير منااسلمنامعك             | 378 | نهي النبي عن كل ذي ناب           |
| 192 | يارسول الله حال الشيطان بيني وبين           | 500 | نهى عليه السلام عن الاستنجاء ومس |
| 677 | ياعثمان ان الرهبانية لم تكتب                | 375 | نهي يوم خيبر عن لحومها           |
| 742 | يامعاذ ان نفسك التي انت مطيتك               |     | { <b>.</b>                       |
| 389 | يايهاالناس لاتمسكواعلى بشئ فاني             | 741 | والذي نفسي بيده ان لوتدومون على  |
| 618 | يخرج من النارمن في قلبه مثقال               | 655 | والله اني لاخشاكم لله تعالى      |
| 607 | يروى عن ربه انه قال ماتقرب الى عبدى         | 536 | والله ان من كان قبلكم ليؤخذالرجل |
| 678 | يسرواو لاتعسرواوسكنواو لاتنفروا             | 248 | ومايدريك انهارقية                |
| 154 | يعرب عنهالسانها                             |     | { ······•}                       |
| 385 | يوشك ان يقعدالرجل منكم على                  | 106 | هذا(ای علی)سیدالعرب فقالت عائشة  |
| 265 | يؤتى يوم القيامة بالقرآن واهله              |     | { <b>ي</b> }                     |
| 221 | يؤخرونهاعن وقتهابلاعذر                      | 674 | یاابن ام عبدهل تدری من این اخذت  |



| اصلاح اعما |  |
|------------|--|
| احلاب      |  |



|        |                                      | ی      |                          |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------|
| صفحةبر | مضامين                               | صفحةبر | مضامين                   |
| 394    | أمت إجابت اورأمت دعوت كى تعريف       |        | لغات،تعريفات اورمعانى    |
| 429    | تاویل کی تعریف                       | 73     | شريعت ،طريقت اور حقيقت   |
| 452    | بدعت اورعبادت کی تعریف               | 77     | اسم کی تعریف             |
| 469    | "صَرُف "اور"عَدُل"کے معانی           | 78     | لفظ کووضع کرنے کی تعریف  |
| 489    | اجتها د کامعنی                       | 84     | حمد، مدح اور شکر میں فرق |
| 491    | سنت مؤ كده كي تعريف                  | 114    | صحابی کی تعریف           |
| 492    | اعتكاف كي تعريف                      | 117    | حُسنِ اخلاق کی تعریف     |
| 499    | سنت زائده کی تعریف                   | 128    | دُنيا ڪي تعريف           |
| 543    | علم ظاہراورشریعت کی تعریف            | 138    | سراب کی تعریف            |
| 551    | الحادو گمراہی کی تعریف               | 144    | , ایمان کی تعری <u>ف</u> |
| 570    | طريقت وحقيقت كى تعريف                | 173    | عقیدہ کی تعریف           |
| 620    | صالح کی تعریف                        | 214    | عارف ومُر يدكى تعريف     |
| 672    | رَبُها نِیَّت کی لغوی واصطلاحی تعریف | 244    | وعظ کی تعریف ومفہوم      |
| 687    | رخصت كالغوى اورشرعي معنى             | 282    | ہدایت کے دومعانی         |
| 694    | عزيمة كالغوي معنى                    | 305    | سنت کی تعریف             |
| 695    | عزبيت كاشرعي معنى                    | 308    | محبت کی چند تعریفات      |
| 742    | فقیہ کی تعری <u>ف</u>                | 365    | خليفهاورخلافت كى تعريف   |
|        | کتاب،مصنف اورشارح                    | 379    | لُقُطَه كَى تعريف        |
| 41     | الحديقة الندبيا ورالمدينة العلميه    | 380    | ذی کا فر کے کہتے ہیں؟    |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 😅                                | ۲۹  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ          |
|-----|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 102 | لفظِ''حِكَم'' كى وضاحت                           | 41  | کام کرنے والوں کا انتخاب                                         |
| 124 | لفظِوْ ' امَّا بَعْدُ' ' كالغوى واصطلاحى استنعال | 42  | ترجمهاوركام كاانداز                                              |
| 125 | عُقْل سےمراد کے بارے میں اقوال                   | 47  | حواثی اَزاعلیٰ حضرت                                              |
| 127 | كتاب وسنت سے مراد                                | 48  | حواثی أزعلميه                                                    |
| 147 | شرابِ طہور سے مراد                               | 51  | شاریاتی جائزه                                                    |
| 164 | خَاتَمُ النَبِيِّيُن كامعنى ومفهوم               | 52  | شعبه تراجم كتب                                                   |
| 166 | سيِّدُ الْاَوَّلين والآخِرِين كامفهوم            | 54  | كلمة التقديم (ازعلامة عبدالكليم شرف قادري عليه رحمة الله الباري) |
| 174 | اقوال میںا تباع کامعنی                           | 54  | تعارف مصنف (ازشرف ملت رحمة الله تعالى عليه)                      |
| 177 | خُلُقِ عَظِيهمِ كامفهوم                          | 56  | تعارف شارح (ازشرف ملت رحمة الله تعالى عليه)                      |
| 217 | غافل علما وجابل عبادت گزار                       | 74  | مُصَرِّفِ طريقة مُحَمَّدِيَّه كے حالاتِ زندگی                    |
| 220 | آیت میں اخلاص سے مراد                            | 75  | حديقه نديه لكھنے كى وجه                                          |
| 237 | متقی کون ہے؟                                     | 83  | بِسُمِ اللَّه شريف سے آغاز كتاب كى وجه                           |
| 238 | الْلَّانُ عَزَّوَ حَلَّ كَى رَى سے كيامراد ہے؟   | 84  | بِسُمِ اللَّه كِ بعد حمد كوذ كركرنے كى وجه                       |
| 239 | رى كومضبوط تفامنے كامطلب                         | 225 | طريقه ممريه كاتعارف                                              |
| 246 | ہرحال میں سیدھارات                               | 226 | طريقه محمريه لكھنے كى وجہ                                        |
| 258 | باطل سے مراد                                     | 227 | كتاب كى ترتيب وتفصيل                                             |
| 259 | حمیداور حکیم کے معانی                            |     | تشريح وتوضيح                                                     |
| 266 | قرآنِ پاک کوپسِ پشت ڈالنے کامطلب                 | 80  | اسمِ جلالت ''لَيْنَ '' كَي وضاحت                                 |
| 270 | قرآنِ پاک کومکمل کرنے کا مطلب                    | 82  | الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ كَلُ وضاحت                               |
| 285 | اَلزَّيْغُ اوراَ لَاهُوَاءَ كَاتشر تَ            | 92  | الْمُلِينَ عَزَّوَ جَلَّ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب       |
| 287 | قرآنِ پاک سے سیر نہ ہونے کا مطلب                 | 93  | مؤمنین کے درود جیجنے کا مطلب                                     |
| 299 | ملكے ائمال كامطلب                                | 98  | سلام تضيخ كامفهوم                                                |

|     | ۸ اصلاح اعمال • ∷                             | ٣٠  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 662 | حرام نہ گھبرانے کا مطلب                       | 303 | قرآن کے حلال کوحلال جاننے کا مطلب                       |
| 681 | ''اَلْغُدُوَة''اور''اَلرَّ وُحَة''ےمراد       | 303 | گھر والول سے مراد                                       |
| 707 | "تبارك وتعالى "كامعنى ومفهوم                  | 354 | اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَ إِذْ نَ كَامِعَتَى             |
| 707 | الْكُنُونَ عَلَّ كَ يِسْدِفر مانے كامطلب      | 361 | الْكُنْ عَزَّوَ جَلَّ سِ وُر نِے كامطلب                 |
| 743 | نفس پرنری کامطلب                              | 361 | امیر کی اطاعت سے مراد                                   |
| 781 | اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کی وضاحت           | 418 | لعنت كامعنى ومفهوم                                      |
| 782 | واجب حق کے ضائع ہونے کا مطلب                  | 453 | دين مين نئ بات نكالنے كامعنی                            |
| 783 | عبادت ترک کرنے سے مراد                        | 464 | تو به کرنے کا معنی                                      |
| 783 | عبادت پڑہیشگی کوچھوڑنے کی وضاحت               | 467 | بدعت سے بازآنے کامطلب                                   |
| 784 | دليلِ انِيّى كَى تفصيل ووضاحت                 | 468 | عمل قبول ہونے کا مطلب                                   |
|     | عبادت ورياضت اورمجاهده                        | 470 | بدعتی کے اِسلام سے نکل جانے کا مطلب                     |
| 757 | سلف ِ صالحين رحمهم الله المبين كي شخت رياضتيں | 477 | صدرِاوٌل ہےمراد                                         |
| 758 | بعض بزرگوں کی بھوک                            | 580 | توفيق كامعنى ومفهوم                                     |
| 760 | حيران کن فاقے                                 | 586 | سُبُحَانِي مَا اَعُظَمَ شَانِي كامعَىٰ وَفَهُوم         |
| 760 | سلف صالحین رحمهم الله المبین کے کثیر مجاہدات  | 594 | حدودِ البی سے مراد                                      |
| 760 | 40-يال كامجابده                               | 603 | تصوف میں نکتہ ہے مراد                                   |
| 762 | فرشتون جيسى عبادت                             | 606 | أخلاق مصطفیٰ سے مراد                                    |
| 762 | سٹر ھی کے نیچے 30 سال عبادت                   | 606 | افعال مصطفل سے مراد                                     |
| 762 | 20 سال تک روز ہ                               | 606 | افعال مصطفیٰ سے مراد<br>احکام ِ مصطفیٰ سے مراد          |
| 763 | شيخ كامل كي صحبت مين رياضت                    | 606 | سنت مصطفیٰ سے مراد                                      |
| 763 | ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سور ۂ اخلاص        | 639 | ستھری چیز وں سے مراد<br>حد سے بڑھنے کا مطلب             |
| 764 | سارى رات قيام                                 | 639 | حدسے بڑھنے کا مطلب                                      |

|     | ۱ اصلاح اعمال                                           | ٣١_ | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 577 | ترجمان حق کےوار ثین                                     | 764 | 35سال تک مجاہدہ                                         |
| 623 | سبِّدُ نامحمه بن فضل بلخي عليه رحمة الله القوى كا فرمان | 779 | سب سے بڑاعبادت گزار                                     |
| 624 | نورِاسلام کوختم کرنے والی حیار باتیں                    | 781 | بغيرم شدسخت رياضت نهيل ہوسكتى                           |
| 789 | مدنی آ قاصلًی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مبارک علوم  | 783 | نفلى عبادت براستقامت پانے كاطريقه                       |
| 790 | ''علم نبوت''چھیانے کا حکم                               |     | تحقيقات                                                 |
| 790 | <sup>د دعل</sup> م وِلا يت''مين اختيار                  | 78  | کیااسم سٹی کاعین ہے؟                                    |
| 791 | ظاہری وباطنی علم کے جامع                                | 100 | لفظِ مُنَّةً ت كي تحقيق                                 |
| 792 | علائے ظاہر وباطن سے زمین بھی خالی نہ ہوگی               | 114 | اصحاب کی لغوی شخقیق                                     |
| 793 | کون سے علما وارثین انبیا ہیں؟                           | 594 | مدعى ُولايت كى تحقيق                                    |
| 794 | موجوده اہل علم کی حالت                                  | 595 | تحقيق ميںاحتياط                                         |
|     | عقائد ونظريات                                           | 595 | <u>ہر خض تحقیق نہیں کر سکتا</u>                         |
| 80  | اسم' اَللّٰه''ے متعلق قدیم فلاسفہ کا نظریہ              | 603 | لفظ'' نکتهٔ' کی لغوی شخفیق                              |
| 81  | اسم''اَللّٰه'' ہے متعلق اہلسنّت وجماعت کانظریہ          | 682 | ''ملال'' کی تحقیق اور میا نهروی کا درس                  |
| 261 | قرآنِ پاک قدیم ہے                                       |     | علم اورعلما                                             |
| 273 | قرآنِ پاک غیرمخلوق ہے                                   | 287 | علم والے ہی اللہ عوَّرَ حَلَّ سے ڈرتے ہیں               |
| 433 | تقدر کے بارے میں اہل حق اور اہل بدعت کا عقیدہ           | 322 | نوجوان عالم، جاہل بوڑھے پرمقدم ہے                       |
| 539 | علم ظاہر میں حرام اور علم باطن میں حلال؟                | 344 | علم ویقین کےاُ جالے                                     |
| 591 | مجذوب بزرگول کے متعلق عقیدہ                             | 400 | میں سب سے زیادہ اللہ عَوَّوَ جَلَّ کاعلم رکھتا ہوں      |
| 617 | گناه کبیره کامرتکب کافزنہیں                             | 556 | علم سيكصنا ہے تو اللّٰ عَزَّوَ جَلَّ ہے ڈرو             |
| 749 | تو کل کے متعلق ایک غلط نظریہ                            | 556 | عالم كون؟                                               |
|     | قرآن حكيم                                               | 557 | علم لدنی رحمانی اورعلم لدنی شیطانی                      |
| 236 | متقين كومدانيت                                          | 575 | ولی کاعلم قر آن وسنت سے خارج نہیں                       |

|     |     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 ∺                                    | ٣٢  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ    |                 |
|-----|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | 275 | قرآنِ کریم اپنی حالت پرقائم رہتا ہے                  | 241 | گمراہی سے نجات کا ذریعہ                                    |                 |
| 2 7 | 275 | ایک کے بدلے دی نیکیاں                                | 242 | روشني اور صراط ِ متنقيم كى طرف سفر                         |                 |
|     | 281 | اگلوںاور پچھلوں کی خبریں                             | 243 | قرآن کی برکت کیا ہے؟                                       |                 |
|     | 281 | فیصله کرنے والی کتاب                                 | 244 | دل کی بیار یوں سے شفا                                      |                 |
|     | 281 | قرآنِ مجيد بنى مذاق نہيں                             | 245 | قرآن کریم رحمت ہے                                          |                 |
|     | 285 | قرآن پاک ذکر حکیم ہے                                 | 246 | تمام دینی کاموں کی تفصیل                                   |                 |
|     | 286 | قرآنِ مجيداور مختلف زبانيں                           | 247 | جہالت کی بیاری کاعلاج                                      |                 |
|     | 289 | قرآنِ کریم کثرتِ تلاوت سے پرانانہیں ہوتا             | 248 | ظاہری وباطنی امراض سے شفا                                  |                 |
|     | 289 | عجائباتِ قِرآن بھی ختم نہ ہوں گے                     | 251 | عقلوں میں پیوست ہوگیا                                      |                 |
|     | 374 | قرآنی تقاضوں کی تفصیل                                | 252 | سب سے انچھی کتاب                                           |                 |
|     | 497 | عدل وانصاف كاحكم قرآنى                               | 253 | اوّل تا آخرا یک جیسی کتاب                                  |                 |
|     |     | تلاوتِ قرآنِ پاک                                     | 257 | عزت والى كتاب                                              | P               |
| 1   | 251 | قرآنِ پاک میںغوروفکر                                 | 263 | بروزِ قیامت قرآنِ پاک کی صورت                              | 3 3             |
| 1   | 255 | ول زم پڑجاتے ہیں                                     | 264 | قرآنِ پاک شفاعت کرے گا                                     | 1               |
|     | 276 | د مکھر تلاوت کرناافضل ہے                             | 269 | اولا داور مال نفع پہنچا ئىیں گے                            |                 |
|     | 276 | كثرت تلاوت كاعالم                                    | 269 | قرآنِ پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت                        |                 |
|     | 277 | 30اور90نيكياں                                        | 271 | قرآنِ پاِک،مضبوطاری                                        |                 |
|     | 303 | باعمل حا فظِقر آن جنتی ہے                            | 271 | قرآنِ کریم،نورمبین                                         |                 |
|     | 726 | قرآنِ كريم كاختم كتنے دنوں ميں كياجائے؟              | 271 | قرآنِ کریم،نورمبین<br>قرآنِ حکیم،نفع بخش شفا               |                 |
|     | 728 | مقدارِ تلاوت میں بُڑ رگان دین رسم الله لمبین کامعمول | 272 | قرآنِ مجيد حق نے نہيں چرتا                                 |                 |
| 2   | 729 | تین دن ہے کم میں ختم قر آن کا حکم                    | 273 | نہ ختم ہونے والے فوائد<br>رب تعالیٰ کی ہاتیں ختم نہ ہوں گی | <b>†</b><br>2 3 |
|     | 730 | ختم قرآنِ كريم كامعتدل طريقه                         | 274 | رب تعالی کی باتیں ختم نہ ہوں گ                             |                 |

|          |     | ۸ اصلاح اعمال • ∷                                | ٣٣  | الُحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |        |
|----------|-----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--------|
|          | 310 | مقدس جواررحمت ميں جگه                            | 731 | سال میں کتنی بارقر آن حکیم پڑھاجائے؟                    |        |
| 2 2      | 312 | رضائے الٰہی ہے محروم                             | 732 | ۴۰ دن میں ایک بارضر ورختم کیا جائے                      |        |
|          | 318 | أُولِي الْأَمُوِ كَيْفَير                        | 733 | سال میں ایک بارختم قرآن سنت مؤکدہ ہے                    |        |
|          | 319 | أولِي الْأَمْرِ كَيْ تَفْسِر مِين مِخْلَفْ اقوال | 765 | سلف صالحين حمهم الله المهين اورختم قر آ نِ كريم         |        |
|          | 323 | اختلاف حل كرنے كاطريقه                           | 765 | دن رات میں پندرہ ختم قر آنِ کریم                        |        |
|          | 331 | انعام یافته بندوں کی چاراقسام                    | 766 | تين لا كھساٹھ ہزارختم قرآ نِ كريم                       |        |
|          | 337 | رحمت الهی کابیان                                 |     | تفسيراورتا ويل                                          |        |
|          | 346 | الْلَّانُ عَذَّوَ مَلًا كَي باتين                | 153 | عُوْبًا كَاتْفير                                        |        |
| 2 7      | 348 | لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ كَلَّفْير                | 155 | يا قوت ومرجان كي تفسير                                  | 213    |
|          | 429 | تفسير بالرائے کی صورتیں                          | 201 | شیطان نے اعمال البچھے کر دکھائے                         |        |
|          | 429 | تاویل کا حکم                                     | 232 | الَّمَّ كَيْفَير                                        | Ŭ<br>O |
|          | 470 | ا بیان واسلام کی تفسیر                           | 234 | ذَالِكَ الْكِتَابُ كَيْقْير                             |        |
|          | 613 | حدیث ِقدی میں مذکور' تر دو'' کی دوتاویلیں        | 235 | لارَيْبَ فِيهِ كَاتْسِر                                 | ***    |
|          | 632 | الْلَّانُ عَذَّوَ هَلَّ بندول پِرَآسانی جاہتا ہے | 239 | تفرقه پھیلانے کی ممانعت                                 | •      |
|          | 635 | انسان کمزور بنایا گیاہے                          | 240 | نوری تفییر                                              |        |
|          | 641 | زینت کی تفسیر میں دوا قوال                       | 241 | يَهُدِى بِهِ اللَّهُ كَي تَغْيِر                        |        |
|          | 642 | "طَيِّبَات" كَي تَفْسِر مِين اقوال               | 253 | مَثَانِی کی تفسیر                                       |        |
|          | 645 | طه کی تفسیر میں مختلف اقوال                      | 254 | خوف سے بال کھڑے ہوجاتے ہیں                              |        |
|          |     | نماز                                             | 257 | ہدایت اور گمراہی<br>تورات بڑھتے مگر عمل نہ کرتے         |        |
|          | 221 | نماز سے غفلت و بے پر واہی                        | 266 | تورات پڑھتے مگر عمل نہ کرتے                             |        |
| <b>3</b> | 222 | مومن اور منافق کے بھو لئے میں فرق                |     | غَیْرَ ذِی عِوَجٍ کی تفسیر<br>مساجد کی شان وعظمت        | 2 3    |
|          | 223 | نماز کیا ہے؟                                     | 280 | مساجد کی شان وعظمت                                      |        |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 ∺                                                       | ٣٤  | اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • أَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 720 | سِّيِدُ نا واوُ وعَلى نَبِيَّنا وَعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كروز _ | 223 | پروردگارعَزَّوَ جَلَّ سے رابطہ                            |
| 721 | صومِ داؤدی کے افضل ہونے کی وجہ                                          | 224 | خسار بےوالی قوم                                           |
| 722 | نفلی روز وں کا بہترین طریقه                                             | 454 | نمازضا کئع ہور ہی ہے                                      |
| 723 | صوم داؤدی کی افضایت میں اختلاف علما                                     | 455 | نماز کیسےضا کع ہوتی ہے                                    |
| 735 | پ <sub>چھ</sub> صوم دہر کے بارے میں                                     | 455 | نمازیں گنوانے والے ناخلف                                  |
| 736 | روزه رکھانہ ترک کیا                                                     | 459 | ا <u>چھ</u> نمازی                                         |
| 737 | صوم دہر کے متعلق اقوال علماء                                            | 460 | یُر بےنمازی                                               |
| 805 | صومِ وصال کے متعلق اقوالِ فقہا                                          | 478 | نماز چاشت کی فضیلت (کمی اورزیادتی کا اختیار)              |
|     | دُ رود وسلام                                                            | 517 | وقت تلگ ہوتو سنت ترک کردے                                 |
| 93  | درود بھیجنے کے متعلق اقوال                                              | 517 | نماز کی'منَّت'' کاایک مسئله                               |
| 95  | درودِ پاک کےمقاصد وفوائد                                                | 520 | نماز میں شک واقع ہونے کے متعلق مسائل                      |
| 96  | غیرِ نبی پردُ رُوْ دِیاک پڑھنے میں اختلاف                               | 523 | بعدِ عصر نفل پڑھنا بدعت ہے                                |
| 96  | علىحدە سے دُ رُوْدُ بھیجنے کے دلائل                                     | 523 | بعد فجر وعصر کون می نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟                  |
| 97  | جمہور علما کا مذہب                                                      | 666 | نماز کے لئے رات کا آخری حصہ                               |
| 98  | صلوٰة وسلام اكثھا پڑھنا جاہئے                                           | 670 | غنودگی ونیندمین نماز کی ممانعت                            |
|     | جنات،شياطين اوركفار                                                     | 670 | نیند میں نمازستی اور غفلت کا اظہار ہے                     |
| 136 | شیطان کی بیٹی اوراُس کا داماد                                           | 796 | قبرمین نماز پڑھنے والے بزرگ                               |
| 137 | شيطان كامال                                                             |     | روزه                                                      |
| 186 | شيطان كا تعارف                                                          | 715 | تجهی روز ه رکھواور بھی ناغه کرو                           |
| 186 | شیطان کون ہے؟                                                           | 717 | ہر مہینے تین روز بے رکھو                                  |
| 187 | شیطان،انسان کارشمن کیون؟                                                | 718 | تین روز ول پر پورے مہینے کا تواب                          |
| 192 | شیطان کودورکرنے کاطریقہ                                                 | 719 | نفلی روز وں میں وقفہ کی مقدار                             |

| جنّا ت كى اقسام                                                                                      | 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شیطان کابائیکاٹ کرنے پرانعام                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شیطان کی مایوسی                                                                                      | 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انسانوں اور جنّوں کے شیاطین                                                                    |
| شیطان اور یہودونصاریٰ کی خوش فہمی                                                                    | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شیطان کے مقاصد                                                                                 |
| تعظیم ومحبت،ادب واحترام                                                                              | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيطان كاببهال مقصد                                                                             |
| قرابت دارول کی محبت                                                                                  | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيطان اورفرشتوں كامناظره                                                                       |
| اہل ہیت سے محبت کرو!                                                                                 | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيطان كادوسرامقصد                                                                              |
| حضورصكى الله تعالى عليه وآله وسلّم كى تغظيم وانتباع                                                  | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيطان كالتيسرامقصد                                                                             |
| محبت کیاہے؟                                                                                          | 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شیطان کی اُولا داوراُن کے کام                                                                  |
| سنت سے محبت                                                                                          | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نماز میں وسوسہ ڈالنے والاشیطان                                                                 |
| مَكْ مُرمه زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا مِينَ اللَّهُ سَرَفًا وَتَعْظِيمًا مِينَ اللَّهِ عَلَ | 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيطان كا چوتھا مقصد                                                                            |
| محبت کی تین اقسام                                                                                    | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شيطان كايانجوال مقصد                                                                           |
| بدشختی غالب آجاتی ہے                                                                                 | 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شیطان ہے بچاؤ کا طریقہ                                                                         |
| آ دابِشر بعت کا پېره                                                                                 | 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مومن اور کا فر کے شیاطین کی ملاقات                                                             |
| اسرارِ الٰہی پرامین کون ہوتا ہے؟                                                                     | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شیطان کو نکلیف دینے والی دُعا                                                                  |
| کامل پیر پراعتراض فیض سے محروم کردیتا ہے                                                             | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | شبہات اور خناس کے وسوسے                                                                        |
| محبت الهى كابيان                                                                                     | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کفارکی ہے بسی                                                                                  |
| محبت ِالهی پانے کا طریقہ                                                                             | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جنات کا قر آنِ کریم <u>سنن</u> ے کا شوق                                                        |
| گناه گار بھی <b>مح</b> بّ رسول                                                                       | 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جنًا ت كون مين؟                                                                                |
| عوام اورخواص کی محبت میں فرق                                                                         | 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جنّات کی شکل وصورت کے متعلق مختلف اقوال                                                        |
| محبت صحابه والمل بيت                                                                                 | 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جنّات کی بارگاہ رسالت میں حاضری                                                                |
| مدى ُولايت كے احتر ام كاصله                                                                          | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سر کارصلَّی اللّٰه علیه وسلَّم نے جنات کو قرآن سنایا                                           |
| تغظيم اؤليا كابيان                                                                                   | 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جنّات کی تعداد می <i>ں مخ</i> لف اقوال                                                         |
|                                                                                                      | شیطان اور یه بود و نصار کی خوش فنهی می خوش فنهی الله تعظیم و همدیت، ادب واحترام قرابت داروں کی محبت کرو!  اہل بیت سے محبت کرو! حضور صلّی الله تعالیٰ علیه وآله وسلّم کی تعظیم وا تباع میست کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ مکه مکر مه ذَا دَهَ هَا اللهُ شَرَ فَا وَ تَعَظِیْمُ اللهِ مِن اقباع میست کی تین اقباع میست کی تین اقباع میست کی تین اقباع میست کی تین اقباع اسرالوالهی پرامین کون ہوتا ہے؟ اسرالوالهی پرامین کون ہوتا ہے؟ کامل پیر پرامیز اض فیض سے محروم کر دیتا ہے محبت الهی کا بیان محبت الهی کا بیان میست میست کی محبت الهی کا بیان محبت الهی کا بیان محبت الهی کا بیان محبت الهی کا میان محبت میں فرق میں محبت میں فرق میں محبت میں فرق میں محبت صحابہ واہل بیت کے احترام کا صلہ مدی کولا بیت کے احترام کا صلہ مدی کولو کولی کولی کولو کولو کی کولو کولو | 196 شيطان كي ما يوي ي 197 شيطان اور يهود و نصار كي كوش فتى |

|     | اصلاحِ اعمال 🕒 ∺               | _ Λ                                                | ٣٦ - | الُحَدِيْقَةَ النَّدِيَّةَ 🗨                              |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 413 | بائز نهی <u>ں</u><br>بائز نہیں | آسانی کتب کی تو ہیں ج                              |      | اصول واحكام اوردلائل ومسائل                               |
| 419 | ورکس پرناجا ئز؟                | کس پرلعت کرنا جائزا                                | 99   | رَضِي اللَّهُ عَنْه اور رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْه كااستعال |
| 420 | رناجا ئزہے                     | غيرمُعدَّن شخص پر لعنت ک                           | 283  | سنت،اجماع اور قياس قرآن كاغيرنهيس                         |
| 435 | لەكى مقدار                     | ميقات كابيان اورحرم مأ                             | 283  | حدیث اوراجماع کے جحت ِشرعیہ ہونے پردلاکل                  |
| 436 | نكام ومسائل                    | حرم شریف کے بعض اح                                 | 284  | قیاس کے جحت ِشرعیہ ہونے پر دلائل                          |
| 457 | يك' نكره'' كاحكم               | احناف وشوافع کے نز د                               | 299  | قرآن وسنت حقیقت میں ایک ہیں                               |
| 484 |                                | اہل قبلہ کی تکفیر کا مسئلہ                         | 319  | فقبہائے کرام جہم اللہ البلام کی اطاعت واجب ہے             |
| 489 |                                | اجتهادى خطا كاحكم                                  | 321  | اطاعت كب واجب نهيس؟                                       |
| 492 |                                | اعتكاف كى اقسام                                    | 322  | بادشاہوں پراطاعت واجب ہے                                  |
| 513 | ي تعارض ہوجائے تو!             | جب فسا داور بھلائی میر                             | 335  | اجماعِ اُمت کی مخالفت حرام ہے                             |
| 515 |                                | بعض فروعات                                         | 362  | حاکم ورعایا کے بعض احکام                                  |
| 516 | بِ بدعت میں شک ہوتو!           | ترك واجب اورار تكاب                                | 364  | بوقت ِاختلاف سنت پرمل کرو                                 |
| 518 | المسكله                        | "اَلُخُلَاصَة" كاايك                               | 364  | خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم                             |
| 526 |                                | أصُولِ شرع كابيان                                  | 378  | کون ہے جانور حرام ہیں؟                                    |
| 527 | ب                              | إجماع پراعتراض كاجوا                               | 380  | مىتامن اورذى كافرك لْقُطُه كاحكم                          |
| 528 | لے جائز نہیں                   | إجماع بغيرتسي دليل _                               | 381  | لُقُطَه کے چنداہم مسائل                                   |
| 528 | <u>ح</u>                       | خبر واحد دلیل بن سکتی۔                             | 382  | كون سالْقُطَه اپنے پاس ركھ سكتے ہیں؟                      |
| 529 |                                | قياس پرسوال کا جواب                                | 383  | مہمان نوازی کے متعلق اقوال علما                           |
| 530 | کی وجہ                         | أصول بشرع كىترتيب                                  | 384  | مہمان نوازی سے محروم ہوتو کیا کرے؟                        |
| 532 | س                              | اُصولِ اربعه می <sup>ں حقی</sup> قی ا <sup>ص</sup> | 392  | شریعت مصطفل قیامت تک رہے گ                                |



حضور صلَّى الله عليه سلَّم كي هوتي سي نبي كي اتباع جائز نهيس المالم الله عليه سيًّا م لوكول كي مذمت جائز نهيس

| 688 | رخصت كى اقسام                            | 539 | بناوٹی صوفیا کے باطل اقوال اوران کا حکم شرعی |
|-----|------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 688 | رخصت کی پہلی قتم ،رخصت ِ حقیقی اعلیٰ     | 552 | کفر سننےوالے پراس کی تر دید فرض عین ہے       |
| 690 | رخصت کی پہلاقتم کا حکم                   | 604 | ضعيف اورموضوع حديث كاحكم                     |
| 691 | رخصت کی دوسری قشم،رخصت حقیقی ادنی        | 634 | احکام شرع میں تخفیف                          |
| 691 | رخصت کی دوسری قشم کا حکم                 | 634 | احکام میں شختی نہیں فر مائی                  |
| 691 | رخصت کی تیسر می قتم ، رخصت ِ مجازی ائم   | 635 | آسانی وتخفیف کی وجہ                          |
| 692 | رخصت کی چوتھی قشم                        | 640 | نفس کُشی میں افراط ہے ممانعت                 |
| 694 | رخصت کی چوتھی قتم کا حکم                 | 643 | قهوه اورتمبا كووغيره كي اباحت پردليل         |
| 694 | عزبيت كي تفصيل                           | 643 | اشیاء میں اصل اباحت ہے                       |
| 695 | رخصتوں کوڈھونڈتے رہنار وانہیں            | 650 | بوقت ِشبه یقین برعمل کا حکم                  |
| 708 | رخصت کے متعلق خلاصۂ کلام                 | 659 | گوشت کےاستعال میںاعتدال                      |
| 708 | رخصت پڑمل کبافضل ہے؟                     | 693 | بحالت اضطرار حرمت اصلاً ساقط ہوجاتی ہے       |
|     | ***                                      | 696 | کچھیلوں کے بارے میں                          |
|     | كسب وطعام                                | 700 | حیلہ کا شرعی حکم                             |
| 744 | کھانااعظم فرائض میں سے ہے                | 703 | حیلہا ختیار کرنے والوں پرعذاب الہی           |
| 745 | پہلے کھانے کا طریقہ سیکھو پھرآ دابِعبادت | 745 | نفس كوبھوكار كھنے كا جائز طريقه              |
| 745 | کسب کی اقسام اورا حکام کا بیان           | 802 | ظاہریا عمالِ شریعت کوئل نہ جاننا کفرہے       |
| 746 | فرض کسب کی تفصیل                         | 806 | ایک مضبوط اورا حجبوتا اصول                   |
| 747 | تلاش رزق کے فرض ہونے پر دلائل            |     | 多多多多多                                        |
| 750 | انسان کی حیار طریقوں سے خلیق             |     | رخصت وعزيمت                                  |
| 751 | تاركِسب پربدگمانی جائز نہیں              |     | بوقت ِضر ورت رخصت پرعمل<br>رخصت کی تفصیل     |
| 751 | مباح نسب كي تفصيل                        | 687 | رخصت کی تفصیل                                |

|    |     | اصلاحِ اعمال 🔸 ∺                    |                                    | ٣٨  | التحدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ | Ą   |
|----|-----|-------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
|    | 384 | ں کی بیان کردہ روایات               | امام بيهي عليه رحمة الله الولج     | 752 | آ رائش کے لئے مال کمانے کا تھکم                        |     |
|    | 431 | دواحادیث ِمبارکه                    | فرقهٔ قدریه کی مذمت پر             | 753 | مستحب كسيل                                             |     |
|    | 453 | دىيث كرىيمه                         | بدعت کی مَذَ مَّت پراُ حا          | 753 | محتاجوں اور رشتہ داروں کی خبر خواہی                    | Ĭ   |
|    | 473 | نے''پردواحادیثِ مبارکہ              | بدعت کے'' گمراہی ہو۔               | 753 | مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی 7 صورتیں                    |     |
|    | 563 | يث ِمباركه                          | خواب سے متعلق احاد؛                | 754 | مكروه كسب كي تفصيل                                     |     |
|    | 632 | 7) آياتِ مباركه                     | میانهروی کے متعلق(7                | 754 | کسب کے متعلق عقا ئداوران کے احکام                      |     |
|    | 636 | ا آياتِ مباركه                      | تمام چیزوں سے بہتر 8               | 755 | زراعت افضل ہے یا تجارت؟                                |     |
|    | 653 | 1))احادیثِ مبارکه                   | میانهروی کے متعلق(O                | 756 | كمانے والا بڑا عبادت گزار!                             |     |
|    | 673 | ؛)احادیثِ مبارکه                    | رَہُبارِثَّیت کے متعلق(5           |     | تذكريے اور تبصریے                                      |     |
|    | 709 | للدبن عمر ورضى الله عنه كى روايات   | میانهروی کے متعلق عبداا            | 355 | امام خازن رحمة الله تعالی علیه کے جواب پر تبصرہ        |     |
|    | 772 | ق ومقيد <b>آ</b> يات                | تیمیم کے بارے میں مطا              | 627 | تذ كرهٔ رسالة قثيريه                                   |     |
|    | 773 | تعلق احادیثِ مبارکه                 | اعمال میں شخق ونری کے              | 712 | إمام قرطبي عليه رحمة الثدالقوى كانتصره                 |     |
| 1  |     | ورانبيا عَلَيْهِمُ السَّلَام        | سيدالانبياا                        | 770 | علامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كانتصره              |     |
|    | 103 | بمارا نبی                           | سب رسولوں سے اعلیٰ ،               | 779 | علامه نابلسي عليه رحمة الله القوى كتبصر ب كاخلاصه      | •   |
|    | 105 |                                     | اولادِآ دم کےسردار                 |     | آیات واحاد یث                                          |     |
|    | 108 | فالی علیہ وآلہ وسلّم کے اُمل بیت    | حضور نبی ممکر ً م صلّی اللّه ته    | 231 | قرآنِ کریم پڑمل کے متعلق(12) آیاتِ مبارکہ              |     |
|    | 108 | السلّم كى مباركآل                   | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآ      | 259 | قرآنَ کریم بیمل کے متعلق (7)احادیثِ کریمہ              |     |
|    | 111 | لہوسلّم کے قرابت دار                | آپ صلَّى اللّٰد تعالىٰ عليه وآ     | 265 | قرآنَ پاک کے شفیع ہونے پراحادیثِ مبارکہ                |     |
|    | 114 | فالى عليه وآله وسلَّم كِ أَصْحَاب   | حضّور نبئ مُمَكّرٌ م صلَّى اللّه ت | 305 | سنت پڑمل کے متعلق (17) آیاتِ مبارکہ                    |     |
|    | 164 |                                     | شانِ رسولِ عربی                    | 312 | اطاعت ِمصطفیٰ پردواحادیث                               |     |
| 21 | 166 | للوةُ وَالسَّلَام عهد ليا كيا       | انبیائے کرام عَلَيُهِمُ الصَّ      | 359 | سنت رعمل کے متعلق (20) احادیث ِکریمہ                   | 2 3 |
|    | 169 | ب سكَّى الله تعالى عليه وآله وسكَّم | ساری کا ئنات کے رسول               | 375 | گدھے کے حرام ہونے پراحادیثِ مبارکہ                     |     |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 🔐                                                 | ٣٩  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 354 | حضورصكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم سراح منير بي                | 176 | خُلُقِ عظیم کے ما لک                                              |
| 355 | فنهم وفراست كانور                                                 | 178 | تمام خوبیوں کے مالک                                               |
| 357 | عطائے مصطفیٰ                                                      | 180 | حضور نبئ پاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کی عقل شریف          |
| 363 | حضورصگَی الله تعالی علیه وآله وسلّم غیب جانتے ہیں                 | 181 | پیارے آقاصلی الله علیه وسلّم کی پیاری پیاری 40 سنتیں              |
| 370 | حضورصگَی اللّٰدتعالی علیه وآله وسلَّم کی رائے                     | 185 | پیارے آقاصلَی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی شیری مقالی           |
| 422 | أمت پرشفقت وكمال مهرباني                                          | 240 | نورانية مصطفى                                                     |
| 425 | ہر نبی کی دُعا قبول ہوتی ہے                                       | 266 | حضور صلَّى الله عليه وسلَّم كفضائل چھپانا يہود كاطريقه ہے         |
| 496 | حاکم کے لئے دعا                                                   | 314 | آ مدِ مصطفیٰ نعمت ِ خدا                                           |
| 500 | وه زبان جس کوسب ٹین کی تنجی کہیں                                  | 316 | کفروحرام سے پاک کرنے والے                                         |
| 647 | حقیقت مجمری کو پوشیده رکھا                                        | 327 | حضورصلَّی الله علیه وسلَّم کا فیصله ظاہر و باطن سے مان لو         |
| 648 | سيدالعابدين صلَّى الله تعالى عليه وسلَّم كا جذبه ُ عبادت          | 330 | انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام كَاساتُه             |
| 657 | سركارِمد ينصلَّى الله تعالىٰ عليه وآله وسلَّم كى از واج مطهرات    | 338 | اً هِيْ بُوناحضور صلَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم كأعظيم مجزه |
| 658 | سركارِ مدينه سكَّى اللَّه تعالى عليه وآله وسلَّم كى با نديال      | 339 | تورات وانجيل مين ذكرِ مصطفىٰ                                      |
| 663 | مدنی آقاصلَی الله تعالی علیه وسلَّم کااندازِنصیحت                 | 340 | تورات میں ذکر مصطفیٰ کی مثال                                      |
| 748 | كسب كرناانبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلَامِ كَى سنت ب   | 342 | حلال وحرام فرمانے کااختیار                                        |
| 785 | مهربان آفاصلًى الله تعالى عليه والله وسلَّم كى مهربانيان          | 343 | شريعت بمصطفى مين آسانيان                                          |
| 787 | سب سے افضل وا کمل طریقه                                           | 345 | جِنّ واِنس كےرسول صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم              |
| 788 | حضورصكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كى سيرتِ عامه اورخاصه       | 349 | كافرومرتدية بھى رحمت رسول الله كى                                 |
| 797 | نبی گریم صلّی الله علیه وسلّم کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں | 352 | حضورصلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم شامد مبي                    |
|     | صحابه،اوليا،صوفيا                                                 | 353 | حضورصكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم مبشر بين                    |
| 89  | شرف ِ صحابیت کی فضیات وعظمت                                       | 353 | حضورصكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم نذيري بين                   |
| 89  | بن د کیھے ایمان لانے والوں کی شان                                 | 353 | حضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم دَاعِي إلَى اللَّه مِين    |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 ∺                                              | ٤٠  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ • الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ       |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 588 | سپِّدُ نا ابویزید بسطا می قدس ره السای کا فرمان                | 106 | عرب كاسر داررضى الله تعالى عنه                                |
| 589 | سبِّدُ ناابویزید بسطامی قدس روالسای کامخضر تعارف               | 118 | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کے اخلاق           |
| 590 | ولی ہر حکم شرع کی حفاظت کرتاہے                                 | 140 | سیِّدُ ناعبدالله قطان علیه رحمة الرحمٰن کے حالاتِ زندگی       |
| 593 | سپِّدُ ناابویز ید بسطامی قدس روالهای کا فرمان                  | 211 | سيِّدُ نافاروقَ أعظم رضى الله تعالى عنه كي عظمت وشان          |
| 593 | محض کرامات ولایت کی دلیل نہیں                                  | 256 | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کا قر آنِ کریم سننا |
| 602 | سِیّدُ ناابوسلیمان دارانی فُدِسَ سِرُّهُ النُّورَانِی کا فرمان | 330 | صديقين کون ٻي؟                                                |
| 605 | سبِّدُ نا ذوالنون مصرى عليه رحمة الله القوى كالمختضر تعارف     | 330 | شهدا سے مراد                                                  |
| 619 | سبِّدُ نابشر حافی علیه رحمة الله الکافی کا فرمان               | 331 | صالحین سے مراد                                                |
| 619 | سپِّدُ نابشر حافی علیه رحمة الله الکافی کامختصر تعارف          | 414 | سپِّدُ ناابن عمر رضی الله عنه اورا نتباع رسول                 |
| 621 | صالحين كى حمايت كاصله                                          | 535 | پھر دل سخت ہو گئے                                             |
| 623 | سبِّدُ ناابوسعيد خراز عليه رحمة الله الغفَّار كالمختصر تعارف   | 535 | سختیال دین سے نہ چیسر تی تھیں                                 |
| 624 | سبِّدُ نامحمه بن فضل بني عليه رحمة الله القوى كالمختصر تعارف   | 545 | اعلیٰ بصیرت پر فائز جستیاں                                    |
| 748 | خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے <u>پیش</u> ے             | 545 | آ ج <sup>ن</sup> ہیں تو کل راستہ کھل جائے گا!                 |
| 761 | ا پنی ذِلت کور جیح دی                                          | 569 | سبِّدُ نا جنید بغدا دی علیه رحمة الله الهادی کا فرمان         |
| 761 | انجير منه سے نکال ديا                                          | 569 | صوفيا كوصوفيا كہنے كى وجبہ                                    |
| 768 | سلف صالحين رحمهم الله المبين برطعن وتشنيع نهرو                 | 571 | سيِّدُ نا جنيد بغدادى عليه رحمة الله الهادى كالمختصر تعارف    |
| 771 | حضرت سبِّيدُ ناوحشى رضى الله تعالى عنه كا قبولِ اسلام          | 574 | هرولی مرشد نهیں ہوسکتا                                        |
| 777 | خود پرتخی اورعوام پرآسانی کے متعلق بعض اقوال                   | 577 | میزانِ شریعت پیر کے ہاتھ میں                                  |
| 778 | سلف صالحین رحمهم الله المبین کی ورع و پر ہیز گاری              | 579 | ولی کو بذریعهٔ کشف وفیض علم حاصل ہوتا ہے                      |
| 782 | مرشد کامل کی صحبت کا فائدہ                                     | 582 | سبِّدُ ناسَرِ ى مُقَطَى عليه رحمة الله القوى كا فرمان         |
| 793 | سلف صالحين ہے منقول ختيوں اور مجاہدوں کے محمل                  | 582 | سبِّدُ ناسَرِ ي مُقَطَى عليه رحمة الله القوى كالمختصر تعارف   |
| 808 | اولیائے عظام کے حق میں افراط وتفریط سے نے !                    | 583 | صوفی کے دونوروں کا کمال                                       |

| 667 | ابل وعيال كاحق                                     | 809 | حسنِ ظن کی عمدہ مثال                                |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 673 | رَمُبانِيَّت كاحق                                  | 810 | اُولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بد کمانی کا وبال |
|     | وعظ ونصيحت                                         | 812 | ا نکارہے چھٹکارے کاراستہ                            |
| 267 | تلاوت کے ساتھ مل بھی کرو                           | 813 | اوليا كے متعلق راہِ اعتدال                          |
| 341 | امر بالمعروف ونهى عن المنكر كااحسن طريقه           |     | خواب ،الهام اوركشف                                  |
| 360 | الوداع کہنےوالے کی طرح نصیحت                       | 554 | ''الهام'' کی شرعی حیثیت کابیان                      |
| 360 | واعظ کے آ داب                                      | 554 | الہام خیراورشر دونوں میں ہوتاہے                     |
| 539 | امر بالمعروف ونهى عن المئكر كى تين شرائط           | 554 | نبی کا الہام وی ہوتا ہے                             |
| 549 | اجپها گمان ر کھنے کی نفیحت                         | 560 | خواب کی شرعی حیثیت کابیان                           |
| 621 | اسلامی بھائیوں کونصیحت                             | 560 | خواب کاسبب                                          |
| 627 | حق کےطلب گار کو نصیحت                              | 561 | خواب د کیضے والے کا مذاق نہاڑ ایا جائے              |
| 629 | اسلامی انداز <sup>نصیح</sup> ت                     | 561 | حدیث پاک میں خواب کی اہمیت                          |
| 630 | موجوده واعظين كاانداز نصيحت                        | 562 | قربِ قیامت میں خواب سیچ ہوں گے                      |
| 769 | كم علم فقيه و فسيحت                                | 562 | یچآ دمی کاخواب سچا ہوتا ہے                          |
|     | سنت اوربدعت                                        | 566 | ایک اعتر اض اوراس کا جواب                           |
| 365 | خلفاءرا شدین کی پیروی سنت پرمل ہے                  | 568 | ولی کے الہام وخواب کا حکم                           |
| 365 | سنت پر چیناد شوار ہوجائے گا                        | 604 | اہلِ کشف اور قر آن وسنت کافہم                       |
| 366 | دین میں بدعت کی ممانعت                             |     | حقوق                                                |
| 369 | سنت ِرسول کی تین اقسام                             | 382 | مهمان کاایک حق                                      |
| 369 | سنت رسول کی تین اقسام<br>سنت کے متعلق علا کے اقوال |     | اہل کتاب کے بعض حقوق                                |
| 415 | سنت سے منہ موڑنے کی دوصور تیں اوران کا حکم         | 667 | الْلُّهُ عَزَّوَ حَلَّ كَاحْق                       |
| 443 | سنت مؤكده چيوڙنے والے پرلعنت                       | 667 | نفس کاحق                                            |

| 490 | عبادت میں بدعت                                 | 452 | بدعت كاحتكم                             |
|-----|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 491 | عبادت ميں بدعت كاحكم                           | 453 | عادت میں بدعت جائز ہے                   |
| 494 | عادت میں برعت                                  | 458 | بدعت سے سنت مٹ جاتی ہے                  |
| 494 | بدعت عاديه كاحكم                               | 458 | عقیدے میں بدعت کی مثال                  |
| 494 | بدعات ِعاد بيرکي مثاليس                        | 459 | عمل میں بدعت کی مثال                    |
| 495 | حاجت سے بڑام کان                               | 461 | قول میں بدعت کی مثال                    |
| 495 | موٹا پے کاظہور                                 | 462 | اخلاق وعادت میں برعت کی مثال            |
| 496 | تمبا كواورقهوه كااستعال                        | 464 | پانی پر چلنے والانو جوان                |
| 499 | بدعت ِعاد به کی ضد                             | 465 | بدعتی کوتو ہہ کی تو فیق نہیں ملتی       |
| 499 | دائیں طرف سے ابتداست ہے                        | 465 | بدعتی سے تو بہ چیپی رہتی ہے             |
| 501 | خسیس کام بائیں ہاتھ سے کئے جائیں               | 466 | بدعتى كاعمل قبول نهين هوتا              |
| 501 | سنتے زائدہ مستحب ہوتی ہے                       | 474 | بدعت كى اقسام                           |
| 502 | باعتبارِقباحت بدعت كى اقسام                    | 474 | مُباح اور مستحب بدعت                    |
| 503 | منارہ بنانے کی ہدعت                            | 476 | واجب بدعت                               |
| 503 | دین مدارس کی تعمیراور کتابوں کی تصنیف          | 476 | بدعت بمعنى لغوى عام                     |
| 504 | بدعت ِحسنه کی ضرورت واہمیت                     | 477 | بدعت بمعنی شرعی خاص                     |
| 506 | اشارةً يادلالةً بدعت ِحسنه كي اجازت            | 478 | بدعت بمعنى شرعى خاص عادات كوشامل نهيس   |
| 506 | ایک بدعت ِحسنہ کے متعلق سوال جواب              | 479 | بدعت جمعنی شرعی خاص جن با توں کوشامل ہے |
| 507 | بدعت حسنه كوحسنه كهنه كل وجه                   | 480 | محض''رائے''سے کی زیادتی کی مثالیں       |
| 507 | اچھاطریقہ جاری کرنے والا اجروثواب پائے گا      | 483 | اعتقادی بدعات اوراس کی اقسام            |
| 508 | ہرا چھی ایجادسنت میں داخل ہے                   | 483 | اعتقادی بدعت قبل وزناہے بڑھ کر ہے       |
| 509 | كيابعدوالوں كے مل كا جريا گناه موجد كو ملے گا؟ | 490 | اعتقادی بدعت کی ضد                      |

**ለ ٤ ٢** 

| 153 | بڙي آنگھوں والي حورين                                 | 512 | اِرتکابِ بدعت ترک ِسنت سے زیادہ نقصان دہ ہے         |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 154 | جنتی حوروں کاحسن و جمال                               | 512 | زیادہ نقصان دہ ہونے کی دلیل                         |
| 158 | تروتازه چېرے                                          | 787 | حضورصكَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كامبارك طريقه |
| 158 | الْكُنُ عَزَّوَ جَلَّ كَهُ مِيدار كَى سعادت           |     | دنيا اور آخرت                                       |
| 159 | دوبارد پدارا <sup>ا</sup> لی                          | 128 | دُنْیَا اوراُس کی فانی نعمتیں                       |
| 162 | راضی و مطمئن لوگ                                      | 128 | د نیا کودنیا ک <u>هن</u> ے کی وجه                   |
| 163 | جنتیوں کاشکرالہی                                      | 129 | دُ نیا کے فنا ہونے کا بیان                          |
|     | اتباع وپیروی                                          | 135 | د نیاوی <i>نعم</i> توں کی حقیقت                     |
| 120 | خر بوزہ نہیں کھاتے تھے                                | 138 | دُ نیاوی مشروبات کی حقیقت                           |
| 164 | کامیابی صرف انتباع رسول میں ہے                        | 145 | أخروى نعمتو لكابيان                                 |
| 172 | ا تباعِ رسول کا بیان                                  | 356 | د نیامیں تعریف، آخرت میں سعادت                      |
| 173 | عقا ئد میں اتباع                                      | 417 | د نیاد آخرت کی سعادت                                |
| 174 | ہرا تباع کی اصل                                       | 417 | د نیاوآ خرت کی ہلا کت                               |
| 174 | اقوال میں اتباع                                       |     | جنت اوراهل جنت                                      |
| 176 | اخلاق میں اتباع                                       | 146 | جنتی شراب کی پا کیز گ                               |
| 181 | افعال میں اتباع                                       | 148 | جنت میں کوئی لغوبات نہ ہوگی                         |
| 243 | اتباعِ قر آنِ کریم کافائدہ                            | 149 | جنتی حوروں کا بیان                                  |
| 351 | ا تباع و پیروی کون کرتا ہے؟                           | 149 | حور کے کہتے ہیں؟                                    |
| 572 | بارگاہِ الٰہی تک پہنچانے والا راستہ                   | 150 | حورول کے خیمے                                       |
| 574 | ناواقف کی پیروی نه کی جائے                            | 152 | جنتی کو ملنے والی حور وں کی تعداد                   |
| 605 | سبِّيدُ نا ذوالنون مصرى عليه رحمة الله القوى كا فرمان | 152 | جنتی حوروں کی پا کیز گی                             |
| 620 | انتباع سنت                                            | 152 | حوریں بُرے اُخلاق سے پاک ہوں گی                     |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 ∺                                    | ٤٤  | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🕶 🕶                       |
|-----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 194 | وسوسے دل کو گھیر لیتے ہیں                            |     | دلچسپ معلومات                                        |
| 200 | عورت كا فتنه                                         | 85  | امت کی اقسام                                         |
| 214 | باعتبارا بمان مومن کے درجات                          | 87  | خَيُو أُمَّةٍ بعمرادكون بين؟                         |
| 225 | كتابين لكصناامت كي خصوصيت                            | 102 | انبيا ورُسل عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كى تعداد |
| 232 | قرآنِ پاک کاراز                                      | 102 | قلم ایجاد کرنے والے رسول عَلَيْهِ السَّلام           |
| 250 | هرو <b>ت</b> کا چیانج                                | 107 | کیاانسان فرشتوں ہے!                                  |
| 277 | کمزور کی حافظہ اور بلغم کے تین علاج                  | 115 | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی تعداد   |
| 302 | قرآنِ پاک ہم سب کواٹھائے گا                          | 115 | كيادِنَّات بهي صحابه مين شامل هين؟                   |
| 372 | نزولِ وحی کا منظر                                    | 115 | کیا فرشتے بھی صحابی ہیں؟                             |
| 402 | بنی اسرائیل کون ہیں؟                                 | 116 | زيارت تو کی مگر صحابی نہيں                           |
| 430 | تقدیراور فرقهٔ قدریه کاتعارف                         | 117 | حسن اخلاق فطری ہے یا کسبی؟                           |
| 475 | منارہ پرسب سے پہلے اذان دینے والے                    | 121 | آسان وزمین کا تعارف                                  |
| 475 | سبِّدُ نابلال رضى الله تعالى عنداذ ان كهال ديتے تھے؟ | 121 | آ سانوں اور زمینوں کی تعداد                          |
| 506 | اشارةً اور دلالةً مين فرق                            | 124 | سب سے پہلے''اُمَّا بَعُدُ''کس نے کہا؟                |
| 525 | وَاللَّهُ تَعَالَى اَعُلَم كَهَ كَمْ عَلَق           | 125 | عقل سے مراد کے بارے میں اقوال                        |
| 600 | کامل مرید کی حکایت                                   | 126 | عقل کامحل کہاں ہے؟                                   |
| 608 | سب سے زیادہ پیندیدہ عمل                              | 126 | عَقْلُ افْضُل ہے ماعِلُم؟                            |
| 669 | ماوذ والقعده كے نام كى وجه تسميه                     | 144 | تقویٰ کی اقسام<br>یاقوت کی اقسام                     |
| 673 | رَهُبانِيَّت كاسلسله كب شروع جوا؟                    | 154 | ياقوت كى اقسام                                       |
| 704 | نافرمانوں کو ہندر بنادیا گیا                         | 177 | حسن اخلاق میں داخل اشیاء                             |
| 713 | تراوت کوتراوت کہنے کی وجہ                            | 179 | ا يك لطيف اشاره                                      |
| 743 | نفس کے ہیں؟                                          | 192 | وسوسول کا علاج                                       |

| 430 | تقدير کو حمثلانے والے پر لعنتِ خداوندی    | 757 | عیسائی را ہب نے اسلام قبول کرلیا           |
|-----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 434 | ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والے پرلعنت         | 765 | اخلاص کی عمدہ مثال                         |
| 434 | حرم مکہ کوحلال کھہرانے والے پرلعنت        | 778 | تصوف کی بنیاد                              |
| 442 | حرمتِ اہلِ بیت کو پا مال کرنے والے پرلعنت |     | حديث وشرح حديث                             |
| 456 | شریعت کی پامالی دیکھے کڑم کااظہار کرے     | 269 | ایک سوال اوراس کا جواب                     |
| 468 | م صحیح عمل قبول نهی <i>ن</i> ہوتا         | 275 | خطا کے ساتھ تلاوت پر ثواب کی صورت          |
| 611 | قربِ الهی کی برکتیں                       | 285 | سعادت مند بندے                             |
| 612 | محبت الہی کے جلوب                         | 296 | چار باتیں اور چارانعام                     |
| 652 | استطاعت کےمطابق عمل کرو                   | 362 | اگر چپامیر حبثی غلام ہو                    |
| 657 | عبادت کے ساتھ آ رام بھی ضروری ہے          | 373 | پیٹ بھرنے کی آفت اور بھوک کی فضیلت         |
| 661 | اُمَّتِ مُحربیه کی رہبانیت                | 388 | قرآن وحديث ميں موافقت                      |
| 664 | خوف خدامین زیادتی کاسبب                   | 390 | سب سے زیادہ قرآن پر مطلع                   |
| 669 | عبادت میں نشاط وتاز گی ضروری ہے           | 393 | بدعت کے گمراہی ہونے سے مراد                |
| 671 | منافقین سے مشابہت                         | 394 | ہراً متی جنت میں داخل ہوگا                 |
| 675 | میری اُمت کی رَهُبانِیَّت                 | 395 | جنت میں لے جانے والے تین اُعمال            |
| 676 | كياميراطريقه كافى نهيں؟                   | 396 | قیامت تک کمال باقی رہے گا                  |
| 678 | آسانی کرو پختی نه کرو                     | 396 | فسادامت كامطلب اورسوشه بيدول كيثواب كي وجه |
| 680 | کوئی دین پرغالب نہیں آسکنا                | 398 | اصلاح كےطريقي                              |
| 682 | میا نہ روی مقصود تک پہنچاتی ہے            | 402 | فرقے جہنم میں کیوں جائیں گے؟               |
| 714 | مىلىل عمل كرنے سے ممانعت كى حكمت          | 405 | ایک فرقد کے جہنم میں نہ جانے کی وجہ        |
| 741 | فرشة تم ہے مصافحہ کریں!                   |     | ہررغبت کے لئے سکون                         |
| 800 | ایمان کاسب سے مضبوط اور شحکم شعبه         | 417 | <i>هجر</i> ت کا ثواب                       |

| -7 -7                                      |     | - 7                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| زمانهٔ د جال میں مؤمنین کا کھانا           | 807 | توبه کی شرائط                                  | 465 |
| بد گمانی، بدترین گناه                      | 810 | الْكُنُّهُ عَذَّوَ حَلَّ تَكَ يَهِ فِي كاراسته | 544 |
| متفرقات                                    |     | حق ہے قریب ترین عمل                            | 633 |
| عَقْل کے بارے میں علما کااختلاف            | 126 | د بن <b>م</b> یں شکی نہیں رکھی گئی             | 649 |
| مشروعيت جهاد كاايك سبب                     | 219 | ہر گناہ سے خلاصی کی راہ موجود ہے               | 650 |
| الْكُنُونَةُ وَجَلَّ كَى رضا اور دين اسلام | 241 | یماری ومصیبت گناہوں سے معافی کا ذریعہ          | 651 |
| پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں                 | 255 | ر ہبانیت کے متعلق 10 صحابۂ کرام کی مشاورت      | 659 |
| بخودی اورنگ زندگی                          | 256 | عيسائيول كي رَهُبانِيَّت                       | 672 |

# {.....سنت کی بھاریں..... }

436

343 جنگلات میں خانقابیں

**像像像像像** 

مينه مينه اسلامي بهائيو!

سابقه شريعت كى سختياں

اہل حرم پر نظر رحمت

الُحَدِيْقَةُ النَّدَيَّةُ

﴾ ﴿ اللَّهُ أَنْ وَرسولَ عَزَّوَ هَلَّ وَسَلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كي خوشنو دي كح صول اور با كر دارمسلمان بينغ كے لئے '' و**عوت اسلامی'' کے** اشاعتی ادار ہے **مکتبۃ المدینہ سے'' مدنی انعامات''**نامی رسالہ حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے اوراینے اپنے شہروں میں ہونے والے د**عوتِ اسلامی** کے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں یابندی وفت کے ساتھ شرکت فر ما کرخوب خوب''**سنتوں کی بہاریں'** کو ٹیئے۔**وعوتِ اسلامی** کے سنتوں کی تربیت کے لئے بےشار **مدنی قافلے** شہر بہشہر،گاؤں بہگاؤں سفرکرتے رہتے ہیں۔آپ بھی سنتوں بھراسفراختیار فرما کراپنی آخرت کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں ۔اِنُ شَاءَ اللّٰہ عَـٰزَوَ ہَلَّ آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز طوریر' مدنی انقلاب'' بریا ہوتا دیکھیں گے۔ ے اللہ کرم ایبا کرے تھے یہ جہال میں اے وعوت اسلامی تیری دھوم کی ہو!

675

اصلاحِ اعمال

# سلغين كيلئم فهريه

|         |                                                                  | **        | <del></del>                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| صفحةبمر | مضامين                                                           | صفحه نمبر | مضامين                                                 |
| 118     | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کے اخلاق               |           | (1)دُرودوسلام                                          |
| 211     | سبِّدُ نا فاروق أعظم رضى الله تعالى عنه كى عظمت وشان             | 92        | الْمُلْكُةُ عَزَّوَ هَلَّ كَهِ درود تَضِيخِ كا مطلب    |
| 256     | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجعین کا قر آنِ کریم سننا     | 92        | فرشتوں کے درود بھیخے کا مطلب                           |
| 619     | حضرت سبِّدُ نابشر حا في عليه رحمة الله الكافى كا فرمان           | 93        | مؤمنین کے درود تھیجنے کا مطلب                          |
| 622     | محبت إصحابه والمل بيت                                            | 93        | درود تضجنج كے متعلق اقوال                              |
|         | (4) <b>ذکر خیرالانام</b>                                         | 95        | درودِ پاک کےمقاصدوفوائد                                |
| 103     | سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی صلّی الله علیه وآلہ وسلّم            | 98        | سلام تضيخ كامفهوم                                      |
| 105     | اولادِ آ دم کے سردار                                             | 98        | صلوة وسلام اکٹھا پڑھنا چاہئے                           |
| 164     | شانِ رسولِ عربي                                                  |           | (2)محبت اهل بیت                                        |
| 166     | انبيائ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَام عَيْمِدليا كيا      | 108       | سر کارصلّی اللّه علیه وسلّم کے قرابت داروں کی محبت     |
| 169     | سارى كائنات كے رسول صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم           | 109       | اہل ہیت کون ہیں؟                                       |
| 185     | پیارے آقاصلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کی شیریں مقالی        | 110       | اہل ہیت سے محبت کر و                                   |
| 240     | آيت ِمبار كهاوراس كي تفسير                                       | 619       | حضرت سپِّدُ نابشر حا في عليه رحمة الله الكافي كا فرمان |
| 240     | نورانیت <sup>مصطف</sup> یٰ                                       | 622       | محبت ِصحابه والمل بيت                                  |
| 314     | آ مدِ مصطفیٰ نعمت خدا                                            |           | (3)فیضانِ صحا به                                       |
| 316     | کفروحرام سے پاک کرنے والے                                        | 89        | تثرف صحابيت كي فضيلت وعظمت                             |
| 338     | اً هِي بوناحضور صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كاعظيم مجزه ہے | 114       | صحابی کی تعریف                                         |
| 339     | تورات وانجيل مين ذ <sup>كرٍ مصطف</sup> يٰ                        | 115       | صحابهٔ کرام رضوان الله تعالی علیم اجعین کی تعداد       |

|     |                                                         | 1   |                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | (6)جنّات کا بیان                                        | 340 | تورات میں ذکرِ مصطفیٰ کی مثال                                  |
| 115 | كيادِنَّات بهى صحابه مين شامل ہيں؟                      | 345 | جِنّ وإنس كےرسول صلَّى الله تعالیٰ علیه وآله وسلَّم            |
| 290 | قرآنِ كريم سننے كاشوق                                   | 349 | كافرومرتديه بهجى رحمت رسول الله كى                             |
| 290 | جنّا ت کون ہیں؟                                         | 352 | حضورصلَّى اللّٰدتعالى عليه وآله وسلَّم شاہد ہيں                |
| 291 | جنّات کیشکل وصورت کے متعلق مختلف اقوال                  | 354 | حضورصلَّى اللّه تعالى عليه وآله وسلَّم سراح منير بين           |
| 291 | جنّا ت کی بارگاہِ رسالت میں حاضری                       | 363 | حضورصلَّى اللّه تعالى عليه وآله وسلَّم غيب جانت م بي           |
| 293 | سر کار صلَّی الله علیه وسلَّم نے جنات کو قر آن سنایا    | 786 | سب سے زیادہ خوف وخشیت                                          |
| 295 | جنّات کی تعداد میں مختلف اقوال                          | 786 | الْلَّهُ عَزَّوَ هَلَّ كَى طرف سے تائيد وتقويت                 |
| 296 | جنّات كى اقسام                                          | 789 | مدنی آ قاصلَی الله تعالی علیه وآله وسلّم کے مبارک علوم         |
|     | (7)دُ نُياكى مذمت                                       | 797 | حضورصلَّی الله علیه وسلَّم کمال کے اعلیٰ ترین درجه پر فائز ہیں |
| 135 | آیت ِمبارکه کی تفسیر                                    |     | (5) <b>جنت کا بیان</b>                                         |
| 135 | د نیاوی نعمتوں کی حقیقت                                 | 146 | <sup>جن</sup> تی شراب کی پا کیز گ                              |
| 137 | شيطان كامال                                             | 148 | جنت میں کوئی لغوبات نہ ہوگی                                    |
| 140 | سبِّدُ ناعبدالله قطان عليه رحمة الرحمٰن كے حالاتِ زندگی | 149 | جنتی حورو <b>ں ک</b> ابیان                                     |
| 145 | سبِّدُ ناعَوُ فَجَه اَشَجّ رضى الله تعالى عنه كي حديث   | 149 | حور کے کہتے ہیں؟                                               |
|     | (8) <b>میا نه روی کادرس</b>                             | 150 | حورول کے خیمے                                                  |
| 632 | میاندروی کے متعلق(7) آیاتِ مبارکہ                       | 152 | جنتی کو ملنے والی حوروں کی تعداد                               |
| 651 | ہم سے تخت ا د کام ہٹاد ئے                               | 152 | جنتی حوروں کی پا کیزگی                                         |
| 652 | استطاعت کےمطابق عمل کرو                                 | 154 | جنتی حوروں کا <sup>حس</sup> ن و جمال                           |
| 653 | میاندروی کے متعلق(10)احادیث ِ مبارکہ                    | 159 | دوبارد بدارالهی                                                |
| 657 | عبادت کے ساتھ آ رام بھی ضروری ہے                        | 163 | جنتیوں کاشکرا <sup>ل</sup> ٹی                                  |

|     | (11) تلاوتِ قرآنِ کريم                                                         | 659 | ر ہبانیت کے متعلق 10 صحابہ کرام کی مشاورت                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 276 | د مکھر تلاوت کرناافضل ہے                                                       | 682 | میا نه روی مقصود تک پہنچاتی ہے                            |
| 276 | كثرت تلاوت كاعالم                                                              | 709 | میانه روی کے متعلق عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ کی روایات |
| 277 | کمزوریٔ حافظہ اور بلغم کے تین علاج                                             | 742 | میاندروی کے متعلق اقوالِ فقہا                             |
| 277 | 30اور90نيكياں                                                                  | 798 | بعض اوقات ظاهری عبادات پرا کتفا                           |
| 278 | دواحاد بیشِ مبارکه                                                             |     | (9) <b>خوفِ خدا</b>                                       |
| 289 | قرآنِ کریم کثرتِ تلاوت سے پرانانہیں ہوتا                                       | 254 | خوف سے بال کھڑے ہوجاتے ہیں                                |
| 728 | مقدار تلاوت میں بُڑرگان دین حمیم الله کمبین کامعمول                            | 255 | پتوں کی طرح گناہ جھڑتے ہیں                                |
| 729 | تین دن ہے کم میں ختم قرآن کا حکم                                               | 256 | بےخودی اور نئی زندگی                                      |
| 730 | ختم قر آنِ کریم کامعتدل طریقه                                                  | 664 | خوف خدامين زيادتى كاسبب                                   |
| 731 | سال میں کتنی بار قر آنِ حکیم پڑھاجائے؟                                         | 778 | سلف صالحین رحمهم الله المهین کی ورع و پر ہیز گاری         |
| 732 | ۴۰ دن میں ایک بار ضرور ختم کیا جائے                                            |     | (10)قرآنِ پاک پرعمل                                       |
| 733 | سال میں ایک بارختم قرآن سنت مؤکدہ ہے                                           | 231 | (12) آياتِ مباركه                                         |
| 765 | دن رات میں پندرہ تم قرآنِ کریم                                                 | 259 | (7)احادیثِ کریمہ                                          |
| 766 | تين لا كھساٹھ ہزارختم قرآ نِ كريم                                              | 263 | بروزِ قیامت قرآنِ پاک کی صورت                             |
|     | (12) نفلی روزوں کابیان                                                         | 264 | قرآنِ پاک شفاعت کرے گا                                    |
| 655 | مدنی آقاصلَی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کے فعلی روز ہے                        | 265 | قرآنِ پاک کے شفیع ہونے پراحادیثِ مبارکہ                   |
| 715 | تجهی روز ه رکھوا در مبھی ناغه کر و                                             | 267 | تلاوت کے ساتھ مل بھی کرو                                  |
| 717 | ہر مہینے تین رز وے رکھو                                                        | 268 | باعمل حافظ قرآن کی شان (تیسری حدیث شریف)                  |
| 718 | تین روز ول پر پورے مہینے کا تواب                                               | 269 | قرآنِ پاک پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت                       |
| 720 | سِيِّدُ نَا وَاوُوعَلَى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَرُوزِ _ | 232 | قرآنِ پاکاراز                                             |
| 721 | صومِ داؤدی کے افضل ہونے کی وجہ                                                 | 302 | قرآنِ پاک ہم سب کواٹھائے گا                               |

|     | ۱ اصلاح اعمال 🔸 😂                                      | · - | الْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّةُ 🗨            |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 810 | بد گمانی ، بدترین گناه                                 | 719 | نفلی روز وں میں وقفہ کی مقدار           |
| 810 | اَولیائے عظام رحمہم اللہ السلام سے بد کمانی کا وبال    | 721 | فضیلت والے دِنوں میں روز بے             |
|     | (15) نیکی کی دعوت                                      | 735 | کچھ صوم دہر کے بارے میں                 |
| 341 | امر بالمعروف ونهى عن المئكر كااحسن طريقه               | 762 | 20 سال تک روزه                          |
| 353 | حضورصلَّى الدُّعليه وسلَّم دَاعِي اللَّه بين           |     | (13) عبادت ورياضت                       |
| 360 | واعظ کے آ داب                                          | 469 | نفس پرگرال چارعبا دتیں                  |
| 539 | امر بالمعروف ونهى عن المئكر كى تين شرائط               | 657 | عبادت کے ساتھ آ رام بھی ضروری ہے        |
| 619 | حضرت سبِّدُ نابشر حا في عليه رحمة الله الكافى كا فرمان | 669 | عبادت میں نشاط و تازگی ضروری ہے         |
| 621 | اسلامی بھائیوں کونصیحت                                 | 670 | غنودگی ونیند میں نماز کی ممانعت         |
| 629 | اسلامی انداز نصیحت                                     | 681 | صبح وشام عبادت سے مددحاصل کرو           |
|     | (16) <b>اتباعِ سنت</b>                                 | 685 | نینر بھی عبادت ہے                       |
| 120 | خربوزه نہیں کھاتے تھے                                  | 760 | 40سال كامجابده                          |
| 181 | پیارے آقاصلَی الله علیه وسلّم کی پیاری پیاری 40 سنتیں  | 762 | فرشتوں جیسی عبادت                       |
| 185 | قوم کے بروں کوعزت دیناسنت ہے                           | 762 | سیر هی کے پنچے 30 سال عبادت             |
| 305 | سنت پڑمل کے متعلق(17) آیاتِ مبارکہ                     | 763 | ا یک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سور ؤ اخلاص |
| 312 | اطاعت مصطفیٰ پردواحادیث                                | 764 | ساری رات قیام                           |
| 356 | د نیامین تعریف، آخرت مین سعادت                         | 764 | 35 سال تک مجاہدہ                        |
| 359 | سنت پڑمل کے متعلق(20)احادیثِ کریمہ                     | 783 | نفلی عبادت پراستقامت پانے کا طریقہ      |
| 499 | دائیں طرف سے ابتداء سنت ہے                             |     | (14) كُسُنِ ظن                          |
| 605 | سبِّدُ نا ذوالنون مصرى عليد حمة الله القوى كا فرمان    | 630 | مد گی ُ ولایت کے احتر ام کاصلہ<br>ب     |
| 606 | سنت مصطفیٰ سے مراد                                     | 809 | صرف اپنے عیبوں کود مکھئے                |
| 619 | سبِّدُ نابشر حا في عليه رحمة الله الكاني كا فرمان      | 809 | حسنِ ظن کی عمدہ مثال                    |

يثي كش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

850

|              | _ |     |                         |
|--------------|---|-----|-------------------------|
| اصلاحِ اعمال |   | ۸٥١ | حَدِيُقَةُ النَّدِيَّةُ |
|              |   |     |                         |

| 334 | چوری مرتد ہونے کا سبب بن گئی (آیت مبار کہ کا ثان زول)                                                         |     | (17) واقعات وحكايات                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 337 | شیطان اور بهود ونصاری کی خوش فہمی                                                                             | 137 | شيطان كامال                                                      |
| 339 | يهودى لڙ كامسلمان ہو گيا (تورات وانجيل ميں ذكر مصطفیٰ)                                                        | 141 | سبِّدُ ناعبدالله قطان عليه رحمة الرحن كي حق كوئي                 |
| 372 | نزولِ وحی کا منظر                                                                                             | 151 | حورول نے کہا"السلام علیک یارسولَ الله"                           |
| 440 | مكة مكرمه زَادَهُ مَااللَّهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيمًا لللهِ اللَّهُ عَلَيْدًا لللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | 195 | شیطان کابائکاٹ کرنے پرانعام                                      |
| 464 | پانی پر چلنے والانو جوان                                                                                      | 198 | شيطان اور فرشتون كامناظره                                        |
| 533 | شخ محى الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى كاايك واقعه                                                        | 200 | عورت كا فتنه                                                     |
| 545 | آج نہیں تو کل راستہ کھل جائے گا                                                                               | 205 | د نیا کے درواز بے                                                |
| 588 | ایک مدی ولایت کی حکایت (حفرت ابویزیدعلیه الرحمد کافرمان)                                                      | 205 | شیطان کو پیخرد سے مارا                                           |
| 600 | کامل مرید کی حکایت                                                                                            | 206 | انسان کے دل میں شیطان کی جگہ                                     |
| 659 | رہبانیت کے متعلق 10 صحابۂ کرام کی مشاورت                                                                      | 210 | مومن اور کا فر کے شیاطین کی ملاقات                               |
| 673 | رَهُبانِیَّت کاحق                                                                                             | 211 | شیطان کو تکلیف دینے والی دعا                                     |
| 673 | رَبُها نِیَّت کاسلسله کب شروع ہوا؟                                                                            | 278 | مسجد میں دنیا کی باتیں فتنہ ہیں (پانچویں حدیث شریف)              |
| 675 | جنگلات میں خانقا ہیں                                                                                          | 291 | جنات کی بارگاہِ رسالت میں حاضری                                  |
| 704 | نا فرمانوں کو ہندر بنادیا گیا                                                                                 | 293 | سر کار صلَّی الله علیه وسلَّم نے جنات کو قرآن سنایا              |
| 739 | سبِّدُ ناابن عمر ورض الله عنكا جذبه عباوت (پانچویں روایت كی شرح)                                              | 294 | "شِعُبُ الْحُجُون "وادى مين جنات كااجتماع                        |
| 741 | فرشة مصافحه کریں گے                                                                                           | 302 | قرآن پاک ہم سب کواٹھائے گا                                       |
| 745 | پہلے کھانے کا طریقہ سیھو پھرآ دابِعبادت                                                                       | 317 | لشكراسلام اورامير كي اطاعت (آيت ِمباركه کاشانِ زول)              |
| 757 | عیسائی را ہب نے اسلام قبول کر لیا                                                                             | 324 | مسلمه بن عبدالملك ہے مكالمه                                      |
| 760 | 40-مال كامجامِده                                                                                              | 325 | منافق اور بہودی کے درمیان فیصلہ (آیت مبارکہ) شانِ زول)           |
| 761 | ا پنی ذِلت <i>کور</i> جی <sup>ح</sup> دی                                                                      | 326 | مدنى آ قاصلًى الله عليد سلَّم كا روش فيصله (آيته مباركه) شان زول |
| 761 | انجير منه سے نکال ديا                                                                                         | 328 | سبِّدُ نا تُوبان رضى اللهءنه كاعشق رسول (آيت مباركه کا ثان زول)  |

|                                        | -   |                                                      |     |
|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| فرشتون جيسى عبادت                      | 762 | 35سال تك مجامِده                                     | 764 |
| سیڑھی کے نیچے 30 سال عبادت             | 762 | اخلاص کی عمدہ مثال                                   | 765 |
| 20 سال تک روز ه                        | 762 | حضرت سپِّدُ ناوحشى رضى الله تعالى عنه كا قبولِ اسلام | 771 |
| ایک رکعت میں دس ہزار مرتبہ سور ۂ اخلاص | 763 | قبرمیں نماز بڑھنے والے بزرگ                          | 796 |
| ساری رات قیام                          | 764 | بھوک کی سوزش کہاں جاتی ہے؟                           | 804 |

الكَديُقَةُ النَّديَّةُ

### 多多多多多多多多多多

# {...... **آثه** (8)روحانی علاج ..... }

- الله عَزَّوَ جَلَّ شيطان كَثر سے بچار ہے الله عَزَّوَ جَلَّ شيطان كَثر سے بچار ہے الله عَزَّوَ جَلَّ شيطان كثر سے بچار ہے گااوراُس كاايمان يرخاتمه ہوگا۔
- الله عَزَّوَ حَلَّ غُرِيت سِيْحِات بِإكر مالدار موقات بِيرُ ها كرے، إنْ شَآءَ الله عَزَّوَ حَلَّ غُر بت سے نجات بإكر مالدار موقال
  - 😸 ..... يَاقُدُّوُ سُ \_ كَا جَوكُونَى دورانِ سفر وردكرتار ہے، إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ تَحْكَن سے محفوظ رہے گا۔
  - ﴿ .....يَاعَزِينُ لِـ 41 بارها كم يا افسر وغيره كے پاس جانے سے قبل پُڑھ ليجئے ، إِنُ شَآءَ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ وه حاكم يا افسر مِهر بان موجائے گا۔
    - 🕸 ..... يَا بَادِ ئُ ـ 10 بارجوكونَى بر جُمُعَ ـ كويرٌ هليا كر \_، إنْ شَآءَ اللَّه عَزَّوَ حَلَّ أس كوييرُ اعطا موكا ـ
- 🤀 ..... يَافَتًا حُـ70 بارجوروزانه برِه هاكر عالاً وإن شَآءَ الله عَزَّو جَلَّ مستجاب الدعوات بهوگا (يني بردعا قبول بواكر على)
- 😸 ..... يَا حَكِينُهُ ـ 80 بارجوروزانه يا نجول نمازول كے بعد پڑھ ليا كرے، إنْ شَآءَ اللّه عَزَّوَ هَلَّ كى كامخان نه بوگا۔
  - اللهعَزَّوَ حَلَّ جورى سے الله عَزَّوَ حَلَّ جورى سے الله عَزَّوَ حَلَّ جورى سے الله عَزَّوَ حَلَّ جورى سے

محفوظ رہے۔ (برورد کے اول وآخرا یک باردرووشریف پڑھ لیجے) (فیضان سنت ،ج ۱،ص ۱٦۸ تا ۱۷ ملتقطًا)

اصلاحِ اعمال

# عُلَماوشخصیات کے ناموں کی فِہُرست

| سن وصال        | نام علاو شخصیات                                                  | سن وصال       | نام علما وشخصيات                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۵۲ھ           | امام محمد بن اساعيل بخارى عليه رحمة الله الوالي                  | ۳۰۱هـ         | امام ابوعمر وعامر بن شراحيل شعببي عليه رحمة الله القوى         |
| ١٢٦هـ          | امام مسلم بن حجاج قشرى عليه رحمة الله القوى                      | ۲۰۱هـ         | امام ابو حجاج مجامد بن جبر کمی قرشی علیه رحمة الله القوی       |
| اکاھ           | ابوصالح حمدون قَصَّا رعليه رحمة الله الغَقَّار                   | ١١٠ه          | امام حسن بن عبدالله بصرى عليه رحمة الله القوى                  |
| ۵۲۲ھـ          | امام ابودا وُ دسليمان بن اشعث رحمة الله تعالى عليه               | ١٢٢هـ         | امام محمد بن مسلم بن شهاب زهری علیه رحمة الله القوی            |
| ۲۷۱هـ          | امام محمد بن سعد بن محمد عطيه عوفى عليه رحمة الله الوافى         | ۱۲۸ھـ         | امام اساعيل بن عبدالرحمٰن سدى عليه رحمة الله القوى             |
| 421هـ          | امام محمد بن عيسىٰ تر مذى عليه رحمة الله الولى                   | ۰۵۱هـ         | امام الائمه كاشف الغمه امام اعظم ابوحنيفه رحمة الله تعالى عليه |
| ۲۸۲هـ          | قاضى اساعيل بن اسحاق از دى عليه رحمة الله الهادى                 | ۰۵۱هـ         | امام مقاتل بن سليمان بن بشيرعليه رحمة الله القدرير             |
| ۲۸۲هـ          | ابوالعباس محمد بن يزيدالمعروف امام مبرد                          | <b>≥</b> 010∠ | امام ابوعمر وعبدالرحمٰن بنعمر واوزاعي رحمة الله نعالى عليه     |
| <u>-</u> & ۲9∠ | سيِّد الطائفه سبِّدُ ناجنيدِ بغدادى عليه رحمة الله الهادي        | الااهـ        | امام ابوعبدالله سفيان بن سعيد تورى كوفى عليه رحمة الله القوى   |
| <u>.</u> ≥۲9∧  | ابوعثان سعيد بن اساعيل جبري عليه رحمة الله القوى                 | <b>-</b> &1∠+ | خليل بن احمد بن عمر والمعر وف امام خليل نحوى                   |
| ٩٠٦هـ          | ابوالعباس بنعطاءرحمة الله تعالى عليه                             | 9 ک ا ھے      | امام ما لك بن انس رحمة الله نعالى عليه                         |
| ۱۰۳هـ          | امام محمد بن جر سرطبری علیه رحمة الله الولی                      | ۱۸۲ھـ         | امام ابو يوسف محمد بن ليعقوب رحمة الله تعالى عليه              |
| ١١٣هـ          | ابواسحاق ابراہیم بن سری بن مہل،المعروف امام زجاج                 | ۱۸۹هـ         | امام محمد بن حسن شُنيبا في عليه رحمة الله الوالي               |
| ۱۲۳هـ          | امام ابوجعفراحمه بن محمد بن سلامه طحاوی حفی علیه رحمهٔ الله الغی | ۳۰۲هـ         | امام محمد بن ادر ليس شافعي عليه رحمة الله الكافي               |
| ٣٢٣هـ          | امام ابوالحس على بن اساعيل اشعرى عليه رحمة الله القوى            | ے٠٠٧ھـ        | ابوز کریا یکی بن زیادالمعروف امام فراونخوی                     |
| ۳۳۳هـ          | شیخ ابوبکر بن جحد رشیلی علیه رحمة الله الولی                     | ے٠٠٧ھـ        | ابوعبدالرحم'ن مبيثم بنعدىالمعروف ابوالهيثم                     |
| ۰۳۳هـ          | ابوالعباس احمد بن محمد دينوري عليه رحمة الله القوى               | ۰۳۱هـ         | امام محمد بن سعد بن منبع ہاشمی بصری علیه رحمۃ اللّٰدالقوی      |
| mmm            | شيخ بكربن محمد بن علاء قشيرى عليه رحمة الله القوى                | ١٣٦هـ         | محمه بن زیا دابنِ اعرا بی علیه رحمهٔ الله الوالی               |
| ۰۵۳هـ          | اسحاق بن ابراميم بن حسين فارا بي                                 | ا ۱۲هـ        | امام احمد بن حنبل عليه رحمة الله الاول                         |
| ۳۵۳ھ           | امام محمد بن حبان عليه رحمة الله الحنان                          | ۳۲۲ هـ        | شيخ حارث محاسبي عليه رحمة الله الكافي                          |
| ۰۲۳ھ           | حافظ سليمان بن احمر طبر اني فُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِي        | ٣٣٢هـ         | ابويوسف يعقوب بن اسحاق المعروف ابن سكيت                        |
| ٩٢٦ھ           | ابوقاسم ابراجيم بن محمد نصرآ باذى عليه رحمة الله الهادى          | ۳۵۳هـ         | يشخ ابوالحسن سرى بن مغلس سقطى عليه رحمة الله القوى             |

| <u>≈</u> ۵~~                                 | قاضى ابوالفضل عياض بن موسى ما كمي عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b> 8"2"                                | فقيها بوالليث نصربن مجمر سمر قندى عليه رحمة الله الولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ±0∠4                                         | امام احد بن محسلقى اصبها فى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸۰هـ                                        | امام محمد بن ابواسحاق كلاباذي بخاري حنفي عليه رحمة الله الغني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۰۲هـ                                        | حضرت ِسبِّدُ ناامام فخرالدين رازي عليه رحمة الله الوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۳۸۵                                         | امام الكبيرعلى بن عمرالدا رقطني عليه رحمة الله افغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۳۲هـ                                        | شيخ اكبرمحي الدين ابن عربي عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۸۸هـ                                        | امام ابوسليمان احمد بن محمد خطا بي شافعي عليه رحمة الله ا كافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۵۲هـ                                        | امام ابوعباس احمد بن عمر انصاري قرطبي مالكي عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۹۳ھ                                         | امام ابونصراساعيل بن حماد جو ہري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵۲هـ                                        | شيخ ابوالحسن على بن عبدالله شاذ لي عليه رحمة الله الوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٠٠٩                                         | امام حسين بن حسن بن مجمع حليمي شافعي عليه رحمة الله ا كافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠٢٢هـ                                        | امام عز الدين بن عبدالسلام عليه رحمة الله السَّلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b> 6                                   | امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نييثا بوري عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>.</u> \\\                                 | امام محمد بن احمد قرطبی علیه رحمة الله القوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۱۲هـ                                        | ابوعبدالرحمٰن محمد بن حسين سلمي عليه رحمة الله الولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1</b> 216                                 | امام یخی بن شرف نو وی علیه رحمة الله القوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>-</u> &~٣+                                | امام حافظ الوقيم احمد بن عبدالله اصفهاني قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۸۲هـ                                        | امام عبدالله بن عمر بيضا وي عليه رحمة الله الوالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P 7 7 8_                                     | امام ابوحسن على بن خلف المعروف ابن بطال عليه رحمة الله الجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -&∠•9                                        | شيخ تاج الدين بن عطاءالله سكندري عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۵۲هـ                                        | امام احمد بن حسين بيهيق عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٠١٧هـ                                        | امام عبدالله بن احمر بن محمود فسيفي عليه رحمة الله الغني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۲۳هـ                                        | امام ابوعمرا بن عبد البَر رحمة الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هدا٠<br>هد٣٢                                 | امام عبدالله بن احمد بن محمود نسفى عليه رحمة الله الغنى علامة عمر بن على فاكها في فُدِّسَ سِرُّهُ النُّوْرَانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۲۹هـ                                        | امام ابوعمرا بن عبدالبَو رحمة الله تعالى عليه<br>امام ابوالقاسم عبدالكريم بن صوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u>*</u> 244                                 | علامة عمر بن على فاكها في قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۲٦هـ                                        | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن صوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هد<br>۱ ۲۱ هـ                                | علامه عمر بن على فاكها في فُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي<br>امام ابومِمعلى بن مجمد بن ابرا بهيم خازن رحمة الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۲۹هـ                                        | امام ابوالقاسم عبد الكريم بن صواز ن قشيرى عليه رحمة الله القوى<br>امام ابوحسن على بن احمد واحدى نبيثنا پورى عليه رحمة الله الولى                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| \$200<br>\$201<br>\$200                      | علامه عمر بن على فاكها فى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي<br>امام ابومجمع على بن مجمد بن ابراجيم خازن رحمة الله تعالى عليه<br>امام حسين بن مجمد بن عبدالله طبي عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲٦هـ<br>۸۲٦هـ<br>۸۷٦هـ                      | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن صوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى<br>امام ابوحسن على بن احمد واحدى نبيشا بورى عليه رحمة الله الولى<br>ابومعالى عبد الملك بن عبدالله ، امام الحربين رحمة الله تعالى عليه                                                                                                                                                                                                                   |
| \$200<br>\$200<br>\$200<br>\$200             | علامه عمر بن على فاكهانى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي<br>امام ابومجمعلى بن مجمد بن ابرا تيم خازن رحمة الله تعالى عليه<br>امام حسين بن مجمد بن عبدالله طبى عليه رحمة الله القوى<br>امام فخر الدين عثمان بن على زيلعى عليه رحمة الله القوى                                                                                                                                                                                        | ۵۲۶۵<br>۸۲۶۵<br>۸۲۶۵<br>۹۲۹۵                 | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هو ازن قشيرى عليه رحمة الله القوى<br>امام ابوسس على بن احمد واحدى نبيشا بورى عليه رحمة الله الولى<br>ابومعالى عبد الملك بن عبدالله ، امام الحربين رحمة الله تعالى عليه<br>سمّس الائمه ابو بكر محمد بن احمد سرحسى حنفى عليه رحمة الله الخنى                                                                                                                                               |
| 2000<br>2001<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000 | علامه عمر بن على فاكهانى قُدِّسَ سِرُهُ النُّورَانِي<br>امام ابومجمع على بن مجمد بن ابراتيم خاز ن رحمة الله تعالى عليه<br>امام حسين بن مجمد بن عبدالله طبي عليه رحمة الله القوى<br>امام خز الدين عثمان بن على زيلعى عليه رحمة الله القوى<br>عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعية درحمة الله تعالى عليه                                                                                                                            | ۵۲۲۵<br>۵۲۲۸<br>۵۲۷۸<br>۵۲۹۰<br>۵۰۲          | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن صوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى امام ابوسس على بن احمد واحدى نميشا بورى عليه رحمة الله الولى ابومعالى عبد الملك بن عبدالله ، امام الحربيين رحمة الله تعالى عليه ستمس الائمه ابو بكر حمد بن احمد سزحسى حنى عليه رحمة الله الني ابوقاسم حسين بن مجمد المعروف امام راغب اصفها في فَدِّسَ سِرُّهُ النُّوْدَ انه                                                                             |
| 201                                          | علامه عمر بن على فاكها فى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّودَانِي<br>امام ابوم على بن محمد بن ابراتيم خازن رحمة الله تعالى عليه<br>امام حسين بن محمد بن عبدالله طبى عليه رحمة الله القوى<br>امام فخر الدين عثمان بن على زيلتى عليه رحمة الله القوى<br>عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعية رحمة الله تعالى عليه<br>امام فتى الدين على بن عبدالكافى بكى عليه رحمة الله القوى                                                                   | ه۳۲۵<br>ه۳۲۸<br>ه۳۷۸<br>ه۳۹۰<br>ه۵۰۲<br>ه۵۰۵ | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن صوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى امام ابوحسن على بن احمد واحدى نعيشا بورى عليه رحمة الله الولى ابومعالى عبد الملك بن عبدالله ، امام الحرمين رحمة الله تعالى عليه سخس الاسمه ابو بكرمحمد بن احمد سرحتى حفى عليه رحمة الله الخنى ابوقاسم حمين بن محمد عن محمد عن عليه رحمة الله الخوراني                                                                                                   |
| 2007 2007 2007 2007                          | علامه عمر بن على فاكها فى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي<br>امام ابومجمعلى بن مجمد بن ابراتيم خازن رحمة الله تعالى عليه<br>امام حسين بن مجمد بن عبرالله طبى عليه رحمة الله القوى<br>امام فخر الدين عثمان بن على زيلعى عليه رحمة الله القوى<br>عبيدالله بن مسعود بن تاج الشريعية رحمة الله تعالى عليه<br>امام فقى الدين على بن عبدالكافى سبى عليه رحمة الله القوى<br>سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز انى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي | ۵۲۲۵<br>۵۲۲۸<br>۵۲۷۸<br>۵۲۹۰<br>۵۵۰۲<br>۵۵۰۵ | امام ابوالقاسم عبدالكريم بن صوازن قشيرى عليه رحمة الله القوى امام ابوحسن على بن احمد واحدى منيشا بورى عليه رحمة الله الولى ابومعالى عبد الملك بن عبدالله ، امام الحربين رحمة الله لقالى عليه سخس الاسمه ابو بكر حمد بن احمد سرحسى حنفى عليه رحمة الله النقى ابوقاسم حمين بن محمد غز الى عليه رحمة الله الولى ابوحا مدامام حمد بن حمد غز الى عليه رحمة الله الولى امام ابوجمد حسين بن مسعود بغوى عليه رحمة الله القوى |

| اصال 12اعال    | 400    | الُّ أِن يَوْ يُولِي النَّي سَوْدِ | • |
|----------------|--------|------------------------------------|---|
| العلامِي المال | )<br>( | الحدِيقة الندِية                   | • |
|                |        |                                    |   |

| 70 P.C.       | معين الدين ہر وی المعروف ملام سکين عليه رحمة الله المهين         | <u>-</u> ⊗∧10 | احمد بن محمد بن عما دمقدى المعر وف ابن بائم عليه رحمة الله الدائم         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۵۹هـ         | امام محمدا براتبيم بن حلبي حنفي عليه رحمة الله افغي              | <u> </u>      | امام احمد بن على بن حجر عسقلانى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي              |
| <b>-</b> ≥9∠+ | علامه زين الدين بن ابراتيم المعروف ابن نجيم رحمة الله تعالى عليه | <b>≥</b> ∧۵۵  | امام بدرالدين ابوجم محمود بن احمد عينى حنفى عليه رحمة الله الغني          |
| <b>_</b> &9∠٣ | شیخ عبدالو ہاب شعرانی /شعراوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی              | <b>-</b> ≥∧Υ٢ | امام على بن محمداننِ اقبرس شافعي عليه رحمة الله الكافي                    |
| ٩٨١هـ         | علامه محمد بن پیرعلی برکلی آفند کی علیه رحمة الله القوی          | <u>-</u> ⊗∧∧۲ | امام محمد بن احمد شاذ لي تو نسي عليه رحمة الله الخني                      |
| ا۳۰ اهـ       | يثنخ عبدالرءوف مناوى عليه رحمة الله القوى                        | ۲۸۸ھـ         | علامه حسن بن څمه شاه بن څمه شمس الدین چلیمی علیه رحمة الله الولی          |
| ۳۳۰ اهـ       | علامتشس الدين مبيداني عليه رحمة الله الوالي                      | <b>-</b> 8∧9۵ | امام سيدشر يف محمد بن لوسف سنوسى عليه رحمة الله الولى                     |
| ا ۲۰۱هـ       | علامه شيخ احمد مقرى عليه رحمة الله القوى                         | ۲<br>ه        | علامه كمال الدين ابن البي شريف مقدس عليه رحمة الله القوى                  |
| ۲۳۰۱هـ        | ابوطیب بن محمد بن محمد غزی عامری دشقی علیه رحمة الله القوی       | 99            | امام عبدالرحمان بن ابو بكر ، حلال الدين سيوطى شافعى عليه رحمة الله الكافى |
| ۸۷۰۱ هـ       | عبدالرحمٰن محمرالمعروف يثخى زاده رحمة الله تعالى عليه            | ۳۲ ۹ هـ       | امام احمد بن محمق قسطلانی قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي                    |
| ۸۷۰۱ھـ        | امام عبدالسلام بن ابراجيم لا قانى قُدِّسَ سِرُّهُ النُّورَانِي   | <b>4</b> 980  | علامه عبدالعلى برجندي عليه رحمة الله القوى                                |
| بعد١١٠        | امام عبدالله بن حسن عفيف كازروني رحمة الله تعالى عليه            | ۲۳۹هـ         | شيخ علوان على بن عطيه حموى شافعي عليه رحمة الله الكافى                    |
| ۳۱۱هـ         | علامه عبدالغنى بن اساعيل نابلسي عليه رحمة الله القوى             | ا۵ ۹ هـ       | اما محى الدين شخ زاده رحمة الله تعالى عليه                                |

### 多多多多多多多多多

**....مدنی قافلوں اورفکرمدینه کی برکتیں** 

'' وعوتِ اسلامی'' کے سنتوں کی تربیت کے'' مدنی قافلوں'' میں سفراورروزانہ'' فکر مدینہ'' کے ذریعے'' مدنی انعامات'' کارسالہ پرکر کے ہرمدنی (اسلامی) ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندر اپنے یہاں کے (دعوت اسلامی کے) ذرمہ دار کو جمع کروانے کامعمول بنالیجئے۔ اِنُ شَاءَ اللّٰہ عَـرَّوَ جَلَّ اس کی برکت سے'' پابندسنت' بننے'' گنا ہوں سے نفرت'' کرنے اور'' ایمان کی حفاظت' کے لئے کر بنے کا ذہن بنے گا۔

# مأخذومراجع كتبرتفاسير

| مطبوعه                             | مصنف/مؤلف                                                              | نام کتاب                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| مكتبة المدينة ٢٠٤٠هـ               | كلام بارى تعالى                                                        | قرآن پاك                   |
| دارالفكر ٢٠٤٠هـ                    | امام ابو سعيدعبدالله بن عمر بيضاوي رحمةالله عليه متوقِّي ٦٨٥هـ         | تفسيرالبيضاوي              |
| كوئٹه پاكستان                      | امام شيخ اسماعيل حقى البروسوي رحمةالله عليه متوفّى ١١٣٧هـ              | تفسيررو ح البيان           |
| دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ            | حافظ ابو الفداء اسماعيل بن عمربن كثيررحمةالله عليه متوفِّي ٧٧٤هـ       | تفسيرالقران العظيم         |
| دارالكتب العلمية ٢٠٤٠هـ            | امام ابو جعفر محمدبن جريرطبري رحمةالله عليه متوفِّي ٣١٠هـ              | تفسيرالطبرى                |
| دارالكتب العلمية ١٤١٤هـ            | امام ابومحمدحسين بن مسعو دبغوى رحمةالله عليه متوفَّى ١٦٥هـ             | تفسيرالبغوي                |
| صديقية كتب خانه                    | امام علامه على بن محمد بن ابراهيم خازن رحمةالله عليه متوقِّى ٧٤١هـ     | تفسيرالخازن                |
| دارابن حزم۲۱۶۱هـ                   | امام عزالدين عبدالعزيزبن عبدالسلام سلمي رحمةالله عليه متوفِّي. ٦٦٠ هـ  | تفسيرالعزبن عبدالسلام      |
| **                                 | ابوالحسن على بن احمدواحدى نيسابورى رحمةالله عليه متوفِّي ٦٨ ٤ هـ       | تفسيرالواحدي               |
| دارالكتب العلمية ٢١٤٢١هـ           | ابوعبدالرحمن محمدبن حسين سلمي نيسابوري رحمةالله عليه متوفّي ٢ ١ ٤هـ    | تفسيرالسلمي                |
| دارالفكر٣٠٤هـ                      | امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطى شافعي رحمةالله عليه متوفِّي ٩١١هـ      | تفسيرالدرالمنثور           |
| داراحياء التراث العربي ٢٠ ١ هـ     | امام فخر الدين محمدبن عمررازي رحمةالله عليه متوفّي ٦٠٦هـ               | تفسيرالكبير                |
| جامعة عربية احسن العلوم ٣ ١ ٤ ١ هـ | امام حسن بن عبدالله بصرى رحمةالله عليه متوفِّى ١١٠هـ                   | تفسيرالحسن البصري          |
| دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ            | امام عبدالرزاق بن همام صنعاني رحمةالله عليه متوفِّي ٢١١هـ              | تفسيرعبدالرزاق             |
| دارالكتب العلمية ٢٢٢هـ             | محمدبن يوسف الشهيربابي حيان اند لسي رحمةالله عليه متوفِّي ٥ ٤ ٧هـ      | تفسيرالبحر المحيط          |
| مكتبة الاعلام الاسلامي ١٤١٤هـ      | جارالله محمودبن عمر زمخشری متوفّی ۲۸ ۵هـ                               | تفسيرالكشاف                |
| دارالفكر ٢٠٤٠هـ                    | ابوعبدالله محمدبن احمدانصارى قرطبي رحمةالله عليه متوفّى ٦٧١هـ          | تفسيرالقرطبي               |
| دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ            | امام محى الدين شيخ زاده حنفي رحمةالله عليه متوفِّي ١ ٥ ٩ هـ            | حاشية شيخ زاده             |
| المكتب الاسلامي ٤٠٤ هـ             | امام ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن محمدجوزي رحمةالله عليه متوفَّى٩٧ ٥هـ | زاد المسير في علم التفسير  |
| ***                                | امام شاطبي رحمةالله عليه متوفِّي ٩٠٥هـ                                 | ابرازالمعاني من حرزالمعاني |
| الموسوعة العربية العالمية          | ابوالليث نصربن محمدبن احمدسمرقندي رحمةالله عليه متوفّى٣٧٣هـ            | بحرالعلوم                  |

اصلاحِ اعمال

# كتباحاديث

| مطبوعه                      | مصنف/مؤلف                                                                    | نام کتاب        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| دار السلام رياض ١٤٢١هـ      | امام محمدبن اسماعيل بخاري رحمةالله عليه متوفّي ٢٥٦هـ                         | صحيح البخاري    |
| دار السلام رياض ١٤٢١هـ      | امام مسلم بن حجاج قشيري نيشاپوري رحمة الله عليه متوفّى ٢٦١هـ                 | صحيح المسلم     |
| دار السلام رياض ٢١ ٤٢ هـ    | امام ابو داؤ دسليمان بن اشعث سجستاني رحمة الله عليه متوفَّى ٢٧٥هـ            | سنن ابی داؤ د   |
| دار السلام رياض ٢١ ٤٢ هـ    | امام محمد بن عيسيٰ ترمذي رحمة الله عليهمتوفّي ٢٧٩هـ                          | جامع الترمذي    |
| دار السلام رياض ٢١ ١ ١هـ    | امام احمد بن شعيب نسائي رحمة الله عليه متوفِّي٣٠٣هـ                          | سنن النسائي     |
| دار السلام رياض ٢١ ١ ١هـ    | امام محمد بن يزيد القزويني الشهيربابن ماجة رحمة الله عليهمتوفّي ٢٧٣هـ        | سنن ابن ماجة    |
| دارالمعرفة ٢٠٤١هـ           | امام دارالهجرة امام مالك بن انس اصبحى حميرى رحمة الله عليه متوفِّي ١٧٩هـ     | المؤطأ          |
| ملتان پاکستان               | امام محمدبن اسماعيل بخاري رحمةالله عليه متوفّي ٢٥٦هـ                         | الادب المفرد    |
| افغانستان                   | امام ابو داؤ دسليمان بن اشعث سجستاني رحمة الله عليه متوفّي ٢٧٥هـ             | مراسیل ابی داؤد |
| دارا لكتب العلمية ١٤١١هـ    | امام احمد بن شعيب نسائي رحمة الله عليهمتوفّي٣٠٣هـ                            | السنن الكبري    |
| دارا لكتب العلمية ٤٢٤٢هـ    | امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقي رحمة الله عليه متوفّي ٤٥٨هـ                   | السنن الكبري    |
| دارالفكر ٢٠١هـ              | امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقي رحمة الله عليه متوفّي ٤٥٨هـ                   | السنن الصغري    |
| دارالكتب العلميه ٢١ ١٤ هـ   | امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقي رحمة الله عليه متوفِّي ٥٨ ٤هـ                 | شعب الايمان     |
| مؤ سسةالكتب الثقافية ١٤١٧هـ | امام ابوبكر احمد بن حسين بيهقي رحمة الله عليه متوفّي ٤٥٨هـ                   | الزهدالكبير     |
| دار احياء التراث ١٤٢٢هـ     | حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفِّي ٣٦٠هـ                      | المعجم الكبير   |
| دارا لكتب العلمية ٢٠٤٠هـ    | حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفِّي ٣٦٠هـ                      | المعجم الاوسط   |
| دارا لكتب العلمية ١٤٠٣هـ    | حافظ سليمان بن احمد طبراني رحمة الله عليه متوفِّي ٣٦٠هـ                      | المعجم الصغير   |
| دارالكتب العلميه ٢١ ١٤ هـ   | امام حافظ ابو بكرعبدالرزاق بن همام رحمة الله عليه متوفَّى ٢١١هـ              | المصنف          |
| دارالفكربيروت٤١٤١هـ         | حافظ عبدالله محمدبن ابي شيبة عبسي رحمة الله عليه متوفّي ٣٣٥هـ                | المصنف          |
| دارالفكربيروت ١٤١٤هـ        | امام ابوعبدالله احمد بن محمد ابن حنبل رحمة الله عليه متوفَّى ٢٤١هـ           | المسند          |
| المكتبة العصرية ٢٦ ١٤ هـ    | حافظ ابو بكرعبدالله بن محمدبن عبيدابن ابي الدنيارحمة الله عليه متوفِّي ٢٨١هـ | الموسوعة        |
| دارالكتب العلميه ١٤١٨هـ     | امام ابويعلى احمدبن على موصلي رحمة الله عليه متوفى ٣٠٧هـ                     | مسندابي يعلى    |

| دارالكتب العربي١٤٠٧هـ     | امام عبد الله بن عبدالرحمن رحمة الله عليه متوفِّي ٥٥ ٧هـ                  | سنن الدارمي            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ملتان پاکستان             | امام على بن عمردارقطني رحمة الله عليه متوفِّي٥ ٨ ٨هـ                      | سنن الدارقطني          |
| دارالمعرفة ١٤١٨هـ         | امام ابوعبدالله محمدبن عبدالله حاكم رحمة الله عليه متوفِّي ٥٠٥هـ          | المستدرك               |
| دار الكتب العلمية ١٤١٧هـ  | امام حافظ محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفِّي ٢٥٤هـ                       | صحيح ابن حبان          |
| دارالفكر ٢١ ١ هـ          | علامه ولى الدين تبريزي رحمة الله عليهمتو في ٧٤٢هـ                         | مشكاة المصابيح         |
| دارالكتب العلمية ٢٤٢٤هـ   | امام أبو محمدحسين بن مسعو دبغوى رحمة الله عليه متوفِّى ١٦ ٥هـ             | شرح السنة              |
| مكتبة العلوم والحكم ٢٤٢هـ | امام ابو بكراحمدبن عمرو بزاررحمة الله عليه متوفَّى ٢٩٢هـ                  | البحرالزخاربمسندالبزار |
| دارالكتب العلمية ٢٠٦٦هـ   | حافظ شيرويه بن شهرداربن شيرويه ديلمي رحمة الله عليه متوفِّي ٩٠٠هـ         | الفردوس الاخبار        |
| دار الفكربيروت١٤١٨هـ      | امام زكى الدين عبدالعظيم منذرى رحمة الله عليه متوفِّي ٢٥٦هـ               | الترغيب والترهيب       |
| دار الكتب العلمية ١٤٢٥هـ  | امام جلال الدين عبدالرحمن سيوطى شافعي رحمةالله عليه متوفّي ٩١١هـ          | الجامع الصغير          |
| دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ   | علامه على متقى بن حسام الدين هندي برهان پوري رحمة الله عليه متوفّي ٩٧٥هـ  | كنزالعمال              |
| دار السلام رياض ٢٤٢٠هـ    | امام حافظ محيى الدين ابوذكريايحيي بن شرف نووي رحمةالله عليه متوفِّي ٦٧٦هـ | رياض الصالحين          |
| دارالكتب العلمية ١٤٢٢هـ   | امام محمدبن اسماعيل بخاري رحمةالله عليه متوفّي ٢٥٦هـ                      | التاريخ الكبير         |

# كتب بشروح احاديث

| مطبوعه                       | مصنف/مؤلف                                                                | نام کتاب              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| دار الكتب العلمية ٥ ٢ ٤ ١ هـ | امام حافظ ابن حجرعسقلاني شافعي رحمةالله عليه متوفِّي ٨٥٢ هـ              | فتح الباري            |
| دارالفكر ١٤١٨هـ              | امام بدرالدين ابو محمدمحمو دبن احمدعيني رحمةالله عليه متوفّي ٥٥٥ هـ      | عمدة القارى           |
| دارالفكر ١٤١١هـ              | يحيى بن محمدشافعي المعروف بابن الكرماني رحمةالله عليه متوفِّي ٨٣٣ هـ     | البخاري بشرح الكرماني |
| دار الكتب العلمية            | امام حافظ محيى الدين ابوذكريايحيي بن شرف نووي رحمةالله عليه متوفّى ٦٧٦هـ | صحيح مسلم بشرح النووي |
| دار الكتب العلمية ٢٢٢هـ      | امام محمد عبد الرءُوف مناوي رحمةالله عليه متوفِّي ١٠٣١هـ                 | فيض القدير            |
| دار الكتب العلمية ٩ ١ ٤ ١ هـ | امام يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البررحمةالله عليه متوفَّى ٢٣ ٤هـ       | التمهيد               |
| دارالكتب العلمية ٢٠٤١هـ      | ابو بكرمحمدبن ابي اسحاق ابراهيم الكِلابازي رحمةالله عليه متوفِّي ٣٨٤هـ   | بحرالفوائد            |
| دارالصميعي ٢٠٤١هـ            | امام حافظ محمد بن حبان رحمة الله عليه متوفِّي ٤ ٣٥هـ                     | المجروحين             |

# كتب عقائد وكلام

| مطبوعه                      | مصنف/مؤلف                                                         | نام كتاب            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| كراچى پاكستان               | امام الائمه ابو حنيفة نعمان بن ثابت رحمةالله عليه متوفِّي . ١٥٠هـ | الفقه الاكبرمع شرحه |
| دارالكتب العلمية ٢ ٢ ٢ ١ هـ | علامه مسعودبن عمرسعدالدين تفتازاني رحمةالله عليه متوفّى ٧٩٣هـ     | شرح المقاصد         |
| دارالكتب العلمية ١٤٢٣هـ     | علامه مسعودبن عمرسعدالدين تفتازاني رحمةالله عليه متوفّى ٧٩٣هـ     | شرح العقائد         |
| دارالكتب العلمية ٩ ١٤١هـ    | قاضي عضدالدين عبدالرحمن ايجي رحمةالله عليه متو في ٧٥٦هـ           | شرح المواقف         |

# كتب ِ فقه واصول فقه

| مطبوعه                         | مصنف/مؤلف                                                                      | نام کتاب              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| كراچى پاكستان                  | ابوالبركات عبدالله بن احمدبن محمو دنسفي رحمةالله عليه متوفّى ٧٠١هـ             | كنزالدقائق            |
| كوئته پاكستان ٢٠١٨هـ           | علامه زين الدين بن نجيم رحمةالله عليه متوفِّي ٩٧٠هـ                            | البحر الرائق          |
| المكتبة الغفارية ٢١٤١هـ        | ابو بكرمحمدبن احمدبن ابي سهل سرخسي رحمةالله عليه متوفَّى ٠ ٩ ٤ هـ              | المبسوط               |
| مركزاهل السنة ١٤٢٥هـ           | امام كمال الدين محمدبن عبدالواحدرحمةالله عليه متوفَّى ١٨٦هـ                    | فتح القديرشرح الهداية |
| دارالمعرفة ٢٠٤١هـ              | شيخ شمس الدين تمرتاشي رحمةالله عليه متوفِّي ١٠٠٤هـ                             | تنوير الابصار         |
| دارالكتب العلمية ٢٠٤١هـ        | امام فخرالدين عثمان بن على زيلعي حنفي رحمةالله عليه متوفّي ٧٤٣هـ               | تبيين الحقائق         |
| دارالكتب العلمية ٩ ١ ٤ ١ هـ    | عبدالرحمن بن محمد المدعو بشيخي زاده رحمةالله عليه متوفّي ١٠٧٨هـ                | مجع الانهر            |
| لاهورپاكستان                   | امام شيخ ابراهيم حلبي حنفي رحمة الله عليه متوفِّي ٩٥٦ هـ                       | حلبي كبير             |
| ادارة القرآن والعلوم الاسلامية | بدرالدين ابومحمد محمو دبن احمد عيني رحمةالله عليه متوفّي ٨٥٥هـ                 | رمزالحقائق            |
| دارالفكر ١٤١٠هـ                | امام ابوعبدالله محمدبن ادريس شافعي رحمةالله عليه متوفِّي ٢٠٤هـ                 | الام                  |
| دارالكتاب العربي١٤١٧هـ         | امام علاء الدين عبدالعزيز بن احمد بخاري رحمةالله عليه متوفّي ٧٣٠هـ             | كشف الاسرار           |
| كراچى پاكستان                  | عبيدالله بن مسعودبن تاج الشريعة رحمةالله عليه متوفِّي ٧٤٧هـ                    | التوضيح والتلويح      |
| دارالكتب العلمية ١٤١٩هـ        | شيخ زين الدين بن ابراهيم الشهيربابن نحيم رحمةالله عليه متوفِّي ٩٧٠هـ           | الاشباه والنظائر      |
| پشاور                          | قاضي حسن بن منصوربن محموداوز جندي رحمةالله عليه متوفّى ٩٢ ٥هـ                  | الفتاوي الخانية       |
| دارالفكر ١٤١١هـ                | علامه همام مولاناشيخ نظام رحمةالله عليه متوفَّى ١٦١١هـ وجماعة من العلماء الهند | الفتاوي الهندية       |



| دارالفكر ١٤١١هـ           | علامه حسن بن منصوراو زجندی رحمةالله علیه متوفّی ۹۲ ۵۹ هـ                  | الفتاوي القاضي حان |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| دارالفكربيروت             | امام ابوالحسن تقى الدين على بن عبدالكافي سبكي رحمةالله عليه متوفِّي، ٧٥هـ | فتاوي السبكي       |
| مكتبة العجائب لزاخرالعلوم | متبحرعلامه عبدالعلى برجندي رحمةالله عليه متوفّى ٩٣٢هـ                     | شرح المختصرالوقاية |

# كتبإ خلاق وسيرت

| مطبوعه                   | مصنف/مؤلف                                                                 | نام كتاب                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| دارالكتب العلميه ١٤١٦هـ  | شيخ احمدبن محمدقسطلاني رحمةالله عليه متوفّى ٩٢٣هـ                         | المواهب اللدنية               |
| دارالكتب العلميه ١٤١٧هـ  | محمدزرقاني بن عبدالباقي بن يوسف رحمةالله عليه متوفِّي ١١٢٢هـ              | شرح المواهب                   |
| دارالكتب العلميه ١٤٢١هـ  | علامه على قارى هروى حنفي رحمةالله عليه متوفِّي ١٠١٤هـ                     | شرح الشفاء                    |
| دارالكتب العلمية ١٤١٨هـ  | محمدبن سعدبن منيع هاشمي بصري رحمة الله عليه متوفّي ٢٣٠هـ                  | الطبقات الكبري                |
| دارالكتب العلمية ١٨٤٨هـ  | امام حافظ ابو نعيم اصفهاني رحمة الله عليه متوفّى ٣٠٠هـ                    | حلية الاولياء                 |
| دارالكتب العلمية ١٤٢٨هـ  | امام محمدبن يوسف صالحي شامي رحمة الله عليه متوفَّى ٩٤٢هـ                  | سبل الهدي والرشاد             |
| دار الكتب العلمية ٢٠٤٠هـ | امام حافظ محيى الدين ابوذكريايحبي بن شرف نووي رحمةالله عليه متوفِّي ٢٧٦هـ | كتاب الاذكارالمنتخبة          |
| دار الكتب العلمية ٢٢٢ هـ | شيخ اكبرمحيي الدين محمدبن على ابن عربي رحمةالله عليه متوفّى ٦٣٨هـ         | محاضرة الابرارومسامرة الاخيار |
| \$\$\$                   | امام ابوالمواهب عبدالوهاب بن احمد شعراني رحمةالله عليه متوفّى٩٧٣هـ        | العهو دالمحمدية               |

# كت تصوُّف

| مطبوعه                   | مصنف/مؤلف                                                             | نام كتاب             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| دارالكتب العلمية         | امام عبدالله بن المبارك مرزوى رحمة الله عليه متوفّى ١٨١هـ             | الزهد                |
| دارصادربيروت٢٠٠٠ع        | ابو حامد امام محمدبن محمد غزالي رحمةالله عليه متوفّي ٥٠٠هـ            | احياء علوم الدين     |
| دار الكتب العلمية        | علامه سيدمحمدبن محمدحسيني زبيدي رحمةالله عليه متوفى ١٢٠٥هـ            | اتحاف السادة المتقين |
| مركزاهل السنة٢٣٣ هـ      | شيخ ابوطالب محمدبن على مكى رحمةالله عليه متوفِّي ٣٨٦هـ                | قوت القلوب           |
| دارالفكر٢٤٢٤هـ           | ابو حامد امام محمد بن محمد غزالي رحمةالله عليه متوفّي ٥٠٠٥هـ          | مجموعة رسائل         |
| دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ | امام ابوالقاسم عبدالكريم هوازن قشيري رحمةالله عليه متوفّي ٦٥ ٤ هـ     | الرسالة القشيرية     |
| دارالفكر ٩ ١ ٤ ١ هـ      | امام ابو المواهب عبدالوهاب بن احمد شعراني رحمةالله عليه متوفِّي ٩٧٣هـ | الطبقات الكبري       |

| • | عمال | صلاحِ |
|---|------|-------|
|   |      |       |
|   |      |       |

| دار الكتب العلمية ٢٦٦ هـ | امام شهاب الدين ابي حفص عمربن محمدبغدادي رحمةالله عليه متوفّي ٦٣٢هـ       | عوارف المعارف   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| دارالفكر ١٤١٤هـ          | شيخ ابوعبدالله محمد محيى الدين ابن عربي رحمةالله عليه متوفّي ٦٣٨هـ        | الفتوحات المكية |
| ተ<br>ተ                   | شيخ ابوعبدالله محمد محيى الدين ابن عربي رحمةالله عليه متوفّي ٦٣٨هـ        | روح القدس       |
| ተ<br>ተ                   | تاج الدين احمد بن محمد ابن عطاء الله سكند رى رحمة الله عليه متوفَّى ٧٠٩هـ | لطائف المنن     |

### كتب لغت وأعلام

| مطبوعه                        | مصنف/موّلف                                                         | نام كتاب       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| داراحياء التراث العربي ١٤١٧هـ | مجد الدين محمد بن يعقوب فيرو زآبادي متوفّي ١٧٨هـ                   | القاموس المحيط |
| 公公公                           | ا<br>ابومنصورمحمد بن احمد بن ازهری هروی متوفّی ۳۷۰هـ               | تهذيب اللغة    |
| دارالفكر ٩ ١ ٤ ١ هـ           | مولی مصطفٰی بن عبدالله رومی حنفی متوفّٰی۱۰۶۷هـ                     | كشف الظنون     |
| داراحياء التراث العربي        | امام شهاب الدين ابوعبد الله ياقوت بن عبد الله بغدادي متوفِّي ٦٢٦هـ | معجم البلد ان  |

### 多多多多多多多多

# {.....**چه افراد پرلعنت** ..... }

فرمانِ مصطفیٰ: ' چھطرے کے لوگوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللّی اُن کے بَا اُن پر لعنت فرما تا ہے اور ہرنی کی دعا قبول ہے۔ چھاشخاص یہ ہیں (۱) کتاب اللّه میں اضافہ کرنے والا (۲) تقدیر کو چھٹلانے والا (۳) میری امت پر ظلم کے ساتھ تسلط کرنے والا کہ اس شخص کو عزت دیتا ہے جسے اللّی اُن عَدَّوَ جَلَّ نے ذکیل کیا اور اس کو ذکیل کرتا ہے جسے اللّی اُن عَدِّو جَلَّ نے عزت عطافر مائی (۴) اللّی اُن عَدَّوَ جَلَّ کے حرم ( یعنی حرم میں کیا اور اس کو ذکیل کرتا ہے جسے اللّی اُن عَدِّو جَلَّ کے حرم ( یعنی حرم میں کیا اور اللہ کے والا (۵) میرے اہل ہیت کی حرمت جس کا اللّی اُن عَدَّو جَلَّ نے حکم دیا ہے اس کو پا مال کرنے والا اور (۱) میری سنت کو چھوڑنے والا۔''

(الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان،الحديث:٩ ٥٧١، ج٧، ص ٥٠١)

# مجلس المد بنة العلمية كى طرف سے پیش كرده194 كتب ورسائل مع عنقریب آنے والى15 كتب ورسائل (شعبہ كُتُبِ اعلىٰ حضرت عليه رحمة رب العزت }

### اردو کتب:

01.....راوخدا مين خرج كرنے كفضاكل (دَادُّ الْقَحْطِ وَالْوِبَاء بِدَعُوةِ الْجِيْرَانِ وَمُواسَاقِ الْفُقَرَاء) (كل صفحات: 40)

02.....كُرِسُ نُوتْ كَشِرْ كَا رَكَامات (كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ فِي أَخْكَام قِرْطَاسِ الدَّرَاهِم) (كُل صفحات:199)

03....فضاكل دعا (اَحْسَنُ الْوعَاء لِآدَابِ الدُّعَاء مَعَهُ ذَيْلُ الْمُدَّعَاء لِآحُسَن الُوعَاء) (كل صفحات: 326)

04 ....عيرين مي كل ملناكسا؟ (و شَاحُ الْجِيدفِي تَحُلِيْلِ مُعَانقَةِ الْعِيد) (كل صفحات: 55)

05.....والدين، زوجين اوراساتذه كے حقوق (الْحُقُوق لِطَرُح الْعُقُوق) (كل صفحات: 125)

06.....الملفوظ المعروف ببعلفوظات اعلى حضرت (مكمل جإرهے) (كل صفحات: 561)

07..... شريعت وطريقت (مَقَالُ عُرَفَا بِإعْزَا ذِشَوْع وَعُلَمَا) (كُلُ صْفَات: 57)

80.....ولايت كا آسان راسته (تصوير شخ) (اَلْيَاقُونَةُ الْوَاسِطَة) ( كَلْ صَفّات: 60)

09.....معاشى ترقى كاراز (عاشيه وتشريح تدبير فلاح ونحات داصلاح) ( كل صفحات: 41)

......اعلى حضرت بي سوال جواب (إطُهَادُ الْبَحَقِيّ الْبَجَلِيي) ( كُل صَفْحات: 100)

10 ...... عن تعرب من عنوال بواب (إطفهار الطحقِ التجليي) ( من عنات 10.0. 11 ..... حقوق العباد كسيمعاف هول (أعُجَبُ الْأُهُدَاد) ( كُل صفحات :47)

14.....ايمان كي پيجان (حاشيته پيدايمان) (كل صفحات:74) 15......الُوظِيُفَةُ الْكُويُمَة (كل صفحات:46)

### عربی کتب:

16، 17، 18، 19، 20.....جَدُّ الْـمُـمُتَارِعَلَى رَدِّالْمُحْتَار (المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس) (كل صفحات: 570 ،

483،650،713،672) 21......اَلتَّعْلِيْقُ الرَّضَوى عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارِى (كُلُّ فَحَات: 458)

22.....كِفُلُ الْفَقِيُهِ الْفَاهِم (كُلُّ شَخَات:74) 23.....اَلاِ جَازَاتُ الْمَتِينَة (كُلُّ شَخات:62) 24.....اَلزَّ مُزَمَةُ الْقُمُريَّة (كُلُّ شَخات:93)

25.....ألْفَصُلُ الْمُوُهَبِي (كُلُّ فَحَات:46) 26.....تَمْهِينُهُ الْإِيْمَان (كُلُّ فَعَات:77) 27...... أَجُلَى الْإِعْلَام (كُلُّ فَعَات:70)

28..... إِفَامَةُ الْقِيَامَة (كُلُصْفَات:60)

### عنقریب آنے والی کتب

02 .....اولاد ك حقوق ك تفصيل (مَشْعَلَةُ الْإِرُشَاد)

13.....اولاد كِ مُقوق (مَشُعَلَةُ الْإِرُ شَاد) (كُلُ صَفّات 31)

01 ..... جَدُّ الْمُمُتَارِعَلَى رَدِّ الْمُحُتَارِ (المجلد السادس)

### • ====

# {شعبه تراجم كتب }

- 01.....الْمُلْمُ والول كى باتين (حِلْيَةُ الأولِياء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِياء) بهل قبط: تذكرهٔ خلفائ راشدين (كل صفحات: 217)
- 02......دني آ قاكروژن فصلح (ٱلْباهر فيُ حُكُم النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَايُهِ وَسَلَّمُ بِالْبَاطِنِ وَالطَّاهِرِ) ( كُل صفحات:112)
- 03.....ايرَ عُرْثُ كُن كُن وطع كا... (تَمْهِيدُ الْفَرُش فِي الْخِصَالِ الْمُوْجِبَةِ لِظِلِّ الْعُرُش) (كل ضحات:28)
- 04....نيكيول كى جزائيں اور گنا مول كى سزائيں (قُرَّةُ الْغُيُونِ وَمُفَرِّحُ الْقَلْبِ الْمَحُزُونِ) (كل صفحات:138)
- 05....فيحتول كمدني چول بوسيلهُ احاديث رسول الْمَوَاعِظ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدُسِيَّة) (كل صفحات:54)
- 06.... جنت ميس لي جاني والي المَال (المُتَبَحِرُ الرَّابِعِ فِي ثُوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِعِ) (كل صفحات:743)
- 07.....امام اعظم رَحْمَهُ اللهِ عَلَيْهِ كَي صِيتين (وَ صَايَا إِمَامِ اَعْظَمِ عَلَيْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْاكْرَم) (كل صفحات: 46)
- 08.....جَہْنم میں لے جانے والے اعمال (جلداول) (اَلذَّ وَاجِدِ عَنُ اِقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ) (كُلُ صفحات:853)
  - 09.....نيكى كى دعوت كے فضائل (ألاَ هُوُ بِالْمَعُووُ فِ وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكُونِ (كُلِ صَخَّات:98)
    - 10..... فيضان مزارات اوليا (كَشُفُ النُّوُر عَنُ اَصُحَابِ الْقُبُورِ) (كُلُ صْحَاتِ 144)
      - 11.....وناسے بے رغبتی اورامبروں کی کی (اَلوُّ هُدوَ قَصُورُ الْاَمَلِ) ( کل صفحات:85)
- 12.....راعِلم (تَعْلِيْمُ الْمُتَعَلِّم طَوِيقَ التَّعَلُّم) (كُل صَفّات: 102) 13.....عُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم، حصداول) (كُل صفّات: 412)
- 14.....غُيُونُ الْحِكَايَات (مترجم حصدوم) (كل صفحات: 413) 51.....احياء العلوم كاخلاصه (لُبَابُ الْإِخياء) (كل صفحات: 641)
- 16.....حكايتين اوتصحتين (اَلَوَّ وُضُ الْفَائِق) ( كُل صِخَات: 649 ) 17.....اچھے برے مُل (ريسَالَةُ الْمُذَ اكِرَ قي( كُل صِغَات: 120 )
  - 18....شكر كے فضائل (اَلشُكُو لِلله عَزُوجَل) (كل صفحات: 122) 91....شن اخلاق (مَكَا رَمُ الْأَخُلَاق) (كل صفحات: 74)
  - 09 ...... ترسط عن المصطور على وي الله من عن المسلم وي الله من الله من الله من ( كل صفات: 63 ) ...... أنسودَ الله من الله من ( كل صفات: 63 ) ...... أنسودَ الله من الله من ( كل صفات: 63 ) ...... واب دين ( ألاَدَبُ في الله من ( كل صفات: 63 ) ......
- 22..... ثاهراه اولياء (مِنْهَا جُ الْعَارِ فِيُنِ) ( كُلُ صْفَات:36 ) 23..... بيتُ كُونْسِيحت (أيُّهَا الْوَلَد) ( كُلُ صْفَات:64 )
- 24.....اَلدَّعُوة الِي الْفِكُو (كُلُ صِخْات: 148) 25.....اصلاحِ اعمال جلداول (اَلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة شَرُحُ طَرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّة،

### عنقریب آنے والی کتب

01 ..... الْكُنُّهُ والوس كى باتيس (حِلْيَةُ الْاولِياء وَطَبَقَاتُ الْاصفِيَاء) (جلد 1) 02 ..... الرِّحُلَةُ فِي طَلَب الْحَدِيث

## { شعبه درسی کتب }

- 01 .....مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح (كل صفحات: 241)
  - 02 .....الاربعين النووية في الأحاديث النبوية (كل صفحات: 155)
  - 03.....اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسه (كل صفحات: 325)

| _ |              | _     |                |                       |              |
|---|--------------|-------|----------------|-----------------------|--------------|
|   | اصلاحِ اعمال | ٨٦٤   | ،یّة           | الُحَدِيُقَةُ النَّدِ |              |
|   |              |       |                |                       |              |
| 1 |              | (299: | حواشي(كل صفحات | شاشي مع احسن ال       | و 04اصول الن |

05 .....نور الايضاح مع حاشية النورو الضياء (كل صفحات: 392)

06 .....شرح العقائدمع حاشية جمع الفرائد (كل صفحات: 384)

07 .....الفرح الكامل على شرح مئة عامل (كل صفحات: 158)

08 ....عناية النحو في شرح هداية النحو (كل صفحات: 280)

09 .....صرف بهائي مع حاشية صرف بنائي (كل صفحات:55)

10 .....دروس البلاغة مع شموس البراعة (كل صفحات: 241) 11 .....مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية (كل صفحات: 119)

12.....نزهة النظر شرح نخبة الفكر (كل صفحات:175) 13 ....نحو ميرمع حاشية نحو منير (كل صفحات:203)

15 ....نصاب اصول حديث (كل صفحات: 95) 14 .....تلخيص اصول الشاشي (كل صفحات: 144)

17 ....نصاب النحو (كل صفحات: 288) 16 .....المحادثة العربية (كل صفحات: 101)

19 ....نصاب التجويد (كل صفحات: 79) 18 .....خاصيات ابو اب (كل صفحات: 141)

21 .....تعريفاتِ نحوية (كل صفحات: 45) 20....نصاب الصرف(كل صفحات:343)

23 ....شرح مئة عامل (كل صفحات:44) 22....نصاب المنطق (كل صفحات: 168)

### عنقريب آنے والی کتب

01 .....انوارالحديث (مع تخريج وتحقيق) 20 .....قصيده برده مع شرح خرپوتي 03 .....نصاب الادب

# {شعبة تخريج }

01..... صحابه كرام عَلَيْهِهُ الرِّصُوان كاعشق رسول ( كل صفحات: 274)

02 ..... سيرت مصطفياً صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم (كُلُّ صَفَّحات:875)

04..... بهارشر بعت جلد دوم (حصه 7 تا13) ( كل صفحات: 1304)

06.....عائب القران مع غرائب القران ( كل صفحات: 422 )

08..... گلدسته عقائد و اعمال (کل صفحات: 244)

10 ..... بهارنثر ليت (سولهوال حصه ، كل صفحات 312)

12..... التجھے ماحول کی برکتیں (کل صفحات:56)

14 ..... بهارشر بعت حصه ۱۵ ( کل صفحات: 219)

16..... بهارشر بعت حصه ۱۲ ( کل صفحات: 243)

18..... بهارشر بعت حصة ۱۱ ( كل صفحات: 201 )

03 ..... بهارشر يعت، جلداوّل (حصه اول تاششم ، كل صفحات: 1360) 05.....أمهات المؤمنين رَضيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُنَّ (كُلُّصْفِحات: 59) 07.....اخلاق الصالحين وَ حَمَهُ مُو اللَّهُ الْمُهِيِّنِ ( كُلِّ صَفَّحاتِ: 78) 09.....كرا مات صحابه عَلَيْهِ مُ الدِّصُوانِ ( كُلُّ صَفْحات: 346) 11.....تحققات (كل صفحات: 142)

13..... جنتی زبور ( کل صفحات: 679 )

15.....علم القرآن ( كل صفحات: 244)

17.....سوارنح كريلا( كل صفحات:192)

19.....اربعين حنفنه (كل صفحات: 112)

۸۲۰ اصلاح اعمال

24..... بيارشريت حصيرا ( كل صفحات: 169) 25.....اسلامي زندگي ( كل صفحات: 170)

36..... بيارشريت حصداا ( كل صفحات: 280 ) 37..... حق وباطل كافرق ( كل صفحات: 50 )

04.....لاً كُما نِي ( كُلِّ صَفْحات: 57)

06.....نوركا كھلونا (كل صفحات: 32) 08...... فكر مدينة (كل صفحات: 164)

10.....ريا كارى (كل صفحات: 170)

12....عشر كے احكام (كل صفحات: 48)

14..... فيضان زكوة (كل صفحات: 150)

16 ..... تربيت اولا د ( كل صفحات: 187)

18...... ٿي وي اور مُو وي ( کل صفحات: 32)

20....مفتى دعوت إسلامي (كل صفحات:96)

22.....ثرح شجره قادر به( كل صفحات:215)

24.....خوف خداءً: وَجَاَّ (كُلُّ صَفَّحات: 160)

26.....انفرادي كوشش (كل صفحات: 200)

28.....نصاب مدنى قافله (كل صفحات: 196)

30.....ضائے صدقات (کل صفحات: 408)

32.....کامیاب استاذ کون؟ (کل صفحات: 43)

20...... بهارشر بعت حصه ۸ ( کل صفحات: 206 ) 21..... کتاب العقا کد ( کل صفحات: 63 ) 22..... بهارشر بعت حصه ۷ کل صفحات: 133 )

23.....نتخب حديثين (كل صفحات: 246)

26..... بهارشريعت حصرًا ( كل صفحات:222 ) 27..... آينهُ قيامت ( كل صفحات:108 ) 28..... بهارشريعت حصه ( كل صفحات:218 )

29 تا35.....فآوي المل سنت (سات حصے )

38..... بهشت کی تنجیاں (کل صفحات: 249)

### عنقریب آنے والی کتب

39.....جہنم کےخطرات (کل صفحات: 207)

03 ..... جوابرالحديث

02....معمولات الإبرار

01..... بهارشر بعت حصه ۱۶،۱۵

## { شعبه اصلاحی کتب }

01....غوثِ ماك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عُنُه كِ حالات (كل صفحات: 106) 02.... تكبر (كل صفحات: 97)

03.....فرامين مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ( كُلُّ صْحَات: 87)

05.....رہنمائے جدول برائے مدنی قافلہ( کل صفحات:255)

07.....اعلى حضرت كي انفرادي كوششين ( كل صفحات:49)

09.....امتحان کی تیاری کیسے کریں؟ ( کل صفحات:32)

11....قوم دِبّات اورامير المِسنّت (كل صفحات: 262)

13 .....توبه کی روایات و حکایات (کل صفحات: 124)

15 .....احاديثِ مباركه كانوار (كل صفحات:66)

17.....كامياب طالب علم كون؟ (كل صفحات:63)

19.....طلاق کے آسان مسائل (کل صفحات:30)

21..... فيضان چهل احاديث (كل صفحات:120)

23.....نماز میں اقمہ دینے کے مسائل (کل صفحات:39)

25.....تعارف إميرا بلسنّت (كل صفحات: 100)

27.....آیات قرانی کے انوار (کل صفحات: 62)

29 ..... فيضان احياء العلوم (كل صفحات: 325)

31.....جنت كى دوچابيان (كل صفحات: 152)

33.....تل دستی کے اساب (کل صفحات: 33)

## {شعبه امير المسنت دامت بركاتهم العاليه }

01 ..... مركارصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَا يَخِيام عطاركِ نام (كُلْ صَفْحات:49)

865

ل پش ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

02.....مقدس تح برات کے ادب کے بارے میں سوال جواب( کل صفحات:48)

03.....اصلاح كاراز (مدنی چینل كی بهارین حصد دم) ( كل صفحات: 33 ) 04.....25 كر چین قیدیون اوریا دری كا قبول اسلام ( كل صفحات: 33 )

06.....وضوکے بارے میں وسو سے اوران کا علاج (کل صفحات: 48) 05.....دعوت اسلامي کې جيل خانه جات مين خد مات ( کل صفحات:24)

80..... آ داب مرشد كامل (مكمل مانچ حصے) (كل صفحات: 275) 07..... تذكرهٔ اميرالمِسنَّت قبط سوم (سنّت نكاح) ( كل صفحات:86)

10..... یانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات: 48) 09.....بُلندآ وازیبے ذکر کرنے میں حکمت (کل صفحات: 48)

11..... دعوت اسلامی کی مَدَ نی بهارس ( کل صفحات: 220) 12.....میں نے مدنی برقع کیوں بہنا؟ (کل صفحات: 33)

14.....غالفت محت میں کسے بدلی؟ (کل صفحات:33) 13..... تذكرهُ اميرالمِسنّت قبط (2) (كلّ صفحات: 48)

16.....تذكرة امير المسنّت (قبط 4) (كل صفحات: 49) 15.....تذكرهُ اميرالمِسنّت قبط (1) ( كل صفحات:49)

18.....معذور بحي ملغه كسي بني؟ (كل صفحات: 32) 17.....چل مدينه کي سعادت ل گئي ( کل صفحات: 32)

19.....عطاري جن كاغسلِ مبّيت (كل صفحات:24) 20.....نومسلم كي در دبجري داستان (كل صفحات:32) 21.....قبر كحل كَيْ (كل صفحات:48)

22..... گوزگامبلغ( کل صفحات: 55) 23.....گشده دولها ( کل صفحات: 33) 24.....جنوں کی دنیا ( کل صفحات: 33)

. 20.....م ده بول الثيا( كل صفحات:32) 25.....غافل درزي ( كل صفحات:36) 26.....كرسچين مسلمان بهوگيا( كل صفحات:32)

27 ..... كفن كى سلامتى ( كل صفحات: 33) 28 ..... بدنصيب دولها ( كل صفحات: 32) 29 ..... يقصور كي مد د ( كل صفحات: 32)

30...... ہیرونٹی کی توبہ( کل صفحات: 32) 31..... مدینے کا مسافر ( کل صفحات: 32) 32.....خوفناک دانتوں والا بحد ( کل صفحات: 33)

33.....فلمي ادا كاركي توپه ( كل صفحات:32 )34.....ياس بهومين صلح كاراز ( كل صفحات:35 )35..... قبرستان كي چرول ( كل صفحات:24 )

36..... فيضان امير الإسنّت ( كل صفحات: 101) 37..... چيرت انگيز حادثه ( كل صفحات: 32) 38..... ما ذُرن نو جوان كي توبه ( كل صفحات: 32)

39....كرسچين كا قبول اسلام ( كل صفحات: 32) 40..... صلوة وسلام كي عاشقه ( كل صفحات: 33)

### عنقریب آنے والے رسائل

03.....دعوت اسلامی اصلاح امت کی تحریک

# {شعبه مدنی مذاکره }

01.....مقدر تح برات کے ادب کے بارے میں سوال جواب (کل صفحات:48)00.....وضو کے بارے میں وسوسے اوران کا علاج (کل صفحات:48)

03..... باندآ وازینه ذکرکرنے میں حکمت (کل صفحات:48) 04..... بانی کے بارے میں اہم معلومات (کل صفحات:48)

### عنقریب آنے والے رسائل

01.....اولیائے کرام کے بارے میں سوال جواب 02.....دعوت اسلامی اصلاح امت کی تحریک











ٱلْحَمْدُ يِنْهِ وَبِ الْمُلْمِئِنَ وَالصَّاوَةُ وَالشَّارُمُ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوْسَلِيْنَ أَمْاتِهَدُ كَأَعُوهُ بِاللَّهِ مِنَا الشَّرَعْلِينَ إِنْهُ وَالشَّارُمُ عَلَى سَيِّدِهِ الشَّوْسَلِينَ أَمْاتِهَدُ كَأَعُوهُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّرَعْلِينَ الرَّحِيْتِ إِلَيْهِ اللَّهِ الرَّحِيْتِ السَّالِقِينَ الرَّحِيْتِ السَّالِقِينَ الرَّحِيْتِ السَّالِقِينَ الرَّحِيْتِ السَّالِقِينَ السَّلْمُ عَلَيْلَ السَّالِقِينَ السَّالِقِينَ

# سُنّت کی بہاریں کہ

اَلْحَمْدُ لِلْهُ عَزَّوَجَلَّ تبلِغِ قران وسُنَّت کی عالمی بغیرسیای تحریک وعوتِ اسلامی کے مَبِکے مَدَ نی ماحول میں بکثرت سُنٹیں سیکسی اور سکھائی جاتی ہیں، ہر جُمعَرات مغرب کی فَماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارسُنَّتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مَدَ نی الِنجا ہے، عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں سُنَّتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزان و کی مَدَ نی الِنجا ہے، عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں سُنَّتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزان و کی مَدَ نی الِنجا ہے، عاشقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں سُنَّتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزان و کی مَدَ نی اِنعامات کا رسالہ پُرکر کے اپنے یہاں کے ذِمّد دار کو بَتَن کے مُدَ نی اِنعامات کا رسالہ پُرکر کے اپنے یہاں کے ذِمّد دار کو بَتَن کر وانے کامعمول بنا لیجئے باِن شَا اَءَاللَّه مَذَوّبَ لُ اِس کی بَرَکت سے پابنوسنَّت بغنے، شُنا ہوں سے لفرت کرنے اور ایمان کی جفا ظت کے لئے کُر حے کا ذِہُن سے گا۔

ہراسلامی بھائی اپنایی فی اُن این این این کے گئی اور ساری و نیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔"اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزْدَ مِنَّ اللّٰهِ عَلَامَ مَنَ اللّٰهِ عَزْدَ مَنَّ اللّٰهِ عَزْدَ مَنَّ اللّٰهِ عَزْدَ مَنَّ اللّٰهِ عَزْدَ مَنَّ اللّٰهِ عَزْدَ مَنْ اللّٰهُ عَزْدَ مَنْ اللّٰهُ عَزْدَ مَنْ اللّٰهِ عَزْدَ مَنْ اللّٰهُ عَزْدَ مَنْ اللّٰهُ عَزْدَ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَامُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْدَ مَنْ اللّٰهُ عَلْدَ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْدَ مَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

### مكتبة المدينه كى ثاخير

- راوليندي المنس داريان مي في يك دا تبال روز في النادة عنون 651-5553765.
  - · يشاور: فيضان دريد كالبرك فير 1 التوريز يث معدر-
  - خان يور: دُرِيلُ چرك نور كاره فران: 668-5571686
  - قراب الله: كاريان دينه MCB في 145: 0244-4362145
  - 0244-4362145:0F-MCB 3500404 350-0F
  - تحمر: فيضان مدين يوان روا فون: 671-5619195
- أو تراثوال: فيغان مديدة في مدول أو تراثوال. فإن: 655-4225653
- · كرار فيد (مركودها) نها دركيت ما انقال جائع ميد مند ما ديل شاه . 6007128 6007128

- كرايق: شيد مجد ، كمارادر فوان: 1113203311
- الاعد: والمارسارك كالمشروط في : 042-37311679
- · روارة إو (فيمل آباد): اعن يروزار فين : 041-2632625
  - تشير: چك شيدال مريء فان: 37212-058274
- حيداً إلا: فِقال مريداً قدى الأن لون: 2620122-2620
- مثان: نزوهٔ تل وائ مجد العدون إركيث في ن 11192 661 4511192
- الكالم: كان ما بالقال أو يم ميرور قصل الله إلى المن 67-2550767

فيضان مدينه ، محلّه سودا گران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراپی) نون: Ext: 1284 (کران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراپی)

مكتنبة المجينه (هندامان)

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net